

# مقبول عام



حصبه اول تا گیاره

ترتيب وتاليف

علامه عالم فقرى

بخات منقبول عام راجيوت ماركيك اردو بإزارلا :ور

<sup>ٹاکسی</sup>۔اریشادیبلیشرزاردوبازارلاهور

# کمپوزنگ اور عربی کتابت کے جملہ حقوق محفوظ

نام كتاب ... بين أير الشل مقبول عام من بهثتي زيور

موضوع .....مائل كالمجموعه

مولف.....علامه عالم فقري

باامتمام.....محمران خان

طابع مسمسة قاضى أركب بريس راجيوت ماركيث أردوبالارلامور

نا شر: ـ ..... كتب خانه مقبول عام كراجيوت ماركيث أردو بإزار لا مور

شاكست: ـ....ارشاد پېلشرز أردوباز ارلا مور

نهرست متبول عام مسمئی منبور مسمئی با میرور میرور میرود میرود ایرور میرود میرود میرود میرود میرود میرود میرود م

| 1        | ا صغ           | عنوان                  | تمبرشار      | صنحہ     | عنوان          | تمبرثنار             |  |  |
|----------|----------------|------------------------|--------------|----------|----------------|----------------------|--|--|
| _        | 6              | ميزان                  | 22           |          | حصيرادل عقائدا |                      |  |  |
|          | 57             | حباب                   | 23           | <u> </u> |                |                      |  |  |
|          | 59             | بل صراط                | 24           | 1        | ت اللي         | 1) 1-1               |  |  |
| -<br> -  | 60             | حوض کورژ               | 25           | 5        | <u> </u>       | <del></del>          |  |  |
|          | 61             | د بدارالني             | 26           | 11       | ہائی کتب<br>م  | <del></del>          |  |  |
| ┝        | 63             | جن <u>ت</u>            | 27           | 14       | ثغ             | <del>-^    </del>    |  |  |
| ۲        | 66             | دوز خ                  | 28           | 17       |                | <u> </u>             |  |  |
| +        | .69            | عراف                   | 29           | 20       | <u> </u>       | <u>6</u> تقرر        |  |  |
| <b> </b> | 70             | ن موت                  |              | 23       |                | سر <del>7</del> مورد |  |  |
| ŀ        | 71             | يمان و كفر             | 31           | 25       |                |                      |  |  |
|          | 74             | بحابه كرام رضى الذعنهم | 32           | 29       |                | و آیار               |  |  |
|          | - <del>-</del> | لديت                   | 33 وا        | 34       |                | 10                   |  |  |
|          | -              | 11/40 02               |              | 37       |                |                      |  |  |
|          |                | حصيدد وم نماز          |              | 39       | <u> </u>       |                      |  |  |
|          | 80             | عی اصطلااحات (         | 1            | 42       |                |                      |  |  |
| Į        | 80             | زض (                   | -1           | 4:       |                |                      |  |  |
| Ì        | 80             | واجب0                  | <u>-</u>     | 4        |                |                      |  |  |
| Ì        | 8              | رنت                    | <u>, r  </u> | 4        | 7 7 7 6 11     | _                    |  |  |
| Ì        | 8              |                        |              | 4        |                |                      |  |  |
|          | 8              | (ب) سنت غيرموكده       |              |          | رۋ             | 19 روزه <sup>ک</sup> |  |  |
| 1        | 8              | ستحب ١                 |              | ╼╁╾      |                | 20 شفاعه             |  |  |
|          |                | 81                     | -+-          |          | ' <del>'</del> | <u>21</u>            |  |  |
|          |                | باح<br><b>13</b>       |              | 5        |                | ****                 |  |  |
| •        | <b>,</b>       |                        | 204          |          | 7.71           |                      |  |  |

| فحد                                              | 7              | عنوان                        | تمبرشار     | صفحه | عنوان                     | نمبرشار      |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|---------------------------|--------------|
| 10                                               | <del>-+-</del> | ۴۔ اصادیت                    |             | 81   | 2_حرام                    |              |
| 10                                               | +              | ٣_اركان تيم                  |             | 82   | ۸_مَروه تِحر <u>م</u> ی   |              |
| ┝                                                | ) }            | م ينيم كينتين                |             | 82   | 9-اماءت                   |              |
| <del>                                     </del> | 03             | ۵_شرائط تیم                  |             | 82   | ۱۰ کمروه تحریکی           |              |
| 11                                               | 04             | ٢ - تيم كرنے كاطريقه         |             | 82   | اا_خلاف_اولی              |              |
| T <sub>i</sub>                                   | 04             | ۷۔ تیم کرنے کی نیت           |             | 82   | و ضو                      | 2            |
| 1                                                | 04             | ٨ - تيم كن اشياء ي جائز ب    |             | 82   | اراماديث                  |              |
| 1                                                | 04             | ۹ کن حضرات کوتیم کرناجا نزیر | ·           | 84   | ۴_وضو کامسنون طریقه       |              |
| 1                                                | 05             | ۱۰ يتم توژيے والي چيزي       |             | 85   | ٣_د ضويكة فرائض           |              |
| [1                                               | 05             | اا تیم سے جوعبادت کی جا      |             | 87   | مهر وضوی منتیں            |              |
| l                                                | 0 <b>6</b>     | ۱۲۔ شرق مسائل                |             | 87   | ۵_وضوکے مستحبات           |              |
|                                                  | 10             | احكام تفاس                   | 5           | 89   | ۲ ـ مکر ده د مات دخو      |              |
|                                                  | 112            | حیض و نفاس کے شرعی مساکل     |             | 90   | ے۔وضوکرنے کی صورتمی       |              |
|                                                  | 115            | احكام حيض                    | 6           | 90   | ۸_ د ضوتو ژیے والی چیزیں  |              |
|                                                  | 115            | 1_فرمان اللي                 |             | 91   | ٩_وضون أو ئے والی صور تمن | <u></u>      |
|                                                  | 116            | ۲_اماديث                     |             | 92   | عسل ا                     | 3            |
|                                                  | 118            | ۳_ شرعی مسائل                | +           | 92_  | ارا مازیث                 |              |
|                                                  | 121            | استحاضه کے احکام             | +           | 94   | 9_انسام عسل               | ļ            |
|                                                  | 121            | مسائل استحاضه                | · <u> </u>  | 95   | ٣ يخسل كامسنون طريقه      |              |
|                                                  | 122            | حکام معذور                   | <del></del> | 96   | مه_فرائض عنسل<br>عن أسينة |              |
|                                                  | 122            | سائل جنابت                   |             | 97   | ۵ پخسل کی منتیں           | <u> </u>     |
| <b>∮</b>                                         | 123            | حكام نجاست                   | 10          | 98   | ۲ پشرعی مسائل<br>نز       | 1            |
| Ì                                                | 124            | <del> </del>                 | <del></del> | 100  | 7                         | <del> </del> |
| Ť                                                | 124            |                              |             | 102  | <u> </u>                  | +            |
| ş                                                | 126            | ا_ا پاک چيزوں کو پاک کرنے    | <u> </u>    | 102  | التحكم خداوندي            |              |

| _        | <u> </u>                                     |                                                  |                                   |             | <u> </u> | 10  | <u>•</u> | <del>&gt;0+0+0+0</del>                                                                                                      | <b>&gt;++</b>                                     |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>)</b> | صو                                           |                                                  | عنوان                             | رشار        | 7        | صخہ |          | عنوان                                                                                                                       | نمبرثار                                           |
| _        | 54                                           |                                                  | ۲_طریقهٔ نیت نما زظیر             |             | _        | 128 |          | أذان                                                                                                                        | 11                                                |
|          | 54                                           |                                                  | ۳-طریقه نیت نمازع <b>م</b> ر      |             |          | 129 |          | ا_نضيلت اذان                                                                                                                |                                                   |
| -        | 54                                           |                                                  | ۳ ـ طريقه نيټ نما زمغرب           | 1           |          | 130 |          | ۴ ـ کلمات اذ ان                                                                                                             |                                                   |
| _        | <br>155                                      | <del>                                     </del> | ۵_طریقه نبیت نمازعشاء             |             |          | 131 |          | س <sub>-افرا</sub> ن کاطریقه                                                                                                |                                                   |
|          | 155                                          | <del>                                     </del> | ۱ _ طریقه نیت نماز جمعه           | $\top$      |          | 131 |          | ۳-نٹرِی مسائل                                                                                                               | <u> </u>                                          |
| ┝        | 155                                          | ┼-                                               | ۷-طریقه نیت نما زعیدالفطر         |             |          | 133 |          | ۵_جواب اذ ان                                                                                                                |                                                   |
| ŀ        | 156                                          | +-                                               | <u> </u>                          | +-          |          | 134 | $\prod$  | ٣_وعالِعدادُ أن                                                                                                             | <b> </b>                                          |
| ł        | 156                                          | ╁                                                | رائض نماز                         |             | 14       | 134 |          | 4_اقامت<br>                                                                                                                 | <del>                                      </del> |
| ł        | 156                                          | ╄╼                                               | 1375                              | _           |          | 135 |          | نماز کے اوقات                                                                                                               | <del>                                      </del> |
|          | 15                                           | +-                                               |                                   | $\neg$      |          | 136 | $\prod$  | - نماز فجر كاوتت                                                                                                            | +                                                 |
|          | 15                                           | ╌                                                | <u> </u>                          |             |          | 138 | 3        | اله تماز ظهر كاوقت                                                                                                          | <u>'</u>                                          |
| )        | 15                                           | ╼╂╾                                              | -رکوع                             |             |          | 139 | $\prod$  | ٣-نمازعصر كاوتت                                                                                                             |                                                   |
|          | 15                                           | ╌                                                |                                   | ╼╌╄╼╌       |          | 14  | 0        | ۴ ینمازمغرب کاوقت                                                                                                           | 1                                                 |
|          | 16                                           | ╌╂╌                                              |                                   | _           |          | 14  | 0        | وللمرازعشاء كادفت                                                                                                           | <u>-</u>                                          |
| Į        | 10                                           | -+                                               | فرون إصن                          |             |          | 14  |          | په وتر ول کاوفت<br>- وتر ول کاوفت                                                                                           |                                                   |
| þ        | -                                            | 62                                               | منون طریقه نماز<br>مون طریقه نماز |             | 15       | 14  | .1       | ، _ممنوع اور مکر د ه اد قات                                                                                                 | _                                                 |
| è        | <u> </u>                                     | 67                                               | <u>تعات نماز</u>                  |             | 16       | 14  | 4        | را نطنماز                                                                                                                   |                                                   |
| ě        | <b>'                                    </b> | 67                                               | <br>اجبات نماز                    | <del></del> |          | 14  | 14       | . طبيارت جم                                                                                                                 | <del></del>                                       |
| į        | <b>)</b>  -                                  | 68                                               | <br>بازی منتیں                    |             |          | 14  | 15       | - نباس کا باک ہونا<br>- مارس کا باک ہونا                                                                                    |                                                   |
| 3        | ┝                                            | 69                                               | ستجات نماز                        |             |          | ] ] | 46       | ينماز كي جگه كاپاك مونا                                                                                                     |                                                   |
| 1        | <b>6</b>                                     | 176                                              | <u> </u>                          |             |          | 1   | 47       | 7-                                                                                                                          |                                                   |
|          | <b>{</b>                                     | 179                                              | روہات نماز                        | _           |          | 1.  | 50       | -استقبال قبله                                                                                                               |                                                   |
| •        | <b>X</b>                                     | 180                                              | زنو ژینے کی جائز صورتیں           | الإينا      |          | 1   | 52       | دنیت<br>                                                                                                                    |                                                   |
|          | <b>Ş</b>                                     | 182                                              |                                   | سجده        | 17       | , 1 | 53       | ريقه نيت<br>الماري الماري | <del></del>                                       |
|          | <b>\$</b>                                    | 182                                              | ه بهو کاطریقه                     | ارمجد       |          | 1   | 53       | فريقه نيت نماز لجر                                                                                                          | <u>-</u> '                                        |
|          | <b>₽</b> !                                   |                                                  |                                   |             |          |     | H        | -blee-e-                                                                                                                    |                                                   |

| مفحد | •   | عنوان                                              | تمبرشار                                      | صفحہ | عنوان                      | نمبرشار    |
|------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------|------------|
| 20   | 2   | ا۔احدیث                                            |                                              | 183  | ۲_شرمی مسائل               |            |
| 20   | 7   | ۴_شرعی مسائل                                       |                                              | 185  | سنتیں اور نوافل            | 18         |
| 20   | 8   | ۳ مسائل اتقارا،                                    |                                              | 187  | ا پسنتوں کی عام فضیلت      |            |
| 21   | 0   | جماعت کی تمازول می <u>مان</u> یکانقشه              |                                              | 187  | ۲_نضیلت سنت فجر            |            |
| 21   | 0   | فجركي دومري ركعت                                   |                                              | 188  | ٣_فضيلت سنت ظهر            |            |
| 21   | 0   | ظهر عصراورعشاء دوسري رئعت<br>عصراورعشاء دوسري رئعت |                                              | 188  | ۳_فضيلت منت عصر            |            |
| 21   | 1   | ظبر عصر اورعشاء ميسرى ركعت                         |                                              | 189  | ۵ فضيلت سنت مغرب           |            |
| 21   | ı   | ظهر عصراورعشا ليرتقى ركعت                          |                                              | 189  | ۲_فضیلت سنت دُنفل عشاء<br> |            |
| 21   | 2   | مغرب کی دوسری رکعت                                 |                                              | 189  | نقلی نمازیں                | 19         |
| 21   | 2   | مغرب کی تیسری رکعت                                 |                                              | 189  | إرتحسبية الوضو             | -          |
| 21   | 13  | عيدالفطراور عبدالاضحاكي ووسري                      | •                                            | 190  | ٢_تحسيبة المسجد            |            |
| 2    | 14  | احكام مبجد                                         | 22                                           | 190  | ۳_نمازاشراق                |            |
| 2    | 14  | ا ـ فضاكل مسجد                                     |                                              | 191  | ه بنماز چاشت               |            |
| 2    | 18  | ۴_سائل مجد                                         |                                              | 191  | ۵ نماز اوامین              |            |
| 2    | 20  | يجحد                                               | 23                                           | 192  | ٣ _تمازتهجد                |            |
| 2    | 21  | ارفضائل نمازج عد                                   |                                              | 193  | ۷_سفر برِروانگی کی نماز    |            |
| 2    | 23  | ۲ د مسائل تما ذجع                                  | <u> </u>                                     | 193  | ۸۔سفرے واپسی کی نماز       | ļ <u> </u> |
| 2    | 25  | قضانمازون كابيان                                   | 24                                           | 193  | ٩_صلوٰ قاتبيج              |            |
| 2    | 228 | نمازوتر                                            | 25                                           | 195  | ۱۰_نمازاستفاره             |            |
|      | 230 | نمازسفر                                            | 26                                           | 196  | اله نماز حاجت              |            |
|      | 234 | تمازيمار                                           | +                                            | 198  | ۱۳ ينمازنو ب               |            |
|      | 236 | نمازعيد                                            | <del></del>                                  | 199  | امامت                      | 20         |
|      | 237 | _شرا لطاعيدين                                      |                                              | 199  | ا_احاديث                   |            |
| ₹ŀ   | 237 | ا عید کے دن کے مسئون کام                           |                                              | 200  | ۴_شرقی مسائل               | ļ          |
| ļ    | 238 | ۲_عید کی نماز پڑھنے کے طریقے<br>                   | <u>-                                    </u> | 202  | جماعت                      | 21         |

| صفحہ         | عنوان                              | نمبرشار | صفحه | عنوان                         | نمبرثاد        |
|--------------|------------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------------|
| 271          | ١٠ يَبر بِرنشان لگانا              |         | 239  | ~ رمسائل عيد                  |                |
| 271          | اا _ تبرير هرى شاخ لگانا           |         | 240  | ہ۔عیدین کے ضطبے               | <del>-</del> - |
| 271          | ۱۲_ وفن کے بعد قبر پر بیٹھنا       |         | 241  | عيدالفطركا بببلا خطب          |                |
| 272          | ا _قبر پرسونے اور بیٹھنے کی ممانعت |         | 242  | عميد الفطر كاو ومراخطبه       |                |
| 2 <b>7</b> 2 | ۴ ا_قبر پرتلاوت کرنا               |         | 243  | عبيدالاضخى كايببلا خطبه       |                |
| 272          | 10_كونى بابركت تحرير قبريس ركفنا   |         | 244  | عيدالاضحي كادوسراخطبه         |                |
| 273          | ١٦ يلقين ميت                       |         | 245  | تمازخوف                       | 29             |
| 273          | ارزيارت قبور كاسنت ظريقه           |         | 248  | نمازاستيقاء                   | 30             |
|              | حرم سومي وزو                       |         | 250  | تماز کسوف وخسوف               |                |
|              | حصه سوم روز ه                      |         | 252  | موت                           | 32             |
| 275          | روزه                               | 1       | 255  | اعسل ميت                      | 33             |
| 277          | فضيلت دمضان الهبارك                | 2       | 258  | طريقة كفن                     | 34             |
| 281          | مقاصدروزه                          | 3       | 260  | جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ   | 35             |
| 283          | . جا ندد مکھنے کا احکام            | 4       | 261  | نمازجنازه                     | 36             |
| 286          | نیت                                | 5       | 264  | جنازے کے متعلق شرعی مسائل     |                |
| 287          | سحری                               | 6       | 268  | قبرودفن كاسنت طريقه           | 37             |
| 288          | ا_مساكل                            | •       | 268  | ا_تبرينا تا                   |                |
| 289          | افطاری                             | 7       | 268  | ۲۔ کچی قبر بنا ناسنت ہے       |                |
| 289          | اراماديث                           |         | 269  | ۳ قبر میں اتارتے کے وقت       |                |
| 291          | ۳۔مساکل                            |         | 269  | سه _ تا بوت میں ونن کرنا      |                |
| 291          | روز ہ ندٹو نے کی صورتیں            | 8       | 269  | ۵ میت کوتبر میں اتار نا       |                |
| 292          | ارمساكل                            |         | 270  | ٢ ـ عورت كيلنة بروه كرة       |                |
| 293          | روز ہ تو شنے کی صورتیں             | 9       | 270  | ۷ ـ تېرېرمنى د النا           |                |
| 293          | سائل                               |         | 270  | ٨_ وَن ك بعد ياني حَيِمْ كنا  |                |
| 294          | قضااور كفاره                       | 10      | 271  | ٩ ـ مرد ـ ـ کی بنری تو زنے کی |                |

mariat.com

|          | ا م | عنوان                             | نبرثار        | صفحه     | عنوان                                                | نمبرشار                                          |
|----------|-----|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | ╁   | شرا نطاز کو ق<br>شرا نظاز کو ق    | 4             | 297      | روز ہ تو ڑنے کی جائز صورتیں                          | 11                                               |
| 32       | 24  | روستاره<br>مسائل نصاب زکوة        |               | 297      | احکام فدیہ                                           | 12                                               |
| _        | 29  | ا پرونے جاندی کی زکو <del>ہ</del> |               | 298      | تمكروبإت روزه                                        | 13                                               |
| _        | 32  | ۲_اوننوں کی زکوۃ                  |               | 299      | ارمسائل                                              |                                                  |
| -        | 33  | ٣ ـ گائے بمینس کی زکوۃ            |               | 300      | روزه ندر کھنے کا شرکی عذر                            | 14                                               |
| ┝        | 34  | س_بکریوں کی زکوۃ                  |               | 302      | اعتكاف                                               | 15                                               |
| 3        | 35  | ۵ کھوڑے اور شکر جانوروں پرزکوہ    |               | 308      | هب قدر                                               | 16                                               |
| 3        | 35  | ۲ معدن پرزگوة                     |               | 308      | اراحادیث شب قدر<br>                                  |                                                  |
| 3        | 36  | ٤ ـ مدنون خزانے پرزکوہ            |               | 310      | ۴۔شب قدرکون ی رات ہے؟                                |                                                  |
| [3       | 37  | عشر لیعنی زراعت اور مجلوں کی      |               | 310      | سوستائيسوي دات بحيثيت شب<br>سوستانيسوي دات بحيثيت شب | +                                                |
|          | 339 | زکوۃ کےمصارف                      | 7             | 310      | ۳-شب قدرگی علامات<br>مسترین                          | + —                                              |
|          | 340 | ا فقير                            | +             | 311      | ۵۔شب ندری عباوت                                      | <del>                                     </del> |
|          | 340 | ۲_مسکین                           | <u> </u>      | 312      | ۲ - لیلته القدر کا حاص وظیفه<br>نفا سر د             | <del></del>                                      |
|          | 341 | ۳-عامل                            | <del></del> - | 313      | تفلی روز ول کی فضیلت                                 |                                                  |
|          | 341 | ٢_مولفته القلوب                   | ┪             | 313      | ۔عاشور و محرم کے روز ہے                              | <del></del>                                      |
|          | 342 | <del> </del>                      | +             | 314      | ا۔ شوال کے چھروزے<br>معمد سے                         |                                                  |
|          | 342 |                                   | +             | 315      | ۳۔شعبان کے روز ہے<br>مریمان عشر مراز س               | +                                                |
|          | 342 |                                   | +             | 315      | ۳۔عرف اورعشرہ ذی الحجے کے<br>میں میں سے تھی :        | <del> </del>                                     |
| <b>X</b> | 343 |                                   |               | 316      | 1                                                    | <del>- </del>                                    |
| ļ        | 343 |                                   | <del></del>   | 316      |                                                      | <u>`</u>                                         |
| Ţ        | 340 | <del></del>                       |               | $\dashv$ | حصه جهارم زلوة                                       |                                                  |
| Ť        | )   | 3 5                               |               | 318      | <u>وة</u>                                            | ; 1                                              |
| •        | 35  | حصية بم ن                         |               | 318      | کوۃ کے متعلق حکم البی                                | 2                                                |
| •        | 35  | ماکل حج و عمره                    | ا فط          | 32       | <u>سیات زکوة</u>                                     | _ 3                                              |

marfat com

| <u> </u> | ****                                             | ——————————————————————————————————————        |      |                                       | <del></del>    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|
| صخ       | عنوان                                            | تمبرشار                                       | صفحہ | عنوان                                 | تمبرشار        |
| 384      | ٨-آبذمزم پينا                                    |                                               | 356  | احکام فج                              | 2              |
| 384      | 9_محرمات طواف                                    |                                               | 357  | ا ۔ ج فرض ہونے کی شرائط               |                |
| 384      | ٠١- کرو ہات طواف                                 |                                               | 357  | ۴۔ادا میکی جج کی شکامت                |                |
| 384      | سعی                                              | 8                                             | 358  | ۳ مصحت ادا کی شرا نط                  |                |
| 385      | استى كرنے كاسنت طريقہ                            |                                               | 359  | سم ِ فرائض جج<br>                     | <b> </b>       |
| 386      | ۲_تکبیره خلیل                                    |                                               | 359  | ۵۔واجبات حج                           | <u> </u>       |
| 388      | سورمساكل سى                                      |                                               | 361  | ۲۔ هج کی شتیں                         | _              |
| 389      | ۳ _ کروہات سعی                                   |                                               | 362  | اقسام عج                              | 3_             |
| 389      | طريقه جج                                         |                                               | 362  | ا_حج افراد                            | <u> </u>       |
| 389      | ا_روا تکی منی                                    | _                                             | 362  | ٢_ فح قران                            | <del>!</del>   |
| 390      | ٣_قيام مني                                       |                                               | 363  | ٣- في تتح                             | ┿              |
| 390      | ۳ ير فات کور وانگی                               |                                               | 364  | سغرنج                                 | 4_             |
| 391      | سميدان عرفات<br>ميدان عرفات                      | ,                                             | 366  | احرام                                 | 5              |
| 391      | ۵_فضيلت وقوف عرفه                                |                                               | 367  | الميخورتول كااحرام                    | <del></del>    |
| 393      | اروقوف كاسلت طريقنه<br>الاستام القام             | <u>,                                     </u> | 368  | ۴_ممنوعات احرام                       |                |
| 395      | دقف کی مسنو ن دعا                                | ,                                             | 368  | ٣- کرومات احرام                       |                |
| 396      | 2_قيام مزولفه                                    | <u>-</u>                                      | 368  | آ داب رم شریف                         | <b>T</b>       |
| 397      | 7                                                |                                               | 370  | طواف                                  | ╅╼╌╴           |
| 398      | 8.00                                             | 9                                             | 371  | ا - ججره اسود                         | <del>+</del> - |
| 399      | <del>                                     </del> | •                                             | 372  | ۲_اضطباح                              | +              |
| 408      |                                                  | J 10                                          | 373  | سو_رمل                                | +              |
| 409      |                                                  |                                               | 373  | المعطواف كاسنت طريقه                  | _              |
| 413      | ۔ صدود حرم کی جنایات                             | <u>r                                     </u> | 381  | ۵۔مقام ملتزم پر پڑھنے کی دعا<br>د خون |                |
| 414      | - C. k.                                          |                                               | 381  | ۷_نوافل مقام ابراہیم                  |                |
| 41       |                                                  |                                               | 383  | سائل الواف                            |                |
|          | **************************************           | r <del>fat</del>                              | :CC  |                                       |                |

| صفحه     | عنوان                       | نمبرشار  | صغح             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرشار  |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 448      | ایجاب وقبول                 | 4        | 414             | ۵_وتونىع فداورمز دافدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _        |
| 450      | اجازت نكاح                  | 5        | 415             | ٦ ـ رمي کی جنايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 454      | تکاح کاولی                  | 6        | 415             | ے۔قربانی کی جنایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 455      | گوا مان نکاح                | 7        | 415             | زیارت مدینه منوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |
| 457      | و كالت نكاح                 | 8        | 417             | روضه اقدس کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12       |
| 459      | كغوليعنى معاشرتى حيثيت      | 9        | 420             | ا یمسجد نبوی میں داخلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 459      | ارنىپ مىں برابرى            |          | 420             | ۳_هاضری وزیارت روضه مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 459      | ۳۔اسلام میں پرابری          |          | 42 <del>6</del> | زيارت حضرت ابو بمرصدين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 460      | ۳_ پیشد میں برابری          |          | 426             | زيارت حضرت عمر فاروق."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 460      | اس-آزادی میں برابری         |          | 427             | مسجد نبوی علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13       |
| 460      | ۵۔ دیا نت میں برابری        |          | 428             | ا_مسجد نبوی کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 460      | ۲_ مالداری میں ہرابری       |          | 430             | الم ينحو مل كعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 461      |                             | 10       | 430             | ٣ ررياض الجند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 462      | ا_شرقى مسائل                |          | 430             | ۳ ـ مبارک ستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 464      | ۴_مهر کی قشمیں              |          | 432             | ۵_روضه اقدس کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 466      | محرمات                      | 11       | 434             | ٣ ـ چبوتر واصحاب صفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 468      | ا_شرعی سیائل                |          | 435             | زيارت جنت البقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | !4       |
| 468      | ۲_مصابرات                   |          | 437             | مدینه منوره کے کنویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15       |
| 470      | سو_جمع بين المحارم<br>      |          | 439             | زيارت مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _16      |
| 470      | ۳۔ فیرمسلمہ ہے نکاح         | <u> </u> |                 | حصبه شم نکاح وطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 470      | ۵_غورت کانسی اور نظاح یاعدت | ļ        |                 | - Con - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 |          |
| 471      | ۴_رضاعت<br><del>:</del>     | <u> </u> | 443             | ريا ريا <u>- ايا ريا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 473      | طلاق                        | 12       | 444             | فضائل نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u> |
| 475      | طلاق بائن ورجعي             |          | 446             | ا کیمی عورتوں کے خصائل<br>میں کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        |
| <u> </u> |                             | <u> </u> | 447             | رشته و یکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _3       |

| <u> </u> |     | *****                                  | <del></del>                                      |          |                       |                                                  |
|----------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| فحه ا    | اص  | عنوان                                  | تمبرشار                                          | صفحه     | عنوان                 | مبرشار                                           |
| 52       | 6   | احجماغاوند                             | 2                                                | 475      | طلاق کی صورتیں        | 1                                                |
| 52       | 6   | ا يحسن سلوك                            |                                                  | 475      | ا ـ طلاق احسن         |                                                  |
| 52       | 27  | ۳ ۔ ایک سے زائد بیویوں میں عدل         |                                                  | 476      | ٣ ـ طلاق حسن          |                                                  |
| 52       | 28  | ا اس- بیوی کے اخراجات مہیا کرتا        |                                                  | .477     | ۳-طلاق بدعی           |                                                  |
| 52       | 29  | سم- بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا        |                                                  | 477      | اقسام طلاق            | 2                                                |
| 53       | 30  | ۵۔اختلاف ہےاجتناب کرنا                 |                                                  | 479      | تفويض طلاق            | <del>├─</del> ─── <del></del>                    |
| 5        | 31  | ۲_اعتماداوربھروسہ                      |                                                  | 481_     | طلاق صريع             | 4                                                |
| 5:       | 32  | خدمت والدين                            | 3                                                | 482      | اضافت                 | 5                                                |
| 5        | 34  | <br>ا۔والمدین ہےاچھاسلوک               |                                                  | 483      | غير مدخوله كوطلاق     | 6                                                |
| 5        | 35  | ٣_والدين کو گالی دينے کي ممانعت        |                                                  | 484      | طلاق کنابیہ           | 7                                                |
| 5        | 36  | سـ والدين كى نافر مانى كى مذمت         |                                                  | 486      | ر جعت                 | 8                                                |
| 5        | 36  | سم _مرحوم والدين کې بېتری              |                                                  | 488      | طلاق غير موثره        |                                                  |
| ·  -     | 37  | ۵_ بوژ <u>ھے</u> والدین کی خدمت کا اجر |                                                  | 490      | خلع                   | 10                                               |
| ┝        | 38  | حقوق اولا د                            | -T                                               | 493      | ظبمار                 | 11                                               |
| ١H       | 38  | ا_پیدائش کی اسلامی رسم                 |                                                  | 495      | الجلاء                | 12                                               |
|          | 538 | ارتحسنیک                               |                                                  | 497      | لعان                  | 13                                               |
| ( ├      | 539 | ٣ عقيقه                                | -                                                | 499      | عزت                   | 14                                               |
| (        | 539 | ۳-امچها نام رکهنا                      | ,                                                | 504      | عورت كانفقه           | 15                                               |
| ₹        | 540 | ۵۔ درضاعت                              | <del>                                     </del> | 510      | ثبوت نسب              | 16                                               |
| ŀ        | 540 | - تعلیم ور بیت<br>- علیم ور بیت        | •                                                | 511      | <i>پرورش</i> او لا د  | 17                                               |
| •        | 542 | ے۔ بچول ہے شفقت کرنا                   |                                                  | 514      | ترک زینت لیعنی سوگ    | 18                                               |
| <b>5</b> | 543 | م_اولا دیش عدل وانصاف                  |                                                  |          | حصبه عثم حقوق العباد  |                                                  |
| ጚ⊦       | 543 | - اولا د کی شادی کرنا                  |                                                  | <u> </u> |                       | <del>                                     </del> |
| X T      | 544 | اراخلاقی تربیت                         | ·                                                | 517      | بهترین بیوی<br>جهری ب |                                                  |
| Ķ        | 546 | بشته دارول کے حقوق                     | , 5                                              | 520      | الجيمى عورت كى خوبيال |                                                  |
| ♥ -      |     |                                        |                                                  | مر دائم  |                       | <del>*************************************</del> |

| صفحه | عنوان              | نمبرشار | صفحه        | عنوان                                   | نمبرشار |
|------|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------------|---------|
| 587  | میانه ردی          | 13      | 550         | ہمسائیہ ہے سلوک                         | 6       |
| 589  | مبر                | 14      | 557         | يتيمول پرشفقت                           | 7       |
| 592  | توكل               | 15      | 560         | اليحسن سلوك                             |         |
| 594  | 1,1                | 16      | 560         | ۴_بهتر کفالت                            |         |
| 595  | خدمت خلق           | 17      | 560         | ۳۔ مال کی حفاظت                         |         |
| 596  | خاموشی             | 18      | 561         | جانوروں کے حقوق                         | 8       |
| 598  | نری                | 19      | 562         | ا_جانوروں پردحم کرنا                    |         |
| 599  | ېرده پوشی          | 20      | 563         | ۳۔ پرندول پررحم کرنا                    |         |
| 600  | حجوث               | 21      | 564         | ۳۔ جانور د ل پرتشد د کی ممانعت          |         |
| 602  | وعده خلافی         | 22      | <b>5</b> 65 | س <sub>ا ایجی</sub> طرح ذیح کرنے کا تھم |         |
| 603  | حسد                | 23      | 566         | ملازمون کے حقوق                         | 9       |
| 605  | ریا کاری           | 24      |             | حصبه مشتم اخلاق                         |         |
| 608  |                    | 25      |             |                                         |         |
| 610  | غيبت               | 26      | 56.8        | حسن اخلاق                               | ı       |
| 611  | بجل                | 27      | 569         | صدق                                     | _2      |
| 613  | عبر                | 28      | 571         | امانت                                   | 3       |
| 614  | प के               | 29      | 573         | حياء                                    | 4       |
| 616  | دحوكه بإزى         | 30      | 574         | تواضع                                   | 5       |
| 617  | غرمت لعنت <u> </u> | 31      | 576         | عفو در گزر                              | 6       |
| 619  |                    | 32      | 577         | احسان                                   | 7       |
| 620  |                    | 33      | 579         | سخاوت                                   | 8       |
| 621  | <u> </u>           | 34      | 580         | ایگار                                   | 9       |
| 622  | بدگمانی            | 35      | 582         | قناعت                                   | 10      |
| 622  | <u> </u>           |         | 584         | رحم وشفقت                               | 11      |
| 624  | دورخی              | 37      | 586         | اخوت ،                                  | 12      |

| صفحه | عنوان                        | تمبرشار                                      | صخح      | عنوان                       | نبرثار      |
|------|------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
|      | 1.7.6. 2                     |                                              | 624      | ندمت محش <i>کوئی</i>        | 38          |
|      | مصرونهم أواب                 |                                              | 626      | غصبر                        | 39          |
| 682  | كھانے كآ داب                 | 1                                            | 627      | مذمت خوشامه                 | 40          |
| 686  | بینے کے آراب<br>پینے کے آراب | 2                                            |          | ده رنم<br>ده مهمرکسه مره ای |             |
| 688  | سوف في الما واب              | 3                                            | <u> </u> | العدة المنب                 |             |
| 691  | جلنے مجرنے کے آ داب          | 4                                            | 629      | شجارت                       | 1           |
| 693  | آ داب مجلس                   | 5                                            | 631      | خيار يعنی اختيار            | 2           |
| 696  | آ داب لباس                   | 6                                            | 634      | ہے دیکھی چیز خریدنے کے      | 3           |
| 699  | آ داب طهارت                  | 7                                            | 635      | مودے میں عیب نکل آنے کے     | 4           |
| 702  | آ داب ملاقات                 | 8                                            | 639      | ئىچ باطل د ئىچ فاسد         | 5           |
| 704  | آ داب گفتگو                  | 9                                            | 640      | مکرده پیچ                   | 6           |
| 707  | آ داب سفر                    | 10                                           | 643      | قرض                         | 7           |
| 710  | ا واب مرت                    | 11                                           | 646      | نظ ملم                      | 8           |
|      |                              |                                              | 649      | عاديت                       | 9           |
|      | مصبه فياره مقرقات            | <u>.                                    </u> | 652      | ېپېر                        | 10          |
| 713  | ذ کرالہی                     | 1                                            | 656      | شرکت                        | 11          |
| 715  | ۇرودىشرى <u>ف</u>            | 2                                            | 659      | مفماربت                     | 12          |
| 720  | تاس مرزور                    |                                              | 661      | كفالت                       | 13          |
| 722  |                              | 4                                            | 662      | حواله                       | 14          |
| 726  | تقور کشی کی ندمت             | 5                                            | 665      | ריאט                        | <del></del> |
| 728  | <u> </u>                     | . •                                          | 668      | لقطہ کے احکام               |             |
| 731  |                              |                                              | 671      | وكالت                       | 17_         |
| 732  | 6.                           | 8                                            | 674      | شفعه                        | 18          |
| 73   | St. see let                  | 9                                            | 677      | اجرت                        | 19          |
| 741  | <u> </u>                     |                                              |          |                             |             |

| <u> </u> |                                   |              |      |                                |               |
|----------|-----------------------------------|--------------|------|--------------------------------|---------------|
| صفحه     | عنوان                             | تمبرشار      | صفحہ | عنوان                          | نمبرثثار      |
| 747      | المنظل ازموت جائبداه ميساتعه ف    | 12.          | 741  | مسائل قربانی                   | - 11          |
| 747      | ۲ ـ لاپية كي دراخت                | 13           | 742  | ا_قربانی کےون                  | 12            |
| 747      | ۳ حمل شده بح کی وراثت<br>م        | 14           | 742  | ٣ ـ قرباني كأمسنون طريقه       | \ <u>N</u>    |
| 747      | ۴ _قضانماز روزه کافدیه            | 15           | 742  | ٣ _ا پناتھ ہے ذرج کرنا         | 14            |
| 747      | ۵۔ مخنث یا تبجر ے کی ورافت        | 16           | 743  | سم_قربانی کی وُعا              | 15            |
| 748      | ۲ تقسیم دراخت می دارتون           | 17           | 743  | ۵ _قربانی کے کوشت سے استعال    | 16            |
| 748      | ٤ _موت كى بنشن يا وظيف            | 18           | 743  | ٢_ قرباني كے جرم كامصرف        | (フ            |
| 748      | ٨_قاتل مقتول كاوارث نبيس بوسكنا   | 19           | 744  | عـ سی کی طرف ہے قربانی         | 18            |
| 748      | 9 ـ كافرمسلمان كاوارث نبيس بوسكنا | 7 <b>P</b>   | 744  | قربانی کے جانوروں کے           |               |
| 748      | ارحرامی بجد محروم ورافت ہے        | 2            | 744  | ا_بكرے اور د نبے كی قربانی     | 21            |
| 749      | اا قرابت ورافت کاموجب ہے          | 37           | 744  | ٢_گائے اور اونٹ کی قربانی      | 12            |
| 749      | احاديث وراثت                      |              | 745. | ۳_جانوروں کی عمریں             | 23            |
| 752      | ورا ثت کے شرقی تھے                | 216          | 745  | ۳ یسینگوں کامسئلہ              | 24            |
| 752      | اصحاب فروض کے جھے                 | 25           | 745  | ۵_ جانورون کا جسمانی نقص       | 8 5           |
| 759      | عصبات کے تھے                      | 216          | 745  | ۲ _ کان اورؤ م کا کٹا ہونا     | 26            |
| 762      | ووي الارجام کے جھے                | 2197         | 745  | ے۔ خصی بمرے یا د نبے کی قربانی | 27            |
| 763      | روحاني عمليات                     | <b>3</b> 200 | 745  | وراثت                          | 038           |
| 776      | التجائے اخلاص                     | 30           | 746  | اصول وراثت                     | 7197          |
|          |                                   |              |      |                                | $\overline{}$ |

حصداقال

## عقائد

# ا.ذات الٰهي

ذات میں بیٹارصفات ہیں۔ بیصفات ای ذات میں ہمیشہ سے ہود ہیں لیعنی اس کی صفات اس میں بیشہ سے موجود ہیں لیعنی اس کی صفات ہیں اس کی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں لیعنی اس کی صفات ہیں اس کی ذات کی طرح از لی ابدی اور قدیم ہیں۔اس ذات جیسا کوئی اور نہیں۔ کیونکہ وہ واحد ہے لیعنی اس کی ذات صفات افعال اوراحکام ہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ذات اللی برحق ہے اس سے معلوم ہوا کہ ذات اللی برحق ہے اس برائیان رکھنا اسلامی ایمان کی بنیاد ہے پروردگار عالم کی ذات صفات کے متعلق عقائد برحق حسب ذیل ہیں:

ا عقید : الله تعالی موجود ہے بینی اس نے خود ہی اپنے ہونے کے دلائل دیئے ہیں اس کا ہونا میں برحق ہے الله تعالی موجود ہے بین اس کا ہونا میں برحق ہے الله وہ ہے جس نے ہمارے لیے سب سمجھ پیدا کیا جس نے زمین وآ ہمان کو بند کی بین اس کے ہوئے کی گواہی اور دلیل ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ ' ہم نے بند کی بین زمین و سان اس کے ہوئے کی گواہی اور دلیل ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ ' ہم نے

زمین پھیلائی ہاوراس میں بہاڑوں کومزین کیااوراس میں ہرایک چیز کومناسب طریقے ہے اگایا ہے: (سورۃ الحجر:۱۹) مزیدارشاد ہے کہ 'اللہ وہ ہے جو بارش آنے ہے پہلے آگے آگ خوشخبری دینے والی ہوا کمیں بھیجتا ہے۔ اور ہم نے آسان سے پانی اتارا ہے تا کہ ہم اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کریں اور جو چو بائے ہم نے بیدا کئے ہیں تا کہ وہ اس سے سراب ہوں۔ (الفرقان: ۲۷۔۹۹) معلوم ہوا کہ زمین آسان جاند سورج ستار سے ہوا کمیں ہمندر بہاز دریا گویا کہ کا کتات کی ہر چیز اس بات کہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اقدس ہے۔

۔ عقیدہ: ذات الکی سلسلہ تو حیدے پاک اور منزہ ہے، اے کی نے پیدائیں کیا۔ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ مگراس نے وہ کسی سے پیدا ہوا ہے بلکہ وہ خود ہی سے ہے۔ پھر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مگراس نے خود ہی فرمایا ہے کہ ''اے محبوب علیہ ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ ہے کہ ''اے محبوب علیہ ہے کہ اللہ ایک ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ہے کہ ''اے در نہ وہ کسی کی اولا دہاں کے برابر کوئی نہیں ہے'۔ (اخلاص ، اتا م )

سم عقیده: الله ق م وه خود زنده م اور زندگی دین والا بھی دی ہاں بر بھی فنانیں۔
الله کے حکم بی سے ہر چیز زنده اور باقی ہے۔ وہ جب چاہ اور جس کو چاہے زندہ کر دے۔ اور
جب چاہ اور جس کو چاہے موت دیدے۔ کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی موت دینے
والا ہے۔ وہ بمیشہ سے قائم ہے اور بمیشہ قائم رہے گا۔ اس کا ننات کی قیومیت اس وقت تک ہے
جب تک کہ وہ اسے قائم رکھنا چاہے گا۔ قیامت اس کے حکم سے آئے گی۔ اور وہی سب کوموت
کے بعد زندہ کرے گا۔ یعنی ہرلحاظ سے وہ حی القیوم ہے۔

۵۔ عقیده: اللہ تعالی قاور ہے۔ ہر چیزاس کے بقنہ وقدرت میں ہوہ جو چاہے کر ساور جیسا چاہے ویہا ہی کرے۔ کوئی اس کورو کنے والانہیں۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر قاور ہے اس نے خود ہی بار ہا قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ نیز فرمایا کہ''اللہ وہ ہے جس نے سات آسان پیدا کئے اور انہیں کی ماند زمین کو پیدا کیا۔ پھرای کا تھم اثر تا ہے تا کہ تم جان لوک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تا ہے تا کہ تم جان لوک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمام جانداروں کوایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تمام جانداروں کو ایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تمادوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تمام جانداروں کو ایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سب کو مار کر ایک ٹی تخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ حوچا ہتا ہے، کر کئے پر ہر کھا ظ سے ہے۔ اللہ ایک وعدہ عذا ہے کو پورا کرنے پر قادر ہے، لیعنی اللہ جو چا ہتا ہے، کر کئے پر ہر کھا ظ سے تا در ہے۔

۲۔ عقیدہ : اللہ رزاق ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کوروزی ویتا ہے۔ وہی ہر چیز کی پرورش کے اسباب پیدا کرتا ہے لہذاوی حقیق رزق رسان ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ''غربت کے خوف سے اپنی اولا دکوئل نہ کروہم ہی تہہیں اور انھیں رزق دیتے ہیں۔ (بی اسرائیل:۳۱) نیز ارشاد ہے کہ''مخلوق کو پہلی بارکون پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی وہی زندہ کرےگا۔ اور زمین و آسان ہے تہہیں روزی کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اس پیار کوئ دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اب پیار ہے جبوب بھائے ! فرماد ہے کہ اگرتم ہے جبوتو اس کے لئے سند لاؤ۔ (تمل: ۱۲۳) روزی عطا کرنا اللہ کے اختیار میں دے رکھا ہے۔ رزق کے مطاکر نا اللہ کے اختیار میں دے رکھا ہے۔ رزق کے مینے بھی ذرائع ہیں وہ تمام و سلے اور واسطے ہیں۔

التعلیم التعلیم ہے اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ جو پچھ ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئدہ ہونے وال ہے سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری ہر بات خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اسے سب پچھ علم ہے۔ ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نبیں۔اس کا علم بہت وسعت والا ہے۔ وہ دلوں کے وسوسوں اور خطروں کو بھی جانتا ہے۔ غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نبیں۔ارشاد باری تعالی ہے کہ کیا انہیں اور خطروں کو بھی جانتا ہے کہ کیا انہیں یہ معلوم نبیں کہ القدان کی چھی باتوں کو اور سرکوشیوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور تھی جانتا ہے در تو یہ باتوں کو باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ القد چھی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ در تو یہ کا کا کھی باتوں کو باتوں کو

۸۔ عقبدہ: وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ زیمن وآسان چاندسورج ستارے، انسان چانور، پہاڑ دریا، سمندرغرض تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کویا کہ سماری کا نئات کا خالق وہی ہے۔ پھر زیمن پر یائی پیدا کرے زندگی کے اسباب بیدا کئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ '' بے شک تمہارا پروردگاراللہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چودن میں پیدا کیا پھرعرش پرقرار پایا اور دات کو دن کا پردہ بنایا۔ رات اس کو تیزی ہے تلاش کرتی ہے''۔ (اعراف، ۴۲) زمین و آسان کی عدائش کے علاوہ ای نے انسان کو تیزی ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ''اس نے آسانوں میرائش کے علاوہ ای نے انسان کو تیزی ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ''اس نے آسانوں اور زمین کوخت کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صور تیں بنا کمیں بلکہ احسن صور تیں بنا کمیں اور آخر ای کی طرف لوٹنا ہے' (التھابن ۳۰)

- عقیده: ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔اس نے جواضیار انسانوں کو ملکیت کے ،
در کھے میں وہ عارضی اور مجازی میں کیونکہ اس کروارض کا اصل خالق اللہ ہے اس لئے وہی مالک ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے علاوہ اس کی بادشامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مالکہ ہے۔ استماد کا مسلم مالکہ ہے کہ مالکہ ہے۔ استماد کا مسلم مالکہ ہے کہ مالکہ ہے۔ استماد کی ملکہ ہے۔ استماد کی ملکہ ہے۔ کہ مالکہ ہے۔ کہ مالکہ ہے۔ استماد کی ملکہ ہے۔ استماد کی ملکہ ہے۔ استماد کی ملکہ ہے۔ کہ مالکہ ہے۔ کہ کہ ہے۔ کہ مالکہ ہے۔ کہ ہے۔ کہ ہے۔ استماد ہے۔ کہ مالکہ ہے۔ کہ ہے۔ اس کی مالکہ ہے۔ کہ ہے۔ اس کی مالکہ ہے۔ کہ ہے۔ کہ

حصداول

''برکت والا ہے وہ جس کے لئے آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی باوشاہت ہے۔''(زخرف:۸۵)

ا۔ عقیدہ: اللہ ہر لحاظ ہے فی ہے اورای کافنی قابل تعریف ہے۔ اللہ تمام جہانوں ہے ہے پروا ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے نفع ہی کے لئے محنت کرتا ہے بیشک اللہ تعالی اہل دنیا ہے ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ بعسیر ہے بینی ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی کو بندوں کے سب اعمال کی خبر ہے۔ ہرانسان جو پچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالی اسے جانتا ہے کو یا کہ انسانوں کی ڈرہ برابر حرکت کو بھی وہ خوب جانتا ہے بعنی بندوں کے پہلے کے اور بعد میں آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کو ہر چیز کاعلم ہے۔

اا \_ عنید : الله تعالی حاکم حقیق ہے۔ اگر کسی کو حکومت کے اختیار دیتا ہے تو وہی ویتا ہے لیک حکم الله تعالیٰ ہی کا ہے جو بڑا عالی مر ہے والا ہے۔ ہر کام اس کے ہاتھ میں ہے۔ الله جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے الله بی فیصله کر ریگا۔ ارشاد ہے مسر دیتا ہے الله بی فیصله کر ریگا۔ ارشاد ہے سر دینی الله تعالیٰ قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گاجن میں وہ اختلاف کرتے ہیں الله بہترین فیصلہ کرنے والا ہے '۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ '' اے ہمارے پر وردگار! ہمارے اور ہماری تو م کے درمیان حق حق فیصلہ کر دے اور توسب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کی میں میں کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والوں سے بہتر کرنے و

ا۔ عقیدہ: تمام چیزیں ای کے ارادہ وافقیار میں بیں ای کی مشیت ہر لحاظ ہے برتہ۔
وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ و نیا میں جو بچھ بھی ہور ہا ہے ای کی مشیت ہے ہور ہا ہے۔ ارشاد
ہاری تعالیٰ ہے کہ 'جسے اللہ گراہ کرنا چاہے تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے پچھ بیں۔ یہ وہ لوگ
ہیں جو بارگاہ رب العزت سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں
رکھتا۔ (ماکہ ہے: ۱۳) جسے اللہ ہدایت وے اسے کوئی گراہ کرنے والانہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کوسیدی
راہ پرلگاتا ہے اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں و بیتا کیونکہ کم کی بنا پر وہ ہدایت نہیں چاہتے آئیس ہدایت
کسے ملے گی۔

لوٹائے جاؤ کے '(یسین: ۸۳) وہ اونگھ اور نیند ہے بھی یاک ہے کیونکہ اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیندایسے بی اللہ تھکان ہے بھی یاک ہے۔ ارشاد ہے کہ آسانوں اور زمین کی حفاظت اے تھکاتی نہیں اور وہ بلند مرتبے والا ہے۔ (بقرہ: ٢٥٥) ایسے ہی اللہ بھولنے والانہیں اور ہرفتم کے ظلم ہے بری ہے۔اللہ وعدہ خلاقی نہیں کرتا بلکہ اپنے ہر وعدے کو بورا کرتا ہے۔

سا-عقیده: الله سب سے عاب الله سے برده کرکوئی سیانیس موسکتا کیونکه ای کا کلام بر حق ہے۔اللہ حدے برصے والون كونبيں جا جتا۔الله كاكلام نبيس بدلتا۔ كيونكه الله كى با تو س كاكوئى بدلنے والا تبیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'اے بیارے محبوب الله استیارے پروروگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ بوری ہوئی۔ کیونکہ اس کی بات کوکوئی بدلنے والانہیں۔ (انعام ۱۱۲) ا مقیدہ: اللہ تعالیٰ کے ہر ایل میں حکمت ہوتی ہے۔خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے کلام اور حکام انسانی عقل ہے بالا ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسانی عقل کی رسائی محدود حد تک ہاور ذات البی لامحدود ہے۔ اس کے تمام افعال علمت اور سبب سے بالا ہیں کیونکہ وہ اپنے كامول مين كسي كامختاج تبين بلكه تمام مخلوق اس كى مختاج كيه

## ۲. نبوت

اجزائے ایمان میں سے ایک عقیدہ نبوت ہے اس پریقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ ہرنبی اور رسول پر ایمان لا نامسلما ن ہونے کی شرط ہے البتہ جس نبی یا رسول کا زمانہ پائے اس کا امتی ہوگا۔حضور علیہ کے دور سے لے کر قیامت تک کا زمانہ حضور علیہ کی نبوت کا ز ماند ہے۔ نبی یارسول کی نبوت کے انکار ہے خارج از ایمان ہوجا تا ہے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے كه فرمائيك كه بم الله برائمان لائه اوراس پرجوجم برا تارا گيا اور جوحضرت موى " اور حضرت عیسی مسکودیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف ہے دیا گیا ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نبیل کرتے اور اسے ماننے والے ہیں۔' (البقرہ:۱۳۶)معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تمام انبیاء کی نبوت کوشلیم کرنالازم ہے۔ نبوت کے متعلقہ عقا کدمندرجہ ذیل ہیں:

عقیدہ 1: اللہ تعالٰی نے انسانوں کی ہدایت اور ان کوسیدھی راہ پر قائم رکھنے کے لئے اپنے مخصوص بندوں کو اپنا پیغام رسال بنا کر وقتا فو قتا کیے بعد دیگرے اپنی مخلوق کے پاس یھیجا۔ جن خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے لئے مبعوث فر مایا انہیں نبی یا رسول کہا

جاتا ہے۔اللہ کی خبر دینے والے کو نبی اور اللہ کی کتاب لانے والوں کورسول کہتے ہیں۔اللہ نعالی کے سب نبی انسان مرد تھے۔ نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سب نبی انسان مرد تھے۔ نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ'' آپ سے پہلے جورسول ہم نے بیھیجے وہ بستیوں کے دہنے والے رجال لیعنی مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے'۔ (پوسف:۱۰۹)

۲۔ عقیدہ: رسالت اور نبوت ایک واسطہ ہے جس کی ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک چینچے ہیں اور اس مقدس واسطہ سے بندوں کو اپنے مالکہ حقیقی کی بہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے لہذا نبی اور رسول وہ مقدس انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لئے چنا یہ بڑی عزت و وجاہت والے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول ہمیشہ اللہ کی بناہ میں ہوتے ہیں اس لئے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں سے مبرا ہوتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بناہ میں ہوتے ہیں۔ نبی حسب ونسب اور اخلاق وکر دار اور جمال و کمال ہمتی پر بیز گار اور اخلاق حسنہ سے ہر لحاظ ہے ہی جم اور اخلاق و کر دار اور جمال و کمال ہمتی پر بیز گار اور اخلاق حسنہ سے ہر لحاظ ہے ہیں۔ اور اخلاق سے وہ یاک ہوتے ہیں۔

س-عضیده: الله کے نبی تمام مخلوق ہے انصل ،اعلی اور برتر ہوتے ہیں نبی ورسول کواللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرحبہ دیا کہ تمام مخلوق میں ہے کسی کونہیں مل سکتا کسی انسان کا نبوت کے لئے معبوت ہونا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔اللہ جس کو چاہے اپ اس فضل ہے سرفراز کرے۔کوئی شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی بنا پر نبی نہیں بن سکتا کیونکہ نبوت خدا کا عطیہ ہے اللہ جسے جا ہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔

" ۔ عقیدہ : ہر نبی اور رسول کا ادب کرنا سب پرفرض اور ضروری ہے۔ کسی نبی کی بے
اد بی اور ذرہ ہرا ہر تو ہین کرنا کفر ہے اس لئے ہر نبی کودل ہے جا ماننا مسلمان ہونے کے لئے
ضروری ہے۔ اگر کوئی محض چند نبیوں کی نبوت کو تو مانتا ہو مگر کسی کا انکار کرتا ہوتو ایسا کرنے
سے ایمان نبیس رہے گالیعنی کسی نبی کی نبوت کا بھی انکار ایمان سے فارج کرویتا ہے۔
۵۔ عقیدہ : اللہ تعالیٰ نے ہر تو م کی طرف انبیا علیم السلام معبوث فرمائے تا کہ لوگوں
تک سچا دین اور خدا کا پیغام پہنچا کیں۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تحقیق ہم نے ہرامت
میں اپنے رسول کو بھیجا تا کہ اللہ کی عبادت کرواور شیطان سے بچو۔ (انمل: ۳۱) پروردگار
نے ہر تو م کی اصلاح اور ہوایت کے لئے اپنے انبیاء کو معبوث فرمایا۔

۱-عقیدی: رسول بے خوف ہوتے ہیں وہ دنیا کے حاکموں اور امیروں سے بالکل نہیں ڈرتے بلکہ ان میں حددر ہے کا خوف الہیٰ ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ''نی پراس بات میں کوئی مضا نقہ نہیں جواللہ نے ان کے لئے مقرر کرد کی ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ راستہ ہے جو پہلے لوگوں میں بھی تھا۔ اللہ کا امرا نداز سے کے مطابق مقرر شدہ ہے ان لوگوں میں جو اور ای سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کا کسی سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے کسی سے نہیں دور اللہ کا دور اللہ کے کسی سے نہیں دور اللہ کا دور اللہ کے کسی سے نہیں دور اللہ کا دور اللہ کے کسی سے نہیں دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی دور کے دور کی دور کے دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کیا دور کی دور ک

2- عقیده: وی کارابط صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہے کی عام انبان کے ساتھ نہیں۔ اگرکوئی عام انبان وی کا دعوی کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ وی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'مہم نے آپ کی طرف وی بھیجی جیسے کہ حضرت توح علیہ السلام پروی بھیجی تھی اور نبیوں پر بھی جو بعد بیں آئے اور ہم نے اہرا ہیم اور اساعیل اور اسحال اور بعقوب اور ان کی اولا واور حضرت عیسی اور پونس اور ہارون اور سلیمان طلبہم السلام) پروی بھیجی اور ہم نے واؤ دعلیہ السلام کو بھی زبور دی۔'(نیا ہے: ۱۲۳))

۸۔عقیدہ: ہرنی اور رسول کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے گراس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کورتے کے کاظ ہے اعلیٰ اور رفع کیا ہے۔ اور فضیات وی ہے حضور علیہ کے بعد درجہ حضرت موٹی علیہ السلام کا ہے ان کے بعد درجہ حضرت موٹی علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا درجات کے بعد درجات درجہ ہے باتی انبیاء فضیلت کے لحاظ ہے ان پانچوں انبیاء کے درجات کے بعد درجات کے حامل ہیں ان پانچوں حضرت کو مرسلین اولوالعزم کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مرسلین ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ان میں ہے بعض کے مرسلین ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کے درجات بلند کیے۔ (البقرہ:۲۵۳) مساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ (البقرہ:۲۵۳)

9-عقیده: الله کا ہر نبی زندہ ہے۔ دنیا کی موت سے ان کی حیات کوایک پر دہ ملتا ہے۔
الله تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے بعد الله تعالیٰ انہیں حقیقی زندگی عطافر مادیتا ہے۔ کیونکہ شہداء
کواگر الیک زندگی ملتی ہے جس میں کھاتے پیتے ہیں تو انبیاء کا درجہ تو ان سے بہت بلند وار فع ہے۔ اس لئے انبیاء عالم بزرخ میں زندہ تابندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (بیمی ) ایک ادر روایت میں حضرت انس ہے مردی ہے کہ وسول ماکر میں تالیق نے فر مایا کہ شب معراج کو میں روایت میں حضرت انس کے ایک اور انسان کے ایک اور انسان کے ایک اور انسان کے انسان کی انسان کو میں اور انسان کے انسان کو میں اور ایک کا انسان کی انسان کو میں انسان کے انسان کی انسان کی انسان کو میں انسان کے انسان کو انسان کو انسان کو انسان کی دوران کی دوران کی دوران کی انسان کی انسان کی دوران کی دورا

8

سرخ ٹیلے کے زو یک حضرت موٹی علیہ انسلام کی قبر کے پاس سے گز را تو میں نے ویکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ( سیج مسلم )

ا۔ عقید : عقل کو عاج کردین والے کام کو مجز اکہا جاتا ہے۔ نبوت کے دعویٰ میں نبی کے سچا ہونے کی ایک دلیل مجز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپ نبی کے وریعے ایسا کام سرانجام دلاتا ہے۔ جو بظاہر نامکن نظر آتا ہے اس کا نام مجز ہے یتی ہی اپی صداخت اور اپنج برحق اور سچا ہونے پر منکروں کو اس جیسا کام کرنے کا عظم ویتا ہے۔ لیکن وہ عاجز رہتے ہیں اور نبی کے مقالے ہیں منکروں کو اس جیسا کام کرنے کا عظم ویتا ہے۔ لیکن وہ عاجز رہتے ہیں اور نبی کے مقالے ہیں کہ شہری کر سکتے مجز ہ کے ذریعے دراصل اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تقد بی کی تقد بی کرتا ہے کہ صرف میرا نبی ہی ایسا کام کرسکتا ہے جے عقل کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بہت سے مجز وں سے نوازا۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صراحاً موجود ہے۔ حصرت موٹی علیہ السلام کے عصا کا سانب بن جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کام دوں کو زندہ کر وینا۔ اور ہمارے حضورا کرم علیہ کا کا چا ندکو موٹ کردینا۔ اور ہمارے حضورا کرم علیہ کا کا چا ندکو ہونا۔ حضور علیہ کا واقعہ معراج ، مجز ہ کے ذمرے میں شار ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہونا۔ حضور علیہ کا واقعہ معراج ، مجز ہ کے ذمرے میں شار ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء کے مجزات برحق ہیں۔ ان کا انکار کرنا، اور نہ ماننا کفر ہے۔

اا۔عقیدہ: ہمارے حضور علیہ خاتم النہیں ہیں یعنی آپ سب بیوں کے آخر میں آئے۔آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والاجھوٹا اور کا فرے کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی ہیں آئے گا۔اس لئے حضور کے بعد کی نئے نبی اور کا فرے کوئکہ نیال کرنا بھی کفر ہے۔ کیونکہ تا قیامت کوئی نئی نبوت اور رسالت نہیں ہوگ کی سکہ یہ تمام دور حضور علیہ کی کرسالت کا دور ہے۔اللہ تعالی نے خود حضور علیہ کہ کوخاتم النہیں ملکہ یہ تمام دور حضور علیہ کی رسالت کا دور ہے۔اللہ تعالی نے خود حضور علیہ کوخاتم النہیں قرار دیا ہے۔ارشاو ہاری تعالی ہے کہ ' حضرت تھے علیہ تم میں سے کوئی مرد کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالی ہر بات کوجانتا ہے'۔(احزاب:۲۰۱۰) مزیداس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اگرم علیہ تھے نے فر مایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں اور میں فخر نہیں کرتا اور میں خاتم النہیں ہولی اور میں فخر نہیں کرتا اور میں خاتم النہیں ہولی۔اور فیری شفاعت قبول ہوگی اور ہوں۔اور فیری شفاعت قبول ہوگی اور

مي فخرنين كرتا\_ (مفكلوة شريف)

حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ حضوطات نے فرمایا کہ جمعے پر رستالت اور نبی نبیس آئے گا۔ (جامع تر ندی)
ا۔ عقیدہ: اللہ تعالی نے حضوطات کو جر پوشیدہ بات اور اسرار کا غائبانہ علم عطافر مایا یہاں تک کہ زجین آسان کا ذرہ ذرہ آپ کے مشاہدہ سے گزار دیا۔ جنت ووزخ ثواب یہاں تک کہ زجین آسان کا ذرہ ذرہ آپ کے مشاہدہ سے گزار دیا۔ جنت ووزخ ثواب عذاب، حشر نشر، حساب و کتاب یعنی جوآئر سے کی زندگی جس ہونا ہے اس کا جامع اور کامل علم دیا۔ اللہ تعالی کا علم اللہ تعالی کے مشاہد کا تمام علم اللہ تعالی کے مطابق کے علم کا اللہ تعالی کے مشاہد کا تمام علم اللہ تعالی کے مشاہد کے علم کو اس لئے کے مشاہد کا علم خیب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کی نفی قرآن اور صدیت کی نفی ہوگی اس لئے حضوطات کے علم کو شاہد کی تھا ہوا ہوا ہے۔ کا تمام کا دیا ہوا ہے۔ اس کی نفی قرآن اور صدیت کی نفی ہوگی اس لئے حضوطات کے علم کو شاہم کرتا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لہذا جو خص حضوطات کے علم کا مشار ہو گاوہ اہل ایمان جس سے ندرے گا۔

المسال عقید : حضوطلی اس می می از مین می کی شرط اول ہے۔ چونکہ حضوطلی کا ارشاو اولا و ہے کہتم میں سے کوئی اس وقت تک موس نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنی بال باپ اور اولا و اور تمام لوگوں سے زیاوہ مجھے مجبوب ندر کھے۔ نیز فر مایا کہ جن میں تین خوبیاں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو پالیں گے۔ اول یہ کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو۔ دوم یہ کہ اللہ تعالی کے لئے اس دوست سے دوئی اور اس کے رشمن سے دشمنی سے رکھتا ہو۔ سوم یہ کہ کفر وشرک کو اتنا برا جانتا ہوجس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہوجس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو۔ (بخاری شریف)

الما المستعدد : جارے رسول بالیہ کو اللہ تعالیٰ نے جا گئے بیں جسم کے ساتھ مکہ کر مدے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آ سانوں کے اور دوہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا رات کے ایک مختصر حصہ بیس پہنچایا اور آپ نے عرش وکری اور لوح وقلم اور خدا کی منظور ہوا رات کے ایک مختصر حصہ بیس پہنچایا اور آپ نے عرش وکری اور لوح وقلم اور خدا کی بی اور بری نشانیوں کو دیکھا۔ اور خدا کے در بار بیس آپ کو دہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی ہوا ور نہ ہمی حاصل ہوا کہ صور آ کے اس آ سانی سفر کو "معراج" کہتے فرشتہ کو نہ ہمی حاصل ہوا اور نہ ہمی حاصل ہوکا حضور آ کے اس آ سانی سفر کو "معراج" کہتے ہیں۔ معراج بیس آپ نے اپنی آ تکھوں سے جمال الی کا دیدار کیا اور بغیر کسی واسط کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تمام ملکوت السمو ات والارض کے ذرہ ذرہ کو تفصیل کے ساتھ ملا خطہ نرمایا۔

\*\*Tally کا کلام سنا اور تمام ملکوت السمو ات والارض کے ذرہ ذرہ کو تفصیل کے ساتھ ملا خطہ نرمایا۔

\*\*Marfat.COM\*\*

10-عقیده: ہمارے حضور واللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کمزی اور مقام محود کا شرف عطافر مایا ہے۔ جب تک ہمارے حضور واللہ شفاعت کا درواز وہیں کھولیں مقام محود کا شرف عطافر مایا ہے۔ جب تک ہمار استحضور واللہ شفاعت نہ ہوگی بلکہ تمام انبیاء و مرسیلین حضور اللہ ہی کے دربار میں اپنی اپنی شفاعت پیش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں در حقیقت حضور ہی شیفع اول و سافع الحظم ہیں۔ آپ کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و سلماء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و سلماء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و سلماء و شہداء و غیرہ سب شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و سبمان کے دولیا ک

۲۱۔ عقیدہ: المخضریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محفظیظیۃ کو وہ سب کمالات و معجزات اور ور سب عطا کئے ہیں جو دوسرے نبیوں کو جدا جدا اور علیحدہ علیہ عطا کیے سب سنے۔ اس لئے ہمارے نبی جامع صفات انبیاء ورسل ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ کمالات و معجزات ایسے ہیں جو ہمارے نبی اکر معلقہ کے سوا اور کسی نبی اور رسول کونہیں دیے گئے۔ ان کمالات کو آپ کے خصائص مثلاً شفاعت کبری معراج ، آپ کا سایہ نہ ہونا ، آپ کا نبی الای ہونا۔ خاتم کنبین ، رحمۃ للعالمین ، رسالہ عامہ ، معلم کتاب و حکمت ، رفعت ذکر ، شرح صدر ، حلت غنائم زمین کا نماز وطہارت کے لئے یاک قرار دیا جانا۔ کہا جاتا ہے۔

ا۔ عقیدہ: سب سے پہلے پیمبر حضرت آ دم علیہ السلام بیں اور سب سے آخری پیمبر حضرت آ دم علیہ السلام بیں اور سب سے آخری پیمبر حضرت آ دم علیہ السلام بیں اور باقی تمام نبی ان دونوں کے درمیان ہوئے ان پیمبروں میں سب جو بہت مشہور ہیں اور قرآن مجید اور حدیثوں میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں:

حضرت ابرائيم عليه السلام حضرت المحق عليه السلام حضرت بوسف عليه السلام حضرت سليمان عليه السلام حضرت موى عليه السلام حضرت ذكر بإعليه السلام حضرت عيسى عليه السلام حضرت المسع عليه السلام حضرت نوح عليه السلام حضرت المعيل عليه السلام حضرت ليعقوب عليه السلام حضرت واؤ وعليه السلام حضرت ابوب عليه السلام حضرت بارون عليه السلام حضرت بيحي عليه السلام حضرت بيحي عليه السلام حضرت الياس عليه السلام حضرت الياس عليه السلام حضرت الياس عليه السلام

حفرت لوط عليه السلام حفرت صالح عليه السلام حفرت شعيب عليه السلام حضرت بونس عليه السلام حضرت ادريس عليه السلام حضرت جودعليه السلام

#### اور حضرت محمد رسول التعليقية

## ۳۔ آسمانی کتب

اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے وقافو قائا ہے کلام کو کتب اور صحائف کی صورت میں اپنے رسولوں پر نازل فر مایا انہیں برخق اور سچ مانتا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے ان کے متعلق عقائد برحق مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور کتابیں آسان سے نازل فرمائی ہیں سب حق ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں۔ ان کتابوں میں جو پچھارشاد خداوا ندی ہواسب پرایمان لانا اور ان کو پچ ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ' ایمان والے وہ ہیں جو ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ' ایمان والے وہ ہیں جو ماننے ہیں اس کتابوں کو جو اے نبی اس کتابوں کو بھی ماننے ہیں اس کتابوں کو جو اے نبی اس کتابوں کو بھی ماننے ہیں جو آب ہے پہلے اتاری گئیں'۔

۲۔ عقیدہ: اللہ تعالی کی کتابوں میں سے جنہیں الہائی کہا جاتا ہے پہلی کتاب تورات ہے جو حضرت واؤ دعلیہ ہے جو حضرت واؤ دعلیہ اسلام پراتاری گئی۔ دوسری زبور شریف ہے جو حضرت واؤ دعلیہ اسلام پراتاری گئی آور چوشی اسلام پراتاری گئی آور چوشی اسلام پراتاری گئی آور چوشی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو سب آسانی کتابوں اور صحیفوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور افضل اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو سب آسانی کتابوں اور صحیفوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور افضل ارسل نبی آخر الزمال ہمارے بیارے نبی حضرت محمصطفیٰ عقیدہ پراتاری گئی۔ یہ چار بری عظیم اور مشہور کتابیں ہیں۔ ان چاروں کتابوں کے علاوہ کئی صحیفے اللہ تعالی نے اپنے بیوں پراتارے جن پر سب پرائیمان لا نا اور ان کوکلام البی ما ننا ضروری اور فرض ہے۔ بیوں پراتارے جن پر سب پرائیمان لا نا اور ان کوکلام البی ما ننا ضروری اور فرض ہے۔

نبیوں کے بعدان کی امت کے خود غرض لوگوں نے تحریف اور تہدیلی کروی ہے بعنی اپنی طرف سے بچھ آبیتیں نکال دی ہیں اور پچھ باتیں اٹی طرف سے بوھا دی ہیں۔ خاص طور پروہ آبیتیں جن میں ہمارے نبی حضرت تھ علیہ کے کہ تعریف تھی اور جو آبیتیں قر آن پاک اور دین اسلام کی شان اوران کی سچائی بیان کرنے والی تھیں وہ سب نکال دی ہیں اور ان کی جائی ہیاں کرنے والی تھیں وہ سب نکال دی ہیں اور ان کی جگہ نئی باتوں کو ماننا درست نہیں۔

٣۔ عضید : ان کمابول کی جو ہاتیں ہماری قرآن مجید کے مطابق ہیں ان کی تقدیق کی جائے اور جو ہاتیں اس کی تقدیق کی جائے اور جو ہاتیں اس کے خلاف ہوں ان کو تہ مانا جائے اور جو ہاتیں قرآن مجید کے نہ مطابق ہوں اور نہ خالف مان کو نہ تو سچا مانا جائے اور نہ جھوٹا کہا جائے بلکہ کہا جائے کہ جواللہ تعالیٰ نے ان کمابول میں اتارہ ہے ہماراس پرائیمان ہے۔

۵۔ عقیدہ: قرآن مجیدالہای کتب کے سلط کی آخری کتاب ہے جو ہر لحاظ ہے جا مع اور کمل ہے اور سابقہ تمام کتب کی تعلیمات کا نچوز ہے اور اس کا اطلاق تا قیامت ہا اس کتاب کی حفاظ ہے کا ذمہ بھی خود اللہ تعالی نے لیا ہاں میں کی یازیاد تی نہیں ہو عتی ۔ کوئکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ بیشک یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم تی اس کے تلہبان ہیں۔

۲۔ عقیدہ: قرآن مجید وستور حیات کی کتاب ہے پوری زندگی کے تمام اصول قرآن میں ہیں اور سنت رسول قرآنی اصولوں کی شرح ہے قرآن مجیداللہ تعالی کا وہ کلام ہے جواس میں ہیں اور سنت رسول قرآنی اصولوں کی شرح ہے قرآن مجیداللہ تعالی کا وہ کلام ہے جواس کے دھرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعہ حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ عیس برس کی مدت میں تھوڑا تھا تھوڑا تھاڑا تھوڑا تھوڑا

ے۔عقیدہ: حضوراکرم علاقے ہے آبل جتنے نبی درسل تشریف لائے ان کی رسالت کی فاص قوم اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تقی اس لیے وہ کتب یا محا نف جو پیٹی برول کے فاص قوم اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تقی اس لیے وہ کتب یا محا نف جو پیٹی برول کے مام معا تف جو پیٹی برول کے marfat.com

ذر پیان کی امتوں پر نازل کے گئے وہ ایک معین زمانے اور ایک خاص تو م کے لیے تھے اس سب پر ایمان لانے کا مطلب ہر گزنہیں کہ ہم پر ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ہمی ضروری ہے بلکہ عمل ہم اپنی کتاب قرآن مجید کے احکام پر کریں گئے کیونکہ پہلی کتابوں کی شروری ہے بلکہ عمل ہم اپنی کتاب قرآن مجید کے احکام پر کریں گئے کیونکہ پہلی کتابوں کی شریعت اور ان پر عمل اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قران مجید کے ذریعے منسوخ کرویا ہے لین ان کتابوں پر عمل اللہ وقت مقرر تک ضروری تھالہذا اب ان پر عمل ضروری نہیں ۔ ہاں ان سب کوچی او سچا ما ننا ضروری ہے۔

۸۔عقیدہ: قرآن پاک کی بعض آیتیں مجام ہیں۔ بعنی ان کامعنی اور مطلب بالکل واضح اور ساف طاہراور معلوم ہے۔ ان پڑمل فرض ہے اور پچھ آیتیں متشابہ ہیں بعنی ان کا صحح معنی اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد اللہ تعالی اور اس کے دسول حضرت محمد اللہ تعالی اور کے حوالی اور کرید منع ہے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ' متشابہ آیات کے معنی کی تلاش کے در پے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں نیز ھا بن ہے'۔

حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا'' قر آن مجید پانچ وجہ پراترا ہے۔حلال ہرام ہمکام 'منشابہ اور واقعات و مثالیں۔ پس تم حلال کو حلال مجھواور اس کے مطابق عمل کرواور خدام ہمکام 'منشابہ پرصرف ایمان مطابق عمل کرواور منشابہ پرصرف ایمان لاؤ۔(ان کے معنی کی تلاش میں نہ پڑو)۔اور قرآن مجید کی بیان کردہ مثالوں اور واقعات سے عبرت وقعیت حاصل کرو'۔

9-عقیده: قرآن مجیدنهایت بی مقدس و مطهر کتاب ہے تمام برکات و حسانت اور علوم فرانہ ہے قرآن مجید کی بھڑت تلاوت کرنامتحب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھاس کے لیے نیکی ہے دس نیکیوں کے برابر (ترزی) میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے (بیمنی ) اپنے مکانوں کوقرآن کی تلاوت اور نماز سے روشن و منور کروقران مجیدروز قیامت سفارش کرے گا (مسلم ) جس کے سید میں قرآن نہیں وہ و بران مکان کی طرح ہے ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ورسکھایا۔ مافظ قرآن کے والد کوروز قیامت ایک ایسا تاج بہنایا جائے گا۔ جس کی روشنی سورج کی روشنی سورج کی روشنی سورج کی ۔ وشنی سورج کی ۔ وشنی سورج کی

•ا-عقیده: قرآن مجید کا دیکی کر پڑھنا زبانی پڑھنے ہے افضل ہے کیونکہ قرآن مجید کو دیکنا اور ہاتھوں سے چھونا کھی کا مان کی ہے کہ ان کی کا آن مجید باوضو عبلہ رخ اچھے کیڑے پہن کر تلاوت کرے۔ شروع تلادت میں اعوذ پڑھناوا جب اور ابتدائے سور ہ ہم اللہ پڑھنا سنت وستحب ہے تمین دن سے کم میں قران کاختم کرنا مناسب نہیں مجمع میں سب کا قرآن مجید کو بلند آواز پڑھنا ممنوع ہے۔ سب آ ہستہ پڑھیں ۔ بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر خاموثی سے سننا فرض ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا وینا گناہ ہے۔حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھ کی بھلا وے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر اشھے گا۔ (ابوداؤد)

اا۔ عقیدہ: حضور اللہ نے فرمایا وہ فض رشک کے قابل ہے جوسے وشام قرآن مجید کی اوت کرتا ہے۔ بوقت تلاوت قرآن ہنا ہے فائدہ بات کرنا، بے جا حرکت کرنا، ناجائز چیز کی طرف و یکھنا، کسی ہے بات کرنے کے لیے تلاوت قطع کرنا بہت ہی نامناسب ہے، جس روز قرآن فتم ہوااس دن روز ہ رکھنامتحب ہے۔ جب آ دمی سارا قران فتم کرلیتا ہے قو جس روز قرآن فتم کرلیتا ہے قول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا اور سب مسلمانوں کے لیے خیرو برکت اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی جا ہے۔

۱۱۔ عقیدہ: قرآن مجیدی تلاوت بوضویمی جائز ہے گربوضو ہاتھ لگانا منع ہاور جنبی جسے نہانے کی ضرورت ہو، وہ مستورات جوجیش دنفاس والی ہوں انہیں قرآن کوچیونا زبانی یاد کی کر پڑھنایا کسی آیت کا لکھنا نا جائز ہے۔قرآن مجید کے اوراق بوسیدہ ہوجا کی تو اس کسی پاک کیڑے میں لیسٹ کر بغلی قبری بنا کرادب واحترام سے وَن کرد ینا چاہئے۔اگر بلا اختیار قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے یا پاؤل سلے آجائے واٹھا کرچوم لیجئے۔استغفار سیجئے۔
افتیار قرآن کے ہم وزن آٹافیر ات کردینا اچھا ہے۔قرآن مجید یا دینی کم ایول کی طرف پیٹے یا ویلی کرنا کو جھ کرقرآن ہوگی کے اس کو جھ کرقرآن کی گھرف کی کا اور تم تو گھر کی کہ اور تم تو گھران کی گھرف کی گھرف کی کھرف کی کھرف کی کھرف کی کرنا کفر ہے۔قرآن کو قرآن کر ہاتھ رکھنا ، یا سر پر رکھنا یا قرآن کی قسم کھانا مناسب نہیں۔اگر جشم ہوجائے گی اور شم تو ڈنے پر کفارہ لازم ہوگا۔

## ~\_فرشتے

حصہ ہے بلکدان کے وجود کا انکار کفر ہے۔ اسلام کی روسے اس ان کے متعلق مندرجہ ذیل عقائد رکھنا ضروری ہے۔

ا۔عقیدہ: انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ نور سے بنائے گئے ہیں ان کے جسم نورانی اور لطیف ہیں۔ وہ ہمیں ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آئے البتہ باطن کی آنکھ سے نظر آسکتے ہیں۔ وہ جنس سے منزہ ہیں۔ وہ اللہ تعالی کے معصوم اور مکرم بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم لحاظ سے مطبع اور فرما نبر دار ہیں اور وہ گناہ اور معصیت سے بھی بالکل پاک ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ چیتے ہیں۔ وہ ہمر وقت اللہ کی بندگی اور اطاعت میں مصروف رہنے ہیں وہ قصداً یا سہواً خطانہیں کرتے۔

ا عقیدہ: فرشتے الی مخلوق ہے جو ہر وفت بارگاہ رب العزت میں حاضر باش ہے انہیں اللہ تعالی نے اتی طافت دی ہے کہ جوشکل جا ہیں اختیار کرلیں۔ان کی اصلی شکل بھی ہے۔ پیغیبروں کے پاس آنے والے فرشتے اپنی اصل شکل میں بھی آتے رہے ہیں اور انسانی شکل میں بھی آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ملائکہ کو اتی قوت عطا کر رکھی ہے کہ بڑے بڑے شدید کام سرانجام وے سکتے ہیں جے انسان نہیں کرسکنا۔

۳-عقیدہ: تمام فرشتوں میں جارفرشتے اللہ تعالی کے مقرب ہیں۔ یہ فرشتے بڑی عظمت والے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں سب فرشتوں پر فضیلت وے رکھی ہے۔ حضرت جبر سُکل سب سے مکرم فرشتے ہیں۔ ان کا کام پنج ہرون کے پاس وئی نے جانا ہے۔ دوسرے مکرم فرشتے حضرت میکا ئیل ہیں۔ ان کے ذمے رزق کی تشیم اور پانی برسانا ہے۔ تیسرے فرستے حضرت اسرفیل علیہ السلام میں۔ جو قیامت کوصور بھونکیں گے۔ وہ پہلی بارتمام کا مُنات کی ہلا کہت کاصور بھونکیں گے ان کے صورے ہر چیز فنا ہو جائیگی۔ دوسری بار پھر جب وہ صور بھونکیں گے تو تمام زندہ ہو جا کیں گے۔ اور میدان حشر میں حاضر ہو جا کیں جب وہ صور بھونکیں گے تو تمام زندہ ہو جا کیں ہے۔ اور میدان حشر میں حاضر ہو جا کیں ہیں۔ جو تمام ارواح کوبیش کرنے کے مجاز وہ فتار ہیں۔ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں۔ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں۔ ان فرشتوں کے علاوہ

حاملیں عرش فرشتے بھی بڑے باعظمت ہیں جنموں نے عرش کوا تھایا ہوا ہے۔

۵۔عضیده: فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں ان پرموت نہیں۔ تیامت تک وہ رہیں گے۔ اکی حیات جاورانی ہان کی تعداو لا محدود ہاں لیے اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداو کو جانت ہا ہے۔ اس کے بتائے سے اسکے رسول جائے ان کا مسکن ساتوں آسان ہیں۔ البتہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی زمین پر گئی ہوئی ہوئی ہو وہ زمین پر رہتے ہیں۔ جن فرشتوں کی جس کام پرڈیوٹی لگ جائے وہ تاتھم ٹانی اس پر مامور رہتے ہیں۔ ہیں۔ جن فرشتوں کی جس کام پرڈیوٹی لگ جائے وہ تاتھم ٹانی اس پر مامور رہتے ہیں۔ ارشاد کاری تعالیٰ ہے کہ '' وہ اللہ کی تافر تانی نہیں کرتے۔ جو انہیں اللہ تعالی کا تھم دیا جا تاہے وہ کا باری تعالیٰ ہے کہ '' وہ اللہ کی تافر تانی نہیں کرتے۔ جو انہیں اللہ تعالی کا تھم دیا جا تاہے وہ کی کرتے ہیں۔ '(التحریم: ۲) ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ '' جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں جانداروں سے ہاور فرضے سب اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہیں اورہ تاہوں ہیں ہا تھر تیں۔ '(الشوائی سے کہ رہے ہیں اور ان کے لیے جو زمین میں ہیں ،مغفرت مائے ہیں۔ '(الشوائی)

ک۔عضیدہ: ہرآ دی پرگران فرشے مقرر ہیں تا کہ دوسری مخلوق انہیں نقصان نہ پہنچائے ارشاد اللی ہے کہ ایس کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر محافظ مقر رنہ ہو' (طارق: ۳) اس کے علاوہ ہرآ دمی پر دوایسے فرشے مقرر ہیں کہ جوانسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ اس طرح ہرآ دمی کی نیکی اور بدی کاریکارڈ تیار ہور ہاہے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ' بے شکتم پر محافظ ہیں۔ عزت والے ، اعمال لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کیا کرتے ہو' (انفطار: ۱۰) مزید اور مشورہ نہیں سنتے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کا بھید اور مشورہ نہیں سنتے کیونکہ ہمارے ہیں۔ (زفر ف: ۸۰)

۸۔عضیدہ: فرشتوں کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ فرشتے اللہ کے تعکم ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں۔ چنانچے غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ ارشاد ہے کہ' جب تم اپنے رب سے فریاد کرر ہے بھے تو اس نے جواب میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے ہے در ہے ایک بزار فرشتے بھیج رہا ہوں' (الا انفال: ۹۰) غزوہ اُحد میں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے بیاد کے لیے بیاد کے لیے بیاد کے لیے جواب میں فرمایا میں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے بیاد کے لیے بیاد کے لیے بیاد کا مدد کے لیے بیاد کی مدد کی مدد کے لیے بیاد کی مدد کے لیے بیاد کی بیاد کی مدد کے لیے بیاد کی مدد کے لیے بیاد کی مدد کے بیاد کی بیاد کی بیاد کی مدد کی بیاد کی مدد کی بیاد کی مدد کے بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد

فرشتے اتارے گئے ارشاد ہے کہ'' اگرتم صبر کرواور پر ہیزگاری کرو۔اوروہ تم پر یکدم حملہ کردیں تو تمہارارب پانچ ہزار فرشتے نشان دار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا۔'' ( آل عمران: ۱۲۵) اس طرح غزوہ حنین میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔

9-عقیده: موت کے وقت فرشتوں کا انسانوں کے پاس آنا، نیک لوگوں سے اچھا سلوک کرنا اور بر بے لوگوں سے اسلوک کرنا اور بر بے لوگوں سے براسلوک کرنا برحق ہے کیونکہ جب کوئی نیک آومی فوت ہوتا ہے تو فرشتوں کی جماعت خوبصورت کرنا اور خوبصورت شکل میں آتی ہے اور اسے اللہ تعالی کے راضی ہونے اور جنت کی خوشخری ویتی ہے تا کہ مسلمان محبت کے ساتھ بارگاہ رب کے راضی ہونے اور وح بڑے آرام سے نکل کرعالم برزخ میں خفل ہوجاتی ہے گر العزت میں چیش ہو جان کی جان قبل ہوجاتی ہے گر جب کا فرکی جان نکا لئے جی تو ان کے چرے پر مارتے جیں اور ختی سے ان کی جان قبض کرتے ہیں۔

المستعدہ: جنت کے درواز ول پراور جنت کے اندر بے شار فرشتے خوبصورت شکل میں ہول کے اور اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ارشاد ہاری تعالی ہے کہ' جولوگ اپنے دب سے ڈرتے ہیں۔ جنت کی طرف گروہ درگروہ جا کیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے پال پہنچ جا کیں گے اور اس کے دور ازے کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت کے داروغہ فرشتے پال پہنچ جا کیں گے اور اس کے دور ازے کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت کے داروغہ فرشتے کہیں گے کہ تم پرسلام ہوتم التھے لوگ ہوئیں اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: الزمر: کے ایک کی میں اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: کے ایک کی میں کے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: کے ایک کی میں کے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: کے ایک کی میں کی داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: کے ایک کی میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: کے ایک کی کے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: کے لیے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: کے لیے داخل ہوجاؤ۔')

ایسے بی دوزخ میں کفار کوطرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے فرشتے مقرر بو نگے ارشاد ہے کہ" آپکو کیا خبر دوزخ کیا ہے؟ نہ ہاتی چھوڑے آ دمی کوجلس دےاس پر انیس فرشے مقرر ہیں''۔(الدرڑ: ۲۷ تا ۳۰)

### ٥\_جنات

جنات انسانوں کی طرح کھاتے چیتے ہیں۔اورانہیں موت بھی آتی ہے۔ جنات کے دجود کا انکار کرنا جہالت ہےاں مخلوق کے متعلق اسلامی عقائد حسب ذیل ہیں :

ا۔عقیدہ: جن بھی انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ اللہ تعانی نے فر مایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ مخلوق ناری ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ جنوں کوآگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کو بھی اللہ تعالی نے فر شتوں کی طرح کافی قوت عطا فر مار تھی ہے کہ وہ جوشکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کے جم میں بھی داخل ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کے جم میں بھی داخل ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کی طرح اپنے اپنے دور میں رسولوں کی امت میں داخل ہونے اور حضور طیف کی بعث کے بعد ہر جن کے لیے تھم الہٰی بہی ہے کہ وہ اسلام قبول کر ہونے اور حضور طیف کی بعث سے بعد ہر جن کے لیے تھم الہٰی بہی ہے کہ وہ اسلام قبول کر شرع محمد کی کیا بہندی لازم ہے کیونکہ قیامت کے روز ان کا بھی حماب ہوگا اور انھیں بھی جزا شرع محمد کی کیا بہندی لازم ہے کیونکہ قیامت کے روز ان کا بھی حماب ہوگا اور انھیں بھی جزا یا سزا طے گی۔

"-عقیده: مسلمان جن قرآن پڑھتے ہیں اور اس پڑمل بھی کرتے ہیں کیونکہ ارشاداللی ہے کہ' جب ہم نے چند جنوں کوآپ کی طرف یعنی حضو مطابقہ کی طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن نیس تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب آپ سے قرآن من کرواپس اپنی قوم میں گئے تو ان میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور واپس جا کر کہنے لگے ، اے ہمارے ساتھیو! ہم نے ایک ایسی کتاب می ہے جوموی علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور یہ کی کتابوں کی تقد بی کرتی ہے۔ اور دین حق اور ہدایت کی طرف بعد نازل ہوئی ہے اور کہتے کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پرایمان مانو کی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پرایمان کا وک تک اللہ تمارے گئا ور مہمیں عذاب سے بچائے۔"

۳-عضیده: جنات میں سے تخلیق آدم پر تھم اللی کی جس نے نافر مانی کی اسے اہلیس کہا جاتا ہے یہ جنات کا سردار ہے اس نے عبادت اور اطاعت کی بنا پر قربت اللی حاصل کی۔
گر حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ کرنے ہے انکار کیا جس سے خداواندی کا نافر مان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ہارگاہ رب العزت میں تعین اور مردود ہو گیا۔ اس نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالی سے مہلت حاصل کر لی اور انسانوں کو رہ راست سے گراہ کرنے کی برائی اپنے اللہ تعالی ہے مہلت حاصل کر کی اور انسانوں کو رہ راست سے گراہ کرنے کی برائی اپنے ذمے لیے چونکہ وہ انسان دھنی میں چیش چیش ہے اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ جنوں

کے گروہ کوشیاطین کہا جانتا ہے۔شیاطین نے انبیاہ اور نیک لوگوں کی مخالفت کی اور تا قیامت کرتے رہیں گے گرجواللہ کے بندے ہوں گے انھیں ممراہ نہ کرے سکیس گے۔

۵۔عقیدہ: شیاطین انسانوں کو بہکانے کے لیے ایک حربہ یہ استعال کرے ہیں کہ وہ بعض غیب کی خبر لانے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تا کہ وہاں کے فرشتوں ہے آنے والے وقت کی با تمیں من لیس اور پھر انسانوں ہیں لا کر پھیلا کر اپنا سکہ جما کیں کہ وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جاتے ہیں اس طرح وہ انسانوں کو جھوٹے فریب میں جتلا کر کے بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں وسوے ڈال کر رہ ہدایت سے گمراہ کر دیے ہیں افر انسانوں کے دلوں میں وسوے ڈال کر رہ ہدایت سے گمراہ کر دیے ہیں انڈتھالی نے ایے شیاطین میں جس سے بناہ ما تھنے کی بے صدتا کید فرمائی ہے تا کہ شیاطین کے حربے اور فریب ناکام ہوجا میں اور اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کی بناہ میں رہیں۔

1- عقیدہ: شیاطین کفر کے ساتھی ہیں اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اے پھیلاتے ہیں اور جادو کوفروغ دینے ہیں شیطان کا حصہ ہے، ہاروت اور ماروت سے انھوں نے جادو سیکھ کر انسانوں میں جدائی ڈالنے کے برائی بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے اور خاص کر حضرت سیکھ کر انسانوں میں جدائی ڈالنے کے برائی بھی اپنے ذمے بے دوکو خوب بھیلا یا اس لیے جادو کرنے والا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے جادوکو خوب بھیلا یا اس لیے جادو کرنے والا شیاطین کا ساتھی ہے۔

عدعقیدہ اراہ بق سے گراہ کرنے والے جنات بھی برے انسانوں کے ماتھ دوز خ میں جائیں گے کیونکہ قرآن میں ہے کہ'' جس دن اللہ تعالی ان سب کوجمع کرے گا اور ان سے کہ گا کہ تم نے بہت ہے آ دمیوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور وہ آ دمی جوشیاطین کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ انہمارے رب! ہم تو صرف ایک دوسرے کا ذریعہ بنے تھے۔ آن ہم آ ہے مقررہ وفت کو بہنچ جوتونے ہمارے کیے مقرد کیا تھا۔ اللہ تعالی فر مائے گا کہ جاؤ آت سے تمہارا ٹھکانے جہتم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو'' اس سے معلوم ہوا کہ شیطانوں کا انجام براہوگالبذا ان سے مفوظ رہنے کے لیے اللہ سے مدد مائلی جا ہے۔

- عقیدہ: جن یا شیطان کے دجود کا انکار کرنا اسلام اور ایمان کے منائی ہے کیونکہ بعض لوگ یے عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کچھ نہیں بلکہ انسانی ذہن کا گمان ہے ایسے ہی بعض لوگ یا تعمیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کچھ نہیں کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی برائی کی قوت کو جن قرار دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید جنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید بنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید بنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید بنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن ہی جید بنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن ہی جید بنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن ہی جید بنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن ہی جید بنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام یا تمیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن ہیں۔

کے عقائد کے برعکس ہیں اور بیسب کفر کی ہاتھیں ہیں کیونکہ جنات کا ہونا قرآن ہے جاہت ہے۔ اس لیے جنات کوشلیم نہ کرنا قرآن کی نعی ہے جس سے کفر کا اظہار ہونا ہے۔لہذا جنات اور شیاطین کے وجود کوشلیم کرنا عین تقاضائے ایمان ہے۔

#### ٢\_تقدير

اللہ تعالی نے تمام کا کنات کی پیدائش سے پہلے ہر نیکی اور بدی اپ از لی علم کے مطابق لکھ دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور ہر انسان اپنی مرضی اور خوشی سے جو پچھ کرنے والا تھا اس نے اپنا میں نے اپنا میں لکھ لیا۔ اس کا نام تقدیریا قضاء ہے۔ ایسا ہر گز منبیں کہ جواللہ تعالی نے لکھ دیا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں بلکہ جیسا کام ہم اپنے اراد و سے کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ بہی تقدیر ہے۔ تقدیر متعلقہ عقا کدمند رجہ ذیل ہیں:

ا عقیده : عقیده تقذیریہ ہے کہ دنیا میں جو پھھاب تک ہوا ہے اور جو پھھ ہور ہا ہے اور ہوتارہ کا۔

آئندہ جو پھھ ہوگا۔ وہ اللہ تعالی کے فیصلہ ازلی کے مطابق ہوا ہے ہور ہا ہے اور ہوتارہ کا۔

یعنی جیسا جیسا ہونے والا تھا اور جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے اپنے ازلی علم کے مطابق جانا اور لکھ دیا کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'ہم نے ہر چیز کو انداز ہے بیدا کیا۔' ایک اور مقام پر فر مایا کہ 'اللہ تعالی نے ہر چیز کیلئے تقذیر بنائی ہے۔' بعنی انداز ولگا کرر کھا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوی تقذیر پر ایمان رکھنا ہمی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔

کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ چار چیز وں پر سیچ دل سے ایمان نہ لائے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ چار چیز وں پر سیچ دل سے ایمان نہ لائے۔ اول یہ گوائی دینا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور جیٹک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے محصوت کے ساتھ بھیجا ہے۔

- (1) اورموت كوسجا جأنے۔
- (۳) اورایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔
- (٣) اورا بمان لائے تقدیر پر بعنی اس کو بیاجانے۔ (تر ندی شریف)
- ۲\_عضیده: تقدر کے متعلق میعقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ تقدر تین قسمول کی ہے:-

دى يى ہے۔

(۱) مبرم حقیقی: یه وه نقزر اور قضا ہے جو کسی صورت نہیں نل عکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے اس تقتریر کے بارے میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کیچھ عرض کرتے میں تو انہیں فور اُس خیال ہے روک ویاجا تا ہے۔ جیسے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پرعذاب كرآ ئو حضرت ابراہيم حليل الله عليه السلام قوم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے اپنے رب سے جھڑنے لگے۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ''وہ قوم لوط کے بارے میں ہم ہے جھڑنے لگا''چونکہ بیانفتر مرینہ ملنے والی تھی اس کیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے ابراہیم!اس خیال پر توجہ نددو کہان پروہ عذاب آنے والا ہے اور ملنے والانہیں۔ (۲) تقدیر کی دوسری قتم معلق محض ہے اور بیدہ ہے جس کا نلناکسی چیز بر موتوف اور معلق ہے اور فرشتول کواس تقذیر کے شلنے کاعلم وے دیا گیا ہے۔ بیٹقند میرا کٹر اولیاءاللہ کی دعا اور توجہ سے تل جاتی ہے اور وہ من جانب اللہ اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ حدیث یاک میں اس تفتریر کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ تفتد ریکو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ (m) تیسری معلق شبیہ بہمبرم ۔ بیروہ تقدیر ہے جس کا ثلنا اللہ تالیف کے علم میں کسی چیز پر موقوف ہے۔فرشتوں کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔اس لیے بیہ تقدیر بظاہر تقدیر مبرم کی طرح نظراً تی ہے۔اس تقدیر تک اللہ تعالی کے خاص الخاص اور مقبول بندوں کی رسائی ہوتی

سا عقیده: تقدیر کے متعلق محض نظریہ جریعی انسان ہرا چھائی اور برائی کرنے پر محض مجبور ہے۔ یہ نظریہ رکھنا تقاضائے ایمان کے بالکل برعش ہے۔ ایسے ہی نظریہ قدر یعنی انسان کو کھلی چھٹی ہے جو چاہے کرے۔ یہ بھی نظریہ نقدیر کے خلاف ہے۔ اس لیے انسان کو پھر کی طرح بالکل مجبور یا بالکل خود مختار سمجھنا دونوں جہالت اور گراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کا مختیار دیا ہے۔ اس کے ساتھ عقل اور تعالیٰ نے انسان کو ایک کام کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس کے ساتھ عقل اور تمیز بھی عطا کی ہے تا کہ ایچھے اور برے اور نفع ونقصان کو پہپان سکے اور دونوں طرح کے تمیز بھی عطا کی ہے تا کہ ایچھے اور برے اور نفع ونقصان کو پہپان سکے اور دونوں طرح کے کام کرنے کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ اب انسان چاہے تو اپنی مرضی سے اچھا کام کرے اور چاہا کام کرے اور چاہا کام کرے اور چاہا کام کرے اور جاہا گا میں اور اس کی سر ایا نے گا اور برے کام کرے اور جاہا ہی مرضی سے برا کام کرے۔ ایچھے کام پر تو اب پائے گا اور برے کام کرے اسباب میں جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا۔ سامنے جو اب دینا ہوگا اور اس کی سر ایا ئے گا ہوں کی سامنے ہو اب دینا ہوگا کے سامنے ہو اب دینا ہوگا کی سامنے ہو اب دینا ہوگا کے سامنے ہو اب دینا ہوگا کی سر ایا گا کی سرمنے کے سامنے ہو اب دینا ہوگی کی سامنے ہو اب دینا ہوگی کی سے دینا ہوگی کی سرمنے کے سامنے ہو گا کی سے دینا ہوگی کے سامنے ہو گا کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سے کامنے کی سرمنے کے سامنے کی سامنے کی سے کامنے کی سے کی سامنے کی سرمنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سے کر کے کی سامنے کی

ے اور ان کی وعامے لل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔ بے شک وعاقضائے مبرم کوٹال

المستندون المرائی المرائی المرائی کورنے کے بعد تقدیم کی طرف منسوب کرنا یا یہ کہنا کہ برائی میر سے مقدد عمل کاسی تھی لہذا برا کام عمل نے کرنا ہی تھا الکل تھا ضائے ایمان کے خلاف ہم اور نا جائز ہے کیونکہ برائی عمو فاانسان اپنیشس کی خواہشات پر کرتا ہے اس کے بار سے میں بیوعقیدہ رکھنا چا ہے کہ نہ معلوم کہ اطاعت اللی عیس کون کی وہ گئی ہے جس کی بنا ، پراس کانفس برائی میں ملوث ہوگیا ہے ۔علاء کا کہنا ہے کہ جو کامیا نی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کے متعلق بہیں ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کے متعلق بہیں ہمینا چا ہے کہ اید سمجھنا چا ہے کہ اللہ تعالی کے خواد بیدانہ ہو۔ایسے ہی اگر کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ہوتو اسے بھی اللہ تعالی کی حکمت مجھنا چا ہیے۔

۵-عضید : تقدیر کا انکار بنده کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے اس لیے مسئلہ تقدیر بروا نازک ہے کسی صورت میں اللہ تعالی پر گلہ بیں کرنا چاہیے بلکہ تقدیر کے مشکر کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی درست نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہمار ہے ہی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کے مشکراس امت کے مجوی (آگ پوجنے والے) ہیں۔اگر وہ پیار ہو جا کمیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ (ابوداؤ دشریف) جا کمیں تو ان کی عبادت نہ کر واورا گروہ مرجا کمیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ (ابوداؤ دشریف) ۲۔عقیدہ: تضاء وقدر کے مسائل عام عقل سے بالاتر ہے۔ البتہ مشاہدہ یا روحانی کشف کے ذریعے تقدیم کے مسائل بالکل عیان ہوجاتے ہیں اس لیے عام طور پر تقدیم کے مسائل میں الجھنے کو اچھا قرار نہیں دیا گیا یا تقذیم کے امور کو ہر وقت زیر بحث بتائے رکھنا مسائل میں الجھنے کو اچھا قرار نہیں دیا گیا یا تقذیم کے امور کو ہر وقت زیر بحث بتائے رکھنا ملاکت اور نا مرادی کی دلیل ہے اس لیے صوفیاء اور علماء نے اس پر بیجا بحث کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم (صحابہ) اس وقت تقذیر پر بحث و تکرار کررہے تھے تو حضور کا چہرہ مبارک خضب و نارائسگی کی وجہ سے انار کے دانے کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا تھم دیا گیا ہوں؟ تم سے تمہیں اس بات کا تھم دیا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب تقذیر میں بحث کی تو وہ ہلاک ہوگئے۔ میں تمہیں قتم دے کرمنع کرتا ہوں کہ تقذیر میں بحث کی تو وہ ہلاک ہوگئے۔ میں تمہیں قتم دے کرمنع کرتا ہوں کہ تقذیر میں بحث و تکرار نہ کرنا۔ (تر نہ بی)

حضرت عائشة عددوايت ہے كدرسول أكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كدجس في

### ے۔ موت

اس عالم رنگ و ہو میں ہر ذی روح کومقررہ وقت کے بعد موت ہے اس کے بعد قیامت تک کاعرصہ ہے جاس کے بعد قیامت تک کاعرصہ ہے چھر قیامت پر یک دم ہر چیز فنا ہوجائے گی۔ ان تمام مراحل کو ہوم آخرت میں شار کیا جاتا ہے۔ اس ہوم آخرت کوحق اور پچ ماننا ایمان اور دین اسلام کا ایک اہم بنیادی عقیدہ ہے اس کا انکار کفر ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الل ایمان وہ ہیں جو ہوم آخرت پر ایمان دکھتے ہیں۔

ا۔عضیدہ: ہر شخص کوموت ہے کیونکہ ہرانسان کی ایک حد تک زندگی مقرر ہے۔ جب
وہ اسے پورا کر لیتا ہے تو اسے یہ جہان چھوڑ نا پڑتا ہے اس کے بارے میں ارشاد باری
تعالیٰ ہے کہ ہرنفس موت کا ذا نقہ چکھے گا۔اس لیے ہم تمہیں شر خیراور فتنہ ہے آ زماتے
ہیں اور ہرا کیک نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ بے شک اس کے بعد
تم مرنے والے ہو۔ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ہر چیز جوز مین پر ہے۔ فنا ہونے والی
ہے اس سے معلوم ہوا کہ موت پر یقین رکھنا ہر حق ہے۔

\*-عقیده: دنیا میں کسی چیز کو بھی ہمینگی نہیں بلکہ ہرا یک کی موت کا وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس مقام پر کسی نہ کسی بہانے ہی جاتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ "اے نبی آ جاتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ "اے نبی آ وی کو ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رکھا اگر آ پ پردہ کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رکھا اگر آ پ پردہ کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ دہنے والے ہیں۔" (انبیاء: ۳۴)

حضرت مطربن عکائ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے'' جب اللّٰہ تعالیٰ کسی کیلئے کی حضور صلی اللّٰہ علیہ و کائلہ کسی کیلئے کسی مقام برموت لکھ دیتا ہے''۔ تعالیٰ کسی کیلئے و ہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے''۔ (ترندی)

"-عقیده: مسلمان کوموت کیلئے تیار رہنا چاہئے ۔ کسی بہانے اس ہے بچانہیں جاسکتا ہے۔ کسی بہانے اس ہے بچانہیں جاسکتا ہے۔ کسی بہانے اس ہے بچانہیں جاسکتا ہے۔ کیونکہ موت سے بھا گنا نفع بخش نہیں ہے کونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 'اے بی اون

ے فرماد بیجئے کہا گرتم موت سے فرار حاصل کرنا چاہوتو وہ ہر گزنفی نہیں دے گا اوراس وقت میں ہے کہ'' اے تمہیں تھوڑا ہی فائدہ پہنچایا جائے گا۔'' (احزاب: ۳۳) سورت جمعہ بیں ہے کہ'' اے نی ان سے فرماد ہیئے کہ وہ موت جس ہے تم بھا گئے ہو'تم سے ضرور ملا قات کرنے وال ہے اور پھرتم ظاہرا در پوشیدہ کاعلم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پس وہ تمہیں تمہارے مملوں سے آگاہ کردے گا۔'' (جمعہ: ۸)

س-عقیده: موت کا وقت الله تعالی کے سواکسی کومعلوم نہیں کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ک کا وقت آسٹیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ''اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ بے شک الله تعالیٰ ہی جانبے والا ہے۔'' (لقمان:۳۳)

۵۔عقیده: موت ملک الموت کے ذریعے ہے کونکہ جب موت کا وقت آجاتہ ہو وہ اللہ جان نکال کرلے جاتا ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ ''اے ٹی المہد ہی کہ کہ دیجئے کہ تہمیں موت کا فرشتہ جوتم پر مقررہے۔ مارے گا پھرتم اپنے پر وردگاری طرف لوٹائے جاؤگے۔''(سجدہ ۱۱۱)

۲۔عقیدہ: موت کے وقت کا فرول کا ایمان لا نامقبول نہیں کونکہ ایمان لانے کا وقت تا ایمان لانے اوقت کا ایمان لانا تو موت سے پہلے کا ہاں لیے جب عالم مزع طاری ہو جائے تو اس وقت کا ایمان لانا تو موت سے پہلے کا ہاں لیے جب عالم مزع طاری ہو جائے تو اس وقت کا ایمان لانا قور نہیں ہوتا۔ کونکہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ ''اے ٹی کاش کرتم انہیں اس وقت دیکھوجبکہ وہ گھرارہ ہوں گے ہی وہ بھاگ نہ کیس کے اور آخریب ہی کی جگہ ہے لیکڑے جا کمیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور ان کیلئے ان کا دور جگہ سے ان کا پکڑنا کہاں ور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور ان کیلئے ان کا دور جگہ سے ان کا پکڑنا کہاں جبکہ وہ پہلے اس کا انکار کر بچے ہیں اور بن دیکھے دور ہی سے اپنے انداز سے اور اپنے خیال کو وار کرتے ہیں۔''

(سان۳۵ ۵۱)

2-عضید : موت کا مطلب روح کاجسم ہے جدا ہو جانا ہے بینبیں کہ روح مر جاتی ہے۔ روح کو فانی ماننا غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ بید خیال کرنا کہ موت کے بعد ایک انسان کی روح کسی دوسری صورت میں طول کر جاتی ہے جسے تناسخ اورادا کون کہتے ہیں محض باطل اور ہنود کاعقیدہ ہے اوراس کا ماننا کفر ہے۔

## ٨\_ قبر يعني عالم برزخ

ونیا اور آخرت کے درمیان جو عالم ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ موت کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک لیمن ایک مقررہ مدت تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے۔ برزخ کے معنی پردہ کے ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ''ان کے آگے قیامت تک پردہ ہے۔''(المومنون:۱۰) لیمنی عالم برزخ سے مراد پردے کا عالم ہے۔ میں الم بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ عالم برزخ کو وہی نسبت ہے جو مال کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ اس عالم میں جزا اور سزا کا سلسلہ موجود ہے جو تھی نیک ہوا ہے برزخ میں آ رام ملے گا اور کا اور برے لوگوں کو مزا ملے گی۔ اس کے متعلق عقائد حسب ذیل ہیں:

ا۔ عقیدہ: قبر میں تمام کافروں اور مشرکوں اور بعض الل ایمان کاعذاب میں مبتلا ہوتا' اور ایسے ہی قبر میں فرمانبردار لوگوں کو انعام اور تو اب ملنا برخق اور قرآن وسنت سے ٹابت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبریا تو جنت کا ایک باغیجہ ہے یا دوز خ کا ایک گڑھا ہے۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہائے حضور علیہ الصلاق والسلام سے عذاب قبر کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ آپ فرماتی ہیں۔ میں نے اس کے بعد ہرنماز کے بعد آپ کوعذاب قبر سے بناو مانگتے دیکھا۔ (بخاری)

حضرت عثمان غی رضی اللہ عنہ جب کی قبر پر جائے تو اس قدرروئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے آپ سے پوچھا 'جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہوگر روئے نہیں لیکن قبر کو و کھے کررو پڑتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا 'نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آفرت کی منزلول میں سے پہلی منزل ہے۔ پس اگر بندہ عذاب قبر سے نجات یا گیا تو اس کے بعد جو بچھ ہے وہ اس سے بہت آسان ہے اورا گرعذاب قبر سے نجات یا گیا تو اس کے بعد جو بچھ ہے وہ اس سے بہت آسان ہے اورا گرعذاب قبر سے نجات نے گئی تو کے بعد جو بچھ ہے وہ اس سے بہت آسان ہے اورا گرعذاب قبر سے نجات نے گئی تو کے بعد جو بچھ ہے وہ عذاب قبر سے بھی زیادہ سے۔ (تر ذری)

۳- عقیدہ : منگراور کمیردوفرشتوں کا قبر میں آ کرمردے ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام اور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا بھی برحق اور قرآن وحدیث ہے تابت Mariat.com

ہے جس کا انکار گرای ہے۔

موت کے بعد عالم برز خیس مردے کے پاس دوفر شتے آتے بیں ان کی شکیں خوفناک ہوتی ہیں۔ وہ آ کرمردے کواٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس متعلق صدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی القد علیہ و کلم نے فر مایا کہ قبر میں مرد ۔ کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر بو چھتے ہیں۔ "من دبک ؟" تیرارب کون ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے۔" دبی الله" میرارب اللہ ہے۔ وہ اس سے بو چھتے ہیں۔" مادینک "تیراوین کیا ہے ؟ تو وہ جواب و یہا ہے۔" دینی الاسلام میرادین اسلام ہے۔ پھر وہ بو چھتے ہیں ' ماهذا الرجل اللہ ی بعث فیکم" یہ کون بردگ میں جو تمارے پاس بھیج گئے تھے؟ تو وہ مسلمان الرجل اللہ ی بعث فیکم" یہ کون بردگ میں جو تمارے پاس بھیج گئے تھے؟ تو وہ مسلمان جواب و یہا ہے ہو رسول الله عید یہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ و کا من میں ہوتی اللہ علیہ و کا من میں ہوا ہو کے مسلمان اللہ علیہ و کا من من اللہ علیہ و کا من من من اللہ علیہ و کیا۔

پھر قرشتے پوچھتے ہیں کہ تھے کس طرح معلوم ہوا تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھا تو اس پرائیان لا یا اور اس کی تقید بی کی پھر حضور ہوائیہ نے اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یشبت اللہ الذین المنوا بانقول الشابت کا بہم معنی ہے کہ 'اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ ٹابت قدم رکھے گا۔''

آپ نے فرمایا پھرآ سان ہے آ واز آتی ہے کہ میرے بندے نے بچے کہااس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ اوراس کوجنتی لباس پہناؤ اوراس کی قبر میں جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دیا جائے گا جس سے اس کوجنتی ہوا اور خوشہو آتی رہے گی اوراس کی قبر کوحد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا۔

اگر مردہ کافر ہے تو تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی تخی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ( قبر میں ) اس کی روح دوبارہ بدن میں لوٹائی جائے گی اور دوفر شنے آ کیں گے اور اسے بٹھا کر پوچھیں گے۔ ''من ربک " تیرا رب کون ہے ؟ وہ کے گا ''ھاھالا ادری"۔ افسوس جھے تو کوئی معلوم نہیں۔ وہ پوچھیں گے۔''ما دینک " تیرا دین کیا ہے۔ وہ جواب دے گا۔''ھاھالا ادری" ہائے افسوس! جھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے۔''یشبت اللہ اللہ بن امنو ا بانقول النابت" یہ کون بزرگ ہیں جو تہاری طرف بھیج کے۔''یشبت اللہ اللہ بن امنو ا بانقول النابت" یہ کون بزرگ ہیں جو تہاری طرف بھیج گئے تھے۔ وہ کے گا ہائے افسوس جھے تو کوئی معلوم نہیں' تو پھر آسان سے آ واز آتی ہے اس

نے جھوٹ بولا ہے اس کیلئے دوزخی بستر بچھا دواوراس کو دوزخی لباس بہنا دواوراس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو تو اس دروازہ ہے اس کو دوزخ کی گرم ہوا اور پیش پہنچتی رہے گی اور کا فر کی قبراس قدر نگل کر دی جاتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نگل جاتی ہیں۔ پھراس پرایک اندھا' بہرہ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لو ہے کی ایک بھاری گرز ہوتی ہے۔ وہ گرزاگر بہاڑی پر مارا جائے تو وہ سرمہ بن جائے۔ وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اس کو مارتا ہے جس کی آ دازسوائے جنوں اور انسانوں کے مشرق ومغرب تک ہر چیز سنتی ہے۔ وہ اس گرز کی مارسے مٹی ہوجائے گا۔ پھراس کے جسم میں روح ڈال کر دوبارہ چیز سنتی ہے۔ وہ اس گرز کی مارسے مٹی ہوجائے گا۔ پھراس کے جسم میں روح ڈال کر دوبارہ دوبارہ کا جائے گا۔ اور ابن ماجہ کی اب کا عام کی ایک مارتا رہے گا)۔ (احد ابن ماجہ )

سا۔عقیدہ: جب مردے کو قبر میں دنن کیا جاتا ہے تو قبراس کو دباتی ہے۔اگر وہ مسلمان ہوتواس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے مال بیار میں اپنے بچے کو زور سے چیٹالیتی ہے اورا گر کا فرہو تواس کواس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھراورادھر کی ادھر ہوجاتی ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب مرد کے وقبر میں رکھ کرمٹی ڈال کر فن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو قبر دیا تی ہے اور بھینچتی ہے۔ اگر وہ مردہ مسلمان ہے تو قبر کا بید دیا تا ایسا ہے جیسے مال اپنے بچے کو بیار کے ساتھ چھاتی ہے۔ لگا کر دیا تی ہے کہ پسلیاں اوھر ہے اُدھر نکل جاتی ہے کہ پسلیاں اوھر ہے اُدھر نکل جاتی ہیں۔ (مشکل ق

تجا کرم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب میت کو قبر میں رکھ کر دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اسے آ کر سوال و جواب کیلئے اُٹھاتے ہیں تو اس کو سورج عصر کے وقت ڈو بتا ہوا نظر آتا ہے اور دہ آ تکھیں ملتا ہوا ہیں تھا ہے اور کہتا ہے چھوڑ و مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ (ابن ماجہ) سا۔ عقیدہ : مردہ کلام بھی کرتا ہے گراس کے کلام کوانسان اور جن کے سواتمام مخلوقات وغیرہ نتی ہے۔ اگر کوئی آ دمی من لیتو وہ بے ہوش ہوجائے گا۔

۵-عضیده: مرده اگر قبر میں فن نہ کیا گیا تو جہاں پڑارہ گیا یا پھینک ویا گیا۔ غرض کہیں بھی ہوتواس ہے وہیں موالات ہوں گے اور وہیں تواب یا عذاب اسے پہنچے گا یہاں تک کہ جسے کوئی جانور رکھا جائے یا پانی میں ڈوب جائے تواس ہے وہیں سوال وجواب ہوں گے اور جرطرے کا تواب یا عذاب بائے گا۔ جسم اگر چہگل سر جائے خاک ہوجائے گوشت اور بغرطرے کا تواب یا عذاب بائے گا۔ جسم اگر چہگل سر جائے خاک ہوجائے گوشت اور بغریاں راکھ ہوجا کی اور اس کے اجزائے اصلیہ بغریاں راکھ ہوجا کی ایک اسلیہ اسلام کے اجزائے اصلیہ

قیامت تک باقی رہیں گے۔عذاب ولواب انہیں پروارد ہوگا اور انہیں قیامت دوبارہ زندہ کردیا جائے گا۔

۲-عقیده: بعض گنهگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا کیونکہ اُنہوں نے دغوی زندگی میں گناہ اور نافر مانیاں کیں تھیں پھر مسلمانوں کے صدقات نیرات دعائے مغفرت ناہ اور نافر مانیاں کیں تھیں پھر مسلمانوں کے صدقہ خیرات اور دعا کا تواب پہنچتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مردوں کو صدقہ خیرات اور دعا کا تواب پہنچتا ہے کہ 'اور جوان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں۔''

حضرت انس رضی الله عنه ہے روا بہت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میری امت پرالله تعالیٰ کا بڑارتم وکرم ہے کہ وہ قبروں میں گنہگار داخل ہوں سے کیکن مسلمانوں کی دعا' اوراستغفار کے وسیلہ ہے (قیامت کے دن) بے گناہ اٹھیں مے۔ (طبرانی)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ یارسول اللہ! میری والدہ فوت ہوگئی ہے۔ اب آگر میں اس کی طرف ہے صدقہ دوں تو اسے نفع ہنچے گا۔ تو حضرت سعد ٹے عرض کیا۔ اسے نفع ہنچے گا۔ تو حضرت سعد ٹے عرض کیا۔ اسے نفع ہنچے گا۔ تو حضرت سعد ٹے عرض کیا۔ میں (آپ کو) کواہ بنا تا ہوں کہ میرافلال باغ میری مال کی طرف ہے صدقہ ہے۔

ابوداؤر کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ حضور اِ میری ماں فوت ہوگئ ہے اس کیلئے کون ساصد قد انفل ہے ؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقد افضل صدقہ ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے اپی فوت شدہ مال کے نام سے کنوال کھدوایا اور کنوال تیار ہونے کے بعد (اس پر لکھوایا اور ) کہا ''ھذہ لام سعد "کہ یہ کنوال ام سعد (سعد کی والدہ) کا ہے۔ یعنی بیکنوال ام سعد نے ایصال تو اب کیلئے ہے۔ (ابوداؤ و)

زیموں کے نیک انکمال سے مروہ مسلمانوں کے حق میں ایصال تو اب برحق اور پیج ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ٔ درود شریف کلمہ طیبہاور ذکر کی مجلس کے بعد مردوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا درست ہے۔

4- عضیده: تبریر کس سبز در خت کی شاخ نگانا جائز و درست ہے کیونکہ سبزیت اللہ کی حمد

و شاء می معروف رہتے ہیں اور جب تک شاخ او پر رہے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا جوت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بیروایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ووقبروں کے قریب سے گر رہے۔ آپ نے قر مایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہور ہا ہے اور ان کوکسی بڑے کہیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے۔ ایک خض تو اپنے بدن اور لباس کو بیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھا تھا اور دوسر الوگوں کی غیبت اور چفلی کیا کر تا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک سر سرز شنی لے کر اس کے دو صصے کیے اور ان کو دونوں قبروں پرگاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ نے دو صصے کیے اور ان کو دونوں قبروں پرگاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فر مایا کہ جب تک بے شاخیں سبز رجیں گی ان پرعذاب میں شخفیف دے گی۔ (بخاری شریف)

## ۹۔ قیامت

ونیا کے فنا ہونے کا ایک دن مقرر ہے اس روز ساری کا نئات 'زمین و آسان' دریا' پہاڑ' جمادات وحیوانات سب کے سب فناہو جا کیں گے اس کا نام قیامت ہے۔اس پریقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت بینی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پربھی ایمان ویقین رکھنا وین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا کفرہے۔

السفیده: قرآن پاک میں یوم الدین ہوم القیامتہ یوم الآثر ہ، یوم الحر قربوم التفائل اور یوم الحساب ایسے متعدد الفاظ میں جگہ جگہ مرنے کے بعد دو بارہ جی اشخے کے دن قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الدین (بدلے کا دن) اس لیے فربایا ہے کہ وہ دن بدلے کا دن) اس لیے فربایا ہے کہ وہ دن بدلے کا دن ہے۔ آج کے دن دینا کی زندگی میں جو کمل کیا ہے کل قیامت کے دن وہ بیا کی زندگی میں جو کمل کیا ہے کل قیامت کے دن وہ بیانا ہور کھنے ولے کی کی دندگی اس ایک بندہ مومن (قیامت برایمان رکھنے ولے کی کی زندگی آلیک کا فر (قیامت برایمان ندر کھنے والے ) کی تاریخ اور جدا ہے۔ اس منابی ایک خرار قیامت این درب کے سامنے چیش ہوکرا ہے کے کا جواب وہ ہونا ہے۔ جبکہ ایک کا فرمشرک اور بردین آ دی کا سامنے چیش ہوکرا ہے کے کا جواب وہ ہونا ہے۔ جبکہ ایک کا فرمشرک اور بردین آ دی کا تطعابے تقیدہ اور نظر بیہ ہوتا ہے کہ ذرکی ایک و خواب دہ ہونا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہونا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہونا ہے۔ جبکہ ایک کا فرمشرک اور بردین آ دی کا تطعابے تقیدہ اور نظر بیہ ہوتا ہے کہ ذرکی گیا ہوا ہونا ہے۔ جبکہ ایک کے ما ضابے خواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہونا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہوتا ہے کہ ایک کے ما ضابے خواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کی جواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کا خواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کے حاصل دور وہ کی کے ماسنے کا خواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کی جواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کے حاصل کے دو اور نظر ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کی جواب دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کی جواب دہ ہوتا ہے کہ دو ہوتا ہے۔ جبکہ ایک کی دور قبل ہوتا ہے۔ کبکہ کی دور کی کے دور ہوتا ہے۔ حبکہ ایک کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

اعمال كاجوابدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے كہ كافر مرنے كے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتا اور كہتا ہے ''من يحى العظام و هي رميم "(كون دوبارہ زندہ كر ريكان ہر يوں كوجبكہ وہ گل سرُ جا ئیں گی اللہ تعالی نے فرمایا''اے تبی مرم!''قبل یحیها الذی الشاها اول مرق "(جواب میں كہددو۔ وہي ان كو دوبارہ زندہ كرے گا جس نے انہیں پہلی بار پيدا كيا تقا۔)

س۔ عقیدہ: قیامت کب آئے گی؟ اس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگوں ہے چھپار کھا ہے۔ البتہ قرآن حکیم اورا حادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کاعلم عطا کیا ہے لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی عکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتاوی ہیں بلکہ یہاں تک بتادیا کہ ماہ محرم کی دسویں تاریخ جمعہ کے دن قیامت ہوگی۔

۳۔ عقیدہ: علامات قیامت میں ہے ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی روح محدود ہو جائے گا اور ایسامحسوں ہوگا کہ بیاجنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اسلام اجنبیت میں ظاہر ہوا اور دوبارہ اجنبی ہوجائے گا۔ جیسا کہ اجنبیت میں ظاہر ہوا۔ پس غرباء کوخوشخری ہے۔ (مسلم شریف)

۵۔عقیدہ: قرآن اور وین کاعلم کم ہو جائے گا۔ بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھا لی جائے گا۔ بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھا لی جائے گا۔ لوگ بڑے پڑھے لکھے کہلا کیں گے لیکن ان میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کر دہ علم نہیں ہوگا۔ بولوگ علم دین حاصل کریں گے۔ وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے۔ وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کوایک دم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم چھین لے بلکہ علماء کی وفات کے ذریعہ علم اٹھائے گا۔ آخر کارکوئی (صحیح ) عالم نہیں رہے گا۔ آخر کارکوئی (صحیح ) عالم نہیں رہے گا۔ بھرلوگ جا بلوں کو سردار بنالیں گے۔ ان سے مسائل پوچیس گے۔ وہ علم کے بغیرفتوئی دیں گے۔ ( بخاری ) مسائل بوچیس گے۔ ( بخاری ) مسائل بوچیس کے۔ ( بخاری ) سے مسائل بوچیس کے۔ ( بخاری )

۲۔عقیدہ : قرب قیامت میں برائیاں بہت زیادہ ہوجا کیں گ۔ خیانت ہمکاری اس خوری ہے جیائی گا۔ خیانت ہمکاری شراب خوری ہے حیائی عام ہوجائے گی۔ گانے بجانے کا رواح ہوجائے گا۔ مورتی مردوں کو وضع قطع اختیار کریں گی اور مرد زنانہ لہاس کو پہند کریں گے۔ گالی گلوچ کا عام رواج ہو جائے گا۔ لوگ گندی گفتگو کو مہذب ہونا خیال کریں گے کویا کہ ہم لحاظ سے گناہوں کا پھیلنا عام ہوگا۔ لوگ برائی کرتے ہوئے اسے برائی خیال نہیں کریں گے۔ "

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ فر مایا جس توم میں خیائت ظاہر ہوئی ان کے دنوں میں اللہ تف ٹی رعب ڈال وے گا۔ جس میں زنا عام ہوا ان میں اموات کی کثر ت ہوگی۔ جس میں ناپ تول کی کی جائے گی اس میں روزی کم کر دی جائے گی۔ (بعنی حلال روزی ہی کم ہوگی یا اس کی برکت جاتی رہے گی) جس میں حق جائے گی۔ (بعنی حلال روزی ہی کم ہوگی یا اس کی برکت جاتی رہے گی) جس میں حق دوسرے جمہوری یا اشتراکی دوسرے کے ساتھ ) عظم دیا گیا (بعنی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے جمہوری یا اشتراکی وغیرہ کا فرانہ توانیوں نافذ کیے گئے ) ان میں خون (قبل) پھیل جائے گا۔ (موطاامام مالک) جائے گا۔ جس میں وعدہ خلافی ہوگی اس پر دخمن مسلط کر دیا جائے گا۔ (موطاامام مالک) کے سے معقبے جب کہ قیامت کے قریبی دور میں حکمران بہت برے ہوں گے۔ بعض حالات میں عورت بھی حکمرانی کرے گی۔ لوگ پہلے کوگوں پر اعزان میات کریں گے۔ اپنی برائیوں کوا چھائیاں ہے تعبیر کریں گے۔ لوگ پہلے لوگوں پر اعزان کی اس کے۔ اپنی برائیوں کوا چھائیاں ہے تعبیر کریں گے۔

حضرت ابو بربرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطا ہے۔ جب تمبارے مکر ان تم علی سے بہترین ہوں تمبارے مالدارتم علی زیادہ تخی ہوں اور تمبارے مالدارتم علی زیادہ تخی ہوں اور تمبارے معاملات باہم مشوروں سے طے ہوں تو زعین کی پشت تمبارے لیے اس کے بیث سے بہتر ہے اور جب تمبارے حکمران تم علی بدترین ہوں تمبارے مالدار تخیل ترین ہوں اور تمبارے مالدار تخیل ترین ہوں اور تمبارے معاملات تمباری تورتوں کے سپر دہوں تو بھرز عن کا پیٹ تمبارے لیے اس کی بیٹ سے بہتر ہے۔ (جامع تریدی)

۸-عقیدہ: قیامت کی نشاندں میں ہے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی ہی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں مال میں پرکت نتم ہو جائے گی۔ مال کمینے لوگوں کے پاس آ جائے گا' زمین اپنے دینے اور فیزا نے اگل دے گی۔
 دیننے اور فیزا نے اگل دے گی۔

معرت حذیقہ بن بھان سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے marfat.com

فرمایا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے لحاظ ہے سب لوگوں ہے خوش بخت (مالدار)وہ نہ ہوجو لیکع بن الکع (کمینہ ولد کمینہ) ہو۔ (جامع ترندی)

9-عقیده: علامات قیامت کے متعلق یقین رکھنا درست ادر لازم ہے۔ قربت قیامت کی ایک نشانی میہ ہے کہ بظاہر تو لوگ مسلمان ہوں گے گران میں اصل ایمان کی کی ہوجائے گی ان میں اہل ایمان والے اصل اوصاف منہون کے اور نہ ہی اہل ایمان والے کام ہوں گے یعنی ایمان کم ہوجائے گا۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سکڑ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے کہ سمانی سکڑ کرا پنے بل میں چلا جاتا ہے۔ (مسلم شریف)

•ا۔عقیدہ: قربت قیامت کی ایک علامت بیہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایساوقت آئے گا جبکہ دین پر چلنے والوں کو بے بناہ صبر کرنا پڑے گا۔ لوگ ان کی بے بناہ مخالفت کریں گے اور اسلام کی پابندی کرنے والوں کو قطعاً پہندئیں کیا جائے گا بلکہ انہیں طرح طرح کے گرے خطابات وے کران کا خداق اُڑ ایا جائے گا۔

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر صبر (واستقلال) دکھانے والا ایسے ہوگا جیسے کہ انگارہ پکڑنے والا ہو۔ (جامع ترندی)

اا۔ عقیدہ: لوگ مال و دولت کے لاچ میں اس قدر بڑھ جائیں گے کہان کے زدیک مال کی خاطر ابنا ایمان تبدیل کر لینا کوئی وقعت ندر کھے گا۔ بھی وہ کفروالی ہا تیں کریں گے اورا گرمسلمانی میں دولت دیکھیں گے تو اس طرف جھک جائیں گے۔

حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جلدی عمل کرلو فتنے آتے ہیں جیسے اندھیری رات کا حصہ ہو۔ آ دمی صبح ایماندار ہونے کی حالت میں کرے گا اور شام کو کا فر ہو جائے گا۔ یا شام کوا بماندار ہوگا اور شبح کو کا فر بن جائے گا۔ دنیا کے مال کے وض اپنا وین فروخت کرے گا۔ (صبح عمسلم)

۱۲- عظید : مسلمان فرقہ بندیوں کا شکار ہوجا کیں گے اور ان میں صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ وہی فرقہ حق پر ہوگا اور وہ گروہ وہ ہوگا جواللہ اور اس کے رسول اور

صحابه كرام اوراولياء كرام كنفش قدم يرجله كا\_

حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت پرضروروہ حالت آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی قدم بہقدم جتی کہ اگر ان میں سے کسی نے برطلا ابنی مال سے بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو بیکر یکا اور بنی اسرائیل بہتر (۲۲) فرقوں میں تقسیم ہوگے میری امت تبتر فرقوں میں تقسیم ہوگ ۔ سب جہنم میں ہول گیروں میں تقسیم ہوگ ۔ سب جہنم میں ہول گیروں گیا اے اللہ کے رسول اور (جنم سے میں ہوائے والا) فرقہ کون سا ہوگا ۔ آپ نے فرمایا جو میر سے اور میں سے دالا اور جنت میں جانے والا) فرقہ کون سا ہوگا ۔ آپ نے فرمایا جو میر سے اور میر سے دالا اور جنت میں جانے والا) فرقہ کون سا ہوگا ۔ آپ نے فرمایا جو میر سے اور میر سے دالا اور جنت میں جانے والا)

حضرت توبان کی ایک روایت کے آخری الفاظ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امیت میں سے ایک گروہ ہمیشہ تن پر رہے گا۔ ان کے خالفین انہیں کچھ تقصان نہیں میری امیت میں سے ایک گروہ ہمیشہ تن پر رہے گا۔ ان کے خالفین انہیں کچھ تقصان نہیں مینچا سکیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آن بہنچے۔ (سنن ابی داؤد)

السام عقیده: حقق وغارت اور جنگ وجدال عام ہوگی۔ بری جماعتوں میں آپس میں خوزیزی ہوگی۔ خوزیزی ہوگی۔

حضرت الا ہر برق سے روایت ہے کہ جناب رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فر مایا۔
قیامت قائم نہیں ہوگی بہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں۔ ان کے
درمیان شدید جنگ ہوگی۔ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور بہاں تک کہ تقریبًا تمیں (بڑے
بڑے) دجال کذاب ظاہر ہوں۔ سب بیگان کریں گے کہ دہ اللہ کارسول ہے ( یعنی نبوت
کا دعویٰ کریں گے جیسے کہ آج کل قادیانی و جال کذاب ہے ) اور بہاں تک کہ علم اٹھا لیا
جائے زلز لے کثرت ہے آئمیں گے۔ زمانہ قریب ہوجائے ( یعنی وقت جلدی گزرتا معلوم
ہوگا) فقفے ظاہر ہوں گے۔ ہرج بہت ہوا۔ (ہرج سے مراد ) قبل ہوگا۔ اگر کوئی اے ایے دور
سارے عقیدہ : فتوں کے دور میں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی اے ایے دور
میں اپنے آپ کو برائیوں اور فتوں سے محفوظ کرنے کیلئے کسی اچھی جگہ کی طرف ہجرت کر
جائے گا۔ تو اس کا یہ قبل اچھا ہوگا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ ( وہ وفت ) قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مالی بکریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی مسلمان کا مہترین مالی بکریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی Marfat. com چوٹیوں اور بارشوں کے مقامات پر چلا جائے۔ فتنوں سے اپنا وین بچا کر بھاگ جائے۔ (بخاری شریف)

۵ا- عقیده : مجموی طور پر عابدون کا جابل ہونا۔ قاریوں کا بے ممل ہونا' بارش زیادہ مگر پیداوار کم ہونا۔ قاریوں کی کثرت اورفقہاء یعنی علم دین جانبے والوں کی قلت امیروں کی كثرت اورا مانت دارول كى قلت فاسقول كاسردار قبيله اور فاجرول كا حاكم بازار بنيا مومن كا اين قبيله مين انتهائي ذليل مونا - كاتبول كي كثرت اورعلاء كي قلت جهوني كوابي عام ہونا۔قطع رحم کرنا لیعنی اینے رشتہ داروں ہے تعلق نه رکھنا' امانت کوغنیمت اور زکو ق کوتا وان اور چٹی خیال کرنا۔علم دین دنیا کی خاطر پڑھنا' والدین کی نافر مانی زیادہ ہوتا۔ نہ بڑوں کی عزت اور نه چھوٹوں ہر رحم کرنا۔ زنا کی اولا د کا زیاد ہ ہونا' او ٹچی کوٹھیوں اورمحلوں پر گخر کرنا' مسجدوں میں د نیاوی با تنیں کرنا' مسجدوں کی آ رائش کرنا یعنی مسجدوں کوفقش و نگار ہے ہجانا' اسلام کاغریب ہونا۔جھوٹے کوسچا اور ہیجے کوجھوٹا جاننا۔ مال و دولت حاصل کرنے کیلئے لوگول کی منافقانہ تعریف کرنا' خطیبوں کا حجموث بولنا' حاکموں کاظلم کرنا' مرد کاعورت ہے یا مرد ہے لواطت کرنا' امیرول کی تعظیم کرنا' کبیرہ گنا ہوں کوحلال سمجھنا' سود اور رشوت کھانا' قر آن کو گا کریڑھنا' رئیٹم پہننا' جہالت زنا اورشراب نوشی کا عام ہونا' گانے بجانے والی عورتوں کارکھنا' گانے بجائے والے آلات کوحلال سمجھنا' حدود شرعیہ کا جاری نہ ہونا' عورتوں کا مردوں ہے اور مردوں کا عورتوں ہے مشابہت پیدا کرنا' بچھلوں کا پہلوں کو برا کہنا' مردوں کاسروں پر پگڑیاں باندھنا حچوڑ وینا' جوا کھیلنا' باہے بجانا' جاہلوں کوھا کم بنانا' مردوں کی قلت اورعورتوں کی کثرت ہونا وغیرہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہیں۔

## ۱۰۔ حضرت امام معدی

قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہے ایک برگزیدہ شخصیت حضرت امام مہدی رضی اللہ عند کی ہوگی۔وہ خلیفہ برخق ہوں گے اور امیت مسلمہ میں پھر نئے سرے سے اسلامی روح بیدار کریں گے۔

حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک خلیفہ برحق پیدا ہوگا جوضرورے مندوں کی مالی ضروریات پوری کرنے میں تعاون کرے

گااوراس کوشارنبیس کرےگا۔ (مسلم شریف)

ا \_ عضید و: حضرت امام مہدیؓ کااسم گرامی محمدُ والدکا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آ منہ ہوگا اور نسباً حضرت فاطمتہ لز ہرؓ کی اولا دے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پرایک شخص قضہ نہ کر لے گا جومیرے خاندان میں ہے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ (تر مذی ابوداؤد)

۲۔ عقیدہ : حضرت امام مبدی کی خلافت کا اظہاراس وقت ہوگا جبکہ ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی۔ آب کی خلاف کے بارے میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کی علامات صغری واقع ہو چکیں گی نصاری کا غلبہ ہوگا اور دنیا میں سب جگہ حرمین شریفین ( مکہ معظمہ و مدینہ منورہ) کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ ہے سمیٹ کرحرمین شریفین کو ہجرت کر جا تمیں گے کہ صرف و ہیں اسلام رہے گا اور ماری و نیا کفرستان ہوجائے گی۔ رمضان شریف کام مبینہ ہوگا 'ابدال طواف کعبہ میں مصروف مول گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء آئیس بیجان کر مول گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء آئیس بیجان کر درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرما نمیں گے۔ دفعتہ غیب سے ایک آ واز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنواور اس کا حکم مانو۔ اس آ واز پرتمام لوگ اپ کے داخل کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنواور اس کا حکم مانو۔ اس آ واز پرتمام لوگ اپ کے وست مبارک پر بیعت لیں گے۔ ججرا سود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کی خلاف کا اعلان ہوجائے گا۔

حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے رواہت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ خلیفہ کی وفات پرمسلمانوں میں اختلاف ہوجائے گا۔ پھر اہل مدینہ ہے ایک آدی بھاگ کر مکہ جلا جائے گا۔ مکہ والے اس کے پاس آئیں گے۔ اے حکومت کی باگ و در ہاتھ میں لینے کیلئے باہر نکالیں گے وہ اسے ناپند کرے گا۔ آخر کار حجرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ اس کی طرف شام ہے فوج بھیجی جائے گی مگر وہ مکہ اور مدین نے درمیان بیداء کے مقام پرزمین میں ھنس جائے گی۔ جب لوگ یہ بات رکھیس کے وشام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آئیں گی اور ان سے بیعت کریں گے۔ (ابوداؤ وشریف)

سا عقیده : عرب کے تمام مسلمان حضرت امام مبدی کی قیادت میں اکتفے ہو جا کیں کے اور ایک عظیم انگر کھار کے مقابلہ میں سام میں جمع ہوں گے۔ نظر کھار کے ۸۰ حسند کے ہونگر کھار کے ۔ محضد کے بینچ بارہ ہزار سیاہ ہوں گے۔ حضرت امام مبدئ مدینہ منورہ میں روض اطہر کی زیارت کرنے کے بعد انشکر اسلام کو لے کر ملک شام میں بینچ جا تمیں منورہ میں روض اطہر کی زیارت کرنے کے بعد انشکر اسلام کا ایک تبائی حمد بھاگ جہاں دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ خت خوز بزجنگ ہوگی لشکر اسلام کا ایک تبائی حمد بھاگ جائے گا۔ ان کی موت کفر ہوگی ایک تبائی انشکر شہید ہو جائے گا اور باتی نیچ جانے والے ایک تبائی انشکر کو جو تھے روز جا کر کھار پر فتح حاصل ہوگی لیکن اس فتح کی کسی کوخوشی نہ ہوگی کیونکہ مسلمانوں کا اس جنگ میں کافی نقصان ہوگا اور سویس نے ایک مسلمان بچا ہوگا۔ مسلمانوں کا اس جنگ میں کافی نقصان ہوگا اور سویس کے اور ہر کھا قاست اسلام کو بول بالا ہوگا لوگ اس کی اصلی میں عدل وانصاف قائم کریں گے اور ہر کھا قاسے اسلام کو بول بالا ہوگا لوگ اس کی اصلی میں عدل وانصاف قائم کریں گے اور ہر کھا قاسے اسلام کو بول بالا ہوگا لوگ اس کی اصلی میں عدل وانصاف قائم کریں گے اور ہر کھا قاسے اسلام کو بول بالا ہوگا لوگ اس کی اصلی میں عدل وانصاف قائم کریں گے اور ہر کھا قاسے اسلام کو بول بالا ہوگا لوگ اس کی اصلی میں دوئے کو میں کو بیار ہوگا ہوگی ہیں گے۔

حضرت عبداللہ اللہ علی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دیا ہے ایک دن ہی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالی اس دن کواس قد رطویل کر دے گا کہ اللہ تعالی نے بھے سے فرمایا - میری الل بیعت ہے ایک آ دمی بیسے گا۔ اس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ زین کوعدل وانصاف ہے بھر دے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ زین کوعدل وانصاف ہے بھر کی ہوگی۔ (ابوداؤ دشریف)

حضرت ابو سعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ مہدی مجھ ہے۔ کھلی بیٹانی اور (مناسب) بلند ناک والا ہے۔ زمین کوعدل و انصاف ہے جری ہوگی اور (مناسب) بلند ناک والا ہے۔ زمین کوعدل و انصاف ہے جر دے گا۔ جبکہ وہ (اس ہے پہلے) ظلم وستم ہے بھری ہوگی او سات برس حکومت کرے گا۔

۵۔عضیدہ : پھرا یک بخت از الی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوجائے گا۔مسلمان مال غنیمت تقسیم کررہے ہوں گے کہ شیطان میہ افواہ پھیلا دے گا کہ مسلمانو! دجال تمہارے اہل دعیال میں آگیا ہے۔ یہ خبر سفتے ہی وہ سب بچھ چھور کر دس شہسواروں کواس خبر کی تقسد ایل کیلئے بھیجیں گے ان سواروں کی نسبت حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ "میں ان سواروں کے نام ان کے گھوڑوں کے رنگ روپ کو پہچا تنا ہوں اوروہ سواروں کے نام ان کے گھوڑوں کے رنگ روپ کو پہچا تنا ہوں اوروہ

اس وقت روئے زمین پر بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔'' بیٹہسوار اس خبر کی تحقیق کریں گےاور تحقیق کے بعد بیخبر غلط ثابت ہوگی۔

# اا۔ ظعور دجال

د جال قوم يبود كا ايك مرد ہے جواس وقت بحكم اللي قيد ہے۔ جب آزاد ہوگا تو ايك عظيم لئكر كے ساتھ ملك خدا ميں فؤركر نے كوشام دعراق كے درميان سے نظے گااس كى ايك آئھ اور ايك ابرو بالكل نہ ہوگى اى وجہ سے اسے سے (چو بٹ) كہتے ہيں اس كے ساتھ يبودى فو جيں ہوں گی۔ اس كى پيشانى پر لكھا ہوگا ك ف (يعنى كافر) جس كو ہر مسلمان پر ھے گا اور كافر كوفظرند آئے گا۔ اس كا فقنہ بہت شديد ہوگا۔ چاليس دن ميں حر مين طمين كے سواتمام روئے زمين كا گشت كرے گا اور بہت تيزى كے ساتھ ايك شهر سے دوسرے شہر ميں ہنچ گا۔ جيسے بادل كو ہوا اثر اتى ہے۔ ايك باغ اور ايك آگ اس كے ہمراہ ہوگی جن كا نام جنت وروز خ ركھ گا۔ گر دہ جود كھنے ميں جنت معلوم ہوگی حقيقة آگ ہو گی اور جوجہ نم دکھائى دے گا دہ گر دہ جود كھنے ميں جنت معلوم ہوگی حقيقة آگ ہو گی اور جوجہ نم دکھائى دے گا دہ آرام کی جگر ہوگی۔

حضرت حدیقہ یہ روایت ہے کہ جناب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا البت میں خوب جانتا ہوں جود جال کے پاس ہوگا۔اس کے ساتھ ساتھ دونبریں بہتی ہوں گی۔ایک کو آئھ دیکھے گی کہ (گویا) آگ بھڑک رہی ہے۔ دوسری کوآئھ دیکھے گی کہ (گویا) آگ بھڑک رہی ہے۔ پستم میں سے کوئی اسے پائے تو اس نہری طرف آئے جس کو دوآگ دیکھ رہا ہے اور آئکھیں بند کرے پھر سر نجا کرے پس اس میں سے پیٹے تو وہ شندا پائی ہوگا۔ اور دجال کی آئکھیں بند کرے پھر سر نجا کرے پس اس میں سے پیٹے تو وہ شندا پائی ہوگا۔ اور دجال کی آئکھیں بند کرے پھر سر خوگ اس پرموٹا ناخنہ ہوگا اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان "کافر" کافر" کھا ہوگا جس کو ہر پڑھا کہ مااوران پڑھا ایماندار بڑھ لے گا۔ (صبح مسلم)

خدائی کا دعوی کرے گا جو بھی اس پرایمان لائے گا اے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اے اپنی جہنم میں جمو تک دے گا۔ بادلوں کو تکم دے گا وہ بر ہے لگیس گے۔ زمین کو جہ تکم دے گا تو تو ہاں کے دفینے شہد کی تھیوں کی کو جہ تکم دے گا تو تو ہاں کے دفینے شہد کی تھیوں کی طرح اس کے دفیقے شہد کی تو تو ہاں کے دفیقے شہد کی تو تو ہاں کے دفیقے شہد کی تو تو ہاں کے دفیقے تو تیں ہے طرح اس کے بیجے ہولیں گئے تو تو ہاں گا اور حقیقت میں ہے سے شعبد سے دکھانے گا اور حقیقت میں ہے سب مادو کے کہ شے ہواں گئے۔۔۔

سب جادو کے کریٹے ہوں گے marfat.com حضرت نواس بن سمعان کی ایک طویل حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جواس (وجال) کو بائے وہ اس پرسورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے(اس کی برکت سے دبال کی شرارت سے بچارہے گا) میشام اور عراق کے درمیان راہ ہے نکلے سے بھر تیمز کرا گے۔ ایکا للہ کے بندو! ٹابت قدم رہو۔

ہم نے مرب ایا اے اللہ کے رسول ! زمین میں اس کا قیام کتنی دیریہ ہے گا۔ آپ نے فر مایا جالیس دن۔ آیک ون ہفتے فر مایا جالیس دن۔ آیک ون سال کی طرح ہوگا اور ایک دن مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا اور باقی تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! جو دن سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ایک دن کی (یانچے) نمازیں کافی رہیں گی ؟

آ ب نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا اندازہ کرو ( بعنی بر ۲۴ گفتے میں پانچ نمازیں اندازہ کر کے پڑھو۔ ( آ ج کل بیکام گھڑیوں اور کمپیوٹر کی ایجادات کے باعث آ سان ہو چکا ہے اور اس میں پچھ مشکل نہیں بشرطیکہ نبیت کام کرنے کی ہو۔ )

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول از بین بیں وہ کس قدر تیزی ہے پھرے گا؟
آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے چیچے تیز ہوا چل رہی ہو۔ ایک قوم کے پاس اے گا نہیں دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائمیں گے تو آسان کو حکم کرے گا آسان سے بارش ہوگی۔ زبین کو حکم کرے گا وہ ان کے بارش ہوگی۔ زبین کو حکم کرے گا وہ ان کی کو بان او نجی ہوگی تھن مکمل حکم کرے گا وہ ان کی کو بان او نجی ہوگی تھن مکمل (مجرے) ہوں گے۔ کو لھے اسمے ہوں گے ( یعنی جرا گاہ سے خوب پیٹ ہر کروائیس آسمینظے ) پھر ایک قوم کے پاس جائے گا ان کودعوت دے گا۔ وہ اس کی بات کا انکار کردیں گے تو ان کے پاس سے واپس ہوں گے۔ وہ ویرانے سے واپس ہوں گے۔ وہ ویرانے سے کرز رے گا اور کے گا اے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے شہد کی کمی کی طرح اس کے چیچے گئر رے گا اور کے گا اے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے شہد کی کمی کی طرح اس کے چیچے گئر رے گا اس کے خزانے شہد کی کمی کی طرح اس کے چیچے گئیں گے۔ ( مجموع مسلم شریف )

بیسب با تنس بطور آز مائش اس سے ظاہر ہوں گی اس طرح وہ دنیا پر چکر لگاتا ہوا شام سے اصفہان پہنچے گا۔ وہاں ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے گاوہاں واخل نہ ہو سکے گا۔ چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ

منوره ادر مكه مكرمه كي حفاظت پرفرشتوں كومقرر فرمایا ہوا ہوگا۔

حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ جناب رسول الندصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔کوئی شہراییانہیں ہوسکےگا) اوران کی ہرراہ پرفرشتے قطار ہاند جان کا پہرہ دیتے ہوں گے۔پھروہ (باہر کھلی) زمین پر اترےگا تو مہیہ تین بارزلزلہ آئے گا اوراس سے کا فراور منافق باہر نکل جا کمیں گئے اور وہ د جال کے ساتھ جاملیں گیں۔(مسلم شریف)

حضرت ابوسعید خدریؒ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا
پیں وہ (وجال) یہ بینہ کے قریب بعض بہاڑی راہ میں اترے گا۔ ایک آ وی جوسب سے بہتر
آ دمی ہوگاس کی طرف نظے گا اور کہے گا۔ میں گوائی ویتا ہوں کہ تو وہ وجال ہے جس کے بارے
میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وجال لوگوں سے کہے گا۔ تم دیجھوتو اگر
میں اے آل کر دوں پھراسے زندہ کر دول تو تہمیں میر سے معاطے میں کوئی شک رہے گا؟ وہ کہیں
میں اے آل کر دول پھراسے زندہ کر دول تو تہمیں میر سے معاطے میں کوئی شک رہے گا؟ وہ کہیں
گےنیں۔ یس وہ اے آل کرے گا۔ بھر زندہ کرے گا تو وہ (نیک آ دی) کہا اللہ کی قسم! آئ ج
سے زیادہ میں تیرے (ویوال ہونے کے) بارے میں زیادہ بصیرت (ویقین ) نہیں رکھتا (یعنی تو
پکا دجال ہے) پھر دجال دوبارہ اے آل کرتا جا ہے گا مگر اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ (بخاری)
اس کے بعد بعد دجال اپنے اشکر سمیت فلسطین کی طرف چلا جائے گا جہاں آخر کا رلہ
کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا۔

# ۱۲\_نزول حضرت عیسیٰ عبسلم

سیرهی کے ذریعے مسجد میں آئیں ہے۔ پھر جماعت ہوگی اور بعدازاں و جال کے مقالبے کیلئے تیاری کی جائے گی۔

حضرت نواس بن سمعان کی روایت کردہ حدیث کے آفری حصہ میں ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچا تک اللہ تعالیٰ سے مریم علیہ السلام کو بھیجگا۔ وو وشق کے مشر تی سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے ان پردوزرو چادریں ہوں گی۔ دونوں ہاتھ فرشتوں کے پول پردول پردکھے ہول گے۔ جب سر نیچا کریں مے تو (پانی کے) قطرے گریں مے جب او نیچا کریں گے تو موتیوں کی طرح دانے گریں ہے۔ جس کا فرکوان کا سانس پنیچگا وہ مرجائے گا اور ان کا سانس پنیچگا وہ مرجائے گا اور ان کا سانس پنیچگا وہ مرجائے گا اور ان کا سانس ان کے حد نظر تک جائے گا۔ پھر وہ دجال کا بیچیا کریں گے آخر کار اسے لمد کے دروازے میں بھر لیس گے اور اسے آل کردیں گے۔ (مسلم شریف)

جامع مبحد ومثق میں سے حضرت عینی السلام کی قیادت میں مسلمانوں کالشکر وجال کے مقابلے کیلئے نکلے گا اور اس علاقے کا محاصرہ کرے گا جہاں وجال ہوگا۔ وجال کی فوج میں ستر ہزار یہودی ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ آخر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوگی گھسان کا معرکہ ہور ہا ہوگا کہ اجا تک جب وجال کی نظر حضرت عینی علیہ السلام پر پڑے گی تو و بعین آپ کی سانس سے پھسلنا شروع ہوجائے گا۔ جیسے پانی نمک میں گھلنا ہے۔ وہ بھا گے گا۔ یہ نعاقب فرما تیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضع لذ کے درواز سے پر جالیس گے اور اس کی فرما تین نیز و ماریں گے وہ واصل جہنم ہوگا آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیز سے پر دکھا تیں گے۔

یمی بات حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگ ۔ حقٰ کہ مسلمان یم ودیوں سے جنگ کریں ۔ مسلمان انہیں قبل کریں گے حتیٰ کہ یم ودی پھر یا درخت کے پیچھے چھچے گاتو پھر یا درخت کے گا'اے مسلم!اے اللہ کے بندے! یہ یم ودی میرے پیچھے (چھیا) ہے۔ آ دُاسے قبل کروسوائے غرقد کے'کہ وہ یم ودی کا درخت ہے۔ (مسلم شریف)

دجال کا فتنہ فرد ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے کا فروں سے جہاد کریں گے اور جزیہ کوموقوف کردیں گے یعنی کا فرسے ہوائے اسلام کے پچھے قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب تو ڑیں گے خزیر کونیست و نابود کریں گے۔ تمام اہل کمآب جو آل سے بچیں گے۔ سب ان پرائیان لے آئیں گے۔ اس بات کا جواز حضہ رصلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ

مديث ہے:

حضرت ابوہریرہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ قریب ہے کہ تم میں عیسی بن مریع نازل ہو۔ عدل وانصاف کرنے والا حاکم بن کر۔ پس وہ صلیب کونو ڑے گا اور خزیر کوئل کرے اور جزیہ ختم کر دے گا اور مال بہائے گا کہ اے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ (مسلم)

فتند وجال کے بعد تمام دنیا میں واحد دین بینی اسلام رہ جائے گا اور آپ کے دور میں مال و دولت کی کثرت ہو جائے گا آخر مال و دولت کی کثرت ہو جائے گا آخر مقررہ مدت تک آخر مقررہ مدت تک آپ ملت اسلامیہ میں خلیفہ کے فرائض سرانجام دیں گے۔ شادی کریں گے اور آپ کی اولا دبھی ہوگی اوریہ عرصہ مسلمانوں کیلئے ہرلحاظ ہے امن والا ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عرق ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' ''عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے پس نکاح کریں ان کی اولا د ہوگی۔ ۳۵ سال زندہ رمیں گے لیکن ایک روایت کے مطابق ۴۰ سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر میرے پاس میری قبر انور میں فن ہوں گے اور آخر میں میں اور عیسیٰ بن مریخ ایک قبرے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہا کے ورمیان اٹھیں گے۔''(مشکلوٰ قشریف)

آ خرمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے مزاراقد س پر حاضر ہوں گے اور سلام عرض کریں گے۔ قبرانور سے جواب آئے گا۔ ان سب وقائع کے بعد جن کا ذکر گزرا آئپ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ نماز پڑھیں گے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضتہ انور میں فن کیے جا کمیں گے۔

# ۱۳۔ یاجو'ج و ماجو'ج

و بوار ٹوٹ جائے گی اور بیقوم ہاہر نکل آئے گی۔اس قوم کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

یہال تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچاان دونوں سے اس طرف ایک الی قوم کو یایا جو بات نہیں جھتی تھی۔ انہوں نے کہا' اے ذوالقر نین! بینک یاجوج و ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے بیں۔ پھر کیا ہم آپ کے لیے پچھ محصول مقرر کردیں اس شرط پر کداپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک و بوار بنا دیں کہا' جومیرے رب نے مجھے قدرت دی ہے کافی ہے سوطافت ہے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دول۔ مجھے لوے کے شختے لا دو یہال تک کہ جب دونوں سروں کے پیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو یہاں تک کہ جب اے آ گ کر دیا تو کہا کہتم میرے یاس تا نبالاؤ کہ اس پرڈال دوں پھروہ نداس پر چڑھ سکتے تھے اور نداس میں نقب نگا کے تھے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزه ریزه کروے گا اور میرے رب کا وعدہ سیا ہے۔(الکہف:۹۸۲۹۳)

حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ السَّذَيْنَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِ مَا تَوْمًا ۗ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُونَ تُؤلَّاهُ قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُونَ كَاجُونَ مُعَاجُونَ مُفْسِدُونَ فِي الْاُدُضِ مَهَلُ مَجْعَلُ لَكَ حَرُحِيًا عَلَى أَنْ تَجُعَلَ بَيْنَتَا وَبَيْنَهُمُ سَدُّاه قَالَ مَا مَكَدَّنِي فِينِيهِ رَبِيُ نَحَيُرُ فَأَعِينُ وَنِي بِقُ حَقِيدً اَجْعَلْ بَيْنَنَّكُمُ وَبَيْنَكُمُ مُرَدُهُمَّاهُ اتَوُنِيْ زُبُوَ الْمُعَدِيْدِ مُ حَدَثَّى إِذَا سَاؤَى بَايُنَ العِشَدَ فَدَيْنِ قَالَ انْفُخُواحَتَّى إِذَا جَعَلَكُ ثَارًا قَالَ اٰتُوٰفِيَ ٓ اُفُرِعَ عَلَيْهِ قِعْلُوا ۗ فَمَا اسْطَاعُقَ ان يَظْهَرُونُهُ وَمَا اشتَطَاعُوْالَهُ نَقْبًا ٥ قَالَ لَمْ لَمَا رَحُمَةُ مِّنُ زَبِيٍّ ۽ فَإِذَاجَاءُ وَعُكُارَ بِي حِعَلَةُ وَكَأْءَ \* وَكَانَ وَعُدُونِ فِي كُونًاهُ

سنتے خری زمانہ میں یہ کھول ویئے جائمیں گے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا :۔

حَتَّىٰ إِذَا فُيَحَتُ كِالْجُوجُ وَمَالُجُوجُ وَهُمُّ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَ

یبال تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں گے۔ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔(الانبیاء:۹۲)

فتندہ جال کے خاتمے کے بعد پھرائند تعالیٰ حضرت نیسیٰ ملیہ السلام کو وہی فرمائے گا کہ میں ایک الیم مخلوق ہینے والا ہوں جس کے مقابلہ کی کسی میں طافت نہیں۔لبذاتم اپنے مخلصین کو کے کرکوہ طور پر پناہ لو۔ چنا جید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں چہنچتے ہی یا جوج ماجوج نکل آئیں کے جو یوری دنیا میں تباہی میادیں گئے قتل و غارت کریں گئے صرف وہی مسلمانِ بچیس کے جو اس وقت طور پہاڑ پر حضرت ملیٹی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گئے پھر یا جوج ماجوج کہیں گے کہ اب ساری دنیا کے انسان ہم نے ختم کر دیئے ہیں اور اب آؤ آسان والے خ**دا کو بھی مار دیں** ( نعوذ بالله ) پھروہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے۔قدرت الٰہی ہے جب تیرواپس گریں گے تو وہ خون سے بھرے ہوئے ہول گے جس پروہ کہیں گے کہ ہم نے خدا کو بھی ختم کرڈ الا ہے۔

بيا بني انبي حركتول مين مشغول بول كراورومان بهاز يرحصرت عيسي عليه انسلام مع ایے ساتھیوں کے محصور اور قلعہ طور پر قلعہ بند ہولِ گے۔اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اِپنے ہمراہیوں کے وعافر مائیں گے۔وعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گرونوں میں ایک فتتم کا کیزا پیدا کردے گا کدایک رات میں سب ہلاک ہوجا تیں گے ان کی ہلاکت کے بعد حضرت تمیٹی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ ہے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی الاشوں اور بد بوے بھے کی پڑی ہے۔ آپ مع اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گئے اللہ تعالیٰ ایک تخت آندهی اورایک تسم کا پرنده بھیجے گا کہ و وان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ جا ہے گا بھینک آئیں گےاوران کے تیرو کمان وتر کش مسلمان سات برس تک جلائمیں گے۔

بھرائ کے بعد بارش ہوگی جس ہے زمین ہموار ہوجائے گ۔اب زمین کو علم ہو گا کہا ہے بچلوں کو آگا اور آسان کو تھم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھرتو بیالم ہوگا کہ ا کیا انارے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے تھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونمنی کا دودھ آ دمیوں کے گرو ہوں کو کا فی ہوگا' ایک گائے کا دودھ قبیلے بھرکو اور ایک بکری کا دودھ خاندان کھرکو کفایت کرے گا۔ (سیح مسلم شریف)

# ا۔آسمان سے دھوئیں کا آنا

علامات قیامت میں ہے ایک علامت دھونیں کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ارشاد تعالیٰ ہے کے ان دن کے منتظ ہو جب آسان سے ایک وھوال ظاہر ہوگا۔ جولوگوں پر ہرطرف سے جھا عات كا - يدورو ناك عذاب ب- اس دن لوك كبيل كا يرود كارا بهم سے بيعذاب كھول ' ۔ 'ہم انیان ایا تے ہیں۔ اس وقت ان کے لیے تصبیحت کہاں ہے۔ حالانگہان تے پاس کھول marfat.com كربيان كرنے والارسول تشريف لاچكا ہے۔ (وخان:١٢١٠)

حضرت بینی السلام کی وفات شریف کے بعد آہت آہت جہالت پھر پھیل جائے گی۔
اس اثناء میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکر نقد پر بیج ہوں مجے ، زمین میں جہاں منکر نقد پر بیج ہوں مجے ، زمین میں جہاں منکر نقد پر بیج ہوں مجے ، زمین میں جہاں منکر نقد پر بیج گا اس کے بعد آسمان سے دھوال نمودار ہوگا۔ جس سے آسمان سے آسمان ہوجا کمیں اندھیرا چھاجائے گا اور متواتر چالیس روز تک رہے گا۔ اس سے مسلمان زکام میں مجلہ ہوجا کمیں گئے۔کا فروں اور منافقوں پر بیہوشی طاری رہے گی۔ بعضے ایک دن' دو دن اور بعضے تین ون کے بعد ہوش میں آسکیں گے۔

# ۱۵۔ خسف یعنی زمین کا دھنس جانا

خسف بھی علامات قیامت ہے ہے۔ خسف کا مطلب زمین کا دھنس جانا ہے کیونکہ حضور علیہ کی پیشین گئی ہے کہ قیامت ہے پہلے تین مقامات بعنی مشرق مغرب اور غرب کے علاقے میں زمین دھنس جائے گی۔

حفرت خدیفہ اسے دوایت ہے کہ ہم باتیں کررہے تھے کہ حضور نی اکرم علیہ تشریف لائے اور فر مایا تم کیا باتیں کررہے ہو۔؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں آپ نے فر مایا یہ تب تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک کہ تم دس با تیں اس سے پہلے نہ و کھاو۔ بیس آپ نے فر مایا یہ تب تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک کہ تم دس با تیں اس سے پہلے نہ و کھاو۔ بیس آپ نے ذکر کیا۔ دھویں کا ' دجال ' وا بہ' مغرب سے طلوح آ فا ب نزول بیسی بن مریم علیہ السلام یا جوج ماجوج ' تین مقامات پر ( زمین ) جنس جائے گی ' مشرق میں زمین جنس جائے گا مغرب سے جزیرہ میں جنس جائے گی اور آخر میں بین سے مغرب میں زمین وال کو بھا کر جائے حشرتک لے جائے گی۔ (مسلم شریف)

# ۱۲۔ مغرب سے طلوع آفتاب

مغرب ہے تناب کاطلوع ہونا بھی علامات قیامت ہے۔ بیان کیاجاتا ہے کہ روزانہ آفاب بارگاہ اللی میں جدہ کر کے طلوح کی اجازت چاہتا ہے۔ تب طلوح ہوتا ہے قرب قیامت جب آفاب میں جدہ کر کے طلوح کی اجازت چاہتا ہے۔ تب طلوح ہوتا ہوگا کہ قیامت جب آفاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تواجازت ملے گی بلکہ تھم ہوگا کہ واپس جائے گا اور رات اس قدر طول ہو جائے گی کہ بچے چلااٹھیں کے۔

ما فرنگ دل اور مولی چرگاہ کیلئے بیقرار ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ ہے چینی کی وجہ ہے نالہ وزاری کریں گے اور تو ہو ہاریں گے۔ آخر تمن چار رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد اصطراب کی حالت میں مغرب سے چاندگر جین کی ما نند تھوڑی روشن کے ساتھ نظے گا اور نصف آسان تک آ کر لوٹ جائے گا۔ اور جانب مغرب غروب ہوگا۔ اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوح ہوا کرے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی تو ہو کا دروازہ بند بدستور سابق مشرق سے طلوح ہوا کرے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی تو ہوگا دروازہ بند برح جائے گا۔ کا فراپنے کفر سے گنا ہوں سے تو ہدکرے گاتو تو ہد تبول نہ وہ کی اس وقت کی کا فرکا اسلام لا نامعتبر نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہربرہ کی روایت میں جناب رسول التُعظیفی کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کی مغرب سے سورج طلوع ہو۔ جب وہ مغرب سے طلوح ہوگا اور سب لوگ اسے د کیے لیں گئے ایمان نہیں اسے د کیے لیں گئے ہیں و سے گئے ایمان نہیں اسے د کیے لیں گئے ایمان نہیں اسے د کیے لیں نے ایمان نہیں عامل نہ کی ہو۔ ( بخاری شریف )

# اـ دآبته الارض كا خروج

مغرب سے سورت نگلنے کے بعد قیامت کی ایک اور علامت فاہر ہوگی جو دابہ کا نکلنا ہے کہ مکہ مکر مدیس کوہ صغا سے اللہ تعالی کی حکمت سے ایک عجیب وغریب جانو رفاہر ہوگا۔ جسے دابتہ الارض کہا جائے گا۔ اس جانو رکے پاس حضرت موی علیہ السلام کی لاتھی (عصا) اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی۔ جس کے چہرے پر لاتھی لگائے گا اس کا چہرہ رو وہائے گا۔ اور جس کی باک پر انگوشی لگائے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور جس کی ناک پر انگوشی لگائے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور کوئی اس سے لیس سے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کا فر ہے۔ یہ کام کر کے غائب ہو جائے گا۔ اور کوئی اس سے بھاگن ہیں سے گا۔

القد تعالى في فرمايا:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْ لِمِهُ الْخَوَجُنَا لَهُمْ وَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ كَكِلِيمُ هُدَد

جب ان پر وعدہ بورا ہو گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دا بہ ( جانور ) نکالیں گے جو ان سے با تیں کرے گا۔ (انمل: ۸۲)

حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ جناب سول اللہ علی نے فرمایا۔ وابہ (جانور) Marfat. com

نکلے گا اس کے پاس حضرت سلیمان بن دوؤ دعلیجا السلام کی انگوشی ہوگی اور حضرت موئی ابن عمران کا عصا ( لائھی ) ہوگی۔ایما نذار کا چبرہ عصا کگنے ہے روٹن ہوجائے گا۔اور کا فرکی ناک پر انگوشی ہے مہر لگاد ہے گا۔چ کا کے تو وہ کیے گا۔ بیا بماندار ہے اور بیکا فر ہے۔ انگوشی ہے مہر لگاد ہے گا۔ جی اکر بیکا فر ہے۔ انگوشی ہے مہر لگاد ہے گا۔ تیا ندار ہے اور بیکا فر ہے۔ انگوشی ہے مہر لگاد ہے گا۔ بیا ندار ہے اور بیکا فر ہے۔ انگوشی ہے مہر لگاد ہے گا۔ بیا بماندار ہے اور بیکا فر ہے۔ انگوشی ہے مہر لگاد ہے گا۔ بیا ندار ہے اور بیکا فر ہے۔ انگوشی ہوں گے تو وہ کیے گا۔ بیا بماندار ہے اور بیکا فر ہے۔ انگوشی ہوں انگوشی ہوں گے تو وہ کیے گا۔ بیا بماندار ہے اور سنن ابن ماجہ )

مفسرین کا قول ہے کہ بہ جانور کوہ صفائے برآ مد ہو کرتمام شہروں میں بہت جلد بھریگا اورالیبی تیزی ہے دورہ کرے گا کہ کوئی بھا گئے والا اس ہے نئے نہ سکے گا۔ دابتہ الارض پہلے یمن میں ، پھرنجد میں ظاہر ہو کرغائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔

## ^ا\_فیام فیامت

قیامت آنے کے بالکل قربی آثار میں سے ہے کہ جب قیام قیامت کو صرف چالیس سال رہ جائیں گئے ایک خوشبود ارہوا ہلے گی جولوگوں کی بغلوں کے بیچے ہے گزر جائے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اور دینا میں کا فربی کا فررہ جائیں گے اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کس سے اوا دنہ ہوگی بعنی چالیس برس سے کم عمر کا کوئی ندر ہے گا۔ دنیا میں کا فربوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لوگ دوبارہ بنوں کی بوجا شروع کر دیں گے شیطان سامنے آکر لوگوں سے ملے گا۔ اور بت برتی پر اکسائے گا خانہ کھیہ گوگرادیں وے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ عظیمی نے فرمایا۔ دوجھوٹی ٹانگوں والاحبشد کا آ دمی ہیت اللہ عز وجل کوگرادے گا۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو ہر برق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ بہاں تک کہ دوس کی عور تیں ذی الخلصہ پر حرکت کریں گی اور صوالخلصہ دراصل دوس کابُریہ، تھا جس کو وہ جاہلیت میں بوجتے تھے۔ (بخاری شریف)

آخر کاراللہ تعالی کے تھم ہے جبکہ لوگ اپنے اپنے کاموں ہیں مصروف ہول گے کہ دفعتہ حضرت اسرافیل علیہ اسلام کوصور پھو نکنے کا تھم ہوگا۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت بار یک ہوگا۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت بار یک ہوگا کی رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کران کی آواز سنیں گے اور جبوش ہو

كركر يزي كاورمرجائي ك- كيونكهارشاد بارى تعالى بكه:

وَيُوْكَرُيُنَفَحُ فِي الصَّوْدِفَغَزَعُ مَنَ فِي الشَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْاَشْرَضِ إِلَّا مَنْ شَاءُ اللَّهُ مُرْ رَالنل: ١٨) مَنْ شَاءُ اللَّهُ مُرْ رَالنل: ١٨)

اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسان میں ہے اور جوکوئی زمین میں ہے سب ہی تھبرائیں گے مگر جسے اللہ جائے (النمل: ۸۷)

نیز بتایا کہ قیامت اچا تک آئے گی اور کسی کو گھر میں پہنچنے' بلکہ وصبت کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکے گافر مایا:

بلکہ وہ ان پراچا تک آئے گی پھروہ ان کے ہوش کھود ہے گی پھروہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ خصیں مہلت دی جائے گی۔ (الانبیاء: ۴۸) بُلُّ تَأْتِيَهِ مُ بَغَنَتَةً فَتَبَكَهَ ثُهُمُ فَكَ يَشَتَطِيْهُ وَ ثَارَدٌهَا وَلاَهُمُ يُثَظُّرُونَ هَ يَشَتَطِيْهُ وَ ثَارَدٌهَا وَلاَهُمُ يُثَظِّرُونَ (الانبياء: ٣٠)

ایک اور جگه بتا که قیامت ایک شدید آوازی صورت میں ہوگی فرمایا:

وہ صرف ایک چنخ کا انتظار کررہے ہیں جو انہیں آلے گی اور وہ آپس میں جھڑر ہے ہوں گے۔ پس نہ تو وہ وصیت کرسکیس کے اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف واپس جاسکیں گے۔ مَايُنْظُرُوْنَ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ يَخِيدٍمُوْنَ ٥ وَلَا تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ يَخِيدٍمُوْنَ ٥ وَلَا يَنْتَطِيعُوْنَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى اَهْلِهِمْ يُرْجِعُونَ ٥ (يش: ٣٩--۵) يُرْجِعُونَ ٥ (يش: ٣٩--۵)

(يسين:۹۸–۵۰)

پھرتو زمین و آسان مین بلچل پڑجائے گی زمین اپنے بوجھ اور فزانے باہر نکال دے گ پہاڑ ہل مل کرریزہ ریزہ ہوجا ئیں گے۔اور دھنی ہوئی روئی یا اُون کے گالوں کی طرح اُرنے لگیں گے آسان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریزیں گے اور ایک دوسرے سے فکرا فکرا کر ریزہ ریزہ ہوکر فنا ہوجا نمیں گے۔غرض آسان وزمین اور بہاڑجیسی عظیم الشان چیزین فنا ہوجا نمینگی۔

اس كے متعلق ارشاد بارى تعالى ہے.

فَاذَا نَفِحَ فِي الصَّنَّ الْمُنْخَةُ وَالْحِدَةُ فَ الْحِدَةُ فَالْحِدَةُ فَالْحِدَةُ فَا الْحِدِهُ فَي الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

العَاقِعَهُ ٥ (العامة: ١٥١٣) ون قلِمت بوگي (الحاقه: ١٥١٣) Mariat.com

آ سان کے بارے میں فرمایا:

تَافَدُا الْتُتَقَنَّتِ النَّهَمَاءُ فَكَانَمَتُ وَدُكَنَّ كَالَةِ هَاتِ ثَنَّ (الرَّص:١٣) وَدُكَنَّ كَالَةِ هَاتِ ثَنَّ (الرَّص:١٣)

یبازوں کے بارے میں فرمایا:

دَثَكُوْنُ الْحِبَالُ كَالْعِهِينِ ٥ُ (المعارج: ٩)

التدتعالي في فرمايا:

يَوْهَ تَرْجُعُثُ الْاُرْضُ وَالْجِبَالِ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَتِّيُبًا مَنْ الْسِيُـلاَ (مزمل:۱۳)

پھر جب آسان بھٹ جائے گااور بھٹ کر گلا ہی

پھر جنب اسمان چھٹ جائے کا اور بھٹ کر ہائی تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔( الرحمن: ۲۷)

اور بہاڑ دھنی ہوئی رئگ دار اُون کی طرح ہوں گے۔

جس دن زمیں اور پہاڑ گزریں کے اور بہاڑ ریگ رواں کے تو دے ہوجا کمیں گے۔ (مزمل:۱۴)

یکھی واضح کر دیا کہ سورج ' جا نداورستارے سب بے نور ہوجا کیں گے:

یو جھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ لیں جب آئیکھیں چندھیا جائیں گی۔ اور جاند بے نور ہو جائے گا۔ اور سورج اور جاند انتھے کر دے جائیں گے۔(القیامہ: ۲ تا ۹)

يَسْتُلُ آيَانَ يَوْهُ الْقِيلِ مَتِى فَ فَإِذَ ابَرِقَ الْبَعَثِ لَى وَبَحْسَفَ الْقَهُمُ وَجُعِمَ الشَّهُسُ وَالْقَهَمُ فَى الْقَهُمُ وَجُعِمَ الشَّهُسُ وَالْقَهَمُ فَى (القيامہ: ۲۱۹)

الغرض جب ساری کا ئنات ختم ہوجائے گی تو اس وقت اس واحد حقیق کے کوعلاہ ہ کوئی شہوگا و وقت اس واحد حقیق کے کوعلاء ہ کوئی شہوگا و وفر مائے گا۔ یہ میں جہارین کہاں جب متکبرین؟ گرکون ہے جو جواب وے گا بھرخود ہی فرمائے گا آیک الگھ الْکَاحِدِ الْقَلَقُالِ یسرف بیس متکبرین؟ گرکون ہے جو جواب وے گا بھرخود ہی فرمائے گا آیک احدید الْقَلَقَالِ یسرف الله واحد قباری سلطنت ہے۔

## ۱۹۔ روزمحشر

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پریفین رکھنا بھی ایمان کالازمی جزو ہے لہذا ساری کا کنات کے فنا ہونے کے بعد پھر جب اللہ تعالی جا ہے گا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زندہ فر مائے گا اورصور کو بیدا کر کے دوبارہ پھو نکنے کا تھم دے گا پھر از سرنو زمین و آسان جا ندوسور ج

موجود ہوں گے۔ پھرایک مینہ برے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا ہرذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے برامد ہوئے کہ دائمیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبڑ کاہاتھ ہواور با ہیں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پھر مکہ معظمہ اور یہ پینہ منورہ کے مقابر میں جننے بھی مسلمان دفن ہیں۔سب کواپنے ہمراہ لے کرمیدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔

پھر وہ دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یکا کی وہ کھڑے دیکھ دہے ہوں گے۔ (الزم : ۱۸) تُنَمَّ نَفِحَ فِيتِهِ ٱخُزَى فَإِذَا هَدَمُ رِقِيَاهُرُ يَنْهُ كُلُونُ كَ ﴿ النِمِرِ : ٢٨)

حشرصرف روح کانبیں بلکہ روح وجسم کا ہے جو کیے صرف روحیں ہی اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے۔وہ بھی کافر ہے اور جوروح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی اس روح کا حشر ای جسم میں ہوگا۔ مینیں کہ کوئی نیاجسم پیدا کرکے اس کے ساتھ روح متعلق کردی جائے

وُكُلُّهُ مُمْ البِيْدِي يُوْهُ الْبِيلِمةِ فَرُدًّا اور برايك ان مِن ساس كم إن اكملا آئ

(مريم: ۹۵) گا\_(مريم: ۹۵)

جہم کے اجزاءاگر چہمرنے کے بعد متفرق ہو گئے۔اور مختلف جانوروں کی غذا بن محيح ياريزه ريزه بموكر بمواكے ساتھ آڑ گئے ہوں ۔اللہ تعالی ان سنب اجزاء کو جمع فر ما کر پہلی ہيت پرلا کرانہیں اجزائے اصلیہ پر کدمحفوظ ہیں ، دوبار ہتر تبیب دے گااور قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے پہلے زمانے کے اور بعد والے سب جمع کر دیے جائیں گے:

یہ فیصلہ کا دن ہے ہم حمہیں اور پہلوں کو جمع کر دیں گے۔(مرسلات:۲۸)

لهٰذَا يَقُمُ الْفَصْلِ عَ جَمَعُتُكُمُ وَ اَلَهُ وَكُلِينَ ٥ (موسلات: ٣٨)

سب لوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے تکلیں گے اور میدان قیامت میں جمع ہوں گے فرمایا:

جس دن وہ قبروں ہے دوڑے ہوئے نکل یزیں گے بھویا وہ ایک نشان کی طرف دوڑ تے جار بهول \_ (العارج: ١٩٨) يُؤْمُرُ يَخُرُبُؤُونَ مِنَ الْآسِبُ كَامِيث سِوَاعًا كَانَهُ مُ إِلَىٰ نُصُرِبِ يُّوفِطُونَ فُى ﴿ (المعاريِّ : ٣٣)

قیامت کے دن سب نوگ بر ہنے جالے میں اور بدخت اٹھی کے اللہ تعالی نے فر مایا: That at COM

50

جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دو ہارہ بھی پیدا کریں گے۔ بیہ ہمارے ذمہ دعدہ ہے بیشک ہم پورا کرنے والے ہیں۔(الانبیاء:۴۰۱)

كَمَا بَدَا نَا اَوَلَ خَلَق نَعِسَتُ لَهُ اَ اللهُ ا

محشر کے روز دو بارہ زندہ ہونے کے بعد ہر کوئی حیرت زدہ ہوگا اور ہرکوئی ادھ اُہم اُہم کا کھی اٹھا کرد کیھےگا۔ کسی کواپنے پرائے کا ہوش نہ ہوگا۔ موسین کی قبرول پراللہ کی رحمت سے سوار یاں حاضر کی جا کمیں گی۔ ان بیس سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سوار کی پروا کسی سوار پر جا رکھا جائے گا۔ تین کسی پر جا رکسی پر دس ہوں گے۔ مراتب اور درجات ایمان وا عمال کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جبکہ کا فرمنہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کا ملائکہ تھسیٹ کر لے جا کمیں گے اور کسی کوآگ جمع کر ہے گی۔

سب كوزنده كرك الله تعالى كے سامنے چیش كيا جائے گا۔ فرمایا:

اور سامنے آئیں گے تیرے رب کے صف ماندھ کر۔(کبف:۴۸)

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا و(كعف: ٣٨)

یہ بھی بتادیا کہ قیامت کا دن بچاس ہزارسال کے برابرطویل ہوگا۔اگریددن آرام کا ہواتو بہت خوشی تصیبی ہے۔ اور اگریددن تکلیف کا ہواتو پچاس ہزارسال تکلیف اٹھا ٹا بڑے گی۔اللہ تعالی سب مسلمانوں کوعذاب ہے محفوظ رکھے۔فرمایا۔

تَعُرُجُ الْمَلْمِكَةَ وَالْرُّوْحُ الْيُعِافِيَّ يَوُمِرَكَانَ مِقْدَارُهُ نَحْمَدِيْنَ الْفَ يَوُمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ نَحْمَدِيْنَ الْفَ سَنَةِ فَى (معارج: ٣)

فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں۔(اور وہ عذاب) اس دن ہو گاجس کی مقدار پچاس ہزارسال کی ہے۔ گاجس کی مقدار پچاس ہزارسال کی ہے۔

(العارج:٩٧)

قیامت کے دن کا فروں کے چبرے سیاہ ہوں گے اور ان پرلعنت برتی ہوگی۔اور مسلمانوں کے چبرے تروتازہ اور روشن ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جس ون بعضے منہ سفید اور بعضے منہ سیاہ ہوں گے سوہ وہ جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لا کر کا فر ہو گئے تھے؟ اب اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھواور وہ

يَوْمُ تَنْبَيْنَ وَجُونُا قَاتَنَوْدُو هُوا اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

نوگ جن کے منہ سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہول گے ۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رجیں گے۔(آل عمران:۱۰۱ تا ۱۰۷) وَاَمَّاالَّذِيْنَ الْبَيْصَّدِّ وَجُوْحَهُمُ خَوْمُ رُحُمَةِ اللَّهِ • حُسَمُ فِيتُهَا عُلِدُوْنَ • (آلِعُهُن • ١٠٤٠)

مزید فرمایا کہ قیامت کے دن اس قدر خوف وہراس طاری ہوگا۔ماں پیچے کو بھلا دے گی۔ اورڈ رکے مارے لوگوں کی آ واز سنائی نہیں دے گی۔اللہ تعالی نے فرمایا:

جس دن اسے دیکھوگے۔ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے (بیچ) کی بھول جائے گی۔ اور ہرحمل والی اپناحمل ڈال دے گی۔ اور تھے لوگ مدہوش نظر آئیں کے اور وہ مدہوش نہ ہونے کے لیکن اللّٰد کاعذاب شدید ہوگا۔ (جج:۲) يُؤْكُرُنُونَهُا شَدُّطُكُكُكُكُمُونِكَةٍ عُمَّاكُنُ فَعَثُ وَتَصَلَّحُ حُكُكُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَشَى النَّاسَ سُكُوٰى وَمَاهُمُ إِسُكُوٰى وَ لَكِنَّ عَسَدَابَ الله شَدِينَا الله شَدَيْنَا وَ لَكِنَّ عَسَدَابَ

قيامت كاميدان سيات موكا تحصين كامقام نبيس موكار فرمايا:

اَ يُقُولُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذِ اَئِنَ الْمَفَرُ اللهُ اللهِ فَسَانَ يَوْمَئِذِ اَئِنَ الْمَفَرُ اللهُ فَرَ الْكُلُّلُالَا وَزَرَىٰ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَسِئِذِ ہے والْمُسْتَقَدَّ وْ (قيامة: ١٢١٠)

اس دن انسان کے گا کہ بھاگئے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں کہیں پناہ بیں۔اس دن آپ کے رب بی کی طرف ٹھکانہ ہے۔(قیامہ ۱۳۱۶)

ان تمام آیات ہے معلوم ہوا کہ حشر بڑا تخت ہوگا۔ حشر کا میدان بہت وسیج وعریض ہو گا۔
زیمن بالکل ہموار ہوگی۔ انسان مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ سورج قریب ہوگا۔ اس کی گری ہے زیمن تا ہے کی طرح ہوگی۔ آبراس کثر ت بیسیج کھولتے ہوں گے۔ اوراس کثر ت پیسیند نکلے گا کہ سرگز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھراوپر پڑھے گا۔ کسی کے تخنوں تک ہوگا۔ کسی کے گفنوں تک ہو گا۔ کم کے گفت اور کا فریخ ہو جائے گا۔ ورکن کے گئے تک ، اور کا فریخ ہو جائے گا۔ جس میں وہ ذیمیاں کھائے گا۔ ذبا نیس سو کھر کر کا نثا ہو جائیں گی کر رشن لگام کے جگڑ جائے گا۔ جس میں وہ ذیمیاں کھائے گا۔ ذبا نیس سو کھر کر کا نثا ہو جائیں گی اور دل اُئیل کر گلے تک آ جائیں گے۔ دہشت سے طاقت طاق ہوگی۔ بھائی بھائی سے بھا گیا ہو گا۔ مال باپ اولا د سے ، خاوند ہوئی سے بھا گیا ہوگا 'کوئی کسی کا پر سان حال نہ ہوگا۔ سب کوا بٹی جان کی فکر پڑھی ہوگی۔ نفسانفسی کا عالم ہوگا۔ ہمرار مصائب ہو گے۔

جب پیاس بزارسال والا ون تقریبا آدھا گزرجائے گاتو مسلمان بینیال کریں گے کہ میائے کرام دنیا میں حاجت برآری کا در ایس کے ذریعہ ہو میائے کرام دنیا میں حاجت برآری کا دریعہ و میائے کا ایک ک

خدمت میں جاو وہ خاتم النبین میں وہی آئ تہاری شفاعت فرما کیں گے۔
چنا نچے سار بےلوگ مومن و کافر گرتے اٹھے ' نفوکری کھاتے ' روتے چلاتے وہائی و پیٹے
حضور اکر صفائی کی بارگاہ ہے کس پناہ میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے۔ یا رسول اللہ
ہماری حالت زار کو ملا خطہ فرما کمیں ہم کس مصیبت میں ہیں۔ کس طرح ورور کی تفوکریں کھا کر ہم
ہماری حالت زار کو ملا خطہ فرما کمیں ہم کس مصیبت میں ہیں۔ کس طرح ورور کی تفوکریں کھا کر ہم
آپ کے دروازہ پر آئے ہیں۔ ہماری فریاد سنیں۔ ہماری دیکھیری فرما کیں۔ اور اللہ تعالی کے
ور بار میں ہماری شفاعت فرمایں تا کہ ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے۔ حضور نج
اکر مہالی فی فرما کمیں گے۔ انا لہا میں اس کام کے لئے تیار ہوں۔ انا صاحب کمو میں تمہار کی
شفاعت کرنے ولا ہوں جسے تم جگہ ڈھونڈ تے رہے ہو۔

اس کے بعد حضور اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔اور سجدہ فرمائیں۔اللہ تعالی ارشاد فرمائیں۔اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے۔ اور مانگو جو مانگو کے ملے فرمائیں گے۔ بیارے محمدُ! سر اٹھاؤ کہؤ تمہاری مانی جائے گی۔ اور مانگو جو مانگو کے ملے گا۔شفاعت کروہتمہاری شفاعت تبول کی جائے گی۔

# 53 ۲۰ شفاعت

الله تعالى كے تلم عنے قيامت كے دن انبياء كرام علاء اولياء مسلحاء اور شبداء كنهار اال ایمان کی شفاعت کریں گے۔اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فر ما کر بیٹار گئنهگارمسلمانوں کو بخشے گا۔سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے نبی علیہ کھولیں گے۔ پھر دوسرے نبیوں اور رسولوں اور مقبولان خدا كوشفاعت كى اجازت ہوگى \_

شفاعت برحل ہے اور قرآن پاک اور حدیثوں سے ثابت ہے جس کا انکار قرآن مجید کی واضح آینوں اور رسول خدا علیہ کی بیٹاریخ حدیثوں کا انکار ہے اس کئے شفاعت کا منکر بد عقیدہ اور گمراہ ہے۔

حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ ہرنبی کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقبول دعا عنایت فرمائی ہے۔سب نے وہ دعا اس دنیا میں ما تگ لی۔لیکن میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔میری دعاء شفاعت انشاء اللہ ہرصاحب ایمان امتی کو نصیب ہوگی۔( بخاری ومسلم ) میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے( تر ندی

حضرت انس بن مالک ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی اکر میلیک نے ارشاد فرمایا " ' جس نے میری شفاعت کا انکار کیا اس کوشفاعت نصیب نه ہوگی۔اور جس نے حوض کوڑ کی تکذیب کی اس کی بهي آب كوژنصيب نه بهوگا\_" (غنينة الطالبين)

شفاعت کے عقیدہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی خالق و ما لک وشہنشاہ وحقیق ہے اس کو نہ کسی قتم کالا کے ہےندڈر۔نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے نہاس پرکسی کی دھونس یا زور چاتا ہے۔اس نے ا پی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے اپنے بندوں میں ہے اپنے مجبوبوں کوچن لیا۔اور اپنے تمام محبوبوں کا سردار ، مدنی تاجدار ، احمد مختار علیہ کے کہا۔ وہ بکماں بے نیازی اپنے کرم ہے اپنے محبوبان کرام کی ناز برادری فرماتا ہے۔ اس نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت دکھانے کے لیے اور ان کی شوکت دو جاہت ظاہر فرمانے کے لیے ان کو اپنے گناہ گار بندول کوشنی بنایا اورانھیں منصب شفاعت عطافر مایا اور وہی اپنے کرم سے انبیاء 'اولیاء و شہدا اور 

ا پنے بڑے کے حضور میں اپنے جھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ شفاعت دھمکی اور دباؤ ہے کسی بات کے منوانے کونبیں کہتے اور نہ ہی شفاعت ڈر کریا دب کر مانی جاتی ہے۔

ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن تین تتم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ انبیا ، علا ، اور شہید' (ابن ماجہ) میری امت سے کوئی ایک گروہ کی' کوئی ایک قبیلہ کی' کوئی ایک خاندان کی اور کوئی صرف ایک آ دمی کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فرما کر سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ (ترفدی) میراایک امتی ایسا بھی ہے جس کی شفاعت ہے بی تمیم کے افراد کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترفدی ، ابن ماجہ) وہ عثمان غی یا اولیس قرنی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترفدی ، ابن ماجہ) وہ عثمان غی یا اولیس قرنی ہیں۔ (مرقاق)

تمام انبیائے کرام علیم السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیا کرام مفاظ حجاج اور ہروہ مخص جے کوئی منصب دینی ملاہے۔ کل ہروز قیامت اپنائے ہے متعلقین کی شفاعت کریں گے۔ بلکہ آتش دوز خص کے جومر گئے۔ اپنی مال باپ کی شفاعت کریں گے۔ بلکہ آتش دوز خ میں ہوں سے نجات بانے والے مسلمان اپنائی ان بھائیوں کی رہائی کے لیے جو آتش دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ تعالی کے حضور شفاعت وسوال میں مبالغہ کریں گے اور اللہ تعالی سے اذن پاکر مسلمان کی کثیر تعداد کو بہجان بہجان کر دوز خ سے نکالیں گے۔

حضورا كرم الشيخ كي شفاعت كي شم پر ہے:

(۱) شفاعت گیرای: بینی حضور علیه کی وہ شفاعت جوتمام مخلوق مؤن و کافرا فرمانبردار و نافر مان موافق و کافرا فرمانبردار و نافر مان موافق و مخالف اور دوست و دشمن سب کے لیے ہوگی اور وہ انتظار حساب جو سخت جال گر ار ہوگا۔ جس کے لیے ہوگی اور میں پھینک دیے جاتے ہیں اور اس انتظار سے نجات پاتے ہیں۔ اس بلا سے چھٹکارا کافروں کو بھی حضور کی بدولت ملے گا۔ جس براولین و آخر - من مونین و کافرین موافقین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے اور بیمر تبہ شفاعت کبری حضور کے خصائص سے ہے۔

(۲)۔ بہتوں کا بلاحساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔

( m )۔ بہتیرے وہ ہول کے جو ستحق جہنم ہو پچکے ان کے جہنم میں جانے سے روکیں گے۔

( ۳ )۔بعضوں کی شفاعت فرما کرجنم سے نکالیں گے۔

(۵)۔بعضوں کے درجات بلندفر مائیں سے۔

(۲) \_ بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں سے۔

(2)۔جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔انمیں بہشت میں وافل فرمائیں سے۔

(۸)۔ یہاں تک کہ جس کے ول میں رائی کے دانہ ہے بھی کم ایمان ہوگا اس کے لیے شفاعت فرما کر جنبم سے نکالیں گے۔

(۹)۔ یہاں تک کہ جو ہے دل ہے مسلمان ہوا اگر چداس کے پاس کوئی نیکی ممل نہیں آ ہے بھی دوز خ سے نکالیں گے۔

## ۲۱۔ اعمال نامہ

اعمال نامدانسان کے اجھے اور برے اعمال کا آئینہ ہے جوروز اندانسان کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے اے کھے کر حفوظ کر لیتے ہیں۔ بیاعمال نامہ ہر حض کو قیامت کے روز دیا جائے گا۔ تاکہ وہ خود و کمجے لے کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کمیا ہے کیونکہ اعمال نامے ہیں ہمرانسان کے دنیا ہیں جس خود ارشاد ہمرانسان کے دنیا ہیں جس خود ارشاد باری تعالی ہے کہ:

وُومِعَ الْكِتْ فَ مَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِنَ مِمَا فِيهِ وَيَعَوْدُونَ مُشْفِقِنَ مِمَا فِيهِ وَيَعَوْدُونَ لَوْيُكِتَنَامَالِ لَهٰذَا الْكِتْبُ لَايُعَالِدُ صَوْيَحَةُ ذَلَاكَبِيْرَةً إِلَّا الْحَصَاهَا وَوَجَدُ وَامَا عَمِلُوْ الْحَاضِرُاء وَ وَوَجَدُ وَامَا عَمِلُوْ الْحَاضِرُاء وَ لَايُغِلِمُ رَبَّكَ الْحَدَانَ (الكهف: ٣٩)

اوراعمال نامدر کھ دیا جائے گا۔ پھرتو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس چیز سے ڈرنے والے ہوئے جو اس میں ہے اور کہیں کے افسوس ہم پر یہ کیسا اعمالنامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بری بات نہیں چھوڑی گرسب کو مفوظ کیا ہوا ہے اور جو کچھ انھوں نے کہا تھا سب کو موجود یا کیں کے اور تیرا انھوں نے کہا تھا سب کو موجود یا کیں کے اور تیرا دب کسی برظم نہیں کرے گا۔ (الکہف: ۲۹)

مسلمانوں کودا کیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ خوش ہوئے اور کفار کو ہا کیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے اعمالنامہ دیا جائے گا جوان کے مجرم اور جہنمی ہونے کی نشانی ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

فَامَّامُنُ أُوْتِي كِلْتُبَهُ بِيَبِهِ يَبِينِهِ فَ فَسُوْفَ يُعَاسَبُ حِسَسَابُا يَبِيرُا الْ قَ يُنْقَلِبُ إِلَىٰ الْمُلِم مَسْرُورًا ٥ وَالْمَا مُنَ أُدُيِّ كِلْتُبَهُ وَرَا أَوْظَ لَهُ رِبَهِ فَى مَنْ أُدُيِّ كِلْتُبَهُ وَرَا أَوْظَ لَهُ رِبَهِ فَى فَسَوْفَ يُدُعُوا تَبُورًا إِلاَ تَشَقَاقَ ١٤٢١ (الانتقاق ١٤٢١)

پی جس کا اعمالنامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس ہے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل وعیال میں خوش والیس آئے گا اور وہ اپنے اہل وعیال میں خوش والیس آئے گا اور لیکن جس کو اعمالنامہ بینے تیجیے ہے دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ ووز خ میں داخل ہوگا۔ (الانشقاق: ۱۲۱۲)

ہر آ دمی اس وفت یقین کر لے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم وکاست اس میں موجود ہے اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کرمجرم خوف کھا کیں گے کہ دیکھیے۔ آج کیسی سزاملتی ہے۔اور کافروں کا خوف کے مارے برا حال ہوگا۔

قیامت کے دن اللہ تعالی ہرآئی ہے اس کے مل کے بارے ہیں پو جھے گا اور سوال کر بھا اور سوال کر بھا اور سوال برق ہے۔ چنا نچہ نبی اکرم عظیمی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے دن بندہ مومن کے اپنے قریب کر کے اس کونو رائی پر دے میں چھپا کر پو چھے گا۔ اے میر ہے بندے! تجھے فلال گناہ یاد ہے فلال گناہ یاد ہے فلال گناہ یاد ہے فلال گناہ یاد ہے فلال گناہ اس کے تمام گناہوں کا اقر ارکروائے گا اور بندہ اس وقت دل میں کہے گا کہ اب مارا گیا۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا میں نے گا ہوں کو دنیا میں لوگوں سے چھپائے رکھا جا آئے میں تیرے گناہوں کو دنیا میں لوگوں سے چھپائے رکھا جا آئے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بھر اللہ تعالی کی اس بندے کو اس کی نیکیوں کی کماب دے گا۔ لیکن کا فروں اور منافقوں کو سب کے ساسنے سرمحشر علانے ندا دے گا اور فرمائے گا۔ یہ میں وہ لوگ کا فروں اور منافقوں کو سب کے ساسنے سرمحشر علانے ندا دے گا اور فرمائے گا۔ یہ میں وہ لوگ جھوں نے اپنے رب کے متعلق جھوٹ بولا۔ سنوان فلا لموں پراللہ تعالی کی لعنت اور پھٹکار جنوں نے اپنے رب کے متعلق جھوٹ بولا۔ سنوان فلا لموں پراللہ تعالی کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ (بخاری شریف)

## ۲۲۔میزان

قیامت کے دن ہرانسان وجن کے تمام ایجھے اور برئے اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ وہ تر از و ہے جس کے ذریعہ نیکیاں اور برائیاں تولی جا کیں گی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ وہ جنت میں جائے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی۔ وہ جنت میں جائے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی آگر القد تعالی نے اسے معاف نہ کیا تو اسے سزا ملے گی۔ فکھٹ ٹیکھکٹ مکا از نیٹ کے قال آلیا گئے۔ نوجن کی نیکوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی نجات فکھٹ تکھکا ڈیٹ کے قال آلیا گئے۔

هُمُ الْمُثَلِحُونَ ٥ وَمَنْ خَفَّتُ مُوَارِئِنَهُ قَاوَكَثِلِكَ الَّذِيْنَ خَسِرَكَ مُوَارِئِنَهُ قَاوَكَثِلِكَ الَّذِيْنَ خَسِرَكَا الْمُثَرَّهُ مُ فِي جَهَنَّمَ لِحَلِدُونَ .

(مومنون : ۱۰۳) وُكَفَكُمُّ الْمُوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيُوَّوِالْقِيْمَةِ قَلَالْكُلُولُوْكُمُ لَفَكَ شَيْنًا. (الانبيا : ۳۷)

پانے والے بیں اور جن کا پلہ ملکا ہوا ہے وہ بیں جنموں نے خود کو کھائے میں مکھا اور وہ دوز خ میں رہنے والے بیں۔ (مومنون:۱۰۱۳) اور ہم قیامت کے دن عدل کے تراز ورکیس

اور ہم قیامت کے دن عدل کے تراز و رسمیں کے توکسی جان پر پھوٹلم نہ ہوگا۔(الانبیاہ: سے م

میزان تراز و کو کہتے ہیں۔ اور اعمال کے تولئے کے لیے تیامت میں جومیزان تعیب کی جائے گی اس کی کیفیت کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول مجتمع جانا ہے۔ ہمیں تو اس پرعقیدہ رکھنا ہے کہ میزان حق ہوا اس پراوگوں کے تمام نیک و بدا عمال تولے جا کمیں مجے جن کے اعمال کا پلہ وزنی ہوگا وہ کا میاب ہیں اوجن کا وزن بلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں مجے نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے بیمعنی ہیں کہ او پراٹھے ، و نیا کا سامعا ملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے کی پینے کو جھکتا ہے۔

## ۲۳۔حساب

قیامت کے روز اعمال کا حساب ہوگا اس لیے اس دن کوروز حساب کہا جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ حساب برحق ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ حساب کے متعلق عقا کد حسب ذیل ہیں: -

۳- عقیده بر الوگول سے تی سے حساب لیا جائے گا۔ خاص کر کافروں کا حساب تی سے ہوگا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ جنھوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتن ہی اور حاصل کرلیس توہ وہ اللہ کی گرفت ہے بہتے کے لئے اس کو بھی دینے کے لئے تیار ہوجا کمیں مجے لیکن میدوہ لوگ ہیں جن کا بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکا نا جنم ہے جو بہت ہی براٹھکا نا ہے۔ (الرعد: ۱۸) مسلم المجانی جو بہت ہی براٹھکا نا ہے۔ (الرعد: ۱۸) مسلم سے جو بہت ہی براٹھکا نا ہے۔ (الرعد: ۱۸) مسلم سے جو بہت ہی براٹھکا نا ہے۔ (الرعد: ۱۸)

س۔ عقیدہ اہل ایمان سے حساب لینے میں نرمی استعال کی جائے گی اور ان کی بلکا حساب لیا جائے گا اور ان کی نیکیوں کی بنا پر ان کی برائیوں سے درگز رکیا جائے گا۔ ان کی مجموع طور پر نیکیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یا لند کے ہاتھ میں ہوگا۔ بعض حالات میں یوں بھی ہوگا کہ جسکے گنا ہوں کے دفتر کے دفتر بھرے ہوں گے وہ ان میں سے سی امرکا انکار نہ کر سکے گا۔ اور نہ کوئی عذر اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت ایک برچہ جس میں سے سی امرکا انکار نہ کر سکے گا۔ اور نہ کوئی عذر اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت ایک برچہ جس میں کمہ شہادت کھا ہوگا۔ اس دیا جائے گا کہ جا تموا۔ پھر ایک سلی میں وہ سب دفتر رکھے جا کیں گا۔ اور وہ ہشاش ہوگا۔ اس دیا جائے گا کہ جا تموا پر چہان دفتر وں سے بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ ہشاش بشاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس غفور ورجیم کی رحمت کی کوئی جائے گا۔ اور وہ ہشاش بشاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس کی رحمت جا ہے تو کروڑ وں انہانہیں جس پر رحم فر مائے۔ تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اس کی رحمت جا ہے تو کروڑ وں برس کے گناہ ایک نیکی سے معاف فر ماوے بلکہ ان گناہوں کوئیکیوں سے بدل دے۔

الله عقیده: حماب لیتے وقت ہرا کیکواس کے اعمال ہے آگاہ کیا جائے گا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ''عفریب اللہ ان کو بتلا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔''(المائدہ:۵)

مزیدارشاد ہے کہ 'اورائی اللہ اوراس کارسول تمہارے کردارکو ویکھے گا۔ پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاد گئے۔ اور انجی اللہ اور اس کی طرف لوٹائے جاد گئے۔ وہ حاضراورغیب کوخوب جانتا ہے۔ پھر جو پچھتم کرتے رہے ہواس ہے وہ تمہیں آگاہ کردے گا۔'(نوبہ:۹۴)

مزیدارشادہ کہ''ان کو ہماری طرف لوٹ کرآنا ہے۔ جو کیجھوہ کرتے رہے ہیں وہ ہم سب کچھ بتلا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی جانے والا ہے'' (نقمان:۲۳)

۵۔ عقید و : حماب کے وقت ذرہ ذرہ نیکی اور بدی دکھلا دی جائے گی ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ' پس جس نے ذرہ بحر نیکی کی ہے وہ اے دیکھے نے گا اور جس نے ذرہ بحر بدی کی ہوگی وہ اے دیکھے نے گا اور جس نے ذرہ بحر بدی کی ہوگی وہ اے دیکھے لیے گا۔' (زلزال: ۷) مزید ارشاد ہے کہ' بھیے جسے تمل وہ کرتے ہیں ، ان کی خر ابیاں ان پر ظاہر ہو جا کیں گی اور جس عذباب کو وہ نداق خیال کرتے ہیں وہ نازل ہوئے رہے گا۔ (سجدہ: ۴۸)

٧- عضيده : بعض كافراليه بهول كر جب أنبين نعتين يادولا دلاكر يوجها جائے گاكه تو

نے کیا کیا گیا ؟ اس وقت بھم الی اس کے بدن کے تمام اعضاء اس کے خلاف گوائی دیں گے کہ بیتو ایسا ایسا تھا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ '' آج ہم ان کی قوت گویائی پرمبرلگادیں گے۔ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گوائی ویں گے جوجو وہ ممل کیا کرتے تھے۔ (یملین: ۱۵)

# ۲۲۰ پل صراط

لی کی طرح کا ایک راستہ ہے جے صراط کہا جاتا ہے۔ یہ بل جہنم پر چوگا اور جنت میں جانے کے لئے اس بل سے گزر کر جانا پرےگا۔ بیصراط بال سے زیادہ باریک اور ملوارے زیادہ تیز ہو گا۔ اس کی حقیقت کو مانتا ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اور تم میں ہے کوئی شخص نہیں گراہے اس پر گزرتا ہوگا۔ بیتمہارے پروردگار پر لازم اور مقررہ ہوگا۔ بیتمہارے پروردگار پر لازم اور مقررہ ہوجہ بھرہم پر ہیزگاروں کونجات دیں گے اور طالموں کو اس میں گھنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ (مریم: اے تا 2)

وَإِنْ فِنْكُمُ الْاوَارِدُكَاء كَانَ عَـكَى رَبِّلِفَ حَتُّمَّامَّ فَيْنِيَّانَ ثُمَّ نُنَجِعٌ رَبِّلِفَ حَتُّمَّامَّ فَيْنِيَّانَ ثُمَّ الطَّلِبِ حِيثُنَ الْوَيْنَ انْتَعَوْا كَ نَذَرُ الطَّلِبِ حِيثُنَ فِيْنَا حِيثِيًّا ٥ (مديع: ١٠-٢١) فِيْنَا حِيثِيًّا ٥ (مديع: ١٠-٢١)

حضرت ابوسعیدی روایت میں ہے کہ رسول اکرم علیات نے ارشاد فرمایا کہ بعض مسلمان جہنم سے نجات پائیں گے تو آئیں جنت اور دوز خ کے درمیان ایک بل کے اوپر روک لیا جائے گا کہ ایک دوسرے سے الن مظالم کا بدلہ لیس جود نیا میں کیے تھے یہاں تک کہ جن حقوق کا معاملہ پاک موبائے گا تو آئیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی فتم ہے اس وقعت کی جس کے قبضے میں جنت میں ابنی رہائش گاہ کو جس کے قبضے میں محم مصطفی سیالت کی جان ہے۔ تم میں سے ہرایک جنت میں ابنی رہائش گاہ کو جس نے تا یہ دوری کا جنت میں ابنی رہائش گاہ کو جس نے تا دوجانے گا جنت دنیا دنیا کے اندروہ اسے مکان کوجانیا تھا (بخاری)

کے۔ ان کے بعد حضور عظیمی کا مت اور پھر دوسری اسٹیں گزریں گی۔ نیکو کاروں میں بعض تو ایس تیزی ہے گاروں میں بعض تو ایس تیزی ہے گار ہا کی تیزی ہے گار ہا کی تیزی ہے گار ہا کی اور ہم تھے ابھی اوھر ہتے ابھی اوھر ہتے ابھی اوھر ہنچے۔ بعض تیز کھوڑے کی طرح اور بعض ایسے جیسے آدی دوڑتا ہے۔ بعض آہتہ یہاں تک کہ بعض سرین پر کھسٹنے ہوئے اور بعض ایسے جیسے آدی دوڑتا ہے۔ بعض آہتہ آہتہ یہاں تک کہ بعض سرین پر کھسٹنے ہوئے اور بعض گرتے پڑتے ، بعکو اتے ہوئے اس بل سے سے گزرجا کمیں گے۔ اور بعض چیونی کی چال چل کر پار ہوجا کیں گے۔ ورک ان میں اور کا فروں کے لئے حسرت کا عالم ہوگا جبکہ دو بل سے نہ گزر کیس سے حی سرت کا عالم ہوگا جبکہ دو بل سے نہ گزر کیس کے اور جہنم میں گر پڑیں گے۔

60

جب امت مسلمہ کے لوگ بل سے گز ررہے ہوں گے تو حضور علی ہے امت کی سلامتی کی دعا فرمار ہے ہوں گے اوران کی دعا ہی ہے بہت سے مسلمان اس بل کو بآسانی عبور کرلیں سے بعنی حضور علیہ ہے جبت رکھنے والوں کو دعا بہت فائدہ پہنچائے گی۔

مل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنگڑے گئے ہوں گے۔جس مخص کے بارے تھکم ہوگا اس بکڑلیں گے۔گربعض تو زخمی ہوکرنجات پا جائیں گےاوربعض کوجہنم میں گرادیں گےاور سے ہلاک ہوں گے۔

#### ۲۵\_حوض کوثر

یانی کے بہت برے حوض بعنی تالاب کو حوض کور کہا جاتا ہے۔ بیہ حوض اللہ تعالیٰ کی ایک بہت برسی نعمت ہے جو حضور علی کے کومرحمت ہواہے کیونکہ باری تعالیٰ ہے:

بِ شک ہم نے تھے کوٹر عطافر مائی۔

إِنَّا اَعُمَلِيْنَكَ الْكُونُونَ

یہ دوخ کوٹر اللہ کی حکمت سے پہلی مرتبہ تو میدان حشر میں ملے گا جبکہ محشر کی گرمی ہے ہے حد پیاس کیے گی۔ اور ہر کسی کو اس وقت پانی کی ضرورت بے پناہ تنگ کرے گی اس عالم میں شھنڈے پانی کے حوض کامل جانا اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ دوسری مرتبہ بہی حوض کوڑ حضور علی کے متعل طور پر جنت میں عطا کر دی گئی ہے۔

حوض کوٹر بہت وسیع وعریض ہوگا۔اس کا پانی دو دوھ کی طرح سفید، شہد کی طرح میشھا اور برف ہے زیادہ شھنڈا ہوگا۔ جس نے ایک ہار پی لیا اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ

گےگاں کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر ہے دوایت ہے کدرسول اکرم علیہ نے فرمایا کہ میرا حوض ایک مہینے کی مسافت تک ہے اس کے زاویے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور اس کی خوشبومشک سے زیادہ ہے اور اس کے آنجورے آسان کے تاروں جیسے ہیں جواس سے ایک دفعہ پی لے گا اسے بھی بیاس نہ لگے گی۔ (بخاری شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوش کوڑن ہے۔ اس دوش کی مسافت ایک مہینے کی راہ ہے اس کے کناروں پر موتی کے تبے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی پینے کے برتن گفتی میں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جوایک بار پینے گا، بھی پیاسانہ ہوگا۔

شب معران جب حضور علی نے جنت کی سیر کی تو وہاں حوض کوڑ بھی و یکھا اس متعلق حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم علی نے فر مایا کہ جب میں جنت کی سیر کررہا تھا تو میں ایک بہت بڑے حوض پر پہنچا جس کے کنارے موتیوں کی طرح تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل ایمیکی ہے تو کہا یہ جوآپ کے رب نے آپ کوعطا فرمایا ہے اس کی مٹی خالص مشک ہے۔ ( بخاری شریف)

حضور علی ہوں کے ساتی ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے حوض سے انجورے بھر کر اپنی امت کو بلائیں گے۔ بیامت کے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔

# ۲۷۔ دیدار العیٰ

آثرت کی دائی زندگی میں دیدارالی ہوگا۔ قیامت میں دیدارالی کاعقیدہ رکھنا بالکل پر حل ہے۔ اس لئے قیامت بہت کے روز جوسب سے اعلی اور افضل نعمت حاصل ہوگی وہ اللہ تعالی کا دیدار ہے۔ یہ لئے تیامت بہت عظیم نعمتوں میں سے ہے بلکہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں جے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشنہ اس کے ذوق میں ڈوبا رہے گا۔ بھی نہ بھو لے گا۔ سب سے ایک بار دیدار الی حضور اقدس علیہ کو ہوگا۔ آپ کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء مرسلین کو اور پھر تمام اولین وآخرین یعنی عامة اسلمین کو ۔ مولائے کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین ۔

ہ اس روز بہت ہے منہ رونق دار ہوں گے۔ ہ (اور) اپنے پروردگار کے محود بدار ہوں گے اور ہمت ہے منہ اس دن اداس ہوں گے۔ خیال Mariat.com

وُجُولًا يَوْمَسِيَّ إِنَّا فِسَـرَةً فَى الحَادَبِ هِسَامًا ظِلْسَـرَةً فَى الحَادَبِ هِسَامًا ظِلْسِـرَةً فَى وَمُجُونًا يَوْمَسِيْرِهِ بَالِسِرَةً فَى وَمُجُونًا يَوْمَسِيْرِهِ بَالِسِرَةً فَى کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔(قیامتہ:۲۵۲۲) تَظُنَّ اَنُ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِسَرَةً ٥ (قيامسة : ٢٢ تا ٢٥)

حضرت جریر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فر مایا کہ و و وقت آنے والا ہے جب قیامت میں تم اپنی آئمھوں ہے اپنے پرودگار کودیکھو گے۔ ( بخاری شریف)

حضرت ابوزرین کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ اب قیامت کے روزہم میں سے ہرایک اپنے پر وورگار کو دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! ابو زریں کہتے ہیں کہ میں نے بھرسوال کیا کہ اس کی کوئی و نیا میں مثال ہے؟ تو حضور علیہ نے فرمایا کی کوئی و نیا میں مثال ہے؟ تو حضور علیہ نے فرمایا کہ ابوزریں کیا تم میں سے ہرکوئی چودھویں کے چا ندکونیس و بھتا؟ میں نے عرض کیا کہ نے شک و بھتا ہے فرمایا کہ چا ندتو اس کے ملاوہ اور بھی تیس کہ وہ اللہ تعالی کی محلوق میں سے ایک اچھی چیز ہے مگر اللہ تعالی بہت ہزرگ و ہرتر ہے۔ جب وہ اپنا و بدار کرانا چاہیں گو اسے ہرکوئی بلاروک و کھے سکے گا۔ (ابوداؤر)

الدعزوجل كا ديدار بلاكيف بيعنى مسلمان الديكيس كركم ينبيل كهديكة ،كدكيم ويكيس كرديم الدين كهديكة ،كدكيم ويكيس كرديم المراح المرا

جنن میں بھی اللہ تعالیٰ کا ویدار ہوگا اور ہرجنتی اللہ تعالیٰ کا بن آنھوں ہے دیکھے گا۔ حضرت صبیب ہے روایت ہے کہ حضور علیہ ہے۔ نے فرمایا کہ جب تمام جنتی جنت میں بینی جا کیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کیا چاہیے تو جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ! تو نے ہمارے چروں کوروش کیا ہمیں جنت میں داخل کیا ہمیں دوزخ سے نجات دی ۔ ہمیں اور کیا چاہیے ۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ تب جہاب اٹھا دیا جائے گا۔ اورجنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے اوراس وقت معلوم ہوگا کہ الل جنت کو ایک کو کی اور نعمت نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر ہو۔ پھر حضور علیہ نے نے قرآن کی ہے آیت پڑھی جس کا مطلب میہ ہے کہ جن نے ایکھے کام کیے ہیں ان کی جزاجی اچھی جہا تھی ویدار الی کی انسی ہونا۔ (مسلم شریف)

#### 1⁄2 جنت

سرسبز وشاداب مقام کو جنت کہاجاتا ہے۔ جنت ایک ایسامقام ہے جہال ہر لحاظ ہے داحت اور سکون ہے۔ وہال کی زندگی غیر فانی ہو گی۔ جہال خوشی ہوگی ، کوئی دکھ یا تکلیف نہ وہ گی یوم حساب کے بعد نیک لوگ اس جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ای میں رہیں گے۔ جنت کی حقیقت کوشندی کرتا اور اس پریقین رکھنا ہمارے ایمان کالازی حصہ ہے۔ جنت کے متعلق ریقسور رکھنا کہ وہ ایک تصور اتی جگہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کے منافی ہے یعنی جنت کی حقیقت سے کی کاظ ہے ہمی انکار کرنا کفر میں داخل ہے۔

ا۔ **عقیدہ**: جنت نعمتوں کا باغ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے ہرتشم کی نعمتوں کو جمع كرركها ٢- جنت كي نعتين الي مثال آب بين اورتمام تعتين غير فاني بين حضرت ابو بريرة فرماتے ہیں۔ بی اکرم علی نے ارشاد فرمایا۔اللہ تعالی فرماتا ہے۔ میں نے اسینے نیک بندوں كے لئے (جنت میں ) وقعتیں تیار كرر كھی ہیں جن كون كى آئكھ نے ديكھا اور ندان كے متعلق كسى كان نے سنا ہے بلكمان كا خيال تك بھى كسى انسان كے ول برنبيں كزرار اگر جا ہوتو الله تعالى كا سارشاد يرُ صلورٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسُ مَا أَنْحِينَ لَهُ مُرَقِقَ قَرَةً أَغِينَ " - كُولَى بَعَى نَهِس جامنا كدالله تعالی نے اپنے بندول کی آنکھول کی ٹھنڈک کے لئے کیا کچھ پوشیدہ کردکھاہے ( بخاری مسلم ) ۲- عقیده: جنت کی چوڑ ائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہتم اینے پروردگار کی بخشش اوراس جنت کوحاصل کرنے میں سرعت سے کام لوجس کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جنت کے طول وعرض کے بارے میں حضور میالیہ علیجے کے اس ارشاد سے بھی پینہ چلتا ہے۔ کہ جنت میں ادنی درجہ کے جنتی کو جو رقبہ دیا جائے گاوہ زمین ہے دس گنا ہوگا۔ (مسلم شریف) نیز حضور علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سواراس کے سائے میں سوسال تک جلے تو اس کاسامیتم نہ ہوگا اور تمہاری کمان رکھنے کی جگہ شرف ومغرب ہے بہتر ہوگی۔

کہ' جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ کمال قتم کی قیام گاہ ہے۔'' (فرقان: ۲۷) مزید فرمایا کہ '' جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ کمال قتم کی قیام گاہ ہے۔'' (فرقان: ۲۷) مزید فرمایا کہ '' جنتی کہیں گے سب تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے ہم سے مم کودور کیا ہے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدر دان ہے۔'' (فاطر: ۲۴) جنت کے موسم کے بارے میں ارشاد ہے کہ'' اس میں نہ سورج کی تبش دیکھیں گے اور نہ سدید سردی۔'' (دھر: ۱۳)

الم معقیده جنت کے محلات کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہاں شم سے جواہر کے مخل ہیں۔ ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باری سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اخیوں اور منتک کے گارے سے نبی ہوئی ہیں۔ زمین زعفران کی اور منتک کے گارے سے نبی ہوئی ہیں۔ زمین زعفران کی اور منتک میں سونے چاندی کی افوت ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ '' یہی وہ ہیں جنہیں ان سے صبر کے صلے میں بالا خانے دیے جائمیں گے۔ جہال سلامتی اور عافیت ہوگی۔'' (فرقان: ۵۷)

۵۔عفیدہ: جنت میں نہریں ہیں۔ بینہریں پانی دودہ بشہداورشرابطہوری ہیں اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ ' وہ جنت جس کامتفیوں ہے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس میں صاف اور شفاف پانی کی نہریں ہیں۔ دودھ کی نہریں ہیں کا ذا گفتہ بہت اجھا ہوگا۔ اورشراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کولذت دینے والی ہیں اور مصفیٰ شہد کی نہریں ہیں۔ ' (محمہ: ۱۵) نہروں کے علاوہ جنت میں جسٹمے بھی ہوں گے۔ جنت کے یانی کا فور ملا ہوگا اور بعض اوقات زخیمل۔

۱-عقیدہ: جنت میں کھانے کے لئے ہر طرح کارزق ملےگا۔ خاص کر جنت کارزق کھلوں اور میووں کا ہوگا۔ جنت کارزق کھلوں اور میووں کا ہوگا۔ جنت کی جن کی خواہش ہوگی۔ تو وہ چیز خود بخو داس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے رزق کورزق کر پیجا کہا ہے۔ جنت میں کیلے بھجوری، اناراور انگوروں کے باغ ہوں گے جنت کے درخت نہایت ہی سر سنروشاداب ہوں گے۔

المعتبد الحمانا كھانے كے بعد جنتی كے جم میں كئے است ندہوگى بلكہ جنتی جو خوراک كھائے گاوہ تمام كی تمام حكمت الهى ہے جم ہى میں جذب ہوجائے گی بلكہ كھانے كے بعد جنتی كو كھائے گاوہ تمام كی تمام حكمت الهى ہے جم ہى میں جذب ہوجائے گی بلكہ كھانے كے بعد جنتی كو ايك فرحت بخش ڈكار آئے گی اور وہ سب كھانا ہمتم ہوجائے گا۔ اس كے علاوہ ارشاد بارى ہے كہ "جووہ جاتى گا۔ اس كے علاوہ ارشاد بارى ہے كہ "جووہ جاتى گا۔ اس كے علاوہ ارشاد بارى ہے كہ "جووہ جاتى گا۔ اس كے علاوہ ارشاد بارى ہے كہ "جووہ جاتى گا۔ اس كے علاوہ ارشاد بارى ہے كہ "جووہ جاتى گا۔ اس كے علاوہ ارشاد بارى ہے كہ "

آب د كيدكر كمان كرے كاكموتى كے دانے مجمرے بوئے بيں اور جبتم اس مقام كود يكھوتو خیال کرو کہ وہاں پرفتم قتم کے بے انتہا تعنیں ہیں اور لاز وال سلطنت ہے۔ان کے اوپر کے كيڑے باريك اورنهايت بى چكدارريشم كے بنے ہوئے اور وبيزريشم كے كيڑے بھى ہوں مے جن كارتك سبر موكا اورشاى مقرب اور دربار يول كى نشانى ظامر كرنے كے لئے ان كے ہاتھوں میں جاندی کے تنگن ہوں گے۔

9\_مقیدہ:حضوراقدس عَلِيظَة نے ارشاد فرمایا میلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں جودھویں رات کے جاند کی طرح چکدار ہوں گی اور بیصورت انبیاء علہیم السلام کی ہوگی اور دوسری جماعت کی شکلیں جبکدارستاروں کی طرح ہوں گی۔ ہرایک آ دمی کے واسطے دو دو بیویاں ہوگی جن کی آتھوں کی سفیدی انتہائی سفید اوران کی بیٹی انتہائی سیاہ ہوگی ادران کی بیلی انتبائی سیاہ ہوں گی اوران کی آنکھیں انتبائی فراخ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اور متر حلے ہوں ہے۔ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودانز اکت اور لطافت کی وجہ ہے ہڈی اور م کوشت کے باہر نظر آئے گا۔ ہمیشہ صبح وشام بیبہتی لوگ اللہ تعالیٰ کو یا دکریں سے نہ وہ بیار ہوں گے نہ پیٹاب یا خانہ کریں ہے۔ نہ تعوکیں کے نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت جیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور جاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹیوں کا کوئلہ عود (اگر) ہوگا۔اوران کے پبیند کی خوشبومٹک کی مانند ہوگی۔سب کے سب آپ میں باا خلاق ہوں سے اوران کی صورت میں اپنے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کی می ہوگی۔ اور ان کے قد آسان میں ساٹھ ہاتھ کے ہوں مے۔ ( بخاری و

• ا- عقیدہ : جنتیول کے لئے سب سے بڑاعزاز میہوگا کہ وہ جنت میں اینے پروردگار عزوجل کی زیارت کریں۔ مرش البیٰ ظاہر ہوگا اور رب تعالیٰ جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ من تخل فرمائے گا اور خدا تعالٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیے آ. فاب اور چودھویں رات کے جاند کو ہرایک اپنی اپنی جگہ ہے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لئے مانع نہیں۔ ان میں اللہ عزوجل کے نزد کیا سب میں معزز وہ ہے جواللہ تعالیٰ کے وجہد کریم کے دبیرار سے برم وشام شرف ہوگا۔

## ėjga\_M

دوزخ ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سزایا فتہ لوگوں کے لئے بنایا ہے۔ یہ جگہ گنبگاروں، نافر مانوں اور سرکشوں کوسزا دینے کے لئے ہے اس مقام پرالقد تعالیٰ کا جبرااور قبر ہے گویا کہ دوزخ اللہ تعالیٰ کی صفات قبماری اور جباری کا مظہر ہے۔ اس کے متعلق عقائمہ مندرجہ ذیل جیں:

ا۔عقیدہ:عذاب دوزخ ایک حقیقت ہے اس کی اصلیت ہے انکار کرنا اسلام کے منانی ہے بلکہ کفر میں شامل ہے۔ دوزخ کا فروں اور مشرکوں کے لئے ہے کیونکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں گئے۔ دوزخ بہت براٹھ کا نہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ'' کا فرجس میں داخل ہوئے وہ بہت براٹھ کا نہ ہے۔'(ص:۵۱) ایک اور مقام پر فرمایا کہ'' ہے شک وہ بری قربایا گئانہ ہے۔'(فرقان:۲۲)

۲۔عقیدہ: دوزخ کے اردگرد چاد دیواری ہے ہردیوارکا عرض چالیس سال کی مسافت کے برابرہے۔ پھردوزخ کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ دوزخ کی لمبائی اور چوڑ ائی کو خدائی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا علیہ کی خدمت با برکت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آوازئ ۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میر (آواز) کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا القد اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے مند کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے مند پر (تد میں گرنے کے لئے ) چھوڑ اتھا۔ اور وہ سترسال تک گرتے کرے اب دوزخ کہ تہیں پہنچا ہے۔ یہاں کے گرنے کی آواز ہے۔ (مسلم شریف)

س۔ عقیدہ : دوزخ میں آگ ہے ہے آگ دنیا کی آگ ہے بہت شدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 'اے نی ! فرماد یجے کہ دوزخ کی آگ شدیدگرم ہے۔ '(توبہ ۱۸) احادیث میں دوزخ کی آگ شدیدگرم ہے۔ '(توبہ ۱۸) احادیث میں دوزخ کی آگ کی دضاحت کی تی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ درسول اکرم علیق نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ ہزار سال تک جوائی اور پھر ہزار سال تک کہ دو سرخ ہوگئی اور پھر ہزار سال ادر بھڑکائی گئی حتی کی ہزار سال ادر بھڑکائی گئی حتی کی سیاہ ہوگئی ۔ اب دہ بالکل سیاہ ہوگئی ان مہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیاہ ہوگئی۔ اب دہ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے

حضور نی اکرم علی فی خدمت میں متم کھا کر بیان کیا کہ اگر دوز نے سے سوئی کے ناکے کے برابر سورا نے اس کے ناکے کے برابر سورا نے اس کی گرمی سے جل بھن کر برابر سورا نے اس کی گرمی سے جل بھن کر مرجا کمیں۔ (ترندی شریف) مرجا کمیں۔ (ترندی شریف)

دوزخ کی آگ کی چنگا ریاں بہت تیز ہوں گی اور بڑے بڑے مکانوں کی بلندی کی ماندی کی بلندی کی ہاندی کی ہاندی کی ماندگ مانندائیس گی اورموٹائی میں اونٹوں کے برابر ہوں گی۔بعض مقامات پرآگ کے لیے لیے ساتون بھی ہوں کے دوزخ کے بارے میں کہا تمیا ہے کہوہ چنگھاڑے کی اور جوش مارے گی۔ گی۔

٣- عقيده : دوزخ كاليندهن آدى اور پھر ہيں۔ ارشاد بارى تعالى ہے كه "اس آگ سے ڈروجس كاليندهن آدى اور پھر ہيں۔ " (البقرہ: ٢٣) مزيد فرمايا كه " بينك جنھوں نے كفركيا ان كا مال انہيں غن نہيں كرسكے گا اور نه بى اولا در حقيقت توغنى تو الله كرتا ہے به وہى لوگ ہيں جن كا شكانا جہنم ہے۔ " (آل عمران: ٩٠) ايك مقام پر مزيد ارشاد بارى ہے كه "دسلمانو! اپنى جانوں اور اہل خانہ كواس آگ سے بچاؤ۔ جس كاليندهن آدى اور پھر ہيں اور اس پر سخت قسم كے فرشتے مقرر ہيں جو الله كے تھم كى نافر مانى نہيں كرتے اور وہى كرتے اور اس پيں جوانيں تھم ديا جاتا ہے۔ " (تحريم: ٢)

سمویا کہ جوبھی اللہ تعالیٰ کےعلاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے اسے دوز خ میں ڈالا جائے گا جو اس میں ایندھن کےطور پر کام آئے گا۔

۵۔عقیدہ جہنم میں جس کوسب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جا کی جوتیاں پہنائی جا کی جستے ہوگا۔
جا کی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گاجیے تا نے کی پیٹیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے بلکا عذاب ہوگا۔ سب سے بلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالی پوچھے گا کہ" اگر ساری زمین تیری ہوجائے تو درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالی پوچھے گا کہ" اگر ساری زمین تیری ہوجائے تو میں فدیے میں ذے دیگا؟"عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا" جب تو بہت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت بلکی چیز کا تھم دیا تھا کہ گفرنہ کرتا۔ مگر تو نہ مانا۔"

۲- عقیده : دوزخ میں سات طبقے ہیں۔ جن میں ایک ایک بڑا بھا ٹک ہے۔ اول طبقہ گنا ہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لئے ہے جو باوجود شرک کے پیغیبروں کی حمایت کرتے Mariat. Com سے۔ دیگر طبقات بھرکین آتش پرست و ہریے یہودی انصاری اور منافقین کے لئے مقرر ہیں۔ یہ طبقات ہیں جہنم سیر مقر انطی ہا و یہ اور حظمہ ہیں۔ ان طبقات ہیں ہم ایک ہیں نہایت وسعت تسم سم کے عذاب اور رنگ ہرنگ تسم کے مکانات ہیں۔ مثل ایک مکان ہے جس کانام غنی ہے جس کی بختی ہے باقی دوز نے بھی ہر روز چار سومر جہ پناہ مائتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس کی ان ہا منتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس کو جب مکان ہے جس کو الخرن یعنی نم کا کنوال کہتے ہیں۔ اور ایک کنوال ہے جس کو طبیعتہ الجبال یعنی زہرو پیپ کی مکان ہے جس کو صعود کہتے ہیں اور ایک مکان ہے جس کو معاوت کے الخرن یعنی نم کا کنوال کہتے ہیں۔ اور ایک کنوال ہے جس کو صعود کہتے ہیں اس کی مسافت سر سال کی مسافت کے کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں اس کی مسافت سر سال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کرنا ردوز نے کہتے ہیں اس کی سیون کر سینے وناف تک پہنچا ہا تا ہے۔ جس کو خسان کی اور آئک میں تک ڈوھک جاتی ہیں اور نے کا اب سون کر سینے وناف تک پہنچا ہا تا ہے۔ دنیان جل جاتی ہے اور انتر یوں کو بھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے۔ حلق سے یہنچا اتر نے ہی پھیچڑ ہے ہیں اس میں معدے اور انتر یوں کو بھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو خسان کہتے ہیں اس میں کفار کا پینے اور ابو ہر کرجمع ہوتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو خسان کہتے ہیں اس میں کفار کی پینے بیتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کانا م خسلین ہے اس میں کفار کا سے بیتے ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کانا م خسلین ہے اس میں کفار کا بیل جیل جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کانا م خسلین ہے اس میں کفار کا میل چیل جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کانا م خسلین ہے اس میں کفار کا میل چیل جمع ہوتا ہے۔

ے۔ عقیدہ: کفار کی سرزنش کے لئے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ لوہے کے بھاری بھاری گرزوں ہے ان ہرِ مار پڑے گی۔ بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر بچھواوراللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ ان پرمسلط کیے جا کمیں گے۔

خود جہنمیوں کی شکلیں الیمی کر یہہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بد ہو ہے مرجا ئیں۔ان کاجسم اتنا ہز اکر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لئے تین دن کی راہ ہے۔

پھر آخر میں ان کا فروں کے لئے یہ ہوگا کہ ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اے بند کریں گے۔ پھر اس میں آگ بھڑکا کیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے درمیان آگ لگائی صندوق آگ کے درمیان آگ لگائی جائے گا۔ اور دونوں کے درمیان آگ لگائی جائے گا۔ اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور آگ جلا کرلو ہے کا خات کی ساکہ اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور آگ جلا کرلو ہے کا خفل اس میں نگا دیا جائے گا۔ تو اب ہر کا فرید سمجھے گا کہ اس کے سواا ب کوئی عذا ب میں نہ دہا

اور سیعذاب ہے اور اب ہمیشہ کے لئے۔ مولا کریم اپنی پناہ میں رکھے۔

### ٢٩۔اعراف

اعراف ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے ایک مفسر کا قول ہے کہ اعراف سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ بید بوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ کے مراد جنت اور دوزخ کے نتیج میں ایک پر دہ کی دیوار ہے۔ بید بوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ کے ایک درمیانی دیوار کی بلندی پر جو تک اور دوزخ کے عذاب کو جنت تک پہنچنے سے مانع ہوگ۔ ای درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔

اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی کیونکہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ نتھیں کہ انہیں مکمل طور پر جنت میں واخل کر دیا جا تا اور ندان کی برائیاں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں مکمل طور پر دوزخ میں جھونک دیا جاتا اس لئے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان جوسر حد ہوگی اس میں رہیں گے اس کے متعلق ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ:۔

ان دونوں (بیخی جنت اور دوزخ) کے درمیان عراف نام) ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر پچھ آدمی ہوں گے۔ جوسب کوان کی صورتوں سے پہچان لیس گے تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ (ابھی) بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہو نگے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگا ہیں پلیٹ کر اہل دوز نے کی طرف جا نمیں گی تو عرض کریں گے کہ دوز نے کی طرف جا نمیں گی تو عرض کریں گے کہ ساتھ (شامل) نہ کچیو۔ (اعراف: ۲ ہم تا ۲ م) ساتھ (شامل) نہ کچیو۔ (اعراف: ۲ ہم تا ۲ م)

وَيَهِنّهُ مُا حِجَابٌ مَ وَعَلَى الْاعْوَافِ

رِجَالٌ يُعْوِفُونَ كُلّا بِسِيْمُ هُمُّهُ

وَمَادُوا اَصْحَبِ الْجَسَنَةِ اَنْ

مَنَا لَمُ عَلَيْكُمُ تَعْ لَمُ يَدُفُلُوْهَا

وَهُمْ مُ يَطُهُ عُوْنَ ٥ وَإِذَا صُرِفِتُ

وَهُمْ مُ يَطُهُ عُوْنَ ٥ وَإِذَا صُرِفِتُ

وَهُمْ مُ يَطُهُ عُوْنَ ٥ وَإِذَا صُرِفِيَ وَهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ کہ اعراف والے اہل جنت کودیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے جوبطور مبار کباد ہوگا۔ اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب! ہمیں ظالم تو مساتھ نہ کر اور چونکہ اعراف والے ابھی تک جنت میں نہ گئے ہوں گے اور اس لئے جنت می نہ گئے ہوں گے اور اس لئے جنت می نہ گئے ہوں گے اور اس لئے جنت می نہ گئے ہوں گے اور اس لئے جنت می مع اور آرز و کریں گے۔ اعراف والے دوز نے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے ان کی گفتگو اس مع اور آرز و کریں گے ان کی گفتگو Manat. Com

كِمُعَلَّنَ آن نَهِ بِيانَهُ الْكَثِرَافِ بِكِالَّا فَكُونُهُ مُهُ بِيهُ لَهُ مُكَالُوا مِنَاكُمُ الْكُثُوا مَنَاكُمُ الْكُثُوا مَنَاكُمُ مُعَمُّ الْكُثُوا مَنَاكُمُ مُعَمُّ الْكُونُ الْمَاكُمُ اللَّهُ بِوجَعَهُ مَنَاكُمُ وَمَا حَصَنْتُمُ اللَّهُ بِوجَعَهُ مَنْكُمُ وَمَا حَصَنْتُمُ اللَّهُ بِوجَعَهُ اللَّهُ بِوجَعَهُ اللَّهُ بَوجُعَهُ اللَّهُ بَوجُعَهُ اللَّهُ بِوجُعَهُ اللَّهُ بَوجُعَهُ اللَّهُ بَوجُعَهُ اللَّهُ بِوجُعَهُ اللَّهُ بَوجُعَهُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلِقُ اللَّهُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلِقُ اللَّهُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلُقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُنْ اللَّهُ حَتَى الْمُحْتَلِقُ الْمُخْتِلِقُ الْمُخْتَلِقُ الْمُنَاقِ اللَّهُ حَتَى الْمُحْتِ الْمُخْتَلُقُ الْمُنْ اللَّهُ حَتَى الْمُحْتِ الْمُخْتَلُقُ الْمُنْ اللَّهُ حَتَى الْمُحْتِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُلْحُدُ اللَّهُ حَتَى مُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُلْحُدُ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْ

اوراہل اعراف ( کافر) لوگوں کوجنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں سے یکاریں مے اور کہیں سے (کہ آج) نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ جارا تھبر۔ (پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ) کیا ہے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قشمیں کھایا كرتے تھے كہ خدا ائى رحمت ہے ان كى د تظیری نه کر ریگا ( تو مومنو ) تم بهشت میں واخل ہوجاؤ۔ تمہیں کچھ خوف نہیں ادر نہتم کو کچھ رہے و اندوہ ہوگا۔ اور دوزخی بہشتیوں ہے ( گز گزا سر) کہیں گے کہ کسی قدرہم پر پانی بہاؤیا جو رزق خدانے حمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں ے ( کیجھ ہمیں بھی دو) وہ جواب دیں گے کہ غدانے بہشت کا مانی اور رزق کا فروں پرحرام كردياب\_(اعراف:۵۰۵۹۸)

#### ۳۰ ـ ذبح موت

موت کاتعلق چونکہ دنیا کے ساتھ تھا جو فانی تھی۔ جب فنا کے بعد دوبارہ ہمیشہ کی زندگی میسر آ جائے گی تو پھرموت کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ موت کا تصور کوختم کر دیا جائے گا۔اس بات کو حدیث یاک میں یوں سمجھایا گیا ہے:

حضور علی ہے۔ نے فرمایا کہ جب سب جنتی جنت میں پہننے جا کیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جا کیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت اور دوز خ کے درمیان موت کو ایک مینڈ ھے کی شکل میں لا کر کھڑا کریں گے پھرایک مناوی ولا جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھا نگیں گے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ جنت سے نگلنے کا تھم ہو پھر جہنیوں کو پکارے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے جھا نگیں گے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ جنت سے نگلنے کا تھم ہو کے جہنیوں کو پکارے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے جھا نگیں گے کہ شاید ان مصیبتوں سے رہائی

ہوجائے پھروہ منادی والا ان سب کود کھا کر ہو چھے گا کہ" اسے پچانے ہو؟" سب کہیں ہے کہ ہاں بیموت ہے۔ پھران سب کود کھا کر ذرج کر دی جائے گی اور اسے جنٹ و دوز رخ کے ورمیان بچی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذرح فریا ئیں مے اور بیفر مایا جائے گا کہ" اے اہل جنت! بیسی ہے اب مرنانیں۔ اور اے نار! بیسی ہے! ب مرنانہیں۔" اس وقت اہل جنت کے لئے فرحت وسرور کی انتہا نہ ہوگی ، ان کے لئے خوشی پر خوشی ہے۔ اسی طرح ووز فیوں کے رنج وقم میں اور اضافہ ہوجائے گا۔ ( بخاری شریف)

# ۳۱۔ ایمان و کفر

دین اسلام کی وہ بنیادی حقیقتیں جو ہر حال میں مجی اور برخق ہیں ان کو سیچے دل ہے مان لیمٹا اور ان کی تعمد بق کرنا ایمان کہلاتا ہے بعنی حضور علی کے لائے ہوئے حق کو سیچے دل سے مانتا اور ان کی تعمد بق کرنا ایمان کہلاتا ہے بعنی حضور علی کے انتا اور اس پر یقین رکھنا کہ جو اللہ تعالی نے آئیس بتایا ہے وہ سیجے اور برحق ہے۔ ان میں سے ایک بات کا انکار میں کفر ہے۔

و مسلمان کہ دور دراز دیہاتوں اور جنگلوں اور بہاڑوں کے رہنے والے ہوں جوکلہ بھی سیح خہیں پڑھ سکتے ان کے مسلمان ہونے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات وین میں سے کی دین ضرورت کے مشکرنہ ہوں اور بیاعتقادر کھتے ہوں کہ اسلام میں جو پچھ ہے تن ہے یا بالفاظ دیگراس بات پراجمالا ایمان لائے ہوں کہ اسلام سچا دین ہے اور اس کا ہرتھم سچا ، اس کی ہر بات ہر خبر سچی اور اس کے تمام فر مان سے۔

ا عقید است است ایمان مرف تعدیق کا نام ہے اعمال بدن تو اصلاً جزوایمان بیں۔ رہا قرار اس میں یفعیل ہے کہ اگر تعمدیق کے بعداس کواظہار کا موقع نہ طلاتو عنداللہ مومن ہے اورا گر موقع نہ طلاتو عنداللہ موقع ملااوراس ہے مطالبہ کیا گیا اورا قرار نہ کیا تو کا فر ہے اورا گرمطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا بیں کا فرسمجھا جائے گا نہ اس کی جنازہ کی نماز پڑھیں سے نہ مسلمانوں سے قبرستان میں فن کریں ہے۔ محزعنداللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ (بہار شریعت)

استقیدہ مسلمان ہونے کے لئے یہی شرط ہے کہ ذبان سے کی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو مسرور بات وین سے جی اگر چہ وہ یہ کہ مسرف زبان سے مسرور بات وین سے جی اگر چہ واقی باتوں کا اقراد کرتا ہو۔ اگر چہ وہ یہ کہے کہ مسرف زبان سے انکار ہیں۔ ول جی انکار ہیں۔ بال شرعاً الی مجھ کی آٹر ہے آجا ہے جس جس جان جانے کا انکار ہیں۔ انکار ہیں۔ انکار ہیں۔ انکار ہیں۔ انکار کی انکار ہیں۔ انکار کی انکار ہیں۔ انکار ہیں۔ انکار کی انکار ہیں۔ انک

غالب کمان ہے بعنی اسے مارڈ النے یا اس کاعضو کاٹ ڈالنے کی تیجے دھمکی دی گئی ہے تو اسے معاذ اللہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے گرشرط اب بھی بھی ہے کہ ول میں وہی اطمینان ایمانی اور بین قبلی اور جزم تطعی ہو جو پیشتر تھا گر افضل اب بھی یہ کہ جان در رہے گر کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام سے نہ ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالا کراہ شرقی مسلمان کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام کی آئی ہی وقعت صادر نہیں کر سکتا ایسی بات وہی شخص زبان پر لائے گا جس کے ول میں اسلام کی آئی ہی وقعت ہے کہ جب چاہاس کا انکار کر دیا اور کلمہ کفر زبان سے نکال دیا۔ جبکہ ایمان تو ایسی تھر بی قبلی اور یقین محکم کانام ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ (بہار شریعت)

- عقیده : جب تک دل میں تمام ضروریات دین کی تقدیق جاگزین اوراسلام کی تقانیت پریفین کافل باقی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں گرفتار مسلمان ہسلمان ہی ہاور جنت میں جائے گا۔
خواہ اللّٰه عزوج ل اپنے محض فضل ہے اس کی مغفرت فرماد ہے۔ یا حضورافدس عظیمی کی شفاعت کے بعد یا اپنے کیے کی بچھرا اپا کر بخشا جائے۔ اس کے بعد کھی جنت ہے نہ نکلے گا۔ یایوں کہ لو کہ گناہ کبیرہ کرنے ہے گاری نہیں ہوتا اور کہ گناہ کبیرہ کرنے ہے آگر چہقصدا کیا ہو، آ دمی کافر اور ایمان واسلام سے خارج نہیں ہوتا اور مسلمان برادری ہے نہیں نکلتا۔ (بہارشریعت)

۳۔عضیدہ :ایمان و کفر میں واسطہ بیں ۔ بیغیٰ آ دمی یامسلمان ہو گایا کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ہاں بیمکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ (بہارشر لیعت)

۵۔ عضیدہ : مسلمان کومسلمان ، کا فرکو کا فرجاننا ضروریات دین ہے ہا گر چکی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا۔ تا وقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرق ہے ثابت نہ ہو گراس ہے بینہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعا کفر کیا ہوا ، اس کے فرمیں شک کیا جائے کہ قطعی کا فرکے کفر میں شک بھی آ دمی کو کا فر بنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بنا ، روز قیامت اور ظاہر پر تھکم شرع کا مدار ہے تو جس نے کفر کیا ، فرض ہے کہ ہم اے کا فر ہی جائر ہی جائر ہوں نامیں اسے کا فر ہی جائر ہو اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ جس طرح خاتم اجومسلمان ہو اور اس ہے کوئی قول وقعل خلاف ایمان صدر نہ ہوا ہو۔ فرض ہے کہ ہم اے مسلمان ہی مانیں اگر چہمیں اس کے خاتمہ کا جی صال معلوم نہیں۔ اس زمانہ میں لوگ کہدد ہے تیں کہ یہاں جتنی ویرا ہے گائر ہوگائے دیرا لٹداللہ کروکہ یہ تو اب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی ویرا ہے کہ کہ جائے دیرا لٹداللہ کروکہ یہ تو اب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی ویرا ہے کا فرکہو گے اتنی دیرالٹداللہ کروکہ یہ تو اب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی ویرا ہے کا فرکہو گے اتنی دیرالٹداللہ کروکہ یہ تو اب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی ویرا ہے کا فرکہو گے اتنی دیرالٹداللہ کروکہ یہ تو اب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی ویرا ہے کا فرکہو گے اتنی دیرالٹداللہ کروکہ یہ تو اب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

ہم کب کہتے ہیں کہ کا فر کا وظیفہ کرلو۔مقصد بیہ ہے کہ اسے کا فر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کا فرکہو،۔نہ بیدکہائی'' 'صلح کل'' یالیسی ہے اس کے کفر پر پردہ ڈ الو۔

جب اصلاً کی کفر کی مغفرت نہ ہوگ ۔ جیسا کہ قر آن کریم کی گواہی ہے تو جو کسی کا فر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کر ہے یا کسی مردہ مرتد یعنی ایسے خس کو جو کلمہ گوہوکر کفر کرے جنتی ہمرحوم یا مغفور یا رحمۃ اللہ علیہ یا نوراللہ مرقدہ یا اس کے ہم معنی دوسر ہے الفاظ کہے یا کسی مردہ ہندہ کو کہ علانیہ اسلام ہے دور اور کفر پر اڑار ہا، بیکنٹھ باشی کیے وہ خود کا فر ہے کہ در حقیقت انکار کرتا ہے تکم قر آنی اور فر مان ربانی کا۔

قرآن کریم کاواضح ارشاد ہے کہ مغفرت اور بخشش کی دولت صرف ان خوش نصیبوں کے لئے ہے جو مرتے دم تک ایمان واسلام پر قائم رہے۔ توجو بدنصیب عمر بحر کفر ونٹرک میں گرفآار ہے اورای حالت میں موت نے آئیس آلیاان کے لئے بخشش و نجات کی تمام را ہیں اور معفرت کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں۔

اوران سے برتر ہیں وہ بر بخت جو کلمہ اسلام پڑھ کر تفریر میں۔ اسلام کا نام لیں اور کفر
کل بہتی آباد کریں۔ بیہ کب اس قابل ہیں کہ رحمت المحل ان کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لئے
قرآن و حدیث کے احکام کے بموجب الیوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام اور شدیدگناہ
ہے کہ آخر نماز جنازہ کامقصود بھی مرنے والے کے لئے دعائے معفرت اور عام مسلمانوں
کی جانب سے اس کی شفاعت ہے۔ جبکہ وہ بدنصیب اس دولت کا اہل ہی نہیں۔ بلکہ اس
کے مرنے کے بعد اس کی شفاعت ہے۔ جبکہ وہ بدنصیب اس دولت کا اہل ہی نہیں۔ بلکہ اس
کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر بغرض زیارت ، بطوراکرام جانا بھی شرعاً ایک بہت بڑا گناہ
اور حرام دنا جائز ہے۔ یونمی ان کے کفن و فن میں شرکت بھی شرعاً درست نہیں اور ان احکام
شرعیہ کی علت و ہی ہے کہ جب وہ ایمان سے کا لی ہیں تو اس کی اہلیت ہی نہیں کہ ان بر نیمتیں گسی
جنازہ پڑھی جائے اور جب مبغوض ومرد وداورلعت الی میں گرفتار ہیں تو ان پر یومتیں گسی
اور ان کے لئے عزت و تکریم کا اہتمام کیسا؟

دازوں کے فتنوں سے بچائے۔ (بہارشریعت)

جدابیان فرمائے۔مثلاً کمانی کا ذبیحہ طلال ہے اور مشرک کا مردار۔ کما بیدے نکاح ہوسکتا ہے مشرکہ سے نبیس۔ ہاں بھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ بید جوقر آن شریف میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا وہ ای معنی پر ہے بعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ باقی سب گناہ اللہ عزوجل کی مشیت پر ہیں۔ جسے جا ہے بخش دے۔

بعض اعمال جوقطعاً ایمان و اسلام کے منافی ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا۔
جیسے بت یا چا ندسورج کو سجدہ کرنا۔ قرآن کریم، کعبہ معظمہ یا کسی نبی اللہ کی تو جین کرنا اس کی شان و وقعت کو گھٹا نا۔ یہ باتیں یقنینا کفر ہیں۔ یونہی بعض اعمال کفر کی علامت جی جیسے زنار
باندھنا، تشقہ لگانا سر پر ہندوؤں کی طرح چٹیار کھنا۔ معاذ اللہ جوالی باتون کا مرتکب ہوا سے
از سرتو اسلام لانے ، کلمہ پڑھنے اور اس کے بعدا پی عورت سے تجدید نکاح کا تھم ویا جائے گا۔
لینی اس پرلازم ہے کہ اس فعل سے تو بہ کر ہے کمہ اسلام پڑھے اور ابی بیوی سے دوبارہ نکاح
پڑھائے (بہار شریعت)

## ٣٢ ـ صحابه كرام رضى الله عنهم

جن صاحب ایمان لوگوں نے دنیا کی زندگی میں حضور علی کے کی زیارت کی اور حالت ایمان پر ہی اس دنیا ہے انقال کر محیے صحابی کہلاتے ہیں۔ ایسے مسلمان بڑے خوش نصیب سے کہ انہوں نے حضور علی کے وحالت ایمان میں ویکھا۔ صحابہ کرام کی تعریف کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ'' اے مسلمانو! تم سب امتوں ہے بہتر وافضل ہو۔ تنہیں لوگوں کو افضل پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا تھم ویتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہواور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔''معلوم ہوا کہ جس فرح اللہ تعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد علیہ کہ قدم ما نبیاتہ میں افضل بنایا ہے۔ ای طرح آپ

#### كى امت كوسب امتول عد افضل بنايا ب-

ا۔ عقید نصابی کالغوی مطلب ساتھ اور دوست ہے۔ محابہ کرام براہ راست حضور علی اللہ کے تربیت یا فتہ تنے انہوں نے حضور علی ہے سے اسلام کی تعلیم حاصل کر کے ساری دنیا ہیں اسلام کو پھیلایا۔ قرآن وحدیث کی حفاظت کی اس کئے محابہ کرام کی عظمت اور مقام اس قدر بلندہ کہ ان کے بعد آنے والے کی فضی کو بھی محابی کا درجہ نہیں ل سکتا۔ قدر بلندہ کہ دان کے بعد آنے والے کسی فضی کو بھی محابی کا درجہ نہیں ل سکتا۔

۲۔ عقیدہ نصحابہ کرام ہدایت یافتہ ہیں کیونکہ انہیں حضور علی ہے جوراستہ ملا وہ کمل طور پر ہدایت ہے جوزاستہ ملا وہ کمل طور پر ہدایت ہے جوقر آن وحدیث کی صورت میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں زینت دے نے تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہا وراس کوتمہارے دلوں میں زینت دے دی ہا ورتمہارے دلوں میں زینت دے دی ہا ورتمہارے دلے گناہ ، کفراور نافر مانی سے نفرت پیدا کردی ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے ضل اور احسان سے اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔' (ججرات: ۱۲۵)

- عقید : الله تعالی محابر کرام سے راضی ہے۔ محابہ کرام دوسم کے ہیں یعنی مہاجرین اور العرر وو محابه كرام جومكم معظم ي ابنا وطن ابنا كمريار ابنا مال ومتاع سب بجرج بوز كر حصور كي نصرت ورفاقت میں مدینه طبیبہ بجرت کر محئے۔اور انصر وہ محابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کی محبت وحمايت جس تمام مهاجرين كو باتعول باتحد ليا اور هرآ زمائش جس حضور اكرم كاساتحد ديا ان ے رامنی ہونے کے بارے ارشاد الی ہے کہ مہاجر اور العرصی ابرکرام سے بہلے اور بعدوالے اوران کی چیردی کرنے والول سے اللہ رامنی موااور ووان سے رامنی موے ان کے لئے ایسے باغ میں جن کے نیچ نمری بہتی میں ووان میں بمیشد میں مے بیری کامیابی ہے۔"(التوبہ: ١٠٠) الله عقیده امخابرام سے القدتعالی نے بھلائی کاوعدہ کیا ہے۔ حضور محابدرام کود کھے كرخوش ويت تع البية كافرلوك محابه كرام كود كم كرغمه سے جل اسمتے بنے اس لئے محابہ كرام ك خلاف كوئى بات كرنا جس سے ان كى وخمنى ظاہر ہوتى ہوا عقائد اسلام كے منافى ب- ارشاد باری تعالی ب که محمر الله کے رسول میں اور جوآب کے ساتھی ہیں کفار پر سخت تیں۔ آپس میں رحم دل بیں۔ رکوع و بجود کرتے ہیں۔ اللہ کافضل اور خوشنو دی تلاش کرتے تیں ان کے ماتھوں برسجدوں کے نشان ہیں۔ یہی خوبیاں کی تورات اور انجیل ہیں بیان ہوئی جیں ان کی مثال ایک بھیل کی مانند ہے جس نے اپنا خوشیدنکاالا پھراسے قوت ملی اور موٹی ہوئی۔ سَانُوں لَوخُوش كَرِفْ كَا كِهِ الله الله الله على وجو من الله على الله عند الله في الله عند الله عند الله عن س

ایمانداروب اورنیک کام کرنے والول کے لئے بخشش اوراج عظیم کاوعدہ کیا ہے۔'(الفتح:۲۹)

۵۔عقیدہ : بی کریم کے بعد خلیفہ برتی حضرت سیدیا ابو برصدیق ۔ پھر حضرت سیدیا مرفا فاروق اعظم ، پھر حضرت سیدیا عثمان عمی پھر حضرت سیدیا علی ہیں۔ پھر چھ مہینے کے لئے حضرت سیدیا امام حسن مجتبی خلیفہ برحق ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہم ۔ ان حضرت کو خلفا نے راشد بن اوران کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی تجی جانشی اور بیات کو پوراحق اوا کر دیا۔ خلفائے اور بیراشدین کے بعد عشرہ مبشرہ کے بقیہ افرادیعی خضرت طلحہ محضرت ابوعبدیہ بن الجراح سے بیسہ قطعی جنتی ہیں۔ چاروں خلفائے سعید بن زید اور حضرت ابوعبدیہ بن الجراح سے سیسب قطعی جنتی ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین اور حضرت طلحہ وغیرہ چھوسی ابسب مل کرعشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ وی صحابہ راشدین اور حضرت طلحہ وغیرہ چھوسی ابسب مل کرعشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ وی صحابہ راشدین اور حضرت کی بشارت ملی اور بہتی کہلا ہے۔

۱۔ عنیدہ : جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام گوبھی جنت کی بشارت وی ہاں لئے یہ فطعی جنتی ہیں۔ عشرہ بشرہ بھی اہل بدر ہیں۔ فضیلت کے اعتبارے عشرہ بشرہ کے بعد بدری صحابہ کی تعداد تین سوتیرہ ہے اوران کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے فضل ہیں۔ بدری صحابہ کی تعداد تین سوتیرہ ہونے والے صحابہ کرام افضل میں شریک ہونے والے فضل ہیں۔ بھر بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام افضل ہیں۔ بیعت رضوان والوں کے متعلق اللہ تعالی نے ہیں۔ حضرت عشرہ بشرہ ان سب میں شامل ہیں۔ بیعت رضوان والوں کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ' بلاشہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوگیا ان مومنوں سے جنہوں یا نے اے بی ایس کے ہاتھ پرورخت کے نیچے بیعت کی۔'

کے عقیدہ : لہذا نبی اکرم علیہ کے سحابہ کی شان میں گتاخی کا لفط ہولئے سے اپنی زبان کو روکنا واجب ہے۔ آپ کے سی سحائی کو بڑا کہنا یا اس برطعن وشنیج کرنا کفر و گراہی ہے۔ نبی اکرم علیہ نے نے اپنے ان مقدس اور پا کہاز ساتھیوں سحابہ کرام کے متعلق ان کے بعد میں آنے والی اپنی امت کو بڑے زور دارالفاظ میں ارشاو فر مایا۔ میرے سحابہ کے حق میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ میرے بعد ان کو اپنے اعتراجات کا نشانہ نہ بنانا یعنی ان کو برانہ کہنا۔ ان سے جو شخص محبت رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے ان سے مجبت کھتا ہے اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ان ان سے محبت کھتا ہے اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ان سے دستاتھ دشمنی کی وجہ سے ان سے دستاتھ دشمنی رکھی۔ اور جس نے میرے صحابہ کو رنجید و کیا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ان

حصداول

مجھے رنے پہنچایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا وہ عنقریب اس کو (اینے عذاب میں) پکڑے گا۔ (ترندی)

حضرت ابوسعید خدریب سے روایت ہے کہ حضور علاقے نے فرمایا کہ میر ہے محابہ کوئم انہ کہنا۔ اگرتم میں سے کوئی ایک احد بہاڑ جتنا بھی سونا راہ خدا میں فرج کرے تب بھی وہ میر ہے صحابہ کے ایک میر جو بلکہ آ دھ میر جو راہ خدا میں فرج کرنے کے اجر کونبیں یا سکتا۔ (مفتلوہ شریف)

۸۔عقیدہ : اہل بیت سے مراد نی اکرم علیہ کے کمروالے بیں۔ بن میں آپ کی ازواج مطہرات لینی بیویال اور اولاد پاک چاروں صاحبزادیال حفزت زیب حضرت ام کلفوم حضرت رقیہ "حضرت ام کلفوم حضرت ام کلفوم حضرت اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن " حضرت امام حسن " اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن " حضرت امام حسن اور واماد نبی حضرت علی شیر خدا " شامل ہیں۔ ان کی پاکیز کی اور طہارت کی کوائی قرآن حکیم نے وی ہے نبی اکرم حقاقہ کی اولاد کا سلسلہ سیدہ فاطمہ " عنہا ہے جاری ہوا۔ ان سب سے حجت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔

# ٣٣\_ولايت

ولایت بارگاه خداوندنی میں ائیب خاص قرب اور رتبه مقبولیت کو تبتی ہیں اور جس کو اند تعالیٰ نے اس قرب اور دجہ مقبولیت سے نواز اجواس کو ولی اند سکتے ہیں جس کا معنی ہے۔ ''اندکا خاص دوست''

ولا يت أيد عظيه التي اورونتي بين بدريا منت ومجاهروك اليابندوينوه عاصول نيس مراسلام المواقع المعلى الماسلام الم سنت بكيدا شد تعالى بمحض بن فضل الرام به بسرس مسلمان و بياجتا ب عطا الرام بدارا الله يه فحت نيك النواب كذاب أنه المعلى بالمواقع المعلم الماسلام الماسلام

يج ناية في ت

الآاِنَ اَوْلِيّاءَ اللهِ لَاحَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُونُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ الْمُثَا وَكَانُوا يَتَقَونَ ٥ لَهُ مُ الْبُشْرَى فِي الْكَيْوَةِ الدِّنْيَا وَفِي الْوْجِرَةِ (يوني ١٣٠٩٠)

کے شک اللہ کے دوستوں پرکوئی ڈرنبیں نہ وہ ممکن ہوں کے (اللہ کے دوست) وہ ہیں جو اللہ کے دوست) وہ ہیں جو ایمان لائے اور متی ہیں ان کے لئے دنیا اور آخر ت کی زندگی میں خوشخری ہے۔

(پیش:۱۳۳۳)

کوئی ولی بھی بھی نبی کے درجے کوئیں پانچ سکتا اور نہ کوئی ولی جوصحانی ٹیمیں کسی محانی کے درجے کو پاسکتا ہے جیاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ای طرح ولی احکام شریعت کی پابندی سے بھی آزاد نہیں ہوسکتا۔

طریقت که آئیس حفرت اولیائے کرام کے طریق خاص کو کہتے ہیں منافی شریعت نہیں، نہ
اس راہ کی کوئی مزل، کوئی مرحلہ، کوئی حصہ احکام شریعت کے مقابل و مزائم طریقت شریعت ہی
کا باطنی حصہ ہے۔ شریعت نام ہے ان تمام علوم واحکام کے مجموعہ کا جوجہم و جان روح و قالب بہد و قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیس ہیں سے ایک حصے کا نام طریقت ہے۔ صرف فرض و واجب اور حلال و حرام وغیرہ کے مجموعہ کا نام شریعت رکھ لینا محض اندھاین ہے۔ بلکہ طریقت کے احوال و حقائق اگر شریعت کے مطابق ہوں قوحق و مقبول ہیں ورند مردود۔ توجویہ بعض صوفی نما جائل کہدیا میں کرتے ہیں کہ میاں طریقت اور ہے شریعت اور بید ملال مولوی طریقت کو کیا جائیں۔ بیمض آیک شیطانی فریب ہے اور خیال باطل ۔ اور اس زخم یاطل کے باعث اپنے آپ کوشریعت سے آزاد بھنا اگر جو خان مقبول ہوئی ہو جیسے شی والا تو اس سے قلم شریعت اندھ جائے گا گریہ بھی محمول کہ اور وہ شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا اور نہ شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا اور نہ شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا اور نہ شریعت کی پابندی کے خلاف تھم دے گا۔

بلا دعوی نبوت ولی اللہ کے ہاتھوں خلاف عادت کسی امر کے ظاہر ہونے کا نام کرامت ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات حق اور قرآن وسنت سے ثابت بیل جن کا انکار جہالت اور گمراہی کا نشان ہے۔ ولی ن کرامت حقیقت میں اس کے نبی کامیجز و ہوتا ہے جواس کے نبی اوراس کے نوال ہے ہوئے وین کے جواس کے نبی اوراس کے اور اس کے بوائے ہوئے وین کے جواب کے خوات کے دارے نبی حضرت محمصطفی عقیقے کی امت کے اولیائے کرام کی جنتی کرامتیں ہیں ووس آپ کے مجزات میں شامل ہیں۔

دیموقرآن پاک میں حضرت سلیمان علیدالسلام کے صحابی آصف کی کرامت کدانہوں نے آئے جھوقرآن پاک میں حضرت سلیمان علیدالسلام کے صحابی آصف کی کرامت کہ جب ان کے جہوئے سے پہلے بلقیس کا تحت در بار میں حاضر کر دیا اور حضرت مریم کی کرامت کہ جب ان کے عبادت خانے میں حضرت ذکر یا علیہ السلام نے بے موسم کے پھل وغیرہ پائے تو آپ کے پوچھنے پر حضرت مریم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہیں۔

ای طرح ولی کی کرامت سے بوقت حاجت کھانے پینے کی چیزوں اور چینے کے لہاں کا فاہر ہونا' پانی کے اوپر چلنا' ہوا جس اڑنا' بے جان چیزوں اور جانوروں کا باتیں کرنا' مریض اور مصیبت زوہ کی بیاری اور مصیبت کا اولیاء اللہ کی توجہ اور دعا سے دور ہو جانا۔ اپنے متعلقین کو وشمنوں کے شرسے بچانا۔ بینکڑوں میل دور کے واقعات ومناظر کا دیکھ لینا۔ ان کی توجہ اور دعا سے خشک چشموں کا جاری ہونا اور دریائے نیل کا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے تھم سے جاری ہونا۔ الغرض اس قتم کی جیٹار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں میں موجود ہے جن کا انکار میں بیا جاسکتا۔

حصددوم

# شرعى اصطلاحات

عبادت اورمعاملات دین کے متعلق شریعتِ اسلامیہ کی اصطلاحات مندرجہ ذیل ہیں۔ ادر ہرتم کی عبادت سے پہلےان کا جاننا ضروری ہے تا کہ عبادت شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔

#### الفرض

اس عمل کوکہا جاتا ہے جو تھی لیعنی قرآن پاک اور سنت کی روسے ٹابت ہوا یسے عمل کو شریعت کی روسے ٹابت ہوا یسے عمل کو شریعت کی روسے کرنا ضروری ہے اسے بلاشر کی عذر ترک کرنے والا فاسق و فاجر ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا کا فر ہوگا' جیسے نماز' روز ہ' جج' زکو ۃ وغیر ہ فرائض میں ہے ہیں۔اگر کوئی ان کا انکار کرے گاتو وہ دائر ہ اسلام ہے نکل جائے گا۔

فرض کی دونشمیں ہیں:

۲۔ فرض کفاہیہ

ا\_فرض عين

فنوض عین: فرض عین وہ فرض ہے جس کا اداکر ناہرایک کے لیے ضروری ہے۔ اور فرض کفا میدہ ہ فرض ہے کہ جس کا کرنا ہرایک کے لیے ضروری نہیں۔ بلکہ بعض لوگول کے اداکر نے سے سب کی طرف ہے اداہمو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی ادانہ کرے تو سب گنہگار ہول۔ جسے نماز جنازہ اگرکوئی بھی ادانہ کرے تو سب گنہگار ہول۔ جسے نماز جنازہ اگرکوئی بھی ادانہ کرے تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔

۲۔ **9 جب** : واجب وہ ہے جوشریعت کی ظنی دلیل سے ٹابت ہواس کا کرنا ضروری ہے اور اس کا بلاکسی تاویل اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے لیکن اس کا بلاکسی تاویل اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کا فرنیس بلکہ گمراہ ہے۔

سر المعقف : سنت اس عمل کوکہا جاتا ہے جو حضور مطابقہ نے کیا ہے۔ یا کسی عمل کوکرنے کا تھم دیا ہے۔ اس کی بھی دوشمیں ہیں:-

۲\_سُنت غيرمؤكده

ا\_ئىنت مۇكدە

(الف) دسنت مو کده اسنت مو کده وهمل ہے جوحضور نی کریم علی نے ہمیشہ کیا اور شرق عذر کے بغیر بھی جھوڑ بھی دیا اسے ادا کرنے عذر کے بغیر بھی نہیں جھوڑا گر بیان جواز کے لیے بھی جھوڑ بھی دیا اسے ادا کرنے میں اجرد ثواب ہے البتہ اسے جھوڑ دینے کی عادت بنا لینے میں گنہگاری ہے اس لیے سنت اور نماز ظہر کی چار رکعت لیے سنت اور نماز ظہر کی چار رکعت فرض سے پہلے اور دورکعت فرض کے بعد سنتیں۔ اور نماز مغرب کی دورکعت سنت اور نماز عشاء کی دورکعت سنت مؤکدہ ہیں۔

(ب) مسنت غیر مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جے حضور علی ہے اسلسل نہیں۔ بلکہ بھی کیااور ہی جھوڑ دیے والا نہیں۔ بلکہ بھی کیااور بھی چھوڑ دیا۔اے اواکرنے والاتواب پائے گااوراس کوچھوڑ دیے والا عذاب کا سنتی نہیں۔ جیسے عصر کے پہلے کی جار دکعت سنت اور عشاء سے پہلے کی جار دکعت سنت کہ دیرسب سنت غیر مؤکدہ ہیں۔سنت غیر مؤکدہ کو سنت کہ دیرسب سنت غیر مؤکدہ ہیں۔سنت غیر مؤکدہ کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں۔

۳۔ **علاقت ب** جہروہ کام مستحب ہے جوشریعت کی نظر میں پہندیدہ ہوا دراس کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں بُراہمی نہ ہو خواہ اس کام کورسول اللہ عقصہ نے کیا ہویا اس کی ترغیب دی ہو۔ یاعلاء صالحین نے اس کو پہند فر مایا اگر چہ حدیثوں میں اس کا ذکر ندآیا ہو۔ بیرسب مستحب ہیں۔ مستحب کو کرنا تو اب اور اس کو چھوڑ دینے پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی عمّا ب جیسے وضو کرنے میں قبلدرہ ہو کر بیٹھنا 'نماز میں بحالتِ قیام سجدہ گاہ پر نظر رکھنا خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کرنا مستحب سے۔

مغط : میا کیسطرح کاستحب عمل ای ہے جیے ادا کرنے کے متعلق حضور نے فضیلت بیان کی ہے اسے کرنے میں بہت تو اب ہے اور نہ کرنے میں کوئی مضا کھتے ہیں ہے۔

۲ ۔ **صُباح** مباح وہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہوں ۔ جس کے کرنے میں نہ کوئی تُواب ہوا در چھوڑنے میں نہ کوئی عذاب ہو۔ جیسے لذیذ غذاؤں کا کھانا اور نفیس کپڑوں کا بہننا وغیرہ۔

ک- حوام : حرام وہ ہے جس کی ممانعت قطعی شرقی دلیل سے ثابت ہواس کا حجوز نا ضروری اور باعث تواب ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصد آکرنے والا فاسق وجہنمی ہے اور گناہ کمیرہ کا مرتبہ بھی قصد آکرنے والا فاسق وجہنمی ہے اور گناہ کمیرہ کا مرتکب ہے اور اس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔ حرام فرض کے مقابل ہے بعنی فرض کا کرنا ضروری ہے۔ سا ارحرام کا حجوز نا ضروری ہے۔ سے اور اس کی حدود نا میں میں میں کا حصور نا میں میں کا حصور نا میں میں کے حدود نا میں میں کی میں کا حدود نا میں میں کی میں کی میں کی میں کی کے حدود نا میں کی میں کی کرنا ضروری ہے۔ سے اور اس کا حدود نا میں کی کی کی کرنا میں کرنا میں کی کرنا میں کرنا میں کرنا میں کرنا میں کی کرنا میں کی کرنا میں کرنا میں کرنا میں کرنا میں کرنا میں کرنے کرنا میں کرنا کرنا میں کرنا میں کرنا میں کرنا کرنا میں کرنا میں

اس مکاوہ تحل ہے: مروہ تحری وہ ہے جوشر ایعت کی طنی دلیل ہے ٹابت ہو۔ اس کا چھوڑ نالا زم اور باعث تو اب ہے اور اس کا کرنے والا گنبگار ہے اگر چہاں کے کرنے کا گناہ حرام کے کرنے کا گناہ ہے۔ مگر چند باراس کو کر لینا گناہ کہیرہ ہے یعنی یا در کھو کہ بیدواجب کو متابل ہے لیعنی واجب کو کرنالازم ہے اور مکروہ تحریکی کوچھوڑ نالازم ہے۔

9 \_ المعلى من: اساءت وه ب جس كاكرنائرا ب اور بهى اتفاقيدكر لينے والا لائق عمّاب اور اس كرنے كى عادت بنالينے والاستخق عذاب ب ب يا در ب كه بيسنټ مؤكده كامقابل ب يعنى سنت مؤكده كوكرنا ثو اب اور چيموژنائرا ب اور اساءت كوچيموژنا ثواب اوركرنائرا ب

• ا۔ مکو وہ قبط میں : مروہ تحریبی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پہندنہیں۔ مگراس کے کرنے والے پرعذاب نہیں ہوگا۔ میسنت غیر مؤکدہ کامقابل ہے۔

اا۔ خلاف اولیٰ : خلاف اولیٰ وہ ہے جس کوچھوڑ دینا بہتر تھالیکن اگر کرلیا تو پچھ مضا کقتہ نہیں۔ بیستحب کامقابل ہے۔

#### ۲۔ وضو

جہم کے چنداعضاء کونی اکرم علیہ کے فرمان اور سنت کے مطابق دھونے کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضونماز کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

لَّا يَهُا الَّذِيْنَ الْمَنْ وَآ إِذَا قَمَّتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوْهِ وَجُوْحُكُمُ وَايُدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا مِرَوُسِكُمْ وَارْجُلَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا مِرَوُسِكُمْ وَارْجُلَكُمُ إِلَى الْمُعَالِقِ الْكَفْبَيْنِ

وضو کے بارے میں رسول اکرم علیہ کے چندار شادات کرامی حسب ذیل ہیں:-

ا۔ حدیث : حضرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور علی نے سے ابرام ہے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تہمیں ایسی چیز نہ بنا دوں جس کے سبب اللہ تعالی گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ! فرمایا '' جس وقت وضو کرنا مشکل

ہواں وفت کامل وضو کرنے اور مسجدوں کی طرف کثرت سے جانے اور ایک نماز کے بعد ووسری نماز کا انتظار کرنے کا تواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پراسلام کے لیے کھوڑا باندھنے کا ہے''۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث : حضرت ابو ہر روایت ہے کہ جنسور علی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں وضو کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں وضو کے باعث حمیلتے ہوں گے تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے لیعنی وضو اچھی طرح کرے۔ (بخاری شریف)

"- حدیث: حضرت عثمان عُی نے اپنے غلام عمران سے وضو کے لیے پانی ما نگا اور سردی
کی رات بنس باہر جانا چاہتے تھے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں پانی لایا انہوں نے منہ ہاتھ
دھوے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فر مایا کہ میں
نے رسول اللہ علیقے سے سنا ہے کہ جو بندہ وضوئے کامل کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے اسکلے
پچھلے گناہ بخش و بتا ہے۔ (مشکوۃ شریف)

۳۔ حدیث حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ حضور علی ہے نے فر مایا ہے '' وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کر لئے'۔ ( بخاری شریف)

٥- حديث : حضرت جابر سے روايت ہے كہ حضور عليہ في نے فرمايا ہے" بنت كى تجى نماز ہے اور نماز كى تنجى وضو ہے"۔ (احمد)

۲- عدیث : حضرت عبداللہ منا بحق ہے مندے گناہ گرجاتے ہیں اور جب ناک میں پانی بندہ جب وضوکرتا ہے تو تعلی کرجتے ہے مندے گناہ گرجاتے ہیں اور جب ناک میں پانی فرال کر صاف کیا تو ناک کا گناہ نکل گئے اور جب منده هو یا تو اس کے چبرے کے گناہ نکلے بہال تک کہ پاتھوں یہاں تک کہ پلکوں کے نظاہ ور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخوں سے نکلے اور جب سرکام کی گیا تو سرکے گناہ نکلے بہال تک کہ کا نوں سے نکلے اور جب با تھی تھیں یہاں تک کہ ناخوں سے پھراس کا مجد کو جانا اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطا کمیں تعلیں یہاں تک کہ ناخوں سے پھراس کا مجد کو جانا اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطا کمیں تعلیل یہاں تک کہ ناخوں سے پھراس کا مجد کو جانا اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطا کمیں تعلیل یہاں تک کہ ناخوں سے پھراس کا مجد کو جانا اور اس کا نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ تو اب کا باعث ہوگا'۔ (نہ ائی شریف)

٧- حديث : حفرت على عبدوان على المنظمة المنظمة

كامل وضوكر اس كے ليے دوگنا تواب ہے ' (طبراني )

9- حديث : حضرت الوهرمية عندوايت بكر حضور عليه في فرمايا" "مؤمن كازيور ال حدتك ينيج كاجهال تك وضوكا ياني يبنجا بيا" (مسلم شريف)

ا\_وضو كا مسنون طريقه: رسول اكرم علي كاسنت كے مطابق وضوكا مسنون طریقه حب ذیل ہے:-

وضوكرنے والے كوچاہيئے كەاسينے دل ميں وضوكا اراوه كرے قبله كى طرف مند كر كے كسي او کچی جگہ بیٹھےاور بسم اللہ الزخمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ تین مرتبہ گٹوں تک دھوئے بھر مسواک کرے اگرمسواک نہ ہوتو انگلی ہے اپنے داننوں اورمسوڑھوں کول کرصاف کرے اور اگردانتوں یا تالومیں کوئی چیز انکی یا چیکی ہوتو اس کوانگل ہے نکالے اور چیز ائے۔ پھر تین مرتبہ کلی کرے اور اگرروز و دارنہ ہونو غرارا بھی کرئے لیکن اگرروز و دار ہونو غرارانہ کرے کہ حلق كاندرياني على جانے كاخطره ب بجردائي باتھ سے تين دفعہ ناك ميں يانى جز حائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں یانی لے کرتین مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئے کہ ماتھے پر بال نکلنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اوردائے کان کی لوے بائیں کان کی لوتک سب جگہ یانی بہ جائے اور کہیں ذرائجی یانی بہنے سے ندرہ جائے۔ اگر داڑھی ہوتواہے بھی وھوئے اور داڑھی میں انگلیوں سے خلال بھی کرے لیکن اگر احرام باندھا ہوتو خلال نہ کرے۔ پھرتین مرتبہ کہنی سمیت یعنی کہنی سے پچھاوپر داہنا ہاتھ دھوئے پھر اس طرح تین مرتبہ بایاں ہاتھ دھوئے۔اگرانگی میں تنگ انگوشی یا چھلہ ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہوں تو ان سمھوں کو ہلا پھرا کر دھوئے تا کہ سب جگہ یانی بہہ جائے۔ پھرایک بار بورے سر کامسے کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو یانی سے تر کر کے انگوشھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کی نوک کوایک دوسرے سے ملائے۔اوران چھوں انگلیوں کواینے ماتھے پر رکھ کر چھھے کی طرف سرکے آخری حصہ تک لے جائے۔اس طرح كەكلمەكى دونوں انگلياں اور دونوں انگوشھے اور دونوں ہتھيلياں سرے ند تنگنے يا تعب -مجرسرك يجيل حصدے ہاتھ مانتے كى طرف اس طرح لائے كيدونوں ہضيليال سرك دائمي بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی مانتھ تک واپس آجائیں۔ پھرکلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کا نول کے اندر کے حصوں کا اور انگو تھے کے پیٹ سے کان کے او بر کامنے کرے اور انگلیوں کی بیٹے سے

گردن کامسے کرے۔ پھر تمن ہار داہنا پاؤں شخنے سمیت لیعنی شخنے ہے پچھاو پر تک دھوئے پھر بایاں پاؤں اس طرح تمن دفعہ دھوئے۔ پھر با کس ہاتھ کی چھنگلیا سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا اس طرح خمال کرے کہ پیر کی داہنی چھنگلیا ہے شروع کرے اور ہا کمیں چھنگلیا پرختم انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ پیر کی داہنی چھنگلیا ہے شروع کرے اور ہا کمیں چھنگلیا پرختم کرے۔ وضوفتم کر لینے کے بعدا یک مرتبہ بید عا پڑھے:

#### ٱللَّهُ ثَمَّ اجْعَلِّنِي مِنَ الْمَتَّوَّامِ بَيْنَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَلِّقِ بِيْنَ ٥

اور کھڑے ہوکر وضوکا بچا ہوا پانی تھوڑا سائی لے۔کہ یہ بیار یوں سے شفاء ہے۔اور بہتریہ ہے کہ وضویس ہر عضوکو دھوئے ہوئے بہم اللہ پڑھ لیا کرے اور در و دشریف وکلہ شہادت بھی پڑھتارے اور یہ بھی بہت بہتر ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد آسان کی طرف منہ کرے

سُبُحَاتَكَ اللَّهُ مَ وَيِحَمُدِكَ الشَّهَدُ اَنْ لَكَ إِلَٰهَ إِلَا اَنْتَ اَسْتَغُوْرُكَ وَالْوَبِ إِلَٰهِ ق

؟ درسور واِمَّا اَنْتَوَکْنَا کا پڑھے۔ مگر ان دعا ڈن کا پڑھنا ضروری نہیں پڑھ لے تو احیما اور ثو اب ہے۔ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اوپر جو پچھ بیان ہوا یہ وضوکرنے کاطریقہ ہے لیکن یا در تھیں کہ وضوی سی پچھ چیزیں الی ہیں جو فرض ہیں کہ جیزیں الی میں جوفرض ہیں کہ جن کے چھوٹے یا ان میں پچھ کی ہوجانے سے وضونہ ہوگا اور پچھ با تنمی سنت ہیں کہ جن کواگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہوگا اور پچھ چیزی مستحب ہیں کہ ان کے چھوڑ دینے سے وضوکا تو اب کم ہوجا تا ہے۔

# س\_ وضو كم فرائض: وضوس عار چزي فرض بين:

- (۱) بورے چہرے کا ایک بار دھونا۔
- (۲) ایک ایک بارد دنوں ہاتھوں کو کہنچ ں سمیت دھوتا۔
- (٣)ايك ايك بارجوتها ئى سركامسح كرناليعنى كميلا ماتھ سر پر پھير ليما ـ
  - (۳)ایک بارنخنون سمیت دونون پیردن کودهونا\_

(الف) ۔ صف دھومنا : شروع پیٹانی ہے بعنی جہاں تک عمونا سرکے بال ہوتے ہیں۔ خوڑی کے بیچ تک لمبائی میں ایک کان ہے دوسرے کان کی لوتک چوڑ ائی میں اس صدکے اندرجلد کے ہرجھے پریانی بہانا فرض ہے۔ اندرجلد کے ہرجھے پریانی بہانا فرض ہے۔ Marfat. COM مسئلہ: ابول کا وہ حصہ جوعمو ما عاد تالب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یونمی رخسارا ورکان کے نظامی جو جگہ ہے جسے کینئی کہتے ہیں۔ اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ : نقد کا سوراخ اگر بند نہ ہوتو اس میں پانی بہانا فرض ہے اگر تنگ ہوتو پانی فرض ہے اگر تنگ ہوتو پانی والے میں نقد کو حرکت و بے ور نہ حرکت و بنا ضروری نہیں ۔ ( در مخار )

(ب) - كھيناں دھونا :اس تھم من كہدياں بھى داخل ہيں۔اگر كہدو ل سے ناخوں تك كوئى جگدذرہ برابردُ ھلنے سے دہ جائے گی۔وضونہ ہوگا۔

مستند : ہرسم کے جائز و ناجائز سنے جلے اگوٹھیاں پہنچیاں کٹکن کانچ لا کھ وغیرہ کی چوڑیاں کٹکن کانچ لا کھ وغیرہ ا چوڑیاں ریٹم کے بچھے وغیرہ اگر اسنے تنگ ہوں کہ نیچ پانی نہ بہے تو ا تار کر دھو تا فرض ہے اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہوتو حرکت دینا ضروری ہے۔ اور اگر فیصلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہ جائے گاتو پچھ ضروری نہیں (رومخار)

مسمنا : ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں انگلیوں کی کروٹیں ٹاخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے کلائی کے بال جڑ ہے نوک تک ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر بچو بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہ گیا گرکسی ایک بال کی نوک پرنہ بہاتو وضونہ ہوا گرنا خنوں کے اندر کامیل معاف ہے۔ (ورعتار)

مسطله عورتوں کوفینسی چوڑیوں کا شوق ہوتا ہے۔ انہیں ہٹا ہٹا کر پانی بہا کیں۔ (فآلوی رضوبیہ)

(پ)۔ سو کا مسع :سریر بال نہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کامسح فرض ہے 'سرے نیچے جو بال لٹکتے ہیں ان کامسے کافی نہیں۔
مدر مسیح کے نہ سے لیے اور میں میں کے مدر کامسے کافی نہیں اور میں کامسے کامسے کی میں اور میں اور

مسئلہ: کے کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا جاہے۔خواہ کی عضوکودھونے کے بعد ہاتھ میں تری رہ گئی ہویا نے پانی سے تر کرلیا ہو۔ ہال کسی عضو کے کے بعد ہاتھ میں جو تری رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے سے کافی نہ ہوگا۔ (درمختار)

مسئله: دوپید برسی برگز کافی نہیں مگر جبکددوپیدا تناباریک اور تری آئی زیادہ ہوکہ
کیڑے ہے بھوٹ کرچوتھائی سریابالوں کو ترکردے توسیح ہوجائیگا (بحروغیرہ)
(ج) بیاوں دھونا :اس تھم میں گئے بھی داخل ہیں۔ گھائیاں انگیوں کی کروٹیں '

تلوے ایر یاں اور کونچیں مب کا دھونا فرض ہے۔ (عامند کتب)

مسئلہ : چھے اور سب سینے کہ گؤں پر یا ان سے نیچے ہوں ان کا تھم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

#### ٣۔ وضو كي سنتيں:

ارنیت کرنار

۲۔بسم اللہ ہے شروع کرنا۔

٣- يبلے ہاتھوں كوگٹوں تك تين تين بار دھوتا۔

ہے مسواک کرنا۔

۵۔ تین چلو پانی سے تین کلیاں کرنا۔

٧- تين چلو سے تين بارناك ميں يانى چر حانا۔

٤- بالمي التحد اك صاف كرنا

^- ہاتھ باؤن کی انگلیوں کا خلال کرنا۔

9\_ ہرعضو کو تین تین بار دھونا\_

•ا۔ پورے سرکا ایک بارسے کرنا۔

اا۔ کانوں کامنے کرنااورگردن کامنے کرنا۔

ا۔ ترتیب ہے وضوکرنا۔

١٣- ۋاڙھي ميں خلال كرنا\_

۱۳۰ – اعضاء کولگا تاردهو تا \_

#### ۵۔وضو کے مستحبات

ا۔جواعضا جوڑے ہیں مثلاً دونوں ہاتھ ٔ دونوں پاؤں تو ان میں سے داہنے ہے دھونے کی ابتدا کریں مگر دونوں رخسار کہان دونوں کوایک ہی ساتھ دھونا جاسئے ۔ یوں ہی دونوں کا نوں کا سے ایک ہی ساتھ ہونا چاہئے۔ کا سے آیک ہی ساتھ ہونا چاہئے۔

ا-انگیوں کی چیھے۔۔۔گردن کامسے کرنا۔ marfat.com

٣-اوني جكه بينه كروضوكرنا\_

٣ ـ وضوكا يا في ياك جكد كرانا ـ

۵۔اینے ہاتھ ہے وضو کا یانی مجرنا۔

٧۔ دوسرے وقت کے لیے یانی بھر کرر کھ لینا۔

ے۔ بلاضرورت وضوکرنے میں دوسرے سے مدونہ لینا۔

٨ ـ دْهِيلْ انْكُومْي كُوبِهِي كِيمرالينا ـ

9۔ صاحب عذر نہ ہوتو وقت سے مہلے وضوکر لینا۔

•ا۔ اطمینان ہے وضوکر نا۔

اا۔ کا نوں کے سے وقت چھنگلیاں کان کے سوراخوں میں داخل کرنا۔

ا۔ کپڑوں کو ٹیکتے ہوئے قطرات سے بیانا۔

سار وضوكا برتن مثى كابو\_

۱۳ ۔ اگرتا نے وغیرہ کا ہوتو قلعی کیا ہوا ہو۔

۵۱۔ اگروضو کا برتن اوٹا ہوتو بائیں طرف رکھیں۔

١٦\_ اگر وضو كابرن طشت يانگن بهوتو دامني طرف ركيس\_

ا الراوية مين دسته لگامواموتو دسته کوتين باردهوليس \_

۱۸۔ اور ہاتھ دستہ پر رکھیں لوٹے کے منہ پر ہاتھ نہ رکھیں۔

۱۹۔ ہرعضوکودھوکراس پر ہاتھ بھیردینا تا کہ قطرے بدن یا کپڑے پرنہ بیس۔

۲۰۔ ہرعضوکو دھوتے وفت دل میں وضو کی نبیت کا حاضر رہنا۔

۲۱ \_ ہرعضوکودھوتے وفتت بسم اللہ اور دور وشریف وکلمنہ شہادت پڑ ھنا۔

٣٢ ـ ہرعضو کو دھوتے وفتت الگ الگ عضو کے دھونے کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا۔

٣٣ ـ اعضاء وضوكو بلاضرورت يونجه كرخبتك نهكر اوراكر يو تخصية كهمي باقى رہے دے۔

۲۳ وضوكرك ماته ومطلع كدرية شيطان كالبنكها ب-

۲۵۔ وضو کے بعد اگر مکروہ وفت نہ ہوتو دور کعت نماز پڑھ لے۔اس کوتحیۃ الوضوء کہتے ہیں (عالمگیری نج اص ۹ بہارشر بعت وغیرہ)

۲.مکروهات وضو:

ا عورت كي اوضوك ي مهوئ يانى سے وضوكرنا۔

۲۔ وضوکے لیے جس جگہ بیٹھنا۔

٣ ينجس جگه وضوكا ياني كرانا \_

ہم۔مجدکے اندر وضوکرنا۔

۵۔اعضائے وضوے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹرکانا۔

٧- يانى مى رينه يا كفكار د النار

٤ - قبله كى طرف تعوك يا كفكار و الناياكلي كرنا \_

٨\_بيضرورت دنيا كى بات كرنا\_

٩\_زياده پاني شرح كرنا\_

•ا۔اتناکم فرچ کرنا کہ سنت ادانہ ہو۔

اا-منه پر پانی مارنا۔

۱۲ - مامنه پر پانی ژالتے وقت پھونکنا۔

المارايك باته منددهونا كدرفاض وبنود كاشعار ب

۳۰<u>- محلے کامس</u>ے کرنا۔

۵-بائیں ہاتھ سے کلی کرنایا ناک میں یانی ڈالنا۔

١٧- دا بني اته سية ك صاف كرنا ـ

٤- اينے ليے کوئی لوٹا وغيرہ خاص کر لينا۔

۱۸ - تین جدید پانیول سے تین بارسر کاسے کرنا۔

ا جس كير سے استنجا پانی خشك كيا ہوائی ہے اعظ كر ضور ہو تھا۔ الما allat.com ۲۰۔دهوب کے گرم یانی سے وضوکرنا۔

۲۱۔ ہونٹ یا آنکھیں زورے بند کرنا اور اگر پچھسو کھارہ جائے تو وضوی نہ ہوگا۔ ہرسنت ' ترک مکروہ ہے۔ یونمی ہرمکروہ کا ترک سنت ۔

#### ے۔وضو کرنے کی صورتیں:

**مسئلہ**:اگروضونہ ہوتو نماز اور سجدہ تلاوت نماز جنازہ ٔ قرآن عظیم جھونے کے لیے دض کرنا فرض ہے۔

مسئلہ: طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ غسلِ جنابت سے پہلے اور جنبی کو کھانے ہیے سونے 'اذان وا قامت' خطبہ جمعہ وعیدین' روضہ مبارک رسول علیے کی زیارت' وتو ف عرف مفاوم روہ کے درمیان سعی کے لیے وضوکر لیناسنت ہے۔

مسئلہ: جب وضوجاتا رہے وضوکرلینا مستحب ہے۔ نابالغ پر وضوفرض ہیں گران سے وضوکرانا جا ہے۔ نابالغ پر وضوفرض ہیں گران سے وضوکرانا جا ہے۔ اور مسائل وضوے آگاہ ہوجائے۔

۸۔ وضو توڑنے والی چیزیں ایس بیل مطهره فراددیا ہے والی جن کہ انہیں شریعتِ مطہره فراددیا ہے بین کہ انہیں شریعتِ مطہره فراددیا ہے بینی ان میں ہے اگر ایک بھی پائی جائے تو وضونوٹ جاتا ہے۔ ان میں بعض بیری:

ا۔ آگے یا پیچھے کے مقام سے پیٹاب پاخانہ وغیرہ کسی نجاست یا کپڑے یا پھری کا نکلنایا پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا۔

۲۔ خون پیپ یازرد پاتی جبکہ کہیں سے نکل کرایی جگہ بہد کر چلا جائے کہ جس کا وضو یا عسل میں دھونا فرض ہے۔

٣۔ آنکھ کان ناف کیتان وغیرہ میں دانہ یا نامور یا کوئی بیاری ہواور اس وجہ ہے جوآنسو یا بانی بے گا وضورو روے گا۔ دھتی ہوئی آ تھے ہے جوابی بہتا ہے اس کا بی تھم ہے بلکہ بدیا فی خود بھی بجس ہے۔

۳۔ کھانے یا پانی یاصفرا کی منہ بھرتے 'یونمی جے ہوئے خون کی منہ بھرتے اور بہتے ہوئے خون کی تے جبکہ تعوک اس پر غالب نہ ہو وضوتو ڑویتی ہے۔

۵۔ بہوشی عشیٰ باکل بن اورا تنانشہ کہ چلنے میں یاؤں لڑ کھڑا کیں وضوتوڑو یتا ہے

٧- بالغ كا قبقهه ليعني اتني آواز ہے بنسي كه آس پاس كے ميں جبكہ جا محتے ميں اور ركوع و سجود والى نماز مين هو وضوتو ژويتا ہے۔

ے۔ سوجانے سے بھی وضوجاتا رہتا ہے۔ مثلاً لیٹے لیٹے آکھ لگ گئی یا کسی چیز کے سہارے بیٹے بیٹے بیندآ گئی کے اگروہ چیز نہ ہوتی تو گر بڑتی تو وضوجا تار ہااورا گرنماز میں بیٹے بیٹے یا سجدے بیں قصدا سو گئی تو بھی وضو کیا اور نماز بھی گئی۔

٨ - منه ہے خون كا نكلتا بھى جبكة تھوك پر غالب ہو ناقض وضو ہے۔

۹\_**وضو نہ ٹوٹنے والی صورتیں** :جن صورتوں میں وضونہیں ٹو ٹا' و ہ مندر جه ذیل میں:

ا۔خون یا پیپ یازرد پانی اُنجرااور بہائیں۔جیسے سوئی کی نوک یا جاتا ہے

٣- اين يا يراني شرمگاه ( بيشاب يا ما خانه کي جکه ) ير ماته لگايا \_

٣ ـ خلال ليا يامسواك كي يا انگلي سے دانت ما تجھے يا دانت سے كوئى چيز كافى اس پرخون كا اثر پایایا ناک میں انگی ڈالی اس پرخون کی سرخی آگئی گمروہ خون ہنے کے قابل نہیں۔

٣- ناك صاف كى اس ميس سے جماہوا خون نكلا \_

ه کان میں تیل ڈالاتھااورا کیدون بعد کان بانا کے سے لکار marfat.com

۲\_بُول' کھٹل'مچھریا پیونے خون چوسا۔

المسلغم كى قے جتنى بھى ہو۔

٨ - بيضے بيشے جھونكا آگيا يا اونگھآ گئى مگر نيندندآئى تو وضوند تو نے گا۔

# ٣\_ غُسل

مرے لے کر پاؤل تک لیعن جسم کے تمام اعضاء کے دھونے کوشش کہا جاتا ہے۔گر اسلام میں عشن اسے کہا جاتا ہے جو حضور عظیقے نے نہانے کا طریقہ بتایا ہے جسم پرصرف پانی بہا لیناعشل نہیں۔عشل ہے انسانی جسم یا کیزہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تا کید کی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اورن تا پاکی کی حالت گرداست عبور کرتے نماز نہ پڑھو بہال تک کہ خسل کرلو۔ اورا گرتم بیار ہویا سفر میں ہویا تم نے عورتوں کو چھوا ہواور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی ہے تیم کرلواور اپنے چیروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ (النساء: ۱۳۳) اورا گرتم حالت جتابت میں ہوتو عسل کرلو۔ اورا گرتم حالت جتابت میں ہوتو عسل کرلو۔

وَلَا جُنُكُ اللّهُ عَالِينَى سَنِيلٍ عَثَى اَنْفَلُوا وَالْحَلَى اللّهَ الْمُلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا۔ احادیث :رسول اکرم اللہ نے بھی عسل کی بہت تا کید کی ہے۔ آپ کے ارشادات حب ذیل ہیں:

ا:-حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مضور علیہ نے نے مایا کہ جبتم میں ہے کوئی مخص اپنی عورت سیرخلوت میں بیٹھے اورنفسانی لطف اٹھائے تو اس پڑسل واجب ہوجائے گا۔!گر چہمرد کا جو ہر حیات فارج نہ ہوا ہو۔ ( بخاری شریف )

۲: - حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور علیق جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے 'پھرنماز کا ساوضو کرتے' پھرپانی میں اپنی الگلیاں داخل اللہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے' پھرنماز کا ساوضو کرتے' پھرپانی میں اپنی الگلیاں داخل

کرتے پھران ہے بالوں کی جڑوں کوتر کرتے پھراپنے سرمبارک پریانی بہاتے پھرتمام جسم پریانی بہاتے۔(مسلم شریف)

۳۰- حضرت ابن عبال ہے ام المؤمنین حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ نبی اکرم علی ہے ہوں کے لیے میں نے پانی رکھااور کپڑے سے پردہ کیا۔ حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اوران کودھویا 'پھر بانی ڈالا کوران کودھویا 'پھر اپنی ڈالا اور منداور پھراستنجا فرمایا' پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منداور ہمتھا ور میں اور کا کہ جاتھ دھوئے پھر مر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا' پھراس کی جگہ سے الگ پائے مبارک ہوئے وہوئے' اسکے بعد میں نے بدن پو نیچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور علی ہے نہ لیا اور مول کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ (بخاری شریف)

2: حضرت ام المونین عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انصار کی آیک عورت نے رسول اللہ علیہ سے حیض کے بعد عسل کے متعلق سوال کیا۔ حضور علیہ نے اس کو کیفیت عسل کی تعلیم فر مائی ۔ پھر فر مایا کہ مشک آلودہ ایک کپڑے کا نکڑا لے کر اس سے طہارت کر عرض کی کیسے طہارت کر عرض کی کیسے اس سے طہارت کر والی جن اللہ اس سے طہارت کر رام المونین فر ماتی جی میں نے اس سے طہارت کر رام المونین فر ماتی جی میں نے اس سے طہارت کر رام المونین فر ماتی جی میں نے اس سے طہارت کر لے اس کے بعد عسل اسے اپنی طرف تھینج کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر لے اس کے بعد عسل کر لے۔ (مسلم شریف)۔

۲:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بال
 کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو دَاور جلد کوصاف کرو۔ (تر مذی شریف)

ان احادیث سے شل کی اہمیت واضح ہوجاتی ہے ایم الم منظم کی ضرورت ہو استان احادیث سے الم الم الم اللہ اللہ اللہ ال

جائے تو اولین فرصت میں عنسل کرلینا جاہیے۔

٢\_ اقسام غسل: خسل كي وإرشمين بين:

۲\_واجب

ا\_فرض

بهرمسخب

سوسنت

ا-فنوض غسل: فرض تين بين:

٢ عسل بعدا نقطاع حيض

عنسل جنابت

ساعنسل بعدانقطاع انقاس

٢-واجب غسل: واجب عسل مرفوين:

ا۔زندوں برمردہ کوشنل دیناواجب ہے۔

ا۔ اگرکل بدن نجاست آلودہ ہو جائے یا بدن کے کسی حصہ پرنجاست لگ جائے لیکن مقام نجاست معلوم نہ ہوتو سارے بدن کاعسل واجب ہے۔

٢٠ سنت غسل: سنت عسل دهد كنزديك پانچ بين:

ا۔جمعد کی نماز کی لیے

۳۔عیدین کے لیے۔

٣\_احرام حج ياعمره كے لئے۔

سم عرفات من من مرنے کے لیے۔

۵۔اسلام میں داخل ہونے کے وقت۔

س مستحب غسل استحب عسل است

(1) دیوانگی عشی اورنشد کی سرستی دور ہونے کے بعد۔

marfat.com

(۲) تحضِّ لَكُوانے كے بعد

(۳) شعبان کی پندره تاریخ کو

(۳)نویں ذی البحد کی رات کو

(۵)مقام مزولفه مین تقبرنے کے وقت

(۲) ذی البحد میں قربانی کرنے کے وقت

(2) پھر یال بھیکنے کے لیمنی میں داخل ہونے کے وقت

(٨) طواف زيارت كے ليے مكم معظمه ميں داخل ہونے كے وقت

(۹)شب قدر میں

(۱۰) سورج اور جا ند کے گر بن ہونے کے وقت

(۱۱) طلب بارش کی نماز کے لیے

(۱۲) کسی خوف کے ونت

(۱۳) اگر تخت آندهی آجائے

(۱۴) ارمنی وساوی آفت ہوتو اس کو دفع کرنے لیے

(۱۵) مدینه منوره میں داخل ہونے کے وقت

(۱۲) نے کپڑے یا سفیدلہاس پیننے کے وقت

(۱۷) مردہ نہلانے کے بعد

(۱۸)مقتول کونسل دیناخواه قبل کیسایی ہو حرام یا حلال

(۱۹)سفرے مراجعت کے دلت

(۲۰)متحاضة ورت پر ہرنماز کے لیے۔

سے نیت کرنے کے ساتھ زبان ہے بھی کے تو افضل ہے۔ پھر پانی لیتے وقت ہم اللہ پر سے نیم دونوں ہاتھوں کو گوں تک تین مرتبدھوئے پھر اشنجی جگددھوئے خواہ نجاست ہو پر سے۔ پھر بدن پر جہال کہیں نجاست ہواس کو دور کرے۔ پھر نماز کا ساد ضوکر ہے گر پاؤں نہ بھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا چھرو غیرہ پر نہائے تو پاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا چھرو غیرہ پر نہائے تو پاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی بچرس کے تو پاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی بچرس کے اسالے کا معالی کا میں کندھے پر پھرس بینے کو میں اور اسلامی کا میں کندھے پر پھرس بھر سے میں اور اسلامی کا میں کندھے پر پھرس میں اور اسلامی کا اسالے کا اسالے کا اسلامی کو سے میں کا اسالے کی کا میں کا کی سے بالے کا اسالے کی کا میں کو سے بر پھرس کی کھرس کا کی سے بر پھرس کا کی کھرس کا کی کھرس کی کا کھرس کا کی کھرس کا کھرس کا کھرس کا کھرس کا کھرس کی کھرس کا کھرس کا کھرس کی کھرس کا کھرس کی کھرس کی کھرس کی کھرس کی کھرس کی کھرس کا کھرس کی کھرس کی کھرس کی کھرس کی کھرس کے کھرس کی کھرس کی کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کی کھرس کی کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کی کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کے کھرس کی کھرس کے ک

پراورتمام بدن پرتمین بار پانی بہائے پھرخسل کی جگدے علیحدہ ہوجائے اوراگر وضوکرنے میں پاؤل نہیں دھوئے تھے تو اب دھولے اور نہانے میں قبلدرخ ندہو اور ایسی جگد کہ کوئی نددیکھے اور اگر بیدند ہو سکے تو ناف ہے گھٹے تک کا سرتو ضروری ہے اور کسی قتم کا کلام ندکرے ندد عا پڑھے عور تول کو بیٹھ کرنہا نا بہتر ہے۔

اکثر ہمارے مسلمان بھائی علم دین سے بے خبری کے باعث سنت طریقے سے عنسل کرنانہیں جانتے بہد غیر اسلامی طریقے سے یوں کرتے ہیں کی شل فانے میں واخل ہوتے ، کی سر پر پانی ڈ الا اور پھر صابن لگا کرنہا نا شروع کر دیا۔ پھر دو تین مرتبہ بانی بہائے اور شس کو مکمل کرتے ہوئے فسل کرتے ہوئے فسل کو اتے ہوئے فسل کرتے ہوئے فسل کا این انسان کا جسم پاکیز ہنیں ہوتا کیونکہ جب تک اسلامی طریقے سے شسل نہیں کیا جائے گا۔ جب اسلامی طریقے سے جسم پاکیزہ ہوگا۔ جب اسلامی طریقے سے جسم پاکیزہ نہیں ہوگا تو نے ہوئے سل کے بعد نماز پڑھنے سے جسم پاکیزہ ہوگا۔ میں ہوگا تو غیر اسلامی طریقے سے جسم پاکیزہ میں ہوگا تو غیر اسلامی طریقے سے کئے ہوئے شسل کے بعد نماز پڑھنے سے نماز نہ ہوگا۔ میں ہوگا تو غیر اسلامی طریقے سے کئے ہوئے تین با تیں فرض ہیں ان میں سے کوئی بھی رہ جائے تو منسل نہ ہوگا اور نہ ہی نہا نے والاسنت مصطفیٰ علی تھی خطابی یا کیزہ ہوگا۔

(الف) الحکی المون المون المورج کی جائے کہ منہ نے اندر ہر گوشے اون سے حلق کی جڑتک ہر جگہ پانی ہہ جائے ۔ آج کل بہت ہے برعام سیجھے ہیں کہ تھوڑا سا پانی مند میں لیے کراگل ویے کوگلی کہتے ہیں اگر چرز بال کی جڑا اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پنچے میں اگر چرز بال کی جڑا اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پنچے میں من وائتوں کی جڑ وہ ایا گھڑ کیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک ہر بی وائتوں کی جڑ وہ ایا گھڑ کیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک ہر روک بی وائتوں کی جڑ وہ پانی ہنے ہے کہ روک جی ہوجو پانی ہنے ہے کہ وائتوں کی جڑ وں یا گھڑ کیوں میں کوئی الیمی چیز جمی ہوجو پانی ہنے ہے کوشت کے رہز ہے اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہوجسے بہت پان کھانے سے دائتوں کی کوشت کے رہز ہے ہے دائتوں کی حوالے کے دائتوں کی جڑ وں میں چونا جم جاتا ہے کہ چھڑانے میں ضرر اور حرج ہوجسے بہت پان کھانے سے دائتوں میں سی کی رہنے ہے جڑ وں میں چونا جم جاتا ہے کہ چھڑانے میں ضرر کا اندیشہ ہوتا۔ یا عورتوں کے دائتوں میں سی کی معانی ہے۔ (روالحتار۔ روالحتار۔ کا دروئتار)

(ب) ۔ فاک میں پانی ڈالفا: دونوں نقنوں کا جہاں تک زم حصہ ہے لینی سخت ہڑی کے شروع تک اس کا دھونا کہ پانی سونگھ کراو پر چڑھائے۔ بال برابر جگہ بھی وُ جلنے ہے ندرہ جائے ورنٹ کی اس کا دھونا کہ پانی سونگھ کراو پر چڑھائے۔ بال برابر جگہ بھی وُ جلنے ہے ندرہ جائے ورنٹ کی نہو اسے صاف کرنا جائے ورنٹ کی ہے ورنٹ کی اندر کم افت (رینٹھ) جم گئی ہے تو اسے صاف کرنا جائے نیز ناک کے بالوں کا بھی دھونا قرض ہے۔ بلاق کا سوراخ اگر بندنہ ہوتو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے درنہیں۔

(ج) - مقعام طلاہ میں بعن الیخی سرکے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر حصے پر پانی بہانا ضروری ہے جب تک ایک ایک ذرے پر پانی بہتا ہوانہ گزرے گا عسل ہر گزنہ ہوگا لیجن جسم پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔

بدن کے بہت ہے ایسے جھے ہیں کداگر احتیاط کے ساتھ شمل میں ان کا دھیان ندر کھا جائے تو دہاں پانی نہیں پہنچا اور وہ سو کھا ہی رہ جاتا ہے یا در کھو کہ اس طرح نہانے ہے شما نہیں ہوگا اور ڈی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ شمل کرتے وقت خاص طور پر ان چند جگہوں پر پانی پہنچانے کا دھیان رکھیں سر اور داڑھی مو نچھ بھنووں کے ایک ایک بال اور بدن کے ہر ہر رو تکنے کے جڑ سے نوک دھل جانے کا خیال رکھیں ای طرح کان کا جو حصہ نظر آتا ہے اس کی گھرار یوں اور سوران 'ای طرح کھوڑی اور گلے کا جوڑ پہیٹ کی بلٹیں' بغلیں' ناف کے غاز' ران اور پیڑوکا جوڑ نہیٹ کی بلٹیں' بغلیں' ناف کے غاز' ران اور پیڑوکا جوز' جنگا سا' دونوں سر بنوں کے ملنے کی جگہ' خصیوں کے بیچے کی جگہ' عورت کے ران اور پیڑوکا جوز' جنگا سا' دونوں سر بنوں کے ملنے کی جگہ' خصیوں کے بیچے کی جگہ' عورت کے شکلے ہوئے پیتان کے بیچے کا حصہ ان سب کو خیال سے پانی بہا بہا کر دھو ٹیں تا کہ ہر جگہ پانی بہا بہا کر دھو ٹیں تا کہ ہر جگہ پانی بہا بہا کر دھو ٹیں تا کہ ہر جگہ پانی

٥.غببل كى سفتين عسل كانتين مندرجه ذيل بير \_ (درمخار)

الے مسل کی نبیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک تیں مرتبہ دھو کیں۔

۲۔ پھرانتنج کی جگہ دھوئیں خواہ نا پا کی ہویانہ ہو۔

۳- پھربدن پر جہال کہیں نجاست ہوا ہے دور کریں۔

۳- پھرنماز کا ساوضو کریں تھریاؤں نہ دھوئیں۔ہاں اگر چوکی یا تنختے بریچھریا بچے فرش پر نہائیں تو پھریاؤں بھی دھولیں۔ نہائیں تو پھریاؤں بھی دھولیں۔

arfatieofpijوکورتیال کی طرح یان marfatieofp

98

٧ - پهرتمن مرتبه دا ہے كند سے پر يانى بهائي -

ے۔ پھرتین مرتبہ بائیں کندھے پر۔

۸۔ پھر تنین بارسر پر اور تمام بدن پانی بہائیں اور یہاں ہے ہٹ جائیں اور دضو کریں۔
 باؤل نہیں دھوئے تھے اب دھولیں۔

9\_نہاتے وقت قبلہ رخ منہ نہ کریں۔

٠١- تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں۔

اا۔الی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے۔عورتوں کواس میں بہت احتیاط کی ضروت ہے

۱۲ کسی تم کی بات چیت نه کریں نه کوئی دعا پڑھیں۔

۱۳۰۔ بیٹے کرنہا کیں اور نہانے کے بعد فورا کپڑے مہن لیں۔

۱۳ ـ وضوى سنتول اورمستجاب كاعسل مين بمحى خيال رحمين -

#### ۲\_ شرعی مسائل:

ا. مسئله: پانچ چزیں ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی پائی جائے تو عسل فرض ہوجا تا ہے۔

(۱) منی کا اپنی جگہ ہے شہوت کے ساتھ الگ ہو کرشر مگاہ ہے نکلنا۔ لہذا اگر منی شہوت کے ساتھ الگ ہو کرشر مگاہ ہے کرنے کے سبب شہوت کے ساتھ انہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی ہے گرنے کے سبب نکل کیا بیشا ب کے وقت یا ویسے ہی بچھ قطرے بلاشہوت نکل آئے تو ان دونوں صور توں ہے شکل آئے سال فرض نہیں البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔

(۲) احتلام لیمی سوتے ہے اٹھے اور بدن یا کپڑے پرتری یائے تو عسل واجب ہے اگر چہ خواب یا دنہ ہو ہاں اگر یقین ہے کہ نمی یا ندی نہیں بلکہ چیشاب یا پیدنہ ہو یا پچھ اور ہے۔ تو اگر چہ احتلام یا د ہو اور خیال میں انزال (منی نکلنے) کی لذت ہو تو عسل واجب ہے۔ اگر منی نہونے کا یقین ہے اور ندی کا شک ہوتا واجب میں احتلام ہوتا یا زمیں تو عسل نہیں اور یا د ہے تو عسل فرض ہے (روائحتار)

سرداورعورت ایک جاریائی پرسوئے اور جائے تو بستر پرمنی پائی گئ اور ان میں ہے۔ سے ہرایک احتلام کا انکار ہے تو دونوں مسل کریں۔

(۳) جماع بینی مرد کی شرمگاه کا سرعورت کی شرمگاه میں داخل ہونا شہوت وخواہش ہو یانہ ہوانہ شہوت وخواہش ہو یانہ ہو انزال ہو یانہ دونوں برخسل فرض ہاورا گرایک بالغ ہوا در دومرا نا بالغ تو بالغ برخسل فرض ہیں گرخسل کا تکم دیاجائے گا۔ (بہارشریعت) برخسل فرض ہونے کا۔ (بہارشریعت) برخسل فرض ہونے کے بعد خسل کرنا ضروری ہے۔

(۵) حیض سے فارغ ہونے کے بعد خسل کرنا ضروری ہے۔

(۱) نفاس كے ختم ہونے پر بھی عسل كرنا فرض ہے۔

۲- مسئله : جس پر چند مسل مول سب کی نیت سے ایک مسل کرلیا جائے۔ سب اوا ہو گئے اور چونکہ مسل کی نیت کی ہے تو سب کا ثواب ملے گا۔ (بہار شریعت)

۳۔ مسطل : جس پر شمل فرض تھا اسے جائے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جب (جس پر شمل فرض ہوتا ہے) ہواس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اوراگرائی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر دفت آھیا تو اب فورانہا نا فرض ہے اب دیرلگائے تو مجن گار ہوگا۔

۵- مسئله : جب اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو وضوکر لے یا ہاتھ منہ دھوکر کلی کرے۔اور اگر ویسے بی کھائی لیا تو گنا وہیں مگر مکر وہ ہے اور مختاجی لاتا ہے اور بے نہائے یا بے وضو کے جماع کرلیا تو بھی مناوہیں۔(روائحتار)

۲- مسطه :رمضان میں آگر دات کوشل کی حاجت ہوگئ تو بہتر یہی ہے کہ مج صادق ت بہلے نہا لیے تاکد دوزے کا ہر حصہ نایا کی سے خالی ہواور شسل نہ کیا تو بھی روزے میں کچھ نقسان نہیں محر مناسب یہ ہے یہ غرخ ہ اور ناک میں یائی چڑھانا یہ دونوں کام فجر کا وقت شمروع ہونے سے پہلے کرلے کہ پھر روزے میں نہ ہو تکیس کے اور اگر نہائے میں اتنی دیر لگا دی کہ دون نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ عام دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان میں بہت زیادہ میں اور نافی عالمگیری)

٤- مسئله : جس کونهانے کی ضرورت ہواس کومجد میں جانا ور آن مجید کوچھونا یا ب مجبوعۂ دیکھ کریاز بانی پڑھنا یا ایسا تعویز چھوٹا جہر پر تقیمتا کی جو کہ ہے۔ (بہا۔

شریعت)

۸۔ مسئلہ قرآن جزدان میں ہوتو جزدان پر ہاتھ نگانے میں جرج نہیں۔ یوں بی رو مال وغیرہ یا اسے کیٹرے سے پکڑنا جو نہا ہے جسم پر ہے نہ قرآن پر جڑھا ہوتو جا کڑ ہے کرتے کی آسٹین دو ہے گئے آپیل یا جو چا ور چڑھی ہوئی ہے اس کے کونے سے چھونا حرام ہے۔ (ورمخار)
 ۹۔ مسئلہ : درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی جرج نہیں گر بہتر ہے کہ وضویا کئی کرے پڑھیں اور نہا کر پڑھنازیا دہ افضل ہے۔

ا مسئله: اذان کاجواب دیناجائزے۔

اا ۔ مسطله : قرآن کی کوئی آیت دعا کی نیت ہے پڑھی جیے شکر کے موقع پرالحمد للدرب العالمین یارُی خبرس کراناً للدولیاً الیہ راجعون کہا تو کچھ حرج نہیں۔ (دوالحتار)

۱۲ ۔ **مسئلہ** : جس کا وضونہ ہوا ہے بھی قر آن کریم یااس کی کسی آیت کوچھونا حرام ہے ہاں بے چھوے د مکھ کریاز بانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔( درمختار )

ک۔ غسل کے پانی کئے مسائل: عسل میں استعال کرنے والے پانی کے متعلق متعلق متعال کرنے والے پانی کے متعلق متدرجہ ذیل مسائل ہیں:-

ا۔ **مسئلہ**: مینۂ ندی نالے چشمے سمندر' دریا' کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضوو عسل جائز ہے۔ •

۲۔ مسئله : جس پانی میں کوئی چیز ل گئی ہوکہ بول چال میں اسے پانی نہیں بلکه اس کا کوئی اور نام ہوگیا جسے شربت یا پانی میں کوئی اسی چیز ڈال کر بکا کیں جس سے مقصود میل کا ثنا نہ ہوجیے شور با کیا ہے 'گلاب اور عمر ق تو اس سے وضوا ور مسل جا تربیس۔ (نورالا بصناع) نہ ہوجیسے شور با کیا ہے 'گلاب اور عمر ق تو اس سے وضوا ور مسل جا تربیس۔ (نورالا بصناع)

سور مساطع : اگرالی چیز ملائی یا ملاکر بکائیں جس مقصود کیل کا ناہو جیسے صابن یا بیری کے بیتے او وضو جائز ہے ہاں اگر پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو وعشل جائز نہیں (درمخار وغیرہ) اور اگرکوئی پاک چیز مل جائے جس ہے پانی کارنگ یا مزہ یا بوبدل گئ مگراس کا پتلا پن نہ گیا جیسے ریتا چونا یا تھوڑی می زعفران کا رنگ اتنا آجائے کہ کپڑ ارتکنے کے قابل ہو جائے تو وضو سل جائز نہیں۔ (بہار شریعت)

سم مستله : بهنا پانی کراس میں تکاؤال ویں تو بہالے جائے پاک ہاور پاک کرنے

والا ہے۔ نجاست پڑنے سے نا پاک نہ ہوگا ہاں اگر نجس چیز سے پانی کارنگ یا نو یا مزہ بدل گیا تو نا پاک ہوگیا۔ اب بد پانی اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیجے بیٹھ جائے اور اس کا رنگ تُو 'مزوٹھیک ہوجا کیں۔ (رومختار)

۵۔ مسئلہ: مندبرے میں جھت کے پرنالے سے جو میندکا پانی گرے وہ پاک ہے اگر حصت پرجا بجا نجاست پڑی ہو جب تک کہ نجاست سے پانی کا کوئی وصف رنگ مزہ کو نہ مے است کے برخاست سے پانی کا کوئی وصف رنگ مزہ کو نہ مہار اور آگر میندرک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب جھت پر ضمرا ہوا پانی اگر جھت سے نیکے نایاک ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ مسئلہ: وہ بڑے دوگرے دوگرے استجدول میں بنائے جاتے ہیں یا جنگل کے وہ گڑے ادر تالاب جودہ دردہ ہوں (لیعنی جس کی نمبائی چوڑائی سوہاتھ ہو)ان کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے نجاست پڑنے سے نا پاک نہ ہوگا جب تک کہ نجاست سے رنگ یا ہڑ و نہ بدلے۔ (بہار شریعت)

الم المسلط المسطط المرادر و الما الما المراد المرد المر

۸۔ مسئلہ: جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چا ندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اے کسی طرح استعمال نہ کرنا چاہئے۔ یہاں تک کداگر اس سے کپڑا بھیگ گیا تو جب تک شفنڈ انہ ہو جائے اس کے پہننے سے بین کدائر اس سے کپڑا بھیگ گیا تو جب تک شفنڈ انہ ہو جائے اس کے پہننے سے بیس کدائی پانی کے استعمال میں برص (سفید داغ) کا اندیشہ ہے۔ گر پھر بھی اگر وضویا منسل کرلیا تو ہو جائے گا۔ (بہار شریعت)

9۔ مسطله : جو پانی وضویا مسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے گراس سے وضوہ عسل عند ہوں ہے وضوہ عسل عند ہوں ہے وضوہ عسل جائز نہیں۔ وضویا عسل کرتے وقت پانی کے قطر کے لوٹے یا گھڑے میں ٹیکیں تو اگر احجما پانی زیادہ ہے تو یہ ونسوا در مسل کے کام کا ہے ور نہ سب ہے کار ہوگا۔ (بہار شریعت)

ا۔ مسئلہ: تابالغ کا جرا ہو پانی کہ شرعا اس کی ملک ہوجائے اسے پیایا اس سے وضوو عسل کرتا یا کسی اور کام جمل لا تا۔ اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سواکسی اور کو جائز نبیں۔ اگر چہ وہ اطافیت بھی مدید سے دریا جائے گا۔ گر گنهگار ہوگا۔ یبال سے استادوں اور استانیوں کومبق لینا جائے وہ اکثر نا بالغوں ہے لی یا کنویں سے پانی بھروا کرا ہے کام میں لا یا کرتے میں اس طرح بالغ کا بھرا ہوا یانی بغیر اجازت استعمال کرنا بھی حرام ہے۔

اا۔ مسئلہ: بچے نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست تھی تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا۔ ورنہ نجس نہ ہوا گر دوسرے پانی ہے وضو کرنا بہتر ہے۔ (بہارشر بعت)

#### ۾\_ تيمم

تیم شرکی طور پراس قصد کو کہتے ہیں جو پاک کرنے والی مٹی وغیرہ کے لئے طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

ا۔ حکم خدا وندی: تیم کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

٤ إِن كُنْتُهُ مَنُوضَى الْاعْلَىٰ الْعَالِمُ الْوَ الْحَالِمُ الْعَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالْمُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكَ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكِ الْحَلَيْكِ الْحَلْمُ الْحَلَيْكِ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْ

اور اگرتم بیار ہویا سفر میں ہویا تم میں ہے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آبایا تم نے عورتوں سے محت کی ہواور پانی ندیاؤ تو پاک مٹی کا قصد کروا ہے منداور ہاتھوں کا اس سے مسلح کرلو۔اللہ تعالی تہ ہیں تکلیف وینانہیں چاہتا ملک تم کو پاک کرنا چاہتا ہے تم پراٹی نعمت بوری کرے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ (بیدما کدہ: ۲)

۲- احدیث: تیم کے بارے میں احادیث مصطفیٰ علیہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا ۔ حدیث: حضرت محادُ فر ماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت مر بن خطاب کی خدمت میں آیا اور بولا کہ میں جنی ہو جاتا ہوں اور پانی نہیں پاتا۔ تب حضرت محادَ نے عرض کیا کہ اے امیر المونین کیا آپ کو یا دنہیں کہ ہم اور آپ سفر میں ہے آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں جب لوٹا پھر نماز پڑھی ۔ پھر میں نے بی حضورانور علی ہے ہے عرض کیا تو قرمایا کہ تم کو بیکا فی تھا۔ پھر نمی اکرم علی ہے نہ اپنے دونوں مبارک ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونکا 'پھر انھیں منہ اور ہاتھ کر میں ہے کہ تہ ہیں ہے کا فی تھا اور ہاتھ پر پھیر لیا ' ر بخاری ) اور مسلم میں اس کی مثل ہاں میں یہ بھی ہے کہ تہ ہیں ہے کا فی تھا اور ہاتھ پر پھیر لیا ' ( بخاری ) اور مسلم میں اس کی مثل ہاں میں یہ بھی ہے کہ تہ ہیں ہے کا فی تھا

کہ ہاتھوں کوزین پر مارتے گھر پھونک لیتے۔ پھر انھیں اپنے منداؤر ہاتھوں پر پھیر لیتے۔

اللہ علیت : حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ رسول انٹد علیہ ہے فر مایا کہ ہم کو دوسرے لوگوں پر تین چیزوں ہے بر رکی دی تی ہماری منیں فرشتوں کی طرح کی گئیں۔
ادوسرے لوگوں پر تین چیزوں ہے بر رکی دی تی ہماری منی فرشتوں کی طرح کی گئیں۔
ادارے لیے ساری زمین پر مسجد بنادی گئی اور جب پانی ندملاتو اس کی مٹی پاک کرنے والی کردی گئی۔ (مسلم شریف)

٣۔ حدیث :حضرت عمران فرماتے ہیں کہ ہم حضور علی کے ساتھ سفر جیں تھے کہ آپ الے لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو ایک فنص کو دیکھا جو الگ تھا تو م کے ساتھ نماز نہ پڑھی ۔ فرمایا فلال! مجھے ماتھ نماز پڑھنے سے کس نے روکا۔ عرض کیا جھے جتابت پہنی اور پانی نہیں ہے قوم ایا تیرے لئے مٹی ہے وہ تھے کافی ہے۔ (بخاری) جتابت پہنی اور پانی نہیں ہے تو فرمایا تیرے لئے مٹی ہے وہ تھے کافی ہے۔ (بخاری)

### س\_ اركان تميم : تيم كاركان بين:

- (۱) ایک مبرب لگا کرمنہ پرسے کرے۔
- (۲) دوسری ضرب لگا کر ہاتھوں پر تہدیوں سمیت مسح کرے کوئی جکہ سے خالی نہ جھوڑے۔

# ٣- تميم كي سنتين : تيم كي تحسنين بن

- (۱) كف دست كو پاك منى پر مارنا
- (۲) بتعیلیوں کوئی پر مارکرا بی طرف تعینچا۔
- (۳)اس کے بعد ہتھیلیوں کو ذرا پیچیے ہٹاتا۔
  - (٣) ہاتھوں کو جماڑ تا۔
    - (۵)بم الله يزحنا\_
- (۲) مٹی پر ہاتھ رکھتے کے دفت الکلیوں کو کشادہ رکھنا۔
- ( مے ) تر تیب بعنی اول منہ پرسے کرنا اور پھر ہاتھوں پر ۔
  - (٨) پەدرىيەسى كرنا تۇقف نەكرنا\_

۵- شوائط تیمم: یم کرنی الاصلان منتید بی کرد و تین یازا کداتلیوں سے الاحلام الله الله والداکلیوں سے

مسح کرے مسح پاک مٹی یا اس چیز پر ہوجومٹی کی جنس سے ہے۔ مٹی وغیرہ صرف پاک ہی نہ ہو بلکہ پاک کرنے والی بھی ہو پانی موجود نہ ہو یا بھاری ہو یا اس بات کا خوف ہو کہ اگر پانی استعال کیا جائے گا تو ہلا کت واقع ہوجائے گئی یا کم از کم بھاری میں اضافہ ہوجائے گا۔

۲\_ تیجم کانے کا طریقہ: پہلے دونوں ہاتھ باک ٹی ہارکر پورے چہرے کا مسے کرئے کوئی حصہ باتی ندر ہادوردوسری مرتبہ ہاتھ مارکر یا میں ہاتھ کی الگلیاں اور تھلی کا تجھ حصہ دا کی جھٹی کا جھٹی کا تجھ حصہ دا کی ہاتھ کی چھٹی کے پور کے نیچے رکھ کرسید ھے ہاتھ کے بیرونی حصہ پر تھنچی ہوا تھلیوں کے سردل تک پہنچائے اور با کی ہاتھ کا بھی ای طرح مسے کرے۔

ے۔ تیم کانے کی فیت : اگر جنابت والا آدمی جنابت دور کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہوئی کی فیٹ اُگر جنابت والا آدمی جنابت دور کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے تو بیٹیت کرے۔ نُویٹ اُٹ اُنٹیکٹ کر کرفیج الْجُنَابَةِ وَالْمِبَاحَةِ الطّافِةِ

اگر مسجد میں داخل ہونے کی نیت ہوتو کہ۔ مَدَ ثِبَتُ اَنْ أَنْکَ مَدَ لِهُ مُحُولِ الْمُسْبِعِدِ الْمُسْبِعِدِ اللهُ الل

اگروضوا وى صدت دوركرنے اور نماز پڑھنے كى نيت كرے توبيك نَوَيْتُ اَقُ اَتَيْهَ مَعَدَ لِرُفَعِ الْحَدَثِ وَالْمِنِهَا هَا لَهَا لُوقِي

۸\_تیمم کن اشیاء سے جائز ھے: من پڑ پھر پڑ چونہ پڑ کیرواور متانی منی پڑسرمہ ہڑتال اور گندھک پڑیا توت زمرد۔

#### ہ کن حضرات کو تمیم کرنا جائز ھے :

- (١) ١ اكر بإنى ندل سكے يا ملے كدوه وضوك ليے كافى ند بوتو تيم جائز ہے۔
- (٢)\_ یانی کے استعمال سے بیاری پیدا ہونے یا بیاری میں اضافہ ہونے کا خوف ہوتو تیم جائز ہے۔
- (۳)۔ پانی لینے کے لیے عورت جائے تو اس کو کسی بدچلن مرد کا خوف ہوتو حفظ آبرو کے لیے تیم جائز ہے۔
  - ( س ) \_ مقروض مفلس ہواور پائی کے لیے جاتا ہے تو قرض خواہ کا خوف ہے کہ بیل قیدنہ کرے۔
- (۵) \_ كوئى سانپ بھيڑيا ۔ شيروغيره درنده يا كوئى اور دشمن ہوكہ پانى كے ليے جاتا ہے تو جان كا

خوف ہے لہذاتیم جائز ہے۔

اگرنجاست حقیق بدن پریا کپڑے پرائی گی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور پانی صرف اتنا ہے کہ یا تو وضو کرے یا نجاست دھوڈالے تو کپڑے اور بدن کو دھوڈ النا چاہیے اور وضو کی بجائے تیم کافی ہے ای طرح اگر خود دوسرا آوی سخت بیاسا ہوا اور پانی زائد نہ ہوتو پانی سے بیاس بجمائے اور تیم کرلے۔

ا۔ تیمم توزنے والی چیزیں ناتس وضویں انہی ہے تیم بھی نوث وہیں انہی ہے تیم بھی نوث جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر پانی کے استعال پر قدرت ہوجائے تب بھی تیم جاتا رہتا ہے۔

# ارتیمم سے جو عبادات کی جا سکتی ھے:

(۱)۔ اگر بدچلن آ دمی یا قرض خواہ کی وجہ سے خود بخو دخوف پیدا ہواور تیم کر کے نماز پڑھ لی ہوتو رفع خوف کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھے اور ان دونوں اشخاص کے خوف دلانے کی وجہ سے خوف پیدا ہوا ہے تو رفع خوف کے بعد نماز کو مکرر پڑھنا ضروری نہیں۔

(۲)۔اگرکسی نے قرآن پڑھنے کے لیے یا قبرستان میں جانے کے لیے یا فن میت کے لیے یاا ذان دینے کے لیے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیم کیا تو اس سے فرض نماز اوانہیں کرسکتا۔(عالمگیری)

(۳)۔ اگر بحدہ تلاوت کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے بیم کیا تواس سے فرض نمازادا کرسکتا ہے۔
(۳)۔ اگر جنازہ کی نماز فوت ہوجانے کا اندیشہ ہواور پیض میت کا والی بھی نہ ہوتو ہا وجود
پانی ہونے کے نماز جنازہ پڑھنی روا ہے خواہ بیاری ہو یا تندرست ، جبنی ہو یا خاکصہ اس طرح
کسوف خسوف اور عیدیں کی نماز کے فوت ہوجانے کا اندیشہ اگر ہوتو ہا وجود تندرست ہونے
اور پانی موجود ہونے کے آدمی تیم کر کے پڑھ سکتا ہے کیونکہ بینمازیں اگر فوت ہوجائیں تو
پھرندان کی تضا ہے ندان کے قائم مقام دوسری نماز ہونکتی ہے۔

(۵)۔ سجدہ تلاوت کے اگر فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتو تیم کر کے ادانہیں کرسکتا وضو کرنالازم ہے۔

(۱) - جعدی نماز بھی تینم سے ادائیں کرسکتا کیفکہ اگریجہ کی نمان فیت ہوجا لیگی تو ظہری نماز

اس کی قائم مقام ہوسکتی ہے۔

(۷)۔انسان کو جب تک یانی قدرت حاصل نہوا یک ہی تیم سے مختلف اوقات میں نمازیں ادا کرسکتا ہے مثلاً فجر کو پانی نہ ملا ہواوراس نے تیم کر کے پڑھ لی تو اگر پورے دن بھر یانی نہ مطے اور اس کوکوئی حدث یا کوئی امر ناقض وضونہ پیدا ہوتو تیم سے دن بھر کی نمازیں پڑھ سکتا

(۸)۔اگر کوئی شخص مجبور ہواور تیم خود نہ کرسکتا ہوتو دومراشخص اس کو تیم کراسکتا ہے مگر نیت اس پر ہے تیم کرانے والے پرنیت کرنی لازم تیں ہے۔

(9)۔اگرکسی کا فرنے اسلام لانے ہے قبل تیم کیا تو اسلام کے بعد اسی تیم ہے نماز ادا نہیں كرسكتا بال اگراسلام لانے سے پہلے وضوكيا ہے تواسلام كے بعداى وضو سے نماز پڑھ سكتا ہے وجہ فرق بدہے کہ میم میں نبیت مشروط ہے وضومی نبیت شرط نہیں اور کا فرکی نبیت بحالت كفريج نهيس كيونكه وه مكلف بي نهيس ہے حضرت امام ابو حنيفه اور امام محمد كاليمي قول ہے اور اس پر

(۱۰)۔ عسل و وضود ونوں کا تیم ایک ہی طرح ہے ہوتا ہے۔

(۱۱)۔ ایک مٹی ہے ایک آ دمی کئی مرتبہ ما ایک جماعت مل کر تیم کر علی ہیں یعنی آ دمی ایک مٹی سے میٹم کر سکتے ہیں میٹم کرنے ہے مٹی مستعمل نہیں ہوتی یانی مستعمل ہوجا تا ہے۔

۱۲- **شوعی مسائل:** تیم کے متعلق شری مسائل حسب ذیل ہیں:

ا ـ **مسهنله**: اگر کنویں پررسی ڈول نہ ہواور یانی نکالنے کی اورصورت بھی ممکن نہ ہوتو تیم

۲ <u>ـ مىسىنىمە</u>: اگر ۋول رى شەہوا در كېژاياس موجود نە ہو كەاس كوكنويں ميں لئكا كر بھگو کر نچوڑ کر وضو کرسکتا ہے لیکن کیڑا بہت ہیش قیمت ہے کہ بھیگنے ہے خر اب ہو جائیگا تو تیم درست ہے۔

س-مسئلم :اگرایک اجنی آدمی کے پاس کوئی جانور ہواور صرف اس قدر پائی ہوکہ یا تو عشل ' كرسكتا ہے يا جانوركو بلاسكتا ہے اور برتن ايبا موجود ہے كہاس ميں دھوون جمع كرسكتا ہےتو اس کونہا کر دھوون جمع کر کے جانور کو پلانا جائے ورنہ یانی جانور کو پلا دے اور خود سیم

كرلي.

٣۔ مسئلہ: ایک مسافر کے پاس کوئی آدتی تھا جس سے پانی کے متعلق دریا فت کرسکتا ہے لیکن اس نے بغیر دریا فت کرسکتا ہے لیکن اس نے بغیر دریا فت کیے اس کے بعد اس سے دریا فت کیا اس نے پاس بی پانی کا پہنہ بتا دیا تو نماز باطل ہوگئ دوبارہ پڑھی جائے۔ ہاں آگر دریا فت کر لیتا اور وہ محض نہ بتا تا اور یہ تیم کر کے نماز پڑھ لیتا اور بعد میں پانی کا پہنہ بتا دیتا تو نماز باطل نہ ہوتی۔

۵۔ مصطلعہ: اگر مسافر ہنیے پانی تلاش کیے تیم کر کے نماز پڑھ لے گاتو نماز ہوجائے گاگر یہ گنا ہگار ہوگا کیونکہ اس پر تیم سے پہلے پانی کی تلاش داجب ہے اور ترک داجب ہے آ وی گنا ہگار ہوتا ہے۔ اگر پانی کے ملنے کی امید ہوتو نماز اخیر دفت تک نہ پڑھنی اور پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے ہاں اگر پانی کی امید نہ ہوتو نماز میں تا خیر نہ کرنی جائے۔

۱- مستقله : ہاتھ پاؤل کٹا ہوآ دمی مجبور ومعذور ہے طہارت کا تھم اس سے ساقط ہے نہ اس کو وضو کرنا ضروری ہے نہ تیم ۔

2۔ معنعظم :سنر میں ایک مردا یک مورت اور ایک میت ہے مرد جب ہے اور عورت پر عنسل داجب ہے اور عورت پر عنسل داجب ہے اور پانی صرف اتنا ہے کہ ایک عنسل کے لیے کافی ہوسکتا ہے تو جس کا پانی ہے دہ عنسل کر لیے دونوں مرد و ہے دہ عنسل کر لیے اور دونوں مرد و عورت بہتم کر لیں اور اگر پانی کسی کی ملک نہیں مباح ہے تو جنبی کونسل کرنا جائے حاکصہ تیم کر لیے۔

۸-مسئله : اگرکوئی شخص آبادی سے ایک میل دورنگل گیااور ایک میل تک کہیں پانی نہ ہوتو تیم درست ہے خواہ مسافر ہو یا مسافر نہ ہو یونہی تفریخ یا کسی ضرورت سے گیا ہو۔
 ۹ - مسئله : اگر پانی اتنامل سکے کہ ایک ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھوسکتا ہے تو تیم درست نہیں ایک ایک دفعہ ان چیزوں کو دھولے۔ سرکامسے کرلے اور ہاتی کلی وغیرہ نہ کرے۔

•ا۔ مسئلہ: عورتوں کے لیے پردہ کی وجہ سے یا مردوں کی شرم سے پانی لینے نہ جانا اور بیٹھے بیٹھے تیم کرلینا درست نہیں ایبا پردہ جس ہے شریعیت کا کوئی تھم چھوٹ جائے نا جائز اور Mariat. Com حرام ہے۔ برقع اوڑ ھاکر یا چا در لیبیٹ کر پائی لینے چلی جائے ہاں مردوں کے سامنے بیٹھ کر وضونه كراء ورلوكول كيمامن باتحد نه ككولي

اا-مسهنله الرياني مؤل بكتاب اوردام نبيس بين توتيم درست باگردام بهي بين ليكن كرايه بهار و اور راسته كے مصارف سے زائد نبيس بي تو تيم ورست ہے اگر مصارف سے زائد بھی ہیں مگر یانی اتنا گراں ملتاہے کہ آئی قیمت پر کوئی دوسرانہیں لے سکتا تو تیم درست ہے البتہ مصارف سے زائد دام موجود ہوں اور پانی بھی مروجہ تیت پر ملے تو خرید ناواجب ہے اور میم درست نہیں \_

۱۳- مسئله: اگر کہیں اتن سردی پڑتی ہاور برف جتنی ہے کہ نہانے سے مرجانے یا بیار ہوجانے کا خوف ہے اور کوئی گرم کیڑا بھی نہیں کہ نہا کراس کو لپیٹ لیا جائے تو تیم درست

ا۔ مسئله : اگر کسی کوآ دھے ہے زیادہ بدن پرزخم ہوں یا چیجک نکلی ہوتو نہانا واجب مہیں میم درست ہے۔

۱۳ - مستله :اگرمیدان مین نماز پره لی اور پانی و بال سنة قریب بی تفالیکن اس کوخرند مل سکی تو سمیم ونماز دونوں درست ہیں۔

10- مستله : اگرزمزی میں زمزم کا پانی مجرا ہے تو کھولکر پانی نکال کروضو کرے تیم ورست خبيس۔

۱۱۔ مسئلہ :اگر کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا فر اب ہے کہ ہیں آ گے یانی مل کنے کی امید نہ ہواور راستہ میں بیاس کے مارے تکلیف و ہلاکت کا خواف ہوتو وضونہ کرے سیم کر لینا درست ہے۔

ےا۔ **مسئلہ**: اگر عسل کرنا تقصان کرتا ہواور وضو کرنا نقصان نہ دیتا ہوتو عسل کی بجائے تحيتم كريلياور وضوكي بجائ وضويه

۱۸۔ مسانعه :جو چیز نہ تو آگ میں جلے نہ گلے وہ چیز مٹی کی قتم سے شار ہوگی اس پر تیم آ درست ہےاورجو چیز جل کررا کے ہوجائے یا بیکل جائے اس پر تیم درست نہیں ہی وجہ ہے کہ اناج پرسونے جاندی رنگ لوہے وغیرہ پرھیتم درست نہیں ہاں اگر ان اشیاء پر غبار اور

خاک ہوتو تیم درست ہے۔

9۔ مسطلہ: تا ہے کے برتن اور یکے گدے تو شک کاف وغیرہ پرتیم کرنا درست نہیں ہاں اگران پرا تناغبار ہوکہ ہاتھ مار نے سے غباراُ ڑتا ہوا وراتھیلیوں میں خواب اچھی طرح لگ جاتا ہو تو تیم درست ہے اورا گرذراذرااڑتا ہوتو تیم درست نہیں۔

۲۰۔ مسطق امٹی کے گھڑے پر تیم درست ہے خواہ ان میں پانی بحراہو یا نہ ہوالہتہ اگر
 ان پر روغن اورلک کیا ہوتو ان پر تیم درست نہیں ہے۔

ال-مسئل : اگر پھر بانی ہے بھی وُھلا ہوا ہوا ورگرد کانام نشان نہ ہوتو تب بھی اس پر تیم کرنا درست ہے کیونکہ پھرخودمٹی کی جنس سے ہے اس طرح کی ایند پر بھی تیم درست ہے چائے اس پرگرد ہویانہ ہو۔

۲۲۔ مسطقہ: کیجڑے تیم کرنا اگر چہ درست ہے گر مناسب نہیں ہے اگر کیچڑ کے سوا
کوئی اور چیز نہ طے تو بیر کیب کرے کہ کیچڑ کو کپڑے میں بھر کر خشک کرے اور اس پر تیم
کر لے ہاں اگر نماز کا وقت ہی نکلا جاتا ہے تو جس طرح بن پڑے کیچڑ سے ہی تیم کر لے۔

۲۳۔ مسطقہ: اگر بیقینی معلوم ہو کہ ذمین پر پیشاب پڑا تھا اور وہ دھوپ سے خشک ہو گیا
جس کا نشان باتی نہ رہا ہو تو زمین پاک ہوگی نماز اس پر جائز ہے گرتیم درست نہیں اور اگر
بینی نہ معلوم ہو تو دہم نہ کرے تیم کرلے۔
بینی نہ معلوم ہو تو دہم نہ کرے تیم کرلے۔

۲۳- **صسبتلہ**:اگرکسی کودکھانے اور سکھانے کے لیے تیم کیا اور اپنے تیم کی نیت نہ کی تو اپنا تیم نہ ہوگا۔

10- مسئلہ: تیم کی نیت صرف اتن کافی ہے کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیم کرتا ہوں یا نماز کے لیے بیم کرتا ہوں یا نماز کے لیے بیم روری نہیں کوشل کی یا وضو کی نیت کرے اگر کر ریگا تو بہتر ہے۔
۲۷- مسئلہ: جو تیم نماز کے لیے کیا ہے اس سے قرآن پڑھنا۔ چھونا قبرستان اور مسجد ول میں جانا سب مجھود رست ہے۔

27- مسلط : اگر کسی کونہانے کی ضروت ہوتو وضواور عسل کاجذا جُدا تیم کرنے کی ضرورت نہوتو وضواور عسل کاجذا جُدا تیم کرنے کی ضرورت نہیں صرف عسل کی نبیت ہے بس کانی ہے وضوکا تیم مجمی ہوجائے گا۔

۱۸۔ مسئلہ :اگر پانی ایک میل ہے کم دور ہولیکن وقت اتنا تک ہو کہ اگر پانی لینے جاتا ہے تو نماز قضا ہوئی جاتی ہے تب بھی تیم درست نہیں پانی لا کروضو کر کے قضا نماز پڑھے۔

۲۹- مسئله : اگر پانی پاس ہے لیکن مید ڈر ہے کداگر پانی لینے جائے گا تو ریل جھوٹ جائے گی تو تیم درست ہے۔

• الله المستقلة : اسباب كسباته بإنى بندها تقاليكن يا ذبيس ر بااور تيم كر كينماز براه لى العدكويا وآيا تو نماز وُ برانى لا زم نيس -

الا - مسطل : اگروضو کا تیم بت وضو کے موافق پانی ملنے سے تیم ندنو نے گااور عسل کا تیم بندنو نے گااور عسل کا تیم بتیم بندنو نے گااور عسل کا تیم بیم بندنو نے گا۔

۳۲۔ مسئلہ اگرداستہ میں پانی ملائیکن دیل چھوٹ جائے کے خوف سے ندا تر سکا تو تیم ندٹو نے گا۔

۳۳ - مسئله: اگرنهانے کی ضرورت تھی اس لے نسل کیالیکن ذراسابدن سوکھارہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی غسل کھل نہیں ہوا۔ تیم کر لینا جا ہیے۔ پھر جہاں کہیں پانی ملے تو خشک جگہ کودھولینا جا ہے تکر رغسل کرنے کی ضروت نہیں۔

۳۳۔ مسئلہ : اگرایسے وقت میں پانی ملا کہ وضوبھی ٹوٹ گیاہے کہ اول اس سوتھی جگہ کو دھولے بعد کو وضو کرے۔اگر وضو کے لیے پانی کافی نہ ہوتو تیم کرلے۔

# ۵۔احکام نفاس

بچہ پیدا ہونے کے بعد جوخون عورت کوآتا ہے اس نفاس کہا جاتا ہے جس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسبقه : نفاس میں کی کی جانب کوئی مدت مقررتہیں آ دھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ چالیس دن رات ہے اور نفاس کی مدت کا شاراس دفت ہے ہوگا آ دھے سے زیادہ نچائل آیا اور اس بیان میں جہاں بچہ بیدا ہونے کا لفظ آئے گااس کا مطلب آ دھے سے زیادہ باہر آجا تا ہے (عالمگیری)

٢- مسسئله: حمل ساقط مونے سے بہلے وکھ خون آیا کھے بعد کوتو بہلے والا استحاضہ ہے بعد

والانفاس بیاس صورت میں ہے کہ جب کوئی عضو بن چکا ہو درند پہلے والا اگر حیض ہوسکتا ہے تو حیض ہے درنداستحاضہ جیسا کہاو پراہھی گزرا۔ (بہارشر بعت)

۔۔ مسطق جمل ساقط ہوگیا اور اس کا کوئی عضوبین چکاہے جیسے یاؤں۔ ہاتھ انگلیاں کو خون نفاس ہے ورندا کر تین دن رات تک رہا اور اس سے پہلے پندرہ دن یاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو حیض ہے اور اگر تین دن سے پہلے بی بند ہوگیا یا ابھی پورے پندرہ دن طہارت کے بیر کر استحاضہ ہے (روائحتار)

۳- معدما الله جمل ساقط ہوااور بیمعلوم ہیں کہ کوئی عضو بنا تھایا ہیں نہ یاد ہے کہ حمل کتنے دن کا تھا کہ ای ہے عضوکا بنانہ بنامعلوم ہوجا تالینی ۱۰اون (جار ماہ) ہو گئے ہیں توعضو بن جانا قرار دیا جائے گا اور بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا تو اسے حیض کے تکم میں سمجھے کہ چنس کی جوعادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کرنماز شرع کردے اور عادت نہی تو دی دون بعد ہے۔ در دون بعد ۔

۵۔ مسئلہ: بچہ پیدا ہونے سے پیشتر جوخون آبا نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے اگر چہ آ دھا باہر آگیا ہو۔ اگر پیٹ سے بچہ کاٹ کرنکالا گیا تو اس کے آ وصے سے زیادہ نکا گئے کے بعد نفاس ہے۔

# حیض و نفاس کے شرعی مسائل

حیض ونفاس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ وَ مِل ہیں :-

ا **۔ مسطقه** : حیض ونفاس کی حالت میں تمازیرٌ هنااورروز ورکھنا حرام ہےان دنوں میں نمازیں معانب میں ۔ان کی قضا بھی نہیں البتہ روزوں کی قضا دوسر ہے دنوں رکھنا فرض ہے اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے خواہ و کیے کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔اس حالت میں قرآن مجید کا جھونا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر جزوان میں قرآن مجید ہوتو اس جزوان کوچھونے میں کوئی حرج نہیں۔(عالمگیری جاس ٣٦)

٣- هسسنله: قرآن مجيديرٌ هن كےعلاوہ دوسرے وظائف كلمه شريف درودشريف وغيرہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت بلا کراہت پڑھ عمتی ہے بلکہ مستحب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وضوکر کے اتنی ومریک درودشریف اور دِوسرے وظا کف پڑھ لیا کرے جنتی دمر میں نماز یر ها کرتی تھی تا کہ عادت باقی رہے۔ (عالمگیری ج اص ٣٦)

"- مسئله: حيض ونفاس كي حالت مين عورت كومبحد مين جانا حرام ہے ہاں اگر چوريا درندے ہے ڈرکر باشد بدمجبور ہوکرمسجد میں چلی گئی تو جائزے مگراس کوجائے کہ تیم کرکے مسجد میں جائے حیض ونفاس والی عورت اگر عیدگاہ میں داخل ہوجائے تو کوئی حرج تبیس حیض ونفاس کی حالت میں اگرمسجد کے باہررہ کر اور ہاتھ بڑھا کرمسجد سے کوئی چیز اٹھالے یامسجد میں کوئی چیزر کھ دیتو جائز ہے حیض ونفاس والی کوخانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگر چمسجدحرام کے ہاہرے ہوجرام ہے۔

سم مسعنلہ: حیض ونفاس کی حالت میں ہمبستری یعنی جماع حرام ہے بلکہ اس حالت میں ناف سے گھنے تک عورت کے بدن کومردایے کسی عضوے نہ چھوئے کہ بیرام ہے ہاں البت ناف ہے اور اور گھٹند ہے نیچے اس حالت میں عورت کے بدن کو چھؤ نا یا بوسہ لینا جائز ہے۔(عالمگیریجاص27)

۵۔ **صسعنلہ**: حیض ونفاس کی حالت میں بیوی کوایئے بستر پر شلانے میں غلب<sup>ی</sup> شہوت یا اینے کو قابو میں ندر کھنے کا اندیشہ ہوتو شو ہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کواپنے بستر پر ندشلا ئے بكه اگر كمان غالب موكه غلبه شبوت برقابونه ركه سكے گا تو شو بركوايسي حالت ميں بيوى كواپنے marfat.com

ساتھ شلا ناگناہ اور حرام ہے۔

۱۔ مسئلہ: حیض ونفاس کی حالت میں ہوی کے ساتھ ہمبستری کو طلال مجھنا کفر ہے اور حرام بچھنا کفر ہے اور حرام بچھتے ہوئے کرلیا تو سخت گنا ہگار ہوا۔ اس پر توبہ کرنا فرض ہے اورا گرشر وع حیض ونفاس میں اگرابیا کرلیا تو ایک و نیاراورا گرقریب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے تا کہ خدا کے خضب سے امان یا وے (عالمگیرج اص ۳۷)

2- مسئله : پورے دک دن پر حیض ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس ہے جماع (محبت) جائز ہے آگر چہ اب خسل نہ کیا ہو گرمتیب ہے ہے کہ نہانے کے بعد جماع کرے اور دی دن سے کم میں پاک ہوئی تو جب خسل نہ کرے یا نماز کا وہ وقت جس میں پاک ہوئی وہ گزرنہ جائے جماع جائز جماع جائز جماع جائز ہیں اوراگرا تناوقت نہیں تھا کہ اس میں نہا کر کیڑے ہی کر اللہ اکبر کہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزرجائے یا خسل کرلے وہ جماع جائز ہے ورنہیں۔

۸۔ مصطلعہ: عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگیا تو اگر چشل کرلے جماع ناجا کڑے ہوگیا تو اگر چشل کرلے جماع ناجا کڑے دن کورے نہ ہوجا کیں مثلاً کسی کی عادت چھودن کی تھی اور اس مرتبہ پانچ روز آیا تو اے تھم ہے کہ نہا کرنماز شروع کر دے گر جماع کے لیے ایک دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔

9 ۔ معدمللہ : عورت بیض سے پاک ہوئی اور پانی پرقدرت نہیں کوشش کرے اور شل کا تیم کیا تو اس سے محبت جائز نہیں جب تک کہ اس تیم سے نماز نہ پڑھ لے نماز پڑھنے کے بعد آگر چہ پانی پرقادر ہوشسل نہ کیا صحبت جائز ہے۔
بعد آگر چہ پانی پرقادر ہوشسل نہ کیا صحبت جائز ہے۔

•ا- مصعفله :عورت کوجائز نبیس که ده ایناحیض شو ہرسے چھپائے کہ نہیں دہ نا دانستہ جماع نه کرلے جیسا کہ بیجائز نہیں کہ دہ خود کوچیض والی ظاہر کرے حالانکہ دہ حیض والی نہیں۔

مقرر کردہ ہے لبذا خدانے اپنا واجب معاف فرما دیا قضالا زم نبیں اور جوانسان نے خودا ہے اوپر واجب کیا ہے تواس کی تخیل لازم ہے اور تخیل شہو سکے تو قضا ضروری ہے رہی ہے بات کہ فرض نماز کی قضا نہیں اور فرض روز ہ کی قضا ضروری ہے تواس کی وجہ ہے کہ فرض روز ہے سال بھر میں ایک ماہ کے ہوتے ہیں اور چونکہ مدت چیف کی زیادہ سے زیادہ دی دن ہوتے ہیں اس لیے سال بھر میں چیف کی وجہ سے اگر روز ہے قضا ہو سکتے ہیں تو زائد سے زائد دس ۔
ایس صورت میں دی روز وں کی قضا سال بھر میں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے اور نماز روزانہ پارٹی وقت فرض ہے اس لیے ہر ماہ کی بچیاس اور سال بھر کی چیسونمازیں ہوتی ہے ایس صورت میں ہر ماہ بچیاس نماز دں کی قضا سال بھر کی جیسونمازیں ہوتی ہے ایس صورت

۱۱- مسئله : حیض والی کوتین دن ہے کم خون آکر بند ہوگیا تو روزے رکھے اور وضو کرکے نماز پڑھے' نہانے کی ضرورت نہیں' پھراس کے بعدا گر بندرہ دن کے اندرخون آیا تو ابنہائے اور عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کے قضا کرے اورجس کی کوئی عادت نہیں وہ دس نمازیں قضا کرے بعد یا ہے عادت والی نے دس دن کے بعد نمازیں قضا کرے ہاں اگر عادت کے دنوں کے بعد یا ہے عادت والی نے دس دن کے بعد نماریں قضا کر لیا تھا تو ان دنوں کی نمازیں ہوگئیں ۔ قضا کی ضرورت نہیں اور عادت کے دنوں سے بہلے کے روز وں کی قضا کرے اور بعد کے روز سے جہلے کے روز وں کی قضا کرے اور بعد کے روز سے جمال میں ہوگئے۔

ساا۔ مسئلہ: جس مورت کی تین دن رات کے بعد حیض بندگیاا درعادت کے دن ابھی پورے ندہوئے۔ یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہوئے کے بعد ہی مسل کر کے نماز پڑھنا شروع کردے عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔

۱۴ ۔ مسئلے: عادت کے دنول سے کون زیادہ آگیا (دن چڑھ گئے) تو حیض میں دس دن اور نفاس میں ۴۰ دن تک انتظار کرے اگر مدت کے اندر بند ہو گیا تو اب نہا دھو کر نماز پڑھے اور جواس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باتی ونوں کی قضا کرے نماز کی بھی اور دوزوں کی بھی۔

10 مسئلہ: حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہے بند ہو گیا تو آخر و تست سنلہ: حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہنے بند ہو گیا تو آخر و تست مستخب تک انتظار کر کے نہا کرنماز پڑھے اور جوعادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کی گھھ صاحت نہیں۔ کھھ صاحت نہیں۔

۱۷\_ **مستله** : حیض پورے دس دن پر اور نفاس پوزے چالیس دن پرختم ہوا اور نماز کے م

وفت میں اگرا تنابھی باتی ہو کہ اللہ اکبر کا نفظ کہتو اس کی نماز اس پرفرض ہوگئی نہا کراس کی قضا کر ۔۔۔ اور اگراس ہے کم میں بند ہوا اور اور اتناوفت ہے کہ جلدی ہے نہا کراور کپڑے کہن کرا یک بار اللہ اکبر کہ کہتی ہے تو فرض ہوگئی قضا کر ۔۔ اور اتناوفت نہ ہوتو نہیں۔

21۔ مسط اللہ اگر پورے دی دن پر پاک ہوئی اورا تناوقت بھی رات کا باتی نہیں کہ ایک باراللہ اکبر کہہ لے تو اس دن کا روزہ ای پر واجب ہے اور جو کم ہیں پاک ہوئی اورا تناوقت ہے کہ صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ کئی ہے تو روزہ فرض ہے۔ اگر نہا لے تو بہتر ورنہ بے نہا کے نیت کر لے۔ اور صبح کونہا لے اور جو اتناوقت بھی نہیں تو اس دن کا روزہ ای بر فرض نہ ہوا۔ البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے کوئی بات الیی جوروزے کے خلاف ہومثلاً کھانا پینا حرام ہے۔

۱۸۔ مسئلہ: نفاس کی حالت میں عورت کو زچہ خانہ ہے نکلنا جائز ہے ہوں ہی جیش و نفاس والی عورت کو ساتھ کھلانے اوراس کا جموٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں بعض جاہل عورتیں جیش و نفاس والی حیث و نفاس والی عورتوں کو اور حیض و نفاس والی عورتوں کو اور حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی جانی ہیں۔ ایسی بہیو وہ رسموں سے عورتوں کو بھی جانی ہیں۔ ایسی بہیو وہ رسموں سے مسلمان عورتوں مردوں کو بچنالازم ہے۔ اکثر عورتوں میں رواج ہے کہ جبتک جاتہ پورہ نہ ہو جائے اگر چدنفاس کا خون بند ہو جائے اگر جدنفاس کا خون بند ہو جائے اگر جدنفاس کا خون بند ہو جائے کہ جسے بی نفاس کا خون بند ہوای وقت سے نہا کرنماز مشروع کردیں اور اگر نہائے سے بیاری کا اندیشہوتو تیم کر کے نماز پڑھے۔

# ۲۔احکام حیض

حیض کاعام مطلب بہنا ہے گرحیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کے رحم ہے ہر ماہ نگلتا ہے اور جوخون بچے کی ولا دت کے دفت خارج ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں اور جوخون کسی بکاری کی وجہ سے رحم سے خارج ہوا سے خون استحاضہ کہتے ہیں حیض کے بارے ہیں شرعی احکامات جسب ذیل ہیں :۔

#### الفرمان العي

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ وَ قُسَلُ هُوَ الْسَالُهُ وَ الْسَالُ مُوَ الْسَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال Marrat.com

اَذَى وَ فَاعْتَزِلُواالنِّسَاءُ فِي الْمُحِيْفِي وَلَاتَعْرُبُوهُ فَنَ حَتَى يَطُهُرُنَ وَفَاذَا تَطَهَّرُن فَاتُوعِنَ حِسَى حَدِيدث تَطَهَّرُن فَاتُوعِنَ مِسِنْ حَدِيدث اَمَرَكُمُ اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهُ يُحِبُ الْتَوَالِمِيْ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِونِينَ ٥ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِونِينَ ٥

میں پوچھتے ہیں کہدہ بیخے وہ گندگی ہے تو جیش کے ونوں میں عورتوں سے الگ رہو یعنی جماع نہ کرواور جب تک پاک نہ ہوجا کی ان کے پاس نہ جاؤ پھر جب ستھرائی کرلیں تو جہاں سے اللہ تو بہ کرنے والوں اور ستھرائی مرینوالوں سے مرینے والوں اور ستھرائی کرنےوالوں سے محبت رکھتا ہے۔

(٢٢٢) البقره:٢٢٢)

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے رسول اکرم علی ہے۔
بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا تھم ہے ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندر جہ بالا آیت
نازل ہوئی جس میں بہتایا گیا ہے کہ حیض نجاست یعنی گندگی ہے جو عورت کے جسم ہے خون کی
صورت میں فارج ہوتی ہے اس کے علاوہ خون حیض پیدا کرنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ ذہانہ حمل
میں یہ خون بچے کی تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنتا ہے پھر اللہ شان رزاقیت ہے کہ وہی گندہ خون
میں یہ خون بچ کی تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنتا ہے پھر اللہ شان رزاقیت ہے کہ وہی گندہ خون
ہوجا تا ہے تو وہی خون جو بچ کی غذا تھا خون نفاس کی صورت میں بوقت بیدائش خارج ہوتا ہے
ہوجا تا ہے تو وہی خون جو بچ کی غذا تھا خون نفاس کی صورت میں بوقت بیدائش خارج ہوتا ہے
۔ اس کے بعد خون جی جو کے لیے دورہ ہن جاتا ہے اس وجہ سے دورہ پلانے والی عورت کو
۔ اس کے بعد خون جی کورت صالمہ نہیں ہوتی ہے تو وہی خون ہر ماہ چی کوصورت میں خارج کو بوتا ہے لیہ کا رائد کے فر مان کے مطابق جب عورت اس گندے خون کی حالت میں ہوتو اس وقت
مورتوں ہے کنارہ کش رہنا چاہیے۔

حدیث ا: حضرت عائشہ صدیقة سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جی کے لیے نظے جب مقام سرف میں پہنچ بھے چینے سے ایا تو میں رور ہی تھی کہ رسول اللہ علیہ میں ہیں ہیں ہیں ہوئی؟ عرض کیا ہاں! فر مایا بیا کہ کے کیا ہوا؟ کیا تو حائض ہوئی؟ عرض کیا ہاں! فر مایا بیا کی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آ دم پر لکھ دیا ہے تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب بچھا دا کر جسے جی کرنے والا ادا کرتا ہے اور فر ماتی جی کہ حضور علیہ ہے ای از واج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی۔ ( بخاری شریف )

حدیث ۱ حفرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ زمانہ حیف میں میں پانی پتی۔ پھر حضور میالیت کو دے دیتی تو جس جگہ میرا مندلگا تھا حضور وہیں دہن مبارک رکھ کر پہتے اور حضور عیف کو دے دیتی تو جس جگہ میرا مندلگا تھا حضور عیف کو دے دیتی حضور عیف اور حالت حیض میں ہنری ہے گوشت نوج کر کھاتی ۔ پھر حضور عیف کو دے دیتی حضور عیف اپنا دہن شریف اس جگہ پررکھتے جہاں میرامندلگا تھا۔ (مسلم شریف)

حدیث سا: حضرت ام الموسین میمونه سے روایت ہے کہ رسول للدایک جا در میں نماز پڑھتے تھے جس کا بچھ حصہ مجھ پر تھا اور بچھ حضور پر اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ ( بخاری شریف)

حدیث سن حفرت عائش صدیقة می روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب بچھ پر حیض کی حالت آئی تو حضور میرے ساتھ جینھے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرمار ہے تھے۔ (مسلم)

حدیث 3: حفرت عرد الله سال کیا گیا۔ حیف والی عورت میری خدمت کر علی ہاور بہ جب عورت مجھ ہے اس بیں اور یہ بب عورت مجھ سے قریب ہو علی ہے۔ عروہ نے جواب دیا یہ سب مجھ ہرا سمان بیں اور سے سب میری خدمت کر علی بیں اور کسی براس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے ام المومین حضرت عائش نے خبر دی کہ وہ چفی کی حالت میں رسول اللہ علی ہے کہ نکھا کر تمیں۔ اور حضور المعتلف سے ۔ اپنے سرمبارک کوان سے قریب کرد ہے اور بیا ہے جبر ہے، ی میں ہوتیں۔ ( بخاری ) حدیث اس معتلف نے بھے سے فرمایا کہ ہاتھ حدیث اس معتلف المقاویا ۔ عائش سے روایت ہے کہ نبی اکر معتلف نے جھے سے فرمایا کہ ہاتھ برحا کر مسلم شریف المقاویا ۔ عرض کی کہ میں حائف ہوں فرمایا کو تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نبیں۔ ( مسلم شریف )

حدیث کے حضرت ابو ہریہ ہے روایت ہے کہ رسول النیابی نے فرمایا کی جو محص حیض والی عورت کے بیچھے کے مقام میں جماع کرے یا کا بمن کے پاس جائے تو اس کا یفعل ایسے ہو گاجیے اس نے محمد علیہ بیجہ چرجو ہدایت نازل فرمائی گئی ہے اس کا انکار کیا۔ (ترندی)

حدیث ۸ حفرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ یہودیوں میں جب کسی ورت کو حیف آتا تو اے نہ اپ ساتھ کھلاتے نہ اپ ساتھ کھروں میں رکھتے سحابہ کرائم نے نبی ساتھ کھروں میں رکھتے سحابہ کرائم نے نبی ساتھ کھروں میں رکھتے سحابہ کرائم نے نبی ساتھ کھروں میں رکھتے سحاب کرائم نے نبی ایس پر اللہ تعالی نے بیا آیت ویسٹلونک عن المحص نازل فرمائی تورسول التعلیق نے ارشادفر مایا '' جماع کے سواہر شے کرو' اس کی خبر یہود کو پیچی تو فرمائی ۔ تورسول التعلیق نے ارشادفر مایا '' جماع کے سواہر شے کرو' اس کی خبر یہود کو پیچی تو کہ کے کہ یہ (نبی اکرم علیق ) ہماری ہر بات کا خلافی کرنا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن اسید بن اسید بن اساتھ کے کہ یہ اس کے اس کی اسید بن اسید

حفیراورعباد بن بشر نے آکرعرض کی کہ یہود ایبااییا کہتے ہیں۔ تو کیا ہم ان ہے جماع;
کریں (کہ بوری خالف ہوجائے) رسول اللہ علیہ کاروئے مبارک متغیر ہوگیا یہاں تکہ
سکہ ہم کو گمان ہوا کہ ان دونوں پر غضب فرمایا۔وہ دونوں چلے گئے۔اوران کے آگے دودھ ہدیہ ہی اگرم علیہ کے باس آیا۔حضور علیہ کے آدی بھیج کران کو بلوایا اور پلایا تو وہ مجھے کہ حضور علیہ کے اس میں مایا تھا۔ (مسلم شریف)

سے ذاکہ نہیں اگر اس مدت ہے کم یا زیادہ ہوتو چیف نہیں ہے بلکدا سخاضہ ہے کم اورد س رات دار سے خوا کے نہیں اگر اس مدت ہے کم یا زیادہ ہوتو چیف نہیں ہے بلکدا سخاضہ ہے جس سے خوا واجب نہیں اور نہ یہ نماز روزہ سے مانع ہے کیونکہ استخاضہ ایک بیاری ہے جس میں رگون سے خوا آتا ہے ۔ رتم کے اندر سے نہیں آتا مثلاً ایک عورت کو جو ہج چیف شروع ہوا اور چوتے دار پونے چید ہے خون منقطع ہوا تو چیف شار نہ کیا جائے ۔ اگر ٹھیک سوا چھ بے ختم ہوگا تو چیف ہوا ۔ اس طرح اگر دس روز ہے 10 منٹ کی بھی زیادتی ہوگئ تو چیف شارنہ کیا جائے ۔ مثلاً ایک عورت مج چھ بے خون آتا شروع ہوا۔ اور گیار ھویں روز چھ بے منقطع ہوتو چیف ہاوراگر سو چھ بے ختم ہوتا ویف کے ۲ بے خون شار ہوگا اور باتی پندرہ منٹ طہر کے سمجھے جا کیں گے ۔ اس کے منعلق شرق مسائل مندرجہ ذیل ہیں :

ا۔ مسئلہ : کرن چیکی تھی کہ چیش شروع ہواور نبین دن نبین را نبی پوری ہوکر کرن چیکنے ہی ختم ہو گیا تو حیض ہے آگر چہان تبین دن رات کی مقدار ۲۲ گھنٹے نبیس مگر طلوع سے طلور ع تک اور غروب سے غروب تک ضرور ایک رات ہے۔

۲<u>۔ مسئلہ</u> : طلوع وغروب کے علاوہ اگر کسی اور وقت حیض شروع ہوتو وہی ۲۳ گھنے کا ایک دن رات لیا جائے گا مثلاً آج صبح کوٹھیک ۹ بجے شروع ہوا تو کل ٹھیک ۹ بجے ایک دن رات ہوگا۔

سے مسئلہ: دس رات دن سے پھیجی زیادہ خون آیا تو اگریے بیش پہلی مرتبہ اے آیا ہے تو دس دن تک حیض پہلی مرتبہ اے آیا ہے تو دس دن تک حیض ہے بعد کا استحاضہ اور اگر پہلے اسے حیض آ بچے ہیں اور عادت دس دن استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ اسے عادت یا جی دن ک سمجھی عادت ہے جان کی عادت بدل گی کین اگر سمجھی اب خون آیا دس دن تو کل حیض ہے اور سیمجھا جائے گا بیاس کی عادت بدل گی کین اگر

دس دن سے زیادہ مثلاً گیارہ یا ہارہ دن خون آیا تو پانچ دن تو بچھلی بار جینے دن سے وہی اب بھی حیض کے ہیں باتی دن استحاضہ کے۔

۳۔ مسئلہ نیمروری نہیں کی مدت میں ہروقت خون جاری رہے جبھی حیض ہو بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔

۵۔ مسئلہ: کم از کم نوبرس کی عمر سے پیض شروع ہوگا اور انہائی عمر چین آنے کی پچپن مال ہے۔ اس عمر والی عورت کو آئے اور اس عمر کوس ایاس کہتے ہے۔ تو نوبرس کی عمر سے پیشتر جو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہے ہاں اس خون آئے وہ بھی استحاضہ ہے ہاں اس بحیلی صورت میں اگر خانص خون آئے جیسے آتا تھا اس رنگ کا آیا تو حیض ہے (روالح اروغیرو) کی بھیلی صورت میں اگر خانص خون آئے استحاضہ ہے یونہی بچہ ہوتے وقت جوخون آیا اور ابھی آ دھے سے ذیادہ بچہ با برنہیں نکا وہ استحاضہ ہے یونہی بچہ ہوتے وقت جوخون آیا اور ابھی آدھے سے ذیادہ بچہ با برنہیں نکا وہ استحاضہ ہے۔

ک- مسئلہ : حیفوں کے درمیان کم سے کم پورے پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے ہوئی حیض و نفاس کے درمیان بھی بندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد پندرہ دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آگیا توبیا ستحاضہ ہے۔

۸-مسئلہ: حیض ای وقت ہے شار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آگیا تو اگر کوئی کیڑ ارکھ لیا ہے جس کی وجہ ہے خون فرج خارج میں نہیں داخل ہی ہیں رکا ہوا ہے تو جب تک کیڑانہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی۔ نماز پڑھے گی روز ور کھے گئی۔

9۔ مسئلے: حیض کے چورنگ ہیں سیاہ 'سرخ' سبز زرد' گدلا ٹمیالاسفیدرنگ کی رطوبت حیف نہیں در کا دن کی اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا بن ہے تو وہ چیض ہے۔ دس دن راہے میلا بن ہے تو وہ چیض ہے۔ دس دن راہے میلا بن ہے تو دن عادت کے ہیں وہ چیض ہوا اور عادت بعد بھی میلا بن باقی رہے تو عادت والی کے لیے جودن عادت کے ہیں وہ چیض ہوا اور عادت سے بعدوالے دن استحاضہ اورا گر بچھ عادت نہیں تو دس دن رات کے جیض باقی استحاضہ اورا گر بچھ عادت نہیں تو دس دن رات کے جیض باقی استحاضہ۔

۱۰- **مسئله**: گدی جب تک ترتقی تواس میں زردی یا میلا بن تھا۔ بعد سو کھ جانے کے سفید ہوگی تو مدت حیض ہی ہے اور اگر جب دیکھا تھا سفید تھی مگر سو کھ کر زرد ہوگئی تو حیض نہیں۔

 حیض اور باقی ہیں دن استحاضہ کے سمجھے۔اور جب تک خون جاری رہے یہی قائدہ برتے او اگر اس سے پیشتر حیض آچکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے بتھے برتمیں دن میں اے دن حیض کے سمجھے باقی جودن بچپیں و واستحاضہ۔

۱۱۔ مسئلہ: جسم عورت کو مرجون نہیں آیایا آیا گرتین دن ہے کم آیا تو عمر بجرو و پاک ہی رہی اورا کیک ہارتین دن رات خون آیا پھر بھی نہ آیا تو فقط وہ تین دن رات حیض کے ہیر باقی ہمیشہ کے لیے پاک۔

"ا- مسئله: جسعورت کودس دن خون آیااس کے بعد سال بھر تک یا ک رہی پھر براہ خون جاری رہاتو وہ اس زمانہ میں نماز روز ہ کے لیے ہرمہینہ میں دس حیض کے سمجھے اور میں وار استحاضہ۔

۱۳۔ معسنلہ :کسی کوایک دو دن خون آگر بند ہو گیا اور شروع ہوئے دی دن پورے: ہوئے تھے کہ پھرخون آیا اور دسویں دن بند ہو گیا تو یہ دسوں دن جیش کے ہیں اور اگر دس دلز کے بعد جاری رہا' تو دوصور تیں ہیں اگر پہلے کی عادت معلوم ہے تو عادت کے دنوں میں جیشر باقی استحاضہ اورا گر پہلے کی عادت معلوم نہیں تو دس دن حیض کے باقی استحاضہ۔

11۔ مسئلہ: سیک عادت تھی کہ فلاں تاریخ میں حیض ہوااب اسے ایک دن پہلے خون آ کر بند ہو گیا۔ پھر دس دن تک نہیں آیا اور گیار ہویں دن پھر آ گیا تو خون ندآنے کے جو پہری دن ہیں ان میں ہے اپنی عادت کے دنوں کے برابر حیض قرار دے اور اگر تاریخ تو مقر رتھی مگر جیش کے دن معین نہ تھے تو بید دسوں خون ندآنے کے حیض کے ہیں (روالحمار)

ار مسئله جسمورت كوتين ون ميم خون آكر بند بوگيا اور پندره دن بورت نه بوئ

تھے کہ پھرآ گیا تو پہلی مرتبہ جب سے خون آ ناشروع ہوا۔ جیش سے اب اگراس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض کے دن شار کرے ورنہ شروع سے دس دن تک حیض اور پچھلی مرتبہ کا استحاضہ۔

# ے۔ استحاضہ کے حکام

عورت کوچیش اور نفاس کے علاوہ جوخون کسی بیاری یا کسی اور سبب ہے ہے وہ استحاضہ ہےاس کے متعلق حضورہ لیا ہے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں :۔

ا۔ حدیث : حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ ایک صحابیہ فاطمہ بنت ابی جیش انے نبی اکرم علیہ کے استحاضہ آتا ہے اور نبی اکرم علیہ کی خدمت میں عرض کی ۔ یا رسول اللہ علیہ مجھے استحاضہ آتا ہے اور میں باک نبیس رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دول ؟ حضور علیہ نے فرمایا نہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے حض نبیس ہے تو جب حیض کے دن آئیں ۔ نماز چھوڑ دواور جب جاتے رہیں تو خون دھوؤ اور نماز پڑھو۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث :ام المومین حضرت ام سلافر ماتی ہیں۔ایک مورت کو استحاضہ کوخون بہت آتا تھا تو ہیں نے اس کے متعلق نبی اکرم علیا گئے ہے مسئلہ بو چھا آپ نے ارشاد فر مایا وہ خاتون اس بیاری ہیں جتنے دن اور رات حیض آتا تھا اس کو گئے اور ہر مہینے ہیں جتنے دن اور رات حیض آتا تھا اس کو گئے اور ہر مہینے ہیں استے میں استے دن رات نماز چھوڑ دے۔ پھر جب وہ دن گزر جا کیں تو نہائے اور کنگوٹ باندھا کرنمازیز ھے (ابوداو دشریف)

"- حدیث: نبی اکرم اللے نے ارشاد فرمایا۔استحاضہ والی کوائی عادت کے مطابق (ہر ماہ) جننے دن حیض آتا تھا اتنے دن نمازیں جھوڑ دیے پھر نہائے اور نماز کے وقت (تازہ) وضوکرےاور روزہ رکھے اور نماز پڑھے (ترنم کی شریف)

ہمبستری کرنا اور وہ سب کام جوجیش و نفاس والی عورت پرحرام ہوتے ہیں استحاضہ وا عورت کے لیے جائز ہیں۔

# ۸۔ احکام معذور

ہروہ آ دمی جس کوکوئی الیمی بیاری ہے کہ نماز کا پورا ایک وقت یا وضونہ رہ سکے بعنی نم فرض با وضوا وا نہ کر سکے وہ معذور ہے۔ مثلاً پیشاب کے قطرے کا مرض یا ہر وقت ہوا خار ہوتے رہنا' یا بھوڑے یا ناسورٹ ہر وقت پہپ ہتے رہنا' کان یا ناف یا بیتان سے یانی گئی رہنا' یا دست آ نا یا دکھتی آ نکھ سے رطوبت ہتے رہنا' بواسیر وغیرہ بیسب بیار یاں وضوتو ژنے وا ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر جائے کہ باو جود کوشش کے وضوا ورطہارت کے ساتم نماز نہ پڑھ سکے تو عذر ثابت ہوگیا۔ یہ آ دمی معذور ہاس کا بھی بہی تھم ہے کہ وقت میں وضو کے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک جنٹی نمازیں جا ہے اس بیاری سے اس کا وضو جا تارہے گا۔

ا۔ مسئلہ: جب کوئی شخص شریعت میں معذور مان لیا گیا تو جب تک ہرنماز کے وقت میں ایک ہارہ ہونماز کے وقت میں ایک ہارہ ہی اس کا عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور ہی رہے گا جب اس کو اتن شفاء حاصل ہوجائے کہ ایک نماز کا بورا دفت گزرجائے اوراس کو ایک مرتبہ بھی قطرہ وغیرہ نہ آئے تو اس شخص معذور نہیں مانا جائے گا۔
مینے خص معذور نہیں مانا جائے گا۔

۲۔ مسئلہ: معذور کا وضواس چیز ہے نہیں جاتا جس کے سبب سے معذور ہے۔ لیکن آگو موتو ڑنے والی دوسری چیز یائی گئی تو اس کا وضوجا تار ہے گا جیسے کسی کو قطرے کا مرض ہے او وضوتو ڑنے والی دوسری چیز یائی گئی تو اس کا وضوجا تار ہے گا جیسے کسی کو قطرے کا مرض ہے او وہ معذور مان لیا گیا تو نماز کے پورے وقت میں قطرے آنے سے تو اس کا وضو نہیں تو نے لیکن ہوا نگلنے ہے اس کا وضوٹوٹ جائے گا۔

۳- مسیقله : اگر کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں قطرہ آجاتا ہے اور بینے کر نماز پڑھنے میں قطرے نہیں آتا تو اس برفرض ہے کہ نماز بیٹے کر پڑھا کرے اور وہ معذور شار نبیں کیا جائے گا۔

# ۹۔ مسائل جنابت

ایسےمرداورعورت کوجن پرغسل فرض ہوگیا'' جنب'' کہتے ہیں اوراس نایا کی کی حالت کو'' جنابت'' سکتے ہیں۔جنب خواہ مرد ہو یاعورت جب تک عسل نہ کر لےوہ مسجد میں داخل نہیں marfat.com ہوسکتا'نے قرآن شریف پڑھ سکتا ہے'نے قرآن میں دیکھ کرتلاوت کرسکتا ہے'نے زبانی پڑھ سکتا ہے'نہ قرآن مجید کوجھوسکتا ہے'نہ کعبہ میں داخل ہوسکتا ہے'نہ کعبہ کوطواف کرسکتا ہے۔

ا۔ تعسینلہ : جنب کوساتھ کھلانے اس کا بُوٹھا کھانے اس کے ساتھ سلام ومصافحہ اور معانِقِہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۴۔ مسئلہ : جب کو جاہئے کہ جلد سے جلد شل کرلے کیونکہ رسول اللہ علاقے نے فر مایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر 'کتا اور جنب ہو۔

س-مسئلہ: اس طرح ایک حدیث میں بیھی ہے کہ فرشتے تین شخصوں سے قریب نہیں ہوتے ایک کا فرکا مردہ دوسرے خلوق (عورتوں کی رنگیں خوشبو) استعال کرنے والا تیسرے جب آ دی مگریہ کہ وضوکر لے۔ تیسرے جب آ دی مگریہ کہ وضوکر لے۔

سم - مسطقه: حیض ونفاس والی عورت یا ایسے مرد وعورت جن پر شل فرض ہے آگریہ لوگ قرآن شریف کی تعلیم دیں تو ان کولازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر سمانس تو ڑتو ژ کر پڑھا میں مثلا اس طرح پڑھا نمیں کہ الحمد پڑھ کرسانس تو ڑپھر لائد پڑھ کرسانس تو ڑویں پھررب العالمین پڑھیں ایک سانس میں پوری آیت لگا تارند پڑھیں اور قرآن شریف کے الفاظ کو چے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

۵۔ معصفلہ جرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے وظیفے کلمہ شریف و درود شریف وغیرہ کو پڑھنا جب کے لیے بلا کر ہت جائز بلکہ مستحب ہے جیسے کہ حیض ونفاس والی عورت کے لیے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اذکارود ظائف کو پڑھنا جائز ودورست بلکہ مستحب ہے۔

# ۱۰۔احکاکم نجاست

مندگی بلیدی کو تجاست کہاجا تا ہے بید وطرح کی ہے الی نجاست جس کے لیے شری دکام ملکے اور زم ملکے اور زم منا خت میں و و تجاست فلیظ کہا آتی ہے اور دوسری نجاست جس کے لےشری احکام ملکے اور زم جی نہا ست خفیفہ کہا آتی ہے تجاست فلیظ ہے مراد چیشا ب پا خانہ منی 'دی 'حیض کا خون ' افلاس کا خون ' خون استحاضہ ویپ جاری خون منہ مرکز قے ہے۔ان کے علاوہ ہر طرح کی شراب اور نیز پا خون استحاضہ ویپ جاری خون منہ مرکز قے ہے۔ان کے علاوہ ہر طرح کی شراب اور نیز پا خانہ اور وی کا موری ' گدھا ' خی فانہ اور چیشا ب ان چو با بیہ جانوروں کا جن کا گوشت حرام ہے جیسے کیا ' بلی اوم ری ' گدھا ' خی فانہ اور چو با و بی موروں کا جن کا گوشت حرام ہے جیسے کیا ' بلی اوم ری ' گدھا ' خی فانہ اور چو با و بی میں اور بی کا گوٹوں کی اید اون اور خوب کی اید اون اور بی کا گوٹوں کی کا کوٹوں کا کوٹوں کی کوٹوں کی کا کوٹوں کا کوٹوں کوٹوں کی کا کوٹوں کی کا کوٹوں کوٹوں کی کا کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کا کوٹوں کی کوٹوں کی کا کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کا کوٹوں کی کا کوٹوں کا کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کا کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹ

بھیر کری کی پینٹی۔اور ہر حلال چوبایہ جانور کا باخان مرام پرندوں کا پیشاب اور مرواد وغیرہ یہ سب بلیدیاں نجاست غلیظہ میں شامل ہیں اس کے علاوہ چھکی یا گرگٹ کا خون شیر انجے بھیے کا لعاب رنیز ہاتھی کے سونڈ کی لعاب (منہ کا تھوک) اور دوسرے درند دول 'چوبایول کے منہ کا لعاب رنیز ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت نجاست غلیظ ہیں عام لوگول اور عورتول میں اکثر مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا بیشاب نجاست نبیس یہ بالکل غلط ہے بلکہ پیشاب خواہ بڑے کا ہویا چھوٹے نچے کا وہ نجاست غلیظ ہے۔ نجاست نبیس یہ بالکل غلط ہے بلکہ پیشاب خواہ بڑے کا ابویا چھوٹے نچکے کا وہ نجاست غلیظ ہے۔ بحن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے نیل بھینس 'بھیٹر' بمری اور اوزن وغیرہ ان کی بیٹ بنا بیشاب اور گھوڑے کا چیشاب اور حرام پرندے جیسے کوا چیل شکر ا' باز' وغیرہ ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہیں۔

#### ا- احادیث : نجاست کے متعلق حضورا کرم علیہ کی چندا حادیث مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث :اساء بنت ابو بکڑے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم علیہ ہے ہو چھا یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اسے سم میں ہے کئے کیڑے کا حیض کوخون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا''' جبتم میں ہے کسی کا کیڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اسے کھر ہے پھر پانی ہے دھوئے تب اس کیڑے میں نماز پڑھے۔'' (مسلم)

۲۔ حدیث : حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ جب کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو میں مل کردھودیتی۔ اوراگروہ کپڑ احضور کا ہوتا تو آپ اس میں نماز پڑھ لیتے ( بخاری )

سو حدیث: حضرت ابو ہر ہر ہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشاد فر مایاجب تمھارے برتن میں سے کہایاتی ہی لیے اس کوسات باردھولو (مسلم)

سم حدیث : حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے سے فرمایا کہ مرداری کھالیں جب بیالی جائیں وان سے فائدوا تھا یا جائے۔

۵۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا ۔ چیز اجب پکالیا جائے تو وہ پاک ہوجا تا ہے۔ (مسلم شریف)

#### ٢- شوعى مسائل: نجاست كمتعلق شرى احكام مندرجه ذيل بين:

ا۔ **مسئلہ**: نجاست غلیظ کا تھم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پرا یک درہم (روپے) سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک اور صاف کرنا فرض ہے۔اگر بغیر پاک کئے نماز پڑھی تو نماز قطعاً

نہیں ہوگی اوراگر جان ہو جھ کراس نجاست اور پلیدی کے ساتھ پڑھی تو سخت گناہ ہے اور بانیت استخفاف (تو بین) پڑھی تو کفر ہوگا اوراگر نجاست غلیظہ درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب اور ضروری ہے کہا گر بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو مکر وہ تحریمی ہوگئی لیعنی الیم نماز کا دوبارہ پڑھی تو گناہ بھی ہوگا۔اگر نجاست نماز کا دوبارہ پڑھی تو گناہ بھی ہوگا۔اگر نجاست نماظہ درہم ہے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے کہ ایسی نجاست کو پاک کیے بغیرا گر تماز پڑھی تو نماز ہوگئی کیک خفیرا گر تماز پڑھی تو نماز ہوگئی کیکن خلاف سنت ہوئی جس کا اعادہ لیعنی دوبارہ پڑھنا بہتر اور مستحب ہے۔

۲۔ مسئلہ نجاست غلظ اگر گاڑھی ہو جیسے یا خانہ لید گوبر تو درہم کے برابر یا کم زیادہ ہونے کے معنی ہیں کہ وزن میں درہم کے برابر یا کم یازیادہ ہوؤ درہم کاوزن ساڑھے چار ماشہ ہونے اور اگر نجاست غلظ بیلی ہوجیسے بیٹا ب اور شراب وغیرہ تو درہم سے مراواس کی لمبائی چوڑائی ہے اور شریعت نے درہم کی لمبائی چوڑائی کی مقدار تھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے بعنی ہوتی تھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیس کہ اس سے زیادہ پائی ندرک ہے۔ اب پائی کا جتنا بھیلاؤ ہے اتنی بڑی درہم کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے بعنی روپے ندرک سے۔ اب پائی کا جتنا بھیلاؤ ہے اتنی بڑی درہم کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے بعنی روپے کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے بعنی روپے کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے بعنی روپ

"- مسئلہ : نجاست خفیفہ کا تھم ہے کہ کیڑے کے جس حصہ یابدن کے جس عضو پر لگی ہو اگراس کی چوتھائی'اس طرح اگر ہاتھ پر لگی اگراس کی چوتھائی'اس طرح اگر ہاتھ پر لگی ہے تو اس کی چوتھائی'اس طرح اگر ہاتھ پر لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی 'اس طرح اگر ہاتھ پر لگی ہے تو ہعاف ہے لیعنی اس میس نماز ہو جائے گی اور اگر نجاست خفیفہ پوری چوتھائی میں لگی ہوتو بن دھوئے اور پاک صاف کے بغیر نماز نہ ہوگی۔

سم - مسئله بنجاست غلیظہ 'خفیفہ میں ال جائے تو کل غلیظہ ہوجائے گی۔ ہرچو پائے کی جگالی کا وہی تکم ہے جواس کے جگالی کا وہی تکم ہے جواس کے جگالی کا وہی تکم ہے جواس کے پیٹنا ب کا ہے ترام جانوروں کا بہانجاست غلیظہ ہے۔

۵۔ مسئلہ بچیل اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹل اور مجھر کاخون وغیرہ نیز گدھے اور فجر کالاعاب یعنی مند کا تھوک اور پیبنہ پاک ہے گوشت تلی کلیجی میں جوخون باتی رہ جاتا ہے فجر کا لعاب بعض مند کا تھوک اور پیبنہ پاک ہے گوشت تلی کلیجی میں جوخون باتی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔

۲ - **صسعنله**. نجاست نلیظ اورنجاست خفیفه کے جُد اجد اُجو تھم بیان ہوئے ہیں یہ اِس وقت تیں کہ بدن یا کپڑے پرلگیں ساگر سنجا ہے کہ بیالی وغیرہ میں گرے تو نجاست غلیظ آن کہ بدن یا کپڑے پرلگیں ساگر سنجا ہے کہ بیالی وغیرہ میں گرے تو نجاست غلیظ ہو یا خفیفہ تو وہ سب نا پاک ہو جائے گا اگر چہ ایک قطرہ ہی گرے۔ بشرطبکہ پانی حد کثرت پر بیغیٰ دَ ہ دّردہ نہ ہو۔

ے۔ مسئلہ : اگر نماز پڑھی اور جیب میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی ۔ اگر کسی جگہ درہم کے برابر ہے تو نماز نہ ہوگی ۔ اگر کسی جگہ درہم کے برابر نہیں کہا کہ درہم کے برابر نہیں کہا کہ کہا ہے کہ درہم کے برابر ہے تو وہ نجاست درہم کے برابر مجی جائے گی اس کو یاک کیے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی ۔ بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی ۔

س فا پاک چیز کو پاک کونے کیے طویقے: پاک اور صاف چیز پر جب کوئی نجاست یا گندگی لگ جائے تو وہ ناپاک ہوجائے گی اسے دوبارہ پاکیزہ کرنے کے طریقے حسب ذیل ہیں:-

ا۔ مسطق : اگر نجاست بیلی ہوجیسے بیٹاب اور شراب وغیرہ تو کیٹر اوغیرہ نجوڑی جانے والی چیزیں تین مرتبہ دھونے اور تینوں بار بقوت نچوڑے سے پاک ہوجائے گا۔ نچوڑنے کے بعد ہر باراپنے ہاتھ بھی ساتھ ساتھ دھونے لازمی ہیں۔ دودھ پینے لڑکے اورلڑکی کا ایک ہی کہ ان کا بیٹاب کپڑے کو لگا تو تین باردھونا اور تبن باری اچھی طرح نجوڑ نا پڑے گا اگر بدن کو لگا تو تین باردھونے سے بدن پاک ہوگا۔ جو چیز نجوز نے کے قابل نہیں جیسے چنائی جو تا بدن کو دھوکر چھوڑ دیں کہ پائی شیخنا بند ہوجائے۔ اس طرح دو بار اوردھوئیں تیسری بار جب نیکنا بند ہوجائے۔ اس طرح دو بار اوردھوئیں تیسری بار جب نیکنا بند ہوگیا۔

۲۔ مسطه اور بین پایدن پرلگ کر ختک ہوگی تو فقط مل کو جھاڑ دینے اور صاف کرنے ہے کپڑ ااور بدن پاک ہو جائے گا۔ مرد تورت کا اس مسله بیں کوئی فرق نہیں اگر منی کپڑے یا بدن پرلگ اور جب تک تر اور کبل ہے تو کپڑ ااور بدن دھونے ہے ہی پاک ہو جائے موزے یا جو ہے موزے یا جو تے جیں گاڑھی نجاست گوبڑ یا خانہ منی وغیرہ لگی تو اگر جہوہ نجاست تر ہو کھر چنے اور دگڑ نے ہے پاک ہوجا کیں گے۔اگر کوئی بیلی نجاست جسے بیٹناب وشراب وغیرہ لگی ہوا و اس برمٹی ریت یا راکھ وغیرہ ڈال کردگڑ ڈالیں اور پو نچھ دیں جب بھی وہ پاک ہو جا کیں گے۔اگر ایس اور پو نچھ دیں جب بھی وہ پاک ہو جا کیں گے۔اگر ایس اور پو نچھ دیں جب بھی وہ پاک ہو جا کیں گاڑھی ہوجسے گوبر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی ہو جسے گوبر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی ہوجسے گوبر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی ہوجسے گوبر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی

کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کودور کرنا اور انچھی طرع صاف کرنا ضروری ہے تا کہ نجاست کا اڑو رنگ دیؤ وغیرہ ندر ہے۔ اگر ایس نجاست ایک باردھونے سے دور ہوجائے تو ایک مرتبہ سے بی باک ہوجائے گا۔ اور اگر چار پانچ مرتبہ سے دور ہوتو اتن بار بی دھونا فرض ہے۔ ہاں اگر نجاست غین بار ہے کم میں دور ہوجائے تو تین بار پورا کرلینامستحب اور بہتر ہے۔ سمالے :اگر نجاست دور ہوگئی۔ گراس کا اثر رنگ ویؤ وغیر ویا تی ہے تو ایس کرنے کل

سم **- مسئلہ** :اگرنجاست دور ہوگئی۔گراس کا اثر رنگ ویؤ وغیرہ باقی ہے تو اس کے زائل کرنا بھیٰ لازم اورضروری ہے ہاں اگراس کا اثر بدفت جائے تو اثر دورکرنے کی ضرورت نہیں ۔ تیں باردھو لینے سے وہ پاک ہوگیا۔

۵۔ مسئلہ :اگرالی چیز ہوجس میں نجاست جذب نہ ہوتی ہوجیے جینی یا لوہ تا نے ۔ پتیل وغیرہ کے برتن تو وہ صرف تین بار دھونے سے پاک ہوجا کمیں گے۔ ہاں پہلی بار مٹی سے مانجھ لیمنا بہتر اور مستحب ہے۔اگر کپڑے کا کوئی حصہ نا پاک ہوگیا اور اب یا زنہیں کہ وہ کون کی جگہ سے نا پاک ہوا تھا بہتر یہی ہے کہ پورا کپڑا ہی دھو ڈالیس یعنی اگر بالکل ہی معلوم نہ ہو کہ نجاست کہاں گی ہے۔اگرا تنامعلوم ہو کہ نجاست کپڑے کے فلال حصہ پرگئی معلوم نہ ہو کہ نجاست کپڑے کے فلال حصہ پرگئی ہوئو ہے۔اور خاص نجاست کئی ہوئو سے۔اور خاص نجاست کئی ہوئو ہوں استے میں نہا دامن میں نجاست گئی ہوئو سے۔اور خاص نجاست گئی ہوئو سے۔اور خاص نکا دھونا ہی سماری تمین کی دھونا ہے۔

۲۔ **مسئلہ** الوہ کی چیزمثلاً جاتو وغیرہ جس میں رنگ اورنقش ونگاروغیرہ نہ ہوں اگریہ چیز نا پاک ہو جا کمیں تو اچھی طرح مٹی وغیرہ سے یو نچھ ڈالنے سے پاک ہوجا کمیں گی اگریہ چیزیں زنگ آلود اورنقش ونگاروالی ہون تو ان کا دھونا ضروری ہے بن دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ گی۔

ک۔ مسئلہ: جائے نماز میں ہاتھ یاؤں پیٹانی اور ناک رکھنے کی جگہ کانماز پڑھنے میں پاک ہونا فرض ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہوتو نماز میں حرج نہیں لیکن نماز میں نجاست اور پلیدی کے قرب سے بچنا چاہئے کیڑے کے ایک طرف نجاست لگی ہوتو کیڑے کی دوسری طرف جدھر نجاست نگی ہوتو کیڑے کی دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر چہدوسری طرف نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو۔ اور کپڑاکتنائی موٹا کیوں نہ ہو۔

۸- **مسئله** :جو کپڑا دونه کا ہواگر ایک نتاس کی نجس اور پلید ہوجائے تو اگر دونوں ملاکر کری لیے ہونی تو دومری نتہ پرنماز جا کزئییں اوراگر پیلے نہ تو ہونماز جا کڑنے۔ Malfat. COM ۹۔ مسئلہ : خزیر کے سواہر مردار جانور کی کھال سکھانے اور پکانے دغیرہ ہے پاکہ و جاتی ہے اس پر نماز پڑھانا در ست ہے ہاں درندے کی کھال اگر چہ پکالی گئی ہواس پر ہینھنا اور نماز پڑھانہیں جائے کہ مزاج میں تکبراور غرور پیدا ہوتا ہے کتے کی کھال کا استعال ممنوع ہے۔ ۱۔ مسئلہ : کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل یا چکنائی والی چیز گئی تو تین مرتبہ دہو لینے ہے پاک ہوجائے گا۔ ہاں اگر مردار کی چر فی گئی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ ہاں اگر مردار کی چر فی گئی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ الد مسئلہ : ناپاک زمیں اگر خشک ہوجائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و ہو جا تا رہ وہ نمیں پاک ہوگئی خواہ ہوا ہے ہی جوز میں گو ہر لیسی گئی اگر چہ سوکھ ٹی ہواس پر نماز پڑھ سکتے ہیں بال اس سے تیم ہا کر نہیں ایسے بی جوز میں گو ہر لیسی گئی اگر چہ سوکھ ٹی ہواس پر نماز جائز نہیں ۔ ہاں اگر وہ سوکھ ٹی ہوا و پر کوئی کیڑا بچھالیا تو اس کیڑے بنماز پڑھ سکتے ہیں۔ ۔ ہاں اگر وہ سوکھ ٹی ہوا و پر کوئی کیڑا بچھالیا تو اس کیڑ سے برنماز پڑھ سکتے ہیں۔ ۔ ہاں اگر وہ سوکھ ٹی ہوا سے تیم ہوا ہوں کے استعال شدہ کیڑوں خاص کران کے یا جامۂ شلوار سجیند و غیرہ ۔ ہاں اگر وہ سوکھ ٹی ہوا سے تیم ہوار سے استعال شدہ کیڑوں خاص کران کے یا جامۂ شلوار سجیند و غیرہ ۔ ہاں اگر وہ سوکھ ٹی ہوا سے تیم ہوا ہوں کے استعال شدہ کیڑوں خاص کران کے یا جامۂ شلوار سجیند و غیرہ ۔ ہو سینلہ : کافروں کے استعال شدہ کیڑوں خاص کران کے یا جامۂ شلوار سجیند و غیرہ ۔

11۔ مستلد: کا فروں کے استعال شدہ کیڑوں خاص کران کے یا جامہ 'شلوار سہند وغیرہ میں نماز پڑھنا سمروہ ہے بہی تھم فاسق و فاجر لوگوں کے کیڑوں کا ہے کیونکہ فاسق لوگ پیشاب یا خانہ میں لباس کی طہارت کا خیال نہیں رکھتے لبذا کا فروں 'فاسق وفا جروں کے بیشاب یا خانہ میں لباس کی طہارت کا خیال نہیں رکھتے لبذا کا فروں' فاسق وفا جروں کے استعال شدہ کیڑے بن دھوئے اور یاک کیے بغیر بہنااوران میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

# الداذان

ازان لغت میں آگاہ اور خبر دار کرنے کو کہتے ہیں گر اصطلاحاً مخصوص الفاظ کے ساتھ بلند آواز میں پکار کرنماز کی طرف بلانے کواذان کہاجاتا ہے بیا کیسا سلامی طریقہ ہے جس کا مقصد لوگوں کونماز کے لیے آگاہ کرنا ہے جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا ضرور کی ہے۔ اذان کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ:

اس ہے انجھی کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کھے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔(حم بجدہ ۲۴۳۔آیت ۳۳۳)

وَمَنُ أَحُسَنُ قَوْلاً مِنْ حَنُ دُعَاً إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلُ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّى مِنَ الْمُسُلِمِينَ -

اسلام بیں اذان کی ضرورت اس لیے محسوں ہوئی کہ سب لوگ کر ایک وفت برنماز ادا کر سکیں مشورہ طلب امریقا کہ نوگوں کو جمع کرنے کے داسطے کونساطریقہ اختیار کیا جائے کسی نے مشورہ دیا کہ بلند مقام پرآگ روشن کر دی جائے جیسا کی مجوس میں دستور تھا کسی کا مشورہ تھا

کرسینگ (بگل) بجا دیا جائے جیسا کہ یہود کا معمول تھا۔ کسی نے رائے دی کی تھنے بجائے جائے سے مشاہد کا کہ ان میں سے حائیں جیسا کہ ان میں بود و نصاری اور مجوں سے مشابہت تھی ۔ دوسر ۔ روز حضرت عبداللہ زیدانساری اور حضرت عمر فاروق اعظم عیں بعد دیگر ہے ضرمت اقدس میں حاضر محضرت عبداللہ زیدانساری اور حضرت عمر فاروق اعظم علی بعد دیگر ہے ضدمت اقدس میں حاضر موکر عرض کیا کہ انھوں نے خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں اور بیون الفاظ سے جواؤان وا قامت میں کہ جاتے ہیں حضوراقدس علیات نے ان کی تصدیق کی اور انھیں الفاظ کے ہواؤان وا قامت میں کہ جاتے ہیں حضوراقدس علیات کے ان کی تصدیق کی اور انھیں الفاظ کے ہواؤان کا مناء میں جوتشر کیا اور انھیں الفاظ کے باواز بیکار نے کو اور ان کی تصدیم کے ای منشاء مالی کو پورا کرتے ہیں جوتشر کیا ادکام ہیں ہمیشہ منظور نظر اقدس رہا ہے۔

اذان ابنی مخصوص ہیئت کے ساتھ اطلاع دہی کا وہ سادہ اور آ سان طریقہ ہے کہ عالمگیر دین کے لیے ایسا ہونا ضروری تھا۔اذان درحقیقت اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے۔ سلمان اس کے ذریعہ سے ہرآ بادی کے قریب جملہ باشندوں کے کانوں تک اپنے اصول بہنچاد ہے اور راہ نجات ہے گاہ کر دہے ہیں۔

غرض امیر المومنین فاروق اعظم اور عبدالله بن زید بن ربی کواذ ان ان الفاظ محضوصه کے ساتھ خواب میں تعلیم ہوئی حضورا قدس علیہ نے نے فر مایا پیخواب حق ہاور عبدالله بن زید سے فر مایا ہے خواب حق ہاور عبدالله بن زید سے فر مایا ۔ جاؤ بلال گو گو تقین کرووہ اذ ان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اس حدیث کو ابود اوہ تر ندی وابن جاجہ و داری نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے عبدالرحمٰن بن سعد ہے روایت کیا کہ رسول النمای نے بلال کو تم فر مایا کہ اذ ان کے وقت کا نوں میں انگلیاں کراو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔

ا - فضيلت اذان ان كافضيلت كى بار ى من چندا ماديث مندرجه ذيل بن :

ا۔ حدیث : منزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمول اکر میں اللہ نے ارشاد فر مایا کہ موذن کی جہال تک آواز جاتی ہے اس کے لیے بخشش کر دی جاتی ہے اور ہرتر اور خشک چیز جواس کی اذان کی آواز سنتی ہے اس کی گواہی دے گی اور نماز کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے درمیان جواس نے گناہ والوں کے لیے موتے ہیں وہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ شریف)

اذان من کریہ کے کہ'' اے پروردگار!اس کی بکار من اور نماز قائم کردے حضور علیہ کے بررگی وسیلہ اور مقام محمود عطا کرجس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے قیامت کے روز کی شفاعت آپ حلیلتہ میرے لیے واجب کردے۔'' (بخاری شریف)

س۔ حدیث : حضرت جابڑے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ تحقیق جس وقت شیطان نماز کی او ان سنتا ہے تو دور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ دادی روحا تک چلا جاتا ہے ' رادی نے کہا کا دادی روحا تک چلا جاتا ہے ' رادی نے کہا کا دادی روحامہ بینہ ہے ۳۲ میل کے فاصلہ پر ہے (مسلم شریف)

۳۔ حدیث : حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور عظیمہ نے فرمایا ہے کہ جب موذن ازان کہتا ہے۔ رب عزوجل اپنادست قدرت اس کے سرپرر کھتا ہے اور یونہی رہتا ہے بیہاں تک کہ اذان سے فارغ ہوا اور اس کی مغفرت کردی جاتی ہے جہاں تک آواز بینچے۔ جب فارغ ہوجاتا ہے۔ رب عزوجل فرما تا ہے میرے بندے نے بچ کہا اور تو نے حق گواہی دی لہذا تجھے بشارت ہو (بہارشر ایعت)

۵۔ حدیث : حضرت ابن عمر مصروایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے بارہ برس تک اذان کے بدلے ساٹھ بارہ برس تک اذان کے بدلے ساٹھ نکیاں اور اور اور اس کی اذان کے بدلے ساٹھ نکیاں اور اقامت کے بدلے میں نکیاں کھی جا کیں گی (ماجہ)

۲-حدیث: حضرت این عبال سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے سات سال تک نوایا ہے کہ جس نے سات سال تک نواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نارے براءت لکھ وے گا (ترندی شریف)

ک۔ حد یت: حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ حضور عظیمی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجا تا کہ از ان کہنے میں کتنا تو اب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی رہتی۔ (مسندام احمہ) معلوم ہوجا تا کہ از ان کہنے میں کتنا تو اب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی رہتی ۔ (مسندام احمہ) ۸۔ حد یت : حضرت ابو ہر برہ ہے ہو روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیمی کے ساتھ تھے حضرت بلال نے کھڑے ہوکرا ذان کہی ۔ جس دفت وہ اذان کہہ چکے تو حضور اللہ علیمی فیصلے نے فرمایا کہ جس داخل ہوگا۔ فرمایا کہ جس داخل ہوگا۔

٢ ـ كلمات اذان: اللهُ الْهُورُ اللهُ الدُّهُ اللهُ ال

\_\_\_\_131\_\_\_\_ اَشْهَدُانَ مَحَمَّدً ارْسُولُ اللهِ - الشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً ارْسُولُ الله - حَيَّ عَلَى القَلْوَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلَوْةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاعِ \_ اَلْلُهُ اَحْتُ بَقِ ٱللهُ أَكُنِيرُ - لِاَلِكَ إِلَّا اللَّهُ مَ

س-اذان کا طریقه : مجدے فارج حصد میں کسی او تجی جگد پر قبله کی طرف مند کر ك كفر ابواوركانول كيسوراخول مين كلمه كي انگليال دُال كربلندا واز ي اكل كا كي و اكل كوبلند أَكْبُنُ يَجِ يُرْوْرا مُعْبِرَرُوومرتب أَسْبَهَ فُراكُ لَا إلله إلله الله يجروومرتباهم عنب كر الشهدان محمد كارسول الله كه بعردا بخطرف منه بحركر دومرت حيي عَلَى الصَّلُولِيَّةِ بِاللَّ مِلْ طرف من رَك وومرتب حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ يَهِ يَعْرَقِبْلِهُ وَ مَنْ لَا اللَّهُ أَكْبُلُ - اللَّهُ أَكْبُلُ اللَّهُ أَكْبُلُ مَهِ بِمُرايكَ مَرْتِ لَا لِلْهُ اللَّهُ كَ بَمرك اذان مِن حَيَّ عَلَى الْفُلَاحِ كَ بعد دوم رتب الصَّلُوكَ خَيْعِ فَي النَّوْجِرِ مجی کیے کہ ستحب ایسا بی ہے۔

# س- **شوعی مسائل:** اذان کے متعلق شری مسائل حسب ذیل ہیں:

ا- مسئله : جمعة سميت و بنگانه فرض نمازين جب صحح وفت پرمسجد مين ادا كي جائين توان کے لئے افران سنت موکدہ ہے اور اس کا تھم واجب کی مانند ہے کدا گرنہ کہی تو وہاں کے سب لوگ کہنگار ہول گے بلکہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شہر کے سب لوگ ا ذان چیوڑ دیں تو میں ان ہے جنگ کروں گا اور ایک شخص اذ ان چیوڑ دیے تو میں اس کوسز ا دول گااور قید کرول گا۔

۲-**میسینله** مسجد میں بغیراذ ان دا قامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہےا گرکوئی مخص شہر میں یا گھر میں نماز پڑھےاوراؤان نہ کہتو کوئی کراہت نہیں وہاں کی مسجد کی اذان ہی اس كے ليے كافى إوراز ان كهدليرامستحب اورافضل ہے۔

۔ **مسئلہ** : قضانمازمسجد میں پڑھیس تو اذان نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر جنگل وغیرہ میں أكيلا بيوتواذ ان دا قامت كبنا جائز ہے۔ كيونكه قضا كااظهار كناه ہے كيكن پورى جماعت كى نماز قضامونی ہوتواذان دا قامت ہے پڑھیں۔

م مستند اشهر یا کاؤں سے باہر کمیتی یا باغ وغیرہ میں جماعت سے نماز پر حمی جہاں شہر یا کا وال کی افران کی آواز پہنچتی ہو ( کا بال کر پاکا کو کی گاؤی کی گاؤی ہے کیرازان بھی کہ

لینابہتر ہے اور اقامت چھوڑ نامکروہ ہے۔

۵۔ **مسئلہ**: گاؤں میں مسجد ہے اوراس میں اذان دا قامت کہی جاتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنا بغیر اذان کے جائز ہے وہاں نماز پڑھنے والے کے لیے وہی تھم ہے جوشہم میں ہے۔

۱۔ **مسئلہ** :اذان کامسخب وقت وہی ہے جونماز کا ہے وقت شروع ہونے ہے <del>ہملے</del> اذان کہنا جائز نہیں۔اگروفت سے پہلے کہدری تو وقت شروع ہونے کے بعداب دوبارہ کہر حائے۔

ے۔ **صسطلہ**: مسافر بھی جنگل میں اوان واقامت سے نماز پڑھیں الی حالت میں اگر انھوں نے اوان جھوڑ دی تو گئمگار نہیں ہوں گے ہاں اقامت کا جھوڑ نا مکروہ ہے۔

۸۔ مسطق : جس مبحد میں امام عین ہواور ، نجگانہ نماز با قاعدہ ہوتی ہواس میں جب پہلی است مسطق : جس مبحد میں امام عین ہواور ، نجگانہ نماز با قاعدہ ہوتی ہواس میں جب پہلی جماعت بھر ایش مسئون ہو چکی تو دوسری جماعت کے لیے دوبارہ اذان کہنا مکر دہ ہے اور دوسری جماعت کے امام کومحراب میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔

9۔ **مسئلہ** :معہ اور فرضوں کے علاوہ باقی نمازوں مثلاً در عیدین تراوی کھوف خسوف اشراق عاشت استیقاءاور دیگرنفلوں کے لیےاذ ان میں۔

ا۔ مسئلہ عورتوں پراذان وا قامت نہیں خواہ وہ نماز تنہا پڑھیں یا اپنی جماعت کے ساتھ ادا ہو یا قضا بورتوں پراذان وا قامت نہیں خواہ وہ نماز تنہا پڑھیں یا اپنی جماعت کے ساتھ ادا ہو یا قضا بورتوں کااذان وا قامت کہنا مکروہ تح یہ مستورات کا اپنی علیحدہ جماعت کرانا بھی مکروہ ہے۔

اا۔ مسعند :شهرمیں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے اگر چہ ظہر کی نماز پڑھنے دالے معذور ہوں لیعنی جن پر جمعہ قرض نہو۔

ا۔ مسطع : اذان میں قبلہ کی طرف مندنہ کرناا قامت کی طرح جلدی جلدی تفہر ، بغیر کہنا ترجیع کہنا تیجی جاروں شہادتوں کو زور ہے کہنا کہنا ترجیع کہنا تیجی جاروں شہادتوں کو زور ہے کہنا ہے تھی تھی تھا کہ المصلوق کے وقت واکمی سنتی تھا کی المصلوق کے وقت واکمی بائیس مند نہ بھیم زایم تھی کراؤان کہنا ایک شخص کا دومیجہ وں میں اذان کہنا۔ اور باا وضواذان کہنا

مکروہ ہے۔

المستنه افاس و فاجر ضنی باگل نشے والا اور ناسمجھ ہے اور اجنبی کی اذان کروہ ہال سب کی اذان دوبارہ پڑھی جائے بجھ دار ہے غلام اور اندھے کی اذان درست ہے۔
ان سب کی اذان دوبارہ پڑھی جائے بجھ دار بیخ غلام اور اندھے کی اذان درست ہو۔
المستنه اذان کہنے کا وہ اہل ہے جو نماز کے وقتوں کو بہچانتا ہو مرد عقلمند نیک بر بیز گار سنت نبوی سے واقف اور ذکی وجابت ہو جولوگ جماعت سے رہ جا کیں ان کو سنبیہ کرنے والا ہو اذان بابندی اور مداومت سے دیتا ہواور اُجرت محض تو اب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے۔ اگر موذن نابینا ہواور سیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا برابر ہے اگر موذن نابینا ہواور سیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا برابر ہے اگر موذن نی ام بھی ہوتو بہتر ہے۔

۵۔ **جواب اخان**: جب اذ ان سنوتو ارشاد نبوی کے مطابق جواب دینے کا تھم ہے اور بیدو تشم کا ہے ایک فعلی جواب اور دوسرا تولی جواب۔

اذان کافعلی جواب تو بیہ ہے کہ جو تخص اذان سُنے اس پر واجب ہے کہ اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دے یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی چھوڑ کرنماز پڑھنے کے لیے مبجد میں حاضر ہوجائے۔

جب موذ ن کے توبیالفاظ کہنے کے بعد درود شریف پڑھے اور مستخب اور بہتر ہے کہ انگونھوں کو بوسہ دے کرآئکھوں سے لگائے اور کہے۔

حيض ونفاس والي الم الك الكليك في ألك ألم المجال المناطق والي بماع كرينوالي

پیشاب پاخانه کرنے والے اورعلم دین سیمضا ورسکھانے والے پراذان کا جوابنہیں۔

۲\_دعا بعد الفائد عفرت عبدالله بن عمر عاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم منابقہ نے ارشادفر مایا جو محص اذان من کر بید عامر مصے:

الله مَ رَبَّ هَذِهِ النَّهُ وَ التَّامَةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ الْقَائِمَةِ الْقَائِمَةِ الْقَائِمةِ التَّامَةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمةِ الْقَائِمةِ وَالْعَنْهُ مَقَامًا مُحَمَّدً إِلْوَسِيُلَةَ وَالْفَضِينَ لَقَ وَالْدَرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَتُهُ مَقَامًا مُحَمُوحَ إِلَّذِى وَعَدَ تَكُا وَالْجَعَلُنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَقْعَدَ الْقِيلِمَةِ مُحَمُوحَ إِلَّذِى وَعَدَ الْقِيلِمَةِ مُحَمُوحَ إِلَّذِى وَعَدُ ثَكَا وَالْجَعَلُنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَقْعَدُ الْقِيلِمَةِ مُحَمُوحَ إِلَّذِى وَعَدُ الْقِيلِمَةِ الْمَيْعَادَ وَ النَّذِى وَعَدُ الْقِيلِمَةِ الْمَيْعَادَ وَ النَّذِى وَعَدُ الْقِيلِمَةِ الْمِيعَادَ وَ النَّذِى وَعَدُ النَّهِ لَهُ الْمُنْعَادَ وَالْعَلَى وَالْمُعَلِيقُ الْمُنْعَادَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمُعَلِيقُ الْمُنْعَادَ وَالْعَلَى وَعَدُولَ الْمُنْعَادَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَعَدُولَ الْمُنْعَادَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْمُنْعَادَ وَالْعَلِيمُ الْمُنْ الْمُنْعَادَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْمُنْعَلِيقُ اللَّهُ اللّهُ الْمُنْعَلِيقُ اللّهُ الْمُنْعَادَ وَالْعَلَى وَالْقَلْمُ الْمُنْعَلِيقُ الْمُنْعَلِيقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْ وَالْعَلَى وَالْمُنْ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُ

تواس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی (رواہ ابنجاری دابودادوعن جابر)

طبرانی کی روایت میں ابن عبال سے اس وعاکے بعدو اجعلنا فی شفا مته یوم القیامته کے الفاظ بھی بیں۔

نبی اکرم علی نے ارشاد فر مایا جبتم اذ ان سنوتو تم بھی وہی کہو جوموذ ن کہتا ہے بھر (اذ ان کے بعد) مجھ پر درود پڑھو۔ بلاشبہ جس نے مجھ پرایک باردور دیڑھااللہ تعالیٰ اس پرسات باردرود و رحمت بھیجتا ہے۔ بھراللہ تعالیٰ ہے میرے لے وسیلہ (اذ ان کی دعا) ما تکواور وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے۔ جواللہ کے خاص بندوں میں سے صرف ایک مقبول بندے کو ملے گا اور مجھے میں ایک مرتبہ ہے۔ جواللہ کے خاص بندوں میں سے صرف ایک مقبول بندے کو ملے گا اور مجھے امرید ہے کہ وہ میں ہوں تو جس نے میرے لے وسیلہ یعنی اذ ان کی دعا ما تگی اس کی شفاعت جائز ہوگئی۔ (مسلم شریف)

2- افعاصت: فرضوں کے لیے اقامت جس کوعوام تمبیر کہتے ہیں سنت موکدہ ہے بلکہ اقامت کہنا ہی اقامت کہنا ہی اقامت کہنا ہی افامت کہنا ہی افامت کہنا ہی افامت کہنا ہی اور موذن کی اجازت ورضا مندی کے بغیر کسی دوسرے کا اقامت کہنا مکروہ ہو ہاں اگراذان کہنے والاموجود نہوتو پھر جو جا ہا قامت کہد لے۔

اذان اورا قامت میں وقفہ کرناسنت ہے۔اذان کہتے ہی اقامت کہددینا کروہ ہے یہ وقفہ اتنا ہو کہ جولوگ پابند جماعت ہیں وہ آجا کیں گر اتنا انتظار نہ ہو کہ کرہ وفت آجائے ہاں مغرب کی نماز میں یہ وقفہ تمن جھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر ہولیعنی مغرب کی اذان کے بعد سنت کے مطابق دروو پاک اوراذان کی وعا ما تکنے کے بعد اتنا وقفہ ہونا چائے اس سے زیادہ وقفہ بلاعذر شرکی کروہ ہے۔

چاروں اماموں کے نز دیک اقامت کھڑے ہوکرسننا مکروہ ہاں لیے اقامت کے وقت جو آدمی آئے تو اسے کھڑے انظار نہیں کرنا چاہئے بلکہ بیٹھ جائے اور جولوگ مسجد میں موجود میں وہ بھی جیٹے دیں اور اس وقت انٹیں جب مکم سنٹی تنگی انفلاج پر پہنچے۔
میں وہ بھی جیٹے دیں اور اس وقت انٹیں جب مکم سنٹی تنگی انفلاج سیکر پہنچے۔
امام کے لیے بھی بہی تکم ہے آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ اقامت کے وقت لوگ کھڑے دیتے ہیں بلکہ جب تک امام صلے پر کھڑ اند ہو تجمیز نیس کی جاتی ۔

مسافرنے اذان وا قامت دونوں نہ کہی یا اذان کہی گرا قامت نہ کہی تو بیکر وہ ادر اگر مرف اقامت نہ کہی تو بیکر وہ ادر اگر مرف اقامت کہی تو کر وہ نہیں گر بہتر بیہ ہے کہ اذان بھی کے اگر چہ تنہا ہو یا اس کے ساتھ اور ہمرائی مسافر بھی ہوں۔ شہر سے باہر کسی جگہ جماعت قائم کی ادر اقامت نہ کہی تو مکر وہ ہے اور اذان نہ کہی تو کر وہ ہے اور اذان نہ کہی تو کو وہ ہے اور اذان نہ کہی تو کو فی حرج نہیں ہاں خلاف اولی ضرور ہے۔

اقامت کاجواب دینامسخب ہے اور اس کے جواب بھی اذان کی طرح ہے فرق اتنا ہے کہ تَکُدُ تَعَامَسَتِ الصَّلَافِيِّ کے جواب میں اُقَامَهَا اللَّهُ وَاُدَمَهَا کہاجائے۔

# ۱۲۔نماز کے او قات

الثدتعالى نے الل ايمان پردن اور رات باغ نمازيں خاص اور مقرر ووقق ميں فرنس marfat.com کی ہیں نماز اس وفت سیمے اور عنداللہ قابل قبول ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علی ہے کے تحكم كيمطابق اين وقت براواكي جائے كى چنانچ الله تعالى كاارشاد ب:

بيتنك نمازمسلمانوں پرمقررہ اوقات میں فرض ہے۔(پ۵\_انیاء:۱۰۳)

إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ كِتَابًامَّوْتُوْتًا (كِ-نساء:١٠٣)

سورت زوم میں پنجگا ندنماز کے دفتوں کی وضاحت اس طرح فر مائی گئی ہے۔

فَسَيْحَانَ اللّٰهِ حِيثَى كُمْمُوْنَ وَحِيْنَ تكفييعتون وكة المحتمد في المستسلوبت كَالْارْضِ وَعَيْسَكًّا وَجِينَ كُلُومِ وَنَ لسبيح كرو\_(پ١٢روم آيت ١٨) (بيدوم: ۱۸)

وَآقِيمِ الصَّلَوٰةَ طَرَبِيَ النَّهَارِوَ دُلُفًا رِّمْنَاللَّيْلِ و (كِ ، هود : ١١٣)

الله كى تتبيح پڑھو جبتم شام كرواور جبتم صبح کرواور ای کی تعریف ہے آسانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب دو پہر ہو اس کی

اورون کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کرو اور رات کے نکڑوں میں۔ (پاا، ہودیوں)

حضرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشار فرمایا۔ نماز کے لیے اول وآخر ہے۔اول وفت ظہر کا اس وفت ہے کہ جب سورج ڈھل جائے اور آخر وفت اس وفت ہے کہ عصر کا وفت آ جائے اور آخر وفت عصر کااس وقت ہے کہ سورج پیلا پڑجائے اور اول وفت مغرب كااس ونت ہے كہ سورج ڈوب جائے اور مغرب كا آخروفت اس وفت تك ہے كہ جب شفق (سرخی وسپیدی)مغرب کی طرف ڈوب جائے اوراول وقت عشاء کااس وقت ہے کہ تنفق ووب جائے اور آخری وقت عشاء کا اس وقت ہے جب آدھی رات ہو جائے (تر ندی

ا نصافہ فجد کا وقت: نجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آ فیآب تک یعنی سورج کی کرن حیکنے تک رہتا ہے صبح دوشم کی ہے۔ ایک صبح کا ذب یا صبح اول اور دوسری صبح صادق 'اس کومبح ثانی نبھی کہتے ہیں جمبح کا ذب جس کومبح اول بھی کہتے ہیں اس میں نماز کاوفت شروع نہیں ہوتا۔ فجر کاوفت دوسری صبح یعنی صبح صادق یا صبح ثانی ہے شروع ہوتا ہے۔ صبع كا ذب:اس سفيدي كوكت بين جوشرق كي جانب كناره آسان پرطولاً (لمبائي مين) تھیلتی ہےاورجلدی غائب ہو جاتی ہےاور پھراندھیرا ساہو جاتا ہے۔اس ہے فجر کا وفت شروع نبيس ہوتا۔

صبع صعادی: صبح صاوق یا صبح تانی اس روشی وسفیدی کو کہتے ہیں جوآسان کے کنارہ پر عرضا (چوڑ ائی میں) پھیلتی ہاور بر حتی جاتی ہے تی کہ تمام آسان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر کو ضا (چوڑ ائی میں) پھیلتی ہے اور بر حتی جاتی ہے اور زمین پر دوشنی اورا جالا ہوجا تا ہے۔ اس سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کی کرن جہنے تک رہتا ہے۔

گٹری کے حساب سے نماز فجر کا وقت ہمارے ملک (پاک وہند) میں کم از کم ایک گفتہ گفتہ اٹھارہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گفتہ ۳۵ منٹ ہے۔ آگیس مارچ کو فجر کا ایک گفتہ اٹھارہ منٹ ہوتا ہے۔ پھر بڑھتار بتا ہے یہاں تک کہ ۲۲ جون کو پورا ایک گفتہ ۳۵ منٹ ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ۲۲ تجر کم ہونا شروع ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ۲۲ تمبر کوایک گفتہ ۱۸ منٹ ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ۲۲ دمبر کوایک گفتہ ۱۸ منٹ ہوتا ہے پھر فجر کا وقت کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۱ مارچ کو وہی ایک گفتہ ۱۸ منٹ رہ جا تا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نی اکرم علیہ ہے نے فرمایا '' میری امت ہمیشہ فطرت بعنی دین حق پررہے گی جب تک فجر کونماز کواجا لےاور دوشتی میں پڑھتی رہے گی ۔' (طبرانی)

حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی اگرم علیہ نے ارشادفر مایا کہ نجر کی نماز اجالے اور روشنی میں پڑھو کہ اس میں بہت بڑا تو اب ہے۔ (تریذی شریف)

حفرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا'' فجر اُجالے میں پڑھنے ہے تمہاری مغفرت ہوجائے گی۔'' حضرت انس ؒ ہے ہی دوسری روایت ہمیں ہے کہ جو فجر کی نماز کو روشن کرکے بعنی اجالے میں پڑھے گا اللہ تعالی اس کو قبر اور دل کوروشن کرے گا اور اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ (ویلمی)

فجر کی نماز دیراورتا خیر سے اجائے میں پڑھناستیب اور بہتر ہے لیعنی خوب اُجالا ہو
جائے اور روشنی زمین پر پھیل جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھنازیا دو تو اب اور افضل ہے لیکن ایسا
وقت مستحب ہونا چائے کہ ۲۰ سے ۲۰ آیتیں تر تیل کے ساتھ پڑھ سکے ۔ پھرسلام پھیرنے کے
معدا تناوقت باقی ہوکہ اگر نماز میں کوئی نقص اور فساد ظاہر ہوجائے تو دوبارہ طہارت و وضوکر کے
نماز میں ۲۰ سے ۱۳۰۰ آیتیں تر تیل سے دوبارہ پڑھ سکے ۔ اتنی دیر اور تا خیر کرنا کہ سورج طلوع
ہونے کا شک بیدا ہوجائے کمروہ ہے۔

عاجیوں کومز دلفہ میں جمر کی نماز اول وقت میں رہیمنا مستجہ ہے بورتوں کو جمر کی نماز Tralial.COM اول وقت لیمنی اندھے میں پڑھنامستحب ہے۔ اور ہاتی نمازوں میں بہتریہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں جب جماعت ہو چکے تو نماز پڑھیں۔

نعا ظهر کا وقت ہوئے دو پہر سے ذھلے (زوال) کے بعد شروع ہوتا ہا اور بہر سے ذھلے (زوال) کے بعد شروع ہوتا ہا اور ہر چیز کا سابید دو گنا ہونے تک رہتا ہے سوائے اصلی سابیہ کے بین دو بہر کے وقت ہر چیز کا جوسایہ ہوتا ہے اس کواصلی سابیہ کہتے ہیں اور بیموسم اور علاقوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے اور جتنا دن بردھتا ہے اصلی سابیہ م ہوتا جا تا ہے اور جتنا دن بردھتا ہے اصلی سابیہ م ہوتا جا تا ہے اور جتنا دن بردھتا ہے اسلی سابیہ موتا جا تا ہے اور جتنا دن بردھتا ہے اسلی سابیہ موتا جا تا ہے اور جتنا دن بردھتا ہے اسلی سابیہ موتا ہے اس کی موتا ہے اس کی موتا ہے ۔ جب سورتی دو بہر سے نہیں سردیوں میں سابیہ اور ہوتا ہے اگر گرمیوں میں کم ہوتا ہے ۔ جب سورتی دو بہر سے فیصلے لگتا ہے تو ای لیحہ سے ظہر کا دفت شروع ہوجا تا ہے پھر ہوتے کہ طہر شل اول میں کم جائے۔ ہوتا ہے کہ طہر شل اول میں بردھی جائے۔

سرویوں میں ظہری نمازجلدی (اول وقت میں) پڑھنامتحب اور بہتر ہے اگر میوں میں ظہرتا خیر ہے اور بہتر ہے اگر میوں میں ظہر تاخیر ہے اور شفنڈا کر کے پڑھنامتحب اور افضل ہے۔ ہاں اگر گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی جماعت جھوڑ تا ہر گز جا تزنہیں موسم کی جماعت جھوڑ تا ہر گز جا تزنہیں موسم رہیج یعنی موسم بہار' سردیوں کے تھم میں ہے اور موسم خریف یعنی پت جھڑ کا موسم گرمیوں میں شار ہوتا ہے کیونکہ نبی اکرم علی ہے کہ معلق فر مایا ہے ہوتا ہے کیونکہ نبی اکرم علی ہے کے متعلق فر مایا ہے چنا نبید آپ نے ارشا دفر مایا:

تو ظہر کی نماز کونماز مصندا کرے پڑھو'۔ ( بخاری شریف)

حضرت ایوسعید خدریؓ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم علیظتے نے ارشا دفر مایا ظہر خنداکر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی بہتیزی دوزخ کے جوش سے ہے۔ ( بخاری )

گرئی کے حساب سے ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں عصر کا وقت کم از کم ایک گھنٹہ ۲۵ منٹ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے ۲ منٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ عصر کا وقت ۲۲ منٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ عصر کا وقت ۲۲ منٹ ہوئے آخر ماہ تک ایک گھنٹہ ۳۷ منٹ ہوتا ہے چھر کم نومبر سے اٹھارہ فروری یعنی پونے چار مہنے تک عصر کا وقت تقریباً ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ ہے ہمارے ملک میں سمال میں بیسب سے چھوٹا عصر کا وقت ہے۔ پھر ایک گھنٹہ ۳۱ منٹ ہے پھر کم معمر کا وقت ہے۔ پھر ایک گھنٹہ ۳۱ منٹ ہے پھر کم ماری سے مہینہ ختم ہونے تک عصر کا یوقت دو گھنٹہ کا منٹ ہوجا تا ہے جی کی کہ ۲۲ جون سے مہینہ ختم ہونے تک عصر کا وقت دو گھنٹہ کہ من بیر ہوجا تا ہے جی کہ مونا شرع ہوجا تا ہے جی کہ مونا شرع ہوجا تا ہے جی کہ سے ایک گھنٹہ ۲۵ منٹ ہوجا تا ہے۔ ایک گھنٹہ ۲۵ منٹ ہیلے شروع ہوجا تا ہے۔ ایک گھنٹہ ۲۵ منٹ ہیلے شروع ہوجا تا ہے۔

حفرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا جس آ دمی کی نماز عصر تضاہو گئی تو بیا ہے گویا اس کا گھر ہار نوٹ گیا ( بخاری شریف)

جفرت برید افرماتے بیں کہ نی اکرم علی نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عصر جھوز دی اس کے تمام نیک عمل ضائع ہو محکے ( بخاری ) marfat.com حضرت انس فرماتے ہیں کرنبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا" بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج ڈو بنے کا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب سورج زرداور پیلا ہو جائے اور شیطان کے سوئینگوں کے درمیاں جا پہنچ تو وہ اٹھے اور چارٹھو نگے مارے وہ اللہ تعالیٰ کواس نماز میں بہت تھوڑ ایاد کرتا ہے۔' (مسلم شریف)

س نصافی صغوب کا و قت: مغرب کی نماز کاونت سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور شفق غائب ہونے تک رہتا ہے شفق اس سفیدی کا نام ہے جومغرب کی جانب سرخی ڈو بنے کے بعد شلافا جنو باضح صادق کی طرح بیمیلی رہتی ہے۔

نمازمغرب کا وقت ہمارے ہاں کم از کم ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ ہوتا ہے ہردن کے شیخ اور مغرب وونوں کی نماز کے وقت برابر ہوتے ہیں۔بارش اور ابر والے دن کے سوا'مغرب کی نماز میں ہمیشہ جلدی مستحب اور افضل ہے اور دور کعت سے زیادہ تا خیر اور دیر کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر بلاعذر سفر بچاری وغیرہ کے نماز مغرب میں آئی تاخیر اور دیر کی کہ ستارے گھ گئے تو مکروہ تحریمی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ مروابت ہے کی نبی علیہ نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر قائم اور ثابت قدم رہے گئی جب مغرب کی نماز پڑھنے میں اتن جلدی کرواور مغرب کی نماز میں تاخیر اور در کرو۔ (ابوداؤو)

۵\_نماز عشاء کا و قت:عثاء کی نماز کا وقت مغرب کی طرف سفیدی و و بنے سے شروع ہوتا ہے اور شبح صاوق تک رہتا ہے۔

نماز عشاء میں تہائی رات تک تا خیراور ویر کرنامتحب اور افضل ہاور آدھی رات کک دیر کرنامی اور افضل ہاور آدھی رات کک دیر کرنامباح لینی جائز ہے اور بغیر عذر سفر وغیرہ کے عشاء میں آدھی رات سے زیادہ تا خیر اور دیر کرنا مکر دہ ہے کیونکہ یہ باعث تقلیل جماعت ہے لینی جماعت میں لوگوں کے کم شامل ہونے کا سبب ہے۔

بارش اور ابروالے روزعشاء کی نماز پڑھنے میں بنجیل اور جلدی کرنامستخب اور افضل برکھنے میں بنجیل اور جلدی کرنامستخب اور افضل ہے۔ کے ونکدتا خیر اور در کر نے سے لوگ بارش اور اند جبرے کی وجہ سے جماعت میں ندآ سکیس گے۔ حضرت معاذ بن جبل ہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم علاقے نے ارشاد فرمایا کہ نمازء نماوتا خیر سے

<u>marfat.com</u>

بر ھا کرو بیشک مصیں اس نماز کے ساتھ باقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور تم ہے بہلے اس نمازی کوئس نے نبیں پڑھا۔ (ابوداؤدشریف)

حضرت ابو ہرری ہے روایت ہے کہ بی اکرم علی نے ارشاوفر مایا اگریہ بات ہوتی کے میری امت پرمشقت ہوجائے گی تو میں کو تکم دیتا کہ ہروضو کے ساتھ مسواک کریں

عشاء کی نماز تہائی یا آ دھی رات تک موخر کر دیتا کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ آسان پر خاص جلی رحمت فرما تا ہے اور صبح تک فرما تا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں ہے کوئی مغفرت و بخشش ما سکنے والا کہ اے دینا کو دوں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کرون (مندامام احمه)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بن اکرم علی نے ارشادفر مایا اگر مجصابی امت کی تکلیف کا احساس وخوف نه ہوتا تو میں ان کوعشا کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک در سے یزھنے کا حکم دیتا ہے۔ (تر ندی شریف)

عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنا قصے کہانیاں کہنا شنتا سخت مکروہ ہے۔ نبی اکرم علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں عشاء کی نماز کے بعد ضروری باتیں ۔ تلاوت قرآن یاک ذکرالهی و ینی مسائل اور صالحین ( نیک بندول ) کے حالات و قصے اور وعظ ونصیحت کہنا سنتا اور مہمان ہے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۲- **و تیر و ل کیا و قت**: وترکی نماز کاونت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے ادر طلوع فجرتک رہتا ہے عشاءاور ور کی نماز میں ترتیب فرض ہے پہلے عشاءاور پھروتر کی نماز پڑھی جائے آگر پہلے دتر پڑھے اور پھرعشاء کی نماز پڑھی تو وتر کی نماز نہیں ہوگی۔

حضرت جابر ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا جس کو پیراند بیشہ ہو كدوه رات كے آخرى حصد میں نداٹھ سکے گاتو وہ وتر رات کے پہلے حصد میں پڑھ لے اور جس كو میے اُمید ہوکہ وہ رات کے آخری حصہ میں جاگ اٹھے گا تو پھروہ ور رات کے آخری حصہ (سحری) کے وقت پڑھے کیونکہ رات کے آخری حصہ میں نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بيانفل ب- (مسلم شريف)

2- معنوع أور مكروه اوقات: منوع اور مروه اوقات كم تعلق شرى مسائل marfat.com

مندرجه ذيل بين:-

ا۔ مسئلہ ، سورخ نکلتے وقت سورخ ڈو ہے وقت اور نھیک دو پہر کے وقت کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں لیکن اس دن کی عصرا گرنہیں پڑھی ہے تو سورخ ڈو ہنے کے وقت پڑھ لے مگر عمر میں اتنی دیر کر کے نماز پڑھنا ہخت گناہ ہے۔

ان وتتوں میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے اگر کسی نے قضائٹروع کرلی تو واجب ہے کہ وہ توڑ دے اور سیح وقت میں پڑھے اور اگر توڑی نہیں اور پڑھ لی تو فرض ذمہ ہے تو فارغ ہو جائے گا اور کہنگار بھی ہوگا۔

ان و تقول میں اگر کسی نے نفل نماز شروع کی تو وہ نماز واجب ہوگئی گر اس وقت پڑھٹا جائز نہیں۔لہذاواجب ہے کہ نماز تو دے اور سے وقت میں قضا کرے اورا گرنماز بوری کر بی ۔ جائز نہیں۔لہذاواجب ہے کہ نماز تو ڑوے اور سے وقت میں قضا کرے اورا گرنماز بوری کر بی ۔ ۔ تو کہنگار ہوگائیکن اس پر قضا واجب نہیں۔

۲۔ مسئلہ : ان مینوں وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت بہتر نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ ان تینوں وقتوں میں کلمہ یا تبیج یا درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہے۔ (عالمگیری)

"دهستله : اگران تینوں وقتوں میں جناز ولایا گیا تو اس وقت پڑھیں کوئی کراہت نہیں کر اہت اس صورت میں ہے کہ جناز وان وقتوں میں ہے پہلے لایا گیا مگر نماز جناز و پڑھنے میں اتنی دیر کر دی کہ مکر و ووقت آگیا (عالمگیری)

۵۔ مسطله : جبسورج ڈوبے ہے پہلے پیلا پڑجائے اس دفت ہے سورج ڈوبے تک کوئی نماز جائز نہیں ہاں اگر اس دن عصر ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو اس کو پڑھ لے نماز عصر ادا جوجائے گی اگر چہ کروہ ہوگئی۔

۱۔ مسئلہ : تھیک دو پہر میں کوئی نماز جائز نہیں جو کوئی اس وقت نماز پڑھے وہ گنگار ہے۔
ا۔ مسئلہ: بارہ وقتوں میں نفل اور سنت نمازیں پڑھنے کی ممانعت ہے وہ بارہ وقت میہ ہیں:
ا۔ صبح صادق ہے سورج نکلنے تک فجر کی دور کعت سنت اور دور کعت فرض کے سوادوسری

<u>mar</u>fat.com

کوئی بھی نفل تماز پڑھنامنع ہے۔

۲۔ قامت شروع ہونے سے جماعت ختم ہونے تک کوئی سنت ونفل پڑھنی کروہ تحری کے بہال البتہ نماز فجری اقامت ہونے کی اوراس کو یقین ہوکہ وہ فرض نماز ختم ہونے سے پہلے دوسنت اداکرے گا جب بھی جماعت مل جائے گی اگر چہ قعدہ ہی ہی تواس کو چاہئے کہ مفول سے پچھ دور ہٹ کر فجر کی سنت پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہوجائے اور اگر وہ جانت میں شامل ہوجائے اور اگر وہ جانت ہی سنت پڑھنے کی اوراگر وہ جانت ہی شامل ہوجائے ۔ فجر کی اجازت نہیں بلکہ اس کو چاہئے کہ بغیر سنت پڑھے جماعت میں شامل ہوجائے ۔ فجر کی اجازت نہیں بلکہ اس کو چاہئے کہ بغیر سنت پڑھے جماعت میں شامل ہوجائے ۔ فجر کی نماز کے علاوہ دوسری نماز وں میں اقامت ہوجائے کے بعداگر چہ بیجان لے کہ سنت پڑھنے کے بعداگر چہ بیجان لے کہ سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت میں شامل ہوجائے گی پھر بھی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت میں شامل ہوجانا جائے گ

۳۔ نمازعمر پڑھ لینے کے بعد سورج ڈو بنے تک کوئی نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے ۔قضا نمازیں سورج ڈو بنے سے ہیں منٹ پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔

سم-سورج ڈو بنے کے بعداور مغرب کا فرض پڑھنے سے پہلے کوئی نفل جا تربہیں۔

۵۔ جس ونت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑ اہواس وفت سے لے کرنماز جمعہ ہونے تک کوئی نماز سنت ونفل وغیرہ جائز نہیں۔

۱۔ عین خطبہ کے درمیاں کوئی نماز سنت وفٹل وغیرہ خائز نہیں۔ چاہے جمعہ کا خطبہ ہویا عیدین کا یا گرمن کی نماز کا یا نماز استنقاء کا یا نکاح کالیکن ہاں صاحب ترتبیب کے لیے جمعہ کے خطبہ کے درمیان بھی قضا نماز کو پڑھ لیٹالا زم ہے۔

۔ عید کی نماز سے پہلے فل نماز مکروہ ہے جا ہے گھر میں پڑھے یامبحد میں یاعیدگاہ میں۔ ۸۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ یامبحد میں نمازنفل پڑھنی مکروہ ہے۔ ہاں اگر محمر میں نفل پڑھے تو یہ مکروہ نہیں۔

9۔عرفات میں جودونمازیں ظہروعصر ملاکر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی فل دسنت پڑھنا مکروہ ہے۔ مجھی فل دسنت پڑھنا مکروہ ہے۔

۱۰ - مردلفه می جودونمازیل محراف و ملاحق المالو کر مصلی مینفا

وسنت یز هنا مکروہ ہے بعد میں مکروہ نہیں۔

اا۔ جس بات ہے ول ہے اوراس کو دور کرسکتا ہوتو اس رکاوٹ کو دور کے بغیر نماز مکرو ہے مثلاً کھانے کی خواہش ہواور کھانا موجود ہوتو کھانا کھا کر نماز پڑھے آگر پیشاب کی حاجت ہوتو بیشاب کر کے نماز پڑھے۔

## ٣ ـ شرائط نماز

نماز کے درست اور سیح ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ نے پھے پابندیاں عائد کی جیر جنھیں شرائط نماز کہا جاتا ہے بیشرائط دوطرح کی جیں ایک نماز کے واجب ہونے کی اور دوسرکی شرائط نماز کے حجے ہونے کی جیں۔ جہاں تک نماز کے واجب ہونے کی شرائط کا تعلق ہے تو وہ چا جیں۔ اول اسلام' دوم صحت عقل' سوم بلوغ' چہارم وقت کا پایا جانا۔ پس ہر عاقل و بالنے مسلمان بر کتاب وسنت اور اجماع سے مقررہ اوقات میں نماز کا اواکرنا فرض ہے اس کے علاوہ نماز کے تی شرائط چے ہیں اول نمازی کے جسم کا پاک ہونا دوم نمازی کا لباس پاک ہونا۔ سوم مصلی ہونے کی شرائط چے ہیں اول نمازی کے جسم کا پاک ہونا دوم نمازی کا لباس پاک ہونا۔ سوم مصلی یا جائے نماز کا پاک ہونا کی شرائط کے جائم نمازی کے بدن کا پوشیدہ ہونا 'یعنی کپڑے سے ڈھانپ کر کے اور کے تھا ہے کہ بارے تھم ہے' پنجم قبلہ کی طرف منہ ہونا' ششم نماز کی خاص خدا کے لیے نیت کرنا۔

ان تمام شرا لکا نماز ہے لیے طہارت جم اول ہا گرنماز بڑھنے والے جم پر السطھا وقت جسم اول ہا گرنماز بڑھنے والے جسم پر السکا وقت جسم اول ہا گرنماز بڑھنے والے جسم پر کوئی نجاست غلاظت لگی ہوئی ہوجس کے لیے شاصر دری ہوتا ہے تواست غلاظت لگی ہوئی ہوجس کے لیے شاصر دری ہوتا ہے تواست خلاط نے نماز پڑھنے ہے پہلے وضو کر لیما ضروری ہے لہذایاد رکھو جسم جب تک نجاست حقیقی اور حکمی ہے پاک نہ ہو گانماز پڑھنا درست نہیں البتہ نماز پڑھنے واے کا جسم نماز پر ھنا درست نہیں البتہ نماز پڑھنے واے کا جسم نماز ہوجائے گا۔ ہے پہلے کسی جب یا جیف و نفاس والی عورت کے جسم ہے چھوجائے تو نماز ہوجائے گا۔

بہ مسی تخص نے اپنے آپ کو بے وضو خیال کیا اور ای حالت بیس نماز پڑھ لی بعد معلوم ہو کہ وضونہ تھانماز نہ ہوگی۔

اگر نجاست قدر مانع ہے کم ہے تب بھی مکروہ ہے پھر نجاست غلیظہ بفتر ر درہم ہے تو مکروہ تحریمی اوراس ہے کم تو خلاف سنت ہے۔ martat.com امام کی جیب میں کوئی نا پاک کیڑا یا چیز ہوتو نماز ادا نہ ہوگی ایسے ہی اگر کوئی اکیلا نماز پڑھےادراس کی جیب میں نا پاک کیڑا یا چیز ہو تو اس کی بھی نماز نہ ہوگی ۔

ان مسائل ہے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت جسم بعنی بدن کا پاک صاف ہونا ضروری ہے بہی وجہ ہے کہ اہل تقوی اور صوفیاءاس شرط کا خاص خیال رکھتے ہیں

پانچ طرح سے انسان کا جسم نا پاک ہوجا تا ہے اور ان صورتوں میں عسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا فرض ہے اگر کوئی ان صورتوں میں پاکیزگی حاصل کیے بغیر نماز پڑھ لے تو وہ گنہگار ہوگا۔

ا۔ بیداری کی حالت میں اگر انسان کے جسم سے ناپاک مادہ نکل کرجسم پرلگ جائے تو اس صورت میں نہا کراپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔

۲۔ جماع سے مسل فرض ہوجا تا ہے اگر کوئی ایسی حالت میں نا پاک جسم سے نماز پڑھے گا تو گئیگار ہوگا۔

۳۔احتلام ہے بھی انسانی جسم تا پاک ہوجا تا ہے لہذااس صورت میں بھی جسم پاک کیے بغیر اگر کوئی نمازیز بھے گاتو نمازنہ ہوگی۔

سم حیض سے شل ہوجاتا ہے اس لیے حیض کی حالت میں ناپاک جسم سے نماز پڑھنے سے عورت گنہگار ہوگی۔

۵۔نفاس کی صورت میں بھی جسم کو پاک کر کے نماز پڑھنی جا ہے۔

۲۔ لباس کا پاک ھونا: نماز پڑھنے سے پہلے لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے یعنی فاز پڑھنے والے نے جو چربھی پہنی ہواسے پاک صاف ہونا چاہے وقیص شلوار اُٹو پی کوٹ شماز پڑھنے والے نے جو چربھی پہنی ہواس کا پاک ہونا ضروری شروانی 'چاور' کمبل 'دستانے' جرامیں غرض نمازی نے جو چربھی پہنی ہواس کا پاک ہونا ضروری ہے ورند نماز نہ ہوگی۔ کو فکھ ارشاد باری تعالی ہے کہ قریبابلک قبط قبی (اپنے کپڑوں کوصاف رکھو) لبذا نماز کے لیے لباس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے آگر نمازی کا کپڑا یا جم نماز کے دوران بقدر مانع نا پاک چیز کو لئے ہوئے تھا اورای حالت میں شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جدا کیا تو نماز نہ ہوگی۔

اليالباس جو چوتفائي سينها في اولاي المنظمة الم

پڑھنااس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کے پاس کوئی اور کپڑانہیں تو ای میں نماز پڑھ لینا جاءَ ہےادر بعد میں اعادہ کی ضروت نہیں۔

وہ کپڑا جو اکثر دھونی کے پاس جاتا رہے اور دھونی کی دوسرے کا کپڑا اس کو بدل کردے دے تو اس کپڑے کولیمنا اوراس ہے نماز پڑھنا اس صورت میں درست ہے جبکہ اپنا کپڑا ج گم ہوگیا اس کپڑے سے اچھاتھا یا مساوی تو اس کو استعال میں لانا اور اس ہے نماز پڑھنا درسے ہے اگر اپنا خراب تھا اور یہ اچھا تو درست نہیں کامل تحقیق وتفتیش کے بعد بھی نشان نہ ملے تو اگر خو حاجت مند ہے تو استعال کرنے ورنہ صدقہ کردے۔

مرد کارلیتی لباس پہن کریا مرداور عورت میں ہے کسی کا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا ہے جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو کئروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے اگر کسی امام کے سرپر تمامہ کے جوائے نو پی ہوتو نماز کر وہ نہیں ہوتی ۔ البتہ اگر کوئی آ دمی سرپر بگڑی پہنے بغیر گھر ہے نہ نکاتا ہوتو ایسے شخص کے لیے بلا تمامہ نماز مکر دہ ہے خواہ امام ہویا نہ ہو نخرض کرا ہت 'اس کے لیے ہوتو ایسے شخص کے لیے مکر دہ نہیں ۔ ہے جو بلا عمامہ جمعوں میں نہ جاتا ہو۔ اور بلا عمامہ جاتا ہواس کے لیے مکر دہ نہیں۔

رسول اکرم علی نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی وجہ سے لباس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ ارپا خانہ ۳۔قے ۳۔خون اور ۵۔منی ہے

ایسے بی ایک مرتبہ حضرت خولہ بہت بیار نے عرض کیایار سول اللہ! ہمارے پاس ایک بی کیترا ہوتا ہے اس میں حیض آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پاکی کے بعد خون کی جگہ تو دھوکرای کی کیٹر اہوتا ہے اس میں حیض آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پاکی کے بعد خون کی جگہ تو دھوکرای کیٹرے میں نماز پڑھو۔ میں نے عرض کے اگر اس کا داغ ختم نہ ہوتو آپ نے فرمایا پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کا نشان تہمیں بچھ نقصان نہ پہنچائے گا

پاک ہونا شرط ہے کیکن ایسی جگہ پڑھنا اچھانہیں۔جو پاک تو ہے کیکن اس کے قریب ہی غلاظت ہےا دراس کی بوپھیل رہی ہو۔

حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اگرم علی نے محلوں میں مسجدوں کے بنانے اوران کو یا ک صاف اورخوشبودارر کھنے کا حکم ویا (ابودادو)

ایک مقام پرحضرت سمرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ایک نے ہمیں محلوں میں مبحدیں بنانے اوران کی اصلاح کرنا اوراورانہیں پاک صاف رکھنے کا تھم دیتے تھے۔

حضویط کے ان ارشاد ہے معلوم ہوا کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے ۔ اگر کوئی ناپاک زمین پر کپٹر ابجھا کرنماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ جگہ پاک ہے البتہ جھیت تخت 'برف ادر پُل پرنماز پڑھ لینا جا کڑے اگر وہاں کی جگہ پاک ہو۔

ایسے بی کشتی جہاز اور مل پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔البتہ سات جگہوں پر نماز پڑھنا

منع ہے۔

۴۔ ذِنِحُ خَانہ ۳۔ قبرستان ۵۔ عنسل خانہ ۲۔ اونٹ جیضے کی جگہ

ا۔نا پاک جگہ ہم۔سڑک اورشارع عام

۷- بیت الله شریف کی حجست پر۔

لکڑی کے تیختے یا بچھی ہوئی اندیوں پر یا پھر یا الیم ہی کسی موٹی یا سخت چیز پر نماز
پڑھیں بشرطیکداس کا وہ زُخ جس پر نماز پڑھی پاک ہوتو نماز ہوجائے گی۔ دوسرارخ نایاک ہوتو
پڑھیں بشرطیکداس کا وہ زُخ جس پر نماز پڑھی اوراس کے دوسرے زُخ نجاست تھی تو نماز
نہ ہوگی اگر کپڑا دُ ہرا ہواور دونوں جہیں آپس میں ملی ہوئی شہوں اوراو پر والی اتنی موٹی ہوں کہ
نیجے کی نجاست کا رنگ یا ہومسوں نہ ہوتو نماز ہوجائے گی اوراگر دونوں جہیں ملی ہوں تو احتیاط اس
میں ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھیں۔ جھت نیمہ سائبان وغیرہ ناپاک ہواور وہ نماز پڑھنے والے کے
سرے گیس جب بھی نماز ہونہ ہوگی۔

جس جگہنماز پڑھےاں کے طاہر ہونے سے مرادموضع ہجود وقدم کا پاک ہونا ہے یعنی جس چیز پرنماز پڑھنا ہواں کا پاک ہونا بھی شرط صحت نماز ہے۔

سم يستو: بنگانهٔ نماز مين مرد نا فه ١٩٠٥ کي گيان آوا هي اي اي اور بيرون

کے علاوہ باتی تمام جسم کاسرے یاؤں تک لباس سے چھیا نافرض ہے۔

عورت کے ہر حال میں ستر واجب ہے خواہ نماز میں ہویا نہ ہو' تنہا ہویا کس کے سامنے ہو۔اپنے مرد کے ساتھ شرع خلوت کے علاوہ ستر کھولنا جائز نہیں اور لوگوں کے سامنے ،
نماز میں تو ستر نیعن جسم وہ حصد مرد وعورت پرجس کا چھپائے رکھنا واجب ہے۔ اس کو چھپانا بال
جماع فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں اگر چہوہاں کوئی نہ ہو نظے نماز پڑھی تا
بالا تفاق نہ ہوگی۔

عورت کے لئے تنہائی میں جبکہ وہ نماز میں نہ ہوتو سارا بدن چھپانا واجب نہیں بلکہ ناف سے گھٹے تک چھپانا واجب ہے گرا خلاقی تقاضا بہ ہے کہ مم کوستر میں رکھا جائے ہے مرم بیخی وہ مردجس کے ساتھا س کا نکاح قطعاً جائز نہیں 'کے سامنے پید' چھاتی اور چیٹے کالوٹانا بھی ضرور کی نہیں لیکن غیر مجرم (جس کے ساتھ نکافیج ہوسکتا ہے ) اس کے سامنے اور نماز کے لئے اگر چہتنہا اندھیری کوئٹری میں ہو۔ سوامنہ اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے باتی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے۔

ا تناباریک کپڑا جس ہے بدن نظر آئے ستر کے لئے کافی نہیں۔ایہا کپڑا پہن کرنماز پڑھی تو ہرگزنہ ہوگی۔ای طرح اگر چاور میں ہے عورت کے بالوں کی سیابی چیکے تو اس میں نمازنہ موگی اوراییا کپڑا پہننا جس ہے سترِ عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔

اییا موٹا کیڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو گر بدن کے ساتھ ایہا چپکا ہو جست اور بیئت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں نماز تو ہوئت ہوکہ و کیھنے ہے۔ اس میں نماز تو ہوئت ہوکہ و کیھنے ہے۔ اس میں نماز تو ہوجائے گی گر دوسروں کواس کے مقام ستر کی طرف و کھنا جائز نہیں۔ لبند االیے تنگ اور جست لہاس کولوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور مستورات کے لئے ایسا تنگ اور چست لہاس پہننا مبدرجہ اولی منع اور نا جائز ہے۔

مرد پر ہر حالت میں ناف کے بینچ سے گھٹنوں تک بدن کا چھپانا فرض ہے۔ تاف اس تھم میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ بعش بنے باک قسم کے مردایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رکھتے ہیں۔ بداچھانہیں اور ایسی عادت کوڑک کردینا چاہیے۔

جن اعضاء کانماز میں چمپیانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو چونفائ ہے کم کھل گیا تو marfat.com نماز ہوگئی۔ یا چوتھائی عضوکھل گیااورفورا چھپالیا تو پھربھی نماز ہوگئی۔ ہاں اگر یا نداز ہ ایک رکن یعنی نمن بارسجان اللہ کہنے کے چوتھائی عضو کھلا رہا یا جان ہو جھ کر کھولا۔ اگر چے فوراْ چھپالیا تو نماز ٹوٹ گئی۔!گرنماز شروع کرتے وقت چوتھائی عضو کھلا تھا اور اوراس حالت میں اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد نہ ہوگی۔

مردکوتین کپڑوںشلوار پاجامہ وغیرہ کرتا اور عمامہ ٹوپی وغیرہ میں نماز پڑھنامستخب ہے اورا یک کپڑے میں بھی نماز جائز ہے جب کہتمام بدن ڈھک جائے صرف تہبند وغیرہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

عورت کوبھی تین کیڑوں شلوار پا جامہ کرتا اور دو پشد میں نماز پڑھنامستخب ہے اورا گروو کیڑوں میں نماز پڑھے تو بھی جائز ہے اور ایک کپڑے میں بھی نماز جائز ہے بشرطبیکہ سرے یاؤں تک تمام بدن ڈھک جائے ورنہیں۔

عورتوں کا سارابدن سواچہرہ ہتھیلیوں اور پیروں کے بعنی اس کا چھیانا فرض ہے۔ سرکے لئے ہوئے بال اور گردن اور کلائیوں کا جھیانا بھی فرض ہے۔ مستورات کا سارا بدن جس کا چھیانا فرض ہے۔ مستورات کا سارا بدن جس کا چھیانا فرض ہے اور وہ تمیں اعضاء پر مشتمل ہے ان میں سے کوئی عضو کا اگر باندازہ ایک رکن کے چوتھائی عضو کھل گیایا جان ہو جھ کر کھولا اگر چے فور آچھیالیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

عورت کا سر کنکے ہوئے ہال' دونوں کان' گردن گلے سمیت دونوں کندھے' دونوں اس کیے سمیت دونوں کندھے' دونوں ہاز و کہنیوں سمیت' کہنی کے بینچے سے گئے تک دونوں کلائیاں' سیند گلے کے جوڑ ہے پہتانوں کے بینچے تک دونوں بینڈ لیاں گٹوں سمیت' بیرسب ایک علیحدہ علیحدہ عضو ہیں۔ ان میں سے کوئی عضوا گر باندازہ ایک رکن کے چوتھائی عضونماز میں کھل گیایا خود کھولاتو نماز جاتی رہی۔ دی۔

عورت کا چبرہ اگر چہاں کا چھپا نا ضروری نہیں مگر بیجہ فتنہ کے غیرمحرم کے سامنے منہ کھولنامنع ہے۔ یونہی غیرمحرم مردوں کواس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

مردوں کوریشی کپڑا پہننا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لئے جائز کپڑا

نبیں اور دیشی کپڑا ہے تو فرض ہے کہ ای سے ستر کرے اوراسی میں نماز پڑھے اگر کسی کے پاس

بالکل کپڑانہیں تو وہ شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کرنماز پڑھے۔ دن ہو یا رات اور رکوع وجود اشارے

بالکل کپڑانہیں تو وہ شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کرنماز پڑھے۔ دن ہو یا رات اور رکوع وجود اشارے

سے کرے تاکہ زیادہ بے پردگی نہ ہوا ہوں میں کے ایک ایک ایک ایک انتہا ہے۔

اوراشارہ رکوع وجود ہےافضل ہے۔ برہنہ ہرگز نہ پڑھے۔اگر برہنہ مخص کو کہیں ہے کیڑامل جانے کی امید ہوتو وہ نماز کے آخر وفت تک انتظار کرے۔ جب ویکھے کہ نماز جارہی ہےتو ہر ہند ہی نماز پڑھے۔اگر برہند تخص کو چٹائی یا بوریا وغیرہ ملجائے تو اس ہےستر کرے نزگانہ پڑھے اس طرح گھاس یا پتوں ہے ستر کرسکتا ہے۔ تو کرے۔

۵- استقبال قبله: نماز كى يانجوي شرط استقبال قبله بيعن نماز من قبله ( كعبه ) کی طرف مندکرنا ضروری ہے۔ چنانچدار شادباری تعالی ہے کہ:-

ضرُورہم منہیں پھیر دیں گےاس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے بس ابھی اپنامنہ پھیر دو متجدحرام کی طرف ۔ اور اے مسلمانو! تم جہال مبی<sub>د ع</sub>و (نمازمیں )اینامندای کی طرف کرو۔

تَدُونَاي نَقَلُبُ وَجُيهِ لِكَ فِي اللّهَ مَاء ﴿ مُعَالِمُ مِنْ مُهِ اللّهُ مِنْ أَمُونَا لَوْ فَلَنُولِينَكَ قِبُكَةً تَرْضَهَا ٥ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَعْلَوَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيِّتُ مَا كُنْتُ مُ فَوَكُوُ ا وَجُـوْهَكُمُ تَشَطَّرَكُا ۔ (بِ -البقوة)

(پ۱:بقره)

تبی اکرم علی نے ابتد میں سولہ میاسترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز يرضى ليكن حضورا كرم عليه كو يهند بيقا كه كعبه قبله مور جنانجة آب كى رضا كے مطابق القد تعالى نے کعبہ کو قبلہ بنانے کا بیر مذکورہ تھم نازل فر مایا اور نماز میں کعبہ کی طرف مند کرنا ضروری قرار دے د يا گيا ـ

حضرت ابوحمید ساعدیؓ فرماتے ہیں نی اکرم علیہ جب نماز اداکرنے کیلئے کھڑے ہوتے تو کعبہ کی طرف مندکرتے اور ( کانوں تک ) ہاتھ اٹھا کرالٹدا کبر کہتے۔ ( ابن ملجہ )

نماز میں کعبہ کی ظرف منہ کرنا فرض ہے اور بینماز کی یا نچویں شرط ہے۔ نماز خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے پڑھی جائے اور اس کو سجدہ کیا جائے ۔ صرف منہ کعبہ کی طرف ہونا جا ہیے۔ آگر سس نے کعبہ کو بحدہ کیا تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔اگر نماز میں عبادت کعبہ کی نبیت کی تو ایسا کرنے والامشرك اوركھلا كا فرہے كيونكہ غيرالندگى عبادت كفروشرك ہے۔

خاص مکه مکر مید میں رہنے والوں کے لئے جنھیں ہیت اللہ بآسانی نظرآ سکے آھیں بعینہ تعبیشریف کی طرف مندکرنا فرض ہے اور دوسرول کے لیے صرف اس جہت کومنہ کرنا فرض ہے جیسے پاکتان کے رہے والوں پرمغرب کی طرف مندکرنا ضروری ہے۔ یہال کعبدای جہت میں

ہے اور اگر کعبہ کے اندر نماز تو جس طرف جاہے مند کرکے پڑھے۔کعبہ کی حصت پر نماز پڑھتا ورست نہیں۔اگر صرف حطیم کی طرف مندکر کے اس طرح نماز پڑھی کہ کعبہ شریف سامنے نہ آیا تو نماز نہ ہوگی۔

کعبہ شریف صرف عمارت کا ہی تام نہیں بلکہ زمین کے بیچے تحت الوی سے عرش تک اس مقدل فضا کا نام کعبہ ہے۔ اس لئے گہرے سمندر کی تہد پہار کی بلندی ترین چوٹی اور ہوائی جہاز میں بھی صرف کعبہ کی سمت اور جہت کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے۔ چلتی کشتی یاریل وغیرہ میں نماز پڑھے تو نماز شروع کرتے وقت قبلہ کومنہ کرنا فرض ہے۔ پھر جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کومنہ کرنا فرض ہے۔ پھر جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کومنہ کرنا فرض ہے۔ پھر جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کومنہ کرنا فرض ہے۔ پھر جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کومنہ کرنا فرض ہے۔ پھر جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کومنہ پھیرتا جائے۔

شہروں اور آبادی میں قبلہ بہجانے کی علامیش اور نشانیاں مسجدیں 'جنگلوں اور دریاؤں میں ستارے اور آ دمی ہیں۔ لہذا آگر کوئی شخص ایسے موقع پر کسی آ دمی سے قبلہ دریافت نہ کرے اور ستاروں وغیرہ یا دوسری نشانیوں سے قبلہ کی شناخت نہ کرے اور صرف اپنی سوچ اور اندازے سے نماز پڑھے تو یہ جائز نہیں۔ ہمارے ملک کے آکٹر شہروں میں قطب ستارہ نمازی کے داہنے کندھے کی سیدھ پر ہوتو بالکل منہ کے سمامنے کعیہ ہوتا ہے۔

جبال قبلہ بہچانے کی کوئی علامات نہ پائی جا کیں جیے جنگل وغیرہ اور نہ کوئی ایسا آ دی قریب ہو جو قبلہ کی سمت بتائے اور کسی طریقہ ہے بھی معلوم نہ ہو سکے کہ قبلہ کس طرف ہے تو ایسی جگہ آ دمی پر بیزش ہے کہ وہ تحری کرے بعنی سو ہے اور اپنی دائے اور قیاس ہے جس طرف قبلہ ہونا دل میں آئے ادھ ہی منہ کرکے نماز پڑھ آ گری کے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔اگر سوج بچار کرنے ایک طرف نو قبلہ اس طرف نہیں کرے ایک طرف کو قبلہ اس طرف نہیں برکے ایک طرف کو قبلہ اس طرف نہیں جا کہ دوسری طرف بھر جائے۔ پہلے جونماز بھی وہ بالکس وربا کی طرف کرنے پڑھیں بھی وہ بالکس وربا کے برجیس بھی وہ بالکس وربائے بھی اس اگر جائے ہے ساتھ می نور اس طرف نہ بھیرا بلکہ نین بارسحان اللہ کہنے کی مقدار دیر آتے ہی اگر کے برجیس مقدار دیر آتے ہی اگر کیا تھا کہ گئی ہو بائے گئی۔

نمازی نے کسی مذر کے بغیر ہی جان ہو جو کر قبلہ سے سید پھیر ، یا گر بید فررا ہی قبلہ کی طرف بھیر ایک ہے اور ایک قبلہ کی طرف بھیر لیا تصدیکا کی سے قبلہ سید بھیر اور نیج فورا ہی قبلہ کی مدف بھیر اور ایک قبلہ کی مدف بھیر نے میں تین بارسوان اللہ مدف بھیر نے میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید بھیر نے میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید بھیر نے میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید بھیر نے میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید بھیر کے میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید بھیر کے میں تین بارسوان اللہ سے نوع میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید بھیر کے میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید بھیر کے میں تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید کی تین بارسوان اللہ سے تین بارسوان اللہ سے کی طرف سید کی تین بارسوان اللہ سے تین بارسوان

اگرنمازی نے صرف منہ قبلہ ہے پھیرا تو واجب ہے کہ وہ جلدی منہ قبلہ کی طرف کرے۔اورنماز ہوجائے گی کیکن بلاعذرا بیا کرنا محروہ ہے۔

جو تحص استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ کی طرف مند کرنے سے عاجز ہومثالی بیار ہواور و ہ خود قبلہ کی طرف منہ بیں کرسکتا اور کوئی اس کے بیاس بھی نہیں جواس کا منہ قبلہ کی طرف کر دے یا اس کو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکے پڑھے یہ جائز ہے اوراس پرنماز کا اعاوہ لیعنی لوٹا نا بھی ضروری نہیں ہے۔

۲ ۔ فیوت: چھٹی شرط نماز کی نیت کرنا ہے۔ نیت کامعنی لغت میں قصد واراوہ ہے اور شریعت میں کئی ممل کوخالض اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اوا کرنے کی پختہ ولی اراوہ کونیت کہتے ہیں۔ نماز میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نماز شروع کرنے کے مضبوط ولی اراوہ کوکہا جاتا ہے۔ میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نماز شروع کرنے کے مضبوط ولی اراوہ کوکہا جاتا ہے۔

نماز کی نیت کے الفاظ زبان ہے ادا کرنے فرض نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ زبان سے اور کرنے فرض نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ زبان سے ولی بھی نیت کے الفاظ ادا کیے جائیں تا کہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے اور زبان سے ولی اراد ہے اور نبیت کی تصدیق بھی ہو جائے۔

نماز میں نیت کامعمولی درجہ بیہ ہے کہ اگر کوئی ہو بیھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو فورا بلا تائل بتا وے۔اگرالیمی حالت ہے کہ سوچ کربتائے گاتو نماز نہ ہوگی کیونکہ اگر نماز شروع کرتے وقت دل حاضر ہوگا تو فوراً بتائے گا کہ میں نماز ظہر کے فرض پڑھتا ہوں۔

نیت چونکہ بختہ دلی ارادہ کا نام ہے اس لئے نیت میں زبان کا اعتبار نہیں مثلاً اگر دل میں ظہر کا ارادہ ہے اور زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا تو ظہر کی نماز ہوگئی اور الفاظ میں نیت بصیعتہ ماضی کرنی چاہیے ۔'' جیسے نیت کی میں نے'' ۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے میں عربی عبارت ضروری نہیں ہرزبان میں نیت کے الفاظ ادا کئے جاسکتے ہیں۔

نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی فرض ہے۔ اگر نماز شروع کرنے کے بعد لینی تکریم کر مدکمنے کے بعد نیت کی تو نماز ند ہوگ۔ اگر نیت کرنے کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے در میان میں کوئی منافی نماز فعل مثلاً کھانا پیناوغیرہ پایا گیا تو نماز ند ہوگ۔ اگر وضو کرنے سے پہلے دل میں نماز کی نیت کرلی اور پھر بعد میں نماز کے لئے مجد کی طرف جانا پایا گیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ وضواور نماز کے لئے جانا یہ کام منافی نماز ( فاصل جنبی ) نہیں۔ ہاں احتیاط اور زیادہ بہتر ہے۔ کہ اللہ اکبر کہتے وقت نماز کی نیت حاضر رہے۔

فرض اور واجب نمازوں کی نیت میں فرض اور واجب کا تعین کرنا بھی فرض ہے کہ میں جس نماز کو پڑھتا ہوں بھی فرض ہے یا واجب اگرید تعین نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلاً آج کی نماز ظہریا آج کی نماز بعد ظہریا آج کی نماز بعد طواف یا وہ فضل جن کو قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یونہی کجدہ طاوت میں طواف یا وہ فضل جن کو قضا اتو زاکیونکہ ان کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یونہی کجدہ طاوت میں بھی نیت ہی تعین ضروری ہے۔ ان کے علاوہ باتی سنت اور نفل نمازوں میں صرف نماز کی نیت ہی کا فی ہے گربہتر ہے کہ ان میں بھی تعین کیا جائے۔

نیت میں رکعتوں کی تعداد کا تعین ضروری نہیں بلکہ بہتر وافضل ہے اگر رکعتوں کی تعداد میں ملطی ہوگئی مثلاً تمین رکعتیں ظہریا جار رکعتیں مغرب کی نیت کی تو نماز ہوجا ہے گی۔

مقتدی کے لئے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے اورامام کے لئے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ ہاں امام کو جماعت کا تو اب ملنا امامت کی نیت پرموتوف ہے۔ لہذا امام دل میں امامت کی نیت کرے۔ کعبہ شریف کی جانب منہ کرنے کی نیت کرنا شرط نہیں ہاں مغروری ہے کہ کعبہ شریف ہے اعراض کی نیت نہ ہو۔

ا طابیقه فیت: زبان سے نیت کے الفاظ اس طرح ادا کرنے جائیں۔ '' نیت کی میں نے آج کے دور کعت فرض نماز فجر کی یا جار رکعت فرض ظہر کی۔ خاص اللہ تعالیٰ کے داسطے مندمیر الحرف خانہ کعبہ شریف کے (اگر جماعت سے پڑھتا ہوتو یہ کم ) پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کتے دفت دل میں نیت حاضر ہونی جائے۔

وتر کی نیت اس طرح کرے نیت کی میں نے تین رکعت نماز وتر واجب خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ طرف کعیہ شرف کے اللہ اکبر۔

سنت نمازوں میں اس طرح نیت کرے۔'' نیت کی میں نے جار رکعت سنت ظہر کی' متابعت رسول التعلیقی کے مندمیرا کعبہ شریف کے۔اللّٰدا کبر۔

برنماز کی نیت کاطریقه تفصیلی طور پربیان کیاجا تا ہے تاکہ بچوں کوآسانی رہے۔ ا۔ **طویقت نیت نصاف خد** 

(۱)۔ نبیت اسنت: صبح کی نمازی دوسنق کی نبیت کاظریقہ بیہ ہے کہ زبان ہے کے کہ زبان سے کے کہ زبان سے کے کہ نبیت کی میں نے دور کعت نماز سنت نجر واسطے اللہ تعالیٰ کے سنت رسول اللہ علیہ کے کہ نبیت کی مند میراطرف کعب شریف۔اللہ ایک Marfat. CO

(۲) ۔ فلیت العوض نیت کی میں نے دورکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے چیجے اس امام کے مندمیرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔اگر اسلے پڑھے تو چیجے اس امام کے مندمیرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔اگر اسلیے پڑھے تو چیجے اس امام کے نہ کے۔

#### ۲۔ طریقہ نیت نماز ظھر

- (۱) \_ فیعنت مسفت : نیت کی میں نے ۳ رکعت نماز سنت ظهر بندگی الله تعالی کی سنت رسول الله کی مندمیراطرف کعبه شریف کے۔الله اکبر۔
- (۲)\_فیت مخدص: نیت کی مین رکعت نماز فرض ظهر کی بندگی القد تعالی کی پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔اگراکیلا پڑھے تو پیچھے اس امام کے نہ کہے۔
- (س)\_ منیت استفت: نیت کی میں نے ارکعت نماز سنت ظہر کی بندگی اللہ تعالیٰ کی سنت رسول اللہ علیہ کی منہ کعیہ شریف کے اللہ اکبر۔
- (س) فیت مفل: نیت کی میں نے ارکعت نمازنقل بندگی القد تعالیٰ کی منه طرف کعبیشریف الله اکبر۔ کعبیشریف الله اکبر۔

### ٣\_طريقه نيت نماز عصر

- (۱) منیت مسنت عصی: نیت کی میں نے ہم رکعت نماز سنت نجیر موکدہ عصر کی بندگی اللہ تعالیٰ کی ۔سنت رسول اللہ کی مناظر ف کعیہ شریف کے اللہ اکبر
- (۲) منیت مع معرف معصد: نیت کی میں نے م رکعت نماز فرض عصر بندگی اللہ تعالیٰ کی پیچھے اس امام کے مندطرف کعبہ شرف کے۔الندا کبر۔

### ~\_طریقه نیت نماز مغرب

- (۱)۔ فیبت الفرض مغرب نہت کی میں نے ارکعت نماز فرض مغرب کی۔ اللہ کے لئے چھے اس امام کے مدر طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبرا کرا یا جھے تو چھے اس امام کے مدر طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبرا کرا یا جھے تو چھے اس امام کے مدر طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبرا کرا یا جانبہ ہے۔ اس بیانہ ہے۔
- (ع) منیت است مغوب: نیت کی مین ارکعت نماز سنت مغرب بندگی النداقعالی منابع مناسب مناط ف کعدش ایف کانتدا کیا ۔

<u>m</u>arfat.com

(۳)۔ منیت ۲ منطل صغوب : نیت کی میں نے دورکعت تمازنفل مغرب کی اللہ تعالیٰ کے لئے مندطرف کعیثریف کے اللہ اکبر۔

### ه ِطریقه نیت نماز عشاء

- (۱)۔ نبیت سنت عنشاء : نبیت کی میں نے ارکعت نماز سنت عشاء کی ابندگی اللہ تعالیٰ کی۔ سنت رسول اللہ کی منہ طرف قبلہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔
- (۲)۔ فیعت موض عضاء: نیت کی میں نے مرکعت فرض نماز مغرب بندگی اللہ تعالیٰ کی منت رسول اللہ کی مندمیر اطرف کعبہ شریف کے۔اللہ اکبر یا اگرا کیلا پڑھے تو چیچے اس امام کے نہ کے۔
- (۳)۔ نیبت مسنت عشاء: نیت کی میں نے دورکعت نماز سنت عشاء کی۔ بندگی القد تعالیٰ کی۔سنت رسول اللہ کی۔مندمیر اطرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔
- (۳)۔ خیبت منفل: نیت کی میں نے ارکعت نفل نمازعشاء کی بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ میراطرف کعبشریف کے۔اللہ اکبر۔
- (۵)۔ معیت وقع : نیت کی میں نے ارکعت نماز واجب وتر عشاؤ کی بندگی اللہ کی مندمیراطرف کعبشریف کے ماتھ پڑھیں تو مندمیراطرف کعبشریف کے ماتھ پڑھیں تو پھراس میں چھے اس امام کے کا اضافہ کریں۔
- (۲)-**خیت منفل:** نیت کی میں نے ۱ رکعت نمازنفل عشاء کی۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ مندمیراطرف کعبرشریف کے اللہ اکبر۔

### ٢ ـطريقه نيت نماز جمعه

(۱)- فلیت هوض جمعه: ایت کی میں نے ۱ رکعت نماز فرض ہمدی ایندگی اللہ تعانی کی سیجھے اس اوم کے مناظر ف تعدیثر بیف کے اللہ اکبر۔

### ٤\_طريقه نيت نماز عيد الفطر

- منیت می منت نیست کی میں نے ارکعت نماز عیدالفطر کی ساتھ زائد جی تکبیروں نے بندگی اللہ تعالیٰ کی چیجے اس امام کے منظر ف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ marfat.com

## ^ ـ طريقه نيت نماز عيدالالضحي

(۱) - فیعت ۲ و کیعت : نیت کی میں نے ۲ رکعت نماز عیرانضیٰ کی بندگی الله تعالیٰ کی ا ساتھ زائد چھ جہیروں کے پیچھے اس امام کے مناظرف کعبر ٹریف کے۔اللّٰہ اکبر۔

## ۱۳\_فرائض نماز

نماز کے سات فرض ہیں جنھیں ارکان نماز بھی کباجا تا ہے بعنی :

۳\_قرات

ا ينجبير تحريمه التعليم

۲ \_ تعده اخيره

۵\_یجده

۷\_خروج بصنعه

تماز کےان سات فرائض یاار کان میں ہے اگرایک فرض بھی بھول کریا جان ہو جھ کررہ جائے تو ساری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔اور اس نماز کا اعادہ تعنی دوبارہ ازسرنو پڑھنا فرض ہوتا ہے۔فرائض کی تفصیل حسب ویل ہے۔

ا- تنكبيد تحديمه بنماز كايبلا فرض تكبير تحريه بي ين الله اكبر كهد كرنماز شروع كرنا ارشاد باری تعالی ہے:۔

لیعنی اس نے فلاح یائی جس نے تز کید کیا اور اييغ رب كانام ليا پھر نماز پڑھی۔

قَدُاَفُكُحَ مَنْ تَسَوَكُنْ وَزُكُواسُمَ رَيِّهٖ فَصَلَى۔

حضرت واکل بن حجرٌ قرماتے میں میں نے نبی اکرم علیہ کودیکھا جبکہ آپ نمازیز ھنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے (تیکبیرتحریمہ کے لئے ) ہاتھ اٹھائے۔حتیٰ کہ آپ کی دونوں جتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہو گئیں اور دونوں انگوٹھوں کے برابر کیا بھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے نرموں تک اٹھایا۔(ابوداؤ دشریف)

تتكبيرتح يمدكهني كاطريقه بيهب كمدونون باته كانون تك الفاكر دونون انكوشح كانون كزم حصے سے ہلائے جائيں اور ہتھيلياں قبلدرخ ہوں۔انگلياں نه بالكل ملى ہوئى ہوں اور نه زیاده کھلی ہوں بلکہ درمیانہ حالت میں ہوں۔ پھرائقدا کبر کہا جائے۔

جونماز کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہے اس میں تکبیرتج بمہ بھی کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہے۔اگر بینے کراللہ اکبر کہااور پھر کھڑا ہو گیا تو نماز نہ ہوگی۔اگر کسی نے امام کورکوع میں پایا تو تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں بی پوری کہ کررکوع میں جانا جا ہے۔ اگر ہاتھ گھٹنوں کے قریب پہنچنے کے بعد تھیرختم کی نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ رکعت پانے کے لئے جلدی سے ایسا کر گزرتے ہیں 'ان کی وہ نماز ننہ ہوگی ۔بعض لوگ رکعت نماز کا پہلافرض اور رکن بیجے اوانہیں ہوا۔

۲۔ قلیا ہے: نماز کا دوسرا فرض تیام ہے یعنی فرض نماز' ورز' دونوں عیدوں کی نماز اور سنت فجر کھڑے ہوکر پڑھنا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

اور کھڑے رہو (تماز میں ) اللہ ہی کے (بِ البقدة) فرمانبرداربن كر\_ (بِ٦: البقره)

وَقُومُ وُ اللَّهِ قَانِتِينَ

بلا عذرشری فرض وتر' دونو ب عیدول کی نماز اور فجر کی سنتیں اگر بیٹھ کریز ھیں تو نہ ہوں گی۔ کیونکہ بینمازیں کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہیں۔ان نمازوں میں قیام ( کھڑا ہونا ) اتی دریے تک فرض ہے جتنی مقدار میں قرات فرض ہے یعنی بانداز ہ قرات فرض (ایک آیت کے ) قیام و فرض ہے اور سورت فاتحہ اور جھونی سورت ساتھ ملاکر پڑھنے کی مقد ارقیام واجب ہے اور اس سے زیادہ قیام سنت ہے۔

عذر شری جس کی وجہ ہے نماز میں قیام معاف ہوجاتا ہے وہ تین ہیں۔ اول یماری دوسرا بر بھنگی تعنی ستر کے لئے کپڑا نہ ملنااور تیسرابڑھایا۔ ہلکی تشم کے بیاری یا کوئی معمولی تکلیف کوئی الیاعذر نبیں جس سے قیام کی فرضیت معاف ہوجائے۔ بلکہ قیام اس وقت معاف ہو گا جبکہ بالکل کھڑا ہو بی نہ سکے۔ یا کھڑا ہونے سے نا قابل برداشت تکلیف ہوتی ہے ان تمام صورتوں میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے

اگر د بوار یالاتھی یا خادم کے سہارے کھڑا ہو مکتا ہے تو نماز کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہے اگر تھوڑی در بھی کھڑا ہو ناممکن ہو۔اگر چہ تکبیرتح بمہ کہنے کی مقدار ہی کھڑا ہو سکے یعنی اتنی دِرِ جتنا وقت نیت باندھ کراللہ اکبر کہہ کر پھر بینے جائے۔ا تنااگر کمزور ہے کہ محد میں جماعت کے ليے جانے كے بعد كھڑے ہوكر پڑھے كيونكہ قيام فرض ہے اور جماعت واجب اور واجب كے اے فرض حیموڑ نا جائز مبیں <sub>۔</sub>

اً گرایک شخص جماعت میں علیہ کی <del>سے حکام کی آگا آگا آگا آگا ا</del>ور صرف تکبیر تحریمہ

کمی تکبیرانقال جورکوع میں جاتے وقت کہی جاتی ہے نہ کہد سکاتو ویکھا جائے گااگرا تناجھکا ہوا آیا تیا کہ ہاتھ گھنٹوں پر پہنچ رہے تھے بعنی بالکل رکوع کی حالت میں آیا تھاتو اس کو بیر کعت نہیں ملی۔ یونلہ رکعت میں قیام فرض تھا اور اس کوقیام نہ ملا اوراگر کھڑے ہوکر تکبیر کہی اور پھر رکوع گیا گر ر ، نے میں جانے کی تکبیر نہ کہی تو قیام تیج ہے اور رکعت مل گئی۔

٣ فل است: قرآن مجيد پڙھنے کوقرات کہا جاتا ہے نماز بيں قرآن کی کم از کم ايک آيت پڑھنا امام يا اسلين نماز پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحاکو امام يا اسلين نماز پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحاکو اعوز بالقداور بسم القدقرات کے تابع ہيں اور مقتدی پرقرات کی بالا جوز بالقداور بسم القد کرا سے مسنون نہيں۔ مقتدی پرقرات کی ساور اللہ کا پڑھنا بھی مقتدی کے ليے مسنون نہيں۔ ابتہ جس مقتدی کی کوئی رکعت رہ گئی ہو تو جب وہ اپنی باتی ماندہ رکعت پڑھنے تو اعوذ اور بسم الله ہر رکعت کے اول ہيں مسنون ہے اور فرض کی سے تعوذ صرف بہلی رکعت ہیں ہے اور بسم الله ہر رکعت کے اول ہيں مسنون ہے اور فرض کی بند کوئی اور سورہ يا ايک بندہ کوئی اور سورہ يا ايک ہر رکعت ہيں جواہ وہ نماز فرض ہو يا واجب يا سنت يا نقل سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس ہر نماز کی ہر رکعت ہيں خواہ وہ نماز فرض ہو يا واجب يا سنت يا نقل سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس

قرآن پاک میں قرات کے بارے میں رب عزوجل کاارشاد ہے:-فَافْتُرَعُ وَامَا لَيْکَ مِنَ الْفَدُانِ. قرآن سے جومیسرآئے پڑھو۔

أيك اورمقام پرارشاد بواسه كه:-

وَإِذَا قُرِئُ الْمُثَوَّانَ فَاسْتَمِعُوْ الْمُ وَٱنْصِتُوالَعَلَـكُمُ مُزُعُمُوْنَ -

جب قرآن پڑھاجائے تواہے سنواور جیپ رہو اس امید پر کے رحم کیے جاؤ۔

ان آیات کریمہ سے میں معلوم ہوا کہ نماز میں مطلق قرآت فرض ہے کسی خاص سورۃ یا آبت کے پڑھنے کاتعین نہیں جس وفت قرآن کریم پڑھنے جائے نماز میں خواہ نماز کے علاوہ اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب والازم ہاں سے بیہ بات اخذ ہوتی ہے کہ آبت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنا واجب والازم ہے۔

نماز کی ہررکعت میں سورت فاتحہ لیعنی الحمد کا پڑھنا واجب ہے اس کے بارے میں سوار آ مرحنا فاجہ ہے اس کے بارے میں سوار آ مرحنا فاجہ کے مارے میں سوار آ مرحنا فیار کے مارک میں العمد کا براہ میں اللہ میں ہوئے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ رسول اکرم عبیقتے نے فر مایا اس شخص کی نمازنہیں ہوتی جوسورۂ فاتحہ نہ پڑھے (متفق علیہ )مسلم کی ایک روایت میں ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جوالجمداورسورۃ نہ پڑھے۔ (مشکوۃ شریف)

قرآن پڑھنے کا مطلب ہیہ کہ تمام حروف اس جگہ سے اور ای طرح اوا کیے جا کمیں جوان کے لیے مقرر ہے تا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہؤجائے اور پہچانا جاسکے۔

جس جگہ بچھ پڑھنایا کہنامقرر کیا گیا ہے اس سے بیمقصد ہے کہ کم از کم آہت پڑھنے میں بھی اتناضرور ہے کہ خود من سکے۔اگر کسی نے اس قدر آہت میر ٹھا کہ خود بھی مذمن سکے اور شور و غل وغیرہ بھی نہیں تو نمازند ہوگی۔

سے **اکھی ج**ائیں ہے تی نرض رکوع کرنا ہے۔لغت میں رکوع کامعنی جھکنا ہے اور نثر یعت میں نماز کے اندر قیام کی جائز سے ترات کی ادائیگی کے بعدا تناجھکنا کہ ہاتھ گھنٹوں تک پہنچ جائیں اور چینے سیدھی بچھ جائے۔

ایسا کبڑا آ دمی جس کی پینھا ں ۔ جھکیا ہوئی ہوکہا سے کے ہاتھ ہر وقت گھٹنوں تک پہنچ رہے ہوں تو وہ رکوع کے لیے سرےاشارہ کرے بیھے کررُوع کرنے میں پیشائی زانو کے سامنے ہو اس طرح کے نہ سرزانو دُل کے ساتھ لگا ہوا ہواور نہ بچھلا حصہ اٹھا ہوا ہو

۔ اللہ جدف: نماز کا پانچواں فرض برر کعت میں دو سجد ہے کرنا ہے شریعت میں عبادت کی نیت ہے۔ انتہائی عاجزی اور انکساری ہے اپنی بیشانی زمین پرر کھنے کو سجدہ کہتے ہیں سجدہ میں پاؤں کی انگیوں کے ہیٹ کا زمین کے ساتھ انگیوں کے ہیٹ کا ذمین کے ساتھ انگیوں کے دیا تھا تھی طرح لگنا سجدہ کی لازمی شرط ہے۔

حضرت ابن عمال فرماتے ہیں نی اکرم میلانی نے ارشاد فرمایا۔ مجھے تکم دیا ہے ہے۔ کہیں جسم کے سات حصوں کے ساتھ بحد ہ کروں

ا- پیشانی کے ساتھ ہے۔ دونوں ہاتھوں

۳۔ دونوں گھنٹوں اور ہے۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کے ساتھ

( سجده کروں )اور سجدہ میں نہم کیٹر ہے مشین اور نہ بال سمیٹیں۔( بخاری شریف )

سجده میں زمیں پر پیشانی ناک سمیت دونوں متصلیاں دونوں گھننوں اور دونوں یہ وس کی انگیوں کے پیٹ انچھی طر**ح دونوں کے باتھے کے انگری آباد** میں ناک اور پیشانی دونوں زمین ساتھ کے لگا نا ضروری ہے۔اگر کسی نے بلاعذرصرف پیشانی پرسجدہ کیا اور ناک زمین پرندر کھی تو بیکروہ ہے اورا گرسجدہ میں صرف ناک زمیں پررکھی اور بیشانی ندر کھی تو سجدہ بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں عذر کے ساتھ صرف پیشانی یا صرف ناک پربھی سجدہ جا بڑنے اور بگر ناک اور بیشانی دونوں میں کوئی ایسا عذرا ور تکلیف ہوجس کی وجہ ہے ان پرسجدہ نہ ہو سکے تو ایسا شخص سجدہ کے لیے اشارہ کرے۔

گھاں ٔ روٹی اور قالین جیسی نرم چیزوں پر بجدہ کیا تو اگر بیثانی جم گئی لینی اتن دب کہ دوبارہ دبانے سے نہ و بے تو جائز ورنہ بیں کمانی داریا فوم کے گدے پر بجدے میں پیثانی خوب نہیں دبی درجہ ہے اگر بیٹانی خوب نہیں دبتی اس لیے ان پر بجدہ جائز نہیں ۔ بعض جگہ سرویوں میں مسجد میں پیال بچھاتے ہیں وہاں اس مسئلہ کالی ظرر کھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر زمین پر بیٹنانی انچھی طرح نہ گےتو نماز ہی نہ ہوئی اور اگرناک ہڈی تک نہ گئےتو محروہ تحریکی ۔ واجب الاعادہ ہے۔

گیڑی وغیرہ کے چج پہجدہ کیا اگر ماتھا اچھی طرح زمین کے ساتھ لگ گیا تو ہجدہ ہوگیا ور نہیں ہوگا ار نہیں ہوگا اس جدہ کیا چھوٹے بچھر پر بجدہ کیا اگر بیشانی کا اکثر حصہ لگ گیا تو بجدہ ہوگیا۔اگر وہ جگہا کے ایک جگہ پر بجدہ کیا جو قدموں کی جگہہے ایک بالشت او خجی ہوتو بجدہ ہوگیا۔اگر وہ جگہا کی بالشت سے زیادہ او خجی ہوتو بجدہ نہ ہوگا اگر بجدہ کرنے کے بعد ناک یا پیشانی کو تنگر کا ناچھنے کی وجہ سے اٹھا کر دوبارہ بجدہ کیا تو بدا ہوگا ادر نماز ہوجائے گی اس طرع اگر مقتدی کی وجہ سے اٹھا کر دوبارہ بجدہ کیا تو ہوگیا اور بجدہ ہوگیا اور نماز دوبارہ بھر بجدہ کی بیار کوع کیا تو رکوع اور بجدہ ہوگیا اور نماز درست ہوگی۔اگر بوجہ ہوگیا اور نماز میں اونوں پاؤں نریمان ہوگی جدہ میں کم از کم پاؤں کی ایک انگل کے پیٹ کا زمین کے ساتھ اچھی طرع لگار ہنا بجدہ کے جونے کی میں مراز ہے۔ جھی نماز پر چر ہا ہو۔ ندتو خالی ہیٹا ہوا ورکونی دوسری نمازی پر چر ہا ہو معذور شرط ہے۔آ دمی کی چیٹھ پر بچدہ کرنا معذور آ دمی کے لیے جائز ہے بشرط کے دائری پر چر ہا ہو معذور کر ہا ہو۔ ندتو خالی ہیٹا ہوا ورکونی دوسری نمازی پر چر ہا ہو معذور کی مطلب یہ ہو کہ گھا ہوا ورکونی دوسری نمازی پر چر ہا ہو معذور کا مطلب یہ ہو کہ گھگہ بہت تک ہو مطلاعیدین یا جعد کی نمازیس آ دمی اس قدر زیادہ ہوں کہ عیدگاہ یا مبجد وں میں صاف زمین کرنے سے لیے نہ بل سے تو مجور آسا سے والے آ دمی کی بیٹت پر بجدہ کر لے۔

ایک شخص نے ناک اور پیٹانی سجدہ ہے اٹھا کرفوراز بین پررکھ دی اس صورت میں سے نیہ ایک سجدہ ہوگا۔اس طرح مقتدی امام ہے پہلے رکوع یا سجدہ سے سراٹھا لے اورفورانی پھر

<u>mar</u>fat.com

جھائے تو بھی ایک ہی رکوع اور ایک ہی بجدہ ہوگا اور نماز درست ہوجائے گ۔

سجدہ اور قدموں کی جگہ ہموار ہوئی چاہئے لیکن اگرایک بالشت او نجی ہوگی تو ہمی سجدہ جائز ہے اور اس سے زیادہ او نجی جگہ پر بلا عذر سجدہ کرنا جائز نہیں پہلا سجدہ کرکے تم از کم اتفااٹھنا چاہئے کہ بیضنے کے قریب ہوجائے پھر دوسرا سجدہ کرنے اگر اس سے پہلے سجدہ کر لے گا تو بقول سجے دوسرا سجدہ نہ ہوگا۔

۲۔ آخوی فعدہ ان برای کو بیٹ اور فرض آخری قعدہ ہے لینی نمازی ساری رکعتیں پوری کرنے کے بعداتی دیرتک بیٹھنا کہ التحات عبدہ ورسولہ تک بڑھ کی جائے فرض ہے قعدہ کامعنی التحات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے نماز خواہ دور کعت والی ہویا تین چار اور چار رکعت والی فرض التحات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے نماز خواہ دور کعت والی ہویا تین چار اور چار رکعت والی فرض واجب ہویا سنت اور نش سب میں آخری قعدہ سوتے میں گزرگیا تو جا گئے کے بعد بقدر صنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے۔اگر پورا آخری قعدہ سوتے میں گزرگیا تو جا گئے کے بعد بقدر التحات پڑھنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے ور ندنماز ند ہوگی۔ اس طرح اگر رکوع وجود میں اول سے التحات پڑھنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے ور ندنماز ند ہوگی۔ اس طرح اگر رکوع وجود میں اول سے آخر تک سوتا رہا تو جاگئے کے بعد ان کا عادہ (لوٹانا) فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو بھی گرے۔ورندنماز ند ہوگی آگر یوری رکھت سوتے ہوئے پڑھ کی تو نو نماز نوٹ گئے۔

چاردکعت والی نماز فرض میں اگر چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب یا نچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو جینے جائے اور سجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے نماز ہوجائے گی اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا یا فجر میں دوسری رکعت کے بعد نہیں جیٹھا اور تیسری رکعت کا سجدہ کرلیا یا مغرب میں تیسری رکعت کا سجدہ کرلیا تو ان تما مصورتوں میں فرض باطل ہو تیسری رکعت کے بعد نہیں جیٹھا اور چوتھی رکعت کا سجدہ کرلیا تو ان تما مصورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔اوریہ نمازیں نفل ہوگئیں لہذا مغرب کے سواباتی نمازوں میں ایک رکعت اور ملاکر آخر میں سجدہ مہوکیا جائے۔

بفدرتشبد پڑھنے کے بینی التحیات۔عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہے اور پھر سجدہ کر لیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر بفتر رتشبد بینھے۔وہ پہلا قعدہ جا تار ہا۔قعدہ نہ کر ہے گا تو نماز نہ ہوگی۔"

ک۔ خارج بصف : نماز کا ساتواں فرض خروج بھنوعہ ہے جس کا مطلب ارادہ اور فعل ہے۔ بین کا مطلب ارادہ اور فعل ہے بینی سلام کے ساتھ نماز کو پار پیمیل تک پہنچا نا۔ سلام کے سوال کسی اور طریقہ اور فعل ہے ، مرقصد انماز سے باہر آیا تو نماز واجہ ہے المان ہے۔ کیا گیا آیا گیا گیا گیا گیا فرض ہے اور اگر بلا

ارادہ کسی قول وفعل ہے ہاہر آیا نماز باطل ہے قیام رکوع وجوداور آخری میں قعدہ ہواگر قیام سے پہلے رکوع کرلیا پھر قیام تو وہ رکوع جاتا رہا اب قیام کے بعد پھر رکوع کر یگا تو نماز ہو جائیگی ورنہ نبیں اس طرع رکوع ہے پہلے بجدہ کرلیا تواب اگر بجدہ کے بعد رکوع کیا اور پھر بجدہ کیا تو اتماز ہوجائیگی ورنہ نبیں۔

نماز میں جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی متابعت و پیروی مقتدی پوفرض ہے بینی ان فرضوں ہے کوئی فرض آگر مقتدی نے امام سے پہلے ادا کر نیا اور پھرامام کے ساتھ یا امام کے افام کرنے کے بعد دوبارہ ادانیہ کیا تو نماز نہ ہوگی ۔ مثلاً مقتدی نے امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر نیا اور امام کے رکوع یا سجدہ میں آنے سے پہلے ہی سراٹھالیا تو اب آگر مقتدی نے امام کے ساتھ یا بعد میں رکوع و سجدہ کر لیا تو نماز ہوگئی ورنہ نہیں ۔ اور مقتدی پر یہ بھی قرض ہے کہ دہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں سجے سمجھتا ہواور اگر مقتدی اپنے نزد یک امام کی نماز کو باطل سمجھتا ہوتو اسکی نماز نہ ہوگی اگر چہ امام کی نماز شعوی اگر چہ امام کی نماز شعوی اگر جہ امام کی نماز شعوی اسلام کی نماز شعوی ہوگی۔

# ۱۵۔مسنون طریقہ نماز

رسول اکرم علی کے مسنت کے مطابق نماز پڑھنے کا سجے طریقہ یہ ہے کہ نماز کے وقت،
میں با وضو کعہ شریف کی طرف منہ کر کے سید ھے کھڑے ہوجا نمیں اور قدموں میں جارانگل کا فاصلہ ہو پھر دل سے نیت کریں اور نیت کے مطابق زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی مستحب اور بہتر ہے یعنی اس طرح کہیں کہ نیت کی میں نے جارر کعت نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالی کے منہ میرا طرف کعبشریف کے اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں تو کہیں پیچھے اس امام کے پھر مرد دونوں باتھ کا نوں تک اس طرح الفیا کی منہ میرا ایک طرف ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں نہ باتھ کا ہوئی ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں نہ باتھ کے اس کے اس کے میں انگلی بلی ہوئی ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں ۔ اس باتھ کی خور میں باتھ کی جھو جا کیں ۔ اس باتھ کی بیت پر ہواور وا نے باتھ کے انگو شے اور چھوٹی انگلی ہے با کمیں ہاتھ کے گئے کو بائمیں باتھ کی کیا تی پر رکھیں عورتیں ہاتھ کے گئے کو افلی بولی میں ہوگی کا ان پر رکھیں عورتیں ہاتھ کے گئے کو افلی بولی باتھ کی بیت پر ہو ۔ پھر نگاہ میں باتھ کی کا ان پر رکھیں عورتیں ہاتھ کے گئے کو کے برابر اٹھا کر سینے پر اس طرح با ندھیں کہ دائمی ہتھی کی کا ان پر رکھیں عورتیں ہاتھ کی کہ کہ دور کی کرشا پڑھیں ۔ پھور گاہ میں ہو کی گا تھی براس طرح باندھیں کہ دائمی ہتھی کی باتھ کی پیت پر ہو ۔ پھر نگاہ میں ہو کہ کی بیت پر ہو ۔ پھر نگاہ میں ہو کی گھا کہ بیت پر ہو ۔ پھر نگاہ میں ہو کی گھا کہ برابر اٹھا کر سینے پر اس طرح باندھیں کہ دائمی ہتھی کی باتھ کی پیت پر ہو ۔ پھر نگاہ میں ہاتھ کی پیت پر ہو ۔ پھر نگاہ میں ہو کہ کی ہو کہ بی ہو کے کہ کہ دور کی کرشا پڑھیں ۔

#### ثناه:

سُتِحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِعَ مُسَدِكَ وَتَبَارَكَ اسْهُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَاَ الْهُ غَيْرُكَ و

پاک ہے تو اے اللہ اور تیری تعریف کرتا ہوں اور برکت ولا ہے نام تیرا اور بلند ہے شان تیری اور نبیس کوئی معبود سوائے تیرے۔

اگرامام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں تو ثناء پڑھ کر بالکل خاموش ر ہیںاورامام کی قرات سنتیں اوراگر تنہا نماز پڑھتے ہوں تو ثناء کے بعد تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ اور کو کی جھوٹی سورت یا تیس آتیں پڑھیں۔

### تعوذ

ؙ ؙعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الزَّرَجِينَ إِلَيْ عِيدُوا

#### سمیه:

بنتسيم الله الكيتلين التكييثيم و

### أبورة الفاتحه:

لُعَمَّدُ اللهِ رَبِ الْعَالِبُ يَنَ حُمَّلُوا النَّحِيْءِ ٥ لَمَلِكِ كِيوُمِ لِمُعَلَّى النَّحِيْءِ ٥ لَمَلِكِ كِيوُمِ لِمُعْلَى الْكَلَّا لَعَسَالُ وَإِيَّاكَ مُشْتَقِيدُ مِنَ وَالْمُلَا الْمُثَارِظُ الْمُؤْمِنَ مُشْتَقِيدُ مَنَ وَالْمُلَا الْمُثَارِقِ الْمُتَّالِينَ الْمُثَوْمِ مُعْمَعَ مَكَلِيْهِ مُحَمَّدُ الْمُثَارِقِينَ الْمُتَّحِمَّةُ وَمِن مُعُورة الْالْطَاحِي: مُعُورة الْاطَاحِي:

اللهُ اللهُ الحَدَّقُ اللهُ الفَّالَّهُ المُعَالَّةُ اللهُ الفَّالَةُ المُعَالَّةُ اللهُ الفَّالَةُ المُعَالَةُ المَّيْلِةُ وَلَمُ يُؤْلَدُ هِ وَلَسْمُ المَّكِلَةُ هِ وَلَسْمُ الْمُعَالَةُ الْمُحَدِّدُهُ هِ وَلَسْمُ المُعَلَقُ الْمَصَالُةُ هُ المُعَلَقُ الْمَصَالُةُ هُوَ الْمُعَالَةُ الْمُحَدِّدُهُ هُ الْمُعَالَةُ الْمُحَدِّدُهُ هُ الْمُعَالَةُ الْمُحَدِّدُهُ هُ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِّقُ الْمُحَدِّدُهُ هُ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِّقُ الْمُحَدِّدُهُ هُ الْمُعَلِّقُ الْمُحَدِّدُهُ هُ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُحَدِّدُهُ هُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُلُولُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

میں پناہ مانگرااللہ کی شیطان مردود ہے۔

الله كے نام ہے شروع كرتا ہوں جو بروا مهريان اور نہايت رحم والا ہے۔

سب تعریفی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں
کا رب ہے بڑا مہر بان رقم کرنے والا ہے
قیامت کے دن کا مالک ہے الہی ہم تیری
میعبادت کرتے ہیں اور تھے ہی ہے مد د ما تگتے
ہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ
جن برتو نے انعام کیانہ ان لوگوں کاراستہ جن بر غضب ہوااور نہ کمراہوں کا۔
تیراغضب ہوااور نہ کمراہوں کا۔

اے نی کہدوہ وہ اللہ ایک ہے۔اللہ بے نیاز ہے نیاز ہے نیاز ہے نیاز ہے نیا اور نہ وہ کسی ہے جنا گیا۔اور اس کا کوئی متابل نہیں۔

Marfat.com

پھرالندا کبر کہتے ہوئے رکوع میں جا کمیں مرد دونوں ہاتھوں سے تھٹنوں کواس ط پکڑیں کہ متھلیاں تھنٹوں پر ہوں اورالگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں چینے برابر پچھی ہوئی ہوسرنہ ہوا ہوا ورنداو پرکوا ٹھا ہوا ہو بلکہ کمر کے برابر ہوٹا تکمیں سیدھی ہوں اور بازوہمی۔

### تسبيح ركوع:

یاک ہے میرارب عظمت والا۔

منبكان زفى العظيدود

عورتیں رکوع میں تھوڑا جھکیس مسرف اتنا کہ ہاتھ تھٹنوں پر پہنچ جا کیں۔انگلیال ہوئی ہواور ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں۔

تعدمیع: پرمنفرد سیع الله نیمی حمد کا در این لی الله نے اس کی جس نے کی تعریف کی تعری

#### تحميد

كتتنالك العكمد

اے ہارے رب سب تعریقیں تیرے ہی

بر)\_

پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جا کمیں اس طرح کہ زمین پر پہلے دونوں گھنے رکھ دونوں ہاتھ پھر دونوں ہاتھ بھر تاک اور پھر پیشانی زمین پر رکھیں پیشانی سجدہ میں دونوں ہتھیلیوں درمیان اس طرح رکھیں کہا گوشے کان کے زموں کے برابر انگلیاں کی ہوئی قبلہ درخ ہوں اور سحدہ میں باز دوں کو کروٹوں سے اور پیٹ کورانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدار کھیں کہدیاں زمیں سے آٹھی ہوئی ہوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ زمین کے ساتھ المطرح کے ہوئے ہوں اور انگلیوں کے پیٹ زمین کے ساتھ المطرح کے ہوئے ہوں اور انگلیوں سے سرے قبلہ روہوں اور سجدہ میں نظر ناک کی طرف رکھیں برے اطمینان سے کم از کم تین بارتہ بح پڑھیں۔

#### تسبيح سجده:

ياك ہے ميرارب او نجى شان والا۔

سُنُعَانَ دَيِنَ الْاَمْعَلَى

عورتنس مجدہ مردول کر برعس سٹ کر کریں ۔اس طرح کہ کہیناں زمیں سے بازو پہلوڈ اسے پیٹ رانول سے ران پنڈلیول سے اور پنڈلیال زمین کے ساتھ ملی رہیں اور دونوں یاؤں وائیں طرف زمن کے ساتھ بھے ہوئے ہوں۔

پھراللہ اکبر کہتے ہوئے مجدہ سے سراٹھائیں اس طرح کہ زمین سے پہلے پیشانی مجر تاك چردونوں باتھا تھا تھی مجردا منایاؤں كمڑا كر كے اس كی الكلیاں قبلہ رخ كریں بایاں یاؤں بجها كراس پر بالكل سيد هے بينه جائيں اور ہتھيلياں را نوں پر بجها كراس طرح ركيس كه انگلياں ملى ہوئے قبلدرخ ہوں اور ان کے سرے تھنٹوں کے قریب ہوں اور اس حالت جلسہ میں کم از کم ایک بارسحان الله کہنے کی مقدار اطمینان کریں اور نظر کود کی طرف رہے۔

عورتن جلسه من دونول قدم واني طرف نكال كر بينيس بحر الكفة أكلبوم سيج ہوئے اس طرح دوسرا بحدہ بھی کریں اور بحدو کے بعد پھر اُملاً اکٹبو کہتے ہوئے بحدو ہے پہلے سرانھائیں پھر ہاتھ تھٹنوں پرر کھ کر پنجوں کے بل سدھے کھٹر ہے ہوجا کیں۔بلا عذر ہاتھ زمیں برفیک کرندائیں۔

پھر دوسری رکعت کی قرات شروع کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں تو قرات نه کریں بلکہ خاموش رہیں اور امام کی قرات میں قرات کرنے یعنی سورت فاتحہ اور کو کی چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد پہلے کی طرع رکوع کریں پھردو سجدے کرنے کے بعد داہنا قدم کمزاکر کے بائیں قدم بچھا کراس پراس طرح بیٹیس جیسے دو مجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹے تھے اور میالتحیات پڑھیں اس میں کوئی حرف کم وہیش نہ کریں اس کوتشہد کہتے ہیں۔

النَّحِيَّاتُ اللَّهِ وَالصَّلَوْتُ وَالطَّيْبَاتُ مَا مَ قَلَ عَلَى اور مالى عباد بَمْ الله ع ك لي بیں سلام ہوآ پ پراے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں -سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندول يرهم كوابى ديتامول كدالله كصواكوني معبود نہیں اور محواہی دیتا ہوں کے حضرت محمصطفی علی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

الكشكاهُ عَلَيْكَ أَيُّهُ سَاالْ خَيْنَ وَ كحعمة الملجؤ بتوكاتك اكشك كغمكيكا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ لَتُهُدُدُ اَنُ كُلْاِلْهُ إِلَّا اللَّهُ كَ اَشْهَدُانً مُحَكَّلًا عَبُدُهُ وُوَرَسُوْلُهُ و

تشهد من جب كلمة الأسكة مريب بينجين تو دائد باتهدكوشهادت كي انكل الحاكر اشاره ری اس طرح کی دا ہے ہاتھ کی جھوٹی اور اس کے ہاتھ والی انگی کہ تقبلی سے ملائیں (جیسے طی Maliat. Com ملاتے ہیں ) اور درمیانی انگلی اور انگوشھے کا حلقہ بنا ئمیں اور انگوشھے حلقہ بنائمیں اور لفظ''لا'' پر شہادت والی انگلی اٹھائمیں اور'' إلا'' پرگرادیں اور پھرفوز اانگلیاں سیدھی کرلیں۔

اگر دورکعت والی نماز ہوتو تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کرسلام پھیر
دیں اور اگر چاررکعت والی نماز ہوتو تشہد پڑھنے کے بعد سید ھے اس طرح کھڑے ہوجا کیں جیسے
دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے اگر نماز فرض ہوتو باتی دورکعتوں میں صرف نورت فاتحہ
پڑھ کر حسب دستور رکوع و جوکریں لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہوں تو سورت فاتحہ ہرگر نہ پڑھیں
بلکہ خاموش کھڑے رہیں اگر نماز سنت یا نفل ہوتو ہم اللہ سورت فاتحہ اورکوئی سورت ملاکر پڑھیں
اور چار یوری کرنے کے بعد تشہد پڑھیں اور اس کے بعد بیدور دشریف اور دُعاپڑھ کرسلام بھیردیں۔

اے اللہ درود بھیج حضرت محقظ پہلے پراور حضرت محقظ ہے کہ آل پر جس طرح درود بھیجا تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل بر جس طرح درود بھیجا تو نے براہ ہیم علیہ السلام کی آل بر بے شک تو تعریف والا بری شان والا ہے اللی بر کت دے حضرت محقظ ہے کواور حضرت بحکم کی آل کو جس طرح بر کت دی تو نے ابراہیم کی آل کو جیٹک تو اسلام کو اور حضرت ابرہیم کی آل کو جیٹک تو تعریف والا ہری شان والا ہے۔

اے میرے رب بنا دے جھے کو نماز کا پابنداور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب!میری دعا قبول فرمااے ہمارے رب بخش دے جھے کو اور میرے مال باپ کواور سب ایمان والوں کو بھی اس دن جب عملوں کا حساب ہوگا۔

رَبِ الجُعَلَىٰ مُقِبُ مَالَطَ لَوْقَ وَمِنَ ذُرِّتَيْنِي ثُلُ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ وُعَاءٍ ﴿ رَبَّنَا اغْفِسِ وُلِمِكَ وَ لِوَالِدَى وَلِلْهُ فُومِسِ بِينَ يُوْمَ لِوَالِدَى وَلِلْهُ فُومِسِ بِينَ يُوْمَ يُقَوْمُ الْحِسَابُ ٥ يُقَوْمُ الْحِسَابُ ٥

پھرنماز ختم کرنے کے لیے پہلے ایک باردا کی طرف پھرایک بار یا کی طرف منہ کر کے اس طرح سلام کہو کہ پورامنہ پہلے دا میں طرف اور نظر کند ھے کی طرف رہ ہے اور پھرسلام پھیرکر بورامنہ بائیں طرف چھیرد داور نظر کندھے کی طرف رہے سلام کی الفاظ ہے ہیں۔

أنستك وعُكَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ سلام موتم براورالله كارحت.

داہنی طرف سلام پھیرتے ہوئے دائمیں طرف کے فرشنوں اور نمازیوں کی سلام كہنے كى نيت كرنی جائے۔ ہائيں طرف كے سلام ميں بائيں طرف كے فرشتوں اور تمازيوں كو سلام کینے کی نیت کرتی جائے۔مقتدی طرف امام ہواس طرف کی سلام میں امام کی نیت بھی كرياه رامام دونو لطرف كيسلام مي فرشتول اورمقند يول كوسلام كيني نبيت كرياور تنها نماز بڑھنے والا دونوں طرف کے سلام میں فرشنوں کوسلام کہنے کی نبیت کرے۔

## ۱۲\_متعلقات نماز

**9 جبات نصافی: واجبات نماز وہ اعمال ہیں جن کا نماز میں اوا کرنا ضروری ہے اگر ان** میں ہے کوئی عمل رہ جائے تو مجدہ سہو کر لئے سے نماز درست ہو جائے گی۔اگر سجدہ سہونہ کیایا قصداً داجب کوچھوڑ اتو نماز کالوٹا نا داجب ہے داجب کا ترک کردینا اچھانہیں قصداً داجب حجور فے سے گناہ ہوتا ہے واجبات نماز حسب ذیل ہیں:

التكبيرتح بمالفظ الثداكبر موناله

٢-الحمد يزهنا\_

٣ \_ فرض كى دوليهكى ركعتوں ميں اور سنت وُفل اور وتركى ہر دكعت ميں الحمد ہے ساتھ سورت يا تمن جيموني آينول كوملانا\_

۳ <u>. فرض نماز و</u>ل میں بہلی دورکعتوں میں قرات کرنا ۔

۵۔الحد کا سورت سے پہلے ہوتا۔

٢- ہرركعت مى سورت سے يہلے أيك بى بارالحمد يرو صنا\_

ے۔الحمداورسورت کے درمیان 'آمین اوربسم اللہ' کے سوالیجھاور نہ بردھنا۔

۸۔ قرات کے بعد فورارکوع کرنا۔

٩ يحده من دونوں يا وُں كے تمن تنمن الكليوں كا پيپ زبين برگگنا۔

٠١-دونوں تجدوں کے داوال کی کا اوالی کی

اا۔ تعدیل ارکان بعن رکوع و سجود اور قومہ وجلسہ میں کم از کم ایک بارسجان اللہ کہنے کے برابر مغہر نا۔

المار جلسه يعني دونو ل تجدول كے درميان سيدها بيشهنا۔

سايقومه يعني ركوع يهيرها كمزابوجانابه

مهلا قعده أولى أتركفل نمازجوبه

۵ الفرض وتر اورموكد وسنتول كے قعدہ اولی میں التحیات ہے زیادہ پچھنہ پڑھنا۔

١٧- مرقعده من بوراتشهد برحنا

ےا۔لفظ السلام دو بار کہنا۔

۱۸۔ وتر میں وعاقنوت پڑھٹا۔

١٩\_وتر مين قنوت كي تكبير

۲۰ ۔ عیدین میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر

٣٧\_اس تكبيرك ليے لفظ الله اكبر بوتا

۲۳- برجری نماز میں امام کی بلند آواز سے قرات کرنا

۲۳-اورغیرجبری نمازوں میں آستدقرات کرنا۔

۲۵۔ ہر فرض اور واجب کااس کی جگہ براوا ہونا۔

۲۷۔ ہررکعت میں ایک ہی رکوع ہونا۔

۲۷\_اور ہررکعت میں دوہی سجدے ہونا۔

174۔ دوسری رکعت بوری ہونے سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔

٢٩ ـ اور جار ركعت والى فما زول بيس تيسري ركعت پر قعده نه كرنا ـ

۱۳۰- بیت مجده پرهمی تو مجده تلاوت کرنا۔

اسويسبوبوا توسجده مبوكرنار

اس-دوفرض یا دوواجب فرض کے درمیان تین مرحبه اسان الله ' کہنے کے برابروققدند ہونا۔

سوسورامام جب قرات بلندآ وازے كرے يا آستدكرے اس وقت بي مقتدى كا چپ رہنا۔

<u>marfa</u>t.com

۱۳۳ \_ قرات کے سواتمام واجبات عیل مقتدی کی امام کی پیروی کرنا۔

الم فصاؤ كى معنقيل: نمازيم جوامورسول اكرم على سابت بين كين ان كى الم على المركونى كام مهوا جموث الكيد فرض اور واجب سے كم ہے الحين سنت كها جاتا ہے ان المورين اگركوئى كام مهوا جموث جائے تو اس سے نماز فاسد نبین ہوتی اور نہ بی انسان گرگار ہوتا ہے اور نہ بحدہ مجوواجب ہوتا ہے البت ان كے جموز نے سے ثواب بین كى ہوجاتی ہے لبد االل تقوى كے ليے ضرورى ہے كہوہ نماز كى سنتوں كى سنتوں بر عمل كريں كيونكه بيا مورجن بر نبی اكرم اللہ في نبذ ات خود عمل كيا ہے نمازكى سنتوں كا ثبوت مندرجہ ذیل احادیث سے ماتا ہے:۔

حضرت انس فرماتے ہیں ہی اکرم علی جب نمازشروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے پھر ہاتھ اٹھاتے۔ یہاں تک کہاہیے انگوٹھوں کو کانوں کے برابرکرتے (بہتی)

حعزت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہی اکرم اللہ کے بعد) نمازشروع فرماتے توبہ پڑھتے : مُسَبُحَالِكَ اللّٰهِ مُحَدَّدُ بِيحَلَّمُوكَ وَكِتَبَارُكَ السَّمَاكَ وَدَّدَ اللّٰهِ مُكَ غَيْرُكَ. (اعدالاد)

حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم علاقے حضرت ابو بکڑ حضرت عمر اور حضرت عثان کے چیجے نماز پڑھی۔ میں نے کسی ایک کوجمی بسم اللہ او نجی آ واز ہے پڑھتے نہیں سنا۔ (نسائی شریف)

حضرت علی فر ماتے ہیں نمازسٹ وائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کے اوپر ٹاف کے یہے رکھنا ہے۔(ابوداووشریف)

حضرت دائل بن جمز سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم علاقے کے بیجھے نماز پڑھی۔ جب غیراِلْمَغَصُّوْبِ عَلَیْمِ مِهِ مَلاَ الضَّالِیْنَ پہنچاتو آپ نے آمین فرمایا اور آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہی۔(امام احمد)

حضرت دائل بن جمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم علی کو یکھا جبکہ آپ نماز پڑھنے کے لیےتشریف لائے۔آپ نے نمازشروع کرنے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھا کرا گوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا۔اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا۔ابوداؤ دکی دومری روایت میں ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کوکانوں کے زم جم موایا کے اٹھا۔ (ایوا گارش ایک ایکا حضرت واکل بن حجرٌ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم علی ہے کہ اس کے بیا کہ اس کے بیا کہ آپ ( میں ) داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پرر کھ کرناف کے نیچے باند ھتے ۔ (مشکلو ۃ شریف)۔

حضرت واکل بن حجرؓ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علیؓ بسم القداو نجی ؑ میں پڑھتے تنصینہ آمین اونچی آواز میں پڑھتے تنصے۔ (طبراتی )

حضرت واکل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم علی کے کھا کہ جب سے کہ میں نے نبی اکرم علی کہ وہ یکھا کہ جب سے دہ فرماتے تو اسے گھٹنوں کو زمین پر ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب بجدہ سے اٹھتے تو ا ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ (نسائی شریف)

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ نبی علی ہے نفر مایا۔ جب تم میں کوئی آ دمی رکوع کرے تو وہ اس میں تین بار سبھان کرتی العیظیم پڑھے المعیظیم پڑھے المعیظیم پڑھے المبہت کم جیں اور جب بحدہ کرے تو تین بار مشتمان کرتی الانتھال ملی پڑھے اور یہ بہ بیں۔ (ابوداؤ دشریف)

حضرت جابر بن سمرہؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ ہمادے پاس تشریف ا اور فرمایا کیا بات ہے کہ میں تنہیں رفع بدین کرتے و بکھتا ہوں سرکش گھوڑوں کی دموں کی ط نماز میں سکون واطمینان کیا کرو۔ (مسلم شریف)

حضرت عائش صدیقة قرماتی میں کہ بی اکرم علی جب رکوع فرماتے تو نہ تو سراد رکھتے اور پنجے جھکاتے بلکہ سراس حالت کے درمیان رکھتے یعنی پیٹے کے برابرر کھتے۔ (مسلم شریف حضرت ابو ہر ہرہ ہے ۔ دوایت ہے کہ نبی اکرم علی ہے نے فرمایا کہ جب میں المرم علی ہے نے فرمایا کہ جب میں المرم علی ہے نہ فرمایا کہ جب میں المرم علی ہے ہوئی کہا فرشتوا میں المرہ علی ہو۔ سوجس کا آمین کہا فرشتوا آمین کہا فرشتوا میں کہنے کے مطابق ہوااس کے الگے گناہ بخش دیے جا کمیں گے۔ (بخاری شریف)

سے مطابق ہودا ک جانے گناہ کا دیے جا یں ہے۔ ربی رب طریف حضرت علقمہ تا بعی بیان کرتے ہیں کہ جمیں ابن مسعود ؓ نے فر مایا کیا میں تہمیں رہ

الله علی کی نماز پڑھ کرنہ دکھاؤں۔ پس انہوں نے نماز پڑھی اور نہ رفع یدین کیا مگرا یک صرف تکبیرتح بمدے ساتھ۔ (ترندی نسائی)

حضرت ابومعمر فریاتے ہیں کے حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا امام چار چیزیں آ: پڑھے اعوذ باللہ 'ہم اللہ' آمین اور رینا لک الحمد۔ (عینی شرح ہدایہ) محمد حصر حصر علمہ ساتھ ہوں جمہد میں مصرف

حضرت عبدالله بن زبیر آنے ایک مخص کود یکھا کہ وہ رکوع میں جاتے اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرتا تھا۔ آپ نے اس کوفر مایا ایسانہ کرو کیونکہ میر (رفع یدین) وہ فعل ہے جورسول اللہ علیقہ نے پہلے کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ (عینی شرح ہدایہ)

حفرت براہین عازب سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلیاں زمین پررکھاور کہنیاں (زمین ہے)اوپراٹھار کھ۔ (مسلم شریف)

حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ بی اکرم اللہ نے میا کہ جب امام کلیر کے تم بھی کہ بیر کے تم بھی کروج سے کہ بی اکرم اللہ کے بھی مرافعاؤ تم بھی مرافعاؤ تم بھی مرافعاؤ کے بھی مرافعاؤ اور جب وہ دکھو۔ (بخاری) اور جب وہ الله لمن حمدہ کہو۔ (بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ ہے دورکعت کے بعد التحیات پڑھتے ۔ تصاور آب (قعدہ میں) بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پاؤں کھڑار کھتے تصاورا پنا دایاں ہاتھ دائیں ۔ ران پراور بایاں ہاتھ بائیں ران پرد کھتے اور شہادت کی انگل سے اشارہ کرتے (مسلم)

حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے بین کہ بیہ بات نماز کی سنتوں میں ہے کہ (التحیات پڑھتے وقت) دایاں پاؤں کھڑار کھنااوراس کی انگلیوں کوقبلہ رخ کرنااور بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ (نسائی شریف)

حضرت الوجمید ساعدیؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی کے جدہ ہے) سر اٹھاتے تو بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھتے۔ یہاں تک تو بایاں پاؤں کھڑار کھتے ) اور پھر برابر ہوکر بیٹھتے۔ یہاں تک کہ ہر بڈی اپنی اپنی جگہ برابر ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ دوسراسجدہ فرماتے (مشکلوۃ) اور جب کہ ہر بڈی اپنی جگہ برابر ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ دوسراسجدہ فرماتے (مشکلوۃ) اور جب (رکعت کے لئے) اٹھتے تو گھٹوں پراٹھتے۔ اور دونوں ہاتھوں سے زانو دُس پر فیک لگا کر اٹھتے۔ اور دونوں ہاتھوں سے زانو دُس پر فیک لگا کر اٹھتے۔ (ابوداؤ دشریف)

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا۔ بحدہ میں اطمینان کرواورتم میں سے کو کی مخص ( سجدہ میں ) زمین پر کتے کی طرح بازونہ بچائے۔ ( مسلم شریف)

حضرت الوحميد ساعدي نے لوگوں کورسول اللہ علیہ کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ انہوں نے جب مجدہ کیا تو تاک اور پیٹانی دونوں کو زمین پر لگایا اور دونوں باز دوں کو پہلوؤں نے جدار کھا۔ اور ہاتھوں کی انگلیوں کی انگلیوں کی انگلیوں کی انگلیوں کو تبلدرخ کیا جدار کھا۔ اور ہاتھوں کی انگلیوں کو تبلدرخ کیا (ابوداؤ دُ بخاری) محالت پر رکھا اور دونوں یاؤں کی انگلیوں کو تبلدرخ کیا (ابوداؤ دُ بخاری) محالت کا محالت کی انگلیوں کو تبلدرخ کیا اور داؤ دُ بخاری)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہی اکرم علاقت (نماز میں دوسری) یا تیسری رکعت کے لئے ) اپنے قدموں کے کناروں پر (سیدھے) کھڑتے ہوجاتے تھے بینی آرام کے لئے ہیٹھتے نہیں تھے۔(ترندی شریف)

حضرت نعمان بن عمیاش ہے روایت ہے کہ بیں نے نبی اکرم علی کے گئی سحابہ کو ہیں نے نبی اکرم علی ہے گئی سحابہ کو پایا (اوردیکھا کہ بہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے بحدہ سے اٹھتے تھے تو سیدھے کھڑے ہوجاتے اور جیٹھتے نہیں تھے۔ (مرقاۃ شرح مفکلوۃ)

ان احادیث مصلوم مواکرنماز کی منتس جسب ویل میں۔

التكبيرتح يمدك لتے دونوں اتھ كانوں تك اشانا سنت ہے۔

۲۔ تبیر کے وقت ہتھیلیوں اور ہاتھوں کی الکیوں کو اپنے حال پر چھوڑ نا۔ بینی یہ بالکل ملائے نہ بے تکلف کشاد ورکھے بلکدایے حال پر چھوروے۔

٣ ي بتصليول اور الكليول كے پين كا قبلدر وركھنا سنت ہے۔

اله \_ بوقت تکبیرسرند جمکا ناسنت ہے۔

۵۔ بھبیر ہے پہلے ہاتھ اٹھانا۔ یونمی تمبیر قنوت وتھبیرات عیدین میں کا نول تک ہاتھ لیجانے کے بعد تھبیر کیے اوران کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔

۱-۱۱م کابلند آوازے الله الحبر اور مسمع الله لمن حصده اور سلام کہنا۔ جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو۔ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا بہتر نہیں۔ مقتدی ومنفرد کواونجی آواز سے اللہ اکبر کہنے کی حاجت نہیں۔ صرف اتنا ضروری ہے کہ اتنی آواز سے کے کہ خودس سکے۔

ے۔ یمبیر تحریمہ کے بعد فورا ہاتھ یوں ہاند ھے کہ مروناف کے بیچے داہنے ہاتھ کی ہمتیل ہائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پرر کھے۔ چھنگل اورانگوٹھا کلائی کو پکڑیں اور ہاتی انگلیاں ہائیں کلائی پشت پر بجیادے۔

٨- ثناء ينى سبعانك اللهدة ... الى أخمه برحناست ب- ٩- ثناء ين عناست ب- ٩- يعرتعوذ يعنى اعود بالله اور يعرتميد يعنى بسم الله يز مناج بي-

۱۰\_قرات سوروفا تحدیم بعدآ مین کهناسنته ہے۔ marfat.com الما يتا وتعوذ اورتسميدكا آستدير هناسنت هـ

١٢ ـ ركوع ميں جائے وفت الله اكبركبرتا سنت ہے۔

الماركوع من تين بار سُنهُ حَالَ رَبِي الْعَيْظِيمُ كَالْعَيْظِيمُ كَالْعَيْظِيمُ كَالْعَالَ اللهِ اللهِ

اركوع من من من من المنول كوباته المحر الدالكيان خوب كملى مولى ركمناسنت بــــ

10۔ حالت رکوع میں ٹائلیں سیدمی ہونا سنت ہے۔

١١- مرتمبيرين الله اكبرى كوجزم يرهناسنت بـ

ے ا۔ رکوع میں پیٹے خوب بچھی رکھنا۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹے پر رکھ دیا جائے تو تھمبر جائے۔

١٨- دكوع سے انحد كر ماتھ ندياندھنا بلكه انكابوا جھوڑ دينا۔

الدركوع سے اٹھنے میں امام كے لئے سَرِيعَ اللّٰہُ لِمُسْتَعِمَدُةً كُونَ عَلِيمَ اللّٰهُ لِمُسْتَعِمَدُةً اللّٰهُ لِمُسْتَعِمِدُةً اللّٰمُ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ لَعَمِيعُ اللّٰهُ اللّٰمُ لِمُسْتَعِمِدُةً اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللْمُعُمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

٢٠ مقترى كے لئے كَيْنَالكَ الْحَمَدُ كَهُناسنت ہے۔

٣٢ - يجد ے كے لئے اور كجد ے سے المحقے وقت الله اكبر كہنا سنت ہے۔

۲۳۔ پجدے میں کم از کم تمن یار' سدجھان ربی الاعلی ''کہناسنت ہے۔ ۱۲۲۔ پجدے میں ہاتھ زمین پرد کھناسنت ہے۔

۱۵ بجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے تھنے گھرناک اور پھر پیشانی رکھناسنت ہے۔ ۲۷ بجدے سے اٹھتے وقت اس کاعکس کرنالیعنی پہلے پیشانی اٹھانا' پھرناک پھر ہاتھ تھنے اٹھاناسنت ہے۔

سے اور کلا تیاں زمین ہوتوں سے جدا رکھنا اور پہیٹ رانوں سے اور کلا تیاں زمین پرنہ بچھانا تھر جب مف میں ہوتو ہاز وکروٹوں سے جدانہ ہوں ہے۔

۱۸ و دونوں مخضے ایک ساتھ زمین پر رکھنا اور اگر کی عذر سے ایک ساتھ ندر کوسکتا ہوتو پہلے دایاں در کھ سکتا ہوتو پہلے دایاں در کھے بھر بایاں۔ Marfat. com

۲۹۔ جلسہ لیعنی دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ میں مثل تشہد کے بیٹھنا لیعنی بایاں یا وَا بچھا نا اور دائیں یا وُل کو کھڑار کھنا اور ہاتھوں کا رانوں پررکھنا سنت ہے لیکن انگلیوں کے سرے قبلہ رور ہیں۔

•۳-سجدے میں دونوں پاؤک کوانگیوں کے پیٹ زمیں پراس طرح لگا ئیں سرے قبر رور ہیں۔

اس سجدوں سے فارغ ہوکر دوسری رکعت کے لئے پنجوں کے بل گھننوں پرہا؟ رکھ کراٹھنا سنت ہے۔

۳۷۔ دوسری رکعت کے تجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کردونوں سر' اس پررکھ کر بیٹھنااور دایاں قدم کھڑار کھنا سنت ہے۔

۳۳- حالت تشهد میں دائمیں باؤں کی انگلیاں قبلہ روکرنا سنت ہے۔

۳۳ ۔ حالت تشہد میں ووٹوں ہاتھ رانوں پررکھنا اور انگلیوں کواپی اصلی حالت میں ا طرح حیوڑ نا کہندکھلی ہوئی ہوں نہلی ہوئی ہوں۔

سے انگلیوں کے کنارے گھنوں کے پاس ہونے جا میں۔

سے۔قعدہ اولیٰ کے بعد تبسری رکعت کے لئے زمین پر ہاتھ رکھے بغیر گھٹنوں پرزور دے ک اٹھنالیکن حالت عذر میں اس کی بھی اجازت ہے۔

۳۸\_ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔

9سو\_درود کے بعدمسنوں دعایر ٔ هناسنت ہے۔

، سے پہلے دائیں طرف پھر ہائیں طرف مند پھر کر''السلام علیکم ورحمتہ اللہ'' و دبار کہنا اور امام کے لیے سنت ہے کہ دونوں ملام بلند آواز ہے کہے مگر دومرا بدنسبت پہلے کے پست آواز

ے کے۔ marfat.com ام \_امام كي ليسلام كيت وقت تمام مقتريون اور بما تحديث تفعاله فرشتون وقت تمام مقتريون اور بما تحديث كرنا

س مستحبات فهاز بن مندرجه ذیل افعال متحب بین

ا ـ حالت قيام ميس مجده كي جگه پرنظر كرنا ـ

۲\_رکوع میں قدم کی پشت پرد میکنا۔

٣ يجده ميں ناك برنظرر كھنا۔

سم قعدہ میں سینے پرنظر جمانا۔

۵ \_ سیلے سلام میں وائیں شائے کود کھنا۔

٧۔ دوسرے سلام میں بائیں شانے پر نظر کرنا۔

عدجمائی آئے تو منہ بند کیے رہنا اور اس سے جمائی ندرُ کے تو ہونٹ دانت کے پنچے دہائی آئے کی پشت سے مندڈ جا تک دہائے اور اس سے بھی ندرُ کے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت سے مندڈ جا تک لیا ورقیام کے علاوہ دوسری حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے جمائی روکنے کا مجرب طریقہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاعلیم السلام کی جمائی نہیں آتی تھی۔ دل میں بید خیال لاتے می جمائی کا آٹا بند ہوجائے گا۔

٨-مردك ليحكبيرتريمه كونت باته كيڑے ہے باہرتكالنا۔

9 \_ ورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے۔

•ا۔جہال تک ممکن ہو کھانی کو دفع کرنا۔

اا-جب كبر من على الفلاح "كهووامام ومقتدى سب كا كمر ابوجانا-

۱۲-جب مجبر محبر فعد قدامت المصلوة "كم تونماز شروع كرسكتاب محربهتر بكد اقامت يورى موجانے برنماز شروع كرے۔

المارونون بنجول كرميال جارانكل كافاصلهونا

اسم مقتدى كوامام كساته شروع كرنا

١٥ يجده زين بربلا بجمه بجهائ موئ كرنا

اول اقوال لیعن کلام گفتگو وغیره اورووم افعال یعن خلاف نماز کوئی کام اورحر کت وغیره کرنا بید دونوں چیزیں نماز کوتو ژینے والی ہیں۔

اقوال یعن نماز پس کی ہے بات کرتا مفسد نماز ہے یہ بات جان ہو جھ کہ ویا بحول ہے ہوقور ٹی ہویازیادہ بیداری پس نماز ہویا نمازی حالت پس فیند آ جانے کی وجہ ہے کہ کا نماز پس قصد ایا بھول کرسلام کرنایا کی کے سلام کا قصد ایا سہو اجواب دینا۔ نماز پس کی وجھینک کا جواب دینا یعن کرت کرسلام کرنایا کی کے سلام کا قصد ایا نماز پس کی کو جھینک کا جواب دینا یعن کرت کرت کرت کر انڈلا کے وانگالی کو انگاری کو جھینک یا کہ کا جواب دینا یعن کرت کرت کرت کرت کرت کے اندار کا نام من کرت جواب کوئی اور لفظ کہنا۔اللہ کا نام من کرت جواب کی نہت سے دور دشریف پڑھنا۔ تجب والی بات کر مشب حان اللہ یا اللہ اللہ اللہ کہنا۔اپ امام کے سواد وسرے کو نماز پس اقد دینا ہو ساف کے درد یا تکلیف کی وجہ ہے آ واوہ اُف کہنا۔اپ امام کے سواد وہرے کو نماز پس اور معاف ہے نماز کے اندرد عالی ایک چیز مانگنا جو عام طور آ دمیوں سے مانگتے ہیں نماز پوری ہونے سے ہماز کے اندرد عالی ایک خلط پڑھناان سب باتوں سے نماز فوٹ جائے گا۔

بلاعذر کھنکارنے اور مٹھارنے سے بھی نمازٹوٹ جائی گی ہاں اگرامام نے آواز صاف کرنے یا مقندی نے امام کونلطی پرآگاہ کرنے یا دوسرے کواپنا نماز میں ہو تابتانے کے لیے کھنکارا تو نماز ہوجائے گی۔

قرآن پاک غلط پڑھنے ہے اس وقت نماز فاسد ہوگی جبکہ قرات قرآن میں ایسی خلطی ہوئی جس ہے معنی گڑھا کمیں اعرائی خطیاں لیعنی زیر ٔ زیر چیش وغیرہ۔اگر ایسی ہوں جن ہے قران یاک کے معنی نہ گڑتے ہوں تو یہ مفید نمازنہیں۔

مفیدات نماز کی دوسری قتم افعال کی ہے بعنی نماز تو ڑنے والے فعل اور و ہیہ ہیں اول عمل کثیر نماز کو تو ڑ دیتا ہے۔عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں جو نماز کے افعال سے ہواور نہ نماز کی

اصلاع ودرتی کے لیے کیا جائے اور اس کام کے کرنے والے کودورے و بھے والا نماز میں نہ معجعاورا كردورے ويمض والاشك وشيدش موكديس تمازيس مه ياتيس توبيم الليل مهاس ے نماز تیں تو می۔

نماز کے اندر قصدایا بھول کر کھانے پینے سے نماز نوٹ جاتی ہے۔ دانوں میں کھانے ک کوئی چیزرہ کئی تھی اس کونگل کیا۔اگروہ ہے ہے کم ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہال مکروہ ہوجائے اورا کر چنے کے برابر ہے تو نماز ٹوٹ جائے کی ورندہیں نمازے پہلے کوئی میتھی چیز کھائی تھی۔اب صرف مندمیں اس کی مشاس وغیرہ کا اثر ہاتی رہ کمیا ہے تو اس کے نگلنے سے نمازندٹو نے گی۔

نمازيس بلاضرورت قبله كي طرف أيك بارووصفول كےمقدار جلنے بلاعذر قبله كي طرف ے سینہ پھیرویے امام سے آئے بردھ جانا نماز کے اندر تبن لفظ لکھنے درواورمصیبت ہے رونے جماعت میں عاقل وبالغ عورت کے محاذی لیعنی دائیں بائیں یا پیچھے کھڑ ہے ہونے سے نماز ٹوٹ جائے کی بالغ کانماز میں قبقہدلگا کر یعنی آواز ہے ہیئے ہے نماز اور وضود ونوں ٹوٹ جائیں تے۔ نماز میں بلا خیال مسئلہ شرگ کے غیرنمازی کا کہا ہاننے سے بھی نماز جاتی رہے گی ۔آگر غیرنمازی کے کہنے پرمسکا شرعی اور اطاعت رسول علاقتہ کا خیال کر کے اپنی جکہ سے ہٹا تو نماز نہ تو نے گی۔ جماعت میں امام کا ایسے تص کو ظیفہ بنائے سے جوامامت کا اہل ندہو۔امام کا بغیر ظیفِہ بنانے کے مسجدے باہر چلے جانا۔اور نمازی کا بے وضوبونے کے بعداس جگہ ایک رکن اوالیکی کی مقدار كمزيد بيزين وأزثوث جائے كى يعنى اس پراب بناه جائز نہيں۔

نماز کی حالت میں سانپ یا بچھوکو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ۔جبکہ تین قدم اپنی جگہ سے علے اور نہ تین بار مارنا پڑے ورنہ نماز فاسد ہوجائے گی لیکن ان کو مارنے کی بہر حال اجازت ہے كيونكه ترندي مين حضرت ابو ہرميرة ب روايت ہے كه نبي اكرم علي نے ارشاد فرمايا ہے كه دو کا لے رنگ کی چیزوں سانپ اور بچھوکونماز ہیں ماروسانپ اور بچھوکونماز کی حالت ہیں مارنے کی اس وقت اجازت ہے جبکہ وہ سامنے ہے گزریں اور ان کے ایذادیے اور کا ان کھانے کا خوف ہواور الكران كے تكلیف پہنچانے كا اندیشہ نہ ہوتو مكروہ ہے۔

نماز میں ایک رکن میں تین بار تھجانے اور ہر بار ہاتھ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جائے گی اورايك بار بأتحوا مخانا اوركهجانا بلاعذر مكروه بنماز كاندركرتا يايا جامه يببنا يا تهبند باندها تونماز فاسد ہوجائی گی اکثر نماز سجدہ میں جائے وقت دونوں ہاتھوں سے یا جامہ یا تہبند وغیرہ اوپر چڑھا marfat.com

لیتے ہیں ریخت کروہ ہے بلکہ ایک تول کے مطابق میل کثیر ہے جومف دنماز ہے۔

\_ مکووهات نماز نامروہات نماز ہے مرادوہ امور ہیں جن ہے نماز فاسدتو نہیں ہوتی ہے نماز فاسدتو نہیں ہوتی البتہ مکروہ ہوجاتی ہے اس کے ان سے بنچے کی کوشش کرنی چاہئے مکروہات دوطرح کے ہیں ایک تنزیبی اور دوسر تے می جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

(۱)\_ **مكروهات قنزيهي:** نماز مين درج ذيل چيزي مروه تنزيمي مين:

ادر رکوع وجود بلاعذر تنمن تبیج ہے کم پڑھنا۔ ہاں اگروفت ننگ ہو یا امام نے بحدہ سے سرافعا لیا تو امام کی متابعت میں ریل وغیرو کے چل جانے کا خوف ہوتو کوئی حرج نہیں ۔صاف كير ك كي وية كام كاج كم ملي لحيل كيرون من نماز يرهنا ، كرمي اورسستي اوركيرون کو بو جھ بچھنے کی وجہ سے ننگے سرنماز پڑھنا۔نماز میں ٹونی وغیر ہ سرے گرجائے تو ایک بارمل تلبل سے اٹھا کرر کھ لینا انصل ہے بار بار ہوتو شدا تھا یا جائے۔مند میں کوئی چیز لیے نماز پڑھنا جو مانع قرات ہو۔نماز میں بیبتائی ہے مٹی مھاس یا پسینہ وغیرہ یونچھنا۔ ہاں اگر تاک ہے یانی بہے تو اس کا یونچھ لینا بہتر ہے اور اگر مسجد میں گرنے کا اندشہ ہوتو نماز ضرور یو تھے۔ نماز انگلیوں پر تشبیحوں کا شار کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمازنفل پاسنت وفرض میں ہاتھ یاسر کے اشارہ ے نماز میں کسی کے سلام کا جواب دینا۔ نماز میں بلاعذر جارز انوں (چوکڑی) ہیشا۔ دامن یا آستین ہے ہوا پہنیانا یعنی پکھا جملیّا اسبال یعنی حدے زیادہ کپڑے دراز رکھنا۔ جمائی وقت منه کھلا رکھنا۔قصدا انگرائی لینا۔کھانستا یا کھنکارتا اورتھوکتا بھی مکروہ ہے۔مقتدی کوصف کے چیچے اسکیلے کھڑا ہوتا اور منفر د کا صف میں کھڑا ہوتا۔ بلاعذر ایک رکعت میں ایک ہی آیت یا سورت کو بار بار پڑ صنا ہے دہ میں جاتے وقت بلا عذر گھنٹوں سے پہلے ہاتھ ر کھنا اور اشمتے وقت ہاتھوں سے پہلے تھنے اٹھانا اور اٹھتے وقت آ کے پیچے یاؤں اٹھانا۔رکوع میں سرکو پشت سے اونچایا نیچا کرنا۔ بلاعذرنماز میں و بوار یا عصالاتھی وغیرہ پر فیک نگانا۔ رکوع میں مکمنوں پر اور سجدُه مين زمين برياته ندر كهنا \_نماز مين آستين بجها كراس پرسجده كرنا محده مي يادُن اور ہاتھوں کی انگلیوں کو تبلدرخ سے پھیرنا۔دائیں بائیں جھومنا۔ ہاں تر اوح لینی آرام کے لیے مجھی ایک باؤں پرزوردینا اور بھی دوسرے باؤں پرزور دیناسنت ہے۔ نماز میں آئکھیں بندر کھنا ' ہال خشوع وصوع کی نیت ہے آئکھیں بندر کھنا جائز ہے۔ کھی اور مچھر کو بلاضرورت اڑانا۔ ہاں مجھریا جوں اگر تکلیف دیتے ہوں تو عمل قلیل سے ان کو مارنا بھی جائز ہے۔ تکوار

کمان یا بندوق وغیرہ حمائل کے ہوے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اگر ان کی وجہ سے توجہ ہے۔ اسٹے۔ای طرح ہاتھ میں کوئی چیز لیے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے 'ہاں اگر اس کی حفاظت بغیر افغائ نہ ہوسکے تو جا کر جہ مرد کا مجدہ میں پیٹ کورانوں سے چیکانا مکروہ ہے۔ نماز میں خوشبو دغیرہ سوتھنا بھی مکروہ ہے۔

امام کا تنهامحراب کے اندر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے ہاں اگر امام محراب سے باہر کھڑا ہواور سے باہر کھڑا ہونا اور سے دہ محراب کے اندر ہوتو مکروہ نہیں۔امام کی تنبا اولی جگہ کھڑا ہونا امام کا پنچے کھڑا ہونا اور مقتد یوں کا بلند جگہ پر کھڑا ہونا ہمی مکروہ اور خلاف سنت ہے۔مہد میں اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کرلینا مکروہ ہے۔امام کا اس قدر جلدی نماز کے ارکان میں کھڑا ہوتا کہ مقتدی مسنونہ اذکار اوانہ کر سکیں اور امام کو جعہ ظہر عصر اور عید کی نماز وں میں سورتوں کا بھی پڑھنا بھی مکروہ ہے جن میں بحدہ تلاوت ہے۔ (بہار شریعت)

۲\_ **مکروهات متحریمی:** نمازیس بیرکات مروه تریمه بین جن سے اجتنات از حد ضروری ہے:

اول نماز میں عبث یعنی با فائدہ کیڑوں یا ڈاڑھی اور جسم کے ساتھ کھیانا بحدہ میں جاتے وقت کیڑوں کا آئے بیجھے سے سیٹنا یا اٹھانا اگر چسٹی سے بچانے کے لے ہوسندل کرنا یعنی سراور کندھے پراس طرح چادر اور رومال ڈالنا کہ دونوں کنارے لئلتے رہیں ہاں اگر کیڑے کا اک کنارہ دوسرے کندھے پرڈال لیا تو پیجائز ہے کئرے وغیرہ کو مجد دالی جگہ سے بلا عذر ہٹانا کوئی ایک اسٹین آڈھی کلائی سے او پرزیادہ پڑھائے یا دائمن سسٹ کرنماز پر ھنا نہیں اور پیٹ میں غلیدریاح کے وقت نماز پڑھنا ہاں وقت تک ہوتو ایک صالت میں ناڈلیاں وقت تک ہوتو ایک صالت میں ناڈلیاں وقت تک ہوتو ایک صالت میں ناڈلیاں وقت تک کے انتظار میں بھی کروہ تج کی انگلیاں ڈالنا جس کو تشبیک کہتے ہیں۔ بینماز میں انگلیاں ڈالنا جس کو تشبیک کہتے ہیں۔ بینماز کے علاوہ بھی کروہ کے انتظار میں بھی کروہ کی ہے نماز میں کو طرف نظر اٹھانا دونوں ہودوں کے درمیاں یا تشبد ہے منہ بھیرکرادھ اُدھرد کی گئان کی طرف نظر اٹھانا دونوں ہودوں کے درمیاں یا تشبد میں کتے کی طرح بیٹھنا لیعنی گھٹوں کو سینہ سے ملاکر دونوں ہاتھ ذیمں پر مکاکر مرین کی بل میں کتے کی طرح بیٹھنا کی گھٹوں کو سینہ سے ملاکر دونوں ہاتھ ذیمں پر مکاکر مرین کی بل میں کتے کی طرح بیٹھنا کی گھٹوں کو بیجھنا کی شخص کے مدے سامنے نماز پڑھنا اس دوسر سے باہرنہ و میں کا کی بیجھنا کری گھٹوں کو بیچھنا کی شخص کے مدے سامنے نماز پڑھنا اس دوسر سے باہرنہ و میں کا کی بیجھنا کری جو باہرنہ و میں کا کی بیجہ کری کی کھٹوں کو بیچھنا کی شخص کے مدے سامنے نماز پڑھنا اس دوسر سے مندی کی مدے کی مدے کی سامنے نماز پڑھنا اس دوسر سے خص کو کھٹوں کو بیچھنا کی کھٹوں کے جو باہرنہ و میں کا کی کھٹوں کو بیچھنا کی کھٹوں کی کھٹوں کو بیچھنا کو بیچھنا کی کھٹوں کو بیچھون کی کھٹوں کو بیچھون کی کھٹوں کو بیچھون کی کھٹوں کو بیچھونے کو بیچھون کی کھٹوں کو بیچھون کی کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کے بیچھون ک

'اعتجار العنی پگڑی اس طرحہ باندھنا کہ درمیان سے سرنگار ہے کپڑے سے مضاور ناک چھپا کھی ڈھا ٹا باندھا کرنماز پڑھنا' بلاضروت کھنکار نکالنانماز میں اپنے آئی جمائی لینا' خودآئے حرج نہیں لیکن اس کو روکنا مستحب ہے جاندار کی تصویر وں والے کپڑے میں نماز پڑھ نمازی کے سرکا ویریا دوا کیں بائیس یاسا منے تصویر وں کا ہونا۔ بال جیب یا تھیا و نیم و جمی تمازی کے سرکا ہونا۔ بال جیب یا تھیا و نیم و تصویر پڑی ہوتو نماز کروہ نہیں رکوع وجود اور قومہ جلسے میں اطمینان نہ کرنا' قیام کے علاوہ اس کھی جگہ میں قرآن پڑھنایا رکوع میں قرات کرنا ہام سے پہلے مقتدی کورکوئ وجود و فیرہ جمی جانایا اس سے سرا ٹھانا' دوسرا کپڑ ابھو ہے ہوئے صرف یا جامہ یا تبیند باندہ کرنیا ہونا امام کا کسی آ۔ امام کے ایک ہا تھا وراور اور نیج میں اللہ باکھا تو حرج نہیں۔ جلدی میں صف کے پیچھے ہی اللہ اکر کہرکر شامل ہونا اور پھر صفہ مقد المبنا کیا تو حرج نہیں۔ جلدی میں صف کے پیچھے ہی اللہ اکر کہرکر شامل ہونا اور پھر صفہ میں بحد شامل ہونا فصب شدہ زمین اور پرائے گھیت میں جس میں فصل موجود ہو یا بل جو میں بعد شامل ہونا فصب شدہ زمین اور پرائے گھیت میں جس میں فصل موجود ہو یا بل جو میں احد شامل موجود ہو یا بل جو سے کھیت میں نماز پڑھنا بھی مروہ ہو یا بل جو احد کھیت میں نماز پڑھنا بھی مروہ ہو یا بل جو عباد تخانوں میں نماز پڑھنا اللہ کیڑا وہ باری کر اور کرتے یا اچکن و غیرہ کے بندیٹن کھلے چھوز کا عباد تخانوں میں نماز پڑھنا بھی مروہ ہے۔ (بہار شریعت)

## ۲۔نماز توڑنے کی جائز صورتیں

نماز پڑھنے والے! تجھے یہ معلوم ہونا جائے کہ نماز شروع کرنے کے بعدا ہے جا عفر اور بغیر کسی مجبوری کے تو ڑنا حرام ہے لیکن بعض صور تیں ایسی ہیں جن میں نماز تو ژنا جائز ہے اہ نماز تو ڑنے والے پرکوئی گناہ نہیں ہوتا۔

ا۔ کسی کی جان بچانے کیلئے نماز توانا انمازی کے رہے اگر کوئی شخص زند کی اور موت کی کشکش میں مبتلا ہو لیعنی کوئی شخص پانی میں ڈوب رہائے یا جل رہائے یا کسی حادثہ میں مبتلا ہوگیا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے یا کسی پرکسی درندے نے حملہ کردیا ہوتو اس صورت میں نماز تو ڈکراس کی جان خطرے میں ہے یا کسی پرکسی درندے نے حملہ کردیا ہوتو اس صورت میں نماز تو ڈکراس کی جان بچانا فرض ہے۔ اگر ایسی صورت میں کوئی نماز پر ھتا رہے اور مرنے والے کی مددنہ کرے تو گنبگارا ورمجرم ہوگا۔

<sub>۲۔</sub>اپنی جان بچانے کیلئیے نصاز توڑنا : اگرنمازی کی پی جان کی وجہ دط ۔

میں پڑجائے مثلاً حصت گرنے کے فورا آثار پیدا ہوجا کیں یادرندہ حملہ کردیے نماز پڑھتے ہوئے سانپ آجائے نماز پڑھنے والی جگہ پر یکدم سیلاب آجائے یا شدید طوفان آجائے یا فورا ایسی صورت پیدا ہوجائے کہ جس سے موت کی خطرہ بیدا جوجائے تو اس صورت میں نماز تو ڑنا فرض ہے۔

سے نماز تو آنے کی واجب صورت ہے کہ نماز توڑنے کی واجب صورت ہے کہ نماز پڑھنے والے کے والدین کی مصیبت میں ہول یا سخت بھار ہوں یا وہ اچا تک گر جا کی اور وہ بلا کی آور فر ان کی مدد کرنے والا موجود ہوتو نماز تو نماز تو نماز تو نرکران کی مدد کرنے والا موجود ہوتو نماز تو زناممنوع ہے نماز تو نرکان کی دو مرتا لگ جائے اور نمازی کے کان میں اس کی بھار یا دو نے جینے کی آواز پڑجائے تو نماز تو زکراس کی صورتحال پر مدد کرنا واجب ہے۔ اگر نمازی کے قریب آگ لگ جائے جس سے اپنی باکمی دو سرے کی جان کا خطرہ پیدا ہوجائے تو اس صورت میں نماز تو نرنا واجب ہے۔

س نماز توزنے کی مستحد صورت: پیٹاب یا خانہ قابو سے باہر معلوم ہوا۔یا اینے کپڑے کے اوپرائی کم نجاست دیکھی جنٹی نجاست کے ہوئے ہوئے ہوئے نماز ہوسکتی ہے یا نمازی کوکی اجبی عورت نے چھودیا ان تینوں صورتوں میں نمازتوڑ دینا مستحب ہے۔

م نصار توزنا دینا مباح صورتی : ان صورتون می نماز توزنا دینا مباح به در بلوے نیشن کے پلیٹ فارم برنماز بڑھے وقت دیل گاڈی چل پڑی اور گاڑی میں اپنا اسباب یا الل وعیال میں تو نماز تو رکر گاڑی میں میضنا جائز ہے یا جوتی دروازے پراتاری تھی اور کی چور نے جوتی اٹھال ہے یا دات کوم فی تھی در گاڑی میں بنی اس کی طرف جھٹی ہے۔ یا نماز کی حالت میں دودھ جوتی کھا کر بنیلی ہے باہر نکلنے لگا۔ یا ہنڈی الیلنے گی تو ایک درہم (ساڑھ تین ماشہ وائدی) تک کے نقصان ہے بچنے کے لیے نماز کو تو رکراس کو درست کروینا جائز ہے۔ اس طرح اگر سواری کا جانور بھاگ جائے گائون فر کر نماز جناز ہ آگیا اور نمازی کو خدشہ ہے کہ نقل پڑھتے وقت جناز ہ آگیا اور نمازی کو خدشہ ہے کہ نقل پوری کرنے میں شریک ہوجائے اور نقل کو اقتا کر کرا زجنازہ خص میں شامل ہونے دی تو کے لیے نماز خرض ہے اگر اخت پانے سے پہلے نماز جنازہ نو سے جو گی تو فرض کو قطع نہ کرے کیونکہ وہ نماز جنازہ سے تو کی تر ہے۔

ایک جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز خوا تو رانا : اگر کوئی شخص اکیا فرض نماز جنازہ سے میں شامل ہونے کے لیے نماز خوا نے آئیا : اگر کوئی شخص اکیا فرض

نماز پڑھنا شروع کرد کے لیکن اسم 144 ال مصاعب 144 الم 144 السے دا کیں طرف سلام پھیر

کر جماعت میں شامل ہوجان چاہئے۔ بشرطیکہ پہلی رکعت کا سجدہ ابھی نہ کیا ہو۔اورا گرنماز کجریا مغرب میں پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نماز تو ژا کرا مام کی افتدا، کرے اورا گرظهریا عصریا عشاء کی نماز ہے تو وجو با ایک رکعت اور ملا کرتو ژے اورا فتدا، کرے تاکہ دورکعتیں نفل ہوجا کمیں اور جماعت بھی ہاتھ ہے نہ جائے اورا گرنماز کجر ومغرب میں دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب اس کو پورا کرے اورا فتداء نہ کرے۔

## ےا۔س**جد ہ** سھو

سہوکامطلب بھول کر کسی بات کارہ جانا چنانچ نماز میں اگر بھول کرانسان ہے یا شک سے پچھ کمی زیادتی ہوجائے تو اس کمی بیشی کی تلانی کے لیے نماز کے آخر قعدہ میں دو بجدے کرنے کو بجدہ مہوکہا جاتا ہے میں بجدہ واجب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ نے نفر مایا کہ تحقیق اے تمھارا جس وفت کہ کھڑا ہو کرنماز پڑھتا ہے اس کے پاس شیطان آیا شید ڈالٹا ہے اس پریبال تک کہ نبیس جانبا کہ کتنی نماز پڑھی جس وفت کہ پاوے ایک تمھارا چاہئے کہ دو تجدے کرے اس حانت میں وہ بیٹھا ہو (صحیح مسلم)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوے کے ذریعے بھلا دیتا ہے جس سے نماز میں کمی یا بیشی کا گمان پیدا ہو جاتا ہے اگر الی صورت پیدا ہو جائے تو اس حال میں بحدہ سہوکر کے نماز درست ہو جاتی ہے۔

ا۔ سجدہ سھو کا طریقہ یہ برک نراز ترقی تعدیں التجات پڑھ لینے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے اور اللہ اکبر کہ کر بحدے کرے بحدے میں تمین مرتبہ بیچ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہ کر بحدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے۔ پھر اللہ اکبر کہ کر بحدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے۔ پھر اللہ اکبر کہ کہ کر بحدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے۔ پھر اللہ اکبر کہ کہ بعد ایعنی دو بحدے میں جائے بعد استھا ور محدے میں جائے ہور حسب دستور پھر التھات درود شریف اور دعا پڑھ کر سل بھیرے اور اس طرح نماز کھمل کر ہے۔

حضرت عمران من حصین ہے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ علی نے نماز پڑھائی لوگوں کو پھر بھول گئے پھر دو سجد ہے پھرالتھیات پڑھی پھرسلام پھیرا۔ (ترندی) marfat.com تمازیس بھول اور خلطی ہے جو کی ہوتی ہے بحدہ سہوسے اس کی اصلاح ہو کرنماز ہی اور کھی اور کمکار ہے اور کھی اور کھی ہوتی ہے بحدہ سہوسے نماز درست نہیں ہوگی بلکداز مسل ہوجاتی ہے اگر جان بوجھ کرکوئی واجب ترک کیا توسجدہ سہوسے نماز درست نہیں ہوگی بلکداز سرنونماز پڑھی جائے اس طرح جھوٹ جانے سے بھی نماز جاتی رہتی ہے سجدہ سہوسے نماز جے نہ ہوگی لہذا اس نماز کا دوبارا پڑھنافرض ہے۔

فرض واجب اورسنت ونفل سب نمازوں کے لیے سجدہ مہوکاتھم برابرایک ہی ہے۔اس طرح ایک نماز میں کئی واجب ترک ہوجا میں تو سب کی طرف سے آخر میں صرف ایک بار دو سحدے مہوکے کافی ہیں۔

## ٢- شوعى مسائل: حده موكم تعلق شرى مسائل مندرجه ذيل بير-

ا مسئلہ: واجبات نماز اورار کان نماز کو ہمیشہ دھیان میں رکھنالازم ہے کہ نماز کی حالت میں کسی رکن (قرض نماز) کواپئی جگہ ہے ہٹا کرمٹلاً چہلے یا بعد میں پڑھا۔ یا ہے دوبارہ کیا۔ حالا تکہ فرض ایک ہی بار ہے یا جو گام نماز میں دوبار کیے جاتے ہیں ان میں تر تب چھوڑ دی ہوئی واجبات نماز میں ردوبدل کردیا' یا ان میں تر تب چھوٹ گئ تو ان سب صور تول میں بھی سجدہ مہدواجب ہے (بہار شریعت)

۲۔ مععقلہ: فرض کی پہلی دور کعتوں میں اور نفل دسنت دوتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی یا سورت سے پہلے ہی دوبارہ الحمد پڑھ لی یا پہلے سورت پڑھ لی اور بعد میں الحمد پڑھی تو ان صورتوں میں مجدہ سہووا جب ہے ہاں الحمد کے بعد سورت پڑھی اس کے بعد پھر الحمد پڑھی یا فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورہ الحمد دوبار پڑھ لی تو مجدہ سہووا جب شہیں۔ یہ بین فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت الحمد دوبار پڑھ لی تو مجدہ سہووا جب شہیں۔ یہ بین فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت الحمد دوبار پڑھ لی تو مجدہ سہووا جب شہیں۔ یہ بین مرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ وا جب شہیں۔ (فرق کی عالمگیر)

۔ مسئلہ: تعدیل ارکان (بعنی رکوع وجود وقومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بارسجان اللہ کے سند کی مقدار تھرنا) بھول کیا تو سجدہ سہووا جب ہے۔ (فاوی عالمگیری)

الله مستقلہ: فرض نماز میں پہلا قعدہ بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑانہ ہوا ہو لوٹ آئے اور مجدہ سہونہیں اوراگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہلوٹے اور آخر ہیں مجدہ سہوکرے سیدھا کھڑا ہوکرلوٹ آئے تب بھی کھڑا ہوجائے اور بعد میں مجدہ سہوکر لے۔ (درمخار)

٥ - مسئله: قعدهٔ خير بول عائز قيم ايكون كعيد كاسجده نه كيا بولوث آئے اور

سجدہ مہوکر ہے اور اگر اس رکعت کا سجدہ سے سراٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا لہذا اگر جا ہے تو مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملالے تا کہ رکعتیں دو ہو جا کیں تنہا رکعت نہ رہے ۔ اگر چہ وہ فجر یا عصر کی نماز ہو مغرب میں اور نہ ملائے کہ جار پوری ہوگئیں ۔ (درمختار)

۲۔ مسئلہ: نفل کاہر قعدہ تعدہ اخبر ہے بینی فرض ہا گر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہولوث آئے اور سجدہ سہو کرے اور واجب نماز فرض کے تحکم میں ہے لہذا و ترکا پہلا تعدہ بھول جائے تو دہی تھم ہے جو فرض کے قعدہ اولی بھول جائے کا ہے۔ (ورمختار)

ے۔ مسئلہ: التحیات پڑھنے کی مقدار اخیرہ کر چکا تھا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا مجدہ نہ کیا ہولوٹ آئے اور مجدہ مہو کر کے سلام پھردے اس حالت میں مجدہ مہو ہے بہلے التحیات نہ پڑھے۔(درمختار)

۸۔ مسطلہ: قعدہ اولی میں التحیات کے بعد اتنا پڑھا'' اللہم صل علیٰ محمد''تو سجدہ مہو واجب ہے اس وجہ ہے کہ تیسری رکعت کے دور دو شریف پڑھا بلکہ اس وجہ ہے کہ تیسری رکعت کے قیام میں دیر لگی 'تو اگر اتنی دیر تک فاموش رہے تب بھی بجدہ مہو واجب ہے جیسے قعدہ اور رکوع و بچود میں قرآن پڑھنے ہے جدہ مہو واجب ہے حالانکہ وہ کلام الٰہی ہے۔ (در مختار)

9۔ مسئلہ: دعائے قنوت یا وہ تکبیر بھول جائے جو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے تو تحدہ مہوداجب ہے ( فرآل کی عالمگیری )

۱۔ مسئلہ: جس پر سجدہ سہوواجب تھااہے یہ یا دہی ندرہا ہو کہ بجدہ کرنا ہے اور نمازختم کرنے لیے سلام پھیرویا تو ابھی نماز ہے باہر نہ ہولہذا جب تک کوئی ایسا کام جونماز فاسد کردیتا ہے نہ کیا ہواہے تکم ہے کہ مجدہ سہوکر ہاور پھرا بی نماز پوری کرے۔ (درمخار) اللہ مسئلہ: اگر کسی کو بالغ ہونے کے بعد پہلی بار تعدا در کعات میں شک ہوا کہ تین ہوئیں یا جارتو وہ نماز از سرنو پر جمھے اور اگریہ شک پہلی بارنہیں بلکہ پہلے بھی شک ہوتا رہا تو تا وہ گمان غالب پر عمل کرے اور اس پر سجدہ سہونہیں ہال اگریہ سوچنے میں بھتر را یک رکن دیر کی تو

<u>mar</u>fat.com

محدہ مرواجب ہوجائے گا۔ اگر کمان غالب کی جانب نہ تو تھوڑی رکعتوں کواضیار کیا جائے اور تیسری اور تیسری چوٹی رکعت میں قعدہ کیا جائے اور آخری قعدر کعتوں کوافقیار کیا جائے اور تیسری اور چوٹی رکعت میں قعدہ کیا جائے اور آخری قعدہ کے بعد مجدہ مروکر کے سلام پھیرا جائے ۔ اور آخری نعدہ کے بعد مجدہ سروکر کے سلام پھیرا جائے ۔ اگر وترکی نماز میں شک پیدا ہوکہ بید وسری رکعت اور پڑھی جائے ۔ اور اس میں ہمی تنو ت پڑھی جائے ۔ اور اس میں ہمی تنوت پڑھی جائے ۔ اور اس میں ہمی تنوت پڑھی جائے ۔ اور اس میں ہمی تنوت

۱۱۔ مصطلعہ: امام نے اگر جبری نماز میں ایک آیت آہت پڑھی یاسری نماز میں اونجی آواز سے پڑھی اسری نماز میں دعائے قوت یا سے پڑھی اکسیے نمازی نے جبری نماز میں آواز سے اتن قرات کی وتر میں دعائے قوت یا دعائے قنوت کی تجمیر میں یا بعض بحول کررہ وائے تنوت کی تجمیر میں یا بعض بحول کررہ جا کمیں یازیادہ یا غیر کل کہددیں تو ان تمام صورتوں میں بحدہ مہوا وا جب ہے لیکن جعدوعیدیں حمل اگراج آئے بہت زیادہ بوتو بہتر ہے کہ بحدہ مہونہ کیا جائے۔

اگرمقدی کاامام کے پیچے ہوواقع ہوتو اس پر بحد ہموواجب نہیں اگر مقدی کی بچونماز

باتی ہواوراس نے بحول کرامام کے ساتھ سلام پھیردیا تو وہ بقایا نماز پڑھنے کے لیے فورا کھڑا ہو

جائے اس پر بجدو ہوواجب نہیں اگرامام مسافر ہاور مقندی مقیم تو امام کو ہمونے کو صورت میں
مقتدی بھی امام کے ساتھ بحدہ ہموکر ہے اگر بجدہ تلاوت روجائے تویادا نے پر بجدہ کیا جائے اور
افر میں بحدہ ہموبھی کیا جائے سنت ومستحب مثلا تعوز تسمید آھی تھی ہواور سیجیس وغیرہ روجائے گ

## ۱۸۔سنتیں اور نوافل

سنتیں دوستم کی بیں۔ ایک سنت موکدہ ہاوردوسری سنت غیرموکدہ۔

موکدہ سنت وہ ہے جس کونی اکرم علی نے بمیشہ کیا ہویا س کے کرنے کی تاکیدہ فرمائی ہو۔اس کی سنن الہدی بھی کہتے ہیں اس کا جھوڑ ناگنا واساءت ہے اور کرنا تو اب ہے اور کمھی کمھار جھوڑ وینے پرعماب ہے اور سنت موکدہ کوچھوڑ دینے کی ہمیشہ عادت بنالیناعذاب اللی کا موجب ہے۔

 شفاعت ہے محروم ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ نبی اکرم علیقے پاک ہے کہ جومیری سنت کو چھوڑ ہ اسے میری شفاعت ندیلے گی۔

سنت موكده بيربين:

(1) دور کعت نجر سے پہلے۔

(۲) جارظهرے پہلے اور دو بعدظهر

(۳) دورکعت مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعد

(س) جارر کعت نماز جمعہ ہے میلے اور چھ جمعہ کے بعد

چونکہ نبی اکرم علیہ ہے۔ خپار بھی پڑھی ہیں اور دو بھی پڑھی ہیں اس لیے افضل یہ کا جونکہ نبی اکرم علیہ ہے۔ کا حدد کے بعد پہلے جار پڑھے اور پھر دو پڑھے تا کہ دونوں پڑمل ہو جائے سب سنتوں میں توی سنت فجر ہے جنی کی بعض نے ان کو واجب بھی کہا ہے ان کے بعد زیادہ تا کید ظہر کی سنتوں کی ہے پھی مغرب وعشاء کی سنتوں کی ہے۔ مغرب وعشاء کی سنتوں کی ہے۔

پنجگاندنماز کے ساتھ پڑھی جانے والی موکدہ سنتیں بہت فضلیت والی ہیں اور وہ یہ ہیر ظہر کے بعد چار رکعتیں ۔ حدیث میں ارشاد ہے جس نے ظہر کے بعد چار رکعتوں کی پابندی او محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگہرام فر مادےگا (ترندی)

علامہ سید طحطا و گُ فرماتے ہیں کہ وہ سرے ہے آگ میں داخل ہی نہ ہو گا اور اس کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے اور اس پر جو دوسر وں کے حقوق ہیں اللہ تعالی اس کے فریق راضی کر دیؤ گناہ مٹا دیئے کا بیمعنی ہے کہ اللہ تعالی اے ایسے کا موں کی توفیق دے گا جن پر سزانہ ہوا در علامہ شاگ فرماتے ہیں اس کے لیے بٹارت ہے کہ اس کے خاتمہ ایمان وسعادت پر ہوگا اور دوز خے محضوظ دے گا۔

عصر ہے پہلے چار رکعتیں پڑھنا بھی سخب اور سنت غیر موکدہ ہے اور مغرب کی دو سنت غیر موکدہ ہے اور مغرب کی دو سنتوں کے بعد دویا چار یا چھر کعتیں پڑھنامسخب وسنت غیر موکدہ ہیں اس کونماز ادا بین کہتے ہیں۔ عشاء ہے پہلے چار رکعت نیز عشاء کے بعد چار رکعت مستخب ہیں اور دورکعت پڑھنے سے بھی مستخب اور سنت غیر موکدہ ادا ہوجائے گی۔

سنت و فرض کے درمیان کلام کرنے سے سنت باطل تونبیں ہوتی لیکن تواب یقینا کم

<u>m</u>arfat.com

ہوجا تاہے۔

سنتوں اور نوافل کی اہمیت وفضلیت کے متعلق نبی اکرم علیہ کی احادیث مندرجہ

ذیل ہیں۔

ایک اور روایت ہے آپ فرماتی میں کہ میں نے خود سنا کہ نبی اکرم علیہ فیم بایا جس مسلمان بندے نے روزانہ فرض نمازوں کےعلاوہ بیہ بارہ رکعتیں تطوع (گفل وسنت) کی پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنادےگا۔ (مسلم)

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی ہے ارشاد فر مایا بیہ جوان (بارہ سنتوں) کو یابندی سے ہمیشہ پڑھے گاجنت میں داخل ہؤگا ( نسائی )

۲\_ **فصیلت مینفت هجا**: حضرت ابو ہریڑ سے روایت ہے کہ نی اکرم علیاتے نے ارشاد فرمایا۔ فبر کی سنتیں نہ چھوڑ واگر چہتم پردشمنوں کے گھوڑ ہے، ی چڑھ آئیں۔(ابودادود)

حضرت عائشہ صدیقہ تخر ماتی ہے کہ نبی اکرم علیظتے ان کی جتنی محافظت اور پابندی فرماتے کسی اورنفل (وسنت) کہبیں کرتے تھے۔ (بخاری شریف)

حضرت عائشہ صدیقة ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیظتے نے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکعتیں سنت دنیا و مافہیا ہے بہتر ہیں۔(مسلم شریف)

حضرت عبدالله عمر الله محصولی نے عرض کیا یار سول الله محصولی ایساعمل متائیر محصولی ایساعمل متائیر محصولی ایساعمل متائیر محصولی محصولی و سے اللہ محصولی و سے آپ نے ارشاد فر مایا۔ نجر کی سنت کی دونوں رکعتوں کو لازم کرلوان میں بڑی فضلیت ہے (طبرانی)

نی اکرم علی نے ارشاد فرمایا قل حواللہ احد نہائی قرآن کے برابر ہے اور اُول کیا تھی ا انگافت وی چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور حضور علی ہے دونوں کی مجر کی سنتوں میں پڑھتے اور فرماتے ان میں زمانہ کی رغبتیں جر (مندافی یعلی ) marfat Corif س فضیلت سفت ضھا: حضرت ام جیبہ فرماتی ہیں ہی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہیں ہی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا جس نے طہرے ہیلے چاراور بعد میں چاررکعتوں کی محافظت و پابندی کی اللہ تعالی اس پر (دوزخ کی ) آگرام فرمادے گا۔ (ابودؤ دنسائی 'ابن ماجہ )

حضرت ابوا ابوب انصاریؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ظہر سے پہلے چار رکعتیں (سنت پڑھنا) جن کے درمیان قملام نہ پھیرجائے (بعنی سلام سے پڑھی جا کیں ان کی لیے اسمان کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں۔(بعنی جلد قبول ہوتی ہے) (ابوداؤ ابن ماجہ)

حضرت عبد الله بن سائب سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ سورج و ھلنے کے بعد ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتے اور فرمائے الیں گھڑی ہے کہ اس میں آسان کے درواز سے کھولے جاتے ہیں لہذا میں بیند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی اچھا تمل بلند کیا جائے۔ (تر مذی شریف)

حضرت توبان سے روایت ہے کہ نی اکرم علی و بہر کے بعد (ظہر کے فرضوں سے پہلے) جار کعت بڑھنے کو بہت مجبوب رکھتے ۔حضرت عائشہ صدیقہ ٹ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس وقت میں نماز کو بڑا محبوب رکھتے ہیں آپ علی ہے فر مایا اس وقت آسان کے (لیعنی رحمتوں کے) درواز سے کھولے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی مخلوق کی طرف نظر رحمت فر ماتے ہیں اور اس نماز پر حضرت آدم 'نوح' ہیں۔ اور اللہ تعالی محلوق کی طرف نظر رحمت فر ماتے ہیں اور اس نماز پر حضرت آدم 'نوح' ابراہیم موی اور عیسی علیم السلام نے یا بندی اور محافظت کی۔ (بزاز)

حضرت براء عازبؓ ہے دوایت ہے کہ حضور علی نے ارشاد فرمایا جس نے ظہرے پہلے جار کعتیں پڑھیں اور جس نے عشاء کے (فرضوں پہلے جار رکعتیں پڑھیں اور جس نے عشاء کے (فرضوں کے )بعد جار رکعتیں پڑھیں اور جس رڑھیں تو بیشب قدر میں جار رکعتوں کی مثل ہیں۔ (طبرانی)

ہم۔ فضیلت سفت عصل: حضرت عبداللہ بن عمر میں ہے کہ نی اکرم علی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر دحم کر ہے جس نے عصر سے پہلے رکھتیں پڑھیں۔ (ابوداؤ دشریف)

. حضرت علی فرماتے ہیں نبی اکرم علی عصر سے پہلے جارر کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (ترندی)

<u>marfat.com</u>

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا 'جوعمرے پہلے ارکھ علی کے ارشاد فرمایا 'جوعمرے پہلے میار کھتیں پڑھے گاالند تعالی اس جسم کودوزخ (کی آگ) پرحرام فرماد بگا۔ (طبرانی) حضرت عمروبن العاص کی روایت میں ہے کہ حضورا کرم علی نے سے ابدکرام کے مجمع میں جس میں حضرت عمر فاروق مجمی تھے ارشاد فرمایا جوعمرے پہلے چار رکھتیں پڑھے اے دوزخ کی (آگ) نہ چھوے گی۔ (طبرانی)

۵۔ فصیلت سفت صغوب: حضرت کول سے مرسلاً روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص مغرب کے بعد کلام کرنے سے پہلے دور کعت پڑھے دوسری روایت میں ہے کہ چار رکعت پڑھے تو اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے لینی بہت جلد قبولیت پاتی ہے نیز حضرت حذیفہ کی روایت میں بھی ہے کہ حضور علیہ نے ارشاد فر مایا کرمغرب کے بعد کی دونوں رکعتیں جلدی پڑھوکہ وہ فرضوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں چین ہوتی ہیں۔ (مشکل ہ شریف)

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ''اد بادنجوم'' افجر کے پہلے کی دور کعتیں بیں اور''اد بادجود''مغرب کی بعد کی دور کعت بیں (ترندی) الا فضیلت سفت و نفل عشاء: ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ''فرماتی بیں کہ نی اکرم علیہ عشاء کی فرض نماز پڑھ کر میرے گھرتشریف لاتے تو جاریا چھر کعتیں پڑھتے۔(ابوداؤد)

# ۱۹\_نظی نمازیں

مختلف اوقات میں پڑھے جانے والے نوافل کی تفصیل حسب ذیل ہے:

المحصوبی المن میں پڑھے جانے والے نوافل کی تفصیل حسب ذیل ہے:

میں جے تحسید الوضوء کہا جاتا ہے اس کی بہت نضلیت ہے جو تحص خلوص دل ہے تحسید الوضوء کہا جاتا ہے اس کی بہت نضلیت ہے جو تحص خلوص دل ہے تحسید الوضوء کہا جاتا ہے اس کی بہت نضلیت ہے جو تحص خلوص دل ہے تحسید الوضوء کہا جاتا ہے اس کی بارے میں آپ کی حدیث ہے۔

مرح اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی حدیث ہے۔

حضرت عقبہ بن عام "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا نہیں کوئی مسلمان جو وضو کر سے بہت اچھوں کہا تھا۔

جو وضو کر سے بس اچھا وضو کر سے بھر کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھے متوجہ ہو ان دونوں پر اپنے جو وضو کر سے اس کے ساتھ اور اپنے چرہ کے ساتھ اور اپنے کے

دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ادھناد فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا بھر پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ دور کعتیں پڑھے اس کے پچھلے گنا ہ بخش دے جا کمیں گے۔(بخاری شریف)

ان احادیث سے معلوم ہو کہ وضو سے فارغ ہوتے ہی اعضا ، نشک ہونے سے پہلے دورکعت نفل پڑھنامستخب ہے کیکن بیزوافل مکروہ اوقات ہیں نہ پڑھے ایسے ہی غسل کے بعد بھی ان رکعتوں کا پڑھ لینا سنت ہے کیونکہ غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے اس نماز ہیں سورہ کا فرون اورسورۂ اخلاص پڑھناسنت ہے۔

المسجد: مبرين واخل ہونے پراللہ كے حضور جونوافل مبرين بيضے يا واللہ كے حضور جونوافل مبرين بيضے يا واخل ہونے بيا واخل ہونے پراللہ كے حضور جونوافل مبرين بيضے يا واخل ہونے پرشكرانے كے طور پر پڑھے جاتے ہیں انہیں ' تحسینۃ المسجد' كہا جاتا ہے كيونكہ رسول اكرم عليات كافر مان ہے كہ جبتم میں ہے كوئى آ دمى مبرين داخل ہوتو وہ دوركعت پڑھے۔

معلوم ہوا کہ تحسینۃ المسجد نماز کی دور کعت ہیں۔اور مسجد میں داخل ہونے کے جب بعد ہیٹھنے سے پہلے پڑھناسنت ہے اگر بھول کر ہیٹھنے کے بعد پڑھے تو درست ہے روزانہ صرف ایک بارتخینۃ المسجد پڑھنا کافی ہے۔

اگر کوئی آ دمی بے وضوم جدیمی گیایا ایسے وقت گیا جس پیں نفل نماز کروہ ہے مثلاً طلوع فجر نماز عصر کے بعد دو چار بار میں بنکائ اللہ و الکا کھی لیلی و لاکاللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ پڑھ لے مسجد کاحق ادا ہوجائے گا تحسید المسجد نماز کی چارر کعت منقول ہیں۔

سے فصافی الشواق: نماز اشراق کی دور کعتیں بھی ہیں اور جار رکعتیں بھی منقول ہیں۔
اسکاونت طلوع آ فاب کے ہیں منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور سورج کے گرم ہونے تک رہتا ہے۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فجرکی نماز

مطرت اس سے روایت ہے کہ رسول اسے اور کھت پڑھے کہ دسول اس سے ارساد سرمایا کہ بولول ہر کا ساتہ جماعت ہے اور کوت پڑھے تو اس کے لئے پور سے جج اور عمر سے کا تواب ہے اس کے تمام گناہ جنگ دیے جاتے ہیں خواہ کف دریا کو برابر ہوں اور گرطلوع آفاب کے بعد جار رکعتیں پڑھے گا تو خدا وند تعالی شام تک اس کو برابر ہوں اور گرطلوع آفاب کے بعد جار رکعتیں پڑھے گا تو خدا وند تعالی شام تک اس کو تمام آفتوں اور برائیوں اور تفصیروں سے محفوظ رکھے گا (ترندی)

اس نماز میں افضل بیہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۂ وانشنس اور دوسری رکعت میں انصلی marfat.com بر مصاس من اس زائد ما اس را عند الطالبين)

ا مصافی جات است اس می مازی ایجی طرح بلند ہوجائے پر جونفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز علی ہے اسے نماز علی ہے اسے نماز علی ہے اسے نماز علی ہے اسے کہا ہے کہا ہوا ہے کہا ہے ک

معلی میں بیات ابودروا سے روایت ہے کہ نی اکرم عظی نے ارشادفر مایا جس نے جاشت کی دورکعتیں پڑھیں وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا اور جو چار پڑھے وہ عابدوں میں لکھا جائے گا اور جو چار پڑھے وہ عابدوں میں لکھا جائے گا اور جو چھ پڑھے اس دن اس کو کافی ہوں گی اور جو آٹھ پڑھے اللہ تعالی اسے قائمین میں لکھے گا۔اور جو بارہ پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک کی بنائے گا اور جردن رات میں اللہ تعالی بندوں پراحسان وصفقہ کرتا ہے اور اس سے بڑھ کرکی بندے پراحسان بنہ کیا جسے اپنے سکر کا الہام کیا (طبرانی)

حضرت انس سے روایت ہے کہ نی اکرم علی نے ارشادفر مایا جس نے جاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں القدتعالیٰ اسکے لے جنت میں سونے کامل بنائے گا۔ (ترندی ماجہ)

حفرت قیم بن ہماڑے روایت ہے کہ دسول اکرم علیہ نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے اے ابن آ دم شروع دن میں میرے لیے جار رکعتیں (جاشت) پڑھ لے میں آخر ون تک تیری کفایت کروں گا۔ (ترندی ابوداؤد)

ہے کہ نبی اکرم علیطی نے فرمایا جوآ دمی مغرب کے بعد چھرکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان ؟ کوئی بری بات نہ کرے تو یہ بارہ سال کی عبادت کے برا برشار کی جائے گی۔ ( ابن ماجہ حضرت عمار بن یا سر سے روایت ہے کہ حضور علیصی نے ارشاد فر مایا اس کے تمام ؟ بخش دیے جائیں گے اگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (طبر انی)

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہی اکرم عظیہ نے ارشادفر مایاجو مغرر کے بعد ہیں رکعتیں پڑھے نے ارشادفر مایاجو مغرر کے بعد ہیں رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا۔ (ترندی)

ا معماز تھجد : تبجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے اس لئے نماز تبجد کے لئے عظیم کی نماز کے بعد سوکرا شھے اس کے بعد صور قطوع ہونے کے وقت تک پڑھ سکتا ہے ۔ تبجد کم نماز کم سے کم دور کعت اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعت تک حضور عظیمتے ہے تا بت ہے ۔ لیکن بعظم حضرات بارہ رکعت بھی پڑھتے ہیں ۔

اس نماز میں سورہ بقر ءسورہ آل عمران سورہ نساء سورہ ما کدہ سورہ جمعہ سورہ بسین سو اخلاص ادر سورہ مزل کا پڑھنا بہتر ہے۔ سورہ اخلاص کا ایک خاص طریقہ سلف سے منقول ہے۔ یہ ہے کہ اول رکعت میں بارہ مرتبہ دوسری میں گیارہ مرتبہ تیسری میں دس مرتبہ اور چوتھی میں مرتبہ ۔اس طرح ہررکعت میں ایک بارکم کرتا جائے اخیر رکعت میں ایک بارسورۃ اخلاص پڑھ<sup>ک</sup> ختم کردی جائے۔اس طریقہ کو بہت بہتر خیال کیا جاتا ہے۔

اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم علیہ کے فرامین مندرجہ ذیل ہیں:-

حفرت مسروق سے روایت ہے کہ انھوں نے حفرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور علیہ میں ہیں۔ ہردات کو تبجہ کی حضور علیہ میں ہیں۔ ہردات کو تبجہ کی مناز پڑھا کرتے ہیں ہیں۔ ہردات کو تبجہ کی مناز پڑھا کرتے ہیں ہیں۔ ہردات کو تبجہ کی آواز سنتے ہے۔ ( بخاری شریف ) حضرت ابوا ہامہ ہے روایت ہے کہ آپ علیہ ہے نے فر مایا۔ قیام اللیل یعنی تبجہ کی نماز کو اپنے اوپر لا زم کرلو۔ یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے دب کے قرب کا ذریعہ خطاؤں کو منانے والا اور گنا ہوں ہے روایت ہے کہ تی اکرم علیہ ہے ارشاد فر مایا اللہ تعالی ہر رات کے خطاؤں کے حضرت ابو ہر مریۃ ہے روایت ہے کہ تی اکرم علیہ نے دارشاد فر مایا اللہ تعالی ہر رات کے بچھلے تہائی حصہ میں اپنی خاص بجلی فر ماتا ہے اور ارشاد فر ماتا ہے۔ ہے کوئی وعاما تکے والا کہ اس

کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانتکنے والا کداسے دول۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخش دوں۔ (بخاری شریف)

ے۔ سفر پر روانگی کی نصافی سنر پر جائے وقت روائل سے پہلے اپنے کمر میں وورکعتیں نماز سنر پر جائے وقت روائل سے پہلے اپنے کمر میں وورکعتیں نماز سنر پڑھتا سنت ہے۔

ہے۔ بررگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کی نضیات کو سننے کے بعد وہی تخص اس کور کہ کرے گا
جودین میں سستی کرنے والا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازی کے نمام گناہ اگلے
اور پچھلے نے اور پرانے والستہ اور نا والستہ چھوٹے اور برٹ پوشیدہ اور ظاہر سب گناہ بخش دیا
ہے۔ بینماز نی اکرم علی نے نے اپ پچا حضرت عہال کا کوسکھائی تھی۔ چنا نچے حدیث شریف میں
ہے کہ نی اکرم علی نے نے حضرت عہال سے فرمایا ہے بچا کیا میں تم کوعطانہ کروں؟ کیا میں تم کو مسلیت میں
مختیش نے کروں؟ کیا میں تم کونہ دوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ وی تصلیق میں
کہ جب تم ان کو کروتو اللہ تعالی تمہارے اگلے پچھلے پرانے نئے جو بھول کر کیے یا جان ہو جھ کر کے
مغیرہ اور کیرہ اور پوشیدہ اور ظاہری سب گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد حضور میں ایک بار پوھو۔ اگر دوز اندا یک بار
منوعو۔ اگر دوز اند نہ بڑھو سکوتو ہر جمعہ کوایک بار پڑھو۔ یہ بھی نہ کر سکوتو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھو وار

ملوة التبيع پڑھنے کی ترکیب سنن تر ندی شریف میں معنزت عبداللہ بن مبارک کی marfat.com

میمی نه کرسکوتو عمر میں ایک بار ( ضرور ) پژھو\_( ابوداؤ ڈاین ماجہ )

ّروایت کےمطابق اس طرح ہے کہ جاررکعت نفل کی نیت ہے شروع کریں۔اللّٰہ اکبر کہنے کے بعديبلي ركعت ميں ثناء يعني

ر وایت کے مطابق اس طرح ہے کہ حیار رکعت نفل کی نیت ہے شروع کریں۔ اللّٰہ اکبر کہنے کے بعديهل ركعت بس ثناء يعن سُبعًا مَلْكَ اللَّهُ مَرَ وَبِعَمْدِكَ وَتَبَارُنَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهُ عَيْوُكَ بِزَهِسِ ۚ بِهِ رِيْنِي سُبْعَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَاَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرَم بِندره بار پڑھیں۔ پھراعوذ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کررکوع میں جانے سے پہلے یہی جینے دی بار پڑھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں پہلے تین بار سبحان رہی العظیم پڑھیں۔ پھروس باریمی تبهیج پڑھیں۔ پھررکوع ہے سراٹھا ئیں او تنبیج وتھید پڑھنے کے بعد دی ہاریمی تنبیج پڑھیں پھر بجدہ کو جائیں اور تین بار سدجہ ان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر دس باریم تبیج پڑھیں پھرجلسہ میں دس باریبی سبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدہ کو جائیں اور اور سجدہ کی سبیح پڑھنے کے بعد پھر باریمی پڑھیں۔ای طرح جاروں رکعتیں پڑھیں ہررکعت میں پچھڑ باریہ تسبیح پڑھیں'کل تمن سوہوجا ئیں گی۔

سیدنا حضرت ابن عباس ؓ ہے روایت ہے کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں سورت تكاثرُ ووسرى مين والعصرُ تيسري مين قبل يها آيهها الكافير و ن اور چوتھي مين قبل هو الله احديرهني حايد

یہ نماز دن اور رات کے ہر غیر مکر وہ وقت میں پڑھنا جائز ہے کیکن ظہرے پہلے پڑھنا انضل ہے ۔ تنبیج انگلیوں پر گننا مکروہ ہے بلکہ ہو سکے تو دل میں شار کریں۔ ورنہ انگلیاں د با کر پڑھیں۔اگرنسی جگہ بھول کر دس ہار ہے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لیں تا کہ تین سو کی مقدار بوری ہو جائے۔مثلاً رکوع یا قومہ میں بھولاتو سجدہ میں پڑھے۔ پہلے سجدہ میں بھولاتو جلسہ میں نہ پڑھے بلکہ دوسرے مجدہ میں ہی پڑھے کیونکہ قومہ اور جلسہ کی مقدار پہلے رکن ہے تھوڑی ہوتی ہے۔اگر سجدہ سہودا جب ہوتو ان سجدول میں تبیجات نہ پڑھی جائمیں کیونکہ عمداً تمن سوے زیادہ تبیج یرُ هنااس نماز میں جائز تہیں ۔

حضرت ابن عمال ؓ فر ماتے ہیں کہ اس نماز میں التحیات کے بعد سلام پھیرنے سے <u>سلے</u> ریدو عامی<sup>ر حن</sup>ی ح<u>ا</u>ہیے۔

ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱسْتَلَكَ تَقُونِينَ ٱلْمِلْ الْهُلَاي وَاعْمَالَ ٱحْسِلِ الْهِيَقِ سَيْنِ وَ مَنَاصَحَةَ اَهْلِ الْمُتَّوْثُهُ وَيَعَنَّهُ لَكُمُ الْمُتَّالِمُ وَجِدَّاهُ لِلْفُتَيْكِةِ وَ

طَلَبَ اَخْلِ النَّغُبَةِ وَتَعَبُّدا اَخْلِ الْوَرَعَ وَعِرُفَاقَ اَخْلِ الْعِلْ عِكُمَّ الْحَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَرَعَ وَعِرُفَاقَ اَخْلِ الْعِلْ عِنْ الْعَلَى الْعَلِيلَى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

ترجمہ: - اے میرے اللہ! میں تجھ سے مانگا ہوں ہدایت والوں کی توفیق اور یقین والوں کے اعمال اور توبدوالوں کی خیرخوائی اور اہل صبر کاعزم اور خوف والوں کی کوشش اور رغبت والوں کی طلب اور پر بیزگاروں کی عبادت اور علم والوں کی معرفت تا کہ میں تجھ سے ڈروں۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسا خوف مانگا بول جو مجھے تیری نافر مانیوں سے روکے تاکہ میں تیری اطاعت کے ساتھ ایسا عمل کروں جہ سے تیری رضا کا مستحق ہو جاؤں اور تیرے خوف سے خالص تو بہروں ایسا عمل کروں اور تاکہ تمام کاموں میں تجھ ہی پر اور تیری مجت کی وجہ سے خیرخوائی کو تیرے لئے خالص کروں اور تاکہ تمام کاموں میں تجھ ہی پر اور تیری مجہ براجھا گمان کرتے ہوئے۔ یاک ہے تو نور کا پیدا کر نیوالا۔

• ا۔ فصافی استخارہ: نمازِ استخارہ کی دورکعت ہیں۔ جب کوئی مہم پیش آئے اور اس کے کرنے اور نہ کرنے میں تر دو بہوتو یہ نماز پڑھنا شعت ہے۔

حضرت جابر بن عبدالند تر ماتے ہیں کہ نبی اکرم علیاتے ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے جیسے قرآن پاک سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کام کاارادہ کرے تو وہ پاک وصاف لباس پہن کرتازہ وضوکر کے دور بعت نماز استخارہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری میں قبل ہواللہ احد وضوکر کے دور بعت نماز استخارہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری میں قبل ہواللہ احد پڑھنامستحب ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد بیدعا پڑھی جائے اور اس دعا ہے اول وآخر الحمد شریف اور دور شریف پڑھنامستحب ہے۔ دعا ہے۔ دعا ہے۔ ۔

الله مَ إِنَّ اللهُ مَ إِنِّ اللهُ مَ إِنَّ اللهُ مَ إِنَّ الْكُورِ وَ اللهُ مَ إِنَّ اللهُ مَ اللهُ الل

الْامْسَ خَيْرٌ فِي فِي وَيُنِي وَمَعَافِينَ وَعَاقِبُهِ اَمْدِى اَوْقَالَ فِي عَاجِلِهِ اَمْدِى اَوْقَالَ فِي عَاجِلِهِ اَمْدِى وَاجِلِهِ فَاقُلُودُ كَا فِي وَيَسِئ كَا فِئ ثَمْ كَارِكَ فِي فِيهِ وَالْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنَّ هَذَا الْاَمْسَ شَرَّ فِي وَيَعِي وَمَعَافِيقَ وَعَاقِبَ إِنَّ مَلْ الْاَمْسَ شَرَّ فِي فِي وَيَعِي وَمَعَافِيقَ وَعَاقِبَ إِنَّ مُسَلِقًا مَنْ مَعَافِي وَمَعَافِي وَمَعَلَى مَعْلَى مَعْلَى مُعَلِي وَمَعَافِي وَمَعَلَى وَمَعَافِي وَمَعَلَى وَمَعَافِي وَمَعَافِي وَمَعَافِي وَمَعَافِي وَمَعَافِي وَمَعَافِي وَمَعَافِي وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَالْمَعِي وَالْمَعِلَى وَمُعَافِي وَمُعَلِي وَالْمَعِي وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَالْمَعِي وَالْمَعِي وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلِي وَالْمَعِلَى وَمُعَافِي وَلَيْ وَلَهُ وَالْمَعْلَى وَلَهُ مُعَلِي وَالْمَعُولُ وَالْمَعُلِي وَالْمَعِلَى وَالْمَعُولُ وَالْمَعْلِي وَالْمَعِي وَالْمَعْلَى وَلَيْ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَلَيْ وَالْمَعْلِى وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَمُهُ وَالْمُعْلَى وَلَمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلَى وَلَيْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَال

دعا کے بعدا پی حاجت کا نام لے یالفظ ہذا الا مدر کہتے وقت اپنی حاجت کو میں یا در کھے۔ بہتر ہے کہ استخارہ سات بار کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم علم نے حضرت انس سے فرمایا 'اے انس'! جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اپنے رب سے اسکے متع سات باراستخارہ کر بھرد کھے تیرے دل میں کیا گزراجینگ خیرای میں ہے۔ سات باراستخارہ کر بھرد کھے تیرے دل میں کیا گزراجینگ خیرای میں ہے۔

بعض مشائخ عظام ہے منقول ہے کہ دعائے ندکورہ پڑھ کریاک صاف بستر پر باا قبلہ کی طرف مند کر کے سور ہے اگر خواب میں سفیدی یا سبزی نظر آئے تو بیام بہتر ہے اور سیابی یا سرخی نظر آئے تو وہ کام! جھانہیں ۔اس سے بیجے۔

ال**نصاد حاجت** : حضرت حذیفه ٌ فرماتے ہیں بنی اکرم عیافتہ کو جب کوئی مشکل اور کام پیش آتا تو نماز پڑھتے تھے۔(ابوداؤد)

نماز حاجت کی دورکعت پڑھیں یا چار رکعت پڑھیں۔اگر چار رکعت پڑھیں تو حد : شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۂ فاتحداور تمین بارآ تبیالکری پڑھیں اور باقی تمن رکعتو • marfat.com می سورفاتخه کے بعد قبل هو المله اور قبل اعوذ بدب الفلق اور رقبل اعوذ بدب الفلق اور رقبل اعوذ بدب المفلق اور کفتیں الی بدب المفل سازے بعد خدکورہ دعا کمیں پڑھیں تو بہ جار رکفتیں الی میں کویا ہے۔ فقل مفر ماتے ہیں کہم نے بینماز پڑھی اور تمام عاجمیں اللہ تعالی نے بین کہم نے بینماز پڑھی اور تمام عاجمیں اللہ تعالی نے بوری فرما کمیں۔

حضرت عبدالله ابی او فی فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا جس مخص کوکوئی حاجت الله تعالیٰ ہے ہو یا کسی انسان ہے تو وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر دور کعت نماز پڑھ کر الله تعالیٰ کی حمد وثنا کرے اور نبی اکرم علیہ پر درود شریف پڑھے پھرید عاپڑھے۔

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جوملیم وکر یم ہے
پاک ہے اللہ وہ مالک ہے عرش عظم کا۔ اور
سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اللہ
ا بیں جھے سے تیری رحمت کے اسباب مانگا ہوں
اور تیری بخشش کے ذرائع مانگا ہوں اور ہر نیکی
سے غیمت اور ہر گناہ سے سلامتی مانگا ہوں اللی
میرے ہرگناہ کو بخش دیا اور میرے ہرم کو دور کر
میرے ہرگناہ کو بخش دیا اور میرے ہرم کو دور کر
دے اور میری ہر حاجت کو جو تیری رضا کے
موافق ہو پورا کردے اس سب سے زیادہ
مہربان اللہ (تر نہ ی)

لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللّهُ الْحَلِيثِ مَا الْحَرِيثِ الْعَرْبِ الْعَلَى اللّهِ وَبِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

حضرت عثمان بن صنیف ہے روایت ہے کہ ایک نابینا نبی اکرم علی کے خدمت میں مامنر ہوا ورعرض کی حضور علیہ ہے ہے اور ایک ماری اور عرض کی حضور علیہ ہوئے اور اور ہو ہوئے اور اور میں اور جائے ہے دعا فرما یا کہ مجھے عافیت (آئی کھیں) وے آپ نے ارشاد فرما یا آئر تو جا ہے تو صبر کر۔ اور میں مبر تیرے لے بہتر ہے اس نے عرض کی حضور! دعا فرما نمیں آپ نے ارشاد فرما یا انجھی طرح وضوکراور پھردورکھت نماز پڑھ کریے دعا کر۔

## لِتُقَصَٰى لِى اللّٰهُ مَ نَشَوْعُهُ فِي َـ

ہوتا ہوں تا کہ میری بیہ حاجت پوری ہو ۔الہی حضور کی شفاعت کرمیرے حق میں قبول فر ما۔

عثمان بن عنیف فرماتے میں اللہ کی تئم ابنی جگہ ہے ابھی ایھے بھی نہیں تھے ہم آپس میں باتیں ہی کررہے تھے کہ وہ نامینا ہمارے باس (بینماز ووعا پڑھ کر) آئے تو ایسے بینا تھے کو یا بھی اندھے تھے بی نہیں۔ (ترندی ابن ماجہ)

۱۱۔ نصافی مانگی جائے اور ہوت اللہ کے حضورات کا مرز و ہونے پراللہ کے حضورات کناہ کی معافی مانگی جائے ایوں تو ہر وقت اللہ کے حضورات کناہوں پر استغفار کرے رہنا اہل تقلی کو شیدہ ہے کیونکہ گزشتہ گناہوں پر اظہار ندامت ہی اصل تو بہ ہے لیکن اگر کی خض ہے کوئی ایسا گناہ ہوجائے جس سے انسانی ضمیر انسان کو تو بہ یر مائل کر ہے تو اس وقت نادم ہوکر کر وضوکر کے اللہ کے حضور حضور حاضر ہوجانا جا ہے اور دور کھت نقل نماز تو بدادا کرنی جا ہے اور آئدہ ول میں ہفتہ ارادہ کر لینا چاہے کہ آئدہ الی برائی نہیں کروں گا تو اللہ خفور الرحیم ہے ۔ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نماز تو بہ کو جوت مندرجہ ذیل حدیث ہے:۔

حضرت علی ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے مجھے ہے حدیث بیان کی اور بو بکر نے بچھے ہے حدیث بیان کی اور بو بکر نے بچ کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا فرماتے سنا تھا کوئی آ دی نہیں جو کوئی گناہ کا کام کر ہے ہیں وضوکر ہے پھر نماز پڑھے بھر اللہ تعالی ہے بخشش طلب کرے گر اللہ تعالی اسے بخشش دیتا ہے۔ پھر ہے آ بت پڑھی (ترجمہ: اور وہ جب کوئی بے حیائی کرنے ہیں یاظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پڑاللہ کو یا دکرتے ہیں ہیں اپنے گنا ہوں کی بخشش طلب کرتے)۔ (ترفدی)

توباکا کی اور طریقہ جو صوفیاء کے ہاں رائج ہوہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب صادق کسی شخ کال کے پاس باطنی رہنمائی کے لیے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اے تو بدکا درس دیا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ جاؤاور پہلے ایچی وضو یا عسل کرے آؤ جب وہ اپنے جسم اور لباس کو پاک صاف کرے گئا تا ہے تو شخ کال اسے دور کعت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس کی ہدایت کے مطابق جب بندہ اللہ کے حضورا پنے گئا ہوں پر تو بہ کر لیے دور کعت نماز تو بہ بڑھتا ہے تو شخ کال کی توجہ سے اس شخص پر انوار تو بہ کونزول ہوتا ہے۔ وہ بندہ گڑ گڑا کرا پنے سابقہ گنا ہوں کی معافی کائی کی توجہ سے اس شخص پر انوار تو بہ کونزول ہوتا ہے۔ وہ بندہ گڑ گڑا کرا پنے سابقہ گنا ہوں کی معافی کائی گئا ہے اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی کے انسو بہاتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ اپنی صفت غفور الرحمی کے پیش نظرا سے معاف کر دیتا ہے۔

الی صفت غفور الرحمی کے پیش نظرا سے معاف کر دیتا ہے۔

\*\*Marfat.COM\*\*

#### ۰۱-امامت

امام سرداریا حاکم کوکہا جاتا ہے لیکن جماعت کے سلسلے میں امام اسے کہا جاتا ہے جو نمازیوں کے آگے کمڑا ہو کرنماز پڑھا تا ہے امامت بوق ذمہ داری کا کام ہے اس لیے امام بننے کے لیے انسان کواحتیاط سے کام لیما چاہیے کیونکہ کسی شرق نقص کی بنا پراگرا مام کی نماز نہ ہوگی کیونکہ امامت عظیم ترین دینی منصب ہے بلکہ نبی نماز نہ ہوگی کیونکہ امامت عظیم ترین دینی منصب ہے بلکہ نبی کر بہتا ہے گئے نبی کر بہتا ہے گئے اس لیے امام بننے یا کسی کونتخب کرنے میں بردی احتیاط سے کام لیما چاہے۔

## 1 \_ احادیث: امامت کے متعلق حضو ملاقعہ کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث جعرت ابوسعید خدری عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا" ''امامت کرانے کا زیادہ حقدار دہ ہے جوزیادہ قرآن پڑھا ہوا ہولیتی قرآن کاعلم زیادہ رکھتا ہو۔'' (مسلم شریف)

المحدیث حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا' ''کہتم میں سے استھے لوگ اوّان کہیں اور قرآن کا زیادہ علم رکھنے والے امامت کروائیں۔'' (ابوداؤ دشریف)

۔ حدیث جعنرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی نماز پڑھائے فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی نماز پڑھائے تو وہ نماز میں تخفیف کرے بیتی بہت کمی نہ کرے کیونکہ (پیچھے کوئی نماز کوئی کمزور اور کوئی بوڑھا ہوتا ہے ) جب اپنی پڑھے تو جتنا جائے نماز کمی پڑھے۔ (بخاری شریف)

الم معلیت: حضرت انس فراتے ہیں ایک دن نبی اکرم علیہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا اے الوگو! میں تمھاراا مام ہوں۔رکوع وجوداور قیام اور نمازے سلام مجیرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھوا کیونکہ میں تم کوآ سے اور چیجے سے دیکھتا ہوں۔(مسلم شریف)

۵- حصیت: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فر مایا کہ جوآ دی امام سے پہلے سرانھا تاہے کیا وہ اس سے ڈرتائیں کہ اللہ تعالی اس کا مرکب سے کائیر بناد ہے۔ (بخاری شریف) مرانھا تاہے کیا وہ اس سے ڈرتائیں کہ اللہ تعالی اس کا استان کیا ہے بناد ہے۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث: حضرت سلامہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی بیہ ہے کہ سجدوں والے امامت ایک دوسرے پرڈالیں گے اور کسی کوامام نہیں یا نمیں سے جوان کونماز پڑھائے بینی کوئی امامت کے قابل نہیں ملے گا۔ (مندامام احمد ابن ماجہ )

ک۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بنی اکرم علی نے نے مرایا ہے کہ تین آ دمیوں کی نماز سرے ایک بالشت مجمی اوپر نہیں جاتی یعنی قبول نہیں ہوتی ایک وہ مخض جو لوگون کی امامت کرےاورلوگ اس کو برا جانتے ہوں اور وہ عورت جواس حالت میں رات گزارے کا اس کا خاونداس ہر ناراض ہواور تیسرے وہمسلمان بھائی جوایک دوسرے ہے مسمی دنیاوی وجہ ہے دوراور ناراض ہول۔ (ابن ماجہ )

۲۔ شوعی مسائل: امامت کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

1 \_ مسئله : امام كے ليے چيشرطيس ضروري بين :

ا\_مسلمان ۲\_مردہونا سے بالغ ہونا

۳ یخفل مند ہوتا ۵ قرات مسنونہ کا جاننا ۲ \_اور معذور نہ ہو

جس کے اندر بیہ چیوشرطیں یائی جائیں وہ امامت کرسکتا ہے ورنے ہیں نا بالغ 'بالغوں کا امام نہیں ہوسکتا'نہ فرض میں نیفل وتر او یکے میں۔ ہاں مجھدار نابالغ ۔ بالغوں کی امامت کرسکتا ہے ۲\_ مسئلہ: سب سے زیادہ امامت کے لائق وہ مخص ہے جوطہارت اور نماز کے صحت وفساد كے مسائل واحكام كومب ہے زياوہ جانتا ہو تقى ہو قرات مسنونہ يعنی سنت کے مطابق قرآن پڑھنا جانا ہواور بچے پڑھتا ہو بعنی حروف مخارج سے ادا کراسکتا ہو بدعقیدہ اور بدند ہب نہ ہو۔اس کے بعدوہ مخض امامت کا حقدار ہے جوعلم تبوید قرآن پڑھنے کاعلم زیادہ رکھتا ہو۔اور قرآن یاک اس کے مطابق پڑھتا ہو۔اگر ایسے کئی آ دمی ملتے ہوں تو صاحب ورع بیعنی مشہتہ جیزوں سے برہیز کرنے والا امامت کرائے اگر اس میں برابر ہوں تو زیادہ عمر والا پھرا چھے اخلاق والاستحق امامت كرائ اگراس مين برابر بهون تو زياده عمر والا و پهرا يجھے اخلاق والا مستحق امامت ہے۔اگراس میں بھی کئی افراد برابر ہوں تو پھر زیاد ہو جاہت والا یعنی تہجد گز ار' پھرز ما د وخوبصورت 'پھرحسب ونسب والا'پھرزیادہ مالداراورعزت والا'پھرصاف متھرے لباس والا امامت كاحقدار ہےالغرض اليي حالت ميں جس كوشرى ترجيح حاصل ہوو ہ امامت کے لائق ہے یا جس کولوگ پسند کریں۔

سے معسنلہ بھی امام بی امامت کا حقد ارب اگر چدھا ضرین بی کوئی اس سے زیادہ علم والا اور قرآن اچھا پڑھنے والا ہو۔ بشر طیکہ وہ امام جامع شرائط امامت ہوا مام کو چاہئے کہ مقد یوں کی رعابت کرے اور قدر مسنون سے زیادہ کمی قرات ندکر سے کوئلہ ایسا کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے جو رکوع و بجو دکری و بجو دکری و بجو دکری و بجو دکری و بجو دکرے و بھی کوئل ہو اور خلاف سنت ہے جو رکوع و بجو دکرنے والے کے بیٹھے کوئلے ہوکر پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی فرض نماز قل پڑھنے والے کے بیٹھے کوئلے ہوا در ایک فرض کی دومرے فرض پڑھنے والے کے بیٹھے کوئر سے ہوا در ایک فرض کی دومرے فرض پڑھنے والے کی فرض مثل خامر کے فرض عمر پڑھنے والے کے بیٹھے یا کل کی ظہر کر ہے والے کی قرب ہوگئی ہوگئی ہوگئی کر می والے ایک وقت کی نماز تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ ہوگئی ہوگئی

۵۔ مصطفقه: دوبد غرب جس کی بد غربی گفر تک مینی ہوجیے رافضی اور صدیق اکبرائی خلافت اور صحابیت کا انکار کرنے والا یا صدیق اکبراور عمر فاروق کی شان میں تیما کہنے والا قدری جبمی مشہد اور قرآن پاک کو گلوق مانے والا انبیاء کرام کا گستاخ اور شفاعت انبیاء یا دیدار خداوا تدی اور شفاعت انبیاء یا دیدار خداوا تدی اور عنداب قبریا کرانا کا تبین کا انکار کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اور جس بد غرب کی بد غربی گفر تک پیچھے نماز کروہ تحریکی جس بد غرب کی بد غربی گفر تک پیچھے نماز کروہ تحریکی ویجسے نفضیلیہ وغیرہ اس کے پیچھے نماز کروہ تحریکی وغیرہ واب کی جب بدی واب الا دعادہ ہاں طرح کھلا فاستی بیجی شرانی زانی سودخور جواری اور چفل کور وغیرہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کوامام بنا تا بھی سخت گناہ ہے اور ران کے پیچھے نماز پر حمنا مکروہ تحری واجب الا عادہ ہے بین اس نماز کا دوبارہ پر حمنا واجب ہے۔

مقتدیوں کوتا کیدکرے اگر کوئی بچہ پہلی صف میں کھڑا ہوتو اسے سب سے پیجیلی صف میں کھڑا ہوتو اسے سب سے پیجیلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کہے جب صفیں بہت زیادہ ہوں لامحالہ امام ایک نظر میں بہت بڑے مجمع کی صف بندی بکدم درست نہیں کرواسکتا 'تو مقتدیوں کو بذات خود ہی جائے کی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی خود بخوصفیں درست کرلیں۔

۲۔ مسئلہ : جماعت کے دوارن امام کے لیے ضروری ہے کہ بیاروں کمزوروں اور بوڑھوں کا خیال رکھے کیونکہ جب کوئی امام نماز پڑھائے تو اسے چاہئے کہ ہلکی پھلکی جماعت کروائے اس لیے کہ مقتر بول میں مریض بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی کی قائم ندر ہے۔ بھی کی نہ کرے کہ جماعت کی روح ہی قائم ندر ہے۔

2\_ مسئلہ: رسول اکرم علیہ مقتدیوں کی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے حدور جدرحم اور شفقت فرماتے ہوئے حدور جدرحم اور شفقت فرماتے ہوئے اگر نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو اتنا مختصر کردیئے تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شریک ہوتو اے تکلیف نہو۔

۸۔ مسئلہ : امام جب محسوں کر کے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ اس کی آواز مقد یوں تک نہیں پہنچ پائے گی تو اس صورت میں اسے جائے کہ چندآ دمیوں کو مکبر مقرر مقد یوں تک نہیں ہیں اسے جائے کہ چندآ دمیوں کو مکبر مقرر کردے تاکہ جب وہ امام کی تکبیر سنیں تو تکبیر کہیں اور ان کی آواز پر مقدی آسانی سے رکوع 'جوداور مفول کو درست کرلیں۔

9\_مسطل : جماعت پڑھاتے ہوئے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کی ضرورت اور معذور ہوں کو مذنظر رکھے قرات درمیانے درج کی کرے اگر محسوں کرے کہ اس کی قرات سے کسی بوڑ ھے نمازی کو تکلیف ہوگی تو اسے چاہیے کہ قرات مخضر کرے رکوع و سجود بھی لیے نہ قرات مخضر کرے رکوع و سجود بھی لیے نہ کرے کیونکہ رسول اکرم علیہ نے نماز ملکی بڑھانے کا تھم دیا ہے۔

### ٢١\_جماعت

جماعت کے معنی گروہ کے ہیں لیکن اصطلاحاً نظریہ اسلام پر اکٹھے ہونے والے جماعت کہلاتے ہیں اور مل کرنماز پڑھنے کو جماعت کہاجا تاہے۔اسلام میں اس کی بہت اہمیت اور نصنیلت ہے۔

> ا حادیث: جماعت کے فضائل کے بارے میں مادیث میں فیٹ میں: \_\_\_\_\_ marfat.com

ا۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی اسے بیل اور میں اسلم شریف بیل بیل باہما عصت نماز تبانماز پڑھنے ہے۔ (مسلم شریف)
۲۔ حدیث : حضرت عثمان ہے روایت ہے کہ رسول علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کال وضوکیا بھر نماز فرض کے لیے (مسجد کی طرف) جلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گال وضوکیا بھر نماز فرض کے لیے (مسجد کی طرف) جلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش و یہ جا کمیں گے۔ (نمائی)

"- حدیث : حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ جوشخص انچی طرح وضوکر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جائے اور پھروہ لوگوں کو صالت طرح وضوکر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی جمل بیائے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی ماند تو اب دیگا اور ان کے تو اب ہے کھی نم نہوگا۔ (ابوداؤ دُنیائی)

۳- حدیث : حضور نی اکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا گھرکے برآمدہ میں نماز پڑھنا مجن میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے اور کو نفری کے اندر نماز پڑھنا برآمدہ میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

۵۔ حدیث : حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے چالیس دن متواتر نماز با جماعت پڑھے اور تکبیراؤلی پائے اس کے لیے دوآزادیاں لکھ دی جا نمیں گی۔ ایک آزادی دوزخ کی آگ ہے ہے اور دوسری نفاق ہے (ترندی)

۲۔ حدیث :رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ بید (نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا) جانتا کہ جماعت سے پیچھے رہ جانے والا) جانتا کہ جماعت کے لیے مسجد میں اس جانے والے کوکیا تو اب ملتا ہے تو وہ پیٹ کے بل کھنمتا ہوا حاضر ہوجاتا۔ (طبرانی)

ک۔ حدیث : حضرت عثان سے روایت ہے کہ رسول اکرم علی نے نے ارشاد فر مایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی کو بااس نے آوھی رات تک قیام کیا اور جس نے بحر کی نماز با جماعت پڑھی کو بااس نے آوھی رات بحر عبات کی۔ (مسلم شریف) جماعت پڑھی کو بااس نے بوری رات قیام کیا لیمنی رات بحر عبات کی۔ (مسلم شریف) ۸۔ حدیث : حضرت ابوموی اشعری ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علی نے فر مایا کہ دو آدی اور دو سے زیادہ جماعت ہے لیمنی وہ آدی کا ایک ایک ان پڑھیں (ابن ماجہ)

۹۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سمجد میں آئے اوراس وقت نبی اکرم علاقہ نماز پڑھ کے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی جواس پر صدقہ کرے بیعنی اس کے ساتھ پڑھے تاکہ اے جماعت کا ثواب مل جائے تو محالی (ابو برصد این ) نے ان کی ساتھ نماز پڑھی۔ (ابوداؤ دُر ندی)
کی ساتھ نماز پڑھی۔ (ابوداؤ دُر ندی)

ا معدیت : حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ بی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اگر لوگ بیجائے کہ اذان اور صف اول میں کیا تو اب ہے تو پھر قرعہ ڈالے نہ بنی اوراس پر قرع اندازی کرتے۔(مسلم شریف)

سمار عدید : نعمان بن بشرطر ماتے ہیں کہ بی اکرم علیہ ہماری مفیل تیرکی طرح سیدهی کرتے جی کی آپ نے خیال فرمایا کہ ہم سمجھ سے ہیں ۔ پھرایک دن حضور علیہ تشریف لائے اور (مصلی پر) کھڑ ہے ہو مسے اور تکبیر کہنے ہی گئے تھے کہ آ دمی کا سینه صف سے لکا دیکھا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اصفیں برابر کرو۔ ورنداللہ تعالی محمارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔ (رواہ السنة)

مجى نماز يورى اوركمل كرنے سے ب\_ ( بخارى شريف )

۱۵۔ حدیث : حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ بی اکرم علیہ صف کے ایک
کنارے سے دومرے کنارے تک جاتے اورصف سیدمی کرنے لیے بھارے کندھے یا سینے
پہاتھ پچیرتے اور فرماتے ٹیڑھے کھڑے نہ ہوا کروورنہ محمارے دل ٹیڑھے ہوجا کیں مے۔
(ابوداؤد۔ نسائی)

۱۱- حدیث: حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ دسول اکرم علی نے نے رہایا کہتم (جماعت میں) اس طرح صف کیوں نہیں با عدصتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باغد صفح جیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ افرشتے اپنے رب کے حضور کسی طرح صفیں باغد صفح جیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفیں پوری کرتے اور صف میں ال کر کھڑے ہوتے بیں۔ (مسلم شریف)

۱۱- حدیث: حفرت انس مروایت ہے کہ بی اکر میں اور ماتے ہیں کہ بی صف میں ہونی چاہے۔
کو پوراکر و پھراس کو پوراکر و جواس کے پیچے ہے اگر پھرکی ہوتو وہ آخری صف میں ہونی چاہئے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جوصف میں کشادگی کو پوراکر یے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں اس کا درجہ باند فرمانے کا طبرانی کی ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا ۔ حضور قرماتے ہیں اس قدم سے زیادہ کی قدم کو شواب نہیں جواس لیے چلا اورا تھا۔ تا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے اس کی بخشش ہوجا گیگ ۔

ما۔ حدیث : نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا۔ اور جوصف کوتو ڈے گا اللہ تعالیٰ ہیں اس تو ڈ دیگا (نسانی شریف)

ہو کہ کل خدا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں مطابق پانچوں نمازوں کے محافظت اور پابندی کرے جب ان کی اذان بڑھی جانے اوراگرتم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچھےرہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے تو تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی۔ اورا پنے نبی کی سنت چھوڑ دی۔ اورا پنے نبی کی سنت چھوڑ و گے تو گراہ ہوجائے گے تو جوقدم اٹھا تا ہے ہرقدم کے بر لے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے اورا یک گناہ مثاویتا ہے۔ (مشکلو قشریف)

حضرت عبدالله بن عبائ ہے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے حضرت عبدالله بن عبائ ہے۔ اوان نے کہ بی اکرم علیہ نے فرمایا کہ جس نے اوان سنی اور مسجد میں آنے ہے کوئی عذر مانع نہیں تو اس کی وہ نماز قبول نہیں جواس نے کھر پر برھی ۔ لوگوں عرض کیا عذر کمیا ہے فرمایا خوف یا بیماری ۔ (ابوداؤ دُابن ماجہ)

حضرت ابو درڈے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے مایا کہ جس گاؤں یا آبادی میں تبن شخص ہوں اور پھرنماز با جماعت قائم نہ کی گئی تو ان پریقیناً شیطان مسلط ہو گیالہذا جماعت (کے ساتھ نماز پڑھنے) کولا زم جانو۔ کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا تا ہے جور یوڑے دور ہو۔ (ابوداؤ ڈنیائی)

حضرت عبداللہ بن مکتوم منے عرض کی یارسول اید بینہ میں موذی جانور بہت ہیں اور میں نا بینا ہوں تو کیا جھے اجازت ہے کہ بین نماز گھر پر پڑھلوں ۔فر مایا جسی علی الصلواۃ حسی علمی الفلاح کی آواز سنتے ہوعرض کی ہاں تو آپ نے فر مایا پھر (مسجد میں) حاضر ہوا کروا۔ (ابوداؤر۔نمائی)

حضرت ابو ہریں ہے۔ دوایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ منافقوں پرسب سے زیادہ بھاری نمازعشاء و فجر ہے اور اگروہ جانتے کہ ان بیس کیا اجر و تو اب ہے تو تھے تھے ہوئے (مسجد میں) آتے۔ بلاشہ میں نے یہ ارادہ کھیا نماز قائم کرنے کا تھم دوں پھر کسی کو تھم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہول لے کر ان کے پاس میر جائل جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ادران کوان کو گھروں سمیت آگ نگا کرجلا ودل۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؓ نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نمازعشاء قائم کرتا اور جوانوں کو تھم دیتا کہ (جونماز پڑھتے مسجد میں نہیں آئے اور

ممرول میں بیٹے بی ان کے کمرول کوجلادی (مندامام احمد)

۲- شدعی مسائل: جماعت کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسمنط عقل مند بالغ و آزاد اور تندرست مردیر جماعت کے ماتھ نماز پڑھناواجب ہے بلا عذرایک وقت کی بھی نماز تچھوڑنے والا گنهگاراور سنحق سزادی جائے ۔اگر پڑوسیوں نے ایسے تارک ِنماز وجماعت کے ہارے میں خاموثی اختیار کی تو وہ بھی گنهگار ہوں گے۔

ا۔ مسطق جمد اور دونوں عیدوں میں جماعت شرط ہے اور تراوت کی میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ سب محلّہ والوں نے اگر تراوئ کی جماعت جموڑی دی تو سب گنہگار ہوں گے۔
اگر بچھ نے جماعت قائم کر لی تو دوسروں کے ذمہ سے جماعت ساقط ہوگئی۔ رمضان شریف میں وتر کی جماعت سنت ہے اور جاند کہن میں نہیں۔
میں وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سورج کہن میں جماعت سنت ہے اور جاند کہن میں نہیں۔
نفلوں میں جماعت بطور تدامی مکروہ ہے تین سے زیادہ مقتدی ہوں تو اس کو تدامی کہتے ہیں (فالوی عالیمیری)

"- معسنله بحلّه کی مبحد کی میں جس کے لیے امام مقرر ہے امام محلّه نے اذان وا قامت کے ساتھ حسب دستورنماز پڑھ لی ہوتو پہلی جماعت کی طرح دوسری جماعت اذان وا قامت کے ساتھ حسب دستورنماز پڑھ لی ہوتو پہلی جماعت کرنا جائز کے ساتھ قائم کرنا مکروہ ہے ہاں محراب ہے ہث کر بلا اذان ودسری جماعت کرنا جائز ہے۔ (درمخار)

۳- مسعند علی عورتول کودن رات کی کمی بھی نماز میں جماعت کے لیے مبحد میں حاضر ہونا جا کرنہیں خواہ وہ جوان ہوں یا جا کرنہیں خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھیاں کھر میں آگر صرف مورتیں ہی نماز بھی ان کو جانا جا کرنہیں خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھیاں کھر میں آگر صرف مورتیں ہی ہول تو اس میں مردکوان کی امامت جا کرنہیں ہیاں آگر ان کی امامت مان مورتوں میں اس کی نسبی محارم ہوں یا بیوی ہو یا دہاں کوئی مرد بھی ہوتہ پھر ان کی امامت حائز سے (درمختار)

۵۔ مسئلہ: اکیا مقتدی مرداگر چاڑکائی ہوایام کے برابر داہنی طرف اس طرح کھڑا ہوکداس کے پاؤل کا گاایام کے گئے ہے آگے نہ ہوا ور نہ برابر ہو بلکداس سے پیچھے ہو۔ دو مقتدی ہول تو ایام کے بیچھے مف میں کھڑے ہوں۔ ایک مرداور دوسرالڑ کا ہوتو پھر بھی وہ دونوں صف میں بیچھے کھڑے ہول عورت ایک ہویازیا دہ ہول ایام کے پیچھے صف میں کھڑی ہوں دونوں صف میں بیچھے کھڑے ہول عورت ایک ہویازیا دہ ہول ایام کے پیچھے صف میں کھڑی ہوں دونوں صف میں بیچھے کھڑے ہول عورت ایک ہویازیا دہ ہول ایام کے پیچھے صف میں کھڑا ہوا دور دونوں دونوں دونوں ایک مرد ایک کھڑا ہوا دور دونوں دونوں دونوں دونوں کھڑا ہوا دور دونوں دونوں کھڑا ہوا دونوں دونوں دونوں کھڑا ہوا دونوں دونوں کھڑا ہوا دونوں دونوں کھڑا ہوں دونوں دونوں کھڑا ہوا دونوں دونوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوا دونوں دونوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوں دونوں دونوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں دونوں کھڑا ہوں کھڑ

عورت پیچھےصف میں کھڑی ہو۔ایک شخص امام کے برابر کھڑا تھا پھرایک اورآ گیا تو امام آگے بڑھ جائے یا آنے والا اس کو کھنچے لے دونوں طرح جائز ہے گرامام یا مقندی حکم شرع کو بج لانے کی نبیت سے ایسا کریں ۔اگر آنے والے کا کہنا مانے کی نبیت ہے امام آگے بڑھا۔ مقندی پیچھے ہٹا تو نمازٹوٹ جائے گی۔(بہارشر بعت)

> سـ مسائل اقتداء: مقدى كى چارتىميى ہيں: اـ مدرك ٢ \_مسبوق

\_لاحق مهريمسبوق لاحق \_لاحق

ا۔ مدرک اس مقندی کو کہتے ہیں جس نے اول ہے آخر تک امام کے ساتھ پڑھی ہو۔ ہو مسبوق اس مقندی کو کہتے ہیں جوامام کے ایک دور کعت پڑھنے کے بعد شامل ہوا اور آخر تک رماہو۔

س۔اورلاحق مقتدی اس مقتدی کو کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتداء کی لیکن بعد میں اس کی ساری یا بعض رکعتیں جھوٹ گئیں۔ marfat.com سراورمسبوق لاحق اس کو کہتے ہیں جوامام کے ایک دور کعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہواور بعد میں لاحق ہو کیا۔

مسبوق مقتری جو کہ آیک دور کھت کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے وہ اہام کے بائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد باقی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو۔ تاکہ اگر اہام نے سجدہ سہوکر تا ہو تو اگر اہام نے سجدہ سہوکر تا ہوتو وہ بھی کر سکے۔اگرا لیے مقتری نے بھول کراہام کے ساتھ سلام پھیردیا تو نماز فاسدنہ ہوگی۔فور آاٹھ کر باقی نماز اداکرے۔

پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کی متابعت کرے (۱) عیدین کی تعبیرل(۲) پہلا قعدہ (۳) سجدہ سہو(۳) سجدہ تلاوت اور (۵) دعاء تنوت۔

چار چیزی الی بین که اگرامام ان کوادا کرے قومقدی ان کوادا کرنے بیں امام کی پیروی نہ کرے۔ اول عیدی تجبیریں کہنا کی پیروی نہ کرے۔ اول عیدی تجبیروں بیس زیادتی کرنا دوم جنازہ کی چارزیادہ تجبیریں کہنا موم زائد تجدہ یا رکوع کرنا 'چہارم اور پانچویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو جانا ۔اس صورت بیں اگرامام آثری قعدہ اداکرنے کے بعد پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو مقتری مام کی بیروی نہ کریں بلکہ بیٹھے رہیں اور دیکھیں کہا گر دائیں آجائے تو اس کے ساتھ تجدہ سہو کریں اور سلام بھیریں اگرامام نے آخری قعدہ نہیں کیا تھا اور پانچویں رکھت کا سجدہ کرلیا تو امام اور مقتدی سب کی نماز ٹوٹ گی۔

بیار جومجد تک نہ جاسکے اپانج جے کا پاؤل کٹ گیا ہو جس کوفائج گرا ہو بہت بوڑھا' جومجد میں نہ جاسکے اندھا' سخت کیچڑ کا زیادہ ہونا' سخت سردی' بہت اندھرا' شدید آندھی' مال یا کھانے دغیرہ کی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہونا' قرض خواہ کا ڈر جبکہ وہ تک دست ہو' کسی ظالم کاڈر چیٹا ب پاخانہ ریاح بینی ہوا کی شدید حاجت ہونا' کھانے کی موجودگی میں جبکہ اس کی خواہش بھی ہو قافلہ چلے جانے کا ندیشہ و بیاری تیار داری کرنا جبکہ اورکوئی اس کی خرکیری کرنے والا موجود نہ ہو' ان تمام صورتوں میں جماعت ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں نہ کورہ تمام عذر ترک جماعت کے عذر ہیں۔

# جماعت کی نمازوں میں ملنے کے نقشے

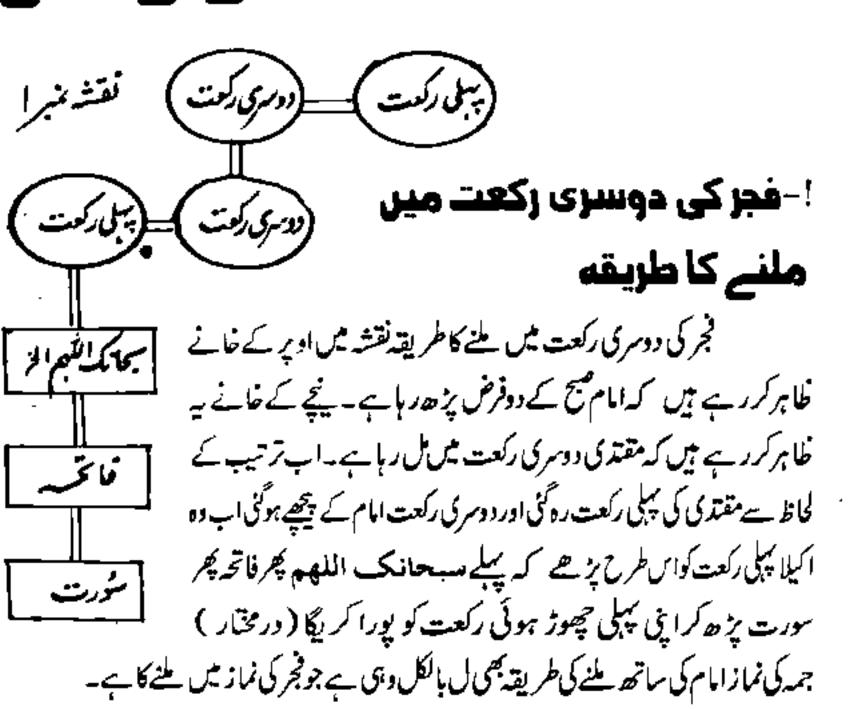

### ۲\_ظعر'عصر اور عشاکی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ

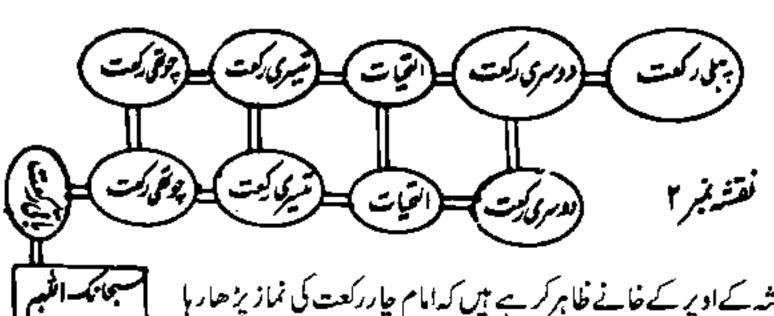

نقشہ کاوپر کے فانے ظاہر کر ہے ہیں کدامام چاردکعت کی نماز پڑھار ہا ہے۔ نیچے کے فانے بیظ ہر کررہے ہیں کدمقتدی دوسری دکعت ہیں ل رہا ہے۔ نیچے کے فانے بیظ ہر کررہے ہیں کدمقتدی دوسری رکعت ہیں ل رہا ہے اب اس نے امام کے پیچھے دوسری تیسری اور چوتھی رکعت ترتیب سے پڑھ لی اس کی پہلی رکعت ہاتی رہ گئی جے دہ اب اکیلا کھڑا ہوکراس

طرح اداکرویگا کہ پہلے اس میں سبحانک اللهم پھر سورت پڑھگا (درمخارے عمرہ مرمد) ۳۔ طعو عصر اور عشاء کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ



مطابق مقتدی کی پہلی اور دوسری رکعت نئے گئی اب وہ کھڑا ہوکر پہلے پہلی رکعت اس طرح اوا کرے گا کہ اس میں سبحا نکب النہم پھر سورت پڑھے گا بھر رکوع و سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوکر معری رکعت اس طرح اوا کرے گا کہ پہلے اس میں فاتحہ پھر سورت پڑھے گا۔اس طرح اس کی ہلی ماندہ پہلی اور دوسری رکعتیں پوری ہوجا ئیں گی۔ (ورمختارے جام ۸۹)

''۔ظھر 'عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں ملنے کا طریقہ



بجھلے صفحے پیفانے ظاہر کررہے ہیں کہ امام جار رکعت کی نماز پڑھار ہائے نیچے کے خانے ظام رہے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے چوتھی رکعت میں ال رہا ہے۔اب مقتدی نے امام کے بیا صرف اپنی چوخی رکعت ادا کی برته تیب سے لحاظ ہے اب اس کی مہلی اور دوسری اور تیسری رکع باتی روگئی۔اب وہ اپنی پہلی رکعت کواس طرح پڑھے گا کہ پہلے اس میں سبحا تک اللہم' پھرسورۃ فا اورسورت برج کررکوع و جود کرے گا اور قعد میں جینھ کرالتھات بڑھے گا کیونکہ اس کو دو رکعتب یوری ہوگئیں۔امام کے ساتھ اور ایک اب علیحدہ۔ پھر دوسری رکعت میں فاتحداور سورت پڑھے باتی ره گئی تیسری رکعت تو چونکه فرض کی آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کیے میں صرف فاتحہ پڑھ کرتیسری رکعت بوری کر بگا۔اس ترتیب ہے اس کی ساری رکعتیس بورک جائيں گی۔اب بينھ کرالتحيات ورودشريف اوروعا پڙھ کرسلام پھيرديگا۔

# ۵۔مغرب کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :



مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ ۲۔ مغرب کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :

ا مام تمین رکعت کی نماز پڑھار ہا ہے نیچے کے خانے ظاہر کررہے ہیں کہ مقتدی تیسہ رکعت میں مل رہا ہے اب مقتری کی تیسری رکعت توامام کے پیچھے ادا ہوگئی پہلی اور دور marfat.com رکعت باقی رہ گئی اب پہلی رکعت کھڑا ہوکراس طرح پڑھے گا کہ پہلے سبھانا اللهم پھرفاتحہ کے ساتھ سورت پڑھ کررکوع اور سجدہ کرے گا۔اب چونکہ اس کی دور کعتیس پوری ہوگئی ہیں اس

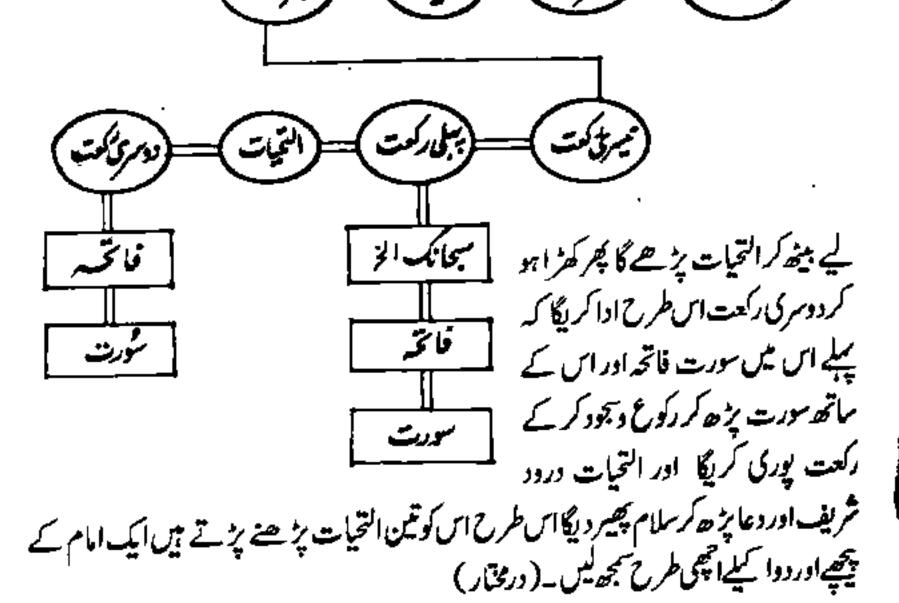

ے۔عید الفطر اورعید الاصدی کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :



# ۲۲\_احکام مسجد

مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اسے اللہ کے ہاں دوسرے مقامات کی نسبت برتری
کا شرف حاصل ہے جو عام جگہوں کو حاصل نہیں کیونکہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور اس مناسبت
سے اللہ کو مسجد عام جگہوں سے زیادہ پسند ہے شرعاً مسجد سے مراد وہ جگہ یا مکان ہے جو نماز
باجماعت کے لیے مقرد کردی جائے۔ اس لیے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں مجد کو مرکزیت
اور شعائز اسلام کی حیثیت حاصل ہے۔

اے اللہ کے بندے! تجھے معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصدتو عبادت اللی ہے کہ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کوعبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کی بہترین صورت نماز اور ذکر اللی ہے۔ نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے پھرالی عبادت ہے جوروز اول ہے جلی آرہی ہے تو عبادت کی انجام دہی کے لیے جواللہ کا گھر سب سے پہلا گھر جو گیا وہ ہے خانہ کعبہ۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے کہ' یقینا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کے خانہ کعبہ۔ اس کے باری خانہ کھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ محرمہ میں ہے وہ مبارک ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ 'اس ہے معلوم ہوا کہ خانہ خدا اللہ کی مقبول ترین مساجد اللہ کو تحبہ بیں تو ان کے فضائل اور ان میں آنے کے آداب جانا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

# الفضائل مسجد

اسلام میں مساجد کو بہت زیادہ عظمت اور احتر ام حاصل ہے کیونکہ مساجد کو بیت اللہ لیجنی اللہ اللہ کا اللہ کا کھر ہونے کی وجہ ہے البی فضیلت اور برتری حاصل ہے جود وسرے مقامات کو حاصل نہیں۔مساجد کے فضائل بارے میں میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ہے:

(۱) إِنَّمَا لِيَعْمُ وَمَا يَعْمُ وَاللَّهِمَ وَاللَّهِمَ وَالْكُومَ الْمَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْهِ الْأَخِرِ وَاقَاهَ الصَّلَوَةَ وَالْحَالَوَ الْآذِكُونَ وَكَهُمُ يَخُصَّرَ الْآاللَّهُ وَالْحَالَى الزَّكُونَ وَكَهُمُ يَخُصَّرَ الْآاللَّهُ فَعَسَلَى اُولَيْكَ اَنْ يَكُونُوا مِسنَ الْمُهْتَدِيْنَ (بِنْ، توبه: ۱۸) الْمُهْتَدِيْنَ (بِنْ، توبه: ۱۸)

الله كى مسجدي وى آباد كرتے بيں جو الله اور قيامت برايمان لاتے اور نماز قائم كرتے بيں اور زكو قويتے بيں اور الله كے سواكس سے نہيں ورتے تو قريب ہے كه بيالوگ ہدايت والوں ميں جيں۔ (پ•ا:التوبہ ۱۸)

(٧) لِيَرِيَّ اَوَمَدَ كُنْ أَوْ اَ رِينَتُكُمْ عِنْدَ
 كُلِّ مَسْجِدٍ كَ كُلُوْا وَاشْرَلُوْا وَلَا مُسْرِفُوْا وَلَا مُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُجِبُ الْمُسْرِفِينَ وَ لَا مُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُجِبُ الْمُسْرِفِينَ وَ مِنْ الْمُسْرِفِينَ وَ مَنْ الْمُسْرِفِينَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(پ - اعراف: ۳۱) (۱) قُلُ أَمَرَدَيِّ إِلْقِسَطِّ وَ آقِيتُ مُوَا وَ جُوهَكُمْ عِنْدُكِي مَسْجِدٍ قَادَعُقَهُ وُجُوهَكُمْ عِنْدُكِي مَسْجِدٍ قَادَعُقَهُ مُغُلِعِينُ لَكُ الدِّيْنَ هُكَمَا سُبَدَ آكُسُهُ تَعُودُونَ (بْ. إعراف: ۲۹)

اے آدم کی اولاد! اپنی زینت لوجب مسجد ہیں جاد اور کھاؤ اور پیو! اور حدسے نہ بردھو بیٹک حد سے بردھنے دالے اسے پہندئیں۔

(پ۸:۱۱راف۳)

تم فرماؤ میرے رب نے انساف کا تھم دیا ہے اورا پنے منہ سید ھے کرد ہر نماز کے وقت اوراس کی عبادت کروٴ نرے اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمھارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو مے۔ اس نے تمھارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو مے۔

(پ۸:۱عراف۲۹)

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ مساجد کی تحریم تعظیم کرنا اہل ایمان کی شیوہ ہے احادیث میں مساجد کے بیٹیارفضائل بیان ہوئے ہیں جوحسب ذیل ہیں :

ا۔ مساجد جنت کے باغوں اس کی اگریم آلی نے مساجد کو جنت کے باغوں سے کہا ہے کیونکہ جنت کے باغوں سے کہا ہے کیونکہ جنت کے باغوں میں سکون راحت سکھ چین ہوگا اور اس راحت کے سبب انسان اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہوگا تو ایسے ہی انسان اگر سے دل سے مساجد میں جا کرنماز پڑھے تو وہ سکون حاصل ہوتا ہے جودولت میں نہیں۔

۲۔ مساجد بھترین جگھوں میں سے ایک: ساجد بہترین جگہ ہیں کونکہ غلاموں کے لیے بہترین جگہ وہی ہوتی ہے جے مالک پیندکر بے لہذا ہم اپنا مالک کے غلام ہیں اور ہمیں بھی مساجد کوا تنا جھا اور بہترین جاننا چاہئے جتنا کہ اللہ نے علم دیا ہے۔ یا در ہے کہ آقا کے نزدیک بہترین جگہ وہی تو ہے جہاں اس کا تذکرہ ہو ۔ لہذا مساجد میں ہروقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس لیے بہترین جگہوں میں ہے ہیں۔

حضرت ابوامہ سے روابت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم علی ہے سوال کیا کہ میں چپ کہ کوئی جگہ بہتر ہے۔حضور جواب وینے سے چپ رہے اور اور اپنے دل میں کہا کہ میں چپ رہوں گا۔ یہاں تک کہ جبرائیل آئیں۔آپ علیہ السلام میں اسلام میں کہا تک کہ جبرائیل آئیں۔آپ علیہ السلام آئے۔حضور نے اُن سے بوچھا انہوں نے کہا جس نے بوچھا کیا ہے اس کو بوچھنے والے سے آئے۔حضور نے اُن سے بوچھا انہوں نے کہا جس نے بوچھا کیا ہے اس کو بوچھنے والے سے آئے۔حضور نے اُن سے بوچھا انہوں نے کہا جس نے بوچھا کیا ہے اس کو بوچھنے والے سے آئے۔حضور سے اُن سے بوچھا میں کہ ان اُن سے ان جس نے کہا جس نے بوچھا کیا ہے اس کو بوچھنے والے سے آئے۔حضور سے اُن سے بوچھا میں کہا جس نے بوچھا کیا ہے اس کو بوچھنے والے سے اُن سے بوچھا میں کہا ہے۔

زیادہ علم نہیں میں اپنے رب نیارک و تعالیٰ ہے سوال کروں گا۔ پھر جبرائیل نے کہا اے محمد علیہ ا میں اللہ کے اس قدر زردیک ہوا کہ آج تک بھی اتنا زریک نہیں ہوا حضور نے کہا کیسے جبرائیل؟ کہا میر ہے اور اس کے درمیان متر ہزارنور کے پردے تھے اللہ نے فرمایا ہے بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مبحدیں ہیں۔ (ابن حبان عن ابن عمرٌ)

سے مساجد اللّه کو بھت محبوب ھیں:رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ مکانوں میں ہوشی کا ارشاد ہے کہ مکانوں میں سب سے زیادہ اللّہ کومجوب مساجد ہیں۔جیسا کہ بندوں میں جوشخص اللّہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کامحبوب بندہ بن جاتا ہے ویسے ہی وہ جگہ جس جگہ پراللّہ کا بندہ بیٹھ کراللّہ کو یاد کرتا ہے وہ جگہ بھی اللّہ کے نزد یک محبوب بن جاتی ہے مساجد میں چونکہ لوگ اللّہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں اور اس لیے اللّہ کو مساجد بہت محبوب ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے سے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مکانوں میں ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کی طرف مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ پڑے مکانوں میں سے اللہ کے نزد کے برازار ہیں۔(مسلم) نزدیک بازار ہیں۔(مسلم)

٣ مساجد سے لگائو كا اجز : مسجد كا دورد لچيى ركھنا بھى اللہ كے بال ايد مقبول فعل ہے بينى بندوں نے نماز بہر حال مجد ميں پڑھنى ہى ہے ليكن ان ميں وہ تخص جو مسجد ہے زيادہ محبت والفت ركھتا ہواس كاول ہر وقت مسجد كاموں كى طرف ہوتو ايبا شخص الله كو بہت اچھا لگنا ہے اور قيامت كے روز ایسے خص كو اللہ كى خاص قربت حاصل ہوگى اور قربت الله كے سائے كى صورت ميں حاصل ہوگى -

حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کورسول اکرم عَلَیْتُ نے فرمایا سات شخص ہیں اللہ تعالٰی ان کوایئے سابیہ میں رکھے گااس دن اس کے سواکسی کا سابیہ نہ ہوگا:

ا۔ امام عدل کرنے والا۔

۲۔ جوان آ دمی کہانی جوانی اللہ کی عبادت میں خرج کرے۔

۳۔ وہ مخص کہاں کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جب اس سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف پھر آ وئے۔

س و و و و اور اس بر مجمعت الله سے اللہ سے لیے اس پر استھے ہوں اور اس پر جُد ابو تے ہوں ۔

۵۔ایک وہ آدی جو جہائی میں اللہ کو یا دکرتا ہے ہیں اس کی آسمیس بہہ پڑتی ہیں۔ ۷۔ایک آدمی کداس کو ایک صاحب حسب و جمال عورت اپنی طرف بلاتی ہے وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

ے۔ ایک وہ آدمی جواللہ کے کیے صدفہ کرتا ہے! س کو چھپا تا ہے یہاں تک کہ اس کا باہاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائمیں نے کیاخرج کیا ہے۔ (متفق علیہ)

۵۔ 193 سسے مسجد میں آنے کا ثواب: وہ لوگ جودورے چل کرمنجد می نماز اداکرنے کے لیے آتے ہیں ان کونز دیک والوں سے زیادہ تو اب ملے گاکیونکہ نیجی احرام مجدمیں شامل ہے۔

حضرت ابوموی اشعری ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علی نے نے فرمایا۔لوگوں بیں ازروئے ثواب 'بڑاوہ فخص ہے جوان کا دور کا ہے لیل دور کا ہے ازروئے چلنے کے اور جو فخص انتظار کرتا ہے نماز کا بہال تک کہاامام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو زیادہ تو اب ہے بہ نسبت اس فخص کے جونماز پڑھے اور سور ہے۔(متفق علیہ)

۲۔مسجد میں جانے سے معمانی جنت کا شرف حاصل عمنا :

رسول اکرم علی کے کا رشاد ہے کہ جو تفق دن کے پہلے جصے میں یا بچھلے جصے میں خلوص دل کے پہلے جصے میں خلوص دل کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لے مہمانی تیار کرتا ہے بعنی مسجد میں جانا کو یا فیات خانے میں جانا کو یا فیات خانے میں جانے ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں آنے والوں کو اپنی عطامے محروم نہیں کرتا کیونکہ بیافت کریم کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے گھر آنے والے محروم رہیں۔

حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو محض اول روزیا آخر روز مسجد کی طرف کیا اللہ تعالی اس کی مہمانی جنت میں تیار کرتا ہے جب بھی صبح جاتا ہے یا پچھلے پہر۔ (متفق علیہ)

لایا ـ" (ترندی این ماجه واری)

کی کوشش کرے کا حمل ہے اللہ راخی ہوتو صاحد کی خدمت سے اللہ راخی ہوتا ہے اللہ ہر سلمان کومیر کی خدمت کی تو کتی و ہے۔ حضرت الاصعید خدر کا ہے دواجہ ہے کر رسول اللہ علیجائیے نے فرمایاجہ ہم کمی آ دکی کو

دیکھوکہ دومبحد کی خبر گیری کرتا ہے اس کے ایمان کی گوائی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ'' سوائے اس کے نیس کہ اللہ کی مبحد ول کوونکی فیض آ یا دکرتا ہے جواللہ اور آخر ہے دن کے مناتجہ ایمان

#### ۲۔مسائل مسجد

مجدكة داب اورادكام كم تعلق مسائل مندرجه ذيل إين:-

ا۔ مستقد ، مردوں کے اسیح محلّ کی سمیر عمل ایک فرش آذا پر مشا کھر عمل کیس نمازیں پر سے نے برابر ہے اور جامع سمیر من ایک کا قراب پانٹی موفاز کے برابر ہے اور مجد آفتی (بیت المقدن) میں براد نمازی پیاس بڑار نمازے برابر ہے اور محبد برق مثل فی اسدید موفوہ بھی مجی نمازی پرابر ہے ووق کو مجد کے بجائے کھر عمی نماز پڑھنے کا زیادہ قواب ہے۔ الاکھاز کے برابر ہے ووق کو مجد کے بجائے کھر عمی نماز پڑھنے کا زیادہ قواب ہے۔ ۲۔ حسستاہ : جب مجمد عمل وائل ہول تو درود شریف پڑھ کر کے الکافیڈی آفتی تجوفا

۳۔ مسئلہ: جب مجد مثل واقع ہوں آو درود خریف پڑھ کر اللّٰہ الْتُحَدِّمُ الْتَحْمُونُ اَلْهَاتِ يَتَحْمُونَكُ إِنْ اَلْمُعْلَكُ وَمِنْ تَشْرِيكَ بِرُ هِمَا ٣۔ مسئلہ مجد کی جیت کا مجم مجدی کی طرح ان و واقع کا فرام کے فائم وارت مجد

- مستند: پارکزاین کراوئی کا باکدیز کے کومیدی جانگ ہے ہیگا : پاکٹر مجھی بیونا پانپاک کھرا مجھی گانگ ہے۔ Martat.com ے۔ **صصناعہ**: وضو کے بعد بدن کا پانی مسجد میں جھاڑتا یا مسجد میں تھوکنا یا تاک صاف کرتا تا جائز ہے۔

٨-مسئله: مجدين ان آواب كاخيال ركه:

(۱) جب محد میں داخل ہوتو سلام کر ہے بشرطیکہ جولوگ وہاں موجود ہوں ذکر و درس میں مشخول نہ ہوں اور اگر وہاں کوئی نہ ہویا جولوگ وہاں ہوں وہ ذکر و درس میں مشخول ہوں تو یوں کہے المسلام علینا و علیٰ عباد الله الصالحین

(٢) وتت مكروه نه بهوتو دور كعت تحسيمة المسجداوا كري\_\_

(۳) فریدو فردخت نه کر ہے۔

(٣) نَكُلَ مَلُوارمبحد مِين نے لے جائے۔

(۵) کی ہوئی چیزمسجد میں ندڑھونڈ ہے۔

(۲) ذکر کے سوا آوار بلندنہ کر ہے۔

(2) دنیا کی ہاتمیں نہ کرے۔

(٨) لوگول کی گردنیں نہ پھلا کی کے \_

(9) جگہ کے متعلق کی سے جھڑانہ کرے۔ بلکہ جہاں جگہ خالی پائے وہاں نماز پڑھ لے اوراس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو۔

(۱۰) کمی نمازی کے آھے ہے نہ گزرے۔

(۱۱)مىجد مىں تھوك كھ گار يا كوئى كندى يا گھناؤنى چيز نەۋالے\_

(۱۲)انگلیال نه چنکائے۔

(۱۳) نجاست بچول ادر پاگلول سے مسجد کو بیجائے۔

(۱۳) ذکرالی کی کثرت کرے۔(کتب فقہ)

9- مسئله: کیالبن پیازیامولی کھا کر جب تک منہ میں بد بوباقی رہے مسجد میں جانا جائز نہیں۔ یبی تھم ہراس چیز کا ہے جس میں بد بوہے کہاس سے مسجد کو بچانا جائے اوراس کو بغیر دور کیے ہوئے مسجد نہ جایا جائے۔

•ا-مستنه: مجدی مغافی ۱۹۴۹ کی اینانی آرکی ۱۹۴۹ کی این کے کھونسلوں کونو

ینے میں کوئی حرج نہیں۔

اا۔ مسئلہ: اپ مخلہ کی مجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں نماز پڑھنے ہے افضل و بہتر ہے اگر چہاہے کا کہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو یا جماعت تھوڑی ہوتی ہو۔ جب دو تین مسجد میں برابر ہوں تو اس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو یا جماعت تھوڑی والا ہوا گراس میں برابر مسجد میں برابر ہوں تو اس مسجد نماز پڑھیں جس کا امام زیادہ علم تقوی والا ہوا گراس میں برابر ہوں تو جوزیا دہ قدیم ہویا قریب ہو۔ ہاں اپنے محلّہ کی مسجد میں اگر کوئی شرقی عیب ہوتا میں اگر کوئی شرقی عیب یا برعقیدہ ہوجس کی وجہ ہے اس کے پیچھے نماز منع ہوتو محلّہ کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا چاہیئے۔

11۔ مصد بلہ: فرض نمازوں کے علاوہ باتی نفلی نمازیں گھر میں پڑھنا سنت اور افضل ہے مسجد کے علاوہ ہر پاک وصاف جگہ نماز پڑھنا جائز ہے الیی چیز کے سامنے جو دل کواچی طرف مشخول رکھے' نماز پڑھنا کروہ ہے مثلاً زیب وزینت' لہوہ غیرہ اور عام رستے کوڑا والنے کی جگہ ندری قبرستان بخسل خانہ حمام نالامویش خانہ خصوصاً اونٹ باندھنے کی جگہ السلے کی جگہ اسلے ہے گزرنے کا اندیشہ ہو اس تمام جگہوں میں نماز پڑھنا کروہ ہے۔

### ۲۳ جمعه

جعہ کے دن نماز جمعہ فرض مین ہے۔ قیام نماز میں سے خاص اہمیت حاصل ہے اس کی فرصیت کامنکر دائر ہ اسلام سے خارج ہے نماز جمعہ دراصل نماز ظہر کے قائم مقام ہے جو خص بغیر کسی شرعی عذر کے مخص سستی اور لا پروائی کی بنا پر جمعہ قائم نہ کرے وہ گنہگار ہے کیونکہ قرآن مجید میں جمعہ پڑھنے کے بارے میں ختی ہے تا کیدگی ہے کہ:

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوَّا إِذَا نُوْرِى لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَفًا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُر النِّيَامَ وَذَلِكُهُ حَيْرُكُمُ إِللّٰهِ وَ ذَرُر النِّيَامَ وَذَلِكُهُ حَيْرٌ لَكُمُ

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن اذان دی جائے (تم کو پکارا جائے) تو نماز کی طرف جلد چلواور خرید وفروخت کوترک کردوئیہ تمہمارے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (منافقون: ۹)

لینی اے ایمان دالو! اے دولوگو جنھوں نے اللہ کی وحدا نیت کا اقرار کیا اور اس کے واحد ویکتا ہونے کی تقید بیت کی جب جمعہ کے دن اذ ان کے ذریعیتم کونماز کے لیے بلاجائے تو نماز کے لیے سمت معدلی میں کے جسم معدکے دن اذ ان کے ذریعیتم کونماز کے لیے بلاجائے تو نماز کے لیے اللہ مارے کے لیے ساتھ سے سے سمالہ معدلی میں معدلی معدلی واحد اور میں معدلی م جلد چلواوراذ ان کے بعد خرید وفروخت بند کردو۔ اگرتم سے جانتے ہوتو کمائی اور تجارت سے نماز تمہارے لیے بہتر ہے۔

# فضائل نماز جمعه

نماز جمعہ کی نضلیت بہت زیادہ ہے بلکہ مونین کے لیے فاص تخفہ ہے نماز جمعہ سے نماز جمعہ کی نفلی مونین کے لیے فاص تخفہ ہے نماز جمعہ کا نمازی کو بہت ہے دیں اور دنیاوی نوائد حاصل ہوتے ہیں جنصی فضائل جمعہ کہا جاتا ہے اور ان نفائل ہے اضادیت نفائل ہے انسان میں وہ خواص بیدا ہوتے ہیں جن کا شہریت مطہرہ تقاضائی کرتی ہے احادیث کی روے جمعہ کے حسب ذیل فضائل ہیں:۔

الحکاهول کی بخشین حضرت ابو ہریرہ سے وارت ہوہ وہ روالت میں اللہ علیہ سے دوارت ہوں وہ رسول اللہ علیہ سے دوارت کرتے ہیں آپ علیہ نے فرمایا جو عسل کرے پھر جعد کوآئے پھر جومقدر میں ہو نماز پڑھے پھر خاموش بیٹھے تی کہ اہم خطبہ سے فارغ ہوجائے پھراس کے ساتھ پڑھے تو اس جعداور دوسرے جعد کے درمیان اور تین دن زیادہ کے اس کے گناہ بخشش دیے جا کیں گے (صحیح مسلم) معداور معداور معداور معداور معداور معداور میں اللہ عند سے روایت ہوگا ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ہیں جو جعد کے دن یا جعد کی رات کوؤت ہوتا ہے گراللہ اسے فتنہ سے بیالیتا ہے۔ (ترفری شریف)

سل جمعه کے دن کی جند اللہ علیہ ہے۔ کا بیس سے الرم علیہ کے در ایک اللہ تعالی کے زوایت ہے کہ نی اگرم علیہ نے ارشاد فرمایا محد کا دن تمام دنوں کا سر دار ہے اور اللہ تعالی کے زویک میسب سے برااور عظمت والا ہے بلکہ جمعہ اللہ کے زویک عید الفیخی اور عید الفطر ہے بھی بڑا ہے اس میں پانچ مسلتیں تیں اللہ نے اس میں آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس دن انھیں زمین پراتا را اور اسی دن مسلتیں تیں اللہ نے اس میں آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن انھیں زمین پراتا را اور اسی دن ان کو وفات دی۔ اس میں ایک الیک گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت سواحرام کے جس چیز کا سوال ان کو وفات دی۔ اس میں آیا مت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آ سان وزمین ہوا پہاڑ اور رہا ایسانہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ (قیامت قائم ہونے سے) (ماجہ)

م۔ جمعه کو جمعه کھنے کے وجه: حفرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ایک رسول علیہ میں گئی کے میں ایک کا ایک ایک ایک ایک کے دروایت کے دروایت

میں تمھارے والدحضرت آ دم کی مٹی جمع کی گئی اس میں بہوشی اور اٹھنا ہے۔اس میں پکڑ ہے اور اس کی آخر می تین گھڑیوں میں ایس گھڑی ہے کہ جو اس میں اللہ ہے دعا مائے اس کی دء قبول ہو۔(احمد)

- فصا جمعه كا فعام: حضرت ابوسعيد سے مروى ہے كہ نبى اكرم عليہ في الله فرمايا كه جو خص ايك جنت ميں واخل فرمايا كه جو خص ايك دن ميں بانچ امور سرانجام دے گا اللہ تعالى اس كے ليے جنت ميں واخل ہونا لكھ ليتا ہے ان پانچ چيزوں ميں پہلى چيز مريض كى عيادت ہے دوسرى جنازے ميں حاضرى تيسرى روزه ركھنا 'چو تھى نماز جمعہ كا پابندى سے پڑھنا اور پانچويں غلام آزاد كرنا ہے۔ (بہاد شريعت)

۲۔ جمعه فوقت کا دن ھے:حفرت ابو ہریرہ سے ہوا ہے۔ کردوایت ہے کہ رسول اللہ کنے فرمایا ( زمانداور پیدائش کے لحاظ ہے ) ہم سب سے بیچھے ہیں گر قیامت کے دوزسب سے آگے ہوں ماسوائے اس کے انھیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ۔لوگ اس میں ہمارے تالع ہیں پھرید یعنی جمہ کا دن ان کا دن بھی تھا ان پر فرض کیا گیا تھا وہ اس میں اختلاف کر بیٹھے۔ ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت دیدی اس میں لوگ ہمارے تا بع ہیں یہودی کل میں اور عیمائی پرسوں ہیں۔ ( صحیح ہماری)

ک۔بابوکت ساعت: حضرت ابوہریہ ہے۔ دوایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دوزایک الی ساعت ہے کہ مسلمان اسے پالے اوراس وقت اللہ ہے جو مانگے سو پائے گا (بخاری شریف) ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کے دان قبولیت والی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کا وقت بہت تھوڑا ہے اور یہ امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہو نے تک ہے۔ (مسلم)

نیز ارشادفر مایا جمعہ کے روز قبولیت والی جس ساعت کی تمنا کی جاتی ہے اسے نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ (ترفدی)

معنر سے ابن مسعودٌ سے روایت ہے بیٹک نی اکرم علی نے ان او گول کے متعلق فر مایا جونماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ میں جا ہتا ہوں کسی مخص کوظلم دوں وہ لوگوں کونماز پڑھائے۔ پھر میں لوگوں پر جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھرون میں آگ لگادوں۔ (مسلم)

حضرت ابوالجعد ضميري تندوايت ہے كدرسول علقت نے مايا جو خص تين جمعے ستى ہے جھوڑ دے اللہ اس كے دل پرمبرلگا دے گا۔ (ابوداؤ درتر غدى نسائی)

حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کدرسول اکرم ایک نے معنہ بغیر عذر کے ترک کیا ۔ جاسیئے کہ وہ ایک ویٹار صدقہ کرے اگر و نیار نہ ملے تو نصف ویٹا صدقہ کرے۔(احمرُ الواؤو۔ ابن ماجہ)

# ٢\_مسائل نماز جمعه

نماز جعہ فرض مین ہے کیونکہ اس کہ فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے جمعہ کی فرضیت ظہر سے زیادہ تا کیداور اہمیت رکھتی ہے اس کا تارک سخت گنہگار اور منکر کا فر ہے اس کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

ا۔ مسئلہ جمعہ جن بر غوض ھے: نماز ہرمسلمان آزاد مردُ عاقل و بالغ شہر میں مقیم تندرست اور غیر معندور فرض ہے ان افراد میں ہے جوکوئی شرعی عذر کے بغیر جعد ترک کرے گاتو وہ آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا۔

۲۔ مسئلہ جمعہ جن پر غوض نھیں: عورت غلام تیدی نابالغ مافر اور بیار پر جمعہ فرض نیس آل کی نماز بیار پر جمعہ فرض نیس آل اگر مسافر مریض عورتیس نماز جمعہ بیس شریک ہوجا نیس تو ان کی نماز درست ہوگی اور خران کے ذرجے ساقط ہوجائے گی اور ان کے لیے ظہر کی بجائے جمعہ پڑھنا افسل ہے۔ افسل ہے۔

- (۱)۔شہریاشہرجیسا گاؤں۔
  - (۲)\_وقت ظهر
    - (۳)\_خطبه
  - (۳)رجماعت
  - (۵)\_اذانعام

#### . (۲)- حاکم اسلام بااس کے نائب کی اجازت سے ہمو قائم ہوگا۔

الله حسن الله بعد وجگه به متعد جگه با جمعه: شبی متعد وجگه به جعدایک شبر میل اگر چه متعد وجگه به جعدایک شبر میل اگر چه متعد وجگه جمعه بوسکتا ہے مگر گلی گلی بر محلّه ومتحد میں جدی ایم کریا مناسب شمیل کیونکد جمعه شعار اسلام اور جامع جماعات اور اسلامی شان و شوکت کا مظبر نداور یہ تقاضی بہت بڑے اجتماع سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ بلکه معلّد اور بر متحد میں جمعہ قائم کرنے سے اس عظیم اسلامی شعار کی تو بین ہوتی ہے لہذا نماز جمعہ کو اور نماز وال کی طرح ہوگر نہیں تجھنا جات عظیم اسلامی شعار کی تو بین ہوتی ہے لہذا نماز جمعہ کو اور نماز وال کی طرح ہوگر نایا ہے کہ شہر کی جن متجدول میں جمعہ نیس ہوتا آتھیں جمعہ کے دن ظہر کے وقت بندر کھنا جاہے۔ (درمختار)

# ۵۔مسئلہ جھاں جمعہ نھیں وھاں نماز ظھر پڑھنا:﴿ن

پر جمعہ فرض ہاں کا شہر میں نماز جمعہ اوا ہونے ہے پہلے ظہر پر حسنا مکر وہ تحر کی ہے اور جن پر جمعہ فرض نہیں جیسے بیمار مسافر قیدی اور معنہ وروغیرہ ہم ان کو بھی شہر میں نماز جمعہ اوا ہونے کے بعد ظہر پڑھنا جیا جسا مکر وہ تنزیبی ہے بیز معنہ ور کا شہر کے اندر ظہر کی نماز باجماعت اوا کرنا ممنوع ہے بلکہ جن ممنوع ہے بلکہ جن ممنوع ہے بلکہ جن ممنوع ہے بلکہ جن پر جمعہ فرض نہیں وہ شہر کے اندر ظہر کی نماز باجماعت اوا کرنا ممنوع ہے بلکہ جن پر جمعہ فرض نہیں وہ شہر کے اندر ظہر کی نماز باجماعت علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ پر جمعہ فرض نہیں وہ شہر میں جمعہ کے دن ظہر بلا اؤ ان وا قامت بلا جماعت پڑھنا جا تر ہے۔ ہاں گاؤں میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز او ان وا قامت کے ساتھ باجماعت پڑھنا جا تر ہے۔

ہے۔ مسلک آداب جمعہ: شہر میں نماز کی پہلی اذان ہوتے ہی جامع مسجد کی سلسک آداب ہوتے ہی جامع مسجد کی طرف (سعی کرنا) چلنا واجب ہوجاتا ہے خرید وفروخت اور سعی کرنا) چلنا واجب ہوجاتا ہے خرید وفروخت اور سعی کرنا کی جمانا فی ہرکام چھوڑ دینا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے پہلے آتا بخسل ومسواک کرنا اجھے اور سفید کپڑے بہننا بیل اور خوشبولگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا سنت ہے جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہواس وقت سے ختم نماز تک ذکر و اذکار اور نفل وسنت نماز اور برنسم کی کلام منع ہے۔ ہاں صاحب تر تیب اپنی قضا نماز پڑھ سکتا ہے اور جوخص پہلے سے فل وسنت پڑھ رہا ہو وہ جلدی نماز پوری کرلے۔

ک۔ مسئلہ خطبہ کے آداب: جب خطبہ پڑھاجائے تو تمام عاضرین پر خام ہے خطبہ بالکل چپ خام ہوئی ہے خطبہ سننا فرض ہے جولوگ خطبہ کی آواز ندس سکیں ان پر بھی دوران خطبہ بالکل چپ رہنا فرض ہے الغرض جو چیز نماز میں حرام ہیں وہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ یہاں تک کہ خطیب کے سواامر بالمعرف کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی کویزی ہات کرتے دیکھیں تو سے کہ کا معرف کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی کویزی ہات کرتے دیکھیں تو سے کہ کا معرف کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی کویزی ہات کرتے دیکھیں تو سے کہ کے معالم سالم کا معالم کے اس مارک کی کویزی ہات کرتے دیکھیں تو سے کہ کا معالم کی کا معالم کے دیکھیں تو سے کہ کا معالم کی کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی کویزی ہات کرتے دیکھیں تو سے معالم کی کئی کے دیکھیں تو سے کہ کا معالم کی کرنا ہو کی کہ کے دیکھیں تو سے کہ کا معالم کی کئی کے دیکھیں تو سے کہ کا معالم کی کہ کی کرنا ہو کی کرنا ہو کہ کے دیکھیں تو سے کہ کا معالم کی کہ کی کہ کے دیکھیں تو سے کہ کویزی ہو کہ کی کہ کی کرنا ہو کی کہ کی کہ کی کرنا ہو کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کرنا ہو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کوی کرنا ہمی کی کرنا ہو کہ کی کہ کویل کی کرنا ہو کہ کی کے کہ کوی کرنا ہو کہ کوی کے کہ کی کرنا ہو کرنا ہو کی کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کی کرنا ہو کہ کی کرنا ہو کہ کی کرنا ہو کی کوی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کرنا ہو کرنا ہو

صرف ہاتھ یا سر کے اشارہ ہے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے لیکن اگر کوئی اندھا کنوئیں ہیں گراج ہتا ہے یا کسی کوسانپ یا بچھو وغیرہ کا شاچا ہتا ہوتو زبان سے آگاہ کرنا جائز ہے خطبہ میں مسلمانوں کے لیے دعا پڑھی جائے تو اس پرسامعین کا ہاتھ اٹھانا اور آمین کہنا گناہ ہے نبی اکرم کا نام اقدیں جب خطیب لے تو صرف ول میں ورود پڑھنا جائز ہے زبان سے نہیں ای طرح صحابہ کے ذکر پراس وقت زبان سے رضی اللہ عنہہ کہنے کی اجازت نہیں۔

خطبہ جمعہ کے جب منبر پر بیٹے تواس کے سامنے دوسری اذان دی جائے اذان کے بعد خطبہ جمعہ کے بعد خطیب منبر پر سامعین کے طرف منداور قبلہ کو پشت کر کے کھڑا ہو کر اول آہتہ اکھونی باللّٰہ وین النّظین النّہ بنید بیٹر مندا ور قبلہ کو پشت کر کے کھڑا ہو کر اول آہتہ شہاد تھی پڑھے۔ پھر بلندا واز سے حمد و ثناء پڑھ کر شہاد تھی پڑھے نور دو فرنس آیات پڑھ کر خطبہ اول قحم شہاد تھی پڑھے نور دو فرنس آیات پڑھ کر خطبہ اول قحم کرے کے بیٹھے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ مسنونہ سے شروع کرے اور درود شریف کا اعادہ کرے خلفائے راشدین او ممین کر بین کا ذکر کیا جائے۔ اسلام کی سر بلندی اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے کہات پر خطبہ ثانی فتم کیا جائے۔ پھر فوراً اقامت کی

اول چارد کعت سنت موکده پھر ہا جماعت دور کعت فرض پھر چار رکعت سنت موکدہ پھر دور کعت سنت آخر میں دور کعت غل کی چودہ رکعت ۔

جائے اور جمعہ کے دور کعت فرض پڑھے جائیں۔ نماز جمعہ کی تعدا در کعات بدہے۔

# ۲۳۔قضا نمازوں کا بیان

جس کام کابندول کو تھم ہے اس کواپنے سی وقت میں بجالانے کو 'ادا' اور وقت کے بعد عمل میں لانے کو 'قضا' اور اگر اس تھم کے بجالانے میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو وہ نقص دور کرنے کے لیے اس تھم کو دو بارہ بجالانے کو ' اعادہ'' کہتے میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اسے بعد میں اداکرنے کے بارے میں حضور علیہ کی احادیت مندرجہ ذیل ہیں :۔

عرض کی نہیں پھرموذن کو تھم دیا اس نے اقامت پڑھی تو اول آپ نے نمازعصر پڑھی۔ پھر مغرب کی نماز دوباره پرهی \_(مندامام احمه)

۲۔ حدیث:حضرت الی قاد ہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا سوت میں (اگر قضا ہوجائے) تو اس میں کوئی گناہ اور قصور نہیں \_گناہ تو بیداری میں نماز قضا كرنے ميں ہے سوجب كوئى تم ميں سے نماز پڑھنا بھول جائے ياسو جائے تو جب اے یاد آئے یا جاگے پڑھ کے کہ وہی اس کا وفت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ''میری یا د کے لیے نماز قائم کر۔''

سو۔ **حدیث**:حضرت ابن اعمرؓ ہے روایت ہے کہ جوشخص کسی نماز کو پڑھنا بھول جائے اور ما داس دفت آئے کدامام کے ساتھ (دوسری) نماز پڑھ رہا ہوتو وہ بوری کرلے پھر بھولی ہوئی لیخیٰ قضانماز پڑھے پھروہ نماز دوبارہ پڑھے جوامام کے ساتھ پڑھی ہے۔ (طبرانی)

ا ـ **شوعی مسائل**: تضانماز پڑھنے کے متعلق شرع سائل حسب ذیل ہیں:

ا۔ **مسئلہ**: شرقی عذر کے بغیرنما زقضا کر دینا بہت بخت گناہ ہے ایسے مخص پر فرض ہے كهاس كى قضايز هي اورآئنده ي ول ي ول ي توبه كرية كمان لله تعالى نماز قضا كرنے كے اس گناہ کومعاف کردے۔

۲۔ **مستندہ**: رشمن کا ڈر' مسافر کو چور اور ڈ اکوؤں کا صحیح اندیشہ اور جنائی کو بیہ کے مرجانے کا اندیشہ نماز قضا کر دینے کا شرعی عذر ہیں ۔اسکی طرح نیندیا بھول ہے نماز مجھوٹ جانے میں گنا ونہیں ۔

۳۔ **مسئلہ: جونمازیں وقت کے اندرواجب ہوکر قضا ہوگئی ہو**ل خواہ جان کریا بھول کریا نیند ہے ان سب کی قضا واجب ہے سوائے مکروہ وقت کے جب جا ہے پڑھے مگر جلدی پڑھے بلاعذرتا خبر سکناہ ہے جنون یعنی یا گل بن سخت بیاری جس میں اشارہ ہے بھی نہ پڑھی جا سکے اور بے ہوتی ۔ان سب میں اگر تچھ یا چھے سے زیادہ نمازیں چھوٹ جا کمیں ان کی قضا واجب نہیں۔ نیز عورتوں کوچیض و نفاس کے دنوں کے نمازوں کی قضابھی واجب نہیں بلکہ یہ نمازیں معاف ہیں اسی طرح ایک مختص (معاذ اللہ) اگر مرتد ہو جائے اور پھراسلام قبول کرے توز ماندار تد اوکی نماز وں کی قضااس پر فرض نہیں۔

۵۔ مسطله جونمازجین فوت ہوگی ہوائی کی افتا ہی و لیے بی پڑمی جائے کی مثلاً سنر کے دوگانہ قضا کھر پر اور اقامت کی حالت جی دورکعت بی پڑمی جائے گی۔ اس طرح حالت اقامت کی نماز پوری جائے گی۔ اس طرح حالت اقامت کی نماز پوری جارک جسٹر جی ان کی قضا پڑھے۔
۱ قامت کی نماز پوری چاررکعت بی پڑمی جا کی گی۔ اگر چسٹر جی ان کی قضا پڑھے۔
۲۔ مسطله بانی بااس ہے کم فرض نمازی برابر قضا ہوجا کی تو ان کور تنب ہے اوا کرنا

جائیں یعنی پہلے ظہر پھر عصر پہلے عصر پھرمغرب پہلے مغرب پھرعشا واوروتر اور پہلے عشا وور مجر جمر کی نماز ادا کی جائے ان اگر بعدا کر کے قور و ادبور بینے معرب نے سرید و

پر جرکی نمازادا کی جائے ہاں اگر بھول کریاوتی نماز کا وقت تنگ ہونے سے خوف ہے ترتیب ، سے قضا نہ پڑھی سمنی تو جائز ہے بعنی ترحیب ساقط ہو جائے گی ای طرح اگر پانچ فرض

فمازول سے زیادہ نمازیں قضام و کئیں تو اب تر تیب واجب و شروری نہیں۔

ک- مسعنله: اگر قضانمازیاد ندری اور وقتی نماز شروع کرنے کے بعد قضایاد آئی تو اب بیہ وقتی نماز پر حمی وقتی نماز پر حمی وقتی نماز پر حمی مسلے قضا اور پھر وقتی نماز پر حمی جائے ۔ اگر کسی کی نماز قضا ہوگئی اور بیریا دہیں رہا کہ کوئی نماز تھی تو وہ ایک دن کی ساری نمازیں پڑھے گا ای طرح اگر دونمازیں وودن میں قضا ہوئیں تو دونوں دنوں کی سبنمازیں پڑھے۔ یوں بی جشنی دنوں کی قضا ہو جا کمیں استے دنوں کی تمام نمازیں پڑھی جا کیں۔

۸۔ صعب علد اگر کس نے مرتے وقت اپنی تعنانماز وں کا فدید دینے کی وصیت کی تو وارث میت کے ترکہ مال کے تہائی حصہ سے ہر فرض و و ترکے بدلے نصب صاع گذم یا صاع جو لیمن فطرانہ کی مقد ارصد قد میں دیں۔ اگر میت کا ترکہ نہ واور وصیت بھی نہ کی ہوتو پھر بھی اس کے قریبی وارث اپنی طرف سے بطور احسان اس کی تعنانماز دن کا فدیدادا کریں تا کہ میت مذاب آخرت سے نجات یا ہے اور احسان اس کی تعنانماز دن کا فدیدادا کریں تا کہ میت مذاب آخرت سے نجات یا ہے اور احسان اس کی تعنانماز دن کا فدیدادا کریں تا کہ میت مذاب آخرت سے نجات یا ہے اور احسان اس کی تعنانماز دن کا فدیدادا کریں تا کہ میت مذاب آخرت سے نجات یا ہے اور اس کی تعنانماز دن کا فدید ہو وفدید بھی ہر روز و

### ے بدیل فطرانہ کے مقدار میں صدقہ مساکین کودیں۔

# ۲۵۔نماز وتر

عشاء کی نماز کے بعد تمین رکعت نماز وتر ہےا ہے دتر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہاں۔ رکعتیں طاق جیں نماز وتر واجب ہے کیکن اس کے پڑھنے کی تا کیدفرضوں جیسی ہے کہا کرکسی و ہے وتر رہ جا کمیں تو ان کی قضاوا جب ہے۔

نماز وترکیمتعلق احادیث مندرجه ذیل میں:

ا۔ حدیث حضرت جابڑ ہے روایت ہے کدرسول علیہ نے نفر مایا کہ جسے اندیشہ ہو کہ پھی رات نداشھے گا وہ اول رات میں پڑ پر لے اور جسے امید ہو کہ درات کے بچھنے پہر کو اٹھے گا مید ہوکہ رات میں پڑھے کہ ترشب کی نمازمشہور ہے ( بینی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہو۔ پہراور بیافضل ہے )۔ ( ترزری )

۲۔ حدیث: حضرت عبداللہ عبال کہتے ہیں کہ میں رسول علیہ کے یہاں سویا تھا حضر بیدار ہوئے مسواک کی اور وضو کیا اور اس حالت میں آیہ و اِن فی حلق السموام والارض ختم سورت تک پڑھی پھر کھڑ ہے ہو کردور کعتیں پڑھیں جن میں قیام وزکوع و جوالا طویل کیا پھر پڑھ کرآ رام فرمایا یہاں تک کہ سانس کی آ واز آئی یونہی تین بار میں چھر کعتیم پڑھیں۔ ہر بار مسواک و وضو کرتے اور ان آتیوں کو تلاوت فرماتے پھر ور کی تیمن رکعتیم پڑھیں۔ (مسلم شریف)

مو۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ رات کی نماز وا کے آخر میں وتر پڑھنے کا حکم فرماتے کہ صبح ہے پیشتر وتر پڑھو۔

س حدیث: حضرت زید بن اسلم ہے مرسلا روایت ہے کدرسول اکرم علی نے نے فرمایا کا جو وزیز ھنے سے پہلے سوجائے وہ رات کے پچھلے پہر پڑھ کے۔ (تر فدی شریف)

۵۔ حدیث حضرت خارجہ بن خدافہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی تعالی نے ایک نماز ہے تمھاری مد فرمائی جو کہ سرخ اونٹوں ہے بہتر ہے اور وہ نماز وتر ہے اللہ تعالی نے اسے عشاء اور طلوع کجرکی ورمیان میں رکھا ہے۔ (تر فدی شریف) سے عشاء اور طلوع کجرکی ورمیان میں رکھا ہے۔ (تر فدی شریف) سے عشاء اور طلوع کجرکی ورمیان میں رکھا ہے۔ (تر فدی شریف) ٧\_ حدیث جعنرت علی ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فر مایا اللہ وتر ہے۔ وتر کو محبوب رکھتا ہے لہذا اے قر آن والواوتر پڑھو۔ (ابوداؤر)

۸۔ حدیث جعنرت بریدہ ہے روایت ہے کہرسول علی نے فرمایا وترحق ہے جو وتر نہ
 رہے وہ ہم میں ہے ہیں۔ (ابوداؤر)

شوعی مسائل: نماز ور واجب ہاور یہ نماز کعت ہاور پہلا تعدہ واجب ہور کی تینوں رکعتوں میں قرات فرض ہا اور سورت فائحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے کا ٹول تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں۔ پھرناف کے نیچ ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں ور وں میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے مشہور دعائے قنوت یہ ہے۔

امام ہویا منفرد یا مقتدی وتر ادا پڑھے یا قضا کرمضان ہویا اور دنوں میں ہے دعائے قنوت آ ہت پڑھیں۔ جو دعائے تنوت نہ پڑھ سکے وہ دعا پڑھے۔ رَبِّنَا ابْنَا فِی الْدُنیا حَسَنَةً وَیِی آلانیو تَقِحَسَنَةً وَیَنَا عَدَّابَ النَّالِی اللَّهِ مِی اللَّهِ وتر کے سواا در کمی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔

گیا ہو۔ ہاں اگر لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ اس طرح اس کے گنا ہ پرمطلع ہوں گے۔

۲۔ مسطقا : اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور دکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لو۔
اور نہ دکوع میں پڑھے اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھی اور دکوع نہ کیا تو نما زتو:
جائے گی گرساتھ گنہگار بھی ہوگا۔ ہاں اگر الحمد یا سورت بھول گیا تو لوئے اور الحمد وسورہ:
قنوت پڑھ کر دکوع کرے اور آخر میں بجدہ ہوکر ہے۔ اگر بھول کر پہلی یا دوسری دکھت میں
دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری دکھت میں بھی پڑھے۔

۳۔ مسطقہ: قنوت وتر میں مقتدی امام کی متابعت کرے اگر مقتدی قنوت سے فارغ ندہ کر امام رکوع میں چلا گیا۔ تو مقتدی بھی امام کا ساتھ دیا اور اگر امام نے بے قنوت پڑے مرکوع کر دیا اور مقتدی نے ابھی ندپڑھا تو مقتدی کو اگر رکوع فوت ہونے کا اندیشہ وجب رکوع کر دیے ورند قنوت پڑھ کر رکوع میں جائے اور اس خاص دعا کی حاجت نہیں جو دعا۔ قنوت کے نام سے مشہور ہے بلکہ مطلقاً کوئی دعا جسے قنوت کہ کیس پڑھ لے۔

سم مسطله: اگرشک ہوا کہ بیر رکعت پہلی ہے یا دوسری یا تیسری تو اس میں بھی قنوت پرھے اور قعدہ کرے پھر اور دو رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں قنوت بھی پڑھے اور قعد کر ہے۔ یونہی دوسری اور تیسری رکعت ہونے واقع ہوتو دونوں میں قنوت پڑھے۔ کر ہے۔ یونہی دوسری اور تیسری رکعت ہیں شک ہونے واقع ہوتو دونوں میں قنوت پڑھے۔ ہے۔ ہمول کر پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری میں پڑھے۔ یہی دائج ہے۔

۲۔ مسئلہ: مسبوق امام کے ساتھ پڑھے۔ بعد کونہ پڑھے اور اگر امام کے ساتھ تیسر کی رکھت کے ساتھ تیسر کی رکھت کے رکھی میں ملا ہے تو بعد کو پڑھے گااس میں قنوت نہ پڑھے۔

ے <u>مسبعلہ</u>:رمضان شریف کےعلاوہ آور دنول میں وتر جماعت سے نہ پڑھیں۔

### ۲۷۔نماز سفر

سفر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں پھھی ہوات وی ہے جسے نماز مسافر : نماز قصر کہا جاتا ہے اس کے متعلق حکم خداوا ندی ہے کہ :marfat.com اور جب تم زمین میں سنر کے کیے نکلواتی تم پر کوئی مضا نکتہ بیں رید کرتم نماز میں قصر کرلو۔ اگر خوف موکد کافر کوفتند میں ڈالیس سے (نسا:۱۰۱)

مَوْذَا صَمَرَبُكُمْ فِي الْهُرْمِينِ كَلْكِينَ عَلَيْكُمْ جَمَّاحٌ اَنْ تَكْمُسُونُ امِنَ عَلَيْكُمْ جَمَّاحٌ اَنْ تَكْمُسُونُ امِنَ الصَّانِ مِنْ اَنْ يَغْمِنْكُمُ الْإِنْ يَنْ كَفُرُنَا .

الحاجيث: اس كرباد يرسول اكرم عليه كي احاديث مندرجه ذيل بين:

ا - حدیث : حضرت عبدالله بن عباس سے دوایت ہے کداللہ تعالی نے ہی اکرم علی کے اللہ تعالی نے بی اکرم علی کے دروایت ہے کداللہ تعالی نے بی اکرم علی کے ذبانی حضر میں اور عشاء کی ) جار رکھتیں فرض کیں اور سفر میں دور کھتیں ۔ اور (لڑائی میں دیمن کے فوف میں ایک دکھت (امام کے ساتھ) مسلم شریف)

اسعد ید : حفرت عبداللہ بن عراضہ روایت ہے کہ بی نے بی اکرم علی کے ساتھ سفر وحفر وونوں نمازیں پڑھی ہیں۔ حفر بی آپ کے ساتھ ظہر کی چار دکھت پڑھی اور اس کے بعد دور کھت سنت اور عصر کی معدد ورکھت سنت اور عصر کی معدد ورکھت سنت اور عصر کی فرائی میں مغرب کی جعد ہو جو بیں اور مغرب کی خفر وسنر بھی ہمیں تھی رکھت سنت پڑھیں ۔ سفر وحفر بھی مغرب کی نماز بھی قعر نہ قرماتے اور اس کے بعد دو درکھت سنت پڑھیں ۔ سفر وحفر بھی مغرب کی نماز بھی قعر نہ قرماتے اور اس کے بعد دو درکھت سنت پڑھیں ۔ سفر وحفر بھی مغرب کی نماز بھی قعر نہ قرماتے اور اس کے بعد دو درکھت سنت پڑھیں ۔ سفر وحفر بھی مغرب کی نماز بھی قعر نہ قرماتے اور اس کے بعد دو درکھت سنت پڑھیں۔ (تر نہ ی)

ملحدیت: حضرت حارثه بن مبخزای قرمات میں کدرسول الله علی نے میں کدرسول الله علی نے منابق نے میں کو سول الله علی مناز دور کعتیں ہی پڑھائی حالانکہ ندہماری اتن زیادہ تعداد بھی تعدا

سمحد بیت: حضرت عمر فاروق کے دریافت کرنے پرنی اکرم علیہ نے ارشار فرمایا۔ سنو! نماز میں قصر کرنا۔ بیاللہ تعالیٰ کا ایک صدقہ ہے جواس نے تم پر فرمایا ہے لہذا اللہ کا بیصدقہ (عطیہ) قبول کرد۔ (مسلم) مسلم) معامدة، (عطیہ) قبول کرد۔ (مسلم) مسلم) معامدة، (عطیہ) قبول کرد۔ (مسلم) مسلم) معامدة، (عطیہ) قبول کرد۔ (مسلم) مسلم) معامدة اللہ اللہ کا بیصدقہ (عطیہ) قبول کرد۔ (مسلم) معامدة اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

۵۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے (ظہرعصر اورعشاء کی) نمازسفر میں دورکعتیں مقرر فرما کمیں اور ثواب میں پوری جارے برابر ہیں ۔ کمنہیں ۔ (ابن ماجہ)

### ٢- بشوعى مسائل: سافرى نماز كمتعلق شرى سائل مندرجه ذيل بين:

ا۔ مسطق : مردیا عورت اپنے شہریابتی سے دور کہیں اور کسی دینی یادنیاوی کام سے جائے تو روز مروکی بول چال میں اسے سفر کہتے ہیں لیکن شریعت میں دی ہیں میل جانے والے کو مسافر نہیں مانا جاتا بعنی اس کے لیے سفر کے احکام ٹابت نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے تمام احکام مثلاً نماز روز واس طرح اداکر نالازم ہے جیسے اپنے وطن اپنی بستی میں۔ شریعت کی مدسافروہ محض ہے جو تین دن یا (تین منزل) کی روتک جانے کے لیے اپنی بستی سے لکل سے مسافروہ محض ہے جو تین دن یا (تین منزل) کی روتک جانے کے لیے اپنی بستی سے لکل سے ادر کیا نے تین مروجہ میل کے حساب سے ایک منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار کی مقدار کیا۔

۲\_مسئلہ: نین دن کی راہ لیعنی منزل کوتیز سواری مثلاً موٹر کارزیل گاڑی یا ہوئی جہاز وغیرہ پر دوایک دن یا اور کم چندگھنٹوں میں مطے کرلیا تو آ دمی مسافر ہی ہے اور مسافر کے احکام کے لیے ٹابت ہیں۔(روائخیار)

۳۔ مسئلہ: اکٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہوں تو اکٹیشن پر پہنچنے سے سفر شروع ہو جائیگا جبکہ سفر کی مسافت طے کرنے کا ارادہ ہو۔ (بہار شریعت)

۳۔ مسمن منا : سفر کے احکام ثابت ہونے لے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلیں وہاں سے تین دن کی راہ (قریباً ۔اے شیل ) کا ارادہ ہواورا گردودن کی راہ کے ارادہ ہوا کہ وہ ہوا کہ وہ ہوا کہ وہ بھی تین دن سے کم کا راستہ ہے۔ یا یوں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی تین دن سے کم کا راستہ ہے۔ یا یوں ارادہ کیا کہ مثلاً دودن کی راہ پر بھی کام کرنا ہے۔ وہ کر کے بھرا کیک دن کی رہ پر جاؤں گاتو یہ تین دن کی راہ کا ارادہ نہ ہوا۔ تو شرعاً مسافرنہ ہوا ( درمختار )

۵۔ مسئلہ: مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کر سے لینی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے۔اس کے تق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے اور جان بوجھ چار پڑھیں اور دورکعت پر قعدہ کر لیا تو فرض ادا ہو گئے اور گرا گنہگار ہوا کہ واجب چھوڑ دیا لہذا تو بہر سے اور دورکعت پر قعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور نماز ہوگئی لہذا فرض پھر سے اور نماز ہوگئی لہذا فرض پھر سے اور دورکعت پر قعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور نماز ہوگئی لہذا فرض پھر سے اور دورکعت پر تعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور نماز ہوگئی لہذا فرض پھر سے اور دورکعت بر تعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور نماز ہوگئی لہذا فرض پھر سے اور نماز ہوگئی لہذا فرض کے اور نماز ہوگئی لیون کی کے اور نماز ہوگئی لیون کے اور نماز ہوگئی کے اور نماز کی کرنے کے اور نماز کی کرنے کے اور نماز ہوگئی کے اور نماز ہوگئی کے اور نماز کر

برمے۔(فلای عالمکیری)

۲-مستند: سنتوں میں قفر نیس بلکہ بوری پڑھی جائیں گی ۔ ہاں اگر آ دمی تھراہت یا جلدی میں ہے۔ ہاں اگر آ دمی تھراہت یا جلدی میں ہے تو معاف ہیں لیکن میں جہاں تک ہوسکے پڑھ لے کیونکہ اس کا تواب بہت زیادہ ہے۔ ( فقادی عالمکیر )

ے۔ مسطقه: فجر ومغرب اوروز کی نماز قصر نیس بلکہ جیسے ہمیشہ پڑھی جاتی ہے ویسے ہی سنر میں پڑھنی جائیں۔(بہارشر بعت)

ار معمد علد : مسافراس وقت تک مسافر جب تک افی استی بی واپس بینی نه جائے یا اپنے شہروستی سے دور پورے بندرہ دن تخر نے کی نیت نہ کر ہے۔ بیاس وقت ہے جب تین دن کی دہ کر ہے ہوں اورا کر تین منزل سے بہلے تی واپس کا ارادہ کرلیا تو مسافر ندر ہا۔ ( فاوی عالمگیر ) اسمند علمہ کی جگہ ہوائے کے دوراستے ہیں ایک سے مسافت سفر ہے دوسر سے نہیں تو جس راستہ سے بیہ جائے گا اس کا اعتبار ہوگا نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں۔ دوروالے سے گیا تو مسافر تصور کیا جائے گا۔ اگر چدراستے کے اختیار کرنے میں اسے کوئی مقصد ندہ و۔ ( فاوی عالمگیری )

ممن جكيم مرنيت اقامت صحيح موني جوشرطيس بير

ا۔مسافر چلنا حجوز دے۔اگر چلنے کی حالت میں اقامت (تھبرنے کی نیت کی تو وہ تیم ندہوگا۔

۲۔وہ جگدا قامت کے قابل ہو جنگل' دریا 'یا غیر آباد جزیرے ہیں اقامت کی نیت درست نبیں ہوگی۔ marfat.com ۳۔ بندرہ دن مفہرنے کی نبیت ہوائ ہے کم مفہرئے کی نبیت ہوگا۔
۳۔ بندرہ دن مفہرنے کا ارادہ ہو۔ دو تین جگہ مفہرنے کے نبیت کی تو مقیم نبیس ہوگا۔
۵۔ ابناارادہ مستقل رکھتا ہو یعنی کسی کا تابع علام یا نوکر نہ ہو۔

۱۱۔ مسئلہ: مسافر کی حالت اس کے ارادہ کے منافی نہ ہو۔ جیسے کوئی تی کو جائے او شروع ذوالحجہ میں پندرہ دن مکہ مرمہ میں تھرنے کی نبیت کرے تو یہ نبیت سیحے نہیں کیونکہ اس کا منی وعرفات میں ضرور جانا ہے وہ استے دن مکہ شریف تھہر ہی نہیں سکتا۔ ہاں منی سے والیر آکرنیت اقامت سیحے ہے۔ آگر نبیت اقامت سیحے ہے۔

۱۱- مسمنا بی بخورت بیاہ کرسسرال گئی اور پیبی رہے ہے گئی تو اب میکہ اس کا وطن اصلی نہ رہا۔ یعنی اگر سسرال تین منزل پر ہے وہاں ہے میکے آئی اور پندرہ دن تفہر نے کی نیت نہ کی نماز قصر پڑھے اور اگر میکے رہنا نہیں مچھوڑ ابلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تھی (جیسا کہ عمو شادی کے شروع دنوں میں ہوتا ہے کہ لڑکی سسرال جاتی ہے اور پھر میکے آکر رہے ہے گئی ہے تو میکے آتر دہے ہے گئی ہے تو میکے آتے ہی سفرختم ہوگیا) عورت مقیم ہوگئی لہذا نماز پوری پڑھے۔(بہار شرایعت)

۱۱۰ مسئله : سفر کے لیے گھر سے نکلے تو چلتے وقت آینۃ الکری اور قبل میاد ہا الکا فدون سے قبل اعو فد ہو سالم المناس تک تبت کے سوایا کی سورتمی سب مع بسم اللہ پڑھے پھر آخر میں ایک ہار بسم اللہ شریف پڑھ لے۔راستہ بھر آ رام سے دہے گا۔ نیز اللہ پڑھے پھر آخر میں ایک ہار بسم اللہ شریف پڑھ لے۔راستہ بھر آ رام سے دہے گا۔ نیز اس وقت مان الذی فرض عکافیات المقادان کر آڈک الی معاد

( بے شک جس نے جھھ پر قرآن فرض کیا ہے تجھے واپسی کی جگہ کی طرف کرنے والا ہے ایک بار پڑھ لے بالخیرواپس آئے گا)۔ (انشہ)

# ∠۱\_نماز بیمار

نمازی اہمیت اس امرے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بیعبادت اسلام میں اتی اہم ہے کہ بیاری کی حالت میں بھی معاف نہیں اور ہرصورت میں نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے اگر کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت ہوتو کھڑے ہو کرنماز پڑھنی چاہئے اوراگر بیاری میں شدت مرض اور تکلیف کے باعث کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنی چاہئے اوراگر بیٹھنے کی میں سکت نہ ہوتو دائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی چاہئے ۔ بہر کیف کسی صورت میں بھی نماز سے ساتھ کا میں سکت نہ ہوتو دائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی چاہئے ۔ بہر کیف کسی صورت میں بھی نماز سے Tat. Com

نيس جموز في جائية \_

کروٹ کے بل لیٹ کرتماز پڑھ لینے کا تھم قرآن پاک کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

اکٹونٹ کی کڈ گروٹ افلائہ قیاما کو تھو گا۔

وی لوگ ایسے ہیں جواللہ کو کھڑے ہو کہ دیا گروٹ کے میں جواللہ کو کھڑے ہو کہ بیٹے کر اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے قد علی جنوبیو میڈ۔ (اک جمران)

ادر کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے کہ کا کو بلید کر بیٹر کروٹ کے بلی لیٹ کر یاد کروٹ کے بلی لیٹ کر یاد کروٹ کے بلی لیٹ کر بیٹر کروٹ کے بلید کروٹ کے ب

اگرچال آیت کاصریخااشارہ ذکرالی کی طوف ملے بین اس طرف بھی اشارہ ہے کہ لیٹ کربھی یا دالی کی جاسکتی ہے اور یا درہے کہ یا دالی کا سب سے عمدہ ذریعہ نماز ہے

حضرت عمران بن حمین نیار تھا تھوں نے بی اکرم علی ہے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اگر طاقت ہوتو کھڑے ہوکر نماز پڑھو درنہ بیٹھ کر بھی دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اگر طاقت ہوتو کھڑے ہوکر نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر بھی منہ پڑھ سکوتو لیٹ کرنماز پڑھو۔ اللہ تعالی کیسی نفس اور جان کو اتن ہی تکلیف دیتا ہے جنتی کہ اس کی مافت دوسعت ہو۔ (مفکوۃ شریف)

حضرت جابڑے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ ایک مریض کی عیادت کوتشریف لے مسلم علیہ مریض کی عیادت کوتشریف لے مسلم علیہ کا کہ معلیہ کا کہ وہ نماز پڑھتے تکیے پر تجدہ کرتا ہے۔ حضور نے تکلیے کو پرے پھینک دیا ۔ تو اس نے مکڑی لے کراس پر سجدہ کرنا چاہئے ۔ آپ نے اسے بھی ہٹا دیا اور فرمایا ۔ زمین پر سجدہ کرا گر ملائت ہو۔ ورنہ (رکوع) وسجدہ ) اشارہ ہے کر ۔ ( بہنی )

جوفض بیاری کی وجہ سے کھڑ ہے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کررکوع وجود کے ساتھ پڑھے بیاری سے حقیقتا بیاری اور مرض مراد ہے جس کی وجہ سے بیار قیام پر قادر نہ ہو مثلاً کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے میں بہت شدید نا قابل برادشت در دہونا زخموں سے پیپ بہنا' بیاری کا بڑھ جانا' دیسے چھا ہونا' مریس چکر آنا' پیٹاب کے قطرے کا آنا' ان تمام صورتوں میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائزے۔

اگرکوئی بیارسارے قیام پرقادرتو نہیں نیکن ایک آدھ منٹ قیام کرسکتا ہے تواس پرای تعددقیام کرسکتا ہے تواس پرای تعدد قیام کرنا واجب ہے۔ اگر چہ تکبیرتخ بہداور ایک آبت کی مقدار یا لائمی دو بواریا آدی کے مہارے ہی قیام کرسکتا ہو۔ لہذامعمولی سے عذر سے نماز بیٹے کر پڑھی تو نہ ہوگی۔ جو محص قیام کر کے نیکن رکوع وجود پرقاور نہ ہووہ بھی تاریخ کا کا کھی آباری ایک ایک ایک کا ایک کے اور بحدہ میں

رکوع ہے زیادہ جھکے۔ورند نماز ندہوگی۔جومریض خودائیے سہارے تونہیں بیٹھ سکتا مگر د بوار یا ئیک یا آ دمی کے سہار ہے بیٹے سکتا ہے تو اس کولیٹ کرنماز پڑھنا جا ئزنبیں ۔ سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے خواہ خود اُس نے اٹھائی ہو یا دوسرے نے۔اگر کوئی سخت چیز زمین پر رکھی ہواوراس کی اونیجائی بارہ انگل سے زیادہ ہوتو اس پر سجدہ کرنا جائز ہے۔اگر کسی تخص کی پیشانی پرزخم ہو یا پھوڑا ہوجس کی وجہ ہے بحدہ میں زمین پر نہ لگا سکے تو اس کوناک بر سجدہ کرنا واجب ہے۔ایسے خص نے اگراشارہ سے مجدہ کیا تو نمازنہ ہوگی۔ جومریض سہارے ہے بھی ہیلنے کی قدرت نہ رکھتا ہووہ لیٹ کرنماز اشارے سےا دا كر \_\_ اس طرح كەچىت لىپ كريا دُن قبلەكى طرف كرے تگريا دُن پھيلائے نہيں كيونكه قبله كو یا وُں پھیلا نا مکروہ ہے بلکہ گھنے کھڑے رکھے اور سرکے نیچے نکیدو غیرہ رکھ کراونچا کرے تا کہ منہ قبله كوبهوجائ \_اگرابيان كريسكية بجردائي بإبائين كروك ليث كرقبله كومنه كريخ نمازا داكرے اگرسرےاشارے ہے بھی نمازادانہ کر سکے تواب نماز ساقط ہے آنکھوں یابھنووں یادل کے اشارہ ے نماز نہ ہوگی۔ پھراگر چھنمازیں اس حالت میں گزر گئیں تو ان کی قضا بھی ساقط ہے۔ اگر اس ہے کم ہوں تو بعد صحت ان کی قضاوا جب ہے اگر چدا شارہ۔ مادا کرنے کی صحت حاصل ہو۔ آئکھ بنوائی اور طیب حاذق مسلمان نے لیٹے رہنے کا تھم دیاتہ لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔اگرکسی مریض کی زبان بند ہوجائے یعنی قرات اور تنبیج وتشہد پڑھنے سے عاجز ہوجائے تو صحو کیگے کی مانند ہے نماز اوا کرے۔ (بہارشر لیت)

## ۱۸۔نماز عید

عبیرمسلمانوں کی خوشی کا دن ہے جس کے معنی لوٹ کر بار بارآ نے کتے ہیں چونکہ بیخوشی كادن ہرسال لوٹ لوث كرة تا ہے اس كيے اسے عيد كہا جاتا ہے --

عيديں سال میں دوہوتی ہیں یعنی عیدالفطراورعیدالضحی ۔انھیں عیدین کہا جاتا ہے۔ عید کے دن مسلمان استھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کرخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں حضورانس کا قول ہے کہ رسول اکرم علی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ خوشی کے دن منایا کرتے تھے۔ بی اکرم علی کے انھیں ویکھ کر فرمایا کہ بیکسے دن ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ قدیم زمانے سے ہم لوگ ان ونول میں خوشی

مناتے چلے آرہے ہیں؟ تو آپ نے فزمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمعارے لیے ان دنوں ہے بہتر دو دن مقرر فرمائے ہیں تم ان میں خوشی منایا کرو۔ان میں سے آیک دن عید الفطر ہے اور دوسراعید انسیٰ ہے۔

. حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے نے عید کی نماز بلا اذان و اقامت دورکعت پڑھی۔نداس سے پہلے اور نہ بعد میں پچھ پڑھا۔ ( بخاری شریف)

حضرت بریدہ ؓ ہے روایت ہے کہ نی اکرم علی تعیدالفطر کے دن پچھ کھا کرنماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید انفٹی کے دن نماز پڑھنے کے بعد تناول فرماتے۔(ترندی)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ عید الفطر کے دن تشریف ندلے جائے جب تک چند مجوریں نہ تناول قرماتے اور طاق ہوتیں۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدی علیہ کے کا ارشاد ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے(نمازعبادات میں گزارے)اس کا دل نہمرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔(ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن ہارش ہوئی تو حضور ' نے (مدینہ سے باہرعیدگاہ کی بجائے )مسجد میں ہی عید نم باز پڑھی۔ (ابوداؤ د۔ابن ماجہ )

ا۔ **مثلوائط عید بین:** عید کی نماز کی ادائیگی کی بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں صرف دوباتوں کا فرق ہے۔

ا-جمعہ میں خطبہ شرط ہے بغیر خطبہ کے جمعہ سی نہیں اور عبد میں نطبہ سنت ہے مگر خطبہ کا ترک پری بات ہے۔

۲۔ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید میں نماز کے بعد۔

ا عید کے دن مسفون کام: - امورذیل عید کون مسنول ین:

المنح كانمازات علمكم معديس يرهنا

۲ عشل کرنا۔

۳\_مسواک کرنا۔

۾ خوشبولگانا۔

۵۔ نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا۔

٢ ـ خاص عيدگاه كوجانا ـ

ے۔واپسی میں راستہ کو بدلنا۔

۸۔راستہ میں تکبیر پڑھنا۔(عیدالفطرکے دن تکبیر پڑھیں اورعیدالضیٰ کے دن چلا کراورعید گاہ میں پہنچ کرختم کردی جا کمیں)

9-عيدالفطر كانماز سے يملے صدقه فطروينا۔

•ا۔عیدالفطر کی نماز سے پہلے کچھ بیٹھا کھانا (اگر چھوارے وغیرہ ہوں تو بعد د طاق کھا وے درنہ) جوموجود ہو کھا کرعید کی نماز کو جائے۔عیدالفعیٰ میں نماز سے چشتر نہ کھانا مستحب ہے خواہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ بیہاں تک کہ پان حقداور ہروہ چیز جس سے روزہ افطار ہوسکتا ہے نہ کھائا ہی مستحب ہے اگر کھالے کے ان کا نہ کھانا ہی مستحب ہے اگر کھالے کا تو محروہ بھی نہیں محرزک اولی ضرور ہے۔ (ورمختار وعائمگیری)

سے عید کی نمازی نیت کریں پھر جھیے کی قوکید : امام اور مقتری وہوں عیدالفطریا عیدالفحی کی نمازی نیت کریں پھر جھیر کریہ کہد کر ہاتھ باندھ کر سجا تک النہم پڑھ کر ہاتھ اٹھا کراللہ اکبر کہد کر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہد کر ہاتھ باندھ لیں امام اعو ذیسم اللہ المصداور کوئی سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہد کر رکوع کو جائے سب مقتدی بھی جے جائیں ۔ پھر حسب معمول تجدہ نقاد غ ہوکر دوسری رکعت امام شروع کردے گااس میں الحد سے بل تجبیری ندیج بلکہ جس وقت المحد اور سورت پڑھنے سے فارغ ہوجائے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہد کر ہاتھ چھوڑ دے۔ دوسری ہار میں المحد سے بل تجبیر انتقال کہد کر ہوئے کہ ایسان کر کہد کر ہاتھ چھوڑ دے۔ دوسری ہار کہ کر ایسان کر کہد کر ہاتھ چھوڑ دے۔ دوسری ہار کہ کر ایسان کر کہ کر ہاتھ جھوڑ دے۔ دوسری ہار کھی جائے ہوئے کہ برانتقال کہد کر ایسان کوع کو جلا جاوے اور بحدہ وغیرہ کر کے نمازختم کردے عید کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کو جائے وقت تکب رانتقال کہنی واجب ہے نمازے فارغ ہوکر امام خطبہ پڑھے۔ خطبہ کا بیان آگے جائے گا۔

الله كئے كے حاموش دے مام اور كلية قاعدہ ہے كہ جن تجييروں كے بعد برخ حاجاتا ہے ان كے بعد توجا جاتا ہے ان كے بعد توجا جاتا ہے ان كے بعد توجا جاتا ہے ان كے بعد توجا توجا ہے الله المصداور سورت برخى جاتى ہے اس ليے ہاتھ با عرب حاجاتے بين اور جن تحريروں كے بعد پر جنس برحا جاتا ان كے بعد پر جواتے بين جيرے بدكي زائد تحرير س

## مسائل عید

ا۔ مسئلہ عیدی نماز کے لیے سواری پر جانا درست ہے تمریزادہ جانا افضل ہے۔ ۲۔ مسئلہ: ایک شہر میں عید کی نماز کی جگہ ہوئی درست ہے عید کی نماز کا وقت طلوع آفاب سے زوال تک رہتا ہے مگر افضل میہ ہے کہ عید انسخی کی نماز میں جلدی کی جائے۔

ا۔ مسئلہ اگر عبدی نماز اس روز کمی وجہ ہے نہ پڑھی جائے مثلاً بارش کی کثر ہدہوکہ لوگ جمع نہ ہو اور بھی نہ ہوا اور پھر دوسرے دن لوگ جمع نہ ہو اور تمیں تاریخ بھی نہ ہوا اور پھر دوسرے دن زوال کے بعدرویت بلال کی اطلاع طے یا جس وقت نماز پڑھی گی اس وقت ابر تھا دی تو ان سب بعد معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز ہوئی ہے یا آنام نے بوضونماز پڑھا دی تو ان سب مورتوں کے متعلق کلیہ قاعدہ ہے کہ عید الفظر کی نماز دوسرے ہی دن زوال سے پہلے ہو جانی صورتوں کے متعلق کلیہ قاعدہ ہے کہ عید الفظر کی نماز دوسرے ہی دن زوال سے پہلے ہو جانی چاہے۔ دوسرے روز کی بعد عید الفظر کی نماز درست نہیں ہاں عید الفیحی کی نماز تین دن یعنی بارھویں تاریخ کے زوال سے قبل تو بلا کرا ہت درست ہواور بارھویں تاریخ ہو حادر در مقامی دوسرے درون کی بارھویں تاریخ کے زوال سے قبل تو بلا کرا ہت درست ہواور بارھویں تاریخ کے زوال سے قبل تو بلا کرا ہت درست ہواور نے بارھویں تاریخ کے زوال سے قبل تو بلا کرا ہت درست ہواور نے اللے بعد کم وہ ہے۔ (درمخارے مانگیمی کا)

۳۔ مصطلعہ عید کی نماز کی دور کعتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں نداذان ہونی جائے نہ اقامت۔ اگر تکبیریں ہوجانے کے بعد کوئی شخص پہلی رکعت ہیں شریک ہوا تو پہلے تکبیریں ادا کرنی چاہئیں پھرافتد اءکرنی منامب ہے۔ ( در مختار۔عالمگیری )

تھبیریں اس رکعت میں اس کونہ کہنی چاہئیں بیدرکعت اس نے نوت ہوگئی اب بیہ مسبوق ہو گیا۔جس وقت امام سلام پھیرے نیداٹھ کراپی رکعت اداکر لے اس وقت قرات کے بعد رکوع سے پہلے بینوت شدہ تھبیریں کہاور بھی حال اس وقت ہوگا جب امام کے ساتھ پہلے رکعت کے بجدہ یا دوسری رکعت میں شریک ہوا۔ ہاں لاحق تمام تکبیریں امام کی طرت ہے کہ کیونکہ وہ در حقیقت امام ہی کے بیچھے ہے اور مسبوق بقیدرکعت پڑھنے میں شل منفر د کے ہے امام کے بیجھے نہیں ہے (عالمگیری)

۱- مسئلہ: اگر کسی شخص نے اہام کوتشہد کی حالت میں پایا خواہ تشہد اصل نماز کا ہو یا سہو کا تا ہے۔ ونوں رکعتیں مع چے بجبیروں کا امام کی طرح ادا کر ہے۔ اگر امام نے بہلی رکعت میں تجبیری بہول کر قرات شروع کر دی تو اگر الجمد اور سورت دونوں پڑھ بجئے کے بعد یا د آیا تو تھبیری کہدکر رکوع کو چلا جائے اور اگر صرف الجمد پڑھی تو الحمد چھوڑ کر تکبیریں کے اور اگر صرف الجمد پڑھی تو الحمد چھوڑ کر تکبیریں کے اور اگر صرف الجمد پڑھی تو الحمد چھوڑ کر تکبیریں کے اور از سرف جمدادہ سورت پڑھے۔ (عالمگیری)

ے۔ مسئلہ: اگرامام دوسری رکعت میں تکبیری کہنی بھول گیا اور رکوع کو چلا گیا تو رکوع ہی میں تکبیریں کہلے۔قیام کی طرف عود نہ کرے۔ (ورمختار)

۸۔ مسئلہ: اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو پھراس کی قضانہیں ہاں گھر میں چار رکعت نفل بغیر تکبیروں کے جاشت کے نماز کی طرح پڑھ لے۔( درمختار )

معید بن کے خطبہ کے مسائل اور احکام: تین خطبہ الحدے شروع کیے جاتے ہیں جمعہ اکا استقاء کا '' انکاح کا ' '' عید کا خطبہ الحمدے شروع نہیں کیا جا جائے دونوں عیدوں کے خطبہ اللہ اکبرے شروع کیے جاتے ہیں ۔عید کا پہلا خطبہ شروع کرنے ہے جل اللہ اکبر میں متواتر کہنی جا جمیں اور دوسرا خطبہ شروع کرنے ہے جل سات بار جمعہ کے خطبہ میں شروع کرنے ہے جل سات بار جمعہ کے خطبہ میں شروع کرنے ہے جل اوان کے وقت امام تھوزی دیر ممبر پر بیٹھتا ہے گر حنفیہ کے زویک عید میں شروع کرنے ہے جس وقت امام تحبیریں کے تو قوم میں شروع کرنے ہے جہلے بیٹھنا نہ چا ہے۔ جس وقت امام تحبیریں کے تو قوم کو تھی کے بیار میں شروع کرنے ہے جہلے بیٹھنا نہ چا ہے۔ جس وقت امام تحبیریں کے تو قوم کو تھی کے جائے گا ہیں ۔

اً گرعید کی نماز ہے پہلے جنازہ حاضر ہوتو عید کی نماز پڑھ کر جنازہ کی نماز پڑھنی جا ہے

اور پیر خطبه پڑھنا چاہیے۔ marfat.com عیدالفطر کی خطبہ میں تھبیر متبیج اور درود وغیرہ کے بعد صدقہ فطر کے حکام بیان کیے جاتے ہیں اور عیدالفتی کے خطبہ میں تکبیر تبیج وغیرہ کے بعد قربانی کے احکام کیونکہ خطبہ صرف تعلیم احکام کے لیے۔جس چیز کی ضرورت ہو حسب موقع ای کی تعلیم کی جاتی ہے۔ ( درمختار )

## عيد الفطركا يهلا خطبه

امام منبریر کھڑا ہوکر پہلے آہتہ آہتہ نوم تندیز ھکر شروع کرے: كلةأكمك اللَّهُ ٱلَّذِهُ - لَآلِكَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِهُ اللَّهُ ٱلَّذِكُ وَلِيلُوالْحَمْلُ - مَحْتَمَدُةُ وَهُوَ الْمَحْمُودُ فِئَ كُلِّ مُكَانٍ وَزَمَانٍ - وَهُوالْمَصْكُورُ بِكُلِّ لِسَنَانِ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱلَّذِ لَكَ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِى اللَّهُ ٱلْكِرُو لِلَّهِ الْحَمْدُ ـ ٱللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ ـ ٱللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ ـ ٱللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ ـ ٱللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ ـ ٱللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ ـ ٱللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ كَالْهُ اللَّهُ وَحَدُهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَ الشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَسَهُ وَكُورُسُولُهُ ٱلله حَصَلِ وَسَـلِمُ عَلَى سَيِيْدِنَا وَنَبِيُّنَا مُحَمِّدٍ وَالْهِ وَاصْحَابِهِ وَٱزُواحِهِ أَجُمَعِينَ ﴿ يَأْيَتُهَا النَّاسُ اتَّقَوُ اللَّهَ فَإِنَّ التَّقَوٰى آسَاسُ الْحَسَنَاتِ وَاعْبُدُوا اللَّهُ قَانَ الْعِبَادَةَ وَافِعَهُ لِلسَّيِّئَاتِ هَلْ عَرَفْتُهُ فَضَا لِمُلْ شَهْرِ الضِّيَامِ وَ هَلُ أَدْرَكُتُهُ لِمَاذَاكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فِي هٰ ذِمُ الْاَيَّامِ - يَا اَسْفَاهُ عَلَىٰ صَيْفٍ كَمُنَجْعَلُ لَهُ مِى الْإِكْرُاهِ نُزُلَّا دَيَا حَسْرَتَا لَا حَلَى رَفِيْقٍ شَفِيْقٍ وَدَعَنَا وَمَثَلَى - اَلْوَدَاعُ الْوُدَاعُ يَاشَهُ وَكُلْهَا دُيِّ الْقُلُوبِ - اَلْفِرَاقُ اَلْفِرَاقُ كَيَّاشَهُ وَكُفَّادَةِ الذَّنُوبِ -اَلْوَاعُ الْوُدَاعُ كالشَّهُ وَالسَّرُّا لِيَسِيِّ وَالشَّرَابِيُحِ - اَلْفِوَاقُ اَلْفِوَاقُ يَاشَهُ وَالْقَسَادِيُلِ وَالْعَبَابِيْجِ كَامَعُشَىَ الْمُسُلِعِيْنَ إِنَّ فِي اللَّهِ عَنَدًا عُرَضَ كُلِّي مُصِيْدِيَةٍ وَخَلْفًا مِنْ كُلِّ فَائِيَّ فَاعْتَصِمُ فَا يَعَبُلِ اللَّهِ وَاسْتَغُومُوا اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا - ٱعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الزَّجِيْءِ و كَبَيِّرِ الصَّيِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُ مُمَّكِيدِيَّةُ قَسَالُا إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا النَّهِ وَاجِعُونَ ٥ أُوالْمِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَامَتُ مِنْ زَيْقٍ مُ وَرَحْمَةُ وَاوْلَمِكَ هُ مُرَالُهُ هُذَكُ وَكَ وَكُولَ قُولِيَ لَمَذَا وَاسْتَغُفِوُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ وَلِسَالِزُوالْمُسُلِعِيْنَ كَامُنَتُغُفِرُونَا لَهُ هُوَالْفَقُورُ الرَّبِيدِيمِ marfat.com

اس کے بعد تمین حجوثی آتیوں کے پڑھنے کی مقدر ہیٹھ جائے ۔ بھر استغفار پڑھ آہستہ آہتہ کمبیر پڑھ کرید دومرا خطبہ شروع کرے۔

## عيد الفطركا دوسرا خطبه

ٱلْحَمَّدُ لِلَٰهِ ٱلْحَمُّدُ لِلَٰهِ الْكَيْئُ الْمُوَيِذِكُومٌ وَاَشَّهَدُ ٱنَ لِٓ إِلَهُ إِلَّاهُ وَمُفْعِ بِشَكْرِةٍ وَالشُّهَدُان سَرِيِّدِنَا وَمَوْلَانَامُحَمَّدًا عَبُدُةً ۚ وَرَسُولُهُ \* صَلَّى اللَّهُ عَكَنِهِ وَعَ اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ الْمَاكِغُدُ اِعْلَمُوْ إِلَىَّ اللَّهَ اَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فِي هَٰذَا الْمَيْتُ كُلُعَتَيْنِ مَعَ سِسَتَةِ تَكْبِيرَاتٍ وَاَوْجَبَ أَدَاء صَدَقَةَ الْفِطْرِعَلَ كُلِّ حُرِّسُيْمِ مُكَلَّ مَالِكِ مِثْلَا النِّصَابِ فَاصِلْاً عَنْ حَقَ إِيْجِهِ الْاَصُلِيَّةِ وَالْنَكَانَ مِنْ جِنْسِ الْمِيَّابِ <u>ٱوِالدَّارِ اَوِالْعَبَيْ</u>ثِدِ اَوِالدَّوَابِ عَنْ نَضُيسه وَمَمَالِكِيُهِ وَاُوْلاَدِةِ الصِّغَارِ لَا عَنُ زَوْجَتِهِ وَوَالِدَيْهِ وَاوُلَادِ لِا ٱلْكِبَارِ إِلَّا اِسْتِحْسَانًا عَنْ كُلِّ وَلْمِي نِصْفُ صَلَحَ مِّن بُوادُرَقِيْقِهَا أَدُصَاعٌ فِينَ تَمَرِادُ شَعِيرِ أَوْ قِينَمَةُ كُلِي مِنْهُ مَاوَمَصَادِفُهَا كَمُكَافِ الْوُكُونِ وَلَحْصَلُ أَوْقَاتِ أَوَاكِنُهَا قَبُلَ الْغَدُونِ لِى الْمُصَلِّى ـ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُونِ اللَّهُ بِكُمُ الْمِسْرَوَلَا يُرِنِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَى لِتَكْمِلُوا الْعِذَةَ وَلِتَكَيِّرُوَاللَّهَ عَلَىمَا كَلَالْكُمْ وَلَكَكُمُ كَشُكُّ وَقُنَ ـ اللَّهُ خَصَلِّي وَسَلِّيمُ عَلَىٰ نَبِيتِنَا وَشَفِيْعِنَا مُحَكَّدٍةً اله الْعُظَمَاءُ وَاصْعَابِهِ الْاُمَنَاءُ حُصُوصًاعَلَى أَجَلِ صَاحِبٍ وَأَسْعَادِ وَفِيْقٍ الْكَيْلِيْفَةَ الْشَاءِىٰ اَبِىٰ بَكُرِ إِلْصِّدِيْقِ وَعَكَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ الشَّفَوْقِ امِيمُ الْمُحُمِيثِينَ اَ إِنْ حَفْصٍ عُمَدَ الْفَارُدُقِ وَعَلَى الشَّاكِو الصَّابِرِ زَوْجِ الْاِبْنَتَ يَنِي لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلِّمَ آمِيُو إِلْمُوْمِنِينَ كَانَّا أَنْ وَى النَّذَيْنِ وَعَلَى مَفْلِهِ وَالْعَكَانِبِ وَالْعَكَانِبِ ٱڡ۪ؿؘٳڵۿٷؙڡؚؿؙؽؘ عَلِيِّ بْنِ آبِيْ كَالِبِ وَعَلَى رَبْيَ الْمَالِبِ وَعَلَى رَبْيَ الْمَالِي لِيَسْرِيْدِ الْكُوْمَ يَيْ آبِيْ مُحَدِّمَ لَا إِلْحَسَنِ وَإِنْ عَثْدِاللَّهِ الْمُحْدَيْنِ وَعَلَى ٱوْتِهِ مَا سَيِّدَ كَا الْنِسَاءَ فَاطِمَةَ الْزُحْوَاءِ وَعَلَى عَيِّنِهِ إِلْكُكَّرُولِينَ الْبِحَمُّزُةِ وَالْعَبَّاسِ وَعَلَى الشِّتَةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشَى َ إِلْمُسَّكَرَةً وَسَائِرِالصَّبَحَابَةِ وَالثَّآبِعِينَ رِصْوَانُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مُ اَجْمَعِينَ بِوَجْمَرِكَ يَأْكُنُّهُ marfat.com

اس کے بعد چودہ مرتبہ آ ہستہ سے تمبیر پڑھ کرمنبرے اُتر آئے۔ یہ بھی مستحب ہے۔ ( درمخار )

## عيد الضحي كايهلا خطبه

بِسُواللّٰهِ الزَّحْمٰنِ الزَّحِيْمِ - اللّٰهُ أَحْبَنُ اللّٰهُ أَحْبَرُ لَا إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ ٱڪُبُرُ ٱللّٰهُ ٱڪُبُرُولِيّٰكِ الْحَمْدُ - ٱللَّهَدُ ٱنْ لَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهَ مُكَانًا عَيْدُهُ وَوَكُسُولُهُ - اَمَّا بَعَنْدُ قَانِيْ ٱوُصِينِكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَٱحْدَةِ وُكُمْ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ هَٰذَا الْيُوْعَ تَشْرِيفٌ فَتَقَرَّبُوا فِي هَذَا الْيُوْهِ بِضَحَايَا كُمُ وَاجْعَلُوكَا وِيَ ٱلْمَلِيَبِ ذَكَانِرِكُمْ فَانِهَا بِيَوْمِ الْفِينِ مَالْمَاكُمْ وَاجْتَنَانِهُوا الْعَوْرَاعَ ق الْعَرْبِكَا ۚ وَالْمَرِيْصَةَ وَالْجَرْبَاءَ وَمَقْطَوْعَةَ الْاُدُونِ وَمُهَدَمَةِ الْوَسْنَانِ وَكُلُّ ثَرَاتِ عَيْبٍ يَنْقُصُ مِنْ لَعُمِهَا وَانْحَتَارُوْ كَمَا لِيسَمُ فِهَا فَإِنَّ الشَّاكَةُ السَّمِيمِ لَيَسَكَةً ٱفْضَلُ مِنْ شَاتَيْنِ هَوْ يُلَتَيْنِ فَالْبُدُنَةُ عَنْ سَبِعٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبَعٍ وَالشَّاةُ مِنْ وَاحِدٍ وَلَا يُذُبُحُ إِلَّامِنُ بَعُدِصَلُوةِ الْعِيْدِمِنُ يَوُهِ النَّجُرِوَيَوْمَيْنِ بَعُلَكًا ى كِسُتَنِحِبُ النَّصَّىُّ فَكُنُّ لِنَفْسِهِ وَثُلَثُ هَدِيَّةٌ وَثُلُثُ لِلْفَقَدَ الْعَسَاكِينَ إِنْ كَانَتُ تَكُوَّعًا - وَإِنْ كَانَتُ وَصِيَّةً يَتَصَلَّى يَجِعِيْعِهَا وَعَجِّلِمُوْاشَعَ آئِرَ اللَّهِ وَأَدُّوا الْفَرَائِضَ وَالْحُقُوقَ قَانَ اللَّهُ شَاكِرٌ لِمَنْ شَكَرُو ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَر أَعَادَ اللَّهُ عَكَيْنَا بُرُكَةَ هٰذَا الْيُوْمِ وَالْمَنَّامِنْ سُوْعِ يَوْمِ الْعِيْدِ وَجَعَلْنَامِنَ الَّذِينَ لَانَحُونُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُ مُ يَخُزُفُنَ بِرَحْمَيْتِهِ وَهُوَ الْحُكُمُ الرَّاحِمِيْنَ. اَعُوْذُ بِللهِ Marfat.com

مِن الشَّيْطِي التَّجِيْمِ و وَالْمِدُنَ جَعَلَنْهَا لَكُمُّ مِّنَ شَعَانِ اللهِ لَكُمُ فِيهُ احْمُعِ وَالْمُعُولَ فَاذُكُو النَّمَ اللهِ كَكُمُ فِيهُ احْمُعُ اللهِ فَاذُكُرُ وَالسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُو امِنْهَا وَالْمُعِمُولَ الْفَانِحُ وَالسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَّافًا فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُمُ لَقُلُونُ اللهِ عَلَيْهَا وَالْمُعُمُولُ اللهُ ال

اس کے بعد بفتدر تمین جھوٹی آتیوں کے بیٹھ کر پھر کھڑا ہوکر سات مرتبہ آہتہ آہتہ تکبیر کہد کر خطبہ ننروع کرے۔

## عيد الضحي كادوسرا خطبه

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ حَمْدًا كُيْبُرًا كُمَا أَمْرَدَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللَّهُ وَحُدَدَ لَا الْ شَرِيْكَ لَهُ لِمَنْ جَحَدَدِهِ وَكَفَوَوَنَشَهَدُانًا مُحَمَّدًا عَبَدُكَا وَرُسُولُهُ سَيِيلًا الُجِنِّ وَالْبُشَرِصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ إِنَّ اللهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى السَّبِيِّي يَايَهُ ا الَّذِينَ امَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسَلِيمًا - اللهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْلِيم رَبَادِكُ وَسَلِّمُ- ثُسَكَمُ السَّكَا هُرَمِنَ الْحَقِيِّ الْحَقِيُّقِ عَلَى الْخَلِيفَةِ الْعَيْبِيْقِ اَجِسِيْ الْمُؤُمِنِينَ ﴾ إِنْ يَكُو إِلِعِسَدِيْقِ وَمِنَ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ عَلَى اَعْدَلِ الْاَصْحَابِ النَّاطِقِ بِالْعَجَقِّ وَالصَّوَابِ آجِيرُالُهُ وُمِنِينَ عُمُوبُنِ الْحَطَّابِ وَمِنَ الْعَلِكِ الدَّيَّانِ عَلَى ذِى النُّوْرَيْنِ اَمِيْرِالْمُؤْمِنِزِينَ عُتَّمَّانَ بُنِ عَفَّانَ وَمِنَ الْمَلِكِ الْوَلِيَّ عَلَى الْاَمِيْرِالْوَحِيِّ ٱسَدِ اللّٰهِ الْغَالِبِ آمِينُوا لْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنِ آبِي طَالِبٍ وَعَلَى الْوَمَامَيُنِ الْهُ حَامَ بُنِ آمِيْرِالْمِهُ مُعِنِينَ أَبِي مُحَكَّدُ إِلْحَسَنِ وَإِنْ عَنْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى ٱمِّعِمَا سَرِيِّلُ فَ النِّسَاءُ فَاطِمَةُ النَّهُ كُلِّ ء وَعَلَى أَلْعَمَّيْنِ الْمُكُنَّ مَيْنِ الْحَمْزَةِ وَالْعَبَّاسِ وَعُلَى سَآيِمُ الصَّعَابَةِ مِنَ الْانْصَارِ وَالْمُهَاجِدِيْنَ وَالْتَابِعِيْنَ الطَّلِحِيْنَ الْاَبْوَالِوَالْمُحْيَارِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَرَارِ مِضْوَانُ اللَّهِ تَعْ عَكَيْهِ مُ اَجْعَدِينَ - اللَّهُ خَانْفَ رُحَنْ نَصَرُوبَنَ نَصَرُوبِينَ مُعَعَمَّدٍ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلِّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ . عِبَاوَاللهِ وَحِمَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ يَأْمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرُبِيٰ وَتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكِرِ وَالْهَبَعِي يَعِظُ كُمُ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكُ اللهِ تَعَالَى اَعْلَى وَاعَذُوا كَالْهُ تَعَلَى وَاعْدَوْ وَالْعَبَى وَاعْدَوْ وَالْعَالَى اللهُ وَتَعَلَى وَاعْدَوْ وَالْعَبَى وَاعْدَوْ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَى اللّهُ وَاعْدَوْ وَالْعَالَى الْعَلَى وَاعْدَوْ وَاعْدَوْ وَالْعَلَى وَاعْدَوْ وَالْعَلَى وَاعْدُوا وَالْعَلَى وَاعْدَوْ وَاعْدَوْ وَالْعَلَى وَاعْدَوْ وَالْعَالَى وَاعْدَوْ وَالْعَلَى وَاعْدَوْ وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَالْعَلَى وَاعْدُوا وَالْعَالَى وَاعْدُوا وَالْعُلَامُ وَاعْدُوا وَالْعَالَى وَاعْدُوا وَالْعَالَى وَاعْدُوا وَالْعَالَى وَاعْدُوا وَالْعُوالِ وَاعْدُوا اللّهُ وَعَالَى وَاعْدُوا وَالْعُوالَا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَالْعُرُولُ وَالْعُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا اللّهُ وَاعْدُوا وَا

ال کے بعد آہتہ آہتہ تھیر بڑھ کرمنبرے آتر آئے۔(ورمخار)

## ٢٩\_نماز خوف

مسلمان کی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم پہلو جہاد ہے اور نماز کی اتن اہمیت ہے کہ جہاد کی صورت میں کی معاف نہیں۔ بلکہ شرعاً بہی تھم ہے کہ میدان جنگ میں لڑائی کی صورت میں مجمی نماز پڑھی جائے صلوٰ ہ خوف کوئی علیجد ہ نماز نہیں بلکہ پانچوں نماز وں میں سے جو بھی میدان میں بڑھی جائے گی وہ صلوٰ ہ الخوف کہلائے گی:

نمازخوف کے بارے میں شرعی احکامات حسب زیل ہیں:

۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نمازخوف کے بارے میں فرمایا کہ جب دشمن کا خوف ہو تو فوج کی دوگر وہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ان دونوں میں سے ایک گروہ پہلے نماز پڑھے جب دو پڑھ لے تو بھرد دسراگر وہ نماز پڑھے۔

اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھا کیں ان کے دوگرودہ کرد تھیے۔ ان میں کھڑا میں کھڑا ہیں کھڑا ہیں کھڑا ہیں کھڑا ہیں کھڑا ہوا دوہ اپنی ہم تھیارہ لیے ہوئے ہو۔ جب یہ تجدے میں جا کی میں تو دوسرا گروہ تحصارے پیچھے تھا تہ کے لیے کھڑا رہے اب دوسرا گروہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی پناہ اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی پناہ اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی پناہ اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی پناہ اور ایے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر تو یہ جا ہے ہیں کہ ایک ہتھیا کے ایک ہتھیا کے ایک ہتھیا کے ایک ہتے ہیں کے اساب سے ایک ہتھیا کے اساب سے اس

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ مِهُ فَاقَمُتَ كَدِهُ مِنْ الْعَلَوْةَ فَيْنَهُ مُ فَالْفِقَ لَهُ مِنْ الْعَلَوْةَ فَيْنَ الْمُلْحَتَ هُمْ وَقَالَا لَعْتَ هُمْ وَقَالَا فَى كَذَوْ الْمُلْحَتَ هُمْ وَقَالَا فِي كَذُوْ الْحِذَرَ هُمُ لَنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّ

اَدَّى مِنْ مَعَلِمَ اَوْكُتُ تُهُ مَكُونُكُمُ الْكُونُ وَكُونُ الْمُعُونُ الشَّلِحَةِ كُمُ وَحُذُ وُ احِذُرَكُمُ الصَّلَادُ اللهُ اعْدَالِكُا فِ رِينَ عَدَالكُ اللهُ اللهُل

غافل ہوجاؤ تو وہ آیک ہار سے تملد کردیں او ہارش یا بیاری کی تکلیف ہوتو ہتھیارا تارد۔ پرکوئی گنانہیں مگر دشمن سے ہوشیار رہونے اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ذات کا عا تیار کر رکھا ہے۔ جب تم خوف کی نماز پڑھ کھڑے ہیئے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے ا یاد میں لگے رہو۔ پھر اطمینان ہو جائے تا کوحسب دستور قائم کرو۔ کیونکہ نمازمسلمانو مقررہ وقتوں پرفرض ہے۔ (نیاء)

جہاد میں جنگ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔

ایک صورت بیہ ہوتی ہے بیمیدان جہاد میں دونوں نوجیں ایک دوسرے کے ہ پڑاؤ ڈال کرجیٹھی ہیں لیکن جنگ نہیں ہور ہی ہلکہ دونوں کسی موقع کی تلاش میں ہوں کہ موقع ۔ حملہ کر دیا جائے۔اس صورت میں جنگ کا خطرہ تو ہوتا ہے لیکن حملہ بیں ہور ہا ہوتا۔

دوسری صورت بہ ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ کفرواسلام کے درمیان شیدید بنگا رہی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے زورشورے سے لڑرہ ہموں مجاہدا ہے مور پرڈٹے مقابلہ کررہے ہوں۔

جنگ کی تمیسری صورت ہیہ ہے کہ مسلمان اپنے نیموں لیعنی مورچوں میں ہو سواریوں پر ہوں اورسواریوں ہے اترنے کی مہلت نہ ہوتو ان تمام صورتوں میں صورتحال مطابق نماز ادا کرنا صلوق الخوف ہے۔رسول اکرم علیہ کے دور میں صلوق الخوف کے مع ذیل واقعات چیش آئے:

حضرت جابر فرماتے میں کہ ہم نبی اکرم علی کے ہمراہ ایک غزوہ میں گئے جب فر الرقاع میں پہنچ تو ایک سابیددار درخت حضور علی کے لیے چھوڑ دیا گیااس برحضور علی کے نے اپنی مکوار لٹکا دی (اور آرام فرما ہو گئے ) ایک مشرک نے آکر مکوار لے لی اور تھینج کر لگا آپ مجھ ہے ڈرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا نہیں ۔ وہ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچا۔ فرمایا اللہ ۔ سحابہ نے جب دیکھا اور اسے ڈرایا تو اس نے مکوارمیان میں رکھ دی اس جگ

دی۔اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو اذان ہوئی۔حضور کے ایک گروہ کے ساتھ دورکعت نماز پڑھی۔ بھریہ گروہ چیچے ہٹ گیااور دوسرے گروہ کے ساتھ دورکعت نماز پڑھیٰ۔

تو حضور کی جار رکعت ہو کمیں اور لوگول کی (جماعت کے ساتھ ) دوُوو (بیہ پوری جار رکعت باجماعت ادا کرنے کے بارے میں ہے)۔ (متفق علیہ)

حالت جنگ میں جب دشن بالکل قریب یا سامنے ہوتو الیی خوفناک حالت میں مجاہدین اسلام سواری پر یا پیدل تنہا اشارہ سے جس طرف بھی منہ کرسکیں ای طرف منہ کر سے نماز قصر پڑھیں۔اگرلڑ ائی جاری ہو کولیاں چل رہی ہوں اور نماز کا وقت جار ہا ہوتو اب نماز کوموخر کیا جائے۔لڑ ائی اور جنگ ہے فارغ ہوکر نماز پڑھی جائے۔

اگروشن سامنے ہواور لڑائی تو نہ ہورئی ہوگریداند یشہ ہے کہ اگر سب ایک ساتھ پا جامت نماز اداکریں گے تو دشن حملہ کر دے گا۔ تو الی صورت میں امام (یا فوج کا سالار) معاصت نماز اداکریں گے تو دشن حملہ کر دے گا۔ تو الی صورت میں امام (یا فوج کا سالار) معاصت کے دو حصے کرے ایک گروہ کوام و تمن کے مقابلہ میں کھڑا کرے اور دوسرے گروہ کو نماز دور کھت والی ہوجیے سفر کی وجہ سے نماز قصریا فجر ۔ جمعہ وعیدین تو پہلاگروہ ایک امام کے پیچھے ایک رکھت کے دوسرے تجدہ سے سراٹھائے تو اب میں امام کے پیچھے ایک رکھت پڑھ جی بیٹی رکھت کے دوسرے تجدہ سے سراٹھائے تو اب میں اور امام ان کے ساتھ رکھت بیٹر میں جاتھ رکھت ہوئے مقابل میں اور اب وہ پہلاگروہ آئے اور ایک رکھت بیٹر میں جاتھ اور تشہد پڑھ کر سلام پھرے دے لیکن مقدی سلام نہ پھیریں بلکہ یہ لوگ و تمن کے مقابل قرات پڑھ کرتشہد کے بعد سلام پھروے۔ (اور یہ بھی جائز ہے کہ بیگروہ یہاں نہ آئے ای جگہ یا جماعت والی جگہ آئر اور ویر آگر دور آئے اور دور آگر نماز پڑھ چکا تو بہتر ور نہ اب نماز پوری کرے خواہ ای جماعت والی جگہ یا جماعت والی جگہ آئر اور ویر آئر دور آئے ایک بھی

اوراگرچار رکعت والی نماز ہوتو ہرگروہ کے ساتھ امام دو درکعت پڑھے اور مغرب کی نماز میں امام پہلے گروہ کے ساتھ ایک پڑھے اگر اس کا النہ کیا تو نماز نہ ہوگی ۔ نماز خوف میں یہ بھی جائز ہے کہ پہلے ایک گروہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر دوسرا گروہ اپنے میں ہے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے یعنی دو جماعتیں ساتھ پڑھے اور پھر دوسرا گروہ اپنے میں ہے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے یعنی دو جماعتیں ہوں۔

Marfat.com

نمازخوف میں صرف دیمن کے مقابل پیدل جانا اور وہاں ہے امام کے پاس صف میں اور وہاں ہے امام کے پاس صف میں اوضوٹوٹ جانے کی صورت میں وضو کے لیے چلنا معاف ہے۔ اس کے علاوہ چلنا نماز کوفا۔ کر دیگا۔ نیز اس دوران لڑنا۔ ویٹمن کو بھاگانا ڈراٹا موقوف رکھیں۔ ہاں ایک آ دھ تیہ بچینکٹے یا کو کی اجازت ہے اور نمازخوف میں ہتھیار واسلحہ ہمراہ رکھنا بہتر ومستحب ہے۔ خوف کی جائے میں ہتھی نماز باجماعت اداکرنے کی ندکورہ ہالاقر آن وحدیث کی تاکید وتر کیب سے انداز و کریں کا نماز باجماعت کی تاکید وتر کیب سے انداز و کریں کا نماز باجماعت کی کئی وتاکید واہمیت ہے۔

## ٣٠\_نماز استسقاء

استنقاء کامطلب پائی طلب کرنا ہے لیکن شریعت اسلامیہ میں قحط سالی کی صورت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر باران رحمت طلب کرنے کونماز استنقاء کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے کرے اعمال کی بناء پر اللہ کی تاراضگی مول لے لیتا ہے تو اللہ تعالی السیے کرے لوگوں کو بھی اوقال کے بیتا ہے تو اللہ تعالی کے اللہ علی میں جتالا کر دیتا ہے ۔اس کا اثر نیک لوگوں کو بھی برادشت کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ :

وَهَااَصَابَكُمُ مِّنَ مُّصِيبُ فَجَ فَيْحِمَا كَسَـبَتُ اَيْدِيْكُمُ وَكِعُـفُــُوعَنُ كَشِيْرَ-كَيْثِيْرَ-

اِسْتَغُفِّوُگُوارَ بَّكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّادًا يُرْسِلِالسَّمَاءُ عَلَيْكُمُ مِدُوارًا وَ يُمْدِدُكُمُ بِالْمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ يُمُدِدُكُمُ بِالْمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ تَكُمُ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ كَكُمُ اَفْهَادُاه تَكُمُ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ كَكُمُ اَفْهَادُاه

تمہیں جو تکلیف بہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھول کے اعمال کی وجہ ہے ہے اور وہ بہت می معاف کر دیتا ہے۔

اپے رب سے استعفار کرو بے شک وہ بڑا بختے والا ہے۔موسلا دھار پانی تم پر بھیجے گا۔ دولت اور اولا د سے تمہاری مد د کرے گا تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہیں نہریں دے گا۔

ا۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جولوگ ماپ اور تول میں کمی کرتے ہیں وہ قبط موت کی شدت اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوجاتے ہیں اگر چو پائے نہ ہوتے توان پر بارش نہ ہوتی۔ (ابن ماجہ)

۲۔ حدیث حضرت ابو ہر رہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور عیاتے نے فرمایا کہ بارش کا نہ ہونا قبط نہیں بلکہ بڑا قبط تو رہے کہ بارش بھی ہو جائے اور زمین کچھ بھی ندا گائے (مسلم شریف)

۳- حدیث: حفرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ کی دعا میں اس قدر ہاتھ نہ اللہ استحدیث حفرت انس میں اس قدر ہاتھ نہ ا اٹھائے۔ جنتا استعقاء میں اٹھاتے۔ یہاں تک کہ بلند فرمانے کہ بغلوں کی سپیدی ظاہر ہو جاتی ۔ (بخاری شریف) جاتی۔ (بخاری شریف)

ملام حدیث حضور علیت نے بارش کے لیے دعا کی اور ہاتھوں کو النا کر کے آسان کی طرف اسلام کے آسان کی طرف اسلام کی طرف اسلام کی اور دعاؤں میں تو قاعدہ بیر ہے کہ تھیلی آسان کی طرف ہواوراس میں ہاٹھ لوٹ دیں کہ حال بدلنے کی فال ہو)

۵۔ حدیث: حفرت ابن عبائ ہے مردی ہے کہ رسول علیہ کیڑے کپڑے ہمین کراستہ بناء کے لیے تواضع وخشوع وتضرع کے ساتھ تشریف لے گئے۔(ابن ملجہ)

ام الموسین حفرت عائشہ صدیقة فرماتی ہیں کہ لوگوں نے بی اکرم علیہ کی خدمت میں قبط کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں منبر بچھانے کا تھم دیا ورسب لوگوں ہے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس دن سب لوگ عیدگاہ چلیں۔ جب سورج کا کنارہ چکا تو آپ اس وقت تشریف لائے۔اور منبر پر بیٹھے تھیر پردھی اللہ کی حمد فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں نے تشریف لائے۔اور منبر پر بیٹھے تھیر پردھی اللہ کی حمد فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں نے این ملک میں قبط کی شکایت کی ہے کہ بارش اپنے وقت سے موفر ہوگئی ہے۔اور اللہ تعالی نے ملک میں قبط کی شکایت کی ہے کہ بارش اپنے وقت سے موفر ہوگئی ہے۔اور اللہ تعالی نے میں تھی دیا ہے۔اس کے بعد ایس نے بید آپ نے بریڑھا:

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بڑا مہربان رحم کرنے والہ ہے روز جزا کا مالک نہیں کوئی معبوسوائے اللہ کے وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللی آتو اللہ ہے منہیں کوئی معبود بوائے تیرے ۔ توغنی ہے اور ہم منہیں کوئی معبود بوائے تیرے ۔ توغنی ہے اور ہم سب محتاج میں نازل کر ہمارے لیے توت اور جو کچھ تو اتارے اے ہمارے لیے توت اور ایک وقت تک پہنچنے کا سبب بنادے ۔

الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ هَ الْرَّحُمُونَ الْرَحْمُونَ الْرَحْمُونَ الْرَحْمُونَ الْرَحْمُونَ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

پھرآپ نے دعاکے لیے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آئی پھر لوگوں کی طرف چیٹے کی اور حیا درمبارک لوٹ دی۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور مبارک لوٹ دی۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور مبارک لوٹ دی۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور مبر سے اتر کر دو Malfat. COm

رکعت نماز پڑھی۔اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابر ظاہر فرمایا' وہ گر جااور جیکا اور برسااور حضور ابھی مسجد ے واپس بھی تشریف نہ لائے تھے کہ پرنالے بہنے لگے۔ (ابوداؤو)

استنقاء کی نماز دورکعت ہےاور بینماز بلااذ ان دا قامت ۔خطبہادر جماعت کے ساتھ یر ٔ هنامسنون ومستحب ہے۔امام بلندآ واز ہے قرات کرے نماز کے بعدز مین پر کھڑا ہو کر پچھلی حدیث والا خطبہ پڑھے۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے۔صرف ایک خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے۔جودعا وسبیح واستغفار پرمشتمل ہواورا ثنائے خطبہ میں جا در اُلٹ دے یعنی او پر کا کنارہ نیجے اورینچے کااوپرکردے۔(بیرحال بدلنے کا فال ہے)خطبہ سے فارغ ہوکرلوگوں کی طرف پینے اور قبله کومنه کر کےمسنوں دعا تمیں پڑھے دعا تمیں ہاتھوں کوخوب بلند کرے اور ان کی پیشت آسان کی طرف رکھے۔استیقاءکے لیےمسنون دعائیں یہ ہیں:

اللى تو اپنے بندوں اور چو پايوں كوميراب كراور وَانْتُ شَكْرَ كُمُتَكَ وَأَحْيَى بَلَكَ لَكَ الْمَهِينَةَ الِي رحمت كو يجلا اورا في مرده زمين كوزنده كر\_ اللی ہمیں الی بارش ہے سیراب کر جو پوری خوشگوار ٔ تازگی لانے والی نفع بخش ہو نقصان نہ وے ٔ جلد ہو د مریش نہ ہو۔

اللهمة است عِبَادَكَ وَيَهِيْمَتَكَ اللهُمَّ الشِيِّنَا غَيْثَامُ غِيْنَا مَ مِنْ عَلَيْنَا مَرِيْتُا تُمَوِيُعًا لَمُافِعًا غَيْرَضَا إِنَّا عِلْجَلَّا عَيْرِ اجِلِ - (ابعدادد)

بہتر ومسنون میہ ہے کہ استبقاء کے لیے پرانے کپڑے پہن کر نہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ ببیدل ننگے سرمنگے یاؤں آبادی ہے باہر تین دن متوتر جائیں ۔غیرمسلوں کو ہرگز ساتھ نہ لے کر جائیں۔جانے ہے پیشتر صدقہ وخیرات کریں۔تو بہاوراستغفار کریں۔ نیز اینے ہمراہ تمام کمزور ناتوان اور بچوں و بوڑھوں اور بوڑھیوں حتیٰ کےمویشیوں کوبھی لے جائیں اور دعا کے وفت مائیں بچوں کو هلیجد ہ کر دیں۔ کمزوروں اور ضعفوں کے وسیلہ ہے دعا کریں۔اس طرح تمین روزمتواتر باهر جنگل کو جانمیں اور دعا کریں۔ نیز اگر ایسا نہ ہو <u>سکے</u>تو ہر کھر اور ہرمحکہ میں ا تنصح ہوکر تھلیوں وغیرہ پرلا تعداد باراستغفار پڑھیں ۔انشاءاللہ ضرور بارش ہوگی۔

## ٣٠\_نماز كسوف و خسوف

سورج گہن کو کسوف اور جاند گہن کو خسوف کہا جاتا ہے۔لہٰذا سورج گہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہےاہے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ گہن کو مذہبی نفظ نظر سے اچھانبیں سمجھا جاتا۔اس

<u>marfat.com</u>

لیے رسول اکرم علی کے ایسے موقعہ پر دورکعت تماز پڑھنے کی تاکید کی ہے للبذا سورج کہن کی نماز سرحان کے رسول اکرم علی ہے للبذا سورج کہن کی نماز سنت موکدہ ہے۔ بینماز بلا اذان وا قامت جماعت کے ساتھ پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی پڑھی جائے تو خطبہ کے سواتمام شراکطہ جمعہ اس کے لیے بھی شرط ہیں۔ شرط ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ کے نمانہ پاک میں ایک ہار سورج کو گہن لگا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور طویل قیام ورکوع وجود کے ساتھ پڑھی کہا لیک طویل نماز پڑھتے کہمی نہ ویکھا گیا۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا اللہ عز وجل کمی کی موت و حیات کے سبب اپنی بینشانیاں ( عمن ) ظاہر نہیں فرما تا بلکہ ان سے بندوں کو ڈرا تا ہے لہذا جب تم ان میں ہے کچھ دیکھوتو ذکر کرود عااور استغفار کے لیے تھمرا کراٹھو۔ ( بخاری شریف)

حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ بی اکرم علی نے کہن کی نماز پڑھائی اور ہم آپ کی آ دازہیں سنتے بعنی قرات آ ہت فرمائی۔ نیز آ پ نے سورج کہن میں غلام آ زاد کرنے کا عظم فرمایا۔ ( بخاری شریف )

سورج گہن کی کم از کم دورکعت ہیں اور چاربھی پڑھ شکتے ہیں۔ گہن کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب سورج کو گہن گئے اور اس نماز کی طوالت ارکان کے ساتھ پڑھیں۔ ختی کے سورج صاف ہوجائے۔ ہاں اگر کہن اوقات ممنوعہ و مکروہ گئے تو ان وقتوح میں نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا و استغفار پڑھتے رہیں۔ اگرای حالت میں سورج ڈوب جائے تو دعاختم کردیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔

نمازنفنول کی طرح ہے۔ ہررکعت میں ایک رکوع اور دو بجدے ہیں اور ہر رکعت پر قعدہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس نماز کی جماعت میں ایک دکوع اور دو بجدے اور لوگوں کو اکھٹا کرنے تعدہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس نماز کی جماعت مسجد یا عیدگاہ میں ادا کی جائے اور لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے الصلو ، جامعہ کے الفاظ بکارے جائیں۔ سورہ بقرہ اور سورت آل عمران کی مثل بڑی برئی سور جبی برئی سورج بورا برئی سورج بورا کے محل کرصاف ہوجائے۔

خسور لینی چاندگہن کی نماز مستحب ہاس کی دور کعت ہیں۔ تنہا بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ امام کے علاوہ دو تین آ دمی جماعت سے بڑھی جائے۔ امام کے علاوہ دو تین آ دمی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف تنہا اپنے آپ کھر دں میں پڑھنا ہمی جائز ہے۔ اگر سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف تنہا اپنے آپ کھر دن میں پڑھنا ہمی جائز ہے۔ اگر سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف تنہا اپنے آپ کھر دن میں پڑھنا ہمی جائز ہے۔ اگر سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف تنہا ہمی جائز ہے۔ اگر سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف تنہا ہے۔ اس سے بڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف تنہا ہمیں ہیں بڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف تنہا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہیں ہوئے تھیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہمیں ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے تھا ہمیں ہوئے

سنی پہشتی زیور بینہ ہو سکے تو صرف د عاوذ کر میں مشغول رہنا بھی جائز و کافی ہے۔ میںنہ ہو سکے تو صرف د عاوذ کر میں مشغول رہنا بھی جائز و کافی ہے۔

#### ۳۲۔موت

موت امل ہے۔ ہرخص کو اس کا ایک نہ ایک دن ذا نقتہ چکھنا ہے اس لیے ہر انسان کو عاسية كرآخرت كي فكرمين رب اس كمتعلق فرمان مصطفى علي وحسب وليل مين ا

ا - حدیث حضرت اعبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے قرمایا۔ دیما میں ایسے ر ہوجیسے مسافر۔ بلکہ راہ چلتا تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہ گیرراستہ کے تحمیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں نا کامی ہوگی۔اس طرح مسلمان کو جائے کہ دنیا میں نہ تھنے اور نہ ایسے تعلقات پیدار کرے کہ مقصودِ اصلی کے حاصل کرنے میں اڑے آئے اور موت کو کٹرت سے یا دکرے اس کی یا در نیوی تعلقات کی شیخ کنی کرتی ہے۔(بہار)

۲- حدیث حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علی ہے نے فر مایالذتوں کو کھو ويين والى موت كوبهت يا وكرو . (ترندى نسائى ابن ماجه)

س- حدیث : حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا تم میں ہے کوئی موت کی آرزونه کرے۔اگر وہ نیک ہے شاید کہ وہ نیکی زیادہ کرےاوراگر وہ بد کار ہے۔شاید کہوہ اللہ سے رضامندی جا ہے۔ ( بخاری )

موت کی آرز و نہ کرے کسی ضرر کی وجہ ہے کہ اس کو پہنچے اگر وہ ضروری طور پر ایبا کرنا جا ہتا ہے ہیں وہ کیے اے اللہ! مجھ کوزندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اور مجھ کو مار جس وقت مرنامیرے لیے بہتر ہو۔ (مسلم )

۵۔ حدیث حضرت معاذبن جبل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا اگر جا ہوتو میں تم کوخبر دوں سب ہے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمانداروں کو کیا کہے گا اور ایماندار الله تعالیٰ کو کیا کے گے؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول او فرمایا ہے شک الله تعالیٰ ایمانداردں کے لیے فرمائے گا' کیاتم میری ملاقات پند کرتے بتھے؟ وہ کہیں گے ہاں اے پرودگار! پس فرمائیں گئے۔ کیوں؟ وہ جواب دیں گے ہم تیری معافی اور بخشش کی امیدر کھتے

#### <u>marfat.co</u>m

## تحداللدتعالى فرماكي محيرى بخش تمماريكيدواجب بوكى (شرح السديه) **شوعی مسائل: موت کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:**

ا- مستله: جب موت كاوقت قريب آئے اور علامتيں يائی جائيں \_ بينی سانس ا كھڑنے اور جلدی جلدی چلنے لگے'یا وُل ست ہو جائیں کہ کھڑے نہ ہوسکیں ناک ٹیڑھی اور منہ کی کھال بخت ہو جائے اور دونوں کنپٹیاں بیٹھ جائمیں تو سنت بیہے کہ داہنی کروٹ براٹا کر قبلہ کی طرف منہ کردیں اور بیہ بھی جائز ہے کہ جیت لٹا ئیں اور قبلہ کو یاؤں کریں کہ یوں بھی قبله كى طرف منه ہوجائے گا تكراس صورت ميں سركوقندرے او نچار تھيں اور قبله كومنه كرنا دشوار ہوکہاں کو تکلیف ہوتی ہوتو جس حالت پر ہے چھوڑ ویں۔

۲- مستله: جان کی کا حالت میں جب تک روح کے کا کوند آئی ہو جولوگ وہاں موجود مول وہ مرنے والے كوتلقين كريں يعنى آواز سے الشهدائ لذالك رالالله وَأَشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَدُدُلُا وَرَسُولُهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الدَّاللَّهُ مُحَكِّدُ رُسُولُ اللهِ م يرهيس كهوه من كريز هم كراس يه بين كبيل كه كلمد برده وسمي كيامعلوم وه كس تكليف اورخي من ب-مبادااس كمندست كوكى غلط بات نکل جائے تو عمر بھر کی کمائی مٹی میں ال جائے گی۔ ملقین کے وفت اس کے پاس نیک اور پر ہیز گارلوگول کا ہونا بہت انچی بات ہے اور اس وقت وہاں سور پریسین کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے۔ ( فآوی عالمگیری )

س<mark>ے مصمعتلہ</mark> جب وہ دنوں جز کلمہ طیبہ کے کہہ لے تو اس سے دوبارہ کہنے کا اصرار نہ کریں كه بم اكمانه جائے۔ ہاں اگر كلمہ پڑھنے كے بعد كوئى اور بات اس نے كى تو پھر تلقين كريں كالكاآثر كام لا الما الا الله محمد رسول الله بو

سم- مستنله: موت کے وقت حیض وِنفاس والی عور تیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں گر جس كاحيض ونفاس ختم ہو گيا ہوا ورا بھى تنسل نہيں كيا۔اے اور جنب كونبيں آنا جا ہيے كوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کمانہ ہو۔ کیونکہ جہاں ہے ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ کوئی پڑ اکلمہ زبان ہے نہ نکالیں کراس وقت جو پچھ کہا جاتا ہے فرشنے اس پر آمین کہتے ہیں۔ بزع بخی دیکھیں تو سور ہُ marfat.com

ليبين اورسورهُ رعد پڙهيس \_(بٻارشريعت)

۵۔ حدیث: جب رول نکل جائے تو ایک چوڑی ٹی جبڑے کے نیچے ہے سر پر لے جاکر گرہ دیدیں تاکہ مند کھلانہ رہ اور آنگھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سید ھے کر دیے جائیں۔ بیکام اس کے گھر والوں میں سے جوزیادہ نری کے ساتھ کرسکتا ہے باپ یا بیٹاوہ کر سے (جو ہرہ نیرہ) اس کے پیٹ پرلوہایا گیلی مٹی یا کوئی اور بھاری چیزر کھ دیں کہ پیٹ بھول نہ جائے مگر ضروت سے زیادہ وزنی نہ ہوکہ باعث تکلیف ہے میت کے سارے بدن کوکس کیٹرے جھیادیں اور زمین کی سل سے بچائیں۔ (فاوی عالمگیری) سارے بدن کوکس کیٹرے جھیادیں اور زمین کی سل سے بچائیں۔ (فاوی عالمگیری) کے مصطفاعہ: آئی میں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں:

إِسْسِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ أَللْهُ حَلَيْتِ ثَطَيْهِ اَحْدَة وَسَهِلْ عَلَيْهِ مَا بَعَدُ لَا وَ اَسُعِدُ بِلِقَالِكَ عَلَيْهِ مَا بَعَدُ لَا وَ اَسُعِدُ بِلِقَالِكَ وَاجْعَلُ مَا نَحَوجَ إِلَيْهِ حَدِيرًا مِمّا يَحَرَجَ عَنْهُ -

الله كے نام سے ساتھ ورسول اللہ كے ملت پر اسان كراوراس اللہ! تواس كے كام كواس پر آسان كراوراس كے مابعد كواس پر آسان كراورا في ملاقات ہے تو اسے نيك بخت كر اور جس كی طرف نكلا اسے اس سے بہتر كر جس سے نكلا ( آخر ت ) اسے اس سے بہتر كر جس سے نكلا ( در ا

۸۔ مسئلہ: میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کیڑے ہے۔
 چھیا ہواور بیج ودیگر اذ کارمطلقاً کوئی حرج نہیں۔ (رواختار)

۹۔ مسئلہ: ناگہانی موت ہے کوئی مراتو جب تک موت کا یقین نہ ہو جہیز وتھفین ( کفن دفن وغیرہ) ماتوی رکھیں۔ وہ سکتا ہے کہ بیسکتہ وجوطول پکڑ گیا۔ ( فناوی عالمگیری ) ۔

• ا۔ مسطلہ: عورت مرگئی اور اس کے پیٹ میں بچر کت رہا ہے تو ہا کیں جانب سے پیٹ جا کہ کر کے بچید کی جانب سے پیٹ جا چاک کر کے بچہ لکلا جائے اور عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچے مرگیا اور عورت کی جان پر بنی ہوتو بچہ کا ٹ کرنکالنا جائے اور بچہ بھی زندہ ہوتو کیس ہی تکلیف ہو بچہ کا ٹ کرنکالنا جائز نہیں۔ ( فآوی عالمگیری )

<u>marfat.com</u>

اا۔ مسطقہ: پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کوموت کی اطلاع دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور میت کے لیے دعا کریں گے کہان پرحق ہے کہاس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔

۱۲۔ مستقد: میت کے پاس زمین پر بیٹھناافضل ہے اور جار پائی تخت کری وغیرہ پر بیٹھے تواس کی ممانعت بھی نہیں۔

۱۳۔ مسطلہ: جس گھرموت ہوجائے وہاں چولھا جلانا کھانا پکانا نثر عاُمنع نہیں ہے نہاں میں کوئی گناہ ہے۔ ہاں چونکہ موت کی پریشانی کے سبب وہ لوگ پکاتے نہیں۔اس لیے بیہ سنت ہے کہ پہلے دن صرف گھروالوں کے لیے کھانا بھیجا جائے۔اور انھیں با اصرار کھلا یا جائے۔ند دومرے دن بھیجیں نہ اور لوگ اس میں جائے۔ند دومرے دن بھیجیں نہ گھرے زیادہ آ دمیوں کے لیے بھیجیں نہ اور لوگ اس میں ہے کھا کمیں۔

## . ۳۳ ـ غسل میت

میت کونہلانا کفایہ ہے اور اس کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ نہلانے والا با طہارت ہواورمیت کاسب ہے بہت قریبی رشتہ دارہو۔اگر خسل دیا نہیں جانا تو پھرکوئی اور خسل کا طریقہ جانے والا امانت وار با اعتباد اور بہز گار خص ہو۔ جس تختہ پر خسل دیا جائے اولا اس کو خوشبو سے تبن یا یا تجی باردھونی دیں بینی سلکتی ہوئی اگر بتی وغیرہ تختہ کے گرد پھیریں اور وہاں پر وہ بھی کر لیمنا چاہئے باردھونی دیں بینی سلکتی ہوئی اگر بتی وغیرہ گارا دمیوں کے سوااور کوئی شخص نہ کھی کر لیمنا چاہئے کہ اس کے بعد میت کواس تختہ پر قبلہ دکھ سے نیز وہاں خوشبو کے لیے اگر بتی سلکانا بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد میت کواس تختہ پر قبلہ رخ رکھیں اور ناف سے گھنٹوں تک کسی کپڑے سے ڈھک دیں۔ پھر تمبلانے والا اپنے دونوں رخ رکھیں اور ناف سے گھنٹوں تک کسی کپڑے سے ڈھک دیں۔ پھر تمبلانے والا اپنے دونوں باتھوں پر کپڑ الپیٹ کر سب سے پہلے استخباکرائے۔ اس کے بعد نماز کا ساوضو کرائے و گر غسل میت کے وضو میں گل اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جاتا۔ ہاں کپڑ ایا روئی وغیرہ بھگو کر میت کے وائو ل میت میں بیری کے پتوں کو وائوں میں بیری کے پتوں کو جوئی ویا گیا ہو میت کے سراور داڑھی کے بالوں کو صابن وغیرہ کے ساتھ دھوئیں۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پرلنا کر تین بار اس کے بیانی بیانی برائی میں بیا کس کے بھر اس طرح دائی میت کو بائیں کروٹ پرلنا کر تین بار مرسے یاؤں تک تین بارائی کر بانی بہائیں۔ پھر اس طرح دائی میت کو بائیں کروٹ پرلنا کر تین بار کی بی ان بیا کیں۔ پھر اس طرح دائی اس کے اس کے بوخت تک پہنچ جائے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پرلنا کر تین بار کو کروٹ پرلنا کر تین بار کین کیا گیا تھوں کی کروٹ کرلنا کر تین بار کروٹ کور کا کر بین کین کین کروٹ کورٹ کرلنا کر تین کروٹ کورٹ کروٹ کرلنا کر تین کروٹ کرلنا کر تین کی کورٹ کورٹ کرلنا کر کروٹ کرلنا کر تین کروٹ کر کروٹ کرکنا کروٹ کرلنا کر کروٹ کرلنا کر کروٹ کرلنا کر تین کروٹ کرلنا کر ت

سبارا دے کر بنھا نمیں اور بڑی آ ہمتگی ہے پیٹ کو نیچے کی طرف ہاتھ کے ساتھ سونتیں۔اگر پچھ نکلے تو دھوڈ الیں۔ دو ہرہ وضوو مسل کی ضرورت نہیں۔اس کے بعد تو لیے دغیرہ ہے تمام بدن کو یو نچھ کر خشک کر دیں بغیر تنگھی کے ڈاڑھی اور سرکے بالوں میں عطر ملیں اور پپیٹانی ' تاک' ہتھیلیوں' گھٹنوں اور دونوں یاؤں پر کا فور ملیں اور پھر کفن بہنا تمیں۔

مرد'عورت اوربچوں کوشل دینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔جو بچہ پیٹ ہے ہی مرد ہ بیدا ہو یا پیدا ہوتے ہی مرجائے اس کوبھی عسل دیا جائے گا۔مردکومر داورعورت کوعورت عسل دے۔

#### ا۔غسل کے مسائل :۔

ا **- مسئله** :جوبچهمرده پیدا ہو یا اس کے اعضا ناتمام ہوں اور ساقط ہو جائے تو اس کو بھی عنسل دینا جائے ۔ ( درمختار )

۲۔ **صسبلہ** : مردہ کے بال اور ناخن تر اشنا ناجا ئز ہیں۔خواہ کسی جگہ کے بال ہوں اگر تر اشے جا کمیں یا نوٹا ہوناخن علیجد ہ کیا جائے تو مردہ کے کفن میں رکھ دینا جائے

۳۔ **مسئلہ** : مردہ کے کان' ناک منہ وغیرہ میں روئی رکھنے میں کوئی ہرج نہیں ہے مگر یا خانداور بیشاب کے مقامات میں رکھی جائے۔(عالمگیری)

یم. مسئله : اگر کوئی شخص و وب کرمر جائے تو اس کو بھی عسل دیا جائے گالیکن اگر پانی سے نکالتے وقت بہنیت عسل اس کو ہلا لیا ہوتو دوبار عسل دینے کی ضرورت نہیں۔

۵۔ **صدید نام** ناگر کوئی مردہ بہت زیادہ سڑ گیا ہو کہ اس کو جھونا بھی دشوار ہوتو اس پرصرف یانی دینا کافی ہے۔

۲۔ مسئلہ :اگرکسی کی لاش نصف ہے زائد مع سرکے ملے تو اس کونسل دیا جائے اوراگر نصف لاش بغیر سرکے ملے یا صرف سر ملے تو عنسل نہ دیا جائے اور نہ اس پرنماز پڑھی جائے بلکہ کیڑے میں لپیٹ کرونن کر دینا جائے۔ (درمختار)

عدت ختم ہونے تک اس کا تعلق شو ہر سے تائم ہے۔ (عالمگیری) اس میں ایک انتخاب کے بعد شو ہر کا عدت ہو جا کا ہے۔ ہاں عورت اپنے شو ہر کو خسل دے سکتی ہے۔ کیونکہ ایا م عدت ختم ہونے تک اس کا تعلق شو ہر ہے قائم ہے۔ (عالمگیری)

۸ <u>- مستنله</u> : اگرکوئی مردمر جائے اور سوائے عورتوں کے اور کوئی موجود نہ ہو۔ یا عورت مر

جائے اور مردول کے سواکوئی عورت موجود نہ مردہ کو تیم کرایا جائے گرعورت کواس کے محرم مرد کواس کی محرم عورتیں تیم کرائیں اور محرم موجود نہ ہوتو اجنبی شخص اپنے ہاتھوں پر کپڑ الپیٹ کر مردہ کو تیم کرائے۔اگر مردوعورت ہوتو اس کی ہا ہوں پر نظر نہ ڈ الی جائے۔ ہاں اگر خاوند ہوتو اس کومردہ عورت کی ہا ہوں پر نظر ڈ النی جائز ہے۔ (عالمگیری)

۹۔ **صعبہ نله** :اگرکو کی شخص جہاز میں مرجائے تو اس کونسل وکفن وے کر پچھے وزنی چیز باندھ کر دریا میں ڈال دینا جائے۔(عالمگیری)

ا- مسئله بخسل دینے والا ندجب ہونا جائے نہیض و نفاس والی عورت عسل دینے والے کا جب یا حاکمت میں کراہت نہیں والے کا جب یا حاکمت با نفسا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں ہے وضو ہونے میں کراہت نہیں ہے۔ (عالمگیری)

## '۔مزکورہ ذیل اشخاص کو غسل نے دیا جائے:

ا۔ جس شخص نے ماں ما جا ب کو قصد اُ ہلاک کیا ہواس کو تسل نہ دیا جائے۔ ۲۔ جو شخص امام وقت سے باغی ہوجائے اس کی تسل نہ دیا جائے۔ ۳۔ جو شخص گلا گھونٹ کر لوگوں کو آل کیا کرتا ہواس کو تسل نہ دیا جائے۔

۳۔ جو محض را توں ہتھیار باندھ کرڈیمتی اور غار تگری کرتا ہوا ہی کی بھی عسل نہ ویا جائے گر موخرالذ کر دونوں اشخاص کا بیتھم اس وقت ہے جبکہ گرفتاری سے قبل لڑا کی میں مارے جائیں اوراگر گرفتاری کے بعدا پی موت ہے مریں تو ان کی عسل وکفن بھی دیا جائے اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ (شامی)

 اگرمردہ کی کوئی اچھی ہات معلوم ہومثلاً نوراروشیٰ خوشبو قبر کا بھولوں ہے بھر جانا دنجیرہ اس کا ذکر کرنامتنے ہے۔(عالمگیری)

ا۔ مسئلہ: اگرنہلانے والے چندموجود ہوں اور ایک آ دمی عسل و بنو نہلانے کو اُجرت لینی جائز ہے اور اگرنہلانے والاصرف ایک ہی موجود ہواور اس پرنہلا نا موقوف ہوتو اُجرت لینی جائز نہیں۔ تا ہم ہرصورت میں اجرت نہ لینی افضل ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ**:اگر پانی ند ملنے کی وجہ ہے کسی میت کو تیم کرادیا گیا اور دنن ہے قبل پانی مل گیم تو عشل دینا جائے۔

۳۔ **مسئلہ**: اگر جھوٹی بی ہوتو مردوں کواس کونسل دینا جائز ہے اس طرح اگر چھوٹا بچہ ہوتا عورتیں اس کونسل دے علی ہے۔ (عالمگیری)

## ٣٨ ـ طريقه كفن

میت کوکفن دینا فرض کفایہ ہےاور کفن کے تین در ہے ہیں :--سب

۴\_کفن کفاریہ ۳۰\_کفن سنت

۔ مرد کے لیے گفن سنت تین کپڑے ہیں۔لفا فدازار 'قیص' دورعورت کے لیے سنت سے ہے کدا ہے پانچ کپڑوں کا گفن یا جائے'لفا فدیعنی چا در'ازار لیعنی تند بند۔قیص جسے گفنی کہتے ہیں' اوڑھنی اور سینہ بند۔اس کے سوا کفنی میں کوئی اور تنہ بند'یارو مال رکھنا بدعت ممنوع ہے۔

ا۔ مسطعہ: لفافہ لیعنی جاور کی مقداریہ ہے کہ میت کے قد ہے اس قدر زیادہ ہو کہ دونو ل طرف باندھ کیس اور ازار نیعنی تدبند چوئی ہے قدم تک یعنی لفافے ہے اتن چھوٹی جو باند سے کے لیے زیادہ تھا اور قبیص یعنی کفنی گردن ہے گھنٹوں کے پنچے تک اوریہ آگے پیچے دونو ں طرف برابر ہو۔ اور جاہلوں میں جورواج ہے کہ آگے زیادہ اور پیچے کم رکھنے میں پیلطی ہے ۔ چاک اور آسٹین اس میں نہ ہوں اور عورت کے لیے گفنی سیند کی طرف چیریں۔ اوڑھنی تین ہاتھ ڈور ھارکی ہوئی چا ہے۔ سینہ بند بہتان سے ناف تک اور بہتر ہے کہ دان تک ہو۔

، مسئلہ: کفن بہنانے کا طریقہ بیہ ہے کہ سب سے پہلے کفن کو تین یا سات بار دھونی دیں۔ پھر جاریائی پر کفن اس طرح بچھا کیں کہ پہلے بری جا در پھر تنہ بند پھر کفنی۔اس کے بعد

میت کوئفن پررکھیں اور کفتی بہنا کیں جوآ کے پیچھے دونوں طرف سے گردن سے گھٹنوں تک آجائے پھر داڑھی اور تمام بدن پر خوشبوملیں اور پیشانی 'ناک' ہاتھوں' گھٹنوں اور پیروں پر کافور لگا کیں' پھر نہ بندلیشیں بہلے ہا کیس طرف سے پھر دائی طرف سے اس کے بعد بردی چاد بھی اس طرح لیشیں۔ اور مراور قدموں کی طرف سے با ندھ دیں تا کہ گفن کھل نہ جائے عورت کو گفتی بہنانے کے بعد اس کے مرکے بالوں کو دو حصے کر کے سینہ پر ڈالیس۔ پھراوڑھنی فورت کو گفتی بہنانے کے بعد اس کے مرکے بالوں کو دو حصے کر کے سینہ پر ڈالیس۔ پھراوڑھنی فرند پر نقاب کی طرح ڈالی کر سینہ پر ڈالدیں۔ اور خور افی مرکے اوپر سے لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈالی مرکے اوپر سے الکر منہ پر نقاب کی طرح پہنا نا خلاف سنت خوادر میں کی نورٹ کی فرح پہنا نا خلاف سنت سے ایک کان کی نوسے دوسرے کان کی لوتک ہواوڑھنی زندگی کی طرح پہنا نا خلاف سنت ہے ایک کان کی نوسے دوسرے کان کی لوتک ہواوڑھنی زندگی کی طرح پہنا نا خلاف سنت ہے ایک کان کی نوسے دوسرے کان کی لوتک ہواوڑھنی زندگی کی طرح پہنا نا خلاف سنت ہے ایک کان کی نوسے دوسرے کان کی لوتک ہواوڑھنی زندگی کی طرح پہنا نا خلاف سنت ہوائی سے ناف یاران تک لاکر با ندھیں۔

''۔ صعب مناعہ: سنت کے مطابق کفن کا انتظام نہ ہو سکے توعورت کے لیے لفافہ ازار اوڑھنی یا لفافہ میں اور میں اور میں ہو سکے توجومیسر آئے اور کم از کم اتنا ہو کہ لفافہ میں اور میں ہو سکے توجومیسر آئے اور کم از کم اتنا ہو کہ سمارا بدن ڈھک جائے۔ اور بلاضرورت عورت کو تین کپڑوں سے کم ہیں کفن دینا نا جائز و کمروہ ہے۔ (فاوی عالمگیری)

سم مسطق بعض مختاج اور ضروت مندور ٹائفن ضرورت پر قاور ہوتے ہیں (لیمنی کم از کم انتاجس سے سارابدن ڈھک جائے گرسنت کے مطابق گفن دینا آخیس میسر نہیں ہوتا۔ وہ گفن مسنون کے لیےلوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ بینا جائز ہے کہ سوال بلاضروت جائز نہیں اور یہاں ضروت نہیں۔ البتہ اگر کفن ضرورت پر بھی قاورت ہوں تو بقد رضرورت سوال کریں زیادہ نہیں ہاں بغیر مانگے مسلمان خود گفن مسنون پورا کردیں تو انشاء اللہ تعالیٰ پورا تو اب پائیں کے۔ (بہار)

- مسئله: کفن امچها ہونا چاہئے لیعن عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے مردول کو انچها کفن دو کہ وہ باہم ملا قات کرے اور ایجھے کفن سے خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن سے خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی اگرم علیقے نے فر مایا 'اپنے مرد سے سفید کپڑے میں دفناؤ۔ پرائے کپڑے کا بھی گفن ہوسکتا ہے جبکہ ڈھلا ہوا ہو کہ گفن سخرا ہونا مرخوب ومطلوب ہے۔ سے مرخوب ومطلوب ہے۔ مرخوب ومطلوب ہے۔ مرخوب ومطلوب ہے۔ مرخوب ومطلوب ہے۔ میں دفاتے کہ ہم کا جو کہ کھی مرخوب ومطلوب ہے۔ میں دفاتے کہ ہم کو بیاتے کے کہ ہم کو بیاتے کو بیاتے کے کہ ہم کو بیاتے کہ ہم کو بیاتے کہ بیاتے کہ ہم کو بیاتے کہ بیاتے کہ ہم کو بیاتے کہ کو بیاتے کہ بیاتے کہ بیاتے کے کہ ہم کے کہ ہم کو بیاتے کہ بیاتے کہ بیاتے کو بیاتے کہ بیاتے کہ بیاتے کہ بیاتے کیاتے کہ بیاتے کر بیاتے کہ بیاتے کے کہ بیاتے کہ بیاتے کو بیاتے کہ بیاتے کو بیاتے کہ بیاتے کی بیاتے کی کو بیاتے کیا کہ بیاتے کی بیاتے کہ بیاتے کی بیاتے کہ بیاتے کی بیاتے کی بیاتے کی بیاتے کے کہ بیاتے کی ب

۲۔ مسئلہ: سم یازعفران کارنگا ہوایار کیٹم کا گفن مردکوممنوع ہے اورعورت کے لیے جائز لینی جو کپٹر امر دزندگی میں بہن سکتا ہے اس کا گفن دیا جا سکتا ہے اور جوزندگی میں ناجائز نے اس کا گفن بھی جائز نہیں۔

ک۔ مسطلہ: کفن کے لیے سوال کر کے لائے اس میں سے پچھ نی رہا تو اگر معلوم ہے کہ فلاں شخص نے ویا ہے تو اسے واپس کردیں۔ ورند دوسرے کتاج کے گفن میں صرف کردیں۔ اورا گر چند سے شرف کردیں۔ اورا گر چند سے شرف کردیں۔ ۱۹ مسطلہ: پھولوں کی جا ور بالائے گفن ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں بلکہ نیت مسلمہ سے شرف کرتے ہیں اس سے میت سے مسئل ہے جیسے قبروں پر پھول ڈالنا کہ وہ جب تک تر ہیں تہیں کرتے ہیں اس سے میت ول بہلتا ہے اور رحمت اترتی ہے یونہی تبرک کے لیے غلاف کعبہ معظمہ کا قلیل محکوا سینے چرے پر رکھنا بلا شبہ جائز ہے۔

9۔ مسئلہ: جونابالغ عدشہوت کو بی گیاہ ہالغ کے علم میں ہے بعنی بالغ کو جنے کیڑے گئا میں دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں۔ حدشہوت پر پہنچنے کا انداز ہلاکوں میں بارہ سال اورلا کیوں میں نوسال ہے۔اس سے چھوٹے لڑکے کوایک کیز ااورلاکی کودو کیڑے وے کے ہیں اور بہتر ہے کہ بوراکفن دیں اگر چدایک دن کا بچے ہو۔

• ا۔ مسئلہ: اکتابیہ جو کسی مسلمان کے نکاح میں ہے اس کا یامسلمان عورت کا بچہ زندہ ہے ہوا یعنی اکثر حصہ باہر آ جانے کے وقت زندہ تھا پھر مرگیا تو اس کا شسل و کفن دیں گے اور الا کی نماز پر حمیں گے ورندا ہے ویسے ہی نہلا کرا کیک کپڑے میں لیبیٹ کر فن کر دیں گے الا کے نماز پر حمیں لیبیٹ کر فن کر دیں گے الا کے لیے سل و کفن بطریق مسنوں نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جا کیگی اکثر کی مقدار ، ہے کہ سرکی جانب ہے تو بین تک اکثر ہے اور یاؤں کی جانب سے ہوتو کم تک۔ (روامحتار)

# ra\_ جنازہ کے ساتہ چلنے کا سنت طریقہ

جنازہ کو کندھا دینا سنت کارٹو اب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے سنت ہے ہے کہ جنازہ کو چارآ دمی آیک آیک پایہ سے اٹھا کمیں اور چاروں پایوں کو یکے بعد دیگرے کندھا دے کہ دس قدم چاں کریں۔اس طرح کہ پہلے میت کے سر ہانے کے واب وس ور کے رہیں۔اس طرح کہ پہلے میت کے سر ہانے کے واب پارٹی کے داکھیں بائے کو اپنا کندھا دیں اور پھرسر ہانے کے با کمیں پھر پائٹی کے با کمیں اور پھرسر ہانے کے با کمیں پھر پائٹی کے با کمیں اور پھرسر ہانے کے با کمیں پھر پائٹی کے با کمیں سے اس کا مقال کے اس کا مقال کے اس کے اس کے اس کا مقال کی سے اس کا مقال کی سے باکھیں گئی ہے باکھیں کے باکیں کے باکھیں کے باکمیں پھر پائٹی کے باکھیں کے اس کی سے کہ اس کے اس کی سے باکھیں کے باکھیں کی دائیں بالے کے باکھیں کی کی باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کی باکھیں کے باکھیں کی ب

#### باع كواسية باكيس كنده يركيس-

ا۔ مستقد: چھوٹاشرخوار بچہوٹواسے بڑا شخص ہاتھ پراٹھا کر بیلے تو کوئی حرج نہیں اور کے بعد دیگر ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں اورا گر کوئی سواری پر ہوتو اتنے چھوٹے جنازے کو ہاتھ پر لیے ہوتو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔

۲۔ مسطق جنازہ کومعتدل رفتارے لے جائیں۔ اتنا چیز نہ چلیں کہ میت کو جھٹا گھے۔
۔ لے جاتے وقت میت کا سرآ گے ہو۔ اگر چہ پاؤل قبلہ کی طرف ہی کیوں نہ ہوں ساتھ چلنے والے موت والے جنازہ کے بیچھے چلیں۔ دائیں بائیں اور آ گے نہ چلیں۔ ساتھ جانے والے موت احوال قبراور آخر ت کو پیش نظر رکھیں۔ نہنسیں اور نہ دنیا کی باتیں کریں بلکہ خاموش رہیں اور اور قدرے جہرے ذکر بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے

۳۔ مسئلہ: جنازہ رکھنے سے پہلے ہمراہیوں کا ہیٹھنا مکروہ ہے اس طرح نماز پڑھے بغیر واپس ہو جانا بھی جائز نہیں۔نماز کے بعد میت کے والی کی اجازت سے واپس آنا چاہئے۔ون کے بعداجازت لیناضروری نہیں۔

الم مسئله عورتول کو جنازے کے ساتھ جانا 'نا جائز وممنوع ہے اور توحد کرنے والی ساتھ بیل تو است ختی ہے منع کیا جائے اگر نہ مانے تو مرداس کی وجہ سے جنازہ کے ساتھ بیل جانانہ جھوڑے کہ مین خائزہ کے ساتھ بیل جانانہ جھوڑے کہ مین خاج اگر فعل ہے۔ یہ کیول سنت ترک کرے بلکہ دل سے اسے برا مانیں اور جنازے میں شریک ہول۔ (ورمخار صغیری)

مسئلہ میت اگر بڑوی رشتہ داریا کسی نیک انسان کو ہوتو اس کے جنازے کے ساتھ
 جانافل نماز بڑھنے سے افضل ہے۔

## ٣٧ ـ نماز جنازه

نماز جنازہ فرض کفاریہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا کفر میں داخل ہوجاتا ہے نماز جنازہ وراصل و نیا ہے رخصت ہونے والے کے لیے اللہ کے حضور اجتماعی دعا ہے تاکہ اللہ تقالی اس بندے کے تناہ معاف کرے اور اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے اجتماعی دعا میں ایک بندے کو دعا کی بنسبت تبولیت کی زیادہ تا ہیں ہوتی ہے کو دکھ جس کی ومالی ان کر اللہ کے حضور بندے کے دعا کی بنسبت تبولیت کی زیادہ تا ہے کہ انگران کی دعا کی بنسبت تبولیت کی زیادہ تا ہے جو ان کے انگران کی دعا تبول فر ماتا ہے۔

اس کیے نماز جناز ومیں جتنے زیادہ لوگ مثر یک ہوں بہتر ہے۔

ا۔ نماز جنازہ کے فرض و سنیتں : تماز جنازہ می ووچری فرض ہیں :

ا - جا رمر تبه تكبير يعنى الله اكبركبنا -

٣۔ قیام کرنا ۔ کسی خاص شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کرنماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ان فرض کے علاوه نماز جناز ه میں تمین امورسنت ہیں:

(الف) \_الله كي حمد وثناء \_

(ب) \_ نبي اكرم عليه ميدورود بهيجنا ـ

(ج) میت کے لیے دعا کرنا۔

۲- مثیدائط نماز جنازه: نماز جنازه مین دوطرح کی شرائط میں۔ایک نماز جناز پڑھنے والے کے متعلق اور دوسری میت کے متعلق بن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

سمصلی کے متعلق شرائط: نماز جنازہ پڑھے والے کے لیے وی شرائط ہیں جو عام نمازی کے لیے یعنی نمازہ جنازہ پڑھنے کا نجاست حکمیہ وھیقیہ ہے پاک مونا 'لباس كاياك مونا 'ستركاچ حيانا' قبله كومنه كرنا' نيت كرنا':

ہ\_**میت کے متعلق شرائط**:جس کے لیےنماز جنازہ پڑھی جائے اس کے متعلق شرا نطاحسب ذیل ہیں:

الميت كالمسلمان جونا

۳۔ جناز ہے کا موجود ہونا۔

۳۔میت کےجسم وکفن کا یا ک ہونا۔ ۳ ـ جنازے کا زمین بررکھا ہونا۔

۵۔ جناز ومصلی کے آگے تبلہ روہونا۔ ۲۔میت کا کفن سے چھیا ہونا۔

۵\_نماز جنازه بڑھنے کا طریقه: نماز جنازه پڑھنے کا شرق طریقہ یہ کہ میت کوآ گے رکھا جائے اور امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہوجائے اور دوسرے امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جا کمیں۔اگر آدی زیادہ ہوں تو بہتر ہے کہ تین یا بانچ یا سات صفیں بنائيں مفول كوسيدها كيا جائے۔ امام وكي كرمفول كوسيدها كروائے نيت باندھنے سے پہلے جا ہے اگر گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا تصور قائم کرے اپنی موت اور قبر کو یا د کرے اس marfat.com

کے بعد نیت باندھ کراللہ اکبر کے۔

٢- فعا و كل فيعت: مقد يول و چائي كماس طرح نيت كري نيت كي مينماز جنازه كي المراد نيت كري نيت كي مين نماز جنازه كي المراد الله الله الله تعالى كالمرميت كمن قبله الله تعالى كالمرميت كمن قبله شريف كي طرف يجهاس الم كالله اكبر المام كوالله اكبر بلندا واز سي كهن چائي مقترى كو آسته واز سي كهنا چائي الله كي بعد دونول با تعول كوكانول تك الله اكرناف كه ينج بانده لينا چائي حرامام اورمقندي مب استه بسته المتربين يرهيس.

سُنْهَ كَاللَّهُ مَّ رَبِحَهُ دِكَ وَتَبَكَّرُكَ اسْهُكَ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَ جَلَ ثَنَا يُمِكَ وَلَا الدُعَ يُمِرُكَ و

پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کیے اور درود ابراہی پڑھیں جو بننج وقتہ نماز وں میں پڑھا جاتا ہے۔ پھرامام بلندآ واز ہے اور مقتدی آہتہ آہتہ تھبیر کہہ آہتہ بید عا پڑھیں دعا پڑھنے کے بعد چوشی تھبیر کہہ کرملام بھیردیں۔

بالغ مرداور عورت كى ميت كي ليديا برهني جايئي

اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کے لیے
اور مردوں کے لیے اور حاضر کے لیے
اور غائب کے لیے اور چھوٹولن کے لیے اور
بروں کے لیے۔اےاللہ! جس کوتو زندہ رکھا درجس کوتو
موت دے ہم میں سے اس کوسلام پر زندہ رکھا درجس کوتو
موت دے ہم میں سے اس کا ایمان پر خاتمہ
کر۔
(ابوداؤد)

ٱلله مُ اَعُفِدُ لَحِينًا وَمَيْدَاتَ اللهُ مُ اللهُ مُ اَعُودُا وَعَلَيْكِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اگرمیت نابالغ ال کے کی ہوتو بید عاپڑ ھے:۔

ٱلْهُمُّمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطَّا وَّاجْعَلُهُ كَنَاأَجُرًّا وَكُنُّكُمُ الْوَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَمَّعًا -

اے اللہ بنا اس کڑکے کو جمارے لیے پیمٹر و اور بنا اس کو جمارے لیے اجراور ذخیرہ اور بنا اس کو جمارے لیے سفارش کرنیوالا اور سفارش قبول کیا گیا۔

اگرمیت نابالغازی کی ہوتو بیدعا پڑھنی جائے۔ marfat.com

ٱللَّهُ مَّ اجْعَلُهَالْنَافَرَكُا وَاجْعَلُهَا لَنَا أَجُرَّا ذَ خُرُّا ذَا جُعَلُهَا لَنَا شَانِعَةٌ ذَهُ شَفْعَةٌ

اے اللہ بنا اس کڑی کو ہمارے لیے پیشرواور: اس کو ہمارے لیے اجرا ور ذخیرہ اور بنا اس ہمارے لیے سفارش کرنے والی اور سفار ڈ قبول کی گئی۔

جس شخص کونماز جنازہ کی بیددعا تمیں یاد نہ ہوں وہ امام کے پیچھے خاموش رہے صرف حارتکبیریں ہی کہدلے۔اس کی نماز ہوجائے گی۔

## جنازے کے متعلق شرعی مسائل

نماز جنازہ اس مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے جو ہنجگا ندنماز 'جمعہ یا عیدین کے لئے بنائی گؤ ہولیکن جومسجد جنازہ کے لیے بنائی جائے جسے جنازہ گاہ کہا جاتا ہے اس میں جنازہ پڑھنا درستہ ہے۔ایسے ہی بلاا جازت کسی اور کی زمین میں نمازہ جنازہ پڑھناا چھانہیں ۔اگر معلوم ہو کہ زمین والا ناراض ہوگا۔البند کسی پبلک کی جگہ پرجسے پارک یا گراؤنڈ ہوتی ہے تو وہاں جنازہ پڑھ لیا جائز ہے۔

کے دسرات کے زویک مجدیل نماز جنازہ پڑھنا درست ہاں کی اوجدولیل ہے۔
کہرسول اکرم علیہ نے سہل اور ان کے بھائی سبیل کی نماز جنازہ مجدیل پڑھی ہے لیکن یا اور ان کے بھائی سبیل کی نماز جنازہ مجدیل پڑھی ہے لیکن یا اور ان کے بھائی سبیل کی نماز جنازہ مجدیل پڑھی گئے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں نبی اکرم علیہ نے کے زمانہ میں مجد نبوی کے علاوہ ایک فاص جگہ جنازہ کے لیے مقررتی ۔
ا نبیاز جنازہ کی اصاحت: نمازہ جنازہ کی امامت کا سب سے زیادہ حقداروسی ہے اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کا حق اسلامی حکومت کے سربراہ کو ہے۔ وہ نہ ہوتو اس کا مقرر کیا ہواشہر کا حکم ان ہے دہ نہ ہوتو اس کا مقرر کیا ہواشہر کا حکم ان ہے دہ نہ ہوتو تو قاضی نماز پڑھائے۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کا نائب نماز

کیا ہواسپر 6 سفر ان ہے وہ نہ ہو تو کا می تمار پڑھائے۔ اس مامدم تو بودی ہیں اس موہ کوئی ہیں۔ پڑھائے۔ جہاں وہ بھی نہ ہوتو وہاں ولی کونماز پڑھانے کاحق حاصل ہے۔ ولی میں وہ لوگ شامل ہیں جومیت کے قریبی رشتہ داریا دور کے دشتہ دار ہوں کیکن اگر رشتہ داروں کی نسبت کوئی امام زیادہ میں جومیت کے قریبی رشتہ داریا دور کے دشتہ دار ہوں کیکن اگر رشتہ داروں کی نسبت کوئی امام زیادہ صاحب تقوی ہوتو اے امامت کاحق حاصل ہے اس کے علاوہ ولی جس کواجازت دے وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔

۲۔جوتے پھن کر نماز جنازہ پڑھنا درست نھیں :بعض آدی

جونماز جنازہ جوتا ہے ہوئے پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے بیام صفر وری ہے کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں اور اگر جوتا ہیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے اس میں احتیار ہے اور الیے جوتے جونے ہوئے ہے ہوں اور اور ایسے جوتے جونے ہوئے ہے ہوں اور اور ایسے جوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں کے سے اور او پر سے پاک ہوں کہن کر نماز جنازہ پڑھنا اس لیے درست نہیں کہ دوسری نمازوں کی صحت کے لیے جوشرائط ہیں وہی شرائط نمازہ جنازہ کی صحت کے لیے بھی ہیں۔

اگر زمین پر ظاہری نجاست نہ ہوتو اس پر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے لیکن مذکورہ جوتے پہن کریان پر کھڑ ہے ہوکر درست نہیں۔ (خواہ جوتے ایک ننہ کے ہول یا دونہ کے ) کونکہ جوتوں کی نجاست بقنی ہے اور زمین کی نجاست کا پچھاڑ باقی نہیں رہا۔ نماز جنازہ درست ہے گر مذکررہ جوتوں ہے درست نہیں۔

سوبھلی تکبیو کے بعد ثناء پڑھنی چائے۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثناء پڑھنی چائے کیونکہ حضرت فضالہ بن عبید ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم علیہ نے ایک خض کو وعا کرتے ہوئے سنا جس نے دعا کرنے سے پہلے نہ اللہ تعالی کی ثناء اور نہ ہی اللہ کے رسول پر درود بھجا۔ اس بنی اکرم علیہ نے دعا کرنے سے پہلے نہ اللہ تعالی کی ثناء اور درود اس بنی اکرم علیہ نے نفر مایا کہ اس نے نمازہ جنازہ میں جلدی کی ہے یعنی اسے ثناء اور درود پاک پڑھنا چاہئے تھا اس صدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں پہلی تجمیر کے بعد ثنا پڑھنا مفردری ہے کیونکہ بھن پہلی تجمیر کے بعد ثنا پڑھنا مفردری ہے کیونکہ بھن پہلی تجمیر کے بعد سورت فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن حنی مسلک میں ثناء پڑھنا بہتر ہے۔

س بھلی تکبیر کے علاوہ جنازہ کی تکبیر وں میں رفع یدین نھیں: نماز جنازہ میں سوائے پہلی تجبیر کے رفع یدین نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ حضرات ہر تجبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے میں لیکن مسلک اہل سنت کے فزو یک ایسا کرنا درست نہیں۔

۵-زیاده جنازه کی کے لیے ایک هی نماز جنازه باید ایک ایک انگالگ نماز جنازه پڑھنازیاده افضل متول کی نماز جنازه کرھنازیاده افضل متول کی نماز جنازه کرھنازیاده افضل ہوئی سے زاکد افراد کا جنازه پڑھنے کا لیے میوں کو آ کے پیچھے دکھ دیا جائے اور سب کا سیندا مام کے مقابلہ ہوجائے تمام جنازوں کو ایک صف میں رکھ دیا جائے اور امام ایک جنازے کے سینے کے مقابلہ ہوجائے اس طرح ایک مرتبہ نمازے سب کی نماز جنازه ادا ہوجائے اس طرح ایک مرتبہ نمازے سب کی نماز جنازه ادا ہوجائے گ

۲ - فاسق اور بدکارکی نماز جنازه : ناین اور بدکارآدی سلمانی کے انتقال انتخابات انتخابات اور بدکارآدی سلمانی کے

زمرے سے خارج نہیں ہوتا۔اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔لیکن نیک اور منفی حضرات اس کی نماز جنازہ میں شامل نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

2-4 با ایک معاز جنازہ : عام طور پرنماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی لیکن ولا کے سواکسی ایسے خص نے نماز پڑھائی جو ورثاء پر مقدم نہ ہوا ور وارث نے اسے اجازت بھی نہ دک وہ اور وارث بنزات نود بھی جنازہ میں شریک نہ ہوا ہوتو اے خل حاصل ہے کہ وہ دوبارہ جناز بیٹر سے سے کہ وہ دوبارہ جناز بیٹر ہے ہو۔

پڑھ لے یاکسی سے پڑھوائے ۔ اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھیں جنھوں نے پہلے نمازنہ پڑھی ہو۔
وفن کرنے کے بعدا سے حق حاصل ہے کہ قبر پر نماز جنازہ پڑلے۔

#### ۸۔ جن لوگونکی نماز جنازہ نھیں پڑھنی چاھیے :وولوگجن کینمازجنازہ بیں پڑھنی چاہیے ہیں :

- (۱)۔باغی جوامام پرناحق خروج کرے اور اس بغاوت میں مارا جائے۔
- (۲)۔ڈاکوجوکہڈاکہ میں مارا گیا'نہ ان کونسل دیا جائے نہ ان کی نماز بڑھی جائے گر جبکہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور تل کیا تو نماز ونسل ہے۔ یاوہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی منسل ونماز ہے۔
- (۳)۔جولوگ ناحق باسداری ہے اڑیں بلکہ جوان کا تماشاد کیے رہے تھے اور پھر آ کرنگا اور مرگئے توان کی بھی نماز نہیں ۔ ہاں ان کے متفرق ہونے کے بعد تو نماز ہے۔
  - (۴)۔جس نے کٹی مخص گلا گھونٹ کر مارڈ الے۔
- (۵)۔شہر میں رات کوہتھیار لے کرلوث مار کریں وہ بھی ڈاکو ہیں اس حالت میں مارے جائیں توان کی نماز نہ پڑھی جائے۔
  - (٢) \_ جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈ الا اس کی بھی نماز نہیں۔
  - (۷)۔جوکسی کا مال چھین رہاتھا اور اس حالت میں مارا گیا اس کی بھی نماز نہیں۔

# 9۔ نصافی جنازہ کے بغیر دفن کیے حوشے کی نصافی جنازہ پڑھنا: الیں میت جس کو جنازہ پڑھانے کے بغیر ہی دفن کر دیا ہواور اس کی قبر برمٹی بھی ڈال دی گئی ہوتو الیں میت کی نماز جناہ قبر برہی پڑھ لی جائے۔اگر میت کو تازہ ہی دفن کیا ہواور اس کے پھٹنے کا گمان نہ ہواور مٹی بھی نہ ڈالی گئی ہوتو اسے قبر سے نکال کراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھر دفن

کیاجائے۔

اا۔ فوض نصافہ کے بعد جنازہ پڑھنا چاھیے: فرض نماز کے وقت اگر کوئی جنازہ آجائے تو فرض نماز کی جماعت پڑھنے کے بعد جنازہ کی نماز پڑھنی چاہئے۔ نمازعید کے وقت جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھی جائے پھر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

۱۱۔ جماعت کے ساتہ بعد میں شامل ہو کو نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہوجائے کے بعد آئے اور پڑھنے کا طریقہ: اگر کوئی خض نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہوجائے کے بعد آئے اور اس سے ایک یادویا تین تکبیریں رہ جا کیں تواگر پڑھی تکبیر کر جماعت میں شامل ہوجائے اور کی وجہ سے شریک نہ ہوتو امام کی تکبیر کا انظار کے بغیر تکبیر کہد کر جماعت میں شامل ہوجائے اور اگر بعد میں آیا توامام کی تکبیر کا انظار کرے جب امام تعلیم کہدر میں ہوئے اور یہ تکبیر اس کے تن میں تکبیر تح بحد جا مام سلام پھیر دے تو یہ خص (دونوں تکبیراس کے تن میں تکبیر تح بحد جا تا گا۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ خص (دونوں میں) مسبوت کی طرح اپنی تی ہوں صرف تکبیروں کو اداکر کے نماز پوری کرلے۔

اگرکوئی شخص چوتھی تئبیر کے بعد پہنچااورا مام نے بھی سلام نہیں پھیرا ہے تو فورا مل جائے اور جب تک جناز ہ کواٹھا کیں صرف تکبیرا دا کر لے۔ دعا کیں چھوڑ دے۔ نماز ہوجائے گی۔

۱۱- زندہ پیدا ہونے والے بچے کی نمازہ جازہ: مسلمان مردیا مورت کا پیجازت دیا ہوت کی نمازہ جازہ: مسلمان مردیا مورت کا پیجاز ندہ پیدا ہوا ہی اس کے اس کے اور کارندہ پیدا ہوا ہی اس کی نماز پڑھیں ورندا ہے ویسے ہی نہلا کرایک کپڑا میں لیبٹ کر فون کر دیں گے اس کے لیے مسل وکفن بطریق مسنون نہیں ۔اورنماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا تو اس وقت چیخا تھا گرا کھڑ حصہ نکلنے سے پیٹر مرکبیا تو نماز پڑھی جائے۔اکٹری مقدار بیب کے دسرکی جانب سے ہوتو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤں کی جانب سے ہوتو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤں کی جانب سے ہوتو کرتک۔

 تنہیں قرار دیا جائے گانہ بچہ کی وارث اس کی ماں ہوگی۔ بیاس وقت ہے کہ خود ہا ہر نکلا اور کسی نے حاملہ کے شکم پرضر ب لگائی کہ بچہ مرا ہوا ہا ہر نکلاتو وارث ہوگا اور دارث بنائے گا۔

# ے۔ قبر و دفن کا سنت طریقہ

مروے کوز بین سے سپروکرنے کو ڈن کہا جاتا ہے۔اسلام کا بیطریقہ دوسرے مذاہب سے منفر داور عمدہ ہے۔شرعاً جس طرح کہ میت کے لیے مسل کفن اور تماز جنازہ فرض کفایہ ہے ایسے ہی ڈن کرنا بھی فرض کفایہ ہے اوراس فرض کے متعلق مسائل مندرجہ ذیل ہیں:۔

ہے۔ ماری اور اور اور کی سے کور ان کرنے کے لیے قبر بنانا ضروری ہے لبندا قبر کی کمبائی میت کے قد کے مطابق ہونی چاہئے ۔اور زیادہ بہتر سے کے مطابق ہونی چاہئے ۔اور زیادہ بہتر سے ہے مطابق ہونی چاہئے ۔اور زیادہ بہتر سے کہ گہرائی بھی قد جتنی ہو۔ سیدھی قبر کی بجائے بغلی قبر زیادہ بہتر ہے ہاں اگر زمین زیادہ نرم ہو اور قبر کے دی گھرائی بھی قدرت اور قبر کے دی قبر کھودی جائے ۔ بغلی قبر اور قبر کے دی قبر کھودی جائے ۔ بغلی قبر میں میں میت رکھنے کی جگہ قبلہ کی دیوار کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔دونوں طرح ہی قبر کھودنا درست ہے میں میت کے کہ کوافضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی اگریم علی تھے کے لیے کے دونوں طرح ہی قبر کھودنا درست ہے لیکن لئے کو افسل قرار دیا گیا ہے۔ نبی اگریم علی تھے کے لیے کہ دوالی قبرتیار کی گئی تھی۔

حضرت عروہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں دوآ دمی تھے جوقبریں کھودا کرتے تے ان میں ہے ایک لحد بنا تا تھا۔ دوسراصندوق قبر کھودا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے فر مایا کہ ان دونوں میں ہے جو پہلے آگیا دو اپنا کام کرے گا۔لہذا لحد بنانے دالا پہلے آگیا۔ چنا نچہ اس نے نبی کریم علیقے کے لیے لحد یعنی بغلی قبرتیار کی اوراس میں آپ کوفن کیا گیا۔

بعد میں حضرت ابو بھڑ اور حضرت عمر کے وصال پران کی قبر بھی بغلی بنائی گئیں۔

۲۔ کچی قبر بنانیا سنت هے: قبر شرعاً کی بنانے کا تھم ہے لیکن آبادی کی زیادتی یا سے اور وجہ ہے لیکن آبادی کی زیادتی یا کسی اور وجہ ہے پختہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں می اتی زم ہو کہ بمشکل کھودی جائے تو وہاں پختہ قبر بنالینا جائز ہے لیکن کچی قبر بہر صورت افضل ہے قبر کو کھلا اور کشادہ بنانا جائے جس میں آ مانی ہے میت رکھنے کی تمنج اکثر ہو۔ کیونکہ بی اگرم علیا ہے کہ قبر فراخ کھودو۔
میں آ مانی ہے میت رکھنے کی تمنج اکثر ہو۔ کیونکہ بی اگرم علیا ہے کہ قبر فراخ کھودو۔

حضرت ہشام بن عامر ؓ ہے روایت ہے کہ بیٹک نبی اکرم علی ہے اُ صدکے دن فرمایا فراخ قبریں کھود واور گہرا کر واور اچھا کرواور و د واور تین تمن ایک قبر میں فن کرواور آ گےاس کو کہ جس قبتیں نبیادہ میں

ر کھوجس کوقر آن زیادہ یا دہو۔

حضرت ابن عمر عند موایت ہے کہ بیٹک نبی علی ہے۔ کرتے فرماتے''اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے علم سے اور رسول اللہ کی شریعت کے موافق'' اور ایک روایت میں ہے'' رسول اللہ کے طریقہ پر رکھتا ہوں۔'' (ترندی شریف)

الله من کردفن کرنے میں حفن کوفا: لکڑی کے صندوق کے تابوت کہا جاتا ہے اس میں میت کور کھ کر فن کرنے میں کوئی حرج نہیں اور خاص کر جہال مٹی تر ہویا بہت زم تو تابوت میں میت کرر کھ کر فن کرنا بہتر ہے۔ جب کسی کوایک مقام پر امانیا فن کر کے بعد میں وہاں ہے زکال کر کہیں اور فن کرنا بہتر ہے کیونکہ تابوت میں فن کرنا بہت بہتر ہے کیونکہ تابوت کو دوبارہ فن کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ تابوت کنڑی کا ہونا چاہئے ۔ لوے کی چاور درمت نہیں۔

۵- میت کو قبر میں اتا دیا میت کوتبر میں اتارنے کے لیے بفتر و ضرورت چند آدمی قبر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نیک اور متی آدمیوں کا قبر میں داخل ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بی اکرم عظیمی کو قبر مبارک میں رکھنے کے لیے چارسی بٹر میں اترے تھے۔

عورت کی قبر میں اس کے شوہر یا تحرم آ دمیوں کو امریا جائے۔ اگر دہ نہ امرین تو بھر نیک اور عمر رسیدہ لوگوں کو امریا جائے۔

میت کوتبر می رکھنے کے بعد دا ہے پہلو پر قبلہ زُرخ کر دینا مسنون ہے اور اگر کیے بغیر قبر کو بند کر دیا ہوتو اب غلطی کی تلافی کے لیے قبر دو بارہ نہیں کھولنا جا ہے۔ قبر میں اثر تے وقت آ داب کوبھی مدنظر رکھنا جا بئے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ میں رسول التعلقی کی صاحبز ادی کو وفن کرنے کے وقت حاضرتھا۔ رسول التعلقی کی صاحبز ادی کو وفن کرنے کے وقت حاضرتھا۔ رسول التعلق تبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آئی کو دونوں آئکھوں کو دیکھا اُن سے آنسو بہدرہ تھے۔ آپ نے فرمایا تم سے کوئی ہے جس نے آئے رات اپنی بیوی سے حجت نہ کہ۔ ابوظلی نے کہا میں ہول۔ آپ نے فرمایا تو قبر میں اُنزیس وہ انزے۔ (صحیح بخاری)
سکہ۔ ابوظلی نے کہا میں ہول۔ آپ نے فرمایا تو قبر میں اُنزیس وہ انزے۔ (صحیح بخاری)
سے معرف کی سے معرف کی سے معرف کے بخاری)
سے معرف کے بخاری اس معرف کے بخاری کے بخاری کے بھوٹ کے بھوٹ کے بنا کے بھوٹ کے ب

اس صدیت پاک سے مینتیجداخذ ہوتا ہے کہ قبر میں پاکیز دادر متنی پر ہیز گار آدی کا اتر نا زیادہ موزوں ہے۔

۲۔عورت کے لیسے پردہ کورت کی میت کوقبر میں رکھتے وقت پر دہ کرنا چاہئے اور پھر قبر میں لٹا کر قبلہ رخ کر کے گفن کوسر کی طرف سے کھول وینا چاہئے۔ جب لحد کواو پر سے ڈھانپ دیا جائے تو پر دہ ہٹالینا جاہیے اگر رات کے وقت عورت کو ڈن کیا جائے تو بھر پر دہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رات کی تاریخی ہی پردے کام کام دے جاتی ہے۔

ک۔ قبو پر مٹی ڈالفا: عاضرین جنازہ میں ہے ہرایک کے لیے ستحب کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مئی دونوں ہاتھوں سے مئی دالنا ہی اکرم علیات کے طریقوں میں سے ہے۔ مٹی ڈالنے کی ابتداء سر ہانے کی طرف وے کر کرنی چاہئے اور مٹی ڈالنے کی ابتداء سر ہانے کی طرف وے کر کرنی چاہئے اور مٹی ڈالنے وقت پہلی ہار میڈھا نظم نظم کھٹے دوسری پر فیٹھا نیٹویٹ کھٹے اور تیسری ہر وَمِنْھا نُحْدِی جُمُکھُ تَاکُرُ اُسْعُوٰی کہنے اور تیسری ہر وَمِنْھا نُحْدِی جُمُکھُ تَاکُرُ اُسْعُوٰی مِنْسَالِا اُمْکِی مِنْسَالِا اُمْکِی مِنْسَالِا اُمْکِی مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِا اُمْکِی مِنْسَالِ اِسْمَ اِن اِسْمَ مِنْسَالِ اُمْکِی مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِ اِسْمَ اِن اِسْمَ مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِ اِسْمَ اِن اِسْمَ مِنْسَالِ اللّٰمِی مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِ اللّٰمِی مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِ اللّٰمَ اِسْمَا مِنْسَالُو اللّٰمِی مِنْسَالِ اِسْمَ مِنْسَالِ اِسْمَا مِنْسَالِ اِسْمَالِ اِسْمَالِ اِسْمَالِ اللّٰمِی اِسْمَالِ اِسْمَالُو اللّٰمَالِ اِسْمَالِ اللّٰمِی اِسْمَالِ اللّٰمِی اِسْمَالُو اللّٰمِی اِسْمَالُو اللّٰمِی اِسْمَالِ اللّٰمِی اِسْمِی مِنْسَالِ اللّٰمِی اِسْمَالِ اللّٰمِی اللّٰمِی اِسْمَالِ اللّٰمِی اِسْمِی اِسْمَالِ الل

قبركو بندكردينا جابئي قبريرمَني ۋالنے كاجوازنى اكرم عَلَيْكَ كى بدهديث ب

حضرت جعفر بن محر اپنے باپ ہے مرسل روایت کرتے ہیں بیٹک نبی علی نے تین نہیں دونوں ہاتھوں ہے بھر کرمٹی کی قبر پر ڈالیں اور اپنے بینے ابراہیم کی قبر پر پانی جھڑ کا اور اس پرسنگر بزے رکھے۔ (شرح السلنة )

قبر کوایک بالشت او نیچار کھنامتخب ہے اور مٹی کی او نیچائی کواونٹ کی کوہان کی طرح ابھراہوار کھنا جا بئیے کیونکہ چیٹی قبر بنانا مکروہ ہے قبر پرمٹی ہے لیائی کرنا جائز ہے۔

۸\_دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا: فن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا: فن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا اوراک کا چھڑکنا میں میں اکرم علی ہے کہ کا کیا اوراک کا چھڑکنا میں میں کا کیا اوراک کا جوت آپ کی درج ذیل حدیث ہے۔ جوت آپ کی درج ذیل حدیث ہے۔

حضرت جابڑے روایت ہے کہ نبی اکرم علی کے گرمبارک پر پانی جھڑکا گیااور بلال بن رباح نے پانی کے مشکیزہ کے ساتھ پانی جھڑکا 'انہوں نے سرکی جانب سے شروع کیااور یاؤں تک پہنچے۔ (بیمقی)

پانی حیز کنے کا طریقہ میہ کہ سرکی جانب ہے چیٹر کنا شروع کیا جائے اور پاؤں تک حیٹرک ،

کرفتم کیاجائے کیونکہ نی اکرم علی کے قبرمبارک پرحضرت بلال نے ایسے ہی پانی حجر کا تھا۔

اسموھے کی ھڈی تو آنے کی مصافعت: مرنے کی بعد کی مردے کی بعد کی مردے کی بعد کی مردے کی بعد کی مردے کی بند و در کے بندی نوازی جائے کہ قبر کھودتے ہوئے اگر کسی دومرے مردے کی بندی نوڑ نے سے منع کیا مردے کی بندی نوڑ نے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مردہ کی بندی کوتو ڈنازندہ کی بندی تو ڈنے کی مانند قراردیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ بی اگر میں اللہ نے فرمایا مردے کی ہٹری کوتو ژنازندہ کی مٹری کوتو ژنے کی مائند ہے۔(ابن ماجہ)

•ا۔ **قبو پو نشان لگانیا:** تبرکسی چیز ہے یا پھر سے نشان لگانا جائز ہے تا کہ قبریا<sup>د</sup> رہے۔ کیونکہ نبی اکرم علیائی نے اپنے ایک سحائی کی قبر پرخود پھررکھ کرنشان قائم کیا۔

حضرت مطلب بن افی و داعہ سے روایت ہے کہ جس وقت عثمان بن مظعون فوت ہوں کہ جس وقت عثمان بن مظعون فوت ہوں کہ وے ان کا جناز و نکلا اور فن کیے گئے۔ نبی اگرم علی کے نبی اگرم علی کے ایک آدمی کو پھر لانے کا تھم دیاوہ اس کا انتخانہ سکا۔ رسول اللہ علی کے اس کی طرف کھڑنے ہوئے اپنی اسپیس چڑھا کیں۔ مطلب نے کہا جس سنے جمعے صدیت بیان کی اس نے کہا کہ کو یا پیس آپ کے باز وؤں کی سفیدی کو دیکھ رہا کہا جس وقت رسول اگرم علی ہے ۔ اسپیس چڑھا کیس پھر اس کو اٹھایا اور اس کے سرکے پاس موں جس وقت رسول اگرم علی کی قبر کا نشان لگایا ہے۔ اور میں اپنے اہل میں سے جو فوت ہوگا اس کے پاس فن کروں گا۔ (ابوداؤد)

العبر المعلم المراح المسلم المكافسة: قبر پر بری شاخ لگانا جازنے كيونكه نبى اكرم عليہ الله الله وفعه مجودكى ايك تازه شاخ لى اور درميان سے اس كے دوجھے كيے اور پھر دوقبرول پرلگا دیا۔ اور فرمایا كہ جب تک بي نہنيال خشك نه بول گی ميت كے عذاب ميں تخفيف رہ گی كيونكه يہ دونوں عذاب ميں مخفيف رہ كي كيونكه يہ دونوں عذاب ميں مبتلا تھے۔ ايك كو چيشاب كى چھينٹوں سے نہ نبیخ كی وجہ سے اور دوسرے كو چنلى كرنے كی وجہ سے اور دوسرے كو چنلى كرنے كی وجہ سے عذاب ہور ہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا كہ قبر بركسى درخت كی شاخ و غيره لگادينا حائز ہے۔

ا۔ دفن کے بعد قبر پر بیٹھنا: فن کرنے کے بعد سباوگوں کو چاہئے کہ کمزے ہوکر دعا کریں اور اللہ کے خطاع کی معنظ کا مطابع ہوا کہ اس کے بعدا کر کوئی

جا ہے تو قبر کے قریب بیٹے جائے اور تلاوت قرآن باک کرے۔ یا اللہ کا ذکر کرے تا کہ مرنے والے کے سوال وجواب میں آسانی ہو۔اس کے متعلق نبی کریم علیہ کی احادیث یہ جیں:

ا حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ میں نے رسول علیہ ہے سنا فرماتے تھے جس وقت کوئی تمھارے ہاں مرے اس کو بند نہ رکھواور جلداس کی قبر کی طرف لے جاؤ اوراس کے سرکے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جا کیں روایت کیا اس کو بہتی نے شعب الایمان میں۔اور کہا تیجی بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمرٌ ہرموقو ف ہے۔

۲۔ حضرت عمر و بن عاص ہے روایت ہے اس نے اپنے بیٹے کوکہا جبکہ وہ نزع کی حالت میں سے جس وقت میں مرجاؤں میر ہے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے اور نہ آگ جس وقت میں مرجاؤں میر ہے ساتھ کوئی نوحہ کر دکھڑے رہوا تناعرصہ کہ اونٹ فرخ کیا جاوے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاؤے۔ تاکہ تمھاری وجہ ہے میں آ رام پکڑوں اور میں جان لوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب ویتا ہوں۔ (مسلم)

سار قبر پر سونے اور بیٹھنے کی ممانعت: قبر پر بیشنا 'سونا 'یا پاخانہ پیٹاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیاراستہ نکالا گیااس سے گزرنا ناجا نز ہے خواہ نیا ہو یا اے معلوم ہو یااس کا گمان ہوا ہے کسی رشتہ دار کی قبرتک جانا چاہتا ہے۔ گرقبرول میں سے گزرنا برزیگا تو وہاں تک جانا مع ہے دور ہی سے فاتحہ پڑھد سے قبرستان میں جو تیاں پہن کرنہ جائے ایک شخص کو حضور علیا ہے تیاں پہنو کے معالے رایا جو تیاں اتارد سے دقبروالے تو ایذ ادس نہ تھے ایڈ اوس۔

10 کوئی بابرکت تحزیر قبر میں رکھنا یا کلمہ لکھنا فجرہ یا عبدنامہ بریس رکھنا جائزے اور بہتریہ کے دمیت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کراس میں رکھیں ہے درخیار میں کفین برعیدنامہ لکھنے کوجائز کہا گیا ہے اور فرمایا کہاں ہے میں اکھیل کے اس استان کیا گیا ہے اور فرمایا کہاں ہے۔

اسکا الکا الکا الکیا ہے۔

مغفرت کی امید ہے اور میت کے بیدنہ اور پیشانی پر ہم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک مخص نے اس کی وصیت کی تحق انقال کے بعد بیدنہ اور پیشانی پر ہم اللہ شریف لکھ دی۔ پھر کسی نے انھیں خواب میں ویکھا۔ حال پوچھا' کہا جب میں قبر میں رکھا گیا۔ عذاب کے فرشنے آئے۔ فرشنوں نے جب پیشانی پر ہم اللہ شریف دیکھی۔ کہا تو عذاب سے نے گیا۔ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ پیشانی پر ہم اللہ شریف کھیں اور بید ہر کلہ طیب " لَذَ الْعُرَالَةُ اللّٰهُ مُحَدِّمَةُ فَدُوْسُونُ اللّٰهِ " مُحرنبلانے کے بعد کفن پہنا نے سے پیشتر کلہ کی انگل سے تعیس روشنائی سے نہ تھیں۔

۱۱۔ فلقین صیت: مردے کو دن کرنے کے بعد کلقین کرنا مسنوں ہے حضرت ابومروی صدیث میں آیا ہے کہ دسول اللہ نے فربایا'' جبتم میں ہے کوئی مرجائے اورائے قبر میں دفن کر کے مٹی وال دی جائے تو تم میں ہے کوئی اس کے مٹی وال بن فلال بن فلال ، جب دوسری مرتبہ آواز فلال ''! بیشک وہ سنتا ہے جواب نہیں دے سکتا' پھر کھے'' فلال بن فلال '' جب دوسری مرتبہ آواز دے گاتو مردہ اٹھ کر بیٹے جائے گا پھر تیسری بار بھی اس طرح مخاطب کرے۔ اس وقت میت کہتی دے گاتو مردہ اٹھ کر بیٹے جائے گا پھر تیسری بار بھی اس طرح مخاطب کرے۔ اس وقت میت کہتی ہے۔'' اے فعدا کے بندے! اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں راست وکھاؤ' کیکن تم سنہیں ہے۔'' اے فعدا کے بندے! اللہ تم پر دنیا ہے نکلا تھا اس کو یا دکر ۔ تو شہادت و بیا تھا کہ اللہ کے '' کو جس کلہ پر دنیا ہے نکلا تھا اس کو یا دکر ۔ تو شہادت و بیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محر اللہ کے بندے اور رسول ہیں ۔ اور تو اللہ کے دب ہونے اسلام کے دب ہونے ہر راضی تھا اس وقت مشر کیر کہتے ہے کہ دب ہونے میں جواب بتا دیا گیا۔ ہم اس کے یاس بیٹھ کرکیا کریں۔

میں معلوم نہ ہوتو کس طرح اس کا پکاریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حضرت حوا کی طرف معلوم نہ ہوتو کس طرح اس کا پکاریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حضرت حوا کی طرف منسوب کر دے ۔ لقین کرنے والا شخص اگر چاہے تو اس میں بیاسی اضافہ کرسکتا ہے کہ '' تو مسلمانوں کے بھائی ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے ہر راضی تھا۔'' (بیمی تو نے اس کا بھی اقراکیا تھا) تو اس اضافہ سے کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اس کلقین میں دوسرے شعائر اسلام کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے۔

کا۔ زیادہ تبور کا سنت طریقہ:زیادہ تبورکا سنت طریقہ ہے کہ پائٹی جانب سے جاکرمیت کے سامنے کھڑا ہو۔ سر ہانے سے نہ آئے کہ میت کے لے باعث تکلیف ہے یک کہ میت کوگرون پھر کرد کھنا جہ کا کھن کا بھی کے انسان کھیں۔ "أستاده مُعَلَيْكُمُ وَارَ قَوْمِ مُعَوَّمِنِينَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ مِكُمْ لَاَ حِنْمُونَ " (سائم موتم برقوم مونين إورجم بحى انشا والنوتم سنطوا في الله بين ) مجرفاتي بزها ورجيمنا جاسبة واست فاصله جينے منت فاسعة برزم كريس مينوسة

حصدسوم

## -1010

رمضان المبارک کے روز ہے رکھتا اسلام کی اہم عیادات سے ہے اور اسلام کا تیمبر ابردا رکن ہے۔ روز ہے کوعر فی جس صوم کہا جاتا ہے جس کا مطلب رک جانا ہے لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم ہے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنو دی کے لیے مبح صادق سے لے کر فروب آفاب تک کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کوترک کیا جائے۔ روز ہ فرض عین ہے جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا اور جو کسی شری عذر کے بغیر رمضان المباک کے شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا اور جو کسی شری عذر کے بغیر رمضان المباک کے دوز سے ترک کرے وہ کہنگار ہوگا۔ روز سے کی فرضیت کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ:

اے ایمان والو اتم پر دوزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم ہے پہلے لوگوں ہر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم پر ہیز گار بن سکو وہ روزے گئی کے دن ہیں تو تم ہے جوکوئی بیار ہو یا سفر میں ہووہ اسنے روزے اور دنوں میں رکھ کر تعداد پوری کرے اور جنوس روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہ ہوتو وہ روزہ کے بدلہ میں ایک مکین کو کھانا کھلائیں وہ روزہ کے بدلہ میں ایک مکین کو کھانا کھلائیں اور جوابی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانے ہو۔ (البقرہ: ۱۲)

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہیں ۔ لیعنی جس طرح نماز کا فریضہ ایمان لانے کے بعد عائد ہوتا ہے ایسے ہی روز سے ہرمسلمان عاقل بالغ ہر من میں اس کامطلب سے ہے کہ اگر کوئی غیر نمہ ہب روزہ رکھے توا ہے اجز بیس ملے گا۔ کیونکہ اجر سرف معا حب ایمان روزہ دارکو ملے گالبذائسی غیر مسلم کوروزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ دوزے مسلمان پرایسے ہی فرض کیے مجھے ہیں جس طرح پہلی ' توں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ بہت ہی قدیم تی علیہ اس کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب اس کا انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کا انتخاب السلام ہے ہوئی اوراس کی تھیل وانتہا سرور کا ننات پر ہوئی۔اس بنا ہر حضرت آ دم علیہ اسلام ،

زمانہ ہے کیکر آخری کتاب قرآن حکیم تک ہر آسانی کتاب و شریعت میں روزہ کو ایک خا
المیازی اور بنیادی عبادت کا مقام دیا گیا ہے۔ حضرت آ دم ہر ماہ کے ایام بیض میں تمین روز
رکھتے۔شریعت نوعی میں بھی ہر ماہ کے بہی تبین روز نے فرض تھے شریعت موسوی میں رمضان علاوہ ہفتہ اور عاشورہ محرم کے روز ہے بھی فرض تھے۔ حضرت عینی علیہ السلام کی امت میں بھی روز نے فرض تھے دھنرت عینی علیہ السلام کی امت میں بھی روز نے فرض تھے کی امامت میں بھی کی موسم میں جبکہ وان چھونے ہوتے ہیں روز روز روز کے موسم میں جبکہ وان چھونے ہوتے ہیں روز روز کر کے کو محصوص کر رکھا تھا مگر اسلام نے اس عظیم الشان عبادت کو رضائے الٰہی کے تابع کر کے عبادت میں مزیدا طاعت الٰہی اور حسن پیدا کیا۔

رمضان المبارک کے دوز ہے جمیع بی فرض ہوئے اس سے پیشتر عاشورہ بینی دس محرم کار
فرض تھا بھر اس کے بجائے ہر مہینہ کے تین یوم لینی تیرھویں بچودھویں اور پندرھویں کے دوز
فرض ہوئے جنھیں ایام بیش کے روز ہے کہتے ہیں۔ پھران کے بجائے رمضان کے روز ہ
ہوئے لیکن اختیار دیا گیا تھا کہ اگر روزہ ندر کھے تو ہر روزہ کے فدید پیس کی مسکین کونصف ص
گندم یا ایک صاع بجو ادا کر ے۔ پھر بھی روزہ رکھنا بہتر قر اردیا تھا۔ پچھز مانے کے بعدیہ اقم
منسوخ ہواور روزہ رکھنا لازم قر اردے دیا گیا گر اس طرح کہ دن اور رات دونوں ہیں روزہ
منسوخ ہواور روزہ رکھنا لازم قر اردے دیا گیا گر اس طرح کہ دن اور بیوی ہے ہم بستر ہو
ہے بصرف غروب آفتاب سے نماز پڑھنے یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی ہے ہم بستر ہو
کی اجازت نہ تھی ۔ اگر عشاء سے پہلے آدمی سوجا تا تو آئی وقت یہ تینوں با تیں حرام ہوجا تھی۔
وو واقعے ایسے ہوئے کہ اللہ تعالی نے رات میں کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کوجا کرا

پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بعد نمازعشاء اپنے مکان پر پہنچ خو محسوس ہوئی جس سے قلب میں انبساط اور قوی میں انتشار پیدا ہوا۔ اہلیہ محترم سے ہم بستر گئے۔ فارغ ہونے کے بعد عدول حکمی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اپنفس پر ملام کرنے لگے اور روتے ہوئے بارگاہ شفتے المدنبین میں حاضر ہوئے۔ واقعہ عرض کیا۔ یہ من کرمج میں پچھاور حضرات بھی کھڑے ہوئے اور معذرت چیش کرنے لگے جن سے اس سم کا ارتکاب میں پچھاور حضرات بھی کھڑے ہوئے اور معذرت چیش کرنے لگے جن سے اس سم کا ارتکاب میں ایروجی نازل ہوئی اور پوری شب میں ہم بستر ہونا حلال فرمادیا گیا۔

دومراواقعہ بیہ ہوا کہ قیس بن مرصہ انصاری اُروزہ سے تھے بید مینہ شریف کے باغا marfat.com میں مزدوری کرتے تھے۔ شام کو بچھ مجوریں لے کرمکان پرآئے۔ اور اہلیہ سے کہا کہ ان کے بدلے میں مزدوری کرتے تھے ہی۔ لینتے ہی فوراً بدلے میں کسی ہے آٹا لے اور وہ پڑوس میں آٹا بدلئے گئیں۔ بیہ ہارے تھے تھے ہی۔ لینتے ہی فوراً آٹھی اور کہا نا مراد آٹھی اور کہا نا مراد رہے۔ کی طرح رات گزری مجبی ہوئی مگران کی حالت ورست رہی۔ جب دو پہر ہوئی تو بیہوش رہے۔ کی طرح رات گزری محمت بیدا قعد بیان کیا گیا۔ وحی آئی اور غروب آفاب سے آخر شب ہوگئے دھت عالم علی فدمت بیدا قعد بیان کیا گیا۔ وحی آئی اور غروب آفاب سے آخر شب تک کھانا بینا حلال کرویا گیا۔

# ٢\_فضيلت رمضان المبارك

رمضان المبارک کے روز ہے بے پناہ فضیلت اور عظمت کے حامل ہیں کیونکہ روز ہ کے بیٹارد بی ودنیوی فوا کداور حکمتیں ہیں اور بے شار رموز واسرر روز ہ دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضور ؓ نے روز ہ کی برکات و فیوش کے پیش نظر روزہ رکھنے کی بہت ترغیب دی ہے۔ رمضان المبارک کی فضلیت کے بارے میں حضور علیتے ہے ارشاد عالیہ حسب ذیل ہیں:

ا۔ حدیث: حضرت سلمان فاری رضی اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ نے رمضان المبارک کی آمد پر ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرماتے ہوئے ارشاوفرمایا''ا کے لوگواجمھارے پاس ایک نبیایت پر عظمت اور بابر کت مہید تشریف لا رہا ہے۔ اس میں ایک ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے تم ہرفرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں نماز (تراوی) پر حمنا سنت قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں ایک اور ان کی راتوں میں نماز (تراوی) پر حمنا سنت قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں ایک راتوں کی راتو اس کا ثواب اتناہے ) کو باس نے کسی دوسرے مہید میں ایک فرض اوا کیا (تو اس کا اجراتناہے) جیسے اس نے کسی دوسرے مہید میں سر اور جس نے ایک فرض اوا کیا (تو اس کا اجراتناہے) جیسے اس نے کسی دوسرے مہید میں سر فرض اوا کیا (تو اس کا اجراتناہے) جیسے اس نے کسی دوسرے مہید میں سر فرض اوا کیا تو اس کی گناہوں کی بخشش ہوجاتی ہے اور اس کو دوز نے ہے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کو بھی اتناہی ثواب کی تناہوں کی بخشش ہوجاتی ہے اور اس کو دوز نے ہے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کو بھی اتناہی ثواب کی تناہوں کی بخشش ہوجاتی ہے اور اس کو بھی اتناہی ثواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تو فین نہیں والے گوئی کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کو تواب کی تواب کا تواب کی تواب کو تواب کی تواب کو تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کو تواب کی تواب کو تواب کی تواب کو تواب کی تواب کی

تعلی ایک پیالہ پانی ہے روزہ افطار کرائے گا اور جس نے کسی کو پہیٹ بھر کھانا کھلایا۔اللہ تعالی اس کومیرے دوش کوٹر سے پانی پلائے گا جس کے بعد اسے جنت میں واخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی ہے وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ مرامر رحمت ہے دوسراعشرہ بخشش ورحمت کی ہے اور تیسراعشرہ و وزرخ ہے آزادی کا ہے۔ جو خص اس مہینہ میں اپنے غلام (یا ملازم) سے تھوڑا کام لی گا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔اوراس کو دوزرخ سے آزاد فرمادے گا۔ '(یہ بی تھوڑا کام لی گا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔اوراس کو دوزرخ سے آزاد فرمادے گا۔ '(یہ بی تھوڑا کام لیکھا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔اوراس کو دوزرخ سے آزاد فرمادے گا۔ '(یہ بی تھوڑا کام لیکھا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔اوراس کو دوزرخ سے آزاد فرمادے گا۔ '(یہ بی تھوڑا کام لیکھا دورا کی سے بھوڑا کام لیکھا دورا کی سے بھوڑا کام لیکھا کا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔اوراس کو دوزرخ سے آزاد فرمادے گا۔ '(یہ بی تھوڑا کام لیکھا کی بھوڑا کام لیکھا کی بھوڑا کی بھوڑا کام لیکھا کی بھوڑا کی بھوڑا کام لیکھا کی بھوڑا کو بھوڑا کی بھوڑ

۲۔ حدیث خضرت ابو ہر رہ ہ سے روایت ہے کہ بنی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا رمضان السبارک آگیا ہے یہ برکت والامہینہ ہے اللہ تعالی نے اس کے روز ہے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسانی رحمت کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے درواز نے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے درواز نے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے درواز نے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے درواز نے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مرکش شیطانوں کوطوق ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے اوراس میں ایک رات الی ہے جو ہزار مہینوں ہے بہتر ہے جواس کی بھلائی ہے حروم رہاوہ بلا شبہ محروم ہے (نسائی احمد)

۳۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ سیطان اور سرکش چنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش چنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے درواز ہیں کھولا جاتا اور ایک مسادی اعلان درواز ہیں کھولا جاتا اور ایک مسادی اعلان کرتا ہے۔ اے خیر کے طلبگار! (نیکیوں کو طرف) متوجہ ہوا ورائے شرکے طالب! گنا ہوں سے باز آجا اور پچھلوگ دوزخ ہے آزاد ہوتے ہیں اور بیر مضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ "(ترفدی این ماجہ)

٣۔ حدیث جعزت ہل بن سعد پر وایت ہے کہ رسول اکرم علی ہے۔ اس دروازے ہے۔ کہ رسول اکرم علی ہے۔ اس دروازے جن ان میں ہے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے سرف روز و دار ہی جنت میں واخل ہوں گے جب وہ داخل ہو چکیں گے توبید دروازہ بند کر ویا جائے گا۔ بھر کوئی شخص اس دروازے ہے نہیں گزر سکے گا ( بخاری ومسلم ) اس باب الریان ہے داخل ہونے والوں کو بھی پیاس کی تکلیف نہ ہوگی'۔ ( ترفدی شریف )

۵۔ حدیث بعضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علی ہے فرمایا ' ''رمضان المبارک کی خاطر جنت کوسال بھرآ راستہ ومزین کیا جاتا ہے جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک (نہایت شبودار) ہوا چلتی ہے جس ہے جنتی درخوں سے Arfat. COM کے پیتے ملنے لگتے ہیں۔اس وفت حوران جنت عرض کرتی ہیں ۔الہی تو اپنے بندوں سے ہمارے شوہر بنا تا کہ ہماری آنکھیں ان سے تصندی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم ہے تصندی ہوں'۔ (بیمق)

۲-حدیث جضرت الو ہریرہ سے روایت ہے کہ دسول اکر میں گئے نے فرمایا آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب دس سے بڑھا کر سات سوتک دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی فرما تا ہے سوائے روزہ کے۔ کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزامیں خود دول گا۔ دوسری روایت میں ہابن آدم کا ہم عمل اس کا اپنا ہوتا ہے لیکن روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دول گا کیونکہ بندہ اپن خواہش اور کھانا بینا میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دوخوشیاں ہیں ۔ ایک افطار اور دوسری اپنے رب سے ملنے کے آمدوقت۔ روزہ دار کے مندی او اللہ تعالی کے۔ ایک افطار اور دوسری ایکن وہ ہے۔ (بخاری وسلم)

ک۔ حدیث : حضرت ابومسعود عفاری ہے رواہت ہے کہ حضور علیہ نے فر مایا ''رمضان المبارک کے مہینہ میں چار کام بہت لازمی ہیں۔ دو کام تو ایسے ہیں جس سے تمحارا پر وردگار راضی ہوتا ہے اور دو کام ایسے ہیں جن کے بغیرتم کو چار ہمیں۔ ان چار میں سے ایک تو کلمہ شہاوت کا ورد ہے اور دو مرا کثر ت سے استغفار کرنا ہے 'یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہیں تیسرا جنت کو طلب کرنا اور چوتھا دو زخ سے بنا ما نگنا ہے۔ یہ دو با تیس ہیں جو تمھارے ہیں تیسرا جنت کو طلب کرنا اور چوتھا دو زخ سے بنا ما نگنا ہے۔ یہ دو با تیس ہیں جو تمھارے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا مجراس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی'۔ (ابن خریمہ)

۸۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول علیہ نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کیج گا الہی امیری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا چینا اور خواہشات کوچھوڑ دیالہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن پاک کیے گا الہی امیری وجہ سے میہ بندہ ہوات کونہیں سویا میری شفاعت قبول فرما نے گا ''۔ (بیری شفاعت قبول فرما نے گا''۔ (بیری شفاعت قبول فرما نے گا''۔ (بیری شفاعت قبول فرما نے گا''۔ (بیری آللہ شفاعت قبول فرما نے گا''۔ (بیری آللہ شفاعت اس کے حق میں قبول فرما نے گا اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرما نے گا''۔ (بیری آللہ وسلم کے بیرائی اللہ کے دونوں کی شفاعت قبول فرمایا ہے''' اللہ تعالیٰ کے فرمایا ہے''' اللہ تعالیٰ کے فرمایا ہے'' اللہ اللہ کے فرمایا ہے'' اللہ اللہ کے فرمایا ہے ایک مل کا صلاح کی گا اورا کی کمل کا صلاح کی گا ایسا ہے جس کا ثواب ہے ایک مل کا صلاح کی اسا ہے جس کا ثواب اللہ کا ایسا ہے جس کا ثواب

الله بن جانتا ہے۔ جواللہ تعالی سے اور جواللہ تعالی سے اس حال میں ملاکہ وہ خالص اس کی عبادت کرتا تھا تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور جواس حال میں ملاکہ وہ شرک کرتا تھا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے جس نے گناہ کیا اس کواس کے برابر مزادی جائے گی جس نے گئی کا ارادہ کیا گر ممل نہ کیا اس کو برابر ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جس نے نیکی کی است دس گنا تو اب دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرج کیا اس کو مرابر تو اب عطا ہوگا۔ لیکن روز ہ اللہ تعالی کے لیے ہے اس کا صلہ اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ "

ال حدید بیث: حضرت جابر بن عبدالله مسے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ میری امت کو رمضان میں پانچ باتیں عطا کی گئی ہیں۔ جو مجھ سے پہلے سی نبی کی امت کونہ لیں:

ا۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے اور جس پر نظر کرم فرما تا ہے اسے بھی عذا ب نہیں دے گا۔

۲۔ شام کے وقت روز و داروں کے مند کی بواللہ تعالی کے نزد میک ستوری ہے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

سو\_ ہردن فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

سم۔اللہ تعالی جنت کو تھم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے خوب تیار اور مزین ہو جاعنقریب وہ دنیا کی تکلیف سے یہاں آگر آرام پائیں گے۔

۵۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی سب کی مغفرت فر مادیتا ہے کسی عرض کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ فر مایانہیں بلکہ جب کام کرنے والے کام سے فارخ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے کام کی مزدوری پاتے ہیں۔

١٢ - حديث: حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كما يك بارنى اكرم نے تمام لوگول كومنبر

کے پاس جمع ہونے کا تھم فر مایا سب حاضر ہو گے تو جب آپ منبر کے پہلے ذینے پر چڑھے قر مایا آمین دوسرے پر چڑھے تو آمین فر مایا تیسرے ذینے پر بھی چڑھتے ہوئے آمین فر مایا ۔ پھر جب (خطبہ کے بعد) آپ منبر سے نیچ تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی' آج ہم نے آپ نے آپ سے ایسی بات تی ہے جو پہلے بھی نہیں تی آپ نے فر مایا جر بل علیہ السلام نے آکر دعا کی کہ وہ تحض اللہ کی رحمت سے دور ہوجس نے رمضان پایا اور اپنی مخفرت نہ کرائی تو میں نے آمین کی جب میں دوسرے در مجے پر چڑھا تو جریل نے کہا وہ شخص (اللہ کی رحمت سے) دور ہوجس کے پاس میرا ذکر ہواور وہ جمھ ہر درود نہ پڑھے میں نے آمین کہا۔ جب میں توجس کے پاس میرا ذکر ہواور وہ جمھ ہر درود نہ پڑھے میں نے آمین کہا۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو جریل منے کہا وہ شخص بھی (اللہ کی رحمت سے) دور میں باپ دونوس یا ایک پر بڑھا پا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ ہوجس کے ماں باپ دونوس یا ایک پر بڑھا پا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جوجس کے ماں باپ دونوس یا ایک پر بڑھا پا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے میں نے آمین کہا۔ (ابن جبان تھم)

سا۔ حدیث : معنرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضور علیت نے فرمایا کہ اسلام کے کر حضور علیت کے معنوط اور قائم کی گئی ہے اور کڑے اور دین کی بنیاد تین چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت مضبوط اور قائم کی گئی ہے اور ان میں سے ایک بھی جھوڑے وہ کا فرہاں کا خون حلال ہے:

ا کلمه تو حیدورسالت کی گواہی دینا به

۲\_فرض نمازادا کرنا\_

سا\_اوررمضمان کےروز ہےرکھنا\_

دوسری روایت میں ہے جوشخص ان میں سے ایک کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہےاوراس کا فرض دفل بچے قبول نہیں ۔ (ابو یعلی )

سا۔ حدیث : بی اکرم علی نے ارشاد فرمایا' '' جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بلا رخصت و بغیر مرض کے جھوڑ دیا تو زمانہ بحر کا روزہ اس کی قضانہیں ہوسکتا اگر چہوہ اتنی مدت روزہ رکھ بھی لے (بعنی رمضان کی فضیلت وہ اب حاصل نہیں کرسکتا)۔'' (بخاری شریف)

# ۳۔مقاصد روزہ

الله تعالى نے قرآن باك ميں روز وكا مقصد كفكا كم تنظیم كان الله ميں بيان فرمايا ہے Mariat. Com

لیمنی روزہ فرض کرنے کا مقصد تفوی پر ہیزگاری خداخونی اور خداتری ہے۔ روزہ ان ہی مقاصد جلیلہ کے حاصل کرنے کی میں روزہ ایک سالاند مثق ہے طلوح فجر سے غروب آفاب تک کھائے چنے کی وہ چیزیں اور کام جو پورے گیارہ مہینے جائز وحلال تصاب وہ عارضی اور وقتی طور ہراللہ تعالیٰ کے ایک خاص تھم کے ذریعے بندہ موس پر آبری اور مشقل حرام چیزوں کی طرح حرام قرار دی گئی ہیں۔ اب ایک بندہ موس تو اس تھم اللی کے سامنے سرتسلیم جھکا دیتا ہے بھوک بیاس کی تمام شدتوں کو ہرواشت کر کے کھانے پینے اور مجامعت سے دور رہتا ہے۔ پوراایک مہیندا دکام اللی کی شدتوں کو ہرواشت کر کے کھانے پینے اور مجامعت سے دور رہتا ہے۔ پوراایک مہیندا دکام اللی کی شدتوں کو ہرواشت کر کے کھانے پینے اور مجامعت سے دور رہتا ہے۔ پوراایک مہیندا دکام اللی کی خرص وغایت اور مقصد صرف بھی ہے کہ بندہ مسلمان اپنی ساری زندگی ہیں ہروقت در اور صطفے علی تھے کتا بع فرمان رہے اور تمام گنا ہوں اور تا فرمان والے کا موں سے پر ہیز کرتا در اس کا نام تلوی ہے روز ور کھنے کا اصل مقصودا ور مدعا ہی ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ تین طرح کا ہے۔اول عوام کاروز ہ' دوسرا خواص کا روزہ تیسر واخص الخواص کاروز ہ۔

عوام کا روز ہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفماب تک کھانے پینے اور مجامعت ہے پر ہیز کرنا۔ بیروز ہ کامعمولی اورادنی درجہہے۔

خواص کاروزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے بازر ہنے کے ساتھ ساتھ کان آ کھ ذبان

ہر مکروہ آ واز 'نا جا کر و بہودہ بات 'جھوٹ فیبت اور چغلی کی با تیں سننے سے محفوظ رکھنا آ کھ کویڑ کی

ہر مکروہ آ واز 'نا جا کر و بہودہ بات 'جھوٹ فیبت اور چغلی کی با تیں سننے سے محفوظ رکھنا آ کھ کویڑ کی

اور ذکر الہی سے عافل کرنے والی چیزوں کو دیکھنے سے بندر کھنا زبان کو جھوٹ ہو گئے کس کی فیبت

کرنے فخش اور گندی بہودہ باتوں سے باک رکھنا ' ہاتھوں کو کسی گناہ ونا جا کر کام کی طرف نہ بڑھا نا

پاؤں کسی معصیت اور برائی والے کام کی طرف نہ اٹھانا ۔ پیٹ کوجرام اور مشتبدرزق سے محفوظ رکھنا ' ہاس طرح باتی تمام اعضاء جسم کو ہر طرح کے گناہوں سے باز رکھنا ۔ بیداولیائے کا ملین کا روزہ ہے۔

اخص الخواص كاروزه يہ كہ ذكوره تمام اوصاف كے ساتھ دل ود ماغ تصور وخيال كوبھى ہر طرح كے ندموم اور برے خيالات سے پاك ركھناحتى كه دل ميں ماسوى الله كاخيال تك بھى نہ آنے يائے ابياروزه انبياء كرام صديقين اورمقر بيں فت كا ہے۔

سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب احبارے پوچھا۔تلوی اور پر بیز گاری کیا چیز ہے انھوں

نے دریافت کیا کیا آپ بھی کانے والے رائے سے گزرے ہیں؟ جواب دیا۔ ہاں۔ حضرت کعب نے بوجھا پھر کس طرح گزرے؟ فاروق اعظم نے فرمایا کپڑوں کو کانٹوں میں الجھ کر پھٹ جانے کے فرمایا کپڑوں کو کانٹوں میں الجھ کر پھٹ جانے کے فررے ہمیں بہی چیز ہے کہ بندہ ہر چھوٹے رہے گنا ہوں کو معمولی نہ مجھو کی ونکہ یہ اونے بہاڑ چھوٹے بڑے گنا ہوں کو معمولی نہ مجھو کی ونکہ یہ اونے بہاڑ چھوٹے جھوٹے بیا۔

حفرت مبل فرماتے ہیں تقوٰی اور پر ہیزگاری میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جانے اور حاضر ہونے سے منع کیا ہے وہاں بندہ ہرگز نہ جائے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حاضر رہنے کا تھم ویا ہے وہاں سے بندہ غیرحاضر نہ ہو۔

# ^۔چاند دیکھنے کا احکام

اسلام میں قمری تاریخ کواسلامی عبادات کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے میں سوال کرتے ہیں ان سے فرمایا ہے کہ اے میرے مجبوب لوگ آپ سے جاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے فرماد بجیے کہ بیالوگوں کے لیے جج اور عبادات کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں ہر کام کے لیے جاند کی تاریخ کو اپنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قمری مہینے کے آغاز میں مسلمانوں کام کے لیے جاند کی تاریخ کو اپنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قمری مہینے کے آغاز میں مسلمانوں میں جاند و یکھنے کو سعادت سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا بھی تعین جاند بر

ا۔ حدیث : روایت ہلال بینی رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کے متعلق نی اکرم علیہ نے ا ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کا روز واس دفت تک ندر کھو جب تک (۲۹ شعبان) کو چاند نہ د کھے لو۔ اگر ابر و بادل وغیرہ چھا جانے کی وجہ ہے (۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو) چاند نظر نہ آئے تو گن کرمہنے کے تمیں دن یورے کرو۔ (بخاری)

۲-حدیث : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ کی ضدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔ میں نے رمضان کا چاندد یکھا ہے۔ آپ نے فر مایا تو گواہی ویتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں! پھر فر مایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا اے بلال مدید میں اعلان کردو کہ کل روز ورکیس ۔ (تر نمی الاطاقیہ) مدید میں اعلان کردو کہ کل روز ورکیس ۔ (تر نمی الاطاقیہ) مدید میں اعلان کردو کہ کل روز ورکیس ۔ (تر نمی الاطاقیہ)

س-حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور علی اوشعبان کا اس قدر حساب رکھتے کہ اتنااور کسی کا حساب نہ فرمات ہے کہ حضوں علی کہ اتنااور کسی کا حساب نہ فرمات ہے ہم آپ رمضمان المبارک کا جاند د کھے کر روزہ رکھتے ۔اوراگر (۲۹ شعبان کو) بادل کی وجہ سے جاند نظر نہ آتا تو (شعبان کے) تمیں دن پورے کرکے دمضان کا روزہ رکھتے۔(ابوداؤد)

سے حدیث :حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کی حضور میں ہے۔ کہ لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کی حضور میں نے جاند کی دوز ورکھا کی حضور علی ہے کہ کو میں نے جاند کی کہ میں نے جاند دیکھا ہے۔ حضور علی ہے نے بھی روز ورکھا اور صحابہ کو بھی روز ورکھنے کا تھم دیا۔ (ابوداؤو)

رویت ہلال کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسطقات: شعبان کی ۲۶ تاریخ کورمضان کا جاند کی کوشش کرنامسلمانوں پرواجب
کفایہ ہے۔ جنتری یا نجوم وغیرہ سے جاند کا حساب لگا کرروز ورکھنا اور جاند کی ہے ہے ہے
نیاز ہوجانا ہرگز جائز نہیں۔ حدیہ یہ کہ جولوگ خوداس فن کے ماہر ہوں وہ نیک اور پر ہیزگار بھی
ہوں ان کوخود بھی اینے حساب پر ممل کرنا جائز نہیں:-

۲۔ مسئلہ: جو تفس رمضان کا جاندائی آنکھے دیکھے لے اس پرواجب ہے کہوہ استی کے لوگوں یا مسئلہ: جو تفسی رمضان کا جاندائی آنکھے دور کی اسلمانوں کے ذمہ دار افراد یا اداروں کو اس کی خبر پہنچائے جاہے وہ مرد ہویا عورت۔

۳۔ وسط علمہ: رویت ہلال یا تو واضح طور پر ہونی جائے یا پھرشری شہادت سے ٹابت ہو لینی ایسی گوائی جس کوشہر کا معتبر صفتی یا قاضی شرکی قانون شہادت کے تحت قابل قبول قرار و اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے رویت ہلال کا ثبوت خلاف سنت اور نا قابل اعتماد ہے لہذا اگر ۲۹ شعبان کو چا ند نظر آئے اور نہ شرکی شہادت سے ہی جا ند روز ہر کھا جائے ای طرح اگر ۲۹ رمضان کو چا ند نظر آئے اور نہ شرکی شہادت سے ہی چا ند کا ثبوت مہیا ہو سکے تو رمضان شریف تے میں روز سے پورے کر کے عبدالفطر کی جائے۔ میں سونہ ہو تو چا ند نظر آئے اور نہ شرکی شہادت سے ہی جا نہ کا شعبان کو اگر مطلع بالکل صاف ہو تو چا ند نظر آئے کے لیے ایک کیشر جماعت کی شہادت ضروری ہے اور اگر اس دن مطلع صاف نہ ہو تو رمضان کے چا ندے کے لیے ایک کیشر جماعت کی شہادت ضروری ہے اور اگر اس دن مطلع صاف نہ ہو تو رمضان کے چا ندے کے لیے ایک کیشر کیا دیندار پابند شریعت مسلمان مرد یا دو عور توں کی گوائی قبول کی جائے گی۔ اور عید کا

چاند ہونے کے لیے دوبار اعتبار پابند شریعت مسلمانوں کی گواہی قبول کی گی۔ شک سے دن روزہ رکھنا جائز نویں ۔ شک کا دن وہ ہے جس کے بارے میں بیٹنی طور ہرمعلوم نہ ہو کہ یہ رمضان کا پہلادن ہے۔ یا شعبان کی ۳۰ تاریخ کادن ہے۔

۵۔ مسئلہ: اگر بچھلوگ آ کر یہ بہیں کہ فلاں جگہ جا تد ہوا۔ بلکہ اگر شہادت بھی ویں فلاں جگہ جا ند ہوایا یہ شہادت ویں کہ فلاں نے ویکھا بلکہ اگر یہ شہادت ویں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روز ہیا افطار کے لیے لوگوں سے کہا۔ یہ سب طریقے جا ند کے ثبوت کے لیے نا کافی ہیں اوراس شم کی شہادتوں سے جا ند کا ثبوت نہ ہو سکے گا ( در مختار روائحتار )

۲- معمنا کے کسی شہر میں جاند نظر آیا اور وہاں سے چند ہماعتیں دوسر سے شہر میں آئیں اور سب نے خبر دی کی وہاں فلال دن جاند نظر آیا ہے اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے جاند نظر آنے کی بنا پر فلال دن سے دوز ہے شروع کر دے ہیں تو یہاں والوں کے لیے بھی ثبوت ہوگیا۔ (بہار شریعت)

ے۔ مسطق کی من اسلے رمضان یا عید کا جاند دیکھا اور کوائی دی مگر قاضی نے اس کی سے اس کی سے اس کی سے اس کی سے اس ک موائی قبول نہیں کی تو خوداس شخص پر روز ہ رکھنالا زم ہے اگر نہ رکھایا تو ڑ ڈ الاتو قضالا زم ہے (فآوی عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: اگر چاند دکھائی دیا چاہے دو بہر سے پہلے چاہے دو پہر کے بعد بہر حال وہ آنے والی رات کا چاند مانا جائے گا لیعنی اب جورات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا مثلا تمیں رمضان کو دن میں چاندنظر آیا تو بیدن رمضان ہی کا ہے شوال کانہیں اور روز ہ پورا کرنا فرض ہے اورا گرشعبان کی تیہویں تاریخ کو دن میں چاندنظر آئی یا تو بیدن شعبان ہی کا ہے مضان کانہیں لہذا آئے کاروز وفرض نہیں ۔ (درمخار رواحجار)

9۔ مسئلہ: تار نیلیفون ریو سے جاند دیکا ٹابت نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اگر ان خبروں کی ہرطرت سے مان لیاجائے۔ پھر بھی محض ایک خبر ہے۔ بیشہادت نہیں ہوادر خض ایک خبر ہے۔ بیشہادت نہیں ہوادر محض ایک خبر سے جاند کا شوت نہیں ہوتا اور اسی طرح بازاری افواہوں سے اور جنزیوں اور اخباروں میں جھینے سے بھی جاندہیں ہوسکتا۔

ا مسته حفرت عبدالله بن عمر کابیان ہے کہ بی اکرم علی جب پہلی رات کا جاند marfat.com

و کیمنے تو فرماتے:

" اللّٰهُ أَكْبَلُ اللّٰهُ خَلَامُ ظَلَيْنًا بِالْاَمْنِ وِالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلَامِ وَالتَّهُ فَيْقِ لِمَاتُحِبُ وَشَرْخُى كَيْنَا وَرُبُكَ اللّٰهُ \*

#### ٥\_نىت

روزہ کے لیے نیت فرض ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔نیت دل کے مضبوط ارادہ کو کیے ہیں اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری شرط نہیں بلکہ مستحب اور بہتر ہے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ضحومی اکبر تک ہے بعنی دوپہر یا زوال سے پہلے تک ہے۔نیت کے متعلق شری مسائل حسب ذبل ہیں:

ا۔ مسطقه: اگررات باطلوع فجرت پہلے نیت کی جائے تو زبان سے نیت کے بالفاظا کرنامتخب ہے۔ وبصوم غد نویت من شہر دمضان۔ میں نے کل ماہ رمضان روز ہر کھنے کی نیت کی۔اگرون کی نیت کی جائے تو اس کے الفاظ یہ بیں نویت ان اصو هذا الیوم لله تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج دن کاروز ہر کھنے کی نیت کی۔

۲۔ مسطق الم استحب اور افضل میہ ہے کہ نبیت رات یا سحری کھاتے وقت اور طلوح فجر ۔
پہلے کی جائے سحری کھانا بھی نبیت ہے جا ہے رمضان کے روزے کی سحری ہویا کسی او
روزے کی۔ ہاں اگر سحری کھاتے وقت میدارادہ کیا کہ مسلح کوروزہ ندر کھوں گاتو میسحری کھا
نبیت کی بجانہ ہوگ ۔
نبیت کی بجانہ ہوگ ۔

۱۰۔ مسطلہ: رمضان المبارک کے ہرروزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے رمضال کے سارے مضال کے سارے دونروں ہے۔ ایسے ہی رمضال کے سارے روزوں کے لیے صرف ایک دن نیت کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایسے ہی رمضال کے صار دروں میں متعین طور ہرفرض کی نیت کرنا ضروری ہے۔

سم منسطلہ: رمضان کے ادا روز وں میں فرض کہہ کر نیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روز ہے کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روز ہے کی نیت کر لیٹا کافی ہے البتہ کوئی مریض اگر رمضان کا روز ہ رکھے تو وہ فرض کا تعین کرے اس لیے کہاس پر رمضان کا روز ہ فرض نہیں ہے۔ مریض اگر محض روز ہے کی نیت کرے تواس کا روز ہ درمضان کا روز ہ درمضان کا روز ہ نہوگا۔

۵\_مستعد:روزه صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اس لیے مع صادق سے پہلے بہلے دو

سارے کا جائز ہیں جن سے بچناروز ہے ہیں فرض ہے۔ بعض لوگ بچھتے ہیں کدروز ہے کی نیت کر لینے کے بعد پچرکھانا پینا وغیرہ جائز نہیں۔ یہ غلط ہے۔ میج صادق سے پہلے کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے چاہئے ہو۔ وغیرہ سب جائز ہے چاہئے روب آفآب کے بعد ہی دوسرے دن کے روز ہے کی نیت کر لی ہو۔ ۲۔ مصطفلہ: اگر کوئی شخص شب میں روزہ کی نیت کرنا بھول جائے اور دن میں اس کو یا د آئے تو ان تین قتم کے روزوں میں نصف النہار سے پہلے پہلے تک نیت کرلے درست ہے۔ ایسی فروب آفاب سے قبل نصف النہار تک کی وقت بھی نیت کرلے درست ہے۔ کسی نے سب میں بیارادہ کیا کہ کل کاروزہ رکھوں گائیکن پھر میج ہونے سے پہلے پہلے ارادہ بدل دیا اور در تا ہیں دوزہ بھی دوزہ بھی دیا در سے جسک ہوئے سے پہلے پہلے ارادہ بدل دیا اور در تا ہیں دوزہ بھی روزہ بھی دوزہ بھی دورہ میں قضاوا جس نہیں۔

ک۔ مسط اللہ اگرشب میں کی وجہ ہے دوز ہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا۔ پھر شیخ کو بھی روزہ نہر کھنے تک کا خیال رہا۔ پھر نصف النہا رہے پہلے خیال آیا کہ دمضان کا روزہ چھوڑتا مناسب نہیں اور نیت کرلی توید دوزہ درست ہے۔ ہاں آگر شیخ میں پچھ کھائی لیا تھا تو اب نبیت کی گئجا کش نہیں رہی۔ است کہ دہ درمضان میں کسی اور واجب روزے کی نبیت مسل کے نبیت کرے۔ ہرطرح نہ کرے۔ دمضان کے فرض روزے کی نبیت کرے یا نفلی روزے کی نبیت کرے۔ ہرطرح درست ہے۔

9۔ مصطلعہ: رمضان کے مہینے ہیں کی نے فرض روزے کے بجائے نقلی روزے کی نیت
کی۔ اور بیسو چا کہ فرض روزے کی قضار کھالوں گا۔ تب بھی وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ نقلی
روزہ نہ ہوگا۔ اس طرح اگر نقلی روزے کے بجائے واجب روزے کی نیت کی تب بھی رمضان
علی کا روزہ ہوا اصولی بات ہے ہے کہ رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی سیجے ہے کوئی
اورروزہ سیجے نہیں۔

۱۰۔ مسطقه: نظی روزه نیت کرنے سے واجب ہوجا تا ہے۔اگر صبح کے وفت بیزیت کی کہ آج میراروزہ ہے۔اور پھراس کے بعدروز وتو ژدیا تو اس روز کے قضاواجب ہے۔

## ۲۔سحری

روز وریکنے کی غرض ہے میں صادق ہے پہلے جو پچھ کھایا بیاجا تا ہے اسے سحری کہتے ہیں یہ مقابلتا خود بھی سحری کا اہتمام فرمائے 174 کو مال کو گانے کا گانا کہا گائے گائے کا اسے سحری سے متعلق

#### احاديث مصطفي عليه حسب ويل مين:

ا ـ حدیث : حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ (نسائی۔ ترنہ ی

۲۔ حدیث دعفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا سحری کھانے سے دن کے فرمایا سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرواور قبلولہ سے رات کے قیام پر استعانت کرواور قبلولہ سے رات کے قیام پر استعانت کرو۔ (بیبی )

۳۔ حدیث :حضرت ابن عمر عصر دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا' اللہ اللہ علیہ فرمایا' اللہ اس کے فرمایا' اللہ اس کے فرمایا کا اللہ اللہ علیہ کے درووجیجے ہیں۔' (طبرانی)

س حدیث : نسائی باسناوحسن آیک صحافی سے راوی بین کدیمی حضور علیفته کی خدمت میں حدیث دست میں حصور علیفته کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سحری تناول فر مار ہے تھے۔ارشاد فر مایا '' یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعصیں وی تواہے نہ جھوڑ نا۔''

۵۔ حدیث : حضرت سلمان فاری سے روایت ہے" رسول اللہ علیہ فی مایا" تین چیزوں لین علیہ علیہ علیہ علیہ اور تعمن چیزوں لین جماعت ثریداور تحری میں برکت ہے"۔ (طرانی)

۱- حدیث : طبرانی کبیر میں حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ اسلام کا اور سرحد برکھوڑ اہا ندھنے والا'۔

ک۔ حدیث :حضرت ابن خزیمہ عمروبن عاص ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم علقہ نے فر مایا ' ہمارے اورا اللہ کتاب کے درمیان روزول کا فرق محری کھانے میں ہے ' (ابوداؤد) فر مایا ' ہمارے اورا اللہ کتاب کے درمیان روزول کا فرق محری کھانے میں ہے ' (ابوداؤد) کہ حدیث :حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ دسول اکرم علی ہے نے فر مایا ' سحری کا کھانا ہم لحاظ ہے برکت ہے اسے نہ چھوڑ نا اگر چدا یک گھونٹ پانی ہی ٹی لے۔ کیونکہ محری کھانے والوں پرانشداوراس کے فرشتے درود جھیجتے ہیں۔ '

#### ا\_مسائل:

ا مسئله بحری کمانا سنت ہے اگر اس وقت کوئی چیز کمانے کو دل نہ جا ہما ہوتو ایک آدھ محبور یالقمہ یا چند کھونٹ پانی پی لیٹا جا ہے تا کہ محری کا تو اب اور برکت عاصل ہوجائے اور marfat.com سنت نبوی پر آل اور الل سنت نبوی ہر آل اور الل کتاب کی کالفت بھی ہوجائے۔ سحری کھانے میں دیر اور تاخیر کرنامتخب ہے مگر اتن دیر بھی نہیں کہ وفت ہی ختم ہونے کا شک پیدا ہو جائے۔ مناسب یہ ہے کہ سحری کا وفت ختم ہونے ہے ہے ہے جائے دس منٹ پہلے کھانے چنے سے فارخ ہوجائے۔

۲۔ مسمئلہ بحری کے دفت مسل کرنے کی حاجت ہوااور وفت اتنابی باتی ہے کہ بحری کھائی جائے ہے کہ بحری کھائی جائز ہے۔ بحری کھائی جائز ہے۔ بحری کھائی جائز ہے۔ بحری ہے ان جائز ہے۔ بحری ہے ناماعت کے بعد مسل جلدی کرنا چاہیے۔اب زیادہ در کرنا گناہ ہے۔

## ے۔افطاری

غروب آفناب پر وہ امور جو روزہ کی وجہ سے ترک تھے انھیں دوبارہ کرنے بعنی کھانے پینے کو افطاری کہا جاتا ہے اسلام میں روزے کو افطار کرنے کامسنون وفت غروب آفناب ہے۔

### اداحادیث:

ا- حدیث حضرت عرفی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے مایا" جب رات اس طرف سے آنی شروع ہو اور سوری ڈوب جائے تو روزہ دار کے لیے روزہ دار کے لیے روزہ کو اور سوری ڈوب جائے تو روزہ دار کے لیے روزہ کھو لنے کا وقت ہو گیا۔ اس سے سے بات عیاں ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی جانا شروع ہو جائے تو دہ اس بات کی عام ہے کہ دوزہ افطار کیا جائے۔''

ا - حدیث :حفرت ابو ہر برہ رہ رہ ایت ہے کرتے ہیں کہ نبی علی نے ارشاد فر مایا"" یہ دی علی کے ارشاد فر مایا"" یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصارا ی افطار میں تا خیر کرتے ہیں۔" (ابوداؤد)

س- حدیث دعنرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا'' اللہ تعالیٰ یہ فرمایا'' اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پبندوہ ہے جوافطار ہیں جلدی کرنے والے ہیں۔''

الم- حديث والمنظمة المنظمة ال

ہملائی پر قائم رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔'(مسلم شریف)

۵۔ حدیث :حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجے نے فر مایا '' جبتم میں ہے کوئی شخص افطار کرنے تواہے چاہئے کہ مجورے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہا اورا گر مجود نہ پائے تواہے کہ بائی ہے افطار کرے کیونکہ اور پائے ہے۔''(ترفدی شریف)

۲۔ حدیث :حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم علیجے نماز ہے پہلے تر مجود ول سے افطار کرتے تھے۔ تر نہ ہوتیں تو چند خشک مجود ول سے افرا گریہ بھی نہ ہوتیں تو چند چلو پالی ہے۔ افطار فرماتے۔(ابوداؤ دشریف)

ے۔ حدیث : حضرت معاذبن زہرہ میان کرتے ہیں کہ دسول اکرم علیہ جب روزہ افطاء کرتے تو فرماتے ''اللھ ملک صمت وعلی رزقک افطرت'' (اے اللہ! تیرے ہو لیے میں نے روزہ رکھااور تیرے ہی رزق پرافطار کیا) (ابوداؤد)

۸۔ حدیث: نبی اکرم علی کے ۔ ارشا و فرمایا میں سور ہاتھا کہ دو آ دمی مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر نے گئے ۔ جب میں پہاڑ کے درمیان پہنچا تو سخت آ وازیں سنائی دیں۔ میرے دریا فت کرنے پران دو آ دمیوں نے بتایا کہ بید دوز خیوں کی آ وازیں ہیں۔ پھرود مجھے آ گے لئے میں نے ایک قوم کو ویکھا جسے الثالثایا گیا تھا اور ان کی ہا چھیں چیری جارہی تھیں اور ان کی ہا چھیں جیری جارہی تھیں اور ان سے خون بہدر ہا ہے۔ ان دو آ میوں نے بتایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جو وقت ہیں جو وقت سے ہیلے روز ہ افطار کر لیتے تھے۔ ( ابن خزیمہ۔ ابن حبان )

۹۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے نفر مایا '' تمین آ دمیوں کی دعار دنہیں کی جاتی ۔(۱) روزہ دار کی افطاری کے وقت (۲) عادل بادشاہ کی (۳) اور مظلوم کی دعا۔'' (ترندی۔اابن ماجہ)

• ا۔ حدیث : حضرت سلمان فاریؒ ہے روایت ہے کہ حضور ہی اکرم علیہ نے فرمایا ہے ' '' جس نے حلال و پاکیزہ کھانے یا پانی ہے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرشتے ماہ رمضان المبارک کے وقتوں میں اس کے لیے بخشش کی دعاما نگتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کی بخشش کی دعاما نگتے ہیں'۔ (طبرانی)

الـ حديث المعرت ازيد بن خالد جهني عدوايت ہے كہ حضور عليك نے فرمايا" جو محض marfat.com روزه دار کاروزه افطار کرائے یا کسی غازی کوسامان جہاد دیے تو اسے بھی اتنابی اجروثو اب کےگا۔" (نسائی شریف)

#### ٢\_مسائل:

ا۔ مسطله : روزه رق طال ہے جومیسر ہواس ہے افطار کیا جائے گرنی پاک علیہ کی سے افطار کیا جائے گی است سے کدروزہ کھوریا یائی ہے افطار کیا جائے اور آپ کا بھی بیطریقہ تھا کہ آپ تازہ کھورے افطار کیا جائے ہور آپ کا بھی بیطریقہ تھا کہ آپ تازہ کھورے افطار کر لیے ۔ اگر انفاق ہے بیہ بھی ملتے تو پائی کے ایک گھونٹ نی کرروزہ افطار فریائے۔

۲۔ مسئلہ: جب افطار کا مجے وقت ہو جائے تو اس وقت جلدی روز ہ افطاری کرنا چاہیے اورافطاری میں اتی دیر کرنا کہ ستار نے نظر آنے لگھ کی بیود یوں کا طریقہ ہے اوراس قدرتا خیر کرنا مکروہ ہے۔

# ^۔روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں

چندایے کام بیں جن ہے روز ونہیں ٹو ٹنا اس کے متعلق رسول اکرم علی کے چند ارٹادات حسب ذیل ہیں:

الحديث العربية بحرت الوبرية من وايت من كدر سول اكرم علي في المن المرم علي المن المراية واين بس روزه وارت بي كدر سول اكرم علي في الماء وابناروزه بورا كريك كونكه بياست الله تعالى في كلايا اور بلايا من المناد و المايا بين روزه ممل كرياس من روزه بين توثنا "\_( بخارى )

المحدیث جعنرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا" جس شخص کو خود بخود کے در میں اور جو شخص کو خود بخود کے در میں اور جو شخص کو خود بخود کے آجائے اس حالت میں کہ وہ روز ہے۔ ہوتو اس پر قضا لازم نہیں اور جو شخص معراقے کر سے اسے چاہیے کہ قضا ادا کر ہے۔" (تر ندی ابوداؤ دُابن ماجہ)

٣- حديث : معرت السيان فيها و توجي المحري في المحري المحري فدمت من عاضر بوا

اوراس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ کیا میں روزے کی حالت میں سر لگاؤں؟ آپ نے فر مایا ہاں لگالو۔ (تر مذی شریف)

۳ ۔ حدیث :حضرت ابوسعید خدریؓ ہے رویت ہے کہ بی اکرمؓ نے ارشاد فر مایا'' تمین چیز روز نہیں تو ژنمیں(۱) سچھنے یاسینگی لگوانا(۲) قے آنا(۳)اوراحتلام۔''(تر فدی شریف)

#### ا\_مسائل:

ا مسئله : بحول کرکھانے پنے اور جماع ہے روزہ نہیں ٹوٹنا۔ ہاں ایک صورت میں ہو اور تیا ہے۔

یادا تے ہی فوراً بیکام ترک کردینا ضروری ہے اگر روزہ یا دانے کے بعد بھی کھانے پنے اور مشغول رہا تو اب روزہ ٹوٹ کیا اوراس روزہ کی صرف قضا واجب ہے کفارہ لازم نہیں (در مختار مسئله : جب کوئی روزہ دار بھول کر کھا ئی رہا ہو تو د کیھنے والے پر اس کو یاد وا واجب ہے اگر یادنہ دلایا تو وہ گئہگار ہوگا۔ ہاں بعض فقہاء نے کہا ہے اگر وہ روزہ انتہائی کمزوراورلا نم یاضعیف ہو تو بھتے دائی کمزوراورلا نم یاضعیف ہو تو بھتے دائی کمزوراورلا نم یاضعیف ہو تو بھتے در کھا لینے کے بعدا سے یاد کرائے۔ (بہار شریعت سے مسئله : دھوال غبار طلق میں جانے ہے روزہ نہیں ٹوٹا خواہ وہ غبار آٹا پہنے وقت نہیں ٹوٹا خواہ وہ غبار آٹا پہنے وقت نہیں توٹا خواہ وہ غبار آٹا پہنے وقت اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ادر کھا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کھا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کھا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کھا لازم آتا ہے۔ (درمخار)

سم مسطقه: تیل لگانے یا سرمدلگانے ہے روزہ نہیں ٹو ٹنا اگر چہ کی بنا پر تیل یا سرمہ کا اسے مطلق میں محسوں ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سر مے کارنگ بھی اگر دکھائی دی تو بھر بھی نہیں ٹو ٹنا ہے اس سکی اگر دکھائی دی تو بھر بھی نہیں ٹو ٹنا ہے اس کی اور بانی کی ختلی اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور بانی بالکل باہر بھینک صرف بچھڑی منہ میں روگئی ہی تھوک کے ساتھ اے نگل گیا یا دوا کوئی اور طبق میں اکر مرزہ محسوس ہوا یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا گر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں اکر مزہ محسوس ہوا یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا گر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچ کان میں یائی چلا گیا یا جنگ ہے کان کھیا یا اور اس پر کان کا میل لگ گیا۔ بھرونی لگا ہوا تکام میں ڈالا ۔ اگر چہ چند بار کیا ہو یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم می روگئی کہ لعاب سے میں ڈالا ۔ اگر چہ چند بار کیا ہو یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم می روگئی کہ لعاب سے ساتھ خود ہی اُنر جائے گی اوروہ اثر گئی یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم می روگئی کہ لعاب سے ساتھ خود ہی اُنر جائے گی اوروہ اثر گئی یا دانت کیا منہ میں خفیف چیز بے معلوم می روگئی کہ لعاب سے مون نگل کر طبق تک پہنچا مگر طبق سے نیا تر اتو ان سب صورتوں میں روزہ نے گیا۔ (درمی تار وقی القدیر)

نیا تر اتو ان سب صورتوں میں روزہ نے گیا۔ (درمی تار وقی القدیر)

۱- مسئله : جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ سارا دن جب رہاتو بھی روز ہ نہ گیا گر انتی دیر تک قصدا عسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہوجائے گناہ وحرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جس گھر میں ہواس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ (درمختار)

المستند احتلام موایا غیبت کی تو روز و ندگیا۔ اگر چدغیبت بخت کبیره گناه ہے۔ قرآن مجید مستند اللہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

# ۹۔روزہ ٹوٹنے کی صُورتیں

چندصورتیں الی ہیں جن میں بغیر ارادے کے خود بخو دانوٹ جاتا ہے یا کوئی دوسراز بردی روز ہزر وا دیتا ہے ان حالات میں روز دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روز ہ رکھنا ضرور کی ہے جھے قضا کہا جاتا ہے۔ حسب ذیل صورتوں میں روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صرف قضا فرض ہے۔

### ا\_مسائل:

ا مسئله کسی نے دوزے میں بھولے ہے کھا پی لیا اور پھریہ بھے کہ دوزہ ٹوٹ بی گیا ہے تصدا کچھ کھا نی لیا تو روزہ جا تار ہا اور قضا واجب ہے کفارہ نہیں ایسے ہی بھول کر جماع کر لینے یا صرف شہوت کی نظرے و کیھنے کی صورت میں انزال ہوجانے یا دن کوسوتے ہوئے احتمام ہوجانے یا دن کوسوتے ہوئے احتمام ہوجانے یا خود بخو دیتے آنے کے بعدروزہ دارنے یہ بچھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا بھرتصدا کھا پی لیا تو اس روزہ کی بھی قضا واجب ہے ایسے ہی روزے میں کسی نے قصدا پھر تے کی توروزہ جا تارہا اور قضا واجب ہے۔

ا - مسئله به کسی نے روزه دارکوز بردی کچھ کھلا بلادیا تو صرف قضاوا جب ہے ایسے ہی اگر کسی نظر کے کہ کھلا بلادیا تو عافل سور ہی تھی یا ہے ہوش تھی اور کسی کے ساتھ جنسی فعل کیا تو عافل سور ہی تھی یا ہے ہوش تھی اور کسی ہے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو خاتون پرصرف قضاوا جب ہوگی۔

۔ مسئلہ : حقۂ سکریٹ بیزی نیرہ پینے پان چہانے اگر چیطق سے بیجے ندائرے روزہ نوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر بتی وغیرہ یا کسی اور چیز کا دھوان قصد آ تاک میں تھینچنے ہے بھی Malfat. COM روز وٹوٹ جائے گااور قضاوا جب ہوگی۔

۳۔ مسئلہ : دانتوں کے خون نکلا اور حلق سے پنچاتر گیا۔ اگر اس میں تھوک کم زیادہ ہوتو روزہ خوبی نوشا اور اگر خون زیادہ ہوتو روزہ جاتا رہا۔ سر میں د ماغ کی جھلی تک یا بیٹ میں معدہ کے مند تک گہرا زخم ہوتو الی صورت میں اگر دوالگائی اوروہ د ماغ یا معدہ کے اندر بہنج گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا فرض ہے۔ اگر انجکشن کے ذریعے دوا معدہ یا د ماغ کے اندر بہنچی تو روزہ فاسد ہوجائے گا اس لیے روزہ کی حالت میں ٹیمکہ (انجکشن) ندلگو ایا جائے۔

۵۔ مسئلہ : بیوی کو گلے لگانے 'بوسہ لینے اور بدن کوچھونے وغیرہ کی صورت ہیں انزال ہوجائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے بشرطیکہ روزہ یا دہوا دراس کی صرف قضا واجب ہے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا۔ بھرروزہ یا وآجائے ہیں فوراً جدانہ ہونے سے بھی فاسد ہوجاتا ہے اور اس کی قضا واجب ہے۔

۲۔ مسئلہ ایسی کی آنکے دریمی کھلی اور یہ بھے کر کہ ابھی بحری کا وقت باقی ہے کھے کا لی لیا پھر معلوم ہوا کہ مبح ہو بھی تھی تو اس روز ہے کی قضار کھنا واجب ہے ایسے بی اگر کسی شخص نے سورج ڈو بنے سے پہلے ہی یہ بچھ لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا تو قضا واجب ہے۔

اسم معند اور ایسی کی کے مندمی آنسویا کہنے کے قطرے چلے گئے اور پورے مندمی اس کی تمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کونگل گیا تو روزہ جا تار ہا تضا لازم ہے۔

اسم معند جمعوں ہوئی اور وہ ان قطروں کونگل گیا تو روزہ جا تار ہا تضا لازم ہے۔

اسم معند جمول ہوئی اور وہ ان قطروں کونگل گیا تو روزہ جا تار ہا تضا لا ور روزہ میں اس کی تمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کونگل گیا تو روزہ جا تار ہا تضا لا زم ہے۔

۸\_مسئلہ : مسواک کرتے ہوئے یا ہوئی مسوڑ سے وغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے مقدار ہے کہ تھوک کے مقدار ہے کم تھوک کے مقدار ہے کم ہے اور طق میں محدوث نہیں ہور ہا ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔

## ١٠ـقضا اور كفاره

بعض صور تیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں روز ہ تو ڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعدروز ہ رکھنا ضروری ہےاور کفارہ بھی دینا واجب ہے:

ا مسئله : مسلمان عاقل بالغ مقیم نے رمضان المبارک میں گر با نیت عبادت روزہ رکھ کر بلاعذر شری قصد اُنوڑ دیا تو اس برائی روز ہے کی قضااور کفارہ دونوں فرض تیں۔روزہ کی Martat.com حالت میں جان ہو جھ کر کھانے پینے جماع کرنے حقہ سگریٹ وغیرہ پینے سے روز ہ کی قضااور کفار ہ فرض ہے۔

۲۔ **صسئلہ** :کسی نے جذبات سے مغلوب ہو کرجنسی فعل کا ارتکاب کیا جاہے وہ مرد ہویا عورت یا مرد نے نواطت کی تو قضا اور کفارہ واجب ہے۔

"- مسطله : کسی خانون نے مرد سے جمہستری کی اور عضوکا سراندر داخل ہو گیا تو چاہے نی کاخر ون ہویا نہ ہو ہر حال میں قضا واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے ۔ کسی نا دان عورت سے جمہستری کی اور اس کے پچھلے جھے میں سر داخل کر دیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا۔ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی ۔ ایسے ہی خانون غافل سور ہی تھی یا بے ہوش پڑھی ہوئی تھی اور مرد پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی ۔

سمسنت بھی نے ایسی کوئی چیز کھائی لی جو کھانے پینے کے استعمال ہیں آتی ہے یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے کے استعمال ہیں آتی ہے یا ایسی چیز کھائی جو کھانے جینے میں استعمال نہیں کی جاتی کیکن دوا کے طور پر کھائی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ توروزہ جاتار ہااوراس ہرقضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

۵۔ مسطعه : کوئی ایبانعل کیا جس ہے روز ہ کے افطار کا گمان ند ہوتا ہولیعنی روز ہ فاسد نہ ہوتا ہولیعنی روز ہ فاسد نہ ہوتا ہولیکن روز ہ دار نے بیگان کرلیا کہ روز ہ ٹوٹ گیا۔اس کے بعداس نے قصد آ کھائی لیا تو اسک صورت ہیں بھی روز ہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے مثلًا سنگی لگوائی یا آئکھ میں سرمہ لگایا یا عورت سے بوس و کنارہ کیا بشرطیکہ انزال نہ ہوتو روزہ دار نے بیگان کرلیا کہ روزہ نہیں رہا۔ طالانکہ السی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ پھراس نے قصد آکھائی لیا تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔

ساقطنبیں ہوگا کیونکہ بیاضیاری عذرہے۔

ے۔ مسئلہ :روزہ رکھ کر پھر بلاعذر شرکی تو ڑدینا ہخت گناہ ہے۔ ہاں اگر روزے دارایا شدید بیار ہوجائے کی روزہ نہ تو ڑنے کی صورت میں موت واقع ہوجانے یا بیاری کی زیادہ بڑھ جانے کا قوی اختال ہو یا آئی شدید بھوک اور پیاس سکے کہ جان جانے کا خطرہ بیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ تو ڑدینا بالکل جائز بلکہ واجب ہے اور پھر تندرست ہوجائے پراس روزہ کی صرف تضالا زم ہے۔

کفاوہ: تصداروز و توڑنے کا کفارہ تمن طرح ہے ادا ہوتا ہے اول غلام باندی آزاد کرنا یہ تو اس کل میسر ہی نہیں۔ دوم بے در بے ساٹھ روزے رکھنا سوم آگر روزے ندر کھے جا سمیں تو پھر ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کا کھانا کھلا نا۔ آگر کفارہ روز وں کی صورت میں ادا کرنا ہوتو ضروری ہے کے بے در بے ساٹھ روزے بلا ناغدر کھے جا کمیں۔ آگر درمیان میں ایک روزہ بھی جبورگیا تو پھر نئے سرے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے ہاں عورت کے یفل کے دنوں میں حینے روزے جبوٹ کے یفل کے دنوں میں ساٹھ روزے با کمیل و وشار نہیں ہوں گے بلکہ وہ چفل کے پہلے اور بعدوا لے روزے ملاکر ساٹھ روزے کرے گفارہ ادا ہوجائے گا۔

کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے بھی کفارے کانتلسل ختم ہوجائے گا اور نئے سرے بھر دومہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔

کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد کفارے کے بورے ساٹھ روزے بھر نے سرے رکھے اگر ایک ہی رمضان کے دوران ایک سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں تو سب کے لیے اک ہی کفارہ واجب ہوگا۔

اگر کسی پر کفارہ واجب ہواور وہ بھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہوگیا۔ تو صرف آیک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا۔ جا ہے بید دونوں کفارے دورمضان کے ہوں بشرط کیکہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل نہ ہو۔ جنسی فعل کے سبب جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ اواکرنا ہوگا۔ جا ہے بہلا کفارہ ادانہ کر پایا ہو۔

ساٹھ مختا جوں میں بیلی ظاخروری ہے کہ مختاج پوری عمر کے ہوں اگر بالکل چھوٹی عمر

كے بچوں كو كھلايا توان كے بدلے بورى عمر كے عتاجوں كو كھلانا ضرورى ہے۔

مختاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کے فحاظ سے کھلائے نہ زیادہ بڑھیا واجب ہے اور نہ رہیتے ہے کہ سوکھی روٹی ہی وی جائے۔

اگرمسکینوں کو کھانا کھلانے میں تنگسل ندرہے تو کوئی مضا نقہ نہیں کفارہ سیحے ہوجائے گا کھانا کھلانے کی بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے اور ریبھی جائز ہے کہ قیمت اوا کر دی جائے تلہ فطرانے کی مقدار کے برابر ہونا چاہئے۔

اگر ایک ہی مختاج کوساٹھ دن تک صبح وشام کھانا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا ہے صورت بہترتضورنہیں کی جاتی۔اس لیےساٹھ مسکینوں کو بیک وقت کھلانا ہی بہتر ہے

# الروزه توڑنے کی جائز صورتیں

اتفاقی حالات کی بناپرمندرجه ذیل صورتوں میں روز ونوڑ ناجائز ہے:

یکا بیک کوئی زبردست دورہ پڑگیا یا کوئی الی بیماری ہوگئی کہ ان پر بن آئی یا خدانخواستہ موٹروغیرہ سے کوئی حادثہ ہوگیا یا کسی او نیچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت غیر ہوگئی تو ان تمام صورتوں میں روزہ تو ٹر دینا جائز ہے۔اگر کوئی اچا تک بیمار پڑگیا اور بیا ندیشہ تو نہیں ہے کہ جان جاتی رہے گی تو اس جان جاتی رہے گی۔البتہ بیا ندیشہ ہے کہ اگر روزہ نہ تو ڑا تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ تو ڑے گی اجازت ہے۔

اگر کسی کو الیمی شدت کی بھوک یا پیاس گل کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے تب بھی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ کسی حاملہ خاتون کوکوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس صورت میں بھی روز تو ڑ دینے کا اختیار ہے۔ کسی کوسرانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا اور نوراد واوغیرہ کا استعمال ضروری ہے تو روزہ تو ڑ دینا جا ہیں۔

کمزوری تو تھی لیکن ہمت کر کے روز ہ رکھ لیادن میں محسوں ہوا کہ اگر روز ہ نہ کھولاتو جان پر بن آئے گی یا بھرمرض کاشدید تملہ ہوجائے گا تو اس صورت میں بھی روز ہوڑ دینے کی اجازت ہے۔

# ۱۱۔ احکام فدیہ

اسلامی شریعت میں ایسے حضرات جن میں روز ور کھنے کی طاقت نہ ہوان کو یہ رعایت دی Marfat. com ہے کہ دہ روزہ ندر کھنے کے بدلے میں فدیدادا کریں۔ کیونکہ بڑھا پے میں عموماانسان کا جسم لاخ کمزور ہوجا تا ہے جس کی بناء پر روزہ دکھنا مشکل ہوجا تا ہے اور بعض اوقات بیاری کے باعث جسم میں روزے رکھنے کی ہمت نہیں رہتی تو ان حالات میں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ فدر کریں۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہے کہ ایک مختاج کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ فد میں غلہ بااس کی قیت بھی وی جاسکتی ہے۔ فدیے میں غلے کی مقد ارصد قد فطر کے برابر ہے۔ میں غلہ بااس کی قیت بھی وی جاسکتی ہے۔ فدیے میں غلے کی مقد ارصد قد فطر کے برابر ہوئے مال میں سے ان کا فدیدادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضار وزوں کا سارا فدید چھوڑے ہوئے آ تہائی مال کے بقدر ہے تو فدیدادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضار وزوں کا سارا فدید چھوڑے ہوئے آ مال کی مقد ارکم ہے جب تہائی مال سے زائد فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وار برضا ورغبت اس کی اجازت دیں۔ البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا اعتبار نہ ہوگا۔

اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہواور وارث بطور خود چھوئے ہوئے روز ول فدیدادا کر دیں تب بھی درست ہے اور خد کی ذات سے تو قع ہے کہ دہ فدید کو قبول فر مالے روز ول کاموا خذہ نہ فر مائے۔

مرنے والے کی طرف ہے اگر وارث روزے رکھ لیں یا اس کی قضانمازیں پڑھ لیم بیدرست نہیں۔ بیدرست نہیں۔

" معمولی بیاری کی وجہ ہے رمضان کاروز ہ قضا کرنا اور بیخیال کرنا کہ پھر قضار کھ گے یا فدیہ ادا کر کے بیہ بھنا کہ روز ہ کاحق ادا ہو گیا سیجے نہیں۔ رمضان کا روز ہ اس صورت ؟ مجھوڑے جب واقعی روز ہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔

# ۱۳ مکروهات روزه

مکروہات وہ ناپہندیدہ افعال ہیں جن ہے روز ہ تونہیں ٹوٹنا کیکن روزے کاحسن مجروح جاتا ہے اور روزے کے مقاصد صحیح طرح حاصل نہیں ہوتے۔ روز ہ میں مکروہ کاموں کے متعلم چندا حادیث اور مسائل مند رجہ ذیل ہیں :

ا۔ حدیث: حضرت ابو ہر بری ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

قرمایا''جس نے روز وکی حالت میں بھی مُری یا توں اور برے کا موں کونہ چھوڑ اتو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روز وکی حاجت نہیں جس میں اس نے صرف کھانا پینا تچھوڑ ہے''۔

۲۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے
'' روز ہ ڈھال ہے پیر ہے جب تک اسے بچاڑا نہ جائے۔عرض کیا گیا کس چیز سے بچاڑے
گاارشاد فر مایا جھوٹ یا غیبت ہے'۔ (بیبی 'طرانی)

"- حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ بنی اکرم اللے نے فرمایا'' جبتم میں سے کی کاروزہ ہوتو اسے چاہئے کہ شم انتہاں نہرے نہ کوئی لغوبات کرے اور نہ شور وغیرہ کرے اور آگر اسے کوئی گالی گلوج وغیرہ دے یا جھکڑا کرے تو وہ اسے کہددے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔''(اس لیے میں تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا) (بخاری ومسلم)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے ''نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بہت سے روز ہ دار ایسے ہیں کہ انھیں روز ہیں پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت ہے رات کے دونت قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انھیں جا گئے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔'' رات کے دفت قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انھیں جا گئے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔'' (نمائی' این جاجہ )

### ا\_مسائل:

ا۔ مسئلہ: روزے کا معنی و مقصد ہی ہے کہ تمام پُرے کا موں پُری باتوں اور نفسانی خواہشات سے پر ہیز کیا جائے۔ لہذا روزے کی حالت میں جھوڑ بولنا 'چغلی کرنا 'کسی کی غیبت کرنا 'گالی گلوچ وینا' نازیبا وگندی با تمیں کرنا' چغنا چلانا' فضول با تمیں کرنا' کسی کو ناحق تعلیف پہنچانا' لڑائی جھڑا کرنا' 18 ا'ناش شطرنج 'وغیرہ کوئی جائز کھیل کھیلنا' سینماد کھنا' قصدا فیرمحرم عورتوں کو و کھنا سخت کروہ وحرام ہے۔ بیتمام امور روزے کے علاوہ بھی حرام و گناہ نیں روزے کے علاوہ بھی حرام و گناہ نیں روزے کے حالت میں اور زیادہ حرام اور گناہ کا موجب ہیں ۔ ان سے روزے کی نورانیت و تواب میں کی بیدا ہوجاتی ہے۔

'ا۔ صعب نلہ: روزے دار کونہاتے یا وضو کرتے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں قدر مبالغہ کرنا کہ پانی علق سے نیچے اترنے یا دیاغ میں چڑھ جانے کا اندیشہ و جائے محروہ ہے روز و کی حالت میں وضویا عسل میں غرغرہ کرنا بھی محروہ ہے۔

س-مستعد : ضرورت اورعذر کے بغیر کی جز کامبرف زبان سے ذاکفہ سے چکھنایا کوئی Manal. Com چیز اس طرح چبانا کہ حلق ہے بینچے ندا تر ہے مکروہ وہ ناجا ئز ہے۔روزہ دارکو بیوی ہے ہوں و کنارہ کرنا گلے لگانا اور اس کے بدن کوچھونا بھی مکروہ ہے ایسی حالت میں اگر انزال ہو گیا تو روز ہ ٹوٹ جائے گا'اوراس روزہ کی قضاوا جب ہے۔

# ۱۱۰۔روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر

شربیت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا بورا لورا لحاظ کیا ہے اور کسی معاطعے میں بھی ان کو کس بچا مشقت اور تنگی میں جبتلانہیں کیا ہے۔ چنانچے قرآن تحکیم میں روز ہے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی قرآن نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کیا ہے اوران کوروز ہ ندر کھنے کی اجازت دی ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ ثَبِرِيْضًا أَدُعْتَ لَىٰ سَفَرَ ذَعِكُ ثَا فِيْنِ ثَيْنِ الْكُورَ سَفَرَ ذَعَ كَى الْكَوْنِيُ ثَيْنِ يُعِلِيقُونَكُ فِيدُيكَ وَعَهَ كَى الْكَوْنِينَ يُعِلِيقُونَكُ فِيدُيكَ كَلْعَاهُرُ مِسْكِ بِيهِ (اليقره: هما)

جوتم ہے بیار یاسفر میں ہووہ (ماہ رمضان کے علاوہ) اور دنوں میں روزہ کی تعداد پوری کرے اور جوروزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھنے وہ فدید دیں جو ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔(البقرہ:۱۸۵)

حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے مسافر ہے آ دھی نماز معاف فرمادی ہے۔مسافر' دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کوروزہ معاف فرمادی ہے۔مسافر نادی ہے۔ مسافر کوروزہ معاف فرمادی ہے ۔ فرمادیا ہے (کہ ان کو اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے گر بعد میں قضا فرض ہے )۔ (ابوداؤر کرندی' ابن ماجہ )

. سفر بیماری محمل بیچ کو دوده پلانا مجوک پیاس کی شدت صنعف اور بردها یا خوف بلاکت جہاد ہوشی جنون اور دیوا گلی ایسی معذوریاں جن جن میں شریعت نے روز ہند کھنے کی اجازت دی ہےان سے متعلقہ مسائل مندرجہ ذیل جیں:

ا۔ مسئلہ: سفرخواہ کسی بھی غرض کے لیے ہواور جائے اس میں ہرطرح کی ہولتیں حاصل ہوں یا مشقتیں برداشت کرنی پڑرہی ہوں۔ ہرحال میں مسافر کوروزہ ندر کھنے کی اجازت ہوں یا مشقت نہ ہوتو مستحب بھی ہے کہ روزہ رکھے لئے تا کہ دمضان ہے البنتہ جس سفو میں کوئی خاص مشقت نہ ہوتو مستحب بھی ہے کہ روزہ رکھے لئے تا کہ دمضان کی فضیلت و ہرکت حاصل ہو سکے لیکن مشقت و پریشانی کی صورت میں روزہ ندر کھنا بہتر ہے۔

۲۔ مسطلہ: اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہوجانے کے بعد کوئی شخص سفر ہر روانہ ہوتو اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسافر نصف النہار سے بہلے بہلے تیم ہوجائے اوراس وفت تک اس نے روزہ کوفا سد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تواس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔

"- معمعتات اگرکوئی مسافر کی مقام پر پچھ دن قیام کاارادہ کر لے چاہے پندرہ دن ہے کم نک کاارادہ کرے تب بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ان ایام میں روزہ ندر کھنا کروہ ہے اور اگر پندرہ دن قیام کاارادہ کرلے تو بھرروزہ ندر کھنا جائز نہیں۔

۳۔ مسئلہ: اگر روز ورکھنے سے کسی بیاری کے پیدا ہوجائے کا اندیشہ ہویا پید خیال ہوکہ دوا نہ سلنے کی وجہ سے بیاری بڑھ جائے گی۔ یا خیال ہوکہ دیر میں صحت حاصل ہوگی تو ان تمام صور تول میں روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن بیدواضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہوئی چاہئے مثلاً کوئی نیک ماہر طبیب ہدایت کرے یا ابنا مار ارکا تجربہ ہویا گمان غالب ہو یخص یونمی وہم و خیال کی بنا ہر روز ہ ترک کر دینا جائز نہیں۔ مرض پیدا موجہ نے نہ خوداس کا کوئی تجربہ وخیال سے کہ شاید روز ہ رکھنے سے مرض پیدا ہوجائے یا بڑھ جائے نہ خوداس کا کوئی تجربہ ہواور نہ اس نے کسی ماہر تھیم اور ڈاکٹر ہی سے ہوجائے یا بڑھ جائے نہ خوداس کا کوئی تجربہ ہاور نہ اس نے کسی ماہر تھیم اور ڈاکٹر ہی سے مورہ لیا اور روز ہیں رکھا تو وہ گئمگار ہوگا اور اس کو کھارہ بھی دینا پڑے گا۔

۱۔ مسئلہ: حمل والی کواگر اپنی جان کا یا اپنے بچہ کی جان کا تیجے اندیشہ ہے تو اجاز سے ہے
کہاں وفت روز ہ ندر کھے اگر روز ہ کی نیت کر لینے کے بعد کسی خانون کومعلوم ہو کہ حاملہ ہے
اور اس کا گمان غالب ہے کہمل کی صورت میں روز ہ اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کے لیے
ضرور کی ہے کہاں دن کا روز ہ پورا کر لے اور بعد کے روز ہے ندر کھنے۔

ک۔ مسئلہ: عورت کو جب حیض و نفاس آگیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت حیض ہے پورے دل دن رات میں فارغ ہوئی تو ہم حال کل کا روزہ رکھے اور کم میں پاک ہوئی تو آگر صبح ہونے کو اتناوفت ہے کہ نہا کر خفیف ساوفت ہے گا تو بھی روزہ رکھے آگر چنسل نہ کیا ہواور آگر نہا کرفارغ ہونے کے وقت سے چکی تو روزہ نہیں جیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ جیپ اگر نما کرفارغ ہونے کے وقت سے چکی تو روزہ نہیں جیض و نفاس والی عورت کو انتہا ہم تر ہو ہم کر کھائے یا ظاہراً روزہ داری طرح رہنا اس ہرضروری ہے (جوہر) مگر جیپ کرکھائے ہم تا اس ہم تعددورہ بلانے والی کا آگر بیر خیال غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودہ مسئلہ: دودہ بلانے والی کا آگر بیر خیال غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودہ سے مطاب اس مرضوری ہے کہ مصنف اللہ بالے دودہ کروزہ رکھنے سے بچے کو دودہ سے مطاب اس مرضوری ہے۔ مصنف کے دودہ سے مطاب اس کا آگر بیر خیال غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودہ سے مطاب دودہ سے د

پلانے میں نقصان ہوگا بعنی وود صفتک ہوجائے گا اور بچہ بھوک سے تڑیے گا یا خود ہی ایا جان کا خطرہ ہے تو روز ہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

9\_**مسئلہ**:اگر کوئی شخص بھوک ہیاس کی شدت ہے اس قدر جیتاب ہو جاتا ہو کہ اس آ جان خطرے میں پڑ جاتی ہو یاعقل میں فتورآ تا جاتا ہوتو روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

وا۔ مسئلہ: ایبا بوڑھا آ دمی جس کی عمرائی ہوگئی کداب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہولیعنی نداب رکھ سکتا ہے ندآ کندہ اس میں اتی طاقت آئے۔ امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گاتو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور ہر روزے کے بد۔ میں صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے دے (ورمختاروغیرہ) بلکہ بہتر ہے کہ بعض اوقاء

كھانا كھلانا دشوار ہوجاتا ہے۔

اا۔ مسئلہ: اگر کسی پر بے ہوتی طاری ہوجائے اور کئی دن تک بی صورت رہا ہوجائے اور کئی دن تک بی صورت رہا ہوجائے صورت میں جوروز ہے جا کیں گے ان کی قضا واجب ہوگی البتہ جس شب میں جبوا کاری ہوئی ہونے والے ہو کوئی الیافعل سرز دہیں ہوا ہے جوروز ہو کا ایافعل سرز دہیں ہوا ہے جوروز ہو کا اید کرنے والا ہواور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روز ہے کی نیت اس کی مقاوا رہے تھی یانہیں تو اس دن اس کاروز و سمجھا جائے گا۔ اور اس دن کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بقے سارے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔

۱۲۔ مسطعہ: اگر محنت مشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ویا کوئی ظالم مجبو کرر ہاہوکہ اگر تونے روز ورکھا تو جان ہے مارڈ الوں گایا شدید مارلگاؤں گایا کوئی عضو کا سا لوں گا تو ایس شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ روز ہندر کھے۔

۱۳۔ مسمنلہ: دشمنان وین ہے جہاد کی نیت ہواور بیدخیال ہو کہ روز ہ رکھنے ہے کمزوراً آجائے گی اس صورت میں مجھی روز ہندر کھنے کا اجازت ہے۔

### ۵ار **اعتکاف**

اعتکاف کے لغوی معنی آیک جگہ پراپنے آپ کو پابندر کھنے رو کے رکھنے یاتھ ہرے رہے۔
کے جیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ اس معنوں میں استعال ہوالیکن شرعی اصطلاع میں سے مرا ایک ایس میں میں مسلمان مقررہ مدت کے لیے دنیا ہے الگ ہوکر یا والہی کے لیے ایک میں میں مسلمان مقررہ مدت کے لیے دنیا ہے الگ ہوکر یا والہی کے لیے میں میں میں جاتا ہے اور یہ عبادت محوماً رمضان المبارک کے بی میں کی جاتی ہے میں کی جاتی ہے۔

اگر چدالی عبادت کے لیے ہر دفت خود کوم بعد میں پابند کیا جاسکتا ہے لیکن عموماً رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں گوشد نشین ہونے کواعظ کاف کہا جاتا ہے۔

احدیث: ام امونین حفرت عائشهمدیقة سے دوایت ہے کہ دسول اکرم ہمیشہ دمفان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے حتی کہ اللہ تعالی نے آپ کو بلالیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی از واج مطہرات کھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں (مسلم شریف)

۲ حدیث: حفرت الو ہریرہ فر ماتے ہیں حضور ہرسال دی دن اعتکاف فر مایا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہواس سال آپ نے ہیں دن اعتکاف فر مایا۔ (بخاری شریف)

۳ حدیث حضرت امام حسین سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ رمضان شریف کے آخری دفول میں اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جسے ای نے دو جج اور دو محمان شریف کے آخری دفول میں اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جسے ای نے دو جج اور دو عمرے ادا کے۔ (بہم قی)

الم حدیث: حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضور علیہ فیلے نے اعتکاف والے کے متعلق ارشاد فر مایا۔ وہ گئی والے کے متعلق ارشاد فر مایا۔ وہ گنا ہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے اس قدر نیکیوں کا تو اب ماتا ہے کو یا اس نے تمام نیکیاں کی جیں۔ (ابن ماجہ )

۵۔ حد یت: حضرت عائشر صدیقہ "سے روایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا" اعتکاف والے پرسنت سے بیہ بات لازم ہے کہ وہ نہ تو بیار کی عیادت کو جائے نہ جنازہ پڑھنے نکلے نہ عورت کو ہاتھ دگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور وہ ضرور کی حاجت کے سوا باہر نہیں جاسکتا۔ اعتکاف بخیر روزہ کے نہیں ہوتا اور ای مجد میں اعتکاف ہوتا ہے جس میں ( پنجگانہ فارکی ) جماعت ہوتی ہو۔" (ابوداؤر)

۱- حدیث حضرت عائشہ فرماتی میں کر سول الله ملی الله علیہ دسلم اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سرمیر سے قریب کردیتے تو میں بالول میں تعلمی کرتی اور آپ انسانی حلات کے علاوہ محر میں آشریف ندلاتے۔ ( بخاری )

۸۔ حدیث جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا ( یعنی نفلی اعتکاف اسلامی اعتکاف تو اللہ تعالیٰ اعتکاف تو اللہ تعالی اس کو دوزخ ہے تین خند توں کی مقدار دورکر دےگا۔ ( طبر انی 'بیہی )

### اعتكاف كمتعلق **شرعى مسائل** صب ذيل بين:

ا۔ **مسئلہ** :اعتکاف کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے جنھیں ارکان اعتکاف کہاجا<sup>۔</sup> ہےاگر بیچیزیں نہموں تواعتکاف نہ ہوگا۔لہذااعتکاف کے ارکان جار ہیں۔

اعتکاف کا بہلا رکن نیت ہے گربعض ائمہ نے اسے رکن قرار نہیں دیا بلکہ شرط قرار د ہے۔ نیت کوخواہ رکن ماشرط شلیم کیا جائے بہر کیف بیاعتکاف کے لیے ضرور کی ہے۔

اعتکاف کا دوسرار کن معتکف کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک اعتکاف کرنے والانہیر ہوگا اعتکاف نہیں ہوگا۔

اعتکاف کا تیسرا رکن مسجد کا ہونا ہے کیونکہ مسجد کے بغیر کسی جگہ پر ویسے ہی ہیٹے جا: اعتکاف نہیں کہلاتا۔

اعتکاف کاچوتھا رکن معتکف کامسجد ہیں رہنا ہے۔اگر معتکف دوران اعتکاف مسجد ہیں نہیں رہتا تواعتکاف نہیں ہوگا۔

۲۔ مسئلہ :اعتکاف کرنے والے کا مسلمان ہونا۔ کیونکہ اعتکاف صرف مسلمان کی عبادت ہے معتکف کاعاقل ہونا۔ لہذا جس کے ہوش وحواس قائم نہ ہوں اس کا اعتکاف نہیں۔ لہذا دیوانے کا اعتکاف نہیں۔ لہذا دیوانے کا اعتکاف نہیں ہوتا البتہ اگر کوئی اللہ کا دیوانہ ہوتو اس کا معاملہ الگ ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے عورت کے اعتکاف کے لیے اس کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا۔ مجد میں نہیں۔ نابالنے جو ایجھے ٹر بے کی تمیز کرسکتا ہوا عتکاف کرسکتا ہے۔

سو مسئلہ :اسلامی عبادت کی جس طرح مختلف قسمیں ہوتی ہیں لیعنی فرض واجب سنت اور نفل ای طرح اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے اور نفل ای طرح اعتکاف کی طرف سے فرض نہیں ہے لیکن صوفیا اور اہل تقوی نے سالکان طریقت کے لیے اسے اسپر قرار دیا ہے۔اسلامی فقہ کی روسے اعتکاف کی تین قسمیں ہیں:

ارواجب حرسنت سترنفل

الم مسئله استاه استاه المال ا

۵۔ مصنله اعتکاف کی لازی شرائط میں ہے ایک شرط بیہ ہے کہ اعتکاف مجد میں کیا جائے بھر مجدوہ ہونی جا ہے جہاں پر پنجگان نماز باجماعت ہوتی ہوا کر جامع مسجد ہوتو زیادہ بہتر ہے لیکن جس مسجد میں بانچوں وقت کی جماعت نہ ہوتی ہود ہاں اعتکاف درست نہیں۔

دوران اعتکاف معتلف کامسجد کی حدود عمی رہنا ضروری ہے لہذا جس مسجد عیں اعتکاف کیا جائے آگراس کی حدود کاعلم ہوتو بہت بہتر ہے آگرعلم نہ ہوتو کسی ہے مسجد کی حدود معلوم کر لعنی جانبے کیونکہ اعتکاف میں ضروری ہے کہ مسجد کی حدود عی میں رہا جائے۔

۲- مصفله امتنف حضرات ان امور کیلے مبد ہے نکل سکتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہان کے علاہ وکی اور کام کیلے نہیں نکل سکتا۔ وہ امور رفع حاجت وضوع شل اور بحالت مجوری کھر سے کھانالا نے کیلئے۔ اس کے علاوہ اگر مبد جامع نہیں تو نماز جمعہ کیلئے مبد سے باہر جانا جائز نہیں اور وہ امور جن نہیں مبحد سے باہر جانا جائز نہیں اور وہ امور جن کیلئے مبد سے باہر جانا جائز نہیں اور وہ امور جن کیلئے مبد سے باہر جانا ورست ہے۔ رسول اکرم حملی الله علیہ وسلم کی اس روایت سے اخذ کیا کہ جن جو حضرت عائش سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کیلئے احکاف کرنے والے کیلئے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے است کا معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے است کا معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے است کا معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے سے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے سے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے سے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے سے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے سے احکاف کے معاطے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے کی احکاف کی احکاف کی سنت ہے کہ وہ نہ مریغی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے کی معاطے کی میں کہ احکاف کی کرفرانے کیلئے کی میں کی کرفرانے کیلئے کیلئے کی کے دو است کیلئے کی کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کیلئے کی کرفرانے کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کی کرفرانے کر کرفرانے کرفرانے کرفرانے کی کرفرانے کرفرانے کرفرانے کی کرفرانے کرفرانے کرفرانے کرفرانے کرفرانے کرفرانے کرفرانے ک

میں جائے نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے جسم کے ساتھ جسم مس کرے نہ کسی حاجت کیلئے مسجد سے باہر نکلے بغیراس حاجت کے کہ جس کیلئے مسجد سے نکلنے کے سوا جارہ نہ ہو۔ مسجد اور روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ (ابوداؤر)

ک۔ مسمند مجد سے باہر جانے کا ایک جواز رفع حاجت ہا گرمجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کی جگہ ہوتو وہاں تک جاسکتا ہے بعض مساجد کے باہر لیٹرینیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو معتلف کو وہاں تک جانے کی اجازت ہے اگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کا انظام نہیں تو مسجد کے قریب دفع حاجت کا انظام نہیں تو مسجد کے قریب دفع حاجت کیا جائے اپنے گھر میں بھی جا سکتا ہے اگر مسجد کے ساتھ والی رفع حاجت کی جگہ اتنی گندی اور بلید ہوکہ جہاں کپڑوں کے صاف رہے کا احتال نہ رہ سکتا ہوتو اس صورت میں بھی مسجد کے باہر کسی اور جگہ پر رفع حاجت کیلئے جا سکتا ہے جہاں طہارت کرنے میں جسم اور کپڑے یا کیڑہ ورہے ہوں۔

۸۔ مسئلہ: اعتکاف میں شوقیہ سل کی اجازت نہیں لینی جب انسان کا دل چاہتا ہے نہا لیتا ہے ان طرہ اعتکاف میں شوقیہ سل کی اجازت نہیں ۔ خصوصا گرمیوں میں لوگ دن میں دو تمین مرتبہ گرمی کی شدت کو دور کرنے کیلئے اکثر نہاتے ہیں۔ اعتکاف میں اس طرح کاعام سل جائز نہیں۔ معتلف کو احتلام کی صورت میں شسل کرنا ضروری ہے اور شسل کیلئے مجد ہے باہر جانا جائز ہے گریا در ہے کہ احتلام ہونے ہے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا اس صورت میں معتلف کو جائے گئے کہ پہلے وضویا تیم کرے۔ اس کے بعد شسل کا انتظام کرے۔ بیم کیلئے مبحد کی دیواریا صحن استعال کیا جاسکتا ہے۔

۹۔ مسطق : بہتریہ ہے کہ اعتکاف جامع مجد میں کیا جائے جہاں نماز جعد ہوتی ہوتا کہ نماز جعد ہوتی ہوتا کہ نماز جعد کیئے باہر نہ جاتا پڑے اس کے برعکس اگر معتکف الی مجد میں اعتکاف بیٹھا ہو جہال نماز جعد نہ ہوتا قریبی مجد میں جاکر نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن بہت زیادہ پہلے جانے کی اجازت نہیں صرف جعد کی اذان اور خطبہ ہے صرف اتنا پہلے جائے کہ جھ یا جار دکھت اداکر سکے۔

نماز جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد معتکف شنیں وہاں پڑھ سکتا ہے گرضرورت سے زیادہ تھہر نا اچھانہیں۔اس کے باد جود اگر کوئی معتکف تھہر جائے تو پھر بھی اعتکاف فاسد نہ ہوگا کیونکہ وہ مسجد میں تھہرا ہے۔

آی میں پورا کر ہے لیکن اگر کوئی الیمی شدید بجوری پیش آ جائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرتا ممکن نہ رہے مثلاً وہ مجدمنہدم ہوجائے یا کوئی فنص زبردی وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے میں جان و مال کا کوئی تو ی خطرہ ہوتو دوسری مجدمیں فنقل ہوکراعتکاف پورا کرنا جائز ہے اور اس غرض کیلئے باہر نکلنے ہے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بشرطیکہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نکھیرے بلکہ سیدھادوسری مجدمیں چلاجائے۔ (فنتح القدیر)

اا۔ مسئلہ :اگر کی وجہ سے اعتکاف مسنون ٹوٹا ہواس کا تھم بیہ کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا صرف اس دن کی قضا واجب نہیں (شامی) اوراس ایک دن کی قضا واجب نہیں (شامی) اوراس ایک دن کی قضا کا طریقہ بیہ کہ اگر ای رمضان میں وقت باقی ہوتو اسی رمضان میں کسی دن فروب آفاب سے اسکے دن غروب آفاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کرلیں اوراگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہوتو رمضان کے علاوہ کسی اس رمضان میں وقت باقی نہ ہویا کی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان کے علاوہ کسی دن روز ورکھ کرایک دن کیلے اعتکاف کیا جاسکتا ہے اوراگر اسکے رمضان میں قضا کر سے تو بھی قضا سے جو مار گلے رمضان میں قضا کر سے تو بھی قضا سے جو مار خوا سے گلے کہ کے بھر وسنہیں اس لیے جلد از جلد قضا کر فی جاسکتے۔

۱۱۔ مستقد : اعتکاف کی تمبر کا شم نظی اعتکاف ہے اس شم کے اعتکاف کیلئے کوئی مدت مغرر نہیں اور نہ بی کوئی خاص وقت معین ہے اسلیے کہا جاتا ہے کہ نظی اعتکاف تعوڑ ہے ہے وقت کیلئے بھی ہوسکتا ہے بیصاحبین کی رائے ہے کیکن امام ابوصنیفہ کے نزد یک نظی اعتکاف ایک دن ہے کم نہیں۔ نظی اعتکاف کیلئے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے الفاظ یوں بین کہ پہلے بہم اللہ شریف پڑھیں پھر یہ کہیں نویت سنت الاعتکاف کی ہے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ بینیت خواہ عربی میں کرلیں یا بی زبان میں کرلیں۔ نیت نوجائے گی۔

نغلی اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ جب مجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں مجد کے اندر رکھتے ہی اعتکاف کی نیت کرلیں اس کے بعد مجد میں نماز پڑھیں 'تلاوت کریں یا جس طرح مجمی مصروف عبادت رہیں گے اعتکاف میں رہیں تھے۔ ای طرح دو ہرافا کدہ ہوتا ہے ایک طرف تو اصل عبادت ذکر وفکر ند ہی درس و قد رئیں اور وعظ سننے کا تو اب ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کرنے سے مسجد میں کھانا چینا اور سونا جائز ہوجا تا ہے۔

المسئله : فواتین کا اعتکاف این گھروں میں ہے۔ گھر میں محوماً جس جگہ نماز اوا کی جاتی ہے وہاں فواتین اعتکاف کم ہے۔ گھر میں ہے۔ گھر میں محمد اور کی جاتی ہے وہاں فواتین اعتکاف کم ہے ہے ایک جگہ کو جاتی ہے کہ کو ایک جگہ کی ایک جگہ کو ایک جگر کی کے ایک جگر کو ایک جگر کر

### ۱۷ ـ شىپ قدر

شب قدرا کیے خیرو برکت والی ایک عظیم الثان رات ہے جولیلتہ القدر کے نام ہے مشہور ہے اللہ القدر کئے کی وجہ رہے کہ قدر کے معنی بزرگ کے ہیں اوراس رات کودیگر را توں پر بزر اور برتری حاصل ہے اس لیے اسے لیلتہ القدر کہا جاتا ہے ای قدر اور عظمت کی بنا پر بیراء مار ہے رمضان المبارک ہیں زیاوہ فضیلت والی ہے کیونکہ بیرات مرجع برکات اور بیغام حسنا۔ ہے بہی وہ افضل رات ہے جس کی بدولت اللہ تعالی ہرگنبگار کے گناہ منا کراہے یا کیزہ کردیتا۔ یہی وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے:۔

بینک ہم نے اے شب قدر میں اتارا اور تمہیں کہ معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوا سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے اپنے رب کے حکم سے ہرکام کیلے نازل ہوتے ہیں اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ (سورة القدر) سلامتی ہے۔ (سورة القدر)

سسیم بسیروں ا**۔احادیث مثلب قدد**:شب قدر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ مندر جہ ذیل ہیں:

ا۔ **حدیث**: حضرت ابو ہر ریزہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جو marfat.com آ دمی حانت ایمان میں طلب نواب کیلئے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں''۔ ( بخاری شریف )

۲۔ حدیث: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرامٌ کو خواب ہیں آئی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فواب ہیں آئی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میں دیکھتا ہوں کہ تہارا خواب آخری سمات را توں کے مطابق ہوگیا ہے ہیں جو محض لیلتہ القدر کو تلاش کرنا جا ہے وہ آخری سمات را توں میں تلاش کرنا جا ہے وہ آخری سمات را توں میں تلاش کرہے۔'' (مسلم)

س-حدیث: حفزت عائشهٔ فرماتی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری دس راتوں میں اعتکاف فرماتے اورارشاد فرماتے'' رمضان کی آخری دس راتوں میں لیلتہ القدر کوتلاش کرو''۔( بخاری شریف)

س- حدیث: حضرت عائشٌ ہے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''لیلتہ القدر کو رمضان شریف کی آخری دس را توں میں سے طاق را توں میں تلاش کرو۔''( بخاری شریف )

۵-حدیث: حضرت عباد اُ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فر ماویں گر دومسلمانوں میں جھٹڑا ہور ہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تہمیں شب قدر کی خبر دول گر فلاں فلاں شخصوں میں جھٹڑا ہور ہا تھا جہ میں بہتر ہولہذا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ بیا ٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہولہذا اساس دات کوتویں اور میا تویں اور یا نجویں رات میں تلاش کرو۔ ( بخاری )

اییابالکل ہموار کئیے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا جاند اللہ جل شانئے اس دن کے آفاب کے طلوع کے وقت شیطان کواس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا (بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔ (بہتی شعب الایمان) کے کہ طلوع آفاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔ (بہتی شعب الایمان) کے حصور کے معلوث خفرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہیند آیا تو حضور کے فرمایا ''تمہارے او پرایک مہیند آیا ہے جس میں آیک رات ہے جو ہزار مہینوں ہے افضل ہے جو خوص اس رات سے محروم روگیا کو یا ساری خیر سے محروم روگیا اور اس کی بھلائی سے محروم بھی ہے۔ '(ابن ماجہ)

اختلاف پایاجا تا ہے۔ بعض علاء کرام اس رات کوسال کے دائرے میں شار کرتے ہیں کہ می وہ اختلاف پایاجا تا ہے۔ بعض علاء کرام اس رات کوسال کے دائرے میں شار کرتے ہیں کہ می وہ رمضان میں آئی ہے بعض کیے ہیں کہ بیدرمضان شریف میں آئی ہے اور خاص طور پراس کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی بعض علاء البحض کا شکار ہیں۔ کدا گرشب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ ۱۲۔ ۲۵۔ ۲۵۔ ۲۵ اور ۲۹ تاریخ ان میں ہے کی ایک میں بھی شب قدر ہو گئی ہے اور کسی سال ۲۱ کو آئی ہے تو کسی سال سال ۲۵ کو آئی ہے تو کسی سال سال ۲۵ کو آئی ہے۔ اگر ۲۹ تک کی طاق راتوں میں بھرتی رہتی ہے۔

س۔ ستائیسویں وات بحیثیت شب قدد : ائر مجہدین کے ایک گروہ نے اپنے خیال کے مطابق رمفان المبارک کی ستائیسویں شب کولیلۃ القدر قرار دیا اور ان کے خیال کے مطابق ہر سال ستائیسویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت الی بن کعب ستائیسویں شب کو یقینا شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت شنخ عبدالقادر جیلائی بھی ای کے قائل تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ذیا دہ باوٹوق ستائیسویں شب ہے حضرت ابن عبائ بھی ای کے قائل تھے۔ اکثر مفسر بن اور علماء کرام بھی ای پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ شب قدر ستائیسویں رات ہی ہوتی اکثر مفسر بن اور علماء کرام بھی ای پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ شب قدر ستائیسویں رات ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے حضرت اہم ابو صنیفہ بھی ای کے حامی تھے۔

سم منتسب قدو کی علامات : شب قدرصاف شفاف چکداراور کھی ہوتی ہے اس رات میں ندزیادہ گرمی ہوتی ہے اور ندزیادہ شنڈک بلکہ بیرات موسم بہاری راتوں کی مانند ہوتی ہے۔ متعدل اور خوشکوار فضا ہوتی ہے اس رات میں شہاب ٹا قب نہیں ٹو نے۔ رات کے پچھلے بہر تو بیحد کیف و سرور ہوتا ہے آسانوں کی طرف و کھنے سے ٹور زمین کی طرف آتا ہوا معلوم ہوتا

ہے۔ نیزیہ بھی علامت ہے کہ شب قدر کے بعد والی مبح کوسورج میں تیزی نہیں ہوتی۔

اس رات کورجمت خداوندی کا دنیا والوں پراتنا نزول ہوتا ہے کہ بیان سے ہاہر ہےاور ایس رات میں الل ایمان کا ول عبادت کرنے کوخواومخواو کرتا ہے ان کی طبعیت قدرتی طور پر عہادت کی طرف کچھڑیا دہ ہی راغب ہوتی ہے۔

بعض بزرگوں نے رمضان کی ۱۲ شب میں سمندرکا پانی چکھاتو بیٹھا معلوم ہوا۔ بعض
بزرگوں نے ریجی بیان کیا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز بجدہ ریز ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ درخت
بھی اس میں بجدہ ریز ہوتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں پھرا پی جگہ پر آجاتے ہیں گرعام
نوگوں کی نسبت الل نظر کوشب قدر کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے دراصل اس رات کا مزہ اور مرورالفاظ
میں کیے بیان کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو بات انسان کے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے وہ
اوراق میں کیے بیدا کی جاسکتی ہے۔

اس رات کوعشاءاور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی چاہئے کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب شب بیداری ہے زیادہ ہے اس لیے پہلے نماز بعد میں شب بیداری۔

عارفان اوراولیاء کرام کواللہ کی رحمت سے بیدات معلوم ہوجاتی ہے کیونکہ اس رات کو وہ اپنی باطنی نگاہ سے عرش معلی ہے ایک قسم کا نور کا ظہور دیکھتے ہیں جوآ سانوں اور دنیا والوں پر فلا ہر ہوتا ہے جوعام را توں میں نہیں ہوتا۔ صرف شب قدر کی رات کو نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی اس رحمت کے ظہور سے آئیں شب قدر کا علم ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر میں زمین پر ملائکہ کا مزول ہوتا ہے اور آئیں اپنی باطنی نگاہ سے جب ملائکہ نظر آتے ہیں تو اس سے بھی شب قدر کا علم ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ شب بنانا چاہے ہوتا ہے۔ اس کے مواتا ہے۔ باتی جنہیں اللہ تعالی شب قدر کے بارے جس بنانا چاہے بنادیتا ہے اصل بات تو یہ کہ جواللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے اور ان کی ہررات مشل شب قدر ہوجاتی ہے۔

جن لوگوں نے شب قدر دیکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک خاص تسم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک خاص تسم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اس کاظہور صرف ان لوگوں پر واضح ہوتا ہے جن پر اللہ ظاہر کرنا جاہے ورنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے دوانسانوں میں ہے ایک اس رات جلوہ پا جاتا ہے اور دومرامحروم رہ جاتا ہے اور وہ جلوہ و کھے ہیں یاتا۔ جلوہ و کھے ہیں یاتا۔

### تو بھر بینے کر کنٹر ت ہے کر ہے:

ا۔ جاررکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں سورۂ فاتحدادر سورۂ ٹکاٹر ایک دفعہ اور سورۂ اخلاس تین مرتبہ پڑھے اس کے دو فائدے ہوں گے اول بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہو گی۔ دوسرے عذاب قبرے مجفوظ و مامون رہےگا۔ ( نزہمتہ المجالس ن1)

۲۔ دورکعت تمازنقل اوا کرے اس ترکیب سے کہ ہر دورکعت میں سورہ فاتحدا یک ہار اور سورہ افاتحدا یک ہار اور سورہ اخلاص سات بار پڑھے۔ دومری رکعت کے بعد انتہد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کرسات مرتبہ استغفر اللّٰہ کا ورد کرے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللّٰہ کی رحمت اس پراوراس کے والدین برجلوہ قکن ہوجائے گی۔

چار رکعت نفل نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ القدراور سورۃ اخلاص ستائیس بار پڑھی جائے۔ دوسری نمازیہ ہے کہ چار رکعت نفل اس طرح ادا کے جا کیے جا کیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت القدر تین باراور سورت اخلاص بچاس مرتبہ پڑھی جائے کیم سلام کے بعد سجدہ میں جا کریہ پڑھا جائے۔

ُ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمَدُ لِللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهَ كَاللّٰهَ كَاللّٰهَ كَاللّٰهَ

اس کے بعد جود عاما تکی جائے انشاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔

٢- ليلت القدر كا خاص وظيفه : ام المونين عائشهدية في غرض كيايا رسول الله الرجي يمعلوم بموجائ كدليلة القدر فلال رات هيتو مين اس رات كياكرون؟ تو آب في فرمايا بيدعا يرمعو:

> ٱللَّهُ مَّ إِنَّكَ عَفُوَّتُ حِيبُ الْعَفُو فَاغْفُ عَنِي مُ (ترنى)

الی تو گناہوں کومعاف فرمانے والا ہے درگزر کرنے کو بہند فرما تا ہے میری خطاؤں ہے بھی درگزر فرما۔

نوافل اور تلاوت کے بعد ذکرالی میں مشغول ہوجانا چاہئے اللہ کے نامول میں سے کی نام کا وظیفہ پڑھنا چاہئے ۔ عام حضرات کیلئے استغفار پڑھنا نہایت ہی اکسیر ہے پھر پچھوفت کیلئے کلمہ پاک کا ور دبھی کرنا چاہئے اس کے بعد اسم اعظم کا مراقبہ کرنا چاہئے ۔ جب اعمال کرتے ہوئے رات کا پچھلا پہر ہوجائے تو اس وقت تہجد کے نوافل ادا کرنے چاہئیں اور اس کے بعد درود پاک

# کے در دمیں مجھ تک مشغول رہنا جا میں اور آخر میں دعا مانگن جا میں ۔

### ےا۔ نفلی روزوں کی فضیلت

فرض اور واجب روزوں کے علاوہ جوروزہ رضائے الی کی خاطر رکھا جائے گا'اسے فلی روزہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ سال مجر میں مختلف ایام میں روزے رکھا کرتے تھے جنہیں نفلی روزے شار کیا جاتا ہے۔ نفلی روزے سال بھر میں جس وقت جا ہے رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھروزے ایسے بھی جیں جو کسی خاص دن یا مہینے میں جس وقت جا ہے رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھروزے ایسے بھی جیں جو کسی خاص دن یا مہینے کی مناسبت سے بھی رکھے جاتے ہیں۔ جیسے ایام عاشورہ کے روزے شوال کے روزے بہر حال ان فلی روزوں میں بعض روزے مسنون اور بعض مستحب ہیں۔

ا۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا' ''اگر کسی نے ایک دن فل روز ورکھا اور زمین بھراسے سونا دیا جائے تو پھر بھی اس کا تو اب پورا نہ ہوگا اس کا تو اب تو قیامت کے دن ہی ملے گا''۔ (طہرانی 'ابو یعلی)

۲۔ حدیث حضرت ابوا مامیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایجھے کسی عمل کا تھم فرما کیں ارشاد فرمایا ''روزہ کولا زم کولواس کے برابر کوئی عمل نہیں۔'' (نسائی)

۳- حدیث: حضرت ابو ہر بریؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا'' ہر چیز کوز کو ق ہے اور بدن کی زکو ق روز ہ ہے روز ہ تو نصف مبر ہے۔' ( ابن ماجہ )

سم معدیت: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کیلئے ایک دن کا روزہ رکھے۔اللہ تعالی اس کے منہ کو دوز خے ہے ستر سال کے فاصلہ پر دور کردے گا۔ (مسلم شرف) دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کے اور دوز خے کے درمیان فاصلہ ہے۔ تیسری دوز خے کے درمیان فاصلہ ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ دوز خ اس ہے سوبرس کی راہ دور کردی جائے گی۔ (مسلم کرندی طبرانی) حدیث میں ہے کہ دوز خ اس ہے سوبرس کی راہ دور کردی جائے گی۔ (مسلم کرندی طبرانی) مختلف ایام کے فلی روزوں کی تفصیل حسب ذمیل ہے:

ا عاشوائه محرم كم 19في دسوي محرم كاروزه ركهنا بهت افضل بنوي كاروزه ركهنا بهت افضل بنوي كاروز در كهنا بهت افضل بنوي كاروز در كها و بمي بهتر ب

روز ه خود بھی رکھااورامت کو بھی اس کے رکھنے کا تھم فر مایا۔ (بخاری مسلم)

۲- حدیث : حضرت ابوقمارہ سے روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما، محرم کی دسویں کا روز ہ ایک سال کے گزشتہ گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہے امیدر کا دور ہ ایک سال کے گزشتہ گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہے امیدر کموں کہ دسویں محرم کا روز ہ ایک سال کے گزشتہ گنا ہوں کا اور ایک سال آئندہ کے گنا ہوں کفارہ ہوجائے گا''۔ (مسلم' ابن ماجہ )

س- حدیث :حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اور دسویں محرم کے روزے کا اہتمام فرمات کے روزے کے سواکسی دن کو فضیلت دے کر اس کے روزے کا اہتمام فرمات تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! دسویں محرم کے دن کی تو یہودی بھی تعظیم کر ۔

میں اور روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا" اگر میں زندہ رہاتو آئندہ سال نویں محرم کو بھی رہ ایس اور روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا" اگر میں زندہ رہاتو آئندہ سال نویں محرم کو بھی رہ کھوں گا"۔ (مسلم)

الله حدیث : حضرت ابو ہریر اسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض کے بعد افضل رات بعن تہد کی (ترندی)

۲۔ شوال کے چه 19زمے :عیدالفطر کے بعد شوال میں چونفلی روزے رکھنے کا بہن اجر ہے۔ اور کھنے کا بہن اجر کے کا بہن ا اجر ہے۔ بیدوزے ای مہینے میں مسلسل رکھ لیس یا مختلف ایام میں پورے کرلیس وونوں طرح جاءً ہے۔

ا۔ حدیث : حضرت ابوابوب ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر (عیدالفطر کے بعد ) چھ روزے شوال کے رکھے۔ بیاب ہے کو یااس نے تمام عمر کے روزے رکھے۔ (مسلم شریف)

ا۔ حدیث : حفزت عبداللہ بن عرف ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جسیت نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھروزے بھی رکھے۔ وہ گنا ہوں سے ایسایاک ہوگئیا جسے آج بی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔" (طبرانی اوسط)

"- حدیث : حضرت جابر بن عبدالله است به کدرسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" و جس نے شوال کے روزوں کا فرمایا" و جس نے شوال کے روزوں کا

تواب پایا۔ کیونکہ جس نے ایک نیکی کی اسے دس نیکیاں ملیں گی۔ (ابن ماجہ 'نسائی) یعنی رمضان کے روزے دس مہینوں کے برابر'اور شوال کے چھروزے دومہینوں کے برابر۔ بیہ یورے سال کے روزے ہوگئے۔''

۳- مشعبان کے 19فیے : شعبان کے روزوں کی بہت فضیلت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

ا۔ حدید بعث : حضرت عائشرصد یقد سے روایت ہے کہ شعبان کے مہینہ میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے لوگ اس مہینہ سے عافل ہیں۔ اس ماہ کی پندر جویں رات کو بندوں کے اعمال چیش ہوتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال چیش ہوتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال چیش ہول چیش ہول تو میراشار روزہ واروں میں کیا جائے۔ (بیمجی)

۲۔ حدیث : حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' جب شعبان کی پندر ہویں رات آئے تو اس رات کوعبادت کر واور دن کوروز و رکھو کیونکہ اللہ تھا لی اس رات غروب آفا ہے اور اعلان اس رات غروب آفا ہے اور اعلان اس رات غروب آفا ہے اور اعلان فرما تا ہے کوئی روزی ما تھنے والا تا کہ اسے بخش دول' ہے کوئی روزی ما تھنے والا تا کہ اسے روزی دول' ہے کوئی روزی ما تھنے والا تا کہ اسے روزی دول' ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں ۔ طلوع فجر تک اس طرح رحمت عام کی صدا ہوتی رہتی ہے'۔ (ابن ماجہ)

س- حدیث : عنیته الطالبین میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب الله کا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے جوشن ایمان کے ساتھ مصول واب اورالله کی رضا کیلئے رجب کا بیک روزہ بھی رکھے گاوہ اجرعظیم اور جنت ہریں کا حقد ار ہوجا تا ہے جوشن رجب کی ستائیسویں رات کوعبادت میں گزارے اور دن کوروزہ رکھے اسے سوہری کے قیام وصیام کا جربے گا۔

## ''۔عرفہ اور عشرہ ذی الحجہ کے رونے :

ا حدیث خشن خضرت ابوقیاد است روایت ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''عرف مینی نویں ذکی الحجہ کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے گناموں کومٹا دیتا ہے۔'' (مسلمُ ابن ماجہ)

ا-حديث احترت عائشهم المنظم الم

316

برابر فرمایا ہے۔ ہاں جج کرنے والوں کوعرفات میں روزے دیکھنے ہے آپ نے منع فرمایا ہے \_( بیمجی 'طبرانی 'ابوداؤر )

س۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے دس دنوں کے سواا ورکوئی دن اتنامحبوب نہیں جس میں اس کی عبادت کی جائے۔ ان دنوں کا ہرا یک روز ہسال بھر کے روز وں 'اور ہر شب کی عبادت لیلتہ القدار کی عبادت کے برابر ہے'۔ (ترفدی)

### ہ۔ھر معینے کے تین روزے:

ا حدیث : حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جھے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تمن باتوں کی دصیت فرمائی ہے۔

(۱) ہرمہینے میں تمین روزے رکھنا۔

(۲) جاشت کی دور کعت پڑھنا۔

(س) سونے سے پہلے ور پڑھ لینا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھنا ہمیشہ روزہ ہونے کی طرح ہے۔ (بخاری مسلم)

ا معنی الله علیه وسی منطقه است می که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جار چیزول کوئیس حجوز تے ہتھے۔

(m) ہر مہینے کے تین روزے (مم) اور فجر کے پہلے دور تعتیں۔

جب مہینے میں تین روز ہے رکھنے ہوں تو وہ جاند کی ۱۳ '۱۵ تاریخ کورکھو (انہیں ایام بیض کے روز ہے کہتے ہیں )۔ (نسائی 'ترندی)

### ٧ ـ پير اور جمعرات کا روزه رکھنا :

ر حدیث : حضرت ابوقیادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کوروزہ استحدیث : حضرت ابوقیادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کوروزہ رکھتے ہے ۔ صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فر مایا ''اسی روزمیری ولا دت ہوئی اوراس روز مجھنا مربہلی وجی نازل ہوئی''۔ (مسلم)

محدیث : حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کدرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ''فرمایا marfat.com کے سومواراور جعرات کوا محال ہیں ہوتے ہیں لہذا میں پندکرتا ہوں کے میرافل روز ہے کی مالت میں ہیں ہوا در زندی )

"- حدیث حضرت ابو بریرة بی روایت بی کرحضور منی اند علیه وسلم نے قر مایا" سوموار اور جعرات کا روز وحضور بن به استمام و خیال سے رکھا کرتے تھے۔ سحاب نے وجہ بوجی تو قر مایا احت تا روزون می مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے ماسوا ان دوآ دمیوں کے جو آبی میں قرابال میں قراض ہون ۔ ان کے متعلق القد تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں مسلم کرنے تک جموز دو۔ " (تر فدی ابن ماجد )

حصہ چہارم

# ا۔زکوۃ

زكوة اسلام كا ابم ركن باور بداسلامى معاشيات كى بنياد ب-اس كيمسلمانوب میں اس کی اوا لیکی فرض قرار دی گئی ہے۔ زکو ق کے لغوی معنی پاکی اور بڑھنے کے ہیں اور سے لفظ زی سے ہے۔ عربوں میں اس کا مطلب برکت افزائش ، باکی اور صفائی مجما جا تا ہے۔ لہذا قرآن وحدیث میں بھی لفظ آھی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور از روئے شریعت بھی اس کا شرعی مفہوم اس کے نفظی معنوں سے ملتا جلتا ہے۔

شرعى اصطلاع ميں ركوۃ كا اطلاق اليے صدقہ وخيرات ميں ہوتا ہے جوايك صاحب ثروت اورصاحب نصاب مسلمان ازراه مالی اعداد دوسرے مسلمان کودیتاہے بیا ایک ایسا فریضہ ہے جو ہرمسلمان پرلازم ہے جودولت کی ایک مقررہ مقدار کاما لک ہو۔

ز كوة مال كى ياكيز كى كالك طريقة بجواسلام من واضع كيا كياب-كونكه الله ف مالدار پر بیفرض عا کدکر دیا کہ وہ اپنے مال سے حاجت مندوں اور حقداروں کو پچھے حصہ دیوے۔ اگردہ ایسانہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی اس تھم عدولی کی وجہ ہے اس کا مال اللہ کے ہاں اور مسلمانی کے لحاظ ہے نا پاک تصور کیا جائے گا کیونکہ اللہ جا ہتا ہے کہ سلمان وسیع القلب ہو۔زر پرست نہ ہو بلكه الله كرائة مين زرقربان كرنے والا مو-

# ۲۔زکوہ کے متعلق حکم الھی

ز کو ق کی اہمیت ہوں کو درت سے چیش نظر قرآن پاک میں جیٹار مقامات پر نماز قائم کرنے اور ز کو ۃ دینے کے تھم پر بہت رور دیا گیا ہے۔ کیونکہ بیدوونوں تھم معاشرہ میں جسمانی اور مالی عبادت کا لازمی جزو ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں زکوۃ کے سلسلہ میں تمیں مرتبہ زکوۃ کالفظ استعال ہوا ہے نماز کا شارحقوق اللہ میں ہوتا ہے اور زکو ہ کا شارحقوق العباد میں ہے۔اس کیے ان دونوں کا تھم آکثر مقامات پرساتھ ہے۔ (١) وَاقِيْدُوا الصَّالَى وَالْمُوا الَّذِي فَالَّالِي فَالْمُوا الَّذِي فَالَّا

اور نماز قائم کرو اورز کو 5 دواور رکوع کرنے والول كساتهد كوع كرو\_(بارالبقره ٢٠٠١)

الْكُنُّ امْعَ الْكَالِيقِينَ ٥ (بُ بِعَوِيسٍ) marfat.com

٧) وَأَيْنِهُ وَالصَّافَةَ وَالْوَالْكَافَةَ وَكُالُّوالْكَافَةَ وَكُالُّوالْكَافَةَ وَكَمَّا فُقُلَّامُوُ الِاَنْفُيلُمُ مِّنْ عَيْرِتَحِيدُونَا عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ ِ بَعِيدِيْنَ ﴿ إِنَّ الْعَرِهِ: ١١٠)

٣١) كَالِيَهُو الصَّلَىٰ كَالُوالْوَالْوَالْوَكُوٰ كَا اعْتَصِمُوْا بِاللَّهِ. (بِكَ . في ١٨٥) (٣) قَاقِيمُو ١١لصَّلوَّةَ وَاتُو١١ لَأَوْكُوا الْزُكُوا الْزُكُوا الْزُكُوا الْزَكُولَةَ وَكَالِمِنْهُوااللَّهُ وَدَسُوْلَهُ وَوَعِلْهُ يَجِبِنُوكُ بِهَاتَعُمُكُونَ ـ (بُ ، مِحادلہ : ۱۳)

(٥) وَأَقِيْمُوا الصَّلَمَ ۚ وَالَّوْالذَّكُوٰةَ وَ أَطِيعُواالزَّمُولَ كَتَلَّكُمُ تُوكِحُمُونَ \_ (بي ءالند: ۵۹) (٧) وَالْقِيمُوا الصَّلَوْقَةَ وَالَّوَا الْرَكَا لَيْ كُولَةً

اور نماز قائم کرو اور زکو ہ وو اور اپنے لیے جو بھلائی تم آمے بھیجو کے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ مے بیٹک اللہ جوتم کرتے ہود یکھا ہے۔

(پا:بقره-۱۱)

پس تماز قائم کرو اور زکو ة دو اور الله کی بدایت كومضبوطي سے تھاہے ركھو۔ (پ ١٤: حج ٧٨) بجرنمازكوقائم كرواورز كؤة ديية رجوالله اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور اللہ جو پچھتنم کرتے بوده جانماہے۔(پ۲۸: مجادل<sub>ہ۔۱۲</sub>۳)

اورنماز کوقائم کرواورز کو ة دینے رہو۔اوررسول كريم عليه كل اطاعت كروتا كهتم پر رحم كيا جائے۔(پ۸۱:النور۔۵۶)

اور نماز قائم كرواورز كوة دية رهو\_

ز کو ق کی فرضیت سے پہلے طلوع اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام نے غریبوں کی وتعليرى كادرس ديا - حالانكديه وه دورنقا جبكه اسلام كى دعوت دى جار بى تقى اورابل مكه يخت مخالفت پر کمر بستہ منصے اور جنھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان پرظلم وستم کیے جارے تھے لیکن جتنے بھی مسلمان ہوئے تنصاور جو ہور ہے تنصاللہ تعالی نے انھیں اپنی راہ میں خرج کرنے کا تھم دیا تا کہ مسلمانوں میں بھائی جارہ فروغ پائے اور امیرلوگوں کے رزق کی فراوانی غریوں کے کام آئے اس کیے قرآن پاک میں اس امر پرخاصاز وردیا گیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔

ہر مخص اینے عملول کے بدلے مدائیں بازو والول کے سواگروی ہے جو جنتوں میں ہوں کے الل جنت مجرموں سے یوچیس کے کوئی چیز حمہیں دوزخ میں لے گئی۔وہ کہیں گے ہم نماز 44 PHA COM

(١) كُلُّ نَغْيِ بِمَاكْسَبَتُ دَخِيْنَةٌ ٥ إِلَّا اَصَعْبَ الْهُولِي فِي جَنْتِ يَتَكُمُ لَوْلَ الْمُولِينِ فِي جَنْتِ يَتَسَكَمُ وَلَالَ عَنِ الْعُنْفِومِيْنَ أَنْ مَاسَلَكُكُمُ فِي \* سَعَّدُه قَالُوْالَهُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف ہاتھی

بنانے والوں کے ساتھ مل کرہم بھی یا تیں بنانے

آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیافرچ کریں؟ آپ

فرمات جو کچھ مال نیکی میں فرج کرو ہتو وہ مال

باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور تیبموں اور

محتاجوں اور راہ گیرکے لیے ہے اور تم جو نیکی کرو

يے شک اللہ اے جانتا ہے۔

(پ19:المدژ ۴۸۲۴۸]

(پ۲:البقره ۱۵۶

لَكُتَّے منصے اور روز جز اكو تجمثلا ماكرتے منصے۔

وَكُمُ نَكُ نُطِعِمُ الْمِسْكِينَ لِي وَكُنَّ نَخُوصَ مَعَ الْخَالِيَضِيْنَ لِ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّنْتِي لَا رب ۲۹- المرشر ۲۸ تا۲۸)

(٢) يَسْتُكُلُونَكُ مَاذَا يَنْفِقُونَ ط قَسَلُ مَااَنْفَقَتُتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوالِدَ بِيْنِ وَالْاَثْتُ مَدِينَ وَالْمِيَتُهُى وَالْمَسَاكِمَةِ وَابْنِ السَّيَبِيْلِ وَوَمَا تَغُمَّسَكُو ْ الْمِنْ نَحَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ رِبِهِ عَلِيثُهُ \* (ي ،البقره : ۲۱۵)

(٣) وَ'اتِ كَاالْقُرُ فِي حَقَّةَ وَالْمُسُكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا مُسَكِّ وْكَنْ مَنْ فِي كُا-( هِلْ . بني اسرائيل : ٢٧)

**اور رشته داروں کو ان کاحق دے اور مسکین اور** مسا فرکواس کاحق دے اور فضول خرجی نہ کر۔ (پ۵۱: بی اسرائیل ۲۶

ان آیات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کدرشتہ داروں بخر بیوں ، بیبموں اور مسکینول کی مدد کی جائے۔

قرآن مجيد كى وه آيات جن مين زكوة كاذكر باوروه مدنى دور مصفلت بين وه حسب ذيل ہیں ۔ان آیات ہی ہے زکو ہ کوفرضیت کا مقصد پورا ہوتا ہے کیونکہ ان آیات کی وضاحت تج ا کرم اللہ کی سنت ہے ہوتی ہے جس میں نصاب کا ذکر ہے جس سے بینتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مدفی دور کی آیات کے نزول کے بعد زکو قالی فرضیت لازم ہوگئی۔

(۱) وَدَيْحَمَيْنِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْ عِ ا مَسَاكُمْتِهُالِلَانِينَ يَتَّقُونَ وَكُوْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذِينَ هُمُ بِالْيَبَالِيُوْمِنُونَ وفي الاعوات:١٥١)

اور میری رحمت ہر چیز ہر چھائی ہوئی ہے اوراے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا۔ جو نا فرمانی ہے پر ہیز کریں گے۔ زکوۃ دیں گے اورمیری آیات برایمان لا تیس کے-(پ٩:الاعراف٤٥١)

(۱) إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ الْمَثُوا الَّذِيْنَ يُوَيِّمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُوَثِّونَ الزَّكُونَةَ وَهُمَ لَكُونَ الصَّلْوَةَ مَنْ يَثِولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْكِفُونَ الْمَثَوْا قَانَ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغُلِيونَ الْمَثَوْا قَانَ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغُلِيونَ (بِدِ - المَاثِره: هِ ١٢٥٥)

تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور وہ اہل ایمان ہیں جونماز قائم اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اللہ اور اہل ایمان کو ابنا رفیق بنالے اے رسول اور اہل ایمان کو ابنا رفیق بنالے اے معلوم ہو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا معلوم ہو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا معلوم ہو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا معلوم ہو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے دور میں نبی اکرم علیہ نے زکوۃ کی فرضیت کی وضاحت فرمائی۔ زکوۃ کی شرح ، مقداراور حدودکوییان کیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذکوۃ کے نصاب اور مقررہ صورت کا تعین م ھیں ہوا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں زکوۃ کے مزیدا حکامات کی شکیل ہوئی اس کے بعد وفد عبدالقیس کے سوال کے جواب میں ۵۵ھ میں جمارت کی تعلیم دی تھی ان میں ایک زکوۃ ہی تھی 'رمضان ۸ھ میں مک فتح ہوا۔ تمام عرب بر خلاا مات کی تعلیم دی تھی ان میں ایک زکوۃ ہی تھی 'رمضان ۸ھ میں مک فتح ہوا۔ تمام عرب بر غلب واسلام ہوگیا تو اس وقت رسول پاک پر اس آیت کا نزول ہوا کہ اے محمد رسول اللہ ان کے بارے میں احکام اور تو انہین کا نزول ہوا۔ اس کے بعد ۸ھ میں تی سورہ برات میں زکوۃ کے بارے میں احکام اور تو انہین کا نزول ہوا۔ اس کے بعد ۸ھ میں ذکوۃ کے تمام احکامات کھمل ہوگئے اور اس کے وصولی کے لیے عاملین کا تقریر کر دیا گیا۔ اسلام میں مال ودولت پرزکوۃ فرض ہونے اور اس کے وصولی کے لیے عاملین کا تقریر کر دیا گیا۔ اسلام میں مال ودولت پرزکوۃ فرض ہونے کی مت ایک سال ہے جبکر شریعت موسوی میں تمن خال تھی۔ اسلام میں مال ودولت پرزکوۃ فرض ہونے کی مت ایک سال ہے جبکر شریعت موسوی میں ادائی واجب نہیں ہوتی گرفقہ کے کا ظے نو تو تا کہ مال پر ملکیت حاصل ہوجانے کے بعد سے ادائی وابس نہیں ہوتی گرفقہ کے کا ظے نو تو تا کی مال پر ملکیت حاصل ہوجانے کے بعد سے یوراسال گرزا شرطے۔

## ٣۔فضيلت زکوۃ

 ا ـ حدیث: حضرت ابو در دُنْفر ماتے ہیں کہ نبی اکر میں ایک نبی اسلام کا کل ہے۔ (طبرانی)

۲۔ حدیث: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے جھے ارشاد فرمایا کہ اسے مال کی زکو قدرے کی ادر شاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکو قدرے کہ وہ پاک کرنے والی ہے۔ بچھے پاک کردے گی ادر شند داروں سے اپنے مال کی زکو قدرے کہ اور سٹند داروں سے اچھاسلوک کراور مسکین اور پڑوی اور سائل کاحق بہجان۔ (مسنداحمہ)

سے حصر بیٹ:حضرت علقمہ فرماتے میں نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پوراہونا اور کمل ہونا میرکرتم مال کی زکو ۃ ادا کرو۔ (بزار)

سم حدیث: حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا جواللہ و رسول پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے مال کی زکوۃ ادا کرے ادر جواللہ اور رسول پرایمان رکھتا ہے وہ سچ بولے یا خاموش رہے۔ اور جواللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ (طبرانی)

۵۔ حد یت: حضرت محارہ بن حزم فرماتے ہیں کہ بن اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عربی کے بیا کہ علیہ کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عزوجل نے اسلام میں جارچیزیں فرض کی ہیں۔ جوان میں سے تین ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری جاروں ادانہ کرے۔وہ چارچیزیں ہیں ہیں:

(الف)نماز (ب) زكوة

(ج) ماه رمضان کاروزه اور (د) هج بیت الله (منداحم)

۲ - حدیث حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اورز کو ق دیں اور جوز کو ق نہ دے اُس کی نماز بھی قبول نہیں ۔ (طبرانی)

ک۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا جو تحض یا نچوں میں ہے۔ میں ابو ہریرہ ہے اور سات کبیرہ تمازیں بابندی سے پڑھے ماہ رمضان کے روزے رکھے ذکو ۃ اداکرے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچتارہے اس کے لیے جھی کے دروازے کھول دیے جاکمیں گئے۔ادراسے کہا جائے گاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا (نسائی ابن مانیہ)

۸۔ حدیث حضرت ابو ہریر ہے۔ روایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا زکو ۃ ادا کر کے اے مال کو ۃ ادا کر کے اے مال کو ۃ ادا کر کے این مصبوط قلعہ میں محفوظ کرلو۔اور اپنے بیاروں کا علاج صدقہ سے کرواور مصببت است مصبوط قلعہ میں محفوظ کرلو۔اور این بیاروں کا علاج صدقہ سے کرواور مصببت مصبوط قلعہ میں محفوظ کرلو۔اور این مصببت مصدقہ سے کرواور مصببت مصبوط قلعہ میں مصبوط قلعہ میں مصببت مصبوط قلعہ میں مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ میں مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ میں مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ میں مصبوط قلعہ مصبوط قلعہ

نازل ہونے پر دعاوعاجزی ہے مدد مانگو۔ (ابوداؤر)

9۔ حصیت حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ حضور علی نے ارشادفر مایا جس نے اہیے مال کی زکو قادا کردی بلاشبہ اللہ تعالی نے اُس سے شرکو دور فر مادیا۔ ( حاتم )

ز کو ہ نہ دینے کے بارے میں حضور علیہ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

ا - حدیث: حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم حضور علیہ نے ارشاوفر مایا جس تحض کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اس کی زکوٰ ۃ ادانہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک شخیسانپ کی شکل میں بنادیا جائے گا جس کےسرمیں زہر کی دوتھیلیاں ہوں گی۔وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ اس کی باچیس کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور كج كامن تيرامال مول ، من تيراخز انهول -اس كے بعد حضور عليه السلام آيت:

و لا تحسبن الذين يجخلون كي الاوت قرمالي ( بخاري )

۲- حدیث: حضرت ابو ہر روا ایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا کہ جو محض سونے جا ندی کا ما لک ہواراوروہ اس کاحق ز کو ۃ ادائبیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے کے آگ کے بیزے بنائے جائیں گے اور پھران یر دوزخ کی آگ بھڑ کائی جائے گی اور ان ہے اس ( تارک زکو ۃ ) کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گا۔ جب وہ تھنڈ ہے ہونے لکیس کے تو پھرویسے ہی گرم کردیئے جائیں گے اور بیعذاب کا معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار بچاس بزار سال ہے یہاں تک کہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔ اب وہ تارک زکو ۃ اپنی راہ دیکھے گاجنت کی یادوزخ کی۔ (مسلم شریف)

ای حدیث میں گائے (تھینس اور بھیز) بمریوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی زکو ۃ نہ دینے والے شخص کو بھی ایک ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور دہ سب کی سب ( اس کو آ از نے اور روندنے کے لیے ) آئیں گی۔ان میں نہ کوئی ٹیڑھے سینگ والی ہوگی اور نہ بن سینگ والی اور نه نو نے سینگ والی یعنی سب تیز سینگوں والی ہوں گی ۔وہ اس تخص کو ا<u>ین</u>ے سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔

اس صدیث میں اونٹ کی زکو ق نہ دینے والوں کے بارے میں نبی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا جواد نول کی زکو ة ادانبیس کرتا۔ قیامت کے دن اس کو ہموارمیدان میں لٹادیا جائے گا۔ ادروه اونٹ سب کے سب موسلا 194 کا 144 کا 144

گے اور منہ سے کا ٹیمن کے ۔ جب ان کی پچھلی قطار گزر جائے گی تو پہلی پھرلوٹ آئے (اس طرح اس کوروندتے اور کا منتے رہیں گے )

سا۔ حدیث: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم آفیظی نے فرمایا'''مالدار اور ا مختاجوں اور غریبوں کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوں گے مختاج عرض کریں گے اللی ! ہمار حقوق جوتو نے ان پرفرض کیے تھے انھوں نے ظلماً نہ دیے۔اللہ تعالیٰ غز وجل فرمائے گا. اپنی عزت وجلال کی قتم ہے ہیں تمہیں (آج) اپنا قرب عطا کروں گا اور (تارک ذکا مالداروں کوایئے قرب سے دور رکھوں گا۔' (طبرانی)

سم حدیث: نی اکرم الله فی ارشاد فرمایا جوتوم زکو قادانه کرے گی۔اللہ تعالیٰ اس کم میں بنتلا کردے گا۔ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ اکثر زکو قانددینے کی وجہ ضائع اور تلف ہوتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا مختاج وغریب لوگ ہر گز بھو کے نظے ہونے تکاج وفریب لوگ ہر گز بھو کے نظے ہونے تکابیف نداخھا کمیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں ۔ سن لو! ایسے مالدارو سے (جوزکو قائم تکلیف نداخیا کی خت حماب لے گااور آتھیں دردنا کے عذاب دے گا۔ (طبرانی)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فی ماتے ہیں معرائی رات میں نے لوگوں کی ایک جماعت کودیکھا کہ آگے ہیچھے مقام ستر پر دھجیال انگ رہی اور اونٹوں اور جانوروں کی طرح دوزخ کے کاننے دار در خت جررہے تھے اور جہنم کے پھر اور اونٹوں اور جانوروں کی طرح دوزخ کے کاننے دار در خت جررہے تھے اور جہنم کے پھر انگارے کھارہے ہیں۔ میرے دریا فت کرنے ہر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہیا۔ مال کی زکو قاند دینے والے لوگ ہیں۔ (ابن کثیر)

۲۔ حدیث: حضرت ابوذر فرماتے ہیں زکو ہنددیے والوں کے سرپتان بردوزخ کا ا بھر رکھیں گے جو سینے کی ہڈیاں تو ڈکر شانے سے پارٹکل جائے گی اور شاند کی ہڈی پر رکھی محرتو بڈیاں تو ڈتا ہوا سینے سے نکل جائے گا۔ ( بخاری )

#### محرشرائط زكوة

ز کو ق کے فرض ہونے کی چندشرا کط ہیں لہذا جس شخص میں وہ شرا کط پائی جا کیں اس پرز کا واجب ہوگی۔جس میں وہ شرا کط نہیں اس پرز کو قاداجب نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ذکو قاہر خوا ہر واجب نہیں بلکہ صرف ان پر فرض ہے جن پر وجوب زکو قائی شرا کط پوری آتی ہوں۔شرا مندرجہ ذیل ہیں:

۲\_آزادی

٣ \_ بلوغت

۲ ـ ما لک

۵۔صاحب تصاب ہوتا

٨ \_نعماب كاحاجات اصليد عدد اندجونا ۱۰۔ مال کا قرض ہے بیساک ہوتا ٤ ـ مال كا گزرنا 9-مالنای-

ا\_مسلمان ہوتا

۳ يغتل

شرا نظ معلقه مسائل حسب ذيل بين:

ا-مستند : وجوب زكوة كى پېلى شرط مسلمانى ہے يعنى جو خص مسلمان ہوگا زكوة اس يرفرض بالبذاغيرمهم برزكوة فرض بيس بي كونكه زكوة اسلام كالمتجدب اورجو محض اسلام ساعالى مو بعنى كافر مواس سے ذكوة كا مطالب بيس كيا جاسكا اور ندى فريضه زكوة اس برعائد موكا كه قبول اسلام کے بعد غیرمسلم ہونے کے دفت کی زکو قادا کرے۔

۲- مسئله : وجوب زکوة کی دومری شرط آزاد ہونا ہے لہذا غلام پر زکوة نہیں۔ بلکہ مصارف زکوۃ میں سے ایک شق غلام آزاد کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے قانوں کے تحت مرحض آزاد ہے آزاد پیدا ہوتا ہے اور اسے آزاد زندگی بسر کرنے کاحق حا**ص**ل ہے کیکن اسلام سے پہلے عربول میں غلامی کارواج تھا اور بیرواج ان میں صدیوں سے چلا آر ہا تھا اس کی وجه میمی کی که پرانے وقتوں میں طاقتورلوگ اور قبائل دوسروں کواپی طاقت کے بل ہوتے بر ما تحتی من کے آئے اور ان سے نو کروں جیسا کام لیتے جوغلامی کی صورت اختیار کر جاتا بھر ال غلامول كے ساتھ براظلم كيا جاتا مويا أنعيس برلحاظ سے انساني حقوق سے محروم ركھا جاتا یہال تک کے عربوں میں غلاموں کی تجارت کا رواج تھا۔ اسلام نے اس غلامی کی شدت ے مخالفت کی اور لوگوں کوغلامی سے نجات کا درس دیا۔ بلکہ یہاں تک کرز کو 5 کے مال میں ے غلام کوآ زاد کرانے کا تھم دیا۔ غلاموں کی ملکیت نہیں ہوتی اس لیےان پرز کو ہ نہیں۔

سا۔ مسعند : زگوۃ کے واجب ہونے کی تیسری شرط عقل ہے کیونکہ عبادت اور دنیاوی اموركوسرانجام دينے كے ليے عاقل موا مروري ہے۔اس ليے عاقل يرفريفرزكو 6 عائد موتا بالبذاجو محف عقل نبيل ركمتا وه شريعت كاصولول كى بابندى سے قاصر ہوتا ہے اس ليے 

واجب خبیں ۔

وا بہب ہیں۔

الم مسئلہ او جوب زکو ہ کے لیے بلوغت شرط ہونے پر اختلاف ہے۔ حضرت اہام

ایوصنیفہ کا کہنا ہے کہ نابالغ بیچ پرزکو ہ نہیں لہذااس کے ولی سے زکو ہ کا مطالبہ نہ کیا جائے

کیونکہ میخص عبادت ہے اور بچہاس کے حکم کا مخاطب نہیں ہے۔ البتہ اس کے مال سے قرض

نفقہ بحشر اور صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے کیونکہ یہ بندول کے حقوق ہیں لیکن دیگر اٹمہ یعن

حضرت امام مالک محضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل بیچ پرزکو ہ کے قائل ہیں۔

اسلامی شرع کی روسے بالنع ہونے تک بیچ کے نقتے اور دیگر ضرور مات کو پورا کرنے کی

اسلامی شرع کی روسے بالنع ہونے تک بیچ کے نقتے اور دیگر ضرور مات کو پورا کرنے کی

قمام تر ذمہ داری دالد بر ہے۔ البتہ والد کے فوت ہونے کی صورت میں بیم بیچ کی کفالت کی

ذمہ داری دنی پر عائد ہوجائے گی جو اس کا فیل ہے گا۔ ان دونوں صورتوں میں بیچ پرزکو ہ

ذمہ داری دنی پر عائد ہوجائے گی جو اس کا فیل ہے گا۔ ان دونوں صورتوں میں بیچ پرزکو ہ

زندداری دنی پر عائدہوجائے گی جواس کا تھیل ہے گا۔ان دونوں صورتوں ہیں بچے پرزلوۃ عائدہونے کی کیفیت مختلف ہے کیونکہ بچے عموماً والد کے فوت ہونے سے پہلے مال کا وراث نہیں ہوتا اس لیے اس لیے اس پرز کو ہ عائدہیں ہوتی کیونکہ جب تک کوئی مال کا مالک نہ ہو تو اس پرز کو ہ کیسے واجب ہوسکتی ہے البتہ اس صورت پرز کو ہ عائدہوگی جبکہ والد نے اپ بچے یا بچی کے نام کوئی کاروبار کیا ہو جنگ میں رقم رکھی ہوا وروہ سال جر پڑی رہے اور بقدر نصاب ہونتی ہونے کی صورت میں اگر بچے کا اٹانہ بقدرنصاب ہوتو اس پرز کو ہ عائدہوگی۔ مصاب ہونے کی صورت میں اگر بچے کا اٹانہ بقدرنصاب ہوتو اس پرز کو ہ عائدہوگی۔ مصاب ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ مال کی مخصوص اور معین مقدار پرز کو ہ فرض ہے جے نصاب کہا جاتا ہے بینصاب محتلف کیونکہ مال کی مخصوص اور معین مقدار پرز کو ہ فرض ہے جے نصاب کہا جاتا ہے بینصاب محتلف کیونکہ مال کی مخصوص اور معین مقدار پرز کو ہ فرض ہے جے نصاب کہا جاتا ہے بینصاب محتلف

اموال پر مختلف ہاوراس ہے کم پرزگو ہ تبیں۔
احادیث کے مطابق حضرت واتا گئے بخش کا ارشادگرامی ہے کہ جب ۲۰۰۰ درہم چاندی
جونعت تمام ہے کسی کے تصرف میں ہوں اور ایک سال گزرنے کے باوجودان کی ضرورت نہ
پڑے تو اس پر پارٹج درہم زکو ہ اداکرنا واجب ہے۔ بیس دینار سونا بھی نعت تمام ہاوراس
پر نیم دینار واجب الا دا ہے۔ پارٹج اونٹ بھی نعت تمام ہادراس پر ایک بھیڑیا بحری زکو ہ
واجب ہوتی ہے۔ باتی جواموال اس طرح ہوں ان پرزکو ہ واجب الا دا ہے۔ اس ہمعلوم
ہوا کہ پارٹج اونٹوں سے کم اور چالیس بحریوں سے کم تعداد پرزکو ہ نہیں اوراس طرح دوسودرہم
ہوا کہ پارٹج اونٹوں سے کم اور چالیس بحریوں سے کم تعداد پرزکو ہ نہیں اوراس طرح دوسودرہم
ہوا کہ پارٹج اونٹوں سے کم اور چالیس بحریوں سے کم تعداد پرزکو ہ نہیں اوراس طرح دوسودرہم
پیداوار برزکو ہ نہیں ہے۔

۲۔ مسطق : وجوب زکوۃ کے لیے مال کی عمل ملکیت ضروری ہے۔ اسمائی نقط نظر ہے دنیا کی ہر چیز کا ملک تو اللہ ہے کیونکہ وہ ی ہر چیز کا خالق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عارض ملکیت عطا کی ہے اور یہ ملکیت ایک تا تب کی حیثیت ہے ہے تا کہ انسان اس ملکیت ہے فائد واٹھا سکے۔ شریعت اسلامیہ میں اس ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مفل کسی شے کو اپنے قبضہ تضرف میں لائے اے دومروں کی نسبت اس چیز پر فائدہ افعانے کا حق حاصل ہو کیا ہے۔ کیونکہ اس نے وہ چیز کسی مال کی ہے۔ چیا نچیز کو قاس مال پر ہوگی جو کسی کا محت میں ہوگا۔ ملکیت میں ہوگا۔ ملکیت کے ساتھ مال کا قبضہ تصرف بورس میں ہوگا۔ ملکیت کے ساتھ مال کا قبضہ تصرف بورس کی ہوئی چیز برز کو ق نہیں کیونکہ دوہ چیز اس کی ملک میں رہی اور جس کے پاس رہن رکھی تھی ہواس ہر بھی زکوہ نہیں کیونکہ وہ چیز اس کی ملک میں نہیں۔ البتہ جب چیز رئین سے چیزالی جائے اور چیز واپس رئین دینے والے کے قبضے میں نہیں۔ البتہ جب چیز رئین سے چیزالی جائے اور چیز واپس رئین دینے والے کے قبضے میں نہیں۔ البتہ جب چیز رئین سے چیزالی جائے اور چیز واپس رئین دینے والے کے قبضے میں آجائے تو اب اس پرزکو قاعا کہ ہوگی کیکن سمال گرز نے کے بعد عاکم ہوگی۔

2- مستله : وجوب زکوۃ کی ایک شرط بیجی ہے کہ مال اصلی حاجتوں سے زائد ہو۔
حاجات سے مراد وہ ضروریات ہیں جومیسر نہ آئیں توانسان کی زندگی ختم ہونے کے آثار بیدا
ہوجا کیں لہذااس ضرورت کی رو سے رہنے کے گھر۔ پہننے کے کپڑے اور گھر کے استعمال کی
اشیا و سواری کے جانور اور استعمال ہونے والے ہتھیار پیشہ وروں کے اور زار ، اہل علم کی
کا جی اپنی دعیال کے کھانے کے کام آنے والے غلہ اور آرائش کے برتن ، فرنیچر ، جو
اہرات موتی ان سب پرزکوۃ نہیں جا ہے وہ کتی ہی قیمت کے کیوں نہوں اور چاہے روزانہ
کام میں آتے ہوں یا بھی بھاریا بالکل کام میں نہ آتے ہوں صرف گھر کی سجاوٹ کے لیے
ہوں۔

دستکاروں اور پیشتہ وروں کے جوآلات زکو ق سے مشتنی ہیں وہ صرف وہی ہیں جن سے
کام لیاجا تا ہے اور وہ فروخت کر کنفع کمانے کی غرض ہے نہ ہوں اور اگر فروخت کے لیے
ہوں تو ان پرزکو قفرض ہوتی ہے جبکہ بقد رنصاب اور مدت نصاب کی شرط پائی جائے۔

۸۔ مسمنقه: زکو قالیک سال کے بعد فرض ہوتی ہے سال گزر نے کا مفہوم ہیہ ہے کہ
کسی مال پر مالک کی ملکیت بارہ اسلامی مہینے قائم رہے اس شرط کا نفاذ مولی یک سونا جا ندیاور نفتدی وغیروں ہے نہ کا بیاوار جالن شرائی کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اس

کی زکو ہ فصل پر ہے۔سال کےشروع اور آخر میں مال کا نصاب پورا ہوتو درمیان سال میں کی کا اعتبار نہ ہوگا اور زکو ہ ساقط نہ ہوگی۔

9۔ مسئلہ: مال کا قرض ہے بیماک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پراتنا قرض ہے جسنے کا مال اس کے باس ہے یا اتنا قرض ہے کہ اگر قرض کی رقم اس سے منہا کر دی جائے قر بھتے کا مال اس سے منہا کر دی جائے قر بھایا مال نصاب سے کم رہ جائے ایسے شخص پر زکو قو واجب نہیں۔ اس قرض میں وہ دونوں قرض شامل ہیں جونوری دینا ہویا ایک مدت کے بعد دینا ہو۔

مانع زکو ہوہ ہرض ہے جس کا مطالبہ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہو خواہ وہ قرض بندوں کا ہو جیسے قرض یا قرض ہر خریدی ہوئی چیز کی قیمت یا اللہ کا ہو جیسے زکو ہیا خراس نے ادائیس کی۔اب اگر دوسرے سال اتنامال ہوکہ سال گزشتہ کی ذکو ہ فرض ہوئی گراس نے ادائیس کی۔اب اگر دوسرے سال اتنامال ہوکہ سال گزشتہ کی ذکو ہا اداکر بے تو یا فی مال نصاب ہے کم رہ جائے تو دوسرے سال کی ذکو ہ واجب نہ ہوگ۔ زکو ہا ادراخر اج اللہ کا قرض ہے حاکم بھی مطالبہ کرسکتا ہے۔اس کے علاوہ جواللہ کے قرض ہیں جیسے نذر کفارہ کچ کا قرض ہموآ خریت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مطالبہ ہوگا کوئی بندہ مطالبہ ہیں کرسکتا اس لیے یہ قرض مانع زکو ہنیں۔صدقہ فطزاور جج تمتع کی قربانی کا دین بندہ مطالبہ ہیں کرسکتا اس لیے یہ قرض مانع زکو ہنیں۔صدقہ فطزاور جج تمتع کی قربانی کا دین بحمی مانع زکو ہنیں ہے۔

\*ا مسئله : ذكوة واجب ہونے كى ايك شرط مال نامى ہے نامى كے معنى ہيں ہوئے والا مال كابر هنايا تو فعل تجارت ہے ہوگا يا فزائش نسل كے ليے جنگلوں ميں جانوروں كو چرنے كيلئے جھوڑ و ہے ہو گا ليمنى جنگل ميں وہ آ زادى كے ساتھ رہيں اوران كى نسل ہو ھے ۔ ترقی اور ہو سے كيلئے بيدوفعل موثر ہيں لہذا مال تجارت اور چرنے والے جانوروں ميں زكوة لازم ہوگى ۔ يا وہ چيز خلقی طور پر نامی ہو يعنی بوسے اور ترتی كرنے كيلئے پيداكی گئی ہوا ہے خلقی نامی مال كہا جاتا ہے جيے سونا چاندى اگر چہ تجارت كيلئے بيداكی گئی ہوا ہے خلقی نامی مال كہا جاتا ہے جيے سونا وائدى اگر چہ تجارت كيلئے نہ ہو بلكہ گھر ميں پہنے اور ركھنے كيلئے ہو جب بھی ذكوة الازم ہوگی مال نامی تين قسم كا ہے:

(۱) سونا جاندي (۲) مال تجارت

(۳) سائمہ بعنی چرنے والے جانور۔ نبذاان تینوں مالوں کے سواکسی اور میں زکو قانبیں۔

## ۵\_مسائل نصاب زکوہ

ز کو ۃ فرض ہونے کیلئے مال و دولت کی ایک خاص حداور مقدار متعین ہے جس کو تر بعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ زکو ۃ اس وقت فرض ہے جبکہ مال بفقد رنصاب ہوگا۔ اس مقدار "شری نصاب" ہے کم مال و دولت پرزکو ۃ فرض ہیں۔ نصاب زکو ۃ کا اجمالی خاکہ ہے :

سونے کانصاب زکوۃ : ساڑھے سات تولد یعنی ۸ گرام

عاندى كانصاب زكرة : ساز مع باون توله

مال تجارت كانصاب زكوة : جو قيمت من جاندي كنصاب كے برابر مور

اونث كانصاب زكوة : بالتي عدد (سائمه)

كالم يجينس كانصاب زكوة : تمين عدد (سائمه)

بهير برى كانساب زكوة : چاليس عدد) (سائمه)

زمین کی بیداوار میں احناف کے نزدیک کوئی خاص شرعی مقدار ونصاب متعین نہیں بلکہ زمین کی پیداوار کم ہو مازیادہ اس میں زکو ہ عشریانصف عشر فرض ہے۔

ز کو ۃ چارتنم کے مال پر فرض ہے اول ثمن لیعنی سونا جاندی ( کرنسی نوٹ رو پیدرائج سکہ وغیرہ ) دوم مال تجارت سوم سائمہ یعنی جرائی کے مولیثی اونٹ گائے 'بھینس' بھیڑ بکری وغیرہ۔

ا۔ سوف چافدی کی زکوہ : سونا ایک نہایت بیتی دھات ہے۔جس کے پاس متناسونا زیادہ ہووہ صاحب ٹروت انسان تصور کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس سونا مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اس کی ایک صورت سونے کی دھات بیتی ڈلیاں ہیں ، دوسری صورت سونے کے زیورات ہیں تیسری صورت سونے کے برتن سکے اور دیگر آرائشی اشیاء وغیرہ ہیں۔ان تمام صورتوں میں سونے کے برتن سکے اور دیگر آرائشی اشیاء وغیرہ ہیں۔ان تمام صورتوں میں سونے پرزکو ہا کہ ہوتی ہے۔ بشر طیکہ نصاب کی مقررہ حد تک سوناکسی کی ملکیت میں ہو۔

ا - حدیث بعث بعضرت عمرو بن شعیب عن ابدین جده روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوعور تیں حاضر ہو کیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا تم ان کی زکوۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم مید بہند کرتی ہو کہ اللہ تعلیم ورد اور ان کے کنگن بہنا ہے؟

انہوں نے عرض کیانہیں اِحضور نے ارشاد فرمایا تو پھران کی ذکو ۃ اوا کیا کرو۔ (ترندی)

ارحد پیٹ :ام المونین حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کر فی تھی تو میں نے عرض کی یارسول اللہ ایکیا پیسونے کا زیور کنز تو نہیں۔ ( کیونکہ قرآن پاکہ میں سونے چاندی کے کنز پروعید کی گئی ہے) تو حضور نے ارشاد فرمایا۔ جوزیور نصاب نہ کو مقدار کو پہنچے اور پھراس کی زکو ۃ اواکردی جائے تو وہ کنز نہیں۔ (مالک ابوداؤد)

س۔ حدیث : حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ائر مسلی اللہ علیہ وسلم ۔ ارشاد فر مایا یا نجے اوقیہ سے کم جاندی میں زکو ہنہیں ہے۔

٣۔ حد بيث : حضرت علی فرماتے ہیں ہی اکرم صلی القد عليه وسلم نے ارشاد فرمايا میں ۔
سواری کے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ معاف کردی ہے۔ سوتم چاندی کی زکوۃ اداکرو
چالیس درہم ہے ایک درہم کیکن ایک سونٹانوے درہم میں کوئی زکوۃ نہیں۔ ہاں جسب
پورے دوسودرہم ہوجائیں توان میں یانچ درہم زکوۃ ہے۔

ا۔ مسئلہ: ۲۰ مثقال بعنی اربے تو لے یا ۸ گرام سونے یا اس سے زائد کا مالک ہوگا اکر اس سونے یا اس سے زائد کا مالک ہوگا اکر پراس سونے کی زکو قادینا واجب ہوگی۔ سونے کی زکو قاکی شرح چالیسواں حصہ یا چالیسوئے حصد کی رائج الوقت سکہ کے حساب سے قیمت ہے۔ بشرطیکہ سونا سال بھرانسان کی ملکستا میں رہا ہو۔

۲۔ مسئلہ: سال کے آغاز میں اگر کسی خفس کے پاس مقدار نصاب کے برابر سونا ہو یعنی اگر کسی خفس کے پاس آجائے تو سال کے آخر میں تمام سونے ؟ اس کا عام اصول یک ہے کہ سال کے شروع میں صاحب نصاب ہوا و سال کے آخر میں بھی نصاب ہوا و سال کے آخر میں بھی نصاب ہوا و سال کے آخر میں بھی نصاب کی مقدار سے زائد سونا ہوتو دوران سال کم یا زیادہ ہونے سے سال کے آخر میں سونے کی جومقدار ہوگی اس پرز کو قادا کی جائے گ۔ جائے گ۔

سور مستند : اگرسوناخالص ند ہو بلکه اس میں کھوٹ ملا ہوتو جودھات زیادہ ملی ہوگی ای ہو قیاس کیا جائے گا۔ اگر سونا زیادہ ہے تو سونا تصور کیا جائے گا اور زکو ۃ فرض ہوگی اور اگر کھوٹ زیادہ ہے تو اس پرزکو ۃ ند ہوگی۔

سم مستله اسونے جاندی کی زکوۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کالحاظ نہیں۔ اگرسونا

وزن میں بقدرنصاب نه ہوتواس پرز کؤ ة کاوجوب نه ہوگا۔

۵۔ مسطق : چاندی کے بارے میں تھم ہے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے باون تو لے چاندی ہوتو وہ صاحب نصاب ہے اوراس پرزگوۃ واجب ہوگ۔ خواہ یہ چاندی زیور پتروں کم برتنوں کھلونوں کھوٹ یا اوزار کی صورت میں ہو بہر کیف اس پرزگوۃ وینا واجب ہے۔ چاندی خواہ نزانے کی صورت میں تجارت کیلئے ہو یا زیب وزینت کیلئے ہوتو ہرصورت میں جاندی خواہ نزانے کی صورت میں تجارت کیلئے ہو یا زیب وزینت کیلئے ہوتو ہرصورت میں اس پرزگوۃ کا اطلاق ہوگا۔

۲۔ مسطله: سونا چاندی جس حالت میں بھی ہوخواہ زیور کی حالت میں ہویاان کے برتن بختے ہوں یا ویسے پڑا استعال ہو یا نہ ہواگر وہ بقدر نصاب ہوتو اس کی زکو ہ ادا کرنا فرض ہے۔ چونکہ زیور کی مالک بالعموم عورت ہوتی ہے اس لیے احاد بہت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مستورات سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا زیوراگر بقدر نصاب ہے تو اس کی زکو ہ ادا کرو۔ ورندکل قیامت کے روز یہی زیوراگر بن کروبال جان اور عذاب کا موجب ہوگا۔

ک۔ مسئلہ : شریعت میں سونے جاندی کے برتنوں کا استعال مسلمانوں کیلئے ناجائز ہے۔ مستورات کوسونے جاندی کے زیورات کا استعال جائز ہے۔ مروکوساڑ ھے جار ماشہ جاندی کی استعال جائز ہے۔ مروکوساڑ ھے جار ماشہ جاندی کی ایک انگوشی کے سوائسونے جاندی کا استعال حرام ہے۔

۸۔ مسعقا : اگر کسی کے پاس دونوں نصاب سونے چاندی کے ہوں تو اس پران دونوں کی علیمدہ علیحدہ ذکوۃ فرض ہے اگر کسی کے پاس سونا چاندی دونوں ہیں لیکن بقد رنصاب نہیں تو سونے کی قیمت کا سونا فرض کر کے باہم ملا کیں اگر بقد رنصاب ہوجائے تو نوے کی قیمت کا سونا فرض کر کے باہم ملا کیں اگر بقد رنصاب ہوجائے تو ذکوۃ فرض ہے ور نہیں۔

9- معسنلہ : مقررہ نصاب سے جتنا مال زیادہ ہووہ اگر نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی جمی حسب دستور چالیسوال حصہ زکوۃ واجب ہے اور اگر پانچویں حصہ ہے کم ہے تو پھر نصاب سے ذائد مال کی زکوۃ معاف ہے۔ مثلاً نصاب زکوۃ ایک ہزار روپے ہے تو اب بارہ سوروپے کی زکوۃ معاف ہے۔ مثلاً نصاب زکوۃ ایک ہزار روپے ہے تو اب بارہ سوروپے کی ذکوۃ واجب ہے۔ سوروپے کی ذکوۃ واجب ہے۔ سوروپے کی ذکوۃ واجب ہے۔ سوناچاندی اور مال تجارت میں بھی بہی تھم ہے۔

اجناس خوردنی علہ وغیرہ پہننے کے کپڑے مال واسباب سے بھی اوا کرنا جائز ہے۔
بشرطیکہ یہ چیزیں قیمت میں بازار کے نرخ سے سی طرح کم نہ ہوں بلکہ زیادہ بہتریہ ہے
کہ مشخصین کوجس چیز کی زیادہ ضرورت ہواور قیمت کے لحاظ سے زیادہ مفید ہووہ ہی زکو ق میں دی جائے لہذاز کو قاد سے والاسونے جاندی کی زکو قامی اس کا جالیسواں حصہ بھی دے سکتا ہے اور جالیسویں حصہ کی جو قیمت بنتی ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔

اا۔ مسئلہ : کرنی بینی رائے سکدرو پیانوث وغیرہ بھی اگر ساڑھے باون تولد چاندی یا ساڑھے سات تولد سونے کی قیمت کے برابر ہوتو ان کی زکو ہ واجب ہا گر پچھ نفتدی رو پیانوٹ و فیرہ ہواور پچھ سونا جا ندی تو ان کو باہم ملانے سے اگر بقدر نصاب ہوجائے توزکو ہ واجب ہے ورنہیں۔

1- اونشوں کی زکوہ : اونٹ ایک پالتو جانور ہے جوانسان کیلئے نہایت ہی مفید ہے کیونکہ بیسواری اور ہار برداری کے کام آتا ہے اس لیے عربوں میں اونٹ رکھنے کاعام رواج تھا بلکہ جس شخص کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ بڑا مالدارتصور کیا جاتا تھا اس لیے اسلام میں جب ذکوۃ کا تھا میں ازل ہوا توسب سے پہلے اونٹوں پر ہی ذکوۃ کا نفاذ ہوا۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بھرت کے متعلق سوال کیا تو آ پ نے ارشاد فر مایا بھرت تو بڑا مشکل کام ہے کیا تیرے پاس اونٹ جیں جن کی زکو ۃ اوا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی ہال یا رسول اللہ ! تو آ پ نے ارشاد فر مایا بھر تو عمل کرتا رہ سمندر پار ( یعنی جہال بھی رہتا ہے ) اللہ تعالیٰ تیرے کی عمل کے اجروثوا پ کو منہیں کرے گا۔ ( بخاری )

پانچ اونٹ ہے کم میں زکو ہ فرض نہیں اور جب پانچ ہوں تو ان میں سال ہمرکی ایک بمری زکو ہ واجب ہے بعنی ۵ زکو ہ واجب ہے بعنی ۵ میں ایک بکری ایک بکری زکو ہ واجب ہے بعنی ۵ میں ایک بکری ایک بکری زکو ہ واجب ہے بعنی ۵ میں ایک بکری واجی و بیان اور ۲۵ اونٹ سے ۲۵ تک سال بحر کا اونٹ کا ایک مادہ بچر (بنت مخاض) پھر ۲۷ سے ۲۵ عدداونٹ میں دوسال کی ایک اوفی (بنت لیون) پھر ۲۷ تا ۲۰ عدداونٹوں میں نین سال کی عمر کی ایک اوفی جو جفتی کے قابل ہو (حقہ) بھر ۱۲ تا ۵۵ عدداونٹ میں جا رہرس کی ایک اوفی (جذعه ) پھر ۲۷ تا ۴۰ عدداونٹ دو بنت لیون لیمنی دوسال کی عمر کے دو مادہ بیجے اور ۱۹ تا ۱۶ عدد هیں دوحقہ بعنی تین سمالہ دوجفتی کے قابل اونٹیان اس کے بعد

۱۲۱ تا ۱۲۵ عدد میں دوحقہ اور ہر پانچ میں ایک بکری بینی ۱۲۵ میں دوحقہ ایک بکری ۱۲۰ عدد میں دوحقہ ایک بکری ۱۳۰ عدد میں تین حقہ جب ۱۵ سے زیادہ ہوں تو ان میں حقہ دو بکری علی ہذا القیاس۔ پھر ۱۵ عدداونوں میں تمین حقہ جب ۱۵ سے زیادہ ہوں تو ان میں پھرون ابتداء والاحساب ہوگا۔ بینی ہر پانچ میں ایک بکری ۲۵ میں ایک بنت خاص ۲۳ تا ۲۵ عدو میں ایک بنت لبون ہے میں ایک بنت لبون ہے میں ایک بنت لبون ہے اور ایک بنت لبون ہے اور ۲۹ تا ۲۰۰ میں چار حقے زکو ق ہے۔ نیز دوصداونٹ کی زکو ق میں پانچ بنت لبون دینا بھی جائز

پھر ۲۰۰۰ کے بعد وہی طریقہ استعال ہوگا جو ۱۵ کے بعد اختیار کیا گیا ہے بیعنی ہریا پخ میں ایک بمری ۲۵ میں ہنت نخاص ۳۶ میں بنت لبون اور پھر ۴۶ سے ۲۵۰ تک پانچ حقے۔اونٹ کی زکو ہیں جواونٹ کا بچہ دیا جائے اس کا مادہ ہونا ضروری ہے اگر نردیں تو پھر مادہ کی قیمت کا ہو۔ورنہ بین لیا جائے گا۔

س- گانے بھیفی کی وکوہ: گائے بھینس وغیرہ انسانی معاش میں نہایت ہی جی سرمایہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مولیق وودھ کھیتی باڑی اورنسل بڑھانے کے کام آتے ہیں۔
ان کی کھالیں اور گوشت بھی استعال میں آتا ہاں لیے یہ مولیثی انسانی زندگی کیلئے بہت ہی مفید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مولیثی مال ودولت کے نہایت ہی اہم جزو تھاس لیے ان پرزکو قامقررگی گئی اوران کی زکو قاکافساب حسب ذیل ہے۔

سائمہ گائے کانصاب ذکوۃ تمیں عدد ہے لہذا ۳۰ سے کم گائے ہوں توزکوۃ فرض ہیں۔ تجینس اور گائے کا ایک تھم ہے یعنی اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو ان کا ملا کرنصاب پورا کیا جائے گا۔ مثلاً ۲۰ گائیں ہیں اور دس بھینسیں ہوں تو ان پر زکوۃ فرض ہوگی اور زکوۃ میں اس کا بچہ لیا جائے گاجوزیا دہ ہوں۔

جب پوری ۴۰ عددگا کم سجینیس ہوں تو سال گزرنے کے بعدان کی زکو ۃ ایک تبیع یا تبیعہ ایمی سال بحرکا ایک بچھڑا یا بچھیا ہے۔ ۳۹ تک یمی تھم ہے اور ۴۰ سے انسٹھ تک پورے دوسال کا ایک مسن یا مستہ زیا ادہ بچہہے۔ پھر ۲۰ عددگائے بھینس میں پورے ایک ایک سال کی عمر کے دو نیجے نو تو ہے۔ پھر ۱۰ عددگائے بھینس میں سے ایک تبیعہ یا تبیعہ ہے نیجے ناتبیعہ ہے دکو ۃ ہے۔ تبیعی یا تبیعہ ہے اور ہر ۴۰ عددگائے بھینس کی زکو ۃ میں سے ایک مسن یا مستہ ہے گائے بھینس کی زکو ۃ میں سے افتریار ہے کہ اور ہر ۴۰ عددگائے بھینس کی زکو ۃ میں جو بچرا ہوا ہے میں جو بچرا ہوا ہے۔ اور ان بلکہ متوسط اور نرایا جائے یا مادہ۔ زکو ۃ میں جو بچرا ہوا کے وجہ سے انتہا ہے۔ اور ان بلکہ متوسط اور خرابیا جائے یا مادہ۔ زکو ۃ میں جو بچرا ہوا کی جو بھی انتہا ہے۔ اور ان بلکہ متوسط اور

درمیانه درجه کا وصول کیا جائے۔

جانوروں کی افزائش نسل اور تعداد بڑھانے کیلئے جن فارموں پرگائے جینینیں پالی جاتی ج اور رکھی جاتی ہیں اوران سے تجارتی منافع اور دوسر ہے مختلف مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں تو اج جانوروں پرز کو ق ہو گی۔البتہ اگرڈ بری فارم ہو جہاں مویشیوں سے دو دھ حاصل کر کے فروخ کیا جاتا ہوتو ڈ بری فارم کے جانوروں پرز کو ق نہ ہوگی۔البتہ جومصنوعات یعنی دو دھ مکھن وغیرہ ہوگا تو وہ سامان تجارت میں شار ہوگا اوراس پرز کو ق فرض ہے اور تجارتی اموال کے حسا سے اس کی زکو ق دی جائے۔

، بکویوں کی ایکوہ : بھیر بھری پرشرعاً زکو ہ عائد ہے۔ دنبہ بھراوغیرہ بھی ای میں آتا ہے سب کانصاب اور شرح زکو ہ ایک ہی ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بمرصد بی ؓ نے جب انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو کو( زکو ۃ کے احکام وفرائض پرمشمل) یہ پروانہ لکھ کردیا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ بيز كوّٰ ة كے وہ احكام بيں جورسول خداصلی الله عليه وسلم نے مسلمانو پرمقرر فریائے بیں اوران كاتھم الله تعالیٰ نے اپنے رسول كودیا ہے: -

جنگل میں چرنے والی بحریاں جب جالیس ہوجا کمی تو ۱۲۰ بحریوں تک زکو ہیں ایک بج دینا فرض ہے اور جب ۱۲ سے زیادہ ہوجا کیں تو ۲۰۰ تک دو بحریاں زکو ہیں دینا ہوں گ جب ۲۰۰ سے زیادہ ہوجا کمیں تو پھر ہر ۱۰۰ پر ایک بحری زکو ہے ہے اور جب کسی کے پاس جنگل میں چر والی بحریاں ۲۰۰ سے کم ہوں تو ان پر زکو ہ فرض نہیں ہاں اگر مالک اپنی مرضی سے پھے دینا جا والی بحریاں ۲۰۰ سے کم ہوں تو ان پر زکو ہ فرض نہیں ہاں اگر مالک اپنی مرضی سے پھے دینا جا دے سکتا ہے اور زکو ہ میں بوڑھی اور عیب دالی بحری نہ لی جائے اور نہ بحرا ہاں اگر زکو ہ وصول کر والا جا ہے تو لے سکتا ہے اور زکو ہ کے ڈر سے نہ متفرق کو جمع کریں اور نہ تم کو متفرق کریں۔

جب سائمہ یعنی سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرنے والی بھیٹر بکریاں مہم ہوں تو سال گزر۔
کے بعد ان میں ایک بکری زکو ق فرض ہے اور ۱۴ تک ایک ہی بکری زکو ق میں دینا فرض ہے اور ۱۴ تک ایک ہی بکری زکو ق میں دینا فرض ہے اور ۱۴ میں دواور ۲۰۱ میں تین اور ۲۰۰۰ میں جار۔ پھر اس کے بعد ہرسو پر ایک بکری زکو ق میں دینا فرم ہے اور دونصابوں کے درمیان جو ہے ان کی زکو ق معاف ہے۔
ہے اور دونصابوں کے درمیان جو ہے ان کی زکو ق معاف ہے۔

ز کو ۃ ای وقت فرض ہوگی جب وہ جانور بھیڑ بکری دنیہ وغیرہ کم از کم سال بھر کے ہوں اگر سب ایک سال سے کم عمر کے ہوں تو زکو ۃ فرض ہیں۔ ہاں اگران میں ایک بھی سال بھر کا ہوا تو سب ای کے تابع ہوں گےلہذا زکو ۃ فرض ہوگی۔

ز کوۃ میں متوسط درجہ کا جانور وصول کیا جائے گا چن چن کرعمرہ مال اور عمرہ جانور لینا جائز 
نہیں۔ ہاں اگر سب ہی ایجھے اور عمرہ جانور ہوں تو پھر جائز ہے ور نہیں۔ ای بکریاں ہوں تو 
ایک ہی بکری ز کوۃ ہے۔ یہ جائز نہیں کہ اس کو دو حصوں میں بانٹ کر دو بکریاں ز کوۃ میں وصول کی جائیں اورا گر دوۃ دمیوں کی چالیس چالیس بحریاں ہیں تو آئیں جمع کر کے ایک گروہ قرار دیتا بھی جائز نہیں تاکہ ذکوۃ میں ایک بکری دی تو میں وصول جائز نہیں تاکہ ذکوۃ میں ایک بکری دی تو میں وصول کے جائے گا ای طرح اگر ایک آ دمی کی میں ہوں اور ایک کی میں تو اس الے پر ذکوۃ نہیں۔ کہا گی ای طرح اگر ایک آ دمی کی میں اور می کی مطلب ہے کہ جمع کو متفرق نہ کریں اور متفرق کو جمع نہ کریں۔ نیز اگر کس سے پاس اونٹ میں مطلب ہے کہ جمع کو متفرق نہ کریں اور متفرق کو جمع نہ کریں۔ نیز اگر کس سے پاس اونٹ میں اور بھیٹر بحریاں سب ہوں 'لیکن نصاب سے سب یا بعض کم ہیں تو نصاب پورا کرنے کیلئے فلط یعنی ان کو باہم ملانا جائز نہیں۔

۵۔ گھوٹے اور حیگر جانوروں پر زگوہ نھیں : گوڑا پالو جانور ہے جو انسان کے لیے بڑا مفید ہے۔ انسان اس سے افادیت کے بیشار کام لیتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ بار برداری کا ہے۔ گھوڑوں پرزگوہ نہیں۔ اس کی تائید ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صدیت ہے جو حضرت علی سے مردی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کی ذکوہ معاف کر دی۔ اس کے علاوہ اگر علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کی ذکوہ معاف کر دی۔ اس کے علاوہ اگر محورت کے گھوڑوں کا شار محورت کی جائے وان کا شار موالی تجارت کی جائے وان کا شار معالی تجارت ہیں آ جائے گا اور ان پرزکوہ واجب ہوگی۔ جب گھوڑوں کی تجارت آ غاز سال اموالی تجارت ہیں آ جائے گا اور ان پرزکوہ واجب ہوگی۔ جب گھوڑوں کی تجارت آ غاز سال میں اور سال کے آخر میں دو سم درہم جاندی لیعنی ۱۱۸ گرام جاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے ذاکہ ہوتو گھوڑوں کی قیمت پرشرح زکوہ اڑھائی (م رام) فیصد ہوگی۔

۲ - معدنی وسائل نے انسانی تصرف کیلئے زمین کومعدنی وسائل سے مالا الکیا ہے۔ بیشارقدرتی دولت کے خزائن زمین میں چھپے پڑے ہیں۔معدنیات ٹھوں مالکے اور الکیا ہے۔ بیشارقدرتی دولت کے خزائن زمین میں چھپے پڑے ہیں۔معدنیات ٹھوں مالکے اور کیس تینوں شم کی ہوتی ہیں۔معدنیات فضل خداوندی ہے۔

معدنیات میں سونا ٔ چاندی ٔ لوما ' کوکا نتانی کنده کے بعاش کرده مائید ' تارکول اور معدنی

تیل وغیرہ کوشار کیا جاتا ہے۔اگر بیمعد نیات حکومت کے قبضہ میں ہوں تو زکو ق ہے مبرا ہیں اور جب معد نیات کسی فرد کی ملکیت ہوں تو ان پرز کو قاعا کد ہوگی۔زیادہ تر معد نیات حکومت ہی کے قبضہ میں ہوتی ہیں۔انفرادی ملکیت بہت کم ہوتی ہے۔معد نیات پرز کو قاکے سلسلہ میں ایک میں معد نیات کی نوعیت پراختلاف ہے کیکن معد نیات خواہ کسی قتم کی ہوں جب کوئی شخص ان کو نکا لے تو اس پڑس ادا کرے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیت ہے:۔

حضرت ابوہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول الند صلی علیہ وسلم نے فرمایا' مولیثی کا زخم پہنچا؛ معاف ہےاور کنوال کھدواتے ہوئے اس میں کوئی گر کر مرجائے تو معاف ہےاور کان کھدوانے میں کوئی گر کر مرجائے تو معاف ہےاور رکا زمیں یا نچوال حصہ ہے۔ ( بخاری )

اس صدیث میں رکاز کالفظ استعال ہوا ہے جس کا اطلاق زمین کے اندرونی مال و دولت پر ہوتا ہے خواہ بید دولت اللہ تعالیٰ نے معدن کی صورت میں قد رتی طور پر چھپائی ہو یا کسی شخض نے غیر فطری طور پرخودکوئی خزانہ دبایا ہو۔ ہرصورت میں اس پڑس داجب ہوگا۔

ہماڑی علاقے یا کسی زمین سے قیمتی پھر فیروزہ نیکم یا قوت زمرہ عقیق چونے کا پھر وغیرہ نکل آئے تو ان پرز کو ۃ واجب نہیں کیونکہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر پرشمس واجب نہیں کے علاوہ اگر کوئی تخص ان کی تجارت کرتا ہے تو اسے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اڑھائی (ہراہ) فیصد کے حساب سے زکو ۃ دیتا ہوگی البتہ عزر پرخمس ہوگا چونکہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں عزر پرخمس وصول کیا تھا۔

ے۔ محفون خوانسے پر ذکوہ: پہلے وقتوں میں لوگ سونا جاندی یا اس کے سکوں کو محفوظ کرنے کیلئے زمین میں دنن کر دیتے تھے اور بودت ضرورت نکال لیتے تھے۔ اگر کوئی شخض دنن کرنے کیلئے زمین میں دنن کر دیتے تھے اور بودت ضرورت نکال لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص دنن کرنے کے بعد بھول گیا ہو یا دنیا ہے چلا جائے تو وہ کنز ہو جائے گا اس دنن شدہ مال کوعر بی میں رکاز کہا جاتا ہے جس پرز کو ہ تحس کی صورت میں عائد ہوتی ہے۔

ز مین کھودتے ہوئے اگر کسی شخص کوا بی مملو کہ زمین ہے کوئی دفینہ طی جائے تو دہ سارااس کا ہو گا۔اگر کسی کو کہیں باہر ہے اکسی جگہ سے خزانہ ملاجومباح ہو یعنی اس سے ہرکوئی فائدہ اٹھا سکتا تا ہو تو اس شخص کا ہوگا جسے ملے گا۔

القصه ہرصورت میں جس محض کو بھی مدفون نز اندل جائے اس کو جائے کہا س کا یا نجوال حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرد ہے یا اسلامی مملکت کے عالمین زکو ہے ذریعہ بیت المال میں جمع کرادے۔ سے Marfat.com

# ۲۔ عشریعنی زراعت اور پھلوں کی زکوہ

عشر کے لغوی معنی دسوال حصہ ہے اور اسلامی معاشیات میں عشر سے مراد پیداوار کا وہ حصہ ہے جواللہ کی راہ میں دینے کیلئے مقرر کیا گیا ہے اسے حکومت وصول کرنے کا افقیار رکھتی ہے جہال بیت المال کامعقول انتظام نہ ہووہاں زمیندار کو افقیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کا حصہ مستحقین میں بذات خود تقیم کردے۔اس کے متعلق ارشاد ہاری تعالی ہے کہ:

کھاؤان کے پھل جب وہ پھل لائیں اوراس کا حق (زکوۃ) ادا کروجس دن وہ کٹیں اور بے جا خرج ندکرو۔ بلاشبراللہ تعالیٰ بے جاخرج کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔ (پ۸:االانعام م

گُلُوْاهِنَ تَعَرِهُ إِذَا اَشَهَرَوَالْوُا حَقَّهُ يُرُهَ حَصَادِ \* وَلَا تُسُوفُولُو اِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ه اِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ه ( پ ـ الانه مع م)

مفسرین کا اس بات پراتفاق ہے کہ اس سے مراد پیداوار کی زکو قاہے لہذا معلوم ہوا کہ پیدوار میں سے عشر نکالنا فرض ہے۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ا۔ حدید بیث: حضرت معاذبن جبل فرماتے جیں کہ مجھے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کیمن سے زکو ہ وعشر وغیرہ وصول کرنے پر مامور کیا تو تھم فرمایا کہ میں اس زمین کی زکو ہ جسے آسان سیراب کرے اور جورہٹ کے ذریعے آسان سیراب کرے اور جورہٹ کے ذریعے (کنویں وغیرہ) سے پانی نکال کر سیراب کی جائے عشریا نصف عشر وصول کروں۔ (ابن ماحد)

۲- عدیت بحضرت عبدالله بن عرفروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جس ز بین کو آسان یا چشمول نے سیراب کیا یا نبر کے پائی سے (بلا معاوضہ) سیراب کیا جا تا ہواس بیس نصف عشر ہے۔ جا تا ہواس بیس نصف عشر ہے۔ ساتہ واس بیس نصف عشر ہے۔ ساتہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ جس جد بعث بحضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ براس چیز میں جے ذہمین نے نکالاعشر یا نصف عشر ہے (اضعتہ الملمعات) اور ارشاد فر مایا کہ جس ز جین کو نبیری بلا معاوضہ سیراب کریں اس بیس عشر ہے اور جوز بین رہٹ وغیرہ کے در ساتھ بیانی نکال کر سیراب کی جا ہے ہیں کہ جس نے بیانی نکال کر سیراب کی جا ہے ہیں جس نے بیانی نکال کر سیراب کی جا ہے ہیں گئی تھے ہوئی نکھ ہے۔ (مسلم)

### ان احادیث کی روشی میں عشر کے متعلق شرعی مسائل حسب ویل بیں:

ا۔ صعب علد : جوز مین بارانی ہو یا چشمول بہاڑی ندی نالوں یا کسی نہروغیرہ سے با معاوضہ ومشقت سیراب کی جاتی ہواس کی پیداوار کی زکو ۃ عشر تیعن کل بیداوار کا دسواں حصہ ادا کرنا فرض ہے جس زمین کوچرہے یا ڈول وغیرہ کے ذریعے کنویں سے یانی نکال کریا یانی خرید کریا جانور برلا دکریا ٹیوب ویل سے الی نہروں کے پائی ہے جن کا آبیانہ حکومت وصول کرتی ہے ے سیراب کیاجا تا ہے اس میں زکو ہ نصف عشر یعنی کل پیداوار کا بیسوال حصہ فرض ہے۔

٣\_ مسئله : عشر داجب ہونے کیلئے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ مجنون اور نابالغ کی ز مین کی پیداواری میں بھی عشر واجب ہےاس میں سال گزرنا بھی شرطنہیں ہے کہ بلکہ سال میں جتنی بارا یک کھیت میں کاشت ہواتنی بارعشر واجب ہےاس میں بیداوار کا باتی رہنا' اور ز مین کا مالک ہونا بھی ضروری نہیں۔اس طرح عشر داجب ہونے کیلئے نصاب بھی شرط نہیں بلکہ زمین کی بیداوار کم ہویازیادہ اس میں زکو قاعشریانصف عشر فرض ہے۔

سر مسئله : زمین کی کل پیداوار کی زکوة عشر مو یا نصف عشر موادا کرنا واجب بے بیہ ہرگز جائز نہیں کہ پہلے زراعت و کاشت کے اخر اجات مزدوروں کی اجرت سرکاری ٹیکس وغيره آبيانهٔ بڻائي' ياني کا حصه ياخر چه' مال گزاري اور چووغيره کي قيمت نکال کر بعد ميں عشريا نصف ادا کیاجائے۔

س\_مسئله : زمین کی ہر پیداوار برعشر ہے مثلاً گندم جو جوار مکی باجرہ وصال ہو تنم کے اناج اورالسي مسم اخروث بإدام وغيره برتهم كيميو بسبب انار انگور مالنا، آم سنگتره وغيره اور کیاں پھول منا 'خر بوز ہ اور تر بوز وغیرہ اور ہرطرح کی تر کار بول ان سب میں عشرواجب ہے۔ سم پیدا ہوں مازیادہ احناف کے نزد کی عشری زمین میں شہد ہوتو اس پر بھی عشر داجب ہے۔

۵\_مسئله : خودرو پیداوار برعشرنبین موتا کیونکه میخود بخود بیدا موجاتی میں جیسے گھاس وغيره توان يرعشنبيس كيونكهاس سيزمين كامنافع حاصل كرنامقصودنبيس موتا-

٧\_ مسئله : کھیت ہونے براگر پیداوار فرائے کا شکار ہوجائے یافصل گل سر جائے تواس یرے عشر ساقط ہو گابشر طیکہ تمام فصل تباہ ہوگئی۔اگر پچھ فصل باتی نیج گئی تو بھی ہوئی پیداوار پر عشر کی ادا نیکی عائد ہوگی۔

۷۔ **مسئلہ**: فصل تیار ہونے یا پھل پکنے ہے پہلے اگر کو کی شخص اسے بھی ڈالے تو عشر کی ادا ٹیگی خریدار کے ذمہ ہوگی۔ اگر فصل یا پھل پکنے کے بعد فروخت کیا تو عشر بیچنے والے کے ذمہ ہوگا۔

۸۔ مسئلہ: زمین جو کاشت کرتا ہے عشرای کے ذمہ ہوتا ہے خواہ اس نے زمین تھیکہ پر لی ہو یا عادیۃ نے زمین تھیکہ پر لی ہو یا عادیۃ لیکر کاشت کرر ہا ہو۔ شرا کت کی کاشتکاری میں ہر حصے دار پر عشر کی اوائیگی کا اطلاق ہوگا۔ جتنی قصل حصے میں آئے گی اس پر عشر کی اوائیگی حصہ دار پر لا زم ہے۔

9۔ صعب عله: عشر فصل تیار ہونے پراسے اولین فرصت میں اداکر دیا جائے تا کہ اس عجلت کے باعث انسان کی فتم کے دسوسوں سے نیج جائے کیونکہ نیک کام کرنے کے دفت شیطان اکثر انسان کے دل میں دسوسہ بیدا کرتا ہے تاکہ نیک کام نہ ہو'اس لیے جب فصل تیار ہو جائے تو کل بیداوار بعشر نکال دیا جائے اور عشر اداکرنے کے بعد باقی بیداوار سے دوسرے جائے تو کل بیداوار بعشر نکال دیا جائے اور عشر اداکر نے کے بعد باقی بیداوار مصارف اداکی جائیں۔ لہذا ایک مسلمان کیلئے بیاج جانبیں کہ عشر نکا لے بغیر بی غلہ یا بیداوار ذاتی استعال میں لے آئے۔

۱۰۔ مسئلہ: عشر حکومت کے عاملین کو دینا چاہیے اگر حکومتی سطح پرعشر وصول کرنے کا انظام نہ ہوتو پھرخودعشر مستحقین میں تقسیم کر دینا چاہیے۔اگر کوئی خوتی ہے ادانہ کرے تو حاکم وقت جرأ لے سکتا ہے۔

## ے۔زکوہ کے مصارف

مصارف مصرف کی جمع ہے۔اسلام نے چندلوگوں کوز کو قادینے کی اجازت دی ہے بیں مصارف زکو قاکہا جاتا ہے اور بیآ ٹھے تھے کے لوگ ہیں اس کے متعلق ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ:

اوران میں کوئی وہ ہے کہ صدیے با بننے میں تم پر طعن کرتا ہے تو اگران میں سے پچھ ملے تو راضی بوجا کمیں اور نہ ملے تو جھی وہ ناراض ہیں اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے کہ تمیں اللہ کافی ہے رسول نے ان کو دیا اور کہتے کہ تمیں اللہ کافی ہے

وَمِنْهُمُ مُكَنَّ يُلْمِزُكُ فِي الصَّدَ فَتِ اَفِانَ الْمُعُوامِنُهُمَا الْمُعُوامِنُهُمَا الْمُعُوامِنُهُمَا الْمُعُوامِنُهُمَا الْمُعُمُولُونَ اللَّهُ يَعْطُونَ اللَّهُ الْمُعُمُولُونَ اللَّهُ مُلَوْا نَهُمُ مُلَوْلَا لَهُ مُلَوْلَا اللَّهُ مُلَوْلَا اللَّهُ مِسَنَّ مَمَا اللَّهُ مُلَاكُونَ اللَّهُ مِسَنَّ مَصَلَّا اللَّهُ مِسَنَّ اللَّهُ مُلِكُونِيْنَ اللَّهِ مُرَاللَّهُ مِسَنَّ اللَّهُ مُلِكُونِيْنَ اللَّهُ مِسَنَّ اللَّهُ مُلِكُونِيْنَ اللَّهِ مُرَاللَّهُ مِسَنَّ اللَّهُ مُلِكُونِيْنَ اللَّهِ مُرَاللَّهُ مُلِكُونِيْنَ اللَّهِ مُرَاللَّهُ مُلِكُونَ اللَّهِ مُرَاللَّهُ مُلِكُونَ اللَّهِ مُرَاللَّهُ مُلِكُونَا اللَّهُ اللَّهُ مُلِكُونَا اللَّهُ مُلِكُونَا اللَّهُ مُلِكُونَا اللَّهُ اللَّهُ مُلِكُونَا اللَّهُ مُلِكُونَا اللَّهُ مُؤْلِكُونَا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولِكُولُولُولُولُولُولُولُولِكُولُولُولُولُولُول

إنَّهَا الصَّدَدُّتُ لِلْفُقَوْلَةِ وَالْعَسَاكِينِ وَالْغُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةِ قُلُوْ بُهُمْ وَفِي الْزِّفَابِ وَالْغُرِجِينِيٰ وَفِحْتِ سَبِينِلِاللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَ فَوَيْحَكَّةً مِّنَ اللَّهِ طَ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَكِيدُ مُ كَكِيدُهُ .

(پ، توبه:۸۵۲۱۲)

رسول بيتنك بممالله تعالى كي طرف راغب ج ز كوة تو فقراء مساكين عالمين مؤلفته القلا اور غلاموں کو آزاد کرنے کیلئے اور قرضدا، کی قرضہ ہے خلاصی کرانے اور اللہ کی راہ اورمسافروں کیلئے ہے۔ بیشک اللہ علم والاحکا والاہے۔(توبہ:۸۵۶۰۲)

الله تعالیٰ نے مصارف زکو قا کومتعین فر ما کراس امر کی وضاحت کی ہے کہ میرارسو میرے تھم کے مطابق زکوۃ کی تقلیم کرتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان کر دب تقسیم زکوٰۃ کی مدات میری مقرر کردہ ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں جو زکوٰۃ کے مصارف : ہوئے ہیںصرف ان پرز کو ۃ کی رقم خرج کی جاسکتی ہےلہذاکسی شخص کوکوئی اختیار نہیں کہ وہ مصارف کےعلاوہ! پی مرضی ہےز کو ق کی رقم کسی اورمصرف پرخرج کرے۔ان مدات کی تفص

ا \_ **فقید** : فقیروہ ہے جس کے پاس ضروریات کا پچھ مال تو ہولیکن اتنا نہ ہوجس پرز کو ہ کااطلا ہوتا ہو۔ بعنی نقیر کا مطلب وہ مخص ہے جو بنیا دی ضرور یات زندگی تو رکھتا ہو گرخوشحال نہ ہو

ضرورت مند ہوضرورت مند'ایا ہج محتاج 'بیوگان' تیامی اور نا دارد پی طلباء کا شارفقراء میں ہوتا ہے

مسئلہ: فقیروہ مخص ہے جس کے پاس پھے ہو گرا تنانہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب قدر ہوتو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہوا مثلا رہنے کا مکان پہننے کے کیڑے علمی م ر کھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہول اگر مقروض ہوتو قرضہ كرنے كے بعدنصاب باتى ندر ہے تو فقير ہے۔ (روائحتار)

**مسئلہ: فقیرا گرعالم ہوتو اے دینا جابل کو دیے سے افضل ہے (عالمگیری) مگر عالم کو د**۔ تو اس امر کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعز از مدنظر رکھے اوب کے ساتھ دے جیسے جھوٹے بڑول نذردیتے ہیں عالم دین کوحقیر سمجھ کرز کو ۃ دینا درست نہیں (بہارشریعت)

۲\_ **مستعبین** مسکین وہ ہے جو پیٹ بھر کر کھانے اور پیننے کیلئے لباس وغیرہ کامحتاج ہو تع انتهائی تنگ دست اورمفلس ہو۔ایسے خص کوسوال کرنا اور مانگیا اور دینا جائز ہے۔

حضرت ابو ہربرة سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایامسکین وہ نہیں ج marfat.com

ایک دو تھجوریا ایک دولقمہ لے کرٹل جائے بلکہ سکین وہ ہے جو بے پروائی کے برابر نہ پائے اور نہ اپن حالت ایسی رکھے کہ کوئی دیکھے کر پہچان لے اورا گر کوئی دے دے تو لے لے ورنہ کسی ہے خود سوال نہ کرے۔

مسئلہ: اس صدیث کی رو سے مساکین سے مراد وہ تنگ دست اور مفلوک الحال لوگ ہیں جن کی آمدن افرا جات کی تسبت ہم ہو عیالدار ہوں 'غربت کا شکار ہوں ۔ خت حال ہوں 'ا بی عزبت نفس کی خاطر کسی کے سامنے سوال نہ کریں ۔ لہذا مسکین سے مراد ایب شخص ہوں 'ا بی عزبت نفس کی خاطر کسی کے سامنے سوال نہ کریں ۔ لہذا مسکین سے مراد ایب شخص ہے جو کار دبار کرنے والا یا بر مرروزگار تو ہوتا ہے لیکن آمدن اتنی قلیل ہو کہ اپنی تمام بنیادی ضروریات پوری نہ کرسکتا ہو۔

س-عامل عامل وہ ہے جو حاکم اسلام کی طرف سے زکو قا وصد قات اور عشر وغیرہ وصول کرنے پرمقرر ہو۔اس کو تخواہ وغیرہ اس کے کام اور ضرور بات کے لحاظ سے زکو قاوصد قات سے دی جائے گی اگر چہوہ غنی اور مالدار ہی کیوں نہ ہو۔

مسلمان عاملین زکوۃ کے تقرر کی ذمہ داری خلیفتہ اسلمین پر ہے کہ اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں کیلئے زکوۃ کے وصول کنندگان مقرر کرے کیونکہ اس کا ثبوت دور رسالت اور خلف علاقوں کیلئے زکوۃ کے وصول کنندگان مقرر کرے کیونکہ اس کا ثبوت دور دسالت اور خلفائے راشدین کے عہد میں ملتا ہے کہ دسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف مقامات پر وصول کنندگان کو بھیجا۔

مسئلہ عامل زکوۃ کامسلمان عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔اسلامی حکومت میں کسی غیر مسئلہ عامل زکوۃ کامسلمانوں سے زکوۃ لینے پرنہیں مامور کیا جاسکتا کیونکہ قرآن غیر مسلم بینی انگریز بہندویا کافرکومسلمانوں سے زکوۃ لینے پرنہیں مامور کیا جاسکتا کیونکہ قرآن کی روے وہ امین نہیں اور عامل زکوۃ کیلئے امین ہونا ضروری ہے۔

سم مولفت القلوب تالیف قلب سے مراد ہے دوسروں کی دلجو کی کرنا۔ایسے لوگ جو مسلمان نہوئے ہوں ایسے لوگوں کی دلجو کی مسلمان نہوئے ہوں ایسے لوگوں کی دلجو کی مسلمان نہوجا کیں۔اس کے بعد ایسے لوگوں کی بھی کیلئے ذکو ق سے مدد کرتی چاہئے تا کہ وہ تھلم کھلے مسلمان ہوجا کیں۔اس کے بعد ایسے لوگوں کی بھی تالیف قلب کی جاسمی ان تو ہوگئے ہوں لیکن اسلام میں کمزور ہوں۔ان کی دلجوئی کیلئے انہیں ذکو ق وینا بھی درست ہے۔

اسلام ایک ایسا ند بہب ہے جوانسان کو پیاراور محبت ہے رہنا سکھلاتا ہے۔اس کے پیش نظر اسلام کا بیدنقط اُظر ہے کہ اسلام میں ہو ہونے ایک ہو اور کا ہے کہ اسلام میں ہو ہو گئی ہا ہے کا ایک ہو گئی کی جائے اسے برممکن

امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ضابطہ حیات کا قائل ہواور اپنے آپ کو آسانی ہے۔ اسلام پڑمل پیراکر سکے۔

۵- افعاب: رقاب سے مراد غلام آزاد کرانا ہے بعنی مکاتب غلام کوز کو قادینا تا کہ وہ اس سے بدل کتابت ادا کر کے غلامی سے آزاد ہو جائے۔ غلامی کے خاتے کا ایک موثر اقدام مید کمیا کہ مصارف زکو قاشی کا ایک موثر اقدام مید کمیا کہ مصارف زکو قاشی سے ایک مد غلاموں کو آزاد کرانے کیلئے مقرر کر دی جے فی الرقاب کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں ہے۔ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں گویا کہ ذکو قاکا کیک حصہ گرونوں کے آزاد کرانے کیلئے مقررے۔

و ہرا تو اب ہے ایک زکو ق کا اور دوسرا تبلیغ وین میں تعاون کا تو اب۔ اگر کوئی مثنائ و نا دار شخص مج کوچا تا ہوتو اس کوبھی مال زکو ق وینا جائز ہے۔

۔ ابن السبیل: ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یہاں وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس سفر خرچ نہ ہو۔ یہ بھی زکو قالینے کا حقدار ہے اگر چہوہ اپنے گھر میں امیر ہی کیوں نہ ہو۔ کیکن مید یہ ضروری ہے کہ ایسا مسافر صرف اتنی زکو قالے جس سے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ ضرورت سے زیادہ لینا اس کیلئے بھی جائز نہیں۔

ز کو قادیے والے کو بیا ختیار ہے کہ مذکورہ بالاستخفین کودے۔ باان میں ہے کسی ایک کودے اور مستحب بیہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیا جائے کہ کم از کم اس دن سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیمنی اس کے اہل وعیال اور گھر کی ضروریات کو لمحوظ رکھ کردیا جائے۔

## ^۔ادائیگی زکوۃ کے احکام

ز کو ۃ ادا کرتے وقت مستحق اور غیر ستحق افراد کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔اس امر کے چیش نظر شریعت نے ادائیگی زکو ۃ کے کچھآ دا ب مقرر کیے ہیں جن کے متعلقہ شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

ا۔ مصناعہ: زکو ۃ وینے کامقصد بیہ ہے کہ زکو ۃ صرف ان افراد کو دی جائے جواس کے اہل ہوں۔ قرآن پاک میں جن اصناف کو سخق قرار دیا ہے ان میں اغنیاء کا شارنہیں۔ نیز آپ نے حضرت معاذ ہ کوفر مایا تھا کہ ان کے اغنیاء سے زکو ۃ لے کر ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے۔اس ہے معلوم ہوا کہ اغنیاء زکو ۃ لینے کے زمرے میں نہیں آتے۔

۲۔ مسئلہ الیے رشتہ دارجن کی کفالت زکوۃ وہندہ کے فیصنہ ہوائیس زکوۃ وینا جائز ہے۔ البتۃ تربی رشتہ دارجن کی کفالت اور نفقہ زکوۃ وینے والے کے زمے ہوائیس زکوۃ وینا جائز نہیں۔ لبندا والدین کوزکوۃ وینا درست نہیں کیونکہ والدین جب تک اولا و کے ساتھ رہتے ہوں تو این جب تک اولا و کے ساتھ رہتے ہوں تو این کا نفقہ اورگز راوقات مشتر کہ ہوتا ہے اس لیے انہیں زکوۃ وینے کا مطلب اینے آپ بی کوزکوۃ وینا ہوگا اوراس طرح زکوۃ کی اوائیگی نہیں ہوگی۔

 ہاں کیے اگر کوئی شوہر بیوی کوز کو ہ و ہے تو اس کی زکو ہ ادانہ ہوگی۔ کیونکہ میاں بیوی کا گھر
ایک ہوتا ہے اس لیے انہیں دینا جائز نہیں۔ ایسے ہی بیوی اپنے خاوند کوز کو ہ دینے کی مجاز
نہیں اگر چیشو ہر سکین ہواور بیوی مالدار کیوں نہ ہومر دکوالقد تعالی نے عورت پر فوقیت دی ہے
اس لیے مالدار بیوی کا اپنے مسکین شوہر کوز کو ہ دینا مردکی فوقیت کے خلاف ہے کہ مردا پی
عورت کا بھکاری ہے لہذا مردکوا پی عورت سے زکو ہ لینا جائز نہیں۔

الم مسئله :قریبی رشته داروں میں بھائی بہن چیا ماموں پھوپھی وغیرہ کا بھی شار ہوتا ہے۔ اگر دوز کو قلینے کے اہل ہوں تو انہیں زکو قادینا جائزے بشر طیکہ ان میں ہے کوئی زکو قادینا جائزے بشر طیکہ ان میں ہے کوئی زکو قاد ہندہ کی کفالت میں نہ ہو۔ بہن اور بھائی کواس وقت زکو قادی جاسکتی ہے جبکہ وہ آپ سے علیحدہ رہتے ہوں البتہ بیوہ بہن کوزکو قادینا جائز ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کے دشتہ دار مختاج ہوں تو وہ انہیں زکو قادے اس کی ایک عباسؓ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کے دشتہ دار مختاج ہوں تو وہ انہیں زکو قادے بہود کا خیال ولیا ہیں اور اخوت میں شامل ہے اس لیے ان کے متحق زکو قاہونے کی محورت میں انہیں دینا زیادہ بہتر ہے۔

۵- مسئله : جو تحض تندرست و توانا ہواس کیلئے زکو قلینا جائز نہیں کیونکہ شرعا اس کیلئے ہی تھا مسئلہ : جو تحض تندرست و توانا ہواس کیلئے ہی تھم ہے کہ وہ اپنے کسب سے محنت کرے اور اس سے وجو ضانہ حاصل ہواس سے اپنی شروریات یوری کرے اور زکو قلینے کی طرف توجہ ندوے۔

۱- مسئله : ابل بیت پرزگو قرام ہے اس کی دجہ آل رسول کا تقذی ہے کیونکہ آل رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی تعلق کی بنا پرعوام الناس پر فوقیت اور شرف حاصل ہے گر اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آل رسول کون ہے؟۔

ک۔ صدید اللہ :حضرت امام شافعی کے نزدیک بنو ہاشم اور بنومطلب آل رسول ہیں۔گر حضرت امام ابوصنیفہ اور حضرت امام مالک کی رائے میہ ہے کہ صرف بنو ہاشم ہی آل رسول بیں اوراس میں حضرت علی کی فاظمی اولا داور غیر فاظمی اولا و یا حضرت عباس یا حضرت جعفر یا حضرت عباس یا حضرت حارث ابن عبدالمطلب کی اولا دشار کی جاتی ہے اور میہ سب ہاشمی بیں۔ان سب کوز کو قودینا جائز نہیں ہے۔

۸۔ منسطه ادایگی زکو قاسے پہلے نیت کرنا ضروری ہے چونکہ جو مال زکو قامین دیا جائے۔

اس کے بارے میں انسان کے دل وہ ماغ میں بیدارادہ ہونا چاہئے کہ وہ مال اس نے اللہ کی راہ میں زکو قاکا دیا ہے۔ بعض اہل فقد کے نزویک نیت کے بغیر ذکو قادا کرنے ہے ذکو قانبیں ہوتی البتہ زکو قاکارو ہید ہے دیا اور نیت بعد میں کی تو پھر بھی زکو قادا ہوجائے گی۔ نیت ذکو قادہ ہوجائے گی۔ نیت ذکو قادہ ہوجائے گی۔ نیت ذکو قادہ ہوجائے گی۔ نیت زکو قادہ ہوجائے گی۔ نیت زکو قادہ ہوگی جس کے مال کا وہ وہ ل ہے بعنی اگر کوئی شخص کسی بچے مجنون یا کم عقل والے کا ولی ہو تو اسے ان کی جانب سے نیت کر کے ذکو قادا کرنا ہوگی آگر ہے والی نیت کیے بغیر زکو قادا کرے گاتو اس طرح اس فریضہ کی ادا کی نیس ہوگی۔ ادا کرنا ہوگی آگر ہے والی نیت کیے بغیر زکو قادا کرے گاتو اس طرح اس فریضہ کی ادا کی نیس ہوگی۔

9۔ معسمتلد : زکو ہ دیئے کے احکامات کے ساتھ اس امر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ رزق حلال ہے دی جائے اور جس مال کی زکو ہ دی بیار ہی نبے وہ رزق حلال ہو۔اسلام میں کسب حلال ہی کمانے کی تلقین ہے اور پھراس پرزکو ہ دینا فرض ہے۔

۱- مسئلہ: ذکوۃ خفیہ طور پر جیکے ہے دبی چاہیے تا کیفس میں ریااور شہرت کا ماوہ پیدانہ ہو۔ پوشیدہ اوائیگی ہے خلوص قائم رہتا ہے۔اللہ تعالی ریا کو پہند نہیں کرتا کیونکہ اس سے فس میں تکبر پیدا ہوتا ہے جو رضائے اللی کے خلاف ہے لہذا ذکوۃ کی اوائیگی میں ریا ہے بچنا بہت اچھا ہے۔ ریا کاری سے نیکی کا اجر ضائع ہوجاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کوریا بالکل بہند نہیں ہے۔

اا۔ مسئلہ : ذکوۃ کی ادائیگی میں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذکوۃ کی آٹر میں کسی کو احسان مند کر کے اذیت نہیں پہنچانی چاہیے کیونکہ اس طرح اجرضائع ہوجائے گا۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں دکی ہوئی چیز احسان جلانے اور اذیت پہنچانے سے ضائع ہوجاتی ہے کیونکہ ذکوۃ و کی راہ میں دکی ہوئی چیز احسان جلانے اور اذیت پہنچانے سے ضائع ہوجاتی ہے کیونکہ ذکوۃ و کر دوسر سے لوگوں سے اس کا ذکر کرنا زکوۃ لینے والے سے ذکوۃ کا بدلہ چاہنا کہ وہ شکر کر اراور دعا کو ہے خدمت اور تعظیم کرئے ہے جا کہنا مانے کام کاج کردے۔ ایسے سب اموراحیان کا بدلہ ہوں گے۔ ایسے بی احسان کرنے کے بعد اذیت دینے سے تیکی ضائع ہو جاتی ہو۔

 تواب زیادہ ہوجا تا ہے۔ جہاں جکومتی سطح پر نظام زکو ق ہولیعنی حکومت زکو ق جمع کر کے تقسیم کرتی ہوتو اس صورت میں عالمین زکو ق کے فرائض میں یہ بات شامل ہوگی کہ وہ اپنے علاقہ میں غرض مند دں کو تلاش کر کے انہیں زکو ق دیں۔

### و\_صدقه فطر

صدقہ فطروہ ہے جورمضان المبارک کے روز نے تم ہونے پر واجب ہوتا ہے اس کے متعلق حضور صلی القدعلیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں :

ا۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الند علیہ وسلم نے مسلم اور جو کا ایک صدقہ فطر مسلمانوں کے ہرغلام آزاد مرد عورت جھونے او برخ سے پرفرض قراردیا اور حکم دیا کہ زمازعید پڑھنے سے پہلے پہلے اداکردیا جائے۔ (مسلم) معرب نے دیا ہے ۔ (مسلم) معرب نے دیا ہے ۔ (مسلم)

۲۔ حدیث : حضرت عمر و بن شعیب عن ابیون جد ہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم کے ۔ ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے گلی کو چول میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے ہرمسلمان مرا وعورت آزاد'غلام' جھوٹے اور بڑے پر' دومد گندم یا ایک صاع کھانا۔ (ترفدی)

س۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمال نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فر مایا '' اپنے روز ہے کا صدقہ اوا کرو۔' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیصدقہ فطر واجب قرار دیا ہے ایک صاع تھجوریا جونیا آ وھاصاع گندم ہرآ زادغلام' مرد وعورت اور چھونے بڑے پر۔ (ابوداؤ وُنسائی) میں۔ حدیث : حضرت ابن عباس ہی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا"' زکوۃ روزے کو لغو اور بیہورہ ہاتوں سے پاک کرتی ہے اور مسکینوں کیلئے خورد دنوش کا ذریعہ ہے '۔ (ابوداؤر)

2- حدیث: حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ' "بندے کا روز و زمین و آسان کے درمیان معلق رہتا ہے بعنی قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے ذمہ صدقہ فطروا جب ہے اور عمر بھراس کے اداکر نے کا وقت ہے۔ "( دیلی ابن عساکر ) صدقہ فطراد اکرنے کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ : جومسلمان اتنا مالدار ہوکہ اس پرزگؤ ۃ لاگو ہوتی ہو یا اس پرزگؤ ۃ واجب نہیں الکین ضروری سامان اتنی قیمت کا ہوکہ جس پرزگؤ ۃ کا اطلاق ہوتا ہے اس پرنماز عیدے پہلے

ئ بېڅى زيور مىسى جيارم صدقہ فطرہ یناواجب ہے۔اس میں زکو ق کی ملرح عاقل ٔ بالغ اور مال کے تامی ہونے کی شرظ نہ تہیں ہے۔

٣- مسعنله : صدقه فطرواجب بعمر مجراس كاوفت ب يعنى اگراداند كيا بهوتو اب اداكر دے۔ ادانہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا نداب ادا کرنا قضا ہے بلکداب بھی ادا ہی ہے آگر چہ مسنون قبل نماز عیدادا کردینا ہے۔ درمختار وغیرہ)

س- مسطله عيد كون مج صادق طلوع موتے بي صدقه فطرواجب موجاتا ہے لہذا جو مخص صبح صادق ہے پہلے مرگیا یاغی تھا فقیر ہو گیا یا سورج طلوع ہونے کے بعد کا فرمسلمان ہوا یا بچہ بیدا ہوایا فقیر تفاعنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا۔ اگر سورج طلوع ہونے کے بعد مرایا سورج طلوع ہونے سے پہلے کا فرمسلمان ہوایا بچہ پیدا ہوایا فقیر تھا عنی ہو گیا تو واجب ہے۔ ( فرآوی عالمگیر ) س- مسئله : صدقه فطر برخض پرواجب ہے مال پرنہیں۔لہذا مرگیا تو اس کے مال سے ادانجيس كياجائے گا۔ ہاں اگرور ٹاءبطورا حسان اپنی طرف ہے ادا كرديں تو ہوسكتا ہے پجھان يرجزنبين ادراگروميت كرگيا ہے تو تهائي مال سے ضرورادا كيا جائے گااگر چدور ڈا ءا جازت نہ

۵- **مسئله** : تابالغ یا مجنون اگر ما لک نصاب ہیں تو ان پرصد قد فطر واجب ہےان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔اگر ولی نے ادانہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیایا مجنون کا جنون جاتار ہا تواب بیخودادا کردےاورا گرخود مالک نصاب نہ نتھےاور ولی نے ادانہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پران کے ذمہادا کرنانہیں۔( درمختار روالمحتار )

 ۲۔ مسئلہ: صدقہ فطرواجب ہونے کیلئے روز ہ رکھنا شرطنہیں۔ اگر کسی عذر ٔ سفر ٔ مرض ، برهایے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بالاعذرروز ہندر کھا جب بھی واجب ہے۔

المستنله عرد مالك نصاب برا في طرف سے اور اپنے چھوٹے ہے كى طرف سے واجب ہے جبکہ بچے خود مالک نصاب نہ ہوور نداس کا صدقہ ای کے مال ہے ادا کیا جائے اور مجنون اولا داگر چہ بالغ ہوجبکہ تن نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے اور عنی ہوتو خوداس کے مال سے ادا کیا جائے جنون خواہ اصلی ہو بینی اصلی حالت میں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہوادونوں کا ایک تھم ہے۔( درمختار )

^- مسئله : ابن عورت او ۱۹ اس آل و الفي المنظمة المال 4 المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المرجداياج مو

اگر جیداس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں ۔عورت یا بالغ اولا د کا فطرہ ان کے بغیراز ن ادا کر دیا تو ادا ہوگیا۔بشرطیکہ اولا داس کے عیال میں ہولیعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذہبے وہ درنہ اولا دی طرف سے بلا اون اوانہ ہوگا اور عورت نے اگر شو ہر کا فطرہ بغیر تھم اوا کر دیا تو اوانہ ہوا۔ ماں باپ دا دا' دا دی' ٹا بالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذرمہ نیس اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ ( فناوی عالمگیری )

9\_مسئله :صدقه فطرکی مقدار به ہے۔ گیہوں یااس کا آٹا یاستونصف صاع مجمور یاضتے یا جو بااس کا آثایا ستوایک صاع \_ گیہوں جو ہضتے تھجوریں دی جائیں توان کی قیمت کا اعتبار نہیں مثلاً نصف صاع عمدہ جوجن کی قیمت ایک صاع جو کے برابر ہے باچہارم صاع کھرے گیہوں جو قیمت میں نصف صاع گیہوں کے برابر ہیں یانصف صاع تھجوریں دیں جوایک صاع جو یا نصف صاع گیہوں کی قیمت کے ہوں میسب ناجائز ہے جتنا دیا اتنابی ادا ہوا باتی اس کے ذمدواجب ہے اداکرے۔(عالمگیری)

•ا۔ مسئله : گیبوں اور جو کے دینے ہے ان کا آٹادینا افضل ہے اور اس سے افضل میرک قیمت دے دے دخواہ گیہوں دے یا جو کی یا تھجور کی ۔ مگر گرانی میں خودان کا دینا قیمت دیے ہے افضل ہے اور اگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی تو اجھے کی قیمت ہے جو کی بڑی بوری كر\_\_\_(ورمخارروالحمار)

نصف صاع ہے مرادسوا دومیر بعنی دوکلو ۲۳۵ گرام ہےاورصاع ہے مرادیم کلوم ہے اگرام قیمت ادا کرناز یاده بهتر ہے تا کدلینے والے اپی ضرورت کے مطابق استعال میں لاعیس -اا۔ مسئلہ: فطرہ کامقدم کرنا مطلقاً جائز ہے جب کہ وہ تخض موجود ہوجس کی طرف سے ادا كريا ہوا گرچه رمضان ہے بيشتر ادا كرے اور اگر فطرہ ادا كرتے وقت مالك نصاب نه تھا پھر ہو گیا تو فطرہ سجیح ہے اور بہتریہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد اور عید گاہ جانے سے ملے اوا کروے۔ (ورمخارعالمگیری)

۱۲\_ میسینله : ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے اور چندمسا کین کو دے دیا جب بھی جائزے یونہی ایک مسکین کو چندا شخاص کا فطرہ دینا بھی بلاخلاف جائز ہے اگر چہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ (درمخار ردالحار)

س\_ مسطه : شوہر نے عورت کواپٹا فطرہ ادا کرنے کا تھم دیا اس نے شوہر کے فطرے کے marfat.com

گیہوں میں ملاکر فقیر کودے ویے اور شوہرنے ملانے کا تھم نددیا تھا تو عورت کا فطرہ ادا ہو گیا۔ شوہر کا نہیں مگر جبکہ ملا دینے پرعرف جاری ہوتو شوہر کا بھی ادا ہو جائے گا۔ عورت نے شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا اذن دیا اس نے عورت کے گیہوں اپنے گیہوں میں ملا کر سب کی شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا اذن دیا اس نے عورت کے گیہوں اپنے گیہوں میں ملا کر سب کی نیت سے فقیر کودے دیے جائز ہے۔ (عالمگیری)

۱۱۔ مسئلہ: صدقہ فطر کے مصارف وی ہیں جوز کو قائے ہیں یعنی جن کوز کو قادے سکتے میں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جنہیں زکو قانہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں۔ سوا عامل کے کہاں کیلئے ذکو قائے فطرہ نہیں۔ (در مختار روامختار)

# ۱۰ فضائل صدقه و خيرات

رضائے اللی کی خاطر اللہ کی راہ میں فرج کرنے کوصد قہ نفل اور خیرات کہا جاتا ہے۔
اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے پیش نظر اس کی برٹراز وردیا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی قرار دیا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر حضور نے بھی صدقہ و خیرات کی از خد ترغیب دی ہے۔ اس کے فضائل کے متعلق چند احادیث حسور نامل ہیں:

ا۔ حدیث خضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیہ نبی اکرم سلی انڈ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ بیمیرا مال ہے وہ بیرا مال ہے۔ بندے کواس کے مال سے تین قسم کا فائدہ ہوتا ہے کھائی کر ختم کر دیا۔ یا بہن کر برا نا کر دیا' یا کسی کو دے کر آثر ت کے لیے جمع کر لیا۔ اس کے سواباتی مال دنیا ہے جاتے وقت وہ دومروں کیلئے چھوڑ جائے گا۔ جس ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث حضرت ابن مسعود ہے دوایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہتم میں ہے کون ہے کہ جے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ فرمایا کہتم میں ہے کوئی ایسانہیں جے اپنا مال زیادہ عزیز نہ ہو۔ تو اس پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال تو وہ ہے جو آ کے دوانہ کر چکا ہے اور جو بیچھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ ( بخاری شریف )

موسعدیت : حضرت ابوسعوزاً وایت کرتنای کار افغال الله علیه وسلم نے فرمایا الله علیه وسلم نے فرمایا ا

''جب مسلمان اپنے اہل وعیال کی کفالت کرتا ہے اور اجر کی امیدر کھتا ہے توبیژر چہ اس کیلئے بمنز لہصد قد کے ہے۔''

سم حدیث : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کوئی آ دمی صدقہ ویتا ہے خواہ وہ ایک تھجور جتنا ہی کیوں نہ ہوئو اللہ تعالی اس صدقہ کوا پنے واہنے ہاتھ میں لیتا ہے بشرطیکہ وہ پاک کمائی ہے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی پاک ہی چیز کو تبول و پہند فر ما تا ہے۔ بھروہ اس صدقہ کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھا تا ہے۔ حتی کہ ایک تھجور ایک بہاڑے برابر ہوجاتی ہے۔ ( بخاری و مسلم )

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہر بر ہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تی اللہ تعالی اور جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے اور خض اللہ تعالی اور جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور حالی تی اللہ کے تعالی اور جنت اور لوگوں ہے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور جابل تی اللہ کے نزویک زیادہ محبوب اور بیارا ہے تیل عابد ہے۔ (ترفدی شریف)

۲-حدیث : حضرت ابو ہر بر ہ سے روایت ہے کہ حضور صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر منج آسان سے دوفر شتے اتر کرید دعا کرتے ہیں ایک دعا مانگنا ہے اللی !الجھے کاموں میں خرج کرنے والوں کوزیادہ مال و دولت دے اور دوسرا کہتا ہے اللی ! بخیل کے مال کو تباہ و ہرباد کر دے۔ (بخاری ومسلم)

کے حدیث : حضرت ابواہامہ سے رویات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابن آ دم بیچے ہوئے مال کا اللہ کی راہ میں شرح کرتا تیرے لیے بہتر ہے اوراس کا روکنا لیعنی راہ خدامیں نہ وینا تیرے لیے بہتر ہے اوراس کا روکنا لیعنی راہ خدامیں نہ وینا تیرے لیے براہے۔ اور بقد رضر ورت رو کئے پر تو ملامت نہیں اور صدقہ وینا پہلے ان سے شروع کر جوتیری پرورش میں ہیں۔ یعنی اہل وعیال اور قریبی رشتہ دار۔ (تر فدی شریف) مد حدیث : حضرت اساء رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ الصلاقة والسلام نے فرمایا۔ راہ خدامیں فرج کر اور شار نہ کر۔ ورند اللہ تعالیٰ بھی تھے گئی کر اور شار کر کے دے گا اور راہ خدامیں دینے مینی میں تھے بند نہ کر ورند اللہ تعالیٰ بھی تھے ہر ویٹا بند کر دے گا۔ جتنی تھے توفیق واستطاعت ہوئی راہ خدامیں فرج کرتی رہو۔ (بخاری وسلم)

9۔ حدیث :حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم ہے ہڑھ گیا۔ کسی نے دریافت کیایار سول اللہ! وہ کس طرح؟ فرمایا ایک آ دمی کے پاس بہت مال و Marfat.com دولت ہے اس نے اپنے مال ہے ایک لا کا درہم خمرات کیے لیکن ایک غریب کے پاس صرف دو بی درہم تھے اس نے ایک خمرات کر دیا تو اس غریب کا ایک درہم اس دولت مند کے لا کا درہم ہے بڑھ گیا۔ (نسائی ابن حبان)

•ا-حدیث حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مسکین و مختاج کو صدقہ دینے کا تو صرف ایک تواب ہوتا ہے لیکن رشتہ دار کو دینے کا دہرا تو اب ہوتا ہے لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے گا۔ ثواب ہوتا ہے ایک صدقہ کا اور دومرا صلہ رحمی کا بینی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے گا۔ (نمائی شریف)

المحدیث :حفرت ابوہری قعرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ ! کونیا صدقہ انصل ہے تو آپ نے فرمایا کم سرمایہ والے کا کارخیر میں کوشش کرنا اور کار خیر میں اس سے ابتدا کر وجس کی کفالت تنہارے ذمہ ہے۔ (ابوداؤد)

ا۔ حدیث :حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ روثی کا ایک لقمہ صدقہ کرنے کی وجہ سے تمن آ دمی جنت میں واخل کیے جاتے ہیں۔ ایک تھم دینے والا دوسرایکانے والا تیسراوہ نو کرجس نے روثی کاوہ لقمہ سکین کوجا کر دیا۔ (طبرانی)

۱۳۔ حدیث حضرت عدیؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے '' آگر کوئی آ دمی ایک تھجور خیرات کر کے دوز خ ہے نیچ سکتا ہے تو اس کو جا بننے کہ اپنی جان کو دوز خ ہے بچائے'' ( بخاری وسلم )

۱۳ حدیث خضرت کی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ صدقہ و خیرات وینے میں جلدی کرو۔ کیونکہ بلاوم صیبت صدقہ کونہیں بھلا نگ سکتی۔ فیعنی صدقہ مصیبت کوٹال دیتا ہے۔ (زرین)

۱۳-حدیث: حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ بھو کے کو کھانا کھلانا ہے (بیمجل ) ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ کسی بھو کے کو بیٹ بھر کہ کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے دوزخ سات خندق (ساڑھے سات ہزار سال) کے راہ کی مقدار دورکردی جاتی ہے۔ (متدرک حاکم)

۱۵۔ حدیث : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' آ دمی کا ابنی زندگی وصحیہ کا کی کی کی کہ کہ کا آرا کی آئے اور آئے گئے اور ہم صدیق

كرنے ہے بہتر ہے '۔ (ابوداؤر)

ے اس**حد بیٹ** جھٹرت عقبہ بن عامر مسے روایت ہے کہ حضور سلی القدیلیہ وسلم نے قبایات صدقہ وخیرات دینے والے قبر کی آگ اور حرارت سے محفوظ ہوئی سگاور صدقہ نی آگ ۔! بچھادیتا ہے۔(طبرانی)

۱۸۔ حدیث : حضرت عقبہ بن عامرٌ ہے روایت ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے فرمان کہ قیامت ہوں گے۔ کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے فرمان کی قیامت کے کہ حضورت عقبہ بن عامرؓ ہے کہ دن میں لوگ حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے۔ کین صدقہ سے سایہ میں ہوں گے۔ (مسندا حمد) مسدقہ کے سایہ میں ہوں گے۔ (مسندا حمد)

قصداورارادے كانام مج بے مرشرعاً احرام بانده كربيت الله اور مقامات مج پراسلام کے مقرر کر دہ طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت اور نیک اعمال مرانجام دینے کو جج کہا جاتا ہے۔ جج اسلام کے ارکان میں سے ہے بلکہ بیرکن بڑا اہم ہے۔ ججے وجے میں فرض ہوالہذا اس کی فرضیت اور حقیقت ہے انکار کرنا اسلام سے خارج ہونا ہے۔ حج صرف ایک ایبا فریضہ ہے جو بیک وقت بدنی 'زبانی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ حج اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ سرز مین مکہ میں كياجا تا كم مقام حج اور فرهيت كے بارے ميں ارشادات البيٰ حسب ذيل بيں:

بلاشبه سب بہلا عبادت خانہ جو بنایا عمیا لوگوں کیلئے وہ ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا اورسب جہانوں کیلئے ہدایت کا مرکز ہےاس مِن تَعْلَى نَشَانِيال بِينِ (اور ان مِين عنه ايك نشانی )مقام ابراہیم ہے جو داخل ہوااس میں وہ امن یا گیااورالله کیلئے لوگوں پراس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو طاقت رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی اور جو هخص منگر ہو( اس کا )' تو بیشک الله تمام جہانوں ہے بیاز ہے۔ (پ، آل عمران ۹۹)

مجے کے چندمعلوم مبینے ہیں۔ نؤ جو محض ان میں نیت مج کی کرنے وہ کوئی بے حیاتی کی بات نہ كرے ندكوئى گناہ كرے اور ندسمى ہے جھڑے جے دوران میں ۔ اورتم جو نیک کام كروالله اسے جانتا ہے اور سفرخرچ سماتھ لے

إِنَّ أَذَّ لَ بَيْتِ قُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّهِ فِي بِبَكُّهُ مُبْدَكًا قُحُدًى لِلْعُلَمِيْنَ ه فينوالك كينت مَقَاعُر إِبْدَاهِيهُمْ هُ وَمَنْ دَحَكُهُ كَانَ 'أَمِسَكَّا ، وَ لِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِنْجُ الْبَيْدَيِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَىٰتِهِ سَيِسِيْدَ لَكِ وَهُنَّ كُفَّ مَكُنَّ كَيْلِنَّ اللَّهُ عَسَيِّي عَيِنِ الْعُلَمِينِينَ ٥

(پِ آلعرانِ ۹۲۰) مزیدارشادباری تعالی ہے: ٱلْتَحَيِّ ٱلشَّهُ كَامَةُ عَلَى لَمَعْلَى لَمَاتُ وَحَدَثَ فكرض فينجق المتحنج فتلادفكث وَلَافُسُوْقَ وَلَاحْدِبِ دَالَ فِي الْحَبِيِّ وَمَاتَفَعُكُوْا مِسِنْ بَحَدِيرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ مُوَتَّزَّزَّزُكُوُا فَإِنَّ تَحْسِيْرَ الْغَادِ النَّقَوَّى وَاتَّقُونِ مِيَّا وَ إِنَّ مِنْ مِنْ الْعِلَامِ الْمِينِ بِهِ مِنْ فَرِيَّ تَقُو يُ ہے اور مجھ ہے۔ اَلْاَنْهَا مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد قرمایا کہ اے لوگو! تم پر جی فرض کیا گیا ہے لہذا جی کرو۔ ایک آ دی نے عرض کیا یار سول اللہ ! کیا ہر سال کی کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے تین باریبی پوچھا۔ تو آپ نے ارشا افر مایا۔ اگر میں ہاں کہہ ؛ یتا تو تم پہ ہ سال جی کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس پر تمل نہ کر سکتے۔ (مسلم) جی عمر میں صرف ایک بار ہی فرنس ہے جس نے اس سے زیادہ کیے وہ قال جیں۔ (احمہ انسائی)

## ا۔ فضائل حج و عمرہ

ج ایک ایک عبادت ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر بے بناہ ہواوراس کا سب ہے بڑا

اجر تو یہ ہے کہ ج کرنے والے کے تمام گناہ یکدم معاف ہوجائے ہیں اور بالکل ہے گناہ ہوجاتا

ہ اس لیے یہ ایک عظیم عبادت ہے کہ اس سے انسان کی دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ ج کی فضیلت کے متعلق حضور علی ہے کہ اس سے بشار ہیں۔ ان ہیں سے چندحسب ذیل ہیں:

احدیث : حضرت ابو ہریرہ وروایت کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم سے سوال

کیا گیا کونسا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا '' اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لا تا۔' سائل نے معلوم کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا '' اللہ تک راہ میں جہاد' عرض کی گئی کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا '' دیشرت ابو ہریرہ ورایا ج ''۔ ( بخاری شریف)

کے بعد؟ آپ نے فرمایا '' مقبول ج ''۔ ( بخاری شریف)

اس حدیث : حضرت ابو ہریرہ ورایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا '

۲۔ حدیث : حضرت ابو ہر بر قروایت کرتے ہیں کہ رسول التدسلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا "
د جس نے اللہ کے لیے جج کیا اور اس کے درمیان کوئی غلط اور گناہ کا منبین کیا تو وہ اس طرح واپس ہوگا جیسا کہ مال کے پہیٹ سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ "(مسلم شریف)
سا۔ حدیث : حضرت ابو ہر بر قروایت کرتے ہیں کہ رسول الشسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "
ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گنا ہوں کا کفارہ ہے اور مقبول جج کی جزا جنت ہے۔ "(بخاری شریف)

بہ ۔ حدیث جعزت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد ملی القد علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تین ہیں۔ مجاہر جج یا عمرہ کرنے والا۔ (نسائی)

۵۔ حدیث : حضرت ابوہریر ؓ ہی روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا''' حاجی اور عمر و کرنے والے الله تعالیٰ کے مہمان ہیں۔اگروہ دعا کریں گے تو قبول ہو گی اورا گرمغفرت چاہیں گے تو بختے جائیں گے۔''(ابن ماجہ)

۱- حدیث : حضرت ابن عباسٌ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی القدعلیہ وسلم نے —— marfat.com ''فرمایا جس مخص کامج کااراده ہووہ اس کو پورا کرنے ہیں مجلت کرے۔' (ابوداؤر ٔ واری) ک۔ حدیث : حضرت ابن مسعود ٌروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا حج وعمرہ کیے بعد دیگرے کرو کیونکہ بید دونوں تک دی اور گناہوں کو دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی میں لوہے سونے اور جا ندی کامیل صاف ہوجا تا ہے اور حج معبول کا ثواب جنت کے علاوہ اور چھڑبیں۔ (تر ندی 'نیائی)

۸-حدیث : حضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ یمن والوں کا بیوطیرہ تھا کہ جب وہ تج کیلئے آتے تو اپنے ساتھ زادِ راہ نہ لاتے اور مکہ میں آ کر بھیک مانگتے اور کہتے کہ ہم تو متوکل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ زادِ راہ لے کرچلواور بہتر زادِ راہ تقواے ہے۔ ( بخاری شریف)

9۔ حدیث جعنرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو فخص جے 'عرب کے اراد ہے کھرسے چلا اور راستہ میں اس کی موت آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو غازی' حاجی اور عروکر نے والے کا تو اب عطافر ما تاہے۔ (بیمیق) تعالیٰ اس کو غازی' حاجی اور عمرہ کرنے والے کا تو اب عطافر ما تاہے۔ (بیمیق)

ا حدیث : حضرت ابوا مار دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' ''جس شخص کو ج کی ادائیگی میں نہ تو کوئی طاہری حاجت مزاحم ہوئی نہ وہ بیاری یا حاکم کے جبرگ وجہ سے رکا' بلکہ بلاوجہ جے نہ کیا اب اس کو چاہئے کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہو کر۔' (داری نثریف)

اا - حدیث: حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کیلئے اجازت طلب کی تو آپ نے فر مایا تمہارا جہاد جج ہے۔ (مسلم شریف)
۲۱ - حدیث: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا " در مضان میں عمرہ کا تو اب حج کے برابر ہے۔ " (بخاری)

المحدیث حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ ہے۔ معلوم کیا کہ عورتوں پر جہاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں!ایسا جہاد جس میں جنگ وجدل نہیں، وہ جج وعمرہ ہے۔ (این ماجہ)

الله حدیث :حفرت ابن عباس دوایت کرتے بیل کدایک محف نے آکررسول اللہ ہے عرض کیا۔ میری بہن نے جج کی نذر مانی تھی کیکن اس کا انقال ہوگیا۔ نی علیه السلام نے فر مایا اگراس پر قرض ہوتا تو کیا تم اوا کر عام 100 ما اللہ کے ایک کا آگی آئی کے ایک کا آگی کے ایک کا اللہ کا اللہ کے ایک کا اللہ کا اللہ کے ایک کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے ایک کا ایک کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے ایک کا ایک کا ایک کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے ایک کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ

۵ا معد بيث : حضرت ابن عباس روايت كرتے بين كه قبيل دفتم كى الك عورت نے رسول الله مسے عرض کیا یا رسول اللہ! رب تعالیٰ کے فرائض میں ہے ایک فریضہ جج میرے والديرلازم ہو گيا ہے ليكن وہ اتنے بوڑھے ہیں كہ وہ سواري پر بينے ہيں كيا ميں ان كى طرف ہے جج کروں؟ تو آ ہے نے فرمایا"" ہاں!" راوی کہتے ہیں کہ بیدواقعہ ججته الوداع کا ے۔(مسلم شریف)

۱۱۔ حدیث : حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا''لوگ غیر عورتوں کے ساتھ تخلیہ میں نہ بیٹھیں اور عور تنیں محرم کے علادہ کسی کے ساتھ سفر میں نہ جا ئیں۔'اس وقت ایک صحافیؓ نے کہا کہ میرا نام تو فلاں فلاں غزوہ کیلئے مقرر ہوا ہے اور میری ہوی جج کیلئے نکلی ہے تو نبی علیہ السلام نے فر مایا۔تم جاؤ اور اپنی ہوی کے ساتھ رقبہ کرو۔( بخاری شریف)

ے ا۔ حدید بیث: حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے حیار مرتب عمرہ کیا اور بیتمام عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئے 'سوائے ال عمرے کے جو جے کے ساتھ کیا تھا۔ایک عمرہ حدیبیہ پروسراعمرہ اس ہےا گلے سال اور ایک عمرہ کیلئے جرانہ = جنگ حنین کے بعد اموال غنیمت کی تقتیم سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے۔ بیہ تین عمرے ذکر القعده میں ایک عمره حج کے ساتھ ذی الحجہ میں کیا۔ (مسلم شریف)

#### ۲۔احکام حج

جج هرصاحب استطاعت مسلمان بالغ 'عاقل تندرست مسيح الاعضاء آ زاد مرد دعورت برج بیت الله شریف پہنچ سکتے ہوں عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ جج کی فرضیت نص قطعی مینی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جج کامنکر دائر ہ اسلام سے خارج اور جج کا تارک اور بلاعذر شرعی دم كريے والاسخت گنا ہگار فاسق و فاجر ہے۔ دكھلاوے كيلئے جج كر نااور ول حرام ہے جج كوجانا حرام اور گناہ عظیم ہے۔ ماں باب اگر خدمت سے تاج ہوں توان کی اجازت کے بغیر جج فرض کو جانا مکر و ہے۔ جج نفل میں والدین کی خدمت مقدم ہے ہاں اگروہ اجازت دیں تو جائے ورنہ ندجائے۔ جب جج كوجانے برقادر ہواور تمام ضرورى اخراجات مہيا ہوجا كيس تواى سال جج فرض ہوگي ے لہذا فوراج اداکرنے کی کوشش کی جائے اب تا خیر گناہ ہے۔ اگر چندسال مزید خیر کی گئی تو الیہ

تتخص فاسق ومردود گواہی والا ہے مگر جب بھی جج کرے گا اوا ہی ہوگا' قضانہیں کہلا ئے گا۔ مال و اخراجات نج مهيا يتص محرستى سے فريضه ج ادانه كيا۔ پھر مال ضائع ہوگيا تو قرض لے كرج اداكيا جائے مگرنیت میہ ہوکہ بنویش الہی قرض ضروراوا کرووں گا۔ ایسی صورت میں اگر قرض اوانہ بھی ہو سکے تو امید کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ بیس فر مائے گا۔ جے کے واجب ہونے اور اس کی صحیح اوا یک کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا حج فرض هونم كى شرائط: ج واجب مونى أغرطس بي - جب تک ده سب نه یائی جائیں 'جج فرض ہیں ۔ وہ یہ ہیں:

(۱)مسلمان ہونا۔ کافریر جج فرض نہیں۔

(۲) دارالحرب میں ہوتو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ بچے اسلام کے فرائض میں ہے ہے۔

(٣) بالغ ہونا یعنی نابالغ پر حج فرض نہیں۔

(٣)عاقل ہونا۔لہذا مجنون پر جج فرض ہیں۔

(۵) آ زاد ہونا لیعنی لونڈی غلام پر جج فرض ہیں۔

(٦) تندرست ہونا کہ جج کو جاسکے۔اس کے اعضاء سلامت ہوں۔انکھیارا ہولہذاا پانج اور فالح والے اور جس کے باؤں کئے ہوں اور اس بوڑھے برکہ سواری برخود نہ بیٹھ سکتا ہو ج فرض نہیں۔ یونکی اندھے پر بھی جج فرض نہیں اگر چہ ہاتھ بکڑ کر لے چلنے والا اسے ملےٰ ان سب پر بینجی ضروری نبیس کہ سی کو بھیج کرا پی طرف سے بچ کرادیں۔

(2) سفرخرج کا مالک ہونا اور سواری کی قدرت ہوتا۔ جاہے سواری کا مالک ہویا اس کے یاس اتنامال ہوکہ سواری کرایہ پرلے سکے۔

(٨) جج كا وفت يعنى ج كے مبينوں ميں تمام شرائط پائي جائيں گي تو جج فرض ہوجائے گا۔ ( فآویٰعالمگیری)

العالميكى حج كى شوائط: ج فرض مونے كے بعدادا يُكَى ج كى كھ شرائط بيں جب بيشرائط بإلى جائيس توخود حج كوجانا ضروري ہے اور اگر بيسب شرطيس نہ پائی جائيس تو خود حج کو جانا ضروری نبیں بلکہ دوسرے سے حج کراسکتا ہے۔ یا وصیت کر جائے گر اس میں میں بیجی شروری ہے کہ جج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہوور نہ خود بھی جج کرنا ضروری ہوگا۔ وہ شرطیس بیرین:

را) راسته عمل امن وامان بونا \_ لی اگر CO) کمار کی این کارون این این میانا مندوری می

اور غالب گمان بیہوکہ ڈاکہ یالڑائی کی وجہ ہے جان ضائع ہو جائے گی تو حج کیلئے جانا ضروری مہیں۔

(۲)عورت کو مکہ تک جانے میں تمین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے ہمراہ شوہریامحرم کا ہونا شرط ہےخواہ وہ عورت جوان ہویا بڑھیا اورا گرتمن دن ہے کم کا راستہ ہوتو عورت بغیر شو ہراور محرم سے بھی جاستی ہے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے کہ جس سے ہمیشہ کیلئے اس عورت کا نکاح حرام ہو۔ جا ہےنب کی وجہ سے نکاح حرام ہوجیسے بیٹا باپ بھائی وغیرہ جا ہے وووھ کے رشتہ ہے نکاح حرام ہو جیسے رضائی بھائی رضائی باپ رضائی بیٹا وغیرہ یاسسرال کے رشتہ ۔ سے نکاح حرام ہوجیسے خسریا شوہر کا بیٹا عورت شوہریا محرم جس کے ساتھ سفر کر علی ہے اس کا عاقل بالغ اغيرفاس موناشرط ہے۔

(٣) ج كوجائے كے زمانے ميں عورت عدت سے ند ہوجا ہے وفات كى عدت ہويا طلاق كى

(س ) قید میں نہ ہو۔ حاکم اگر جج کو جانے سے روکٹا ہے تو اس عذر کا بھی یہی تھم ہے۔ ( فقاولُ

س: صحت اداكى شوائط: صحت اداك نوشرطيس بين كداكرية نه بإلى جاكين توجي

صحیح نہیں ہوگا۔وہ شرائط سے ہیں:

(۱)مسلمان ہوتا۔

(۲) احرام كه بغيراحرام كے ججنبيں ہوسكتا۔

(m) جج كاونت يعنى جج كيليّے جو وقت شريعت كى طرف ہے معين ہے اس ہے بل جج كے

افعال نہیں ہو شکتے۔

( م ) افعال حج کی جگہوں پر افعال کرنا۔مثلاً طواف کی جگہ مسجد حرام ہے۔ وتوف کی جگہ میدان عرفات ومزدلفہ ہے۔ کنگری ماریے کی جگہنی ہے اگریہ کام دوسری جگہ کرے گا تو جج صحیح نہیں ہوگا(۵) تمیز کرنا اتنا چھوٹا بچہ کہ جس میں کسی چیز کی تمیز ہی نہ ہواں کا جے صحیح نہیں۔ (٢) عقل والا ہونا كەمجنون اور ديوانے كالحج صحيح نہيں -

( 4 ) جج کے فرائض کواد اکرنا۔ جس نے جج کا کوئی فرض چھوڑ دیا اس کا جج صحیح نہیں ہوا۔

(٨) احرام كے بعد اور عرفات ميں وقوف سے يہلے جماع نہ ہو گا اگر ہو گا تو جج باطل ہو

عائے گا(۹) جس سال احرام ماندها ای سال نج کرنا۔ اگر اس سال احرام باندها اور marfat.com

عابی کا کا اور ام سے آئندہ سال جی کرے تو بیر جی سی موگا۔ (بہار شریعت ج ۲)
م علی انتقاب حج : فریضہ جی اداکرنے کی سعادت پانے والوں کے لیے ضروری بلکہ فرض ہے کہ وہ جی کہ دوج کے ان تمام مسائل واحکام سے پوری طرح باخبر ہوں تا کہ دین اسلام کا یہ بنیادی اور آخری عظیم الثان رکن کماحقہ ادا ہوسکے۔ جی میں یہ افعال وامور فرض یارکن ہیں:

(۱)احرام کی میشرط ہے۔

(۲) وقوف عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کے آفاب وصلے سے دسویں کی صبح صادق سے پہلے تک سمی وقت عرفات میں تفہر تا۔

(۳) طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی جار پھیرے۔ بید دونوں چیزیں بیعنی عرفہ کا وقو ف اور طواف زیارت جج کارکن ہیں۔

(۳)نیت۔

(۵) ترتیب لینی پہلے احرام با ندھنا پھرعرفہ میں مخبرنا کھرطواف زیارت۔

(۲) ہرفرض کا اپنے وفت پر ہونا۔

(2)مکان لینی وقوف عرفه میدان عرفات کی زمین میں ہونا 'سوا' بطن عرنه' 'کےاور طواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے۔ ( درمخار )

٥: واجبات حج: ج كواجبات يه بين:

(۱) میقات سے احرام باندھا لیخی میقات سے بغیر احرام باندھے آگے نہ گزرنا اور اگر علیات سے بی احرام باندھاجائے تو جائز ہے۔

(۲) مغاومروه کے درمیان دوڑ نااس کو دسعی سکتے ہیں۔

(m) سعی کومفاہے شروع کرنا۔

(۳) اگرعذرنه جوتوپیدل سعی کرنا \_

(۵) دن میں میدان عرفات کے اندر وقوف کیا ہے تو اتن دیر تک وقوف کرے کہ آفابہ ہو جائے آفقاب ڈھلتے ہی شروع کیا تھا یا بعد میں عرض غروب آفقاب تک وقف مشغول رہے اوراگر رات میں میدان عرفات کے اندر وقوف کیا ہے تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں محروہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن غروب آفقاب تک وقوف کرتا۔ (۲) وقوف میں رات کا مجمود مسآجانا۔

نظے یہ بھی نہ چلے ہاں اگر اگر امام نے وفت سے تاخیر کی تو اسے امام سے پہلے میدان عرفات سے دوانہ ہوجانا جائز ہے۔ اگر زبر دست بھیڑ کی وجہ سے یا کسی دوسری ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد میدان عرفات میں تھیرار ہا' امام کے ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے۔ چلے جانے کے بعد میدان عرفات میں تھیرار ہا' امام کے ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے۔ (۸) مزدلفہ میں تھیرنا۔

(9)مغرب وعشا کی نماز کاعشاکے وقت میں مز دلفہ پہنچ کریڑھنا۔

(۱۰) تینوں جمروں ہر دسویں گیار ہویں و ہار ہویں ذوالحجہ کو تینوں جمروں پر کنگریاں مار نا لیعنی دسویں ذوالحجہ کوصرف جمرۃ العقبہ پراور گیار ہویں و ہار ہویں ذوالحجہ کو تینوں جمروں پر کنگریاں مارنا (۱۱) جمرۃ العقبہ کی رمی پہلے دن سرمنڈ انے سے پہلے ہونا۔

(۱۴) ہرروز کی رمی کا اسی دن ہوتا۔

(۱۳) احرام کھولنے کے لیے سرمنڈ انایابال کتر انا۔

(۱۳) بیسرمنڈ انایابال کتر واناایام نحریعنی دسویں گیار ہویں بار ہویں ذوالحجہ کی تاریخوں کے اندراندر ہوجانا۔اورسرمنڈ انایابال کتر وانامنی یاحرم کی صدود کےاندر ہونا۔

(۵۱) قران یاتمتع کرنے والے کا قربانی کرنا۔

(۱۲) اوراس قربانی کا حدود حرم اورایام نحر میں ہونا۔

(۱۷) طواف زیارت کا اکثر حصدایا منحرمیں ہوجانا۔ عرفات سے دالیبی میں جوطواف کیاجا تا ہے۔اس کا نام طواف زیارت ہے اوراس طواف کوطواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ معالمیں میں اسلامیاں سے اوراس طواف کوطواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔

(۱۸) طواف محطیم کے باہر ہونا۔

(١٩) د ان طرف سے طواف کرنالیعن کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کے باکیں جانب ہو۔

(٢٠) عذرنه ہوتو پاؤں ہے چل کرطواف کرناہاں عذر ہوتو سواری پر بھی طوف کرنا جائز ہے۔

(۲۱) طواف کرنے میں باوضواور ہاغشل ہونا۔اگر بےوضو یا جنابت کی حالت میں طواف کر لیا تو اس طواف کرد ہرائے۔

(۲۲)طواف کرتے وقت ستر چھیانا۔

(۳۳)طواف کے بعد دور کعت تماز تحسیته الطّواف پڑھنا۔لیکن اگر نہ پڑھی تو قربانی واجب نہیں۔

(۳۴) کنگریاں مارنے قربانی کرنے اور طواف زیارت میں تر تیب ' یعنی پہلے کنگریاں مارے پھرغیرمفرد قربانی کرے پھرمرمنڈ ائے پھر طواف زیارت کرے

(٢٥) طواف صدر يعني ميقات سے باہر كر سنے والوں كے ليے رخصت كاطواف كرنا۔

(۲۷) وقوف عرف کے بعد سرمنڈ انے تک جماع نہ ہوتا۔

(۲۷)احرام کےممنوعات مثلًا سلا ہوا کپڑا ہینے اور مندیا سرچھپانے سے بچا۔ (بہارشریعت ج۹)

واجب کے چھوٹ جانے ہے دم لیعنی بکرا ذرج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں چند ایک واجبات ایسے ہیں جن کے ترک سے دم واجب نہیں ہوتا۔ ان کی اپنے مقام پروضاحت کردی گئ ہے۔واجب کے چھوٹ جانے سے حج باطل نہیں ہوتا۔ فرض یارکن کے چھوڑ جانے سے حج باطل موجاتا ہے۔

### ٢\_حج كى سىتين: ج كسنتى بيبين:

(۱) طواف قدوم لینی میقات سے باہر آنے والا مکہ معظمہ پانچ کرسب سے پہلا جوطواف کرےاس کوطواف قدوم کہتے ہیں۔طواف قدوم مفرداور قارن کے لیے سنت ہے متمتع کے لینہیں۔

(۲) طواف کا حجرسودے شروع کرنا طواف قند وم یا طواف زیارت میں دل کرنا لیعنی شانه ہلا ہلا کراور چھوٹے چھوٹے قندم رکھتے ہوئے اکڑ کر چلنا۔

(۳)صفااورمروہ کے درمیان دومبزرنگ کے نشانوں کے درمیان دوڑ نا\_

( ۴ )امام کا مکه میں ساتویں ذی الحجہ کو خطبہ پڑھنا۔

(۵)ای طرح مبدان عرفات میں نویں ذی الحجہ کوخطبہ پڑھنا۔

(٢) ای طرح منی میں گیاریں تاریخ کوخطبہ پڑھنا۔

(2) آٹھوی ڈی الحجہ کو فجر کے بعد مکہ ہے مئی کے لیے روانہ ہونا۔ تا کہ ٹی میں ظہر عصر مغرب عشا'اور فجریا نجے نمازیں پڑھ لی جا نمیں۔

(٨) ذي الحبر كي يوس رات منى ميس كزارنا\_

(9) آفاب نکلنے کے بعد ٹی سے عرفات کوروانہ ہونا۔

(۱۰) عرفات میں تھبرنے کے لیے سل کرلینا۔

(۱۱)عرفات ہے والیسی میں مزدلقہ کے اندررات کرر ہنا۔

(۱۳) اورآ فاب نکلنے سے پہلے ٹی سے مزدلفہ کو چلا جانا۔

(۱۳۳) دس اور گیارہ کے بعد جو منوں اتنے میں ایک اور آگر تیر طویس کومنی

میں رہاتو ہار ہویں کے بعد کی رات بھی منی میں رہے۔ (۱۳) بطح یعنی وادی محصب میں اتر نااگر چیتھوڑی ہی دیرے ہے ہو۔ (بہار) سال اقسام حج

جج اورعمرہ ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ شریف اور مکہ کے علاوہ عام جگہوں پر سرانجام نہیں دی جاسکتی' جج کے تمام افعال تو ذِی المجہ کے پانچ دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں یعنی دوسرے دنوں میں حج ادا ہی نہیں ہوسکتا اور عمرہ حج کے ان پانچ دنوں کے علاوہ سال بھر میں ہروفت ادا کیا جاسکتا ہے۔

کتاب وسنت کے روسے فج وعمرہ طاکراداکرنے کہ بہت فضیلت داہمیت ہاں لیے عمرہ کو فج کے ساتھ طاکراداکرنے یانہ کرنے کی غین صور تیں ہیں جنسی فج کی اقسام کہاجا تا ہادل فج قران دوسرا فج تمتع اور تیسرا فج افراد ہے۔

دوسرا فج تمتع اور تیسرا فج افراد صرف فج کرنے کو کہا جاتا ہے بعنی اس کے ساتھ فج کے مبینوں میں عمرہ نہ ملایا جائے ۔ صرف فج کی نیت سے احرام باند سے اگر عمرہ فج کے مبینوں سے پہلے یا بعد کیا تب بھی فج مفرد ہی کہلا کے گا۔ یہ تیسر سے در ہے کا فج ہے ۔ اقل درجہ کا فج قران ہے 'دوسر سے درجہ کا فج تمتع اور تیسر سے درجہ کا ایر جب سے شخص میقات سے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوگا اور طواف کر رہے گا اور بیاحرام والے بیاد کیا۔

داخل ہوگا اور طواف کر سے گا تو پہلواف قد وم ہوگا ۔ اس ہی احرام سے یہ فج کر سے گا اور بیاحرام فر سے فارغ ہوگر ہی کھلے گا۔

ا : حج قبان: قران دو چیزوں کے ملانے کو کہتے ہیں لیکن شریعت کی اصطلاح میں جج کے مہینوں ہیں عمرہ اور جج دونوں کو ایک احرام کے ساتھ اداکر نے کوقر ان کہاجا تا ہے۔ عمرہ سے فارغ ہوکر قار ن احرام میں رہے گا اور اس احرام سے پھر جج اداکر دیگا۔ دونوں مناسک کواس ایک احرام سے اداکر کے جج کی قربانی کے بعد طلق کرا کے احرام کھونے گا اس جج کوقر ان کہتے ہیں اور اس حاجی کوقارن کہتے ہیں۔ بظاہر ایک احرام ہے گر حکماً دواحرام ہیں لہذ اس حاجی سے اگر کوئی قصور عادی دوجرموں کی سز اواجب ہوگی۔ اس کے برعس تمتع اور افراد میں ایک بی جوقو دوقصور شار ہوں گے۔ دوجرموں کی سز اواجب ہوگی۔ اس کے برعس تمتع اور افراد میں ایک بی جرم شار ہوگا کیونکہ ایک بی احرام ہے۔

قارن نے میقات ہے احرام باندھتے وفت جے اور عمرہ کی نبیت ایک ساتھ کی تو اسطر ح اب وہ احرام میں داخل ہوگا۔ احرام کی تمام قیو د کی پابندی اس پر لا زم ہوگئی۔اس کے بعد ایک اور

طواف کرے جوطواف قدوم ہے جوواجب ہے پھرای احرام میں رہے یہاں تک بیرج کے تمام ا فعال ای احرام سے اداکرے۔ ری جمرہ عقبہ کے بعدای پر قربانی واجب ہے اور قربانی کے بعد سرمند وائے اور احرام کھول لے۔

قران كے عمرہ كے ليے شرط ہے كه مير عمرہ اشہر جج ميں واقع ہو۔ اگر اس سے يہلے ہوگا تو قران نہ ہوگا۔ قران آفاتی کے لیے ہے مکہ میں رہنے والے کے لیے ہیں۔ لہذا کی کواشہر جج میں عمره کرنے کی اجازت نہیں بشرطیکہ اس سال حج کاارادہ ہو ٔورندعمرہ کے ساتھ قران جمع ہوجائے گا۔ جومکہ والے کو جائز نہیں۔ ہاں اگر جج کا ارادہ نہ ہوتو مکہ والا فقط عمرہ کرسکتا ہے اور جج کا ارادہ ہوتو فقط حج کرے عمرہ نہ کرئے جے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کو جمع کرنے کی اجازت صرف آفاقی کو ہے بینی باہر سے آنے والے کو ہے مکہ والوں کوئیں۔ کیونکہ جج کے مہینوں میں عمر ہ ادر جج کا جمع ہو جانا قران اور تمتع ہے۔

اسُكَيْعُمُ كِينَ 1 لُحَدَدِي ( البقره: ١)

س\_ حدج تعقیع جمتع کے لغوی معنی چھوفت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے لیکن شرعا تمتع کے معنی مج تمتع کرنا ہے۔ جج تمتع یہ ہے کہ آ دی عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کر لے کین اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ باندھے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کران مباری چیزوں ہے فائدہ انخائے جواحرام کی حالت میںممنوع ہوگئ تھیں اور پھر جج کا احرام باندھے کر جج اوا کرےاس طرح کے بچے میں چونکہ عمرے اور جج کی درمیانی مدت میں احرام کھول کرحلال چیزوں ہے فائدہ الخاف كالمجودة تل جاتا باس كياس كوج تمتع كيتم بين - چونكدارشاد بارى تعالى بكد:

فَمَنْ تَمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَيِّ فَمَا يِس بُوكُض فِي كِ ايام تك اين عمر ـــــ فائدہ اٹھانا جا ہے تو اس پراس کی وسعت کے

مطابق قربانی ہے۔ (البقرہ:۲)

جج تمتع افراد ہے افضل ہے اس لیے کہ اس میں دوعباد تیں ایک ساتھ جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور پچھزیادہ مناسک اداکرنے کی سعادت حاصل ہوجاتی ہے۔

جج بن کی دوصور تنس بیں ایک مید کہ ہدی کا جانو رائے ہمراہ لائے اور دوسری مید کہ ہدی کا جانوراپنے ہمراہ نہ لائے۔ پہلی صورت دوسری ہے افضل ہے۔ متنع کیلئے ضروری ہے کہ وہ نمرے کا طواف زمانہ حج میں کرے۔ تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور پھر حج کا احرام باندهنے سے بہلے عمرے كاطواف كرنيا جائے۔

متمع كيك منروري ب كه والمال ما المالي المالي المالي المالي المالي كمعنى

میں اتر پڑنا اورا صطالاح میں المام سے مراویہ ہے کہ آدمی نمرے کا حرام کھولنے کے بعدا پے گھر والوں میں جا کراتر پڑے۔ ہاں اگروہ قربانی کا جانور ہمراہ لایا ہے تو گھراتر پڑنے پر بھی جی تمتع صحیح ہوگا۔

جہتم صرف ان اوگوں کیلئے ہے جومیقات سے باہر کے باشندے ہیں۔ بولوگ کے میں یا میقات کے داخلی علاقوں میں رہتے ہیں ان کیلئے تمتع اور قران مکروہ تحریمی ہے۔ جج تمت کرنے والے کیلئے طواف قد وم کرنامسنون نہیں ہے اور اس کو چاہئے کہ طواف زیارت میں دمل کرے متعظ پر بھی قارن کی طرح قربانی واجب ہے اور مقد ورنہ ہوتو پھروس روزے رکھے تمن حج کے دوران ہوم النح سے پہلے رکھ لے اور سمات اس وقت رکھے جب جج نے فارغ ہوجائے۔

#### م\_ سفر حج

جج چونکہ دین اسلام کا بڑا اہم اور مقدس رکن ہے اس لیے اس کا سنر بھی بڑا مقدس ہے تج کا سفر خاصیۃ رضائے النی کیلئے کرنا چاہئے اس میں ریا اور دکھا وا بالکل نہیں ہونا چاہئے بہتر تو یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہوں تو نی الحال ان کی خدمت کو مقدم رکھا جائے ۔ جن حقوق العباد کی اوا نیکی ممکن ہوائیں فوراً اوا ہوں تو نی الحال ان کی خدمت کو مقدم رکھا جائے ۔ جن حقوق العباد کی اوا نیکی ممکن ہوائیں فوراً اوا کہ با ہے ور نہ حقد اور سے معافی طلب کی جائے ۔ قرض اور امائیں اوا کی جا کمی حقوق النی یعنی نماز' روز واور زکو ق کی اوا نیکی کا پہنے عہد کیا جائے ۔ جج کے تمام اخراجات طال اور جائز مال سے نماز' روز واور زکو ق کی اوا نیکی کا پہنے تھ ہد کیا جائے ۔ جج کے تمام اخراجات وضروریات زندگی کا ممل انظام کرنا بھی ضروری ہے گھر ہے روا تی سے قبل عزیز وا قارب و وستوں اور ہمسایوں سے ملنا اور ان سے اپنی کو تا ہیوں کی معافی طلب کرنی چاہئے اور ان سے اپنی وستوں اور ہمسایوں سے ملنا اور سے بان وائدان اور عافیت کیلئے دعا کرتا چاہئے ۔ اس موقعہ پر اپنی وسعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا بھی باعث برکت ہے ۔ اگر سفر تج میں دویا دو سے ذیا دہ افراد شریک ہوں تو ایک کو اپنا امسنون ہے۔ اگر سفر تج میں دویا دو سے ذیا دہ افراد شریک ہوں تو ایک کو اپنا امسنون ہے۔

افعال مج کی ادائیگی کیلئے مج کے فرائض و واجبات 'آ داب و مستخبات سے کماحقہ اقتیات ہے کماحقہ اقتیات سے کماحقہ ا واقفیت حاصل کرنے جاہئیے۔ نیز مج کے مفسدات محرکات اور مکروہات کو بھی ذہمی نشین رکھا جائے تا کہ فریضہ مج کی ادائیگی میچ طور پر ہوسکے۔سفر مج کیلئے جمعرات 'جعہ ہفتہ اور سوموار کے جائے تا کہ فریضہ مجھے ہفتہ اور سوموار کے سام Marfat. Com دن بہت ہی مبارک ہیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہوتو روا تگی کے وقت کھر میں دورکعت نفل پڑھے جائیں اورگھرسے باہر نکلنے وقت بیدعا پڑھی جائے:

الله مَ الله و الله مَ الله مَا الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا اله مَا الله مَا

گھرے نگلتے دفت آینڈ الکری ازاجاء نفراللہ اور جارد ل قل مع بسم اللہ شریف کھرآخر میں ایک بار بسم اللہ پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ پھر عموماً جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں اس میں بھی دو رکعت نقل پڑھ کررخصت ہوں۔ بشرطیکہ وفت مکر دہ نہ ہو۔ جب عزیز وہل سے پوفت رخصت مصافی کریں تو یہ دعا پڑھیں :

میں تمہارا دین و ایمان اور تمہارے اعمال کا انجام اللّٰدتعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔

اس کے بعد جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں کیونکہ سواری پر سوار ہوتے وقت

اللہ کے نام ہے اور سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تا بع کیا اور ہم اس کی تو فیق کے بغیر اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اور یقینا ہمیں اپنے رب کی طرف کوٹ کر جانا ہے۔

ہوائی یا بحری سواری پرسوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کواللہ کے سپر دکر دیں اور منزل مقصود پر پنچنے کیلئے اللہ کی مدداور تو قبل مانگیں اور بیدعا پڑھیں :

اللہ کے نام ہے ہی اس کا چلنا اور تھہر نا ہے۔ COM جمالی کی اس کا چلنا اور تھہر نا ہے۔

لِسُو اللهِ مَجْرِهِ مَسَاوَمُنْ اللهِ اللهِ مَجْرِهِ مَسَاوَمُنْ اللهِ اللهِ

اَشْتَوْدِعُ اللَّهُ وِيُسْتَكُمُ وَإِيْعَانَكُهُ وَ يَعِوَايِدِيْمَ اَعْمَالِكُمُّ -

دعا پڑھنامسنون ہے۔

بِشَمِ اللّٰهِ وَالْحَمُّدُ لِلّٰهِ صُهُ يَعَانَ الّٰذِقُ سَخَّ رَكَتَ الْحَدُا وَمَا كُنَّالَهُ مُتَّرِينِينَ - وَإِنَّا إِلَى كُنَّالَهُ مُتَّرِينِينَ - وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَالَهُ مُتَّعِيدِينِينَ - وَإِنَّا إِلَى تمام راسته ذکرالی می مشغول ر مناحلیج اور نمازی پابندی سے اداکرنی جائیں۔ ه\_احرام

احرام حج کرنے کامخصوص لباس ہے احرام لغت میں حرام کرنے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ احرام سنے ہے چھ چیزیں احرام بہنے والے پرحرام ہوجاتی ہیں اس کیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ ح ميقات يا محاذات ميقات برينج كرج وعمره كيلئة احرام باندهنا فرض بــــــــاحرام باند سخ کے بعد چیزیں محرم سے حرام ہو جاتی ہیں۔ نیز احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی حرام ہو جاتی ہےاس لیےاس کواحرام کہتے ہیں۔احرام کی بیہ پابندیاں جج وعمرہ کے بعد ملق یا قصر تک برقرار رہتی ہیں۔

احرام باند صنے مستقبل حجامت بنوانا البیں بہت کروانا 'ناخن کثوانا 'غیرمنروری بال صاف كرنا وخوب الكرنها نا الرنها نامكن نه مونو كالمرفط وكرنامتحب هد عورتين بعي الساكري - بينك حیض و نفاس میں بھی ہوں یخسل وطہارت کے بعد مرد سلے ہوئے کپڑے دستانے اور موزے جرابیں وغیرہ اتار دیں اور احرام کی دونتی یا دعلی ہوئی سفید جا دریں استعمال میں لائمیں' ایک کا تنہ بند باندھیں اور دوسری جا در کواویر دائی بغل کے نیجے ہے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا خلاف سنت ہے بیاضطہاع ہے جوصرف طواف کے وقت مسنون ہے۔ پہلے ہیں۔ احرام کیلئے کمبل اور مخصوص تولیوں کا استعمال بھی جائے ہے بشر طیکہ سلے ہوئے نہ ہوں۔اس کے بعد اگر وقت مگروہ نه ہوتو سرڈ ھا تک کراحرام کے دور کعت نقل پڑھیں۔ سراس لیے ڈ ھانگنا ہے کہ انجی احرام شروع نہیں ہوا۔احرام کے نفلوں کی پہلی رکعت میں میانہ کیا آنکیفوٹ اور دوسری میں سوہ اخلاص بڑھنامستحب ہے۔سلام پھیرنے کے بعدای جگہ سر برہنہ کر کے قبلدرخ بیٹھ کر ج کی ندکورہ تین قسموں میں ہے جس طرح کا حج کرنا مقصود ہواس کی دل میں نبیت کریں اور پھرزبان ہے بھی اس حج ما عمرہ کی نبیت کے الفاظ ادا کریں۔ ہمسم کی نبیت کے الفاظ یہ ہیں۔

(۱) عمره كرنيك نيّت : اَللّٰهُ خَرَاتِيْ اُونِيدُ الْعُهُوكَةَ فَيَسِّدُ هَا لِئُ وَتَقَبُّلُهَا

(٢) جِج إِفْرُوكَ نِيَّت: اللَّهُ مَمَّ إِنِّي أُرِينُ الْحَبِّ فَيَسَدَّدُ وَيُ لِيُ وَكَنَّقَبُلُهُ مِنْيَ تَوَيْدَتُ الْحَجَّةَ وَأَخْرَمُتُ بِهِ مُخْلِطَنَا لِلْهِ تَعَالَىٰ -(٣) جِجَمَتَعَ كُنِيَت: اللَّهُ حَرَانِي إِرِيثُ الْعُمُوكَا فَلِيَسِّرُ كَالِيُ وَتَعَبَّلُهُ لِمِنْ

نَدُيْتُ الْعُهُرَكَةَ وَالْحُرَمُتَ بِعَامُخُلِيمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ـ

(٣) عَ قِرَان كَ تِيَّت : اللَّهُ مَمَ إِنِّ أَرِثِكُ الْعُمْوَةَ وَالْحَجَّ فَكِيْبِ وَهُمَالِيُ وَكُمَالِيُ وَكُمَالِيُ وَكُمَالِيُ وَكُمَالِي وَكُمَالِي وَكُمَالِي وَكُمَالِي وَكُمَالِي وَكُمَالِي وَكُمَامُ فَعَلِيصًا لِلْهِ تَعَالَى . وَكُفَتَ بِيهِ مَا مُعْلِيصًا لِلْهِ تَعَالَى .

نیت کے فور ابعد تلبیہ پڑھیں۔نیت کے بعد تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہوجائے گا۔

محض نيت عاحرام شروع نبيس موتا - لبيديد ب

مَّى الْمُعَنِي لِيكُ كَبِنَا: - لَبَيْكَ اللَّهُ مَ كَلَيْكَ وَلَيَكِكَ لَا تَسَبِي لِيكَ لَكَ لَيَكِكَ لَكَ إِنَّ الْحَمْدُ لَا لِنِّعْتُمَةً لَكَ كَالْمُلْكَ وَلَا شَيِرِيْكَ لَكَ وَ

احرام باندھنے کے بعد ایک بار تلبیہ کہنا فرض ہے اور ایک بار سے زیادہ کہنا سنت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد سے دسویں تاریخ کو پہلے جمرے کی رمی تک برابر تلبیہ کا در در کھئے ہر نشیب میں اتر نے وقت ہر بلندی پر چڑھتے وقت ہر قافلے سے ملتے وقت ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور ہرمبے وشام تلبیہ پڑھتارہے۔ تلبیہ بلند آ واز سے پڑھنا مسنون ہے۔

حضرت مہل بن سعدٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائمیں بائمیں کے شجر وجحر اور مٹی کے ڈیسلے بھی لہیک کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائمیں بائمیں کے شجر وجحر اور مٹی کے ڈیسلے بھی لہیک پارٹے ہیں یہاں تک کہ زمین ادھراور ادھر سے ختم ہوتی ہے۔'' (بعنی جانبین میں کنارہ ہائے زمین تک) (تر ذری ابن ماجہ)

حضرت خلاد بن سائب این والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جبریل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جبریل اللہ نے آ کر مجھے بتایا کہ میں اپنے صحابہ میں کو حکم دول کہ وہ احرام باند ہے کہ بلند آ واز سے تکبیریا تلبیہ کہیں '۔ (مالک ترندی ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہ داری)

حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ؓ اپنے والدیں اوروہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا فرماتے اوراس کی رحمت سے آتش دوزخ سے پناہ مائگتے۔

حضرت ابن ممرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم جب مبحد ذی الحلیفہ کے قریب رکاب میں پیرر کھتے اوراو منی النصطگتی تو آپ لبیبیشروع کر دیتے ہتھے۔ (بخاری)
ا-عورتوں کا احواج عورتوں کا احرام مردوں ہے مختلف ہوتا ہے بعنی ان کا احرام سلے بوئے کیڑے ہیں بعنی جو وہ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتی ہیں عورتیں شلوار تمیض پہنیں اوردو پڑے کیڑے ہیں جو کا احرام باندھنا جائز اوردو پڑے سرزھانیس ۔اور چراکھان کو کیا تھا کہ کا احرام باندھنا جائز اوردو پڑے سرزھانیس ۔اورچراکھان کی جیارتھا کی کھا تھا کہ اوردو پڑے سرزھانیس ۔اورچراکھان کی جیارتھا کی کھا تھا کہ اوردو پڑے سرزھانیس ۔اورچراکھان کی جیارتھا کی کھا تھا کہ اوردو پڑے سرزھانیس بھی احرام باندھنا جائز

ہے گروہ احرام کیلئے تقل نہیں پڑھ سکتیں۔عورتیں احرام کی حالت میں جرابیں دستانے اور زیور پہرسکتی ہیں اس کے علاوہ احرام کے باقی عام احکام اور احرام کی تمام پابندیاں ان پر بھی مردوں کی طرح لازم وفرض ہیں۔مردوں کا احرام سراور مند دونوں کو کھلار کھنے میں ہے اور عورتوں کا احرام سرچھیانے اور منہ کھلار کھنے میں ہے۔
سرچھیانے اور منہ کھلار کھنے میں ہے۔

٢- ممنوعات احدام: احرام كي حالت من بيه باتين حرام اورممنوع بين-مردون کوسلا ہوا کیڑا پہننا'سریا منہ کوکسی کیڑے وغیرہ سے چھیانا' بدن یا کپڑوں میں خوشبولگانا' نسی ایسے خوشبودار رنگ میں رینگے ہوئے کپڑے کا پہننا جس کی خوشبو باقی رہے۔ کوئی خوشبو دار چیز كها ناجيے زعفران لونگ الا بچكى وغيره يا اليي كوئى خوشبودار چيز اپنے ساتھ ركھنا اور خوشبودار صابن استعال کرنا' بالوں یا بدن وغیرہ پرتیل لگانا' وسمہمہندی وغیرہ کا خضاب لگانا جماع کرنا۔عورت سے بول و کنار کرنا عورتول ہے جماع وشہوت (رفث ) والی باتیں کرنا فسق اور گناہ والے کام کرنا۔لڑائی جھکڑا کرنا 'شکارکرنا یاشکاری کی مدد کرنا۔اپنایا دوسرے کا ناخن کا ثنابدن کے کسی حصہ کا بال كا ثنايا اكھيرنا مكسى كے بال كا ثنايا مونٹرنا ' ٹنٹرى مارنا ' اپنے جسم يا كپڑے كى جوں مارنا۔ جو ئيں مارنے کی غرض سے اپنے سریا داڑھی کو کسی دوائی یا خوشبودارصابن ہے دھوناوغیرہ منع ہے۔ ۳\_ **مکروه ب**ین:بدن کی میل اتار ما می حالت میں سیریا تیمی مکروه بین:بدن کی میل اتار نایا میل ا تارنے کی غرض سے نہا نا اورجہم کوصابن وغیرہ ہے دھونا 'کٹکھی کرنا۔اس طرح سرتھجلانا کہ بال اکھڑنے یا جول گرنے کا اندیشہ ہو۔ سلا ہوا کپڑا کرتا وغیرہ کندھوں پر ڈ النا' خوشبو میں بسا ہوا كيز ااوژ هنا' قصدا خوشبوياعطروغيره ياكسي خوشبودار كيل پھول كاسونگھنا۔ ناك يامنه كاكوئي حصه كرر الله المريامنديري باندهناراى طرح بلاعذرجهم كے باقی حصد يري باندهنار غلاف كعبه كاسريامنه ب لكنا - تكيه پرمنه ركه كراوند هے لينناوغيره مكروه ب\_

# ۲\_آداب حرم شریف

شہر مکہ میں داخل ہوکر اللہ کاشکر اداکرنا جاہئے کہ جس نے اپنی رحمت ہے اپنے شہر مکہ تک تنگینے کی سعادت بخشی ۔ لہذا جب حرم کے قریب پہنچیں تو نہایت خشوع وضوع کے ساتھ سر، محکائے پورے ادب و احترام ہے اگر حمکن ہوتو پیادہ نظے پاؤں داخل ہوں۔ تلبیہ اور دعا کی محکائے پورے ادب و احترام ہے اگر حمکن ہوتو پیادہ نظے باؤں داخل ہوں۔ تلبیہ اور دعا کی محکرت کریں۔ اب سرزمین حرم کے آ داب کو طوظ رکھنا فرض ہے۔ حرم کی تر گھاس کا ٹنا 'ورخت کا ثنا' وحشی جانوروں کو لکلیف دیناوہاں کے پرندوں 'کوتروں کو اڑانا سخت حرام ہے بیز مین حرم

\_ے خصوصی آ داب ہیں ان کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ جب شہر مکہ مکرمہ نظر آئے تو و ہیں تظہر کر درود شریف پڑھنے کے بعد سیدعا پڑھیں:

آنلهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الْمُعَالِيَّ بِهَا قَرَارٌ اوَرُرُقَيْ فِيهَارِدُ قَاحَلَا لاَ اللهُ مَهَا الْمُ الْمُعَلَّدُ وَلَمُنْكَ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الله

سرز مین حرم میں داخل ہونے کے بعد جب شہر مکد میں آجا میں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ پروردگارنے آئی تہہیں اس مقام تک پہنچادیا ہے کہ جس کیلئے مدتوں سے دل بیتا بھا حرم شریف کے پاس بینی کرسب سے پہلے اپنی رہائش اور تھہرنے کا بندوبست کریں تاکہ بورے اطمینان وسکون قلب کیساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت وطواف کیا جا سکے۔ اس کے بعد سر جھکائے بجز وا کسار کے ساتھی تلبیہ پڑھتے وعا کمیں ما تگتے۔ درووشریف پڑھتے ہوئے مجدحرام کی طرف چلیں اور باب السلام سے مجدحرام میں ورودشریف پڑھ کرمجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے بہانظر پڑے تو تین بڑھتے ہوئے دایاں پاؤس رکھ کرواض ہوں۔ بیت اللہ شریف پڑھ کرمجد میں داخل ہونے والی دعا بڑھتے ہوئے ایک نظر پڑے تو تین بار "لا الله والله والله اکبر" اور درودشریف پڑھ کرید دعا ما تگنامت ہے ۔

بیت الله شریف کو پہلی نظر دیکھتے ہی جودعا ما تھی جائے قبول ہوتی ہے اس لیے اب درود شریف پڑھ کرا بنامتجاب الدعوات ہوتا اور بلاحساب جنت کی دعا ما تھو۔ مرخدہ

ٱللهُمُ وَالْمَانَا بِكَ وَلَصْدِ يَعَا بِكِتَابِكَ وَوَقَاعَ بِعَهْدِكَ وَالشّبَاعَا اللهُ عَلَيْهِ وَالمُعْتَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ وَاللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَنْ حَجَهُ وَإِنْ مُتَمَمَّرَهُ كَفَيْلِمُا وَكَتَبُويُكَا وَمُعَابِدٌ وَاللَّهُمُ لَا مَيْتُكَ وَ اَنَاعَبُ دُكَ اَسْتُلُكَ الْعَفُو وَالْحَافِيَةَ فِي الدِّيْ وَالدُّنْيَا وَالْوُحِبَ وَقِي فِي وَ لِوَالِدُ حَلَى وَلِمُعُومِنِهُ مَا لَمُنْ مِنَاتِ وَلِعَبِيْدِكَ (بِنَامَ لِيم) و اللَّهُ سَنَدَ الْصُوفِ فِي نَصْرُا عَرِيْدُنَا وَ الْمِنْ وَلِعَبِيْدِكَ (بِنَامَ لِيم) و اللَّهُ سَنَدَ الْصُوفِ فِي نَصْرُا عَرِيْدُنَا وَ الْمِنْ وَلِعَبِيْدِكَ (بِنَامَ لِيم) و اللَّهُ سَنَدَ

اگرید دعا پڑھ کیل تو دین و دنیا پر مشمل جو دعا بھی قرآن و حدیث سے یاد ہو وہ پڑھی جائے یا اس کامفہوم اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ شرط توجہ الی اللہ خشوع وخضوع اور رقت قلبی ہے۔ بید مقصد جس دعا ہے بھی حاصل ہو وہی دعا پڑھنا بہتر وافضل ہے۔ بیت اللہ شریف کی مسجہ حرام میں حاضر ہونے کے وقت نفل تحسیم المسجد نبیس پڑھے جاتے کیونکہ یہاں جج وعمرہ اور طواف کی نبیت سے آنے والوں کا تحسیم طواف ہاس لیے اگر حاضری کے وقت وہاں خطبہ پڑھا جا اور ہا ہو یا جماعت ہورہی ہوتو اس کیساتھ شریک ہوجا کی ورند میں سے پہلے طواف کا عمل ضروری ہوتو اس کیساتھ شریک ہوجا کی ورند میں سے پہلے طواف کا عمل ضروری ہے۔

ے۔طواف

خانہ کعبہ کے اردگرد کھلامحن ہے اس کھلے میں بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر لگانے کوطواف کہتے ہیں۔ شرگ اصطلاح میں ایک چکر کوشوط کہا جاتا ہے بیت اللہ کے ایک طرف حطیم ہے جو کعبہ کا حصہ ہے اس لیے طواف کے دوران حطیم کے باہر ہے گزرنا ضروری ہے۔ طواف کے بیٹیارفضائل ہیں۔فضیلت کی چند حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں:

ا - حد یعث: حضرت عبداللہ بن عمر کے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے۔ کوفر ماتے ہوئے کوفر ماتے ہوئے۔ کوفر ماتے ہوئے کو سات چکر لگائے بعنی طواف کیا اور اس کے پورے حقوق ادا کیے توبیا یک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

آ ۔ حد بیٹ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جج کیلئے مکہ مکر مدیس تشریف لائے سب کا مول سے پہلے وضوکر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے ججرا سود کے پائ آ کرائ کو بوسہ دیا۔ پھر دا ہے ہاتھ کو چلے اور طواف کے پہلے تغین پھیروں میں رمل کیا۔ حضور کے دست مبارک میں چھڑی تھی (طواف کے دوران میں) اس چھڑی تھی (طواف کے دوران میں) اس چھڑی کو ججرا سود سے لگا کر بوسہ دیتے تھے (بخاری وسلم)

"- حدیث حضرت عمرو بن عاصّ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے "
د جس نے کامل وضو کیا۔ پھر حجرا سود کے پاس بوسہ دینے کو آیا۔ وہ رحمت میں واخل ہوا پھر

ي جب بوسه دیا اور میه پژها:

ُ يِسْمِ اللّٰهِ واللّٰهُ أَكْثِرُ ٱشْهَدُانَ لَوَ إِلٰهَ إِلَّهَ اللّٰهُ وَحَدَى لَا اللّٰهُ وَحَدَى لَا اللّ شَوِيُكِ لَهُ وَاسْتُهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَيَسُولُكُ

من حدیث: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت الحرام کا مج کرنے والوں پر ہر روز اللہ تعالی ایک سوہیں رحمتیں نازل فیرما تا ہے۔ سما ٹھر طواف کرنے والوں پر اور جالی ناز کی مقتے رہنے والوں پر اور ہیں کعبہ کو و کیمنے رہنے والوں پر اور ہیں کعبہ کو و کیمنے رہنے والوں پر البیقی شعب الایمان)

۵۔ حدیث دعفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے پہاس طواف کیے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا کہ آج بی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ (ترندی)

المنطقة بعث خطرت ابن عمال روايت كرتے بيں بينك رسول خدانے فرمايا" بيت الله كا طواف نماز كى طرح ہے سوائے اس فرق كے كہم طواف كى حالت ميں ہاتيں كرتے ہو كا طواف نماز كى طرح ہے سوائے اس فرق كے كہم طواف كى حالت ميں ہاتيں كرتے ہو لہذا جو بمى دوران طواف گفتگو كرے وہ كلمات خير كہے۔" (نسائی وارمی)

فرماتے ہوئے سناہے کہ ان کوجھونا گناہوں کا کفارہ ہے میں نے آپ سے رہی سنا کہ جس نے اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا اور تمام شرائط کی پابندی کی تو اس کوا یک غلام آزاد کر ۔ کا تو اب ملے گا آپ نے رہی فرمایا تھا جوشن ایک قدم رکھتا اور اٹھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ الا کے ہرقدم پرایک گناہ کومٹا تا اور ایک نیکی لکھتا ہے۔ (تر فدی)

۲- حد یث : حضرت ابو ہر بر اُہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب مکا میں تشریف اللہ علیہ وسلم جب مکا میں تشریف لائے تو حجرا سود کے باس آ کراس کو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر صفا کراس پر چڑھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور جب تک اللہ نے جیا ہا دعا کرتے رہے (ابوداؤد)

" حدید: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ نے جمتہ الوداع کے مورقواف کیا اورآپ نے جیٹری کے اشارے سے استلام کیا۔ (بخاری)

م حدید بیٹ: حضرت ابوطفیل رویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہیں نے دیکھا کہ دورالا
طواف آپ ججراسود کی جانب اپنی چھڑی سے اشارہ کرکے اس کو چو سے تھے۔ (مسلم)

۵ حدید بیٹ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حجرہ اسود جب جند
سے اتر اتو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر بنی آ دم کی خطاوک نے اسے بیاہ کردیا۔ (تر ندی۔ احمہ)
۲ حدید بیش: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ دسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ ججرہ اسود اور مقام ابراہیم جنتی یا قوت ہیں۔ اللہ نے ان کے فور کومٹا دیا ور نہ مشرق او مخرب تک ہر چیز کوروش کردیے۔ (تر ندی)

ک۔ حدیث جفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہرا سود کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آئیسیں ہول گی جن سے دکھے گا زبان ہوگی جس سے بات کرے گا جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ ویا ہے بیا اس کے حق میں شہادت دے گا۔ (ترندی ابن ماجہ)

۲۔ اصطباع: احرام کی جا درکودا کمیں بغل کے نیچے سے نکال کراس کے دونوں کیے با کمیر کندھے پراس طرح ڈال لین کہ ایک کنارہ پشت پر ہے اور ایک کنارہ چھاتی پر ہے غرض کہ دایاں شانہ نگار ہے۔ ایسا کرنے کو اضطباع کہا جاتا ہے۔ اضطباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہوں کہا جاتا ہے۔ اضطباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ شنے جمر و کیا اور طواف میں جا درکودا کیں جمر و کیا اور طواف کے تمن چکروں میں تیز جلے اور طواف میں جا درکودا کیں

بغل ے نکال کر ہائیں کندھے پرڈ ال لیا۔ (ابوداؤد)

حضرت یعلی بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر جا در اوڑ ہے کر حالت اصطباع من بيت الله كاطواف كيا\_ (ترغدي)

سا-ا حلى طواف كي بين چكرول مين اكر كرتيز جلنے كورل كها جاتا ہے۔ رال صرف اس طواف مس کیاجا تا ہے جس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ بر حالیے یامرض کی وجہ سے رال نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت ابن تمرَّروا بيت كرت بين كه رسول التُدْصلي التُدعليه وسلم كامعمول ميقفا كه جب وه حج يا عمره كاطواف كرتے تو پہلے تين پھيروں ميں تيز جلتے اور بقيہ جار ميں معمول كےمطابق جلتے تھے۔ چردورکعت نماز پڑھ کرصفاومردہ کے درمیان سعی کیا کرتے ہتے۔ ( بخاری )

حضرت ابن عمر بی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فیطواف کے تین چکروں میں جرِ اسود سے شروع کرکے حجراسود برختم کرتے ہوئے رال کیا اور بقیہ جار پھرے معمول کی رفتار ہے کمل کیےاور سعی میں مغاومروہ کے درمیان اس خطہ میں جہاں یاتی بہتا تھا تیز چلے۔(مسلم)

حضرت جابز ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مکه آتے تو خانه کعبہ میں آ کر پہلے جمرا سود کو بوسہ دیتے پھر دائیں جانب چلتے اور نین پھیروں میں رمل کرتے اور بقیہ جار چکرمعمول کےمطابق چلتے۔(مسلم)

م- طواف كا سنت طريقه :طواف شروع كرنے سے پہلے اضطباع كريس لین اپنے احرام کی جادر کودائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں اور دایاں کندها نگارهیں۔اس کے بعد حجرا سود کے قریب قبلہ روای طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجرا سود دائیں طرف رہے۔اس کے بعد دل میں طواف کی نیت کریں اور ساتھ ہی نیت کے بیالفاظ زبان ہے جسی ادا کریں۔

البى مين تيرے محترم تھر كا طواف كرنا جاہتا ہوں۔اس کومیرے لیے آسان کردے اوراس کو مجھے تیول فرمار

ٱللَّهُمَّ إِنَّ آرِيْدُ طَوَاتَ بَيْتِلِكَ المُهُحَدَّ وَمِ فَيَرَّوْدُكُ إِنْ وَتَعَبَّلُـهُ

خجرا سود کا اگر بوسہ لے سکتے ہوں تو لے لیں اگر نہ لے سکتے ہوں تو حجرا سود کی طرف متعيليال كركان كابوسه ليس اوركانول تك ماتهوا تعاكريه يزهيس

بِنْسِهِ اللَّهِ ٱللَّهُ ٱكْبُرُ وَلِلْهِ CO بِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

الْحَمْدُوَالطَّلُونَةُ وَالسَّكَلَامُعَلِّلُ رَسُوْلِ اللَّهِ۔

بہت بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں اور حضور رسول اکرم پر در د دوسلام ہو۔

اس كے بعد چكرلگانے كيلے چل برس اور بهدے چكوكيكے يہ وعام عين

اللہ تعالیٰ پاک ہا ورسب تعریفیں اللہ ی کیلے ہیں۔
اور اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہا اور (گناہوں سے پھرنے کی)
طاقت اور (عبادت کی طرف راغب ہونے کی)
قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگی اور عظمت والا ہے اور اللہ کی رحمت اور سمام ہواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔اے اللہ ابتھ پرایمان لاتے ہوئے اور تیرے اور تیرے نی اور ہوگے سے کیا ہوا عہد پوراکرتے ہوئے اور تیرے نی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور تیرے نی اور جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور تیرے نی اور جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور تیرے نی اور جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور تیرے نی اور جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے (بیں طواف شرع کرتا ہوں) اے اللہ ایمی خوانے کا دین اور دنیا اور آخرت بیں اور جنت حیات یانے کا۔

ركن يمانى رياني كريد عافم كرديجة اوراس ا آكر برهة موئيد عارفي

اے پروردگار اہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آ خرت میں بھی اور ہم کو دوز خ کے عذاب سے بچا۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے بوی عزت والے بری بخشش والے۔ اے تمام جہانوں کے یالنے والے۔ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْعَمَدُ اللّٰهِ وَالْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَيْدِ وَ وَ وَلَا حَدُولُ وَلَا قَدَى اللّٰهِ الْعَلَيْ الْعَظِيدِ وَ وَ اللّٰهِ الْعَلَيْ الْعَظِيدِ وَ وَ اللّٰهِ الْعَلَيْ الْعَظِيدِ وَ وَ اللّٰهِ الْعَلَيْ اللّٰهِ الْعَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلّمُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

ران يمالى پرين كريد عاصم كرد: رَبِّنَا النِّافِ الدُّنيا حَسَنَةٌ ذَيِّ الانجازة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَات النَّارِى أَذْ خِلْنَا الْجَسَنَةُ مَمَّ الكَّارِى أَذْ خِلْنَا الْجَسَنَةَ مَمَّ الانبراري عَنْ فِي نَنْ كَا عَفْالُ وكا الكَابِري اعْرِيْنُ كَا عَفْالُ وكا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ

ید عارز منے کے بعد مجراسود پر پہنچ کراہے بوسد دیجے اور آگر بوسہ ندد سے سیس تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس کو نگا کر چوم لیجئے اور آگر بیمی مشکل ہوتو و ہیں ہے کھڑے ہو کراور اپنی ہضیلیاں اس کی طرف کر کے اشارہ کرلیں اور کا نوں تک ہاتھ ندا تھا کیں۔ کا نوں تک ہاتھ اٹھا تا سام arfat.com

مرف شروع طواف میں ہے۔ المشہد اللّٰہ اکلّٰہ کُاگُ

بِسُــِمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكُنُرُوَ لِلْهِ النَّحَمُّلُ -

(شروع كرتا ہول) اللہ كے نام ہے اللہ سب سے براہ اور سب تعریفی اللہ بی كيليے ہیں۔

پڑھتے ہوئے آ گے بر مے اور دوسرے چکر کی دعا پڑھتے ہوئے وسو ا جعو شروع کرد تیجے:

اے اللہ ا بیشک ہے کمر تیرا کھرہے اور بے حرم تیراحرم ہے اور (یہاں کا) اس وامان تیرائی دیا ہوا ہے اور جربندہ تیرائی بندہ ہوں ہر بندہ تیرائی بندہ کا بیٹا ہوں اور بیدوزخ کی آگ سے تیری بناہ پکڑنے والوں کی جگہہے سوتو ہوارے کوشت اور کھال کو دوزخ پر حرام کر دے۔اے اللہ! ہمارے دلوں بی اس کی جاہ پیدا کر دے۔ اور ہمارے دلوں بی اس کی جاہ پیدا کر دے۔ اور ہمارے دلوں بی اس کی جاہ پیدا کر دے۔ اور ہمارے دلوں بی اس کی جاہ پیدا کر دے۔ اور ہمارے دلوں بی اس کی جاہ پیدا کر دے۔ اور ہمارے دلوں بی اس کی جاہ پیدا کر دو۔ اور ہمارے این ہمارے دلوں بی شامل کر این ہمارے دلوں بی شامل کر دے۔ اور ہمارے اللہ! جس دن تو الوں میں شامل کر دے اور ہمارے دیا ہمارے بیا ہمارے بیارے بیا ہمارے بیانہ ایکھے بغیر حمالے کے جنت عطافر ہا۔

پُرِحة بوئ آ كَ بِرْ جِادِرورِ اللّٰهُ مَّ إِنَّ هَٰ ذَا الْبَيْتَ بَيْتُكُ وَالْحَرَهُ حَرَمُ لَكَ وَالْوَمِنُ المَّنكُ وَالْمَبُدُ عَبْدُكُ وَالْوَمِنُ المَّنكُ وَالْمَبُدُ عَبْدُكُ وَالْوَمِنُ مَعَلَمُ الْعَالِيٰ بِلِكَ مِن النَّارِ وَالْمُنتَ الْمَكْرِ وَ مَعَلَمُ الْعَلَيْ فِي الْمَنْ عَلَيْ مِن النَّارِ وَاللّٰهُ هُمَّ حَبِيْتِ إِلَيْتَ النَّارِ وَاللّٰهُ هُمَ وَمُنَا وَبَيْتُ هُ فِي قُلُومِنَا وَكُونُهُ إِلَيْنَا الْكُفُنُ وَالْفُسُونَ الْفَارِينَا وَكُونُهُ إِلَيْنَا الْكُفُنُ وَالْفُسُونَ وَالْمِعْمَانَ وَوَيِينَا الْكُفُنُ وَالْفُسُونَ وَالْمِعْمَانَ وَوَيِينَا الْكُفُنُ وَالْفُسُونَ وَالْمِعْمَانَ وَوَيِينَا الْكُفُنُ وَالْفُسُونَ وَالْمِعْمَانَ وَوَيَعِنَا الْمُعُمْوَى وَالْفُسُونَ وَالْمِعْمَانَ وَوَيَعِنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِقُومِينَا الْمُنْفِينَا وَالْمِعْمَانَ وَوَيَعِنْ الْمُنْفَالِينَا اللّٰهُ الْمُنْ وَالْفُلُومِينَا الْمُنْفِقِينَا وَالْمُعْمَانِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْ

ركن يمانى پرين كريده عاضم كرديجياورا كروهة بوحة بوئ يدها برحة:

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطافر ما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عطافر ما اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ جنت عذاب ہے بچااور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش دالے اے بڑی بخشش دالے اے بڑی بخشش دالے اے بڑی

بدعا پڑھنے کے بعد تجراسود پر پہنے کرا گرمکن ہوتو بوسہ دیجئے ورنہ دوری سے استام کیجئے اور پشسیم اللّٰ اللّٰہ اَکھے بُور و ک (شروع کرتا ہوں) اللّٰہ کے نام سے اللّٰہ میں۔ پلّٰمہ الْسُحَمْدُ د COM بِالْمِ اَلْمَ اَلْمُ مَا مِن کَمِلْمُ مِنْ اِللّٰہِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ یر صفے ہوئے آگے بر جے اور میسر سے چکو کی دعا شروع کیجے۔

اے اللہ! میں تیری بناہ جا ہتا ہوں (تیرے احکام میں) شک سے اور (تیری ذات و صفات میں) شرک سے اور اختلاف و نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ اور برے حال اور برے انجام سے مال میں اور اہل وعیال میں۔اے اللہ ! میں جمھے ہے تیری رضامندی کی بھیک مانگتا ہوں اور جنت کی۔اور تیری پناہ جا ہتا ہوں تیرے غضب ہے اور دوزخ ہے۔اےاللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں قبر ک آ زمائش ہے اور تیری پناہ جا ہتا ہوں زندگی اور موت کی ہرمصیبت ہے۔

اللهمة إني أعود بك من الشَّلِقِ وَالمِثِّدُكِ وَالشِّ عَاقِ وَالنِّهَاقِ وَسُكَوْءِ الْاَنْصَاقِ وَسُكَوْءِ وَسُوَّاءِ الْمَثْظَرِوَ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلْدِ اللَّهُ مُ إِنَّ ٱسْتُلُكِ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَآعُودُ بِلِكَ مِنْ سَخَطِلكَ وَالْنَارِا اللَّهُ مَمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَكِهِ الْعَبْرِ وَاعْمُ فُرْبِكَ مِنْ لِلْسَاجَ المكخياة المتعاب

رکن بمانی پر پہنچنے تک میده عافقتم کرد بیجئے اور آ کے بڑھتے ہوئے میده عارثہ ہے:

اے جارے بروروگار! جمیں دنیا مس بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں ووزخ کے عذاب سے بھااورہمیں نیک نوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بخشش والے۔اےسب جہانوں کے پالنےوالے۔

رَبَّنَا الْمِنْ إِلَى الدُّنْيَ احْسَنَةً وَّ فِي الْلُحِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِتَاعَذَاتِ النَّارِ \* وَأَدُخِلْنَا الْجَسَّةُ مَعَ الْاَبْرَادِ يَاعَيزِيُدُيَاغَفَّالُ. يَا دَبُ الْعَالِكَ بَنَ \_

(شروع كرتا ہوں) اللہ كے نام ہے اللہ سب ہے برا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

یہ دعا پڑھنے کے بعد جمراسود بر پہنچ کرا گرممکن ہوتو بوسہ دیجئے ورنہ دورے اسلام سیجئے اور إِنسَدِهِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْثُكُ أَكْثُكُ كيلكي الكحملك يرصة بوئ آ كر برجيادر جوته جكوكى دعاير عة بوئ چوقا چرشروع كرديجة

اے اللہ! بنا دے میرے اس حج کو حج میرور اور كامياب كوشش اور گنابول كى مغفرت كاذر بعد اور مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت۔ اے دل كے حال كے جائے والے۔اباللہ! مجھے (محمال كى) اندهيريوں سے (ايمان وعمل صالح كى)

الله خَاجْعَلُهُ مَجَّا خَعَلُهُ وَدًّا وَيَسَعْيِا مَشَكُورًا لَا ذَيْنَا مَّخَفُورًا قَاعَمَلًا صَسَالِعِنَّا مَشَّبُولًا قَ تِحَارَةً لَنْ تَدُورُه يَا عَالِمَ مَا فِي الصَّكَةُ دِ ٱلْحَوْجُ بِيُ كِاللَّهُ مِنَ

martat.com

الظُّكْمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ ٱللَّهُ مَمَّ إِنَّى ۗ كشنكك موجبات تحكمتك عَزَائِكُمُ مَغْفِرَتِكَ وَالتَّلَامُهُ مِنْ كُلِّ اِنْهُ وَالْغَنِيْهُ ثَمَّ مِنْ كُلِّ بِرِّوَّ ٱلْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاءَ مِنَ الْمُثَارِّهِ ڒؾؚؚڰٙڣۼ<u>ٚؿٚڒ</u>ؠؚڮاڒۮؘۛؿؙؾؘؽؗٷۘٵڔۣڮ لِيْ فِيهُ مَا أَعْظَيْتَ مِنْ وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّي غُلِّيْكُ إِلَيْكِ إِلَّى مِنْكَ بِخَيرِ۔

روشى كى طرف نكال است الله ميس بخط سے سوال كرتابول تيري رحمت كهلا زمي ذريعول كااوران اسباب كاجوتيرى مغفرت كو (ميرے ليے) لازى بنا دیں۔اور ہر گناہ ہے سلامتی کا اور ہر نیکی ہے فائدہ اٹھائے کا اور جنت سے بہرہ ورہونے کا اور دوزخ سے نجات یانے کا اور اے میرے يروردگار! تونے جو بچھ جھے رزق ديا ہے اس پر قناعت بھی عطا کر اور جوتعتیں ہجھے عطا فر مائیں میں ان میں برکت بھی دے اور ہر نقصان کا ایپنے كرم سے مجھے تعم البدل عطاكر۔

ركن يماني يريني كريده عاحم كرديجة اورآ كروهة بوع بيدعا يرجي

رَبَّنَا الْمِتَا فِي الدُّنْيَا حَسَسَنَةً وَّ فِي ٱلْاحْرَةِ حَسَنَكُ وَيَنَاعَذَابَ النكره وَادُخِلْنَا الْجَسَنَكَ كَمَعَ الْاَبْزَارِ - يَاعَرِنْ يُرَدُّيَا غَفَّالُ يَارَبُ الْعَالَمِ بِيَى

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیامیں بھی بھلائی عطا فرمااور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عذاب ے بیااور جمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بری عزت والے اے بری سجشش والے۔اےسب جہانوں کے بالنےوالے۔

بدعارِ سے کے بعد جراسود برینے کراگر ممکن ہوتو بوسدد یجئے ور نددور بی ہے استلام سیجئے اور (شروع كرتابول) الله كے نام سے الله مب سے يسم الله الله الحكر

براب اور تمام تعریقیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

برصة موئة تح برهي اور پلنجويس جكركى دعاير صة موئ يانجوال چكرشروع سيجة:

اے اللہ! جس روز سوائے تیرے عرش کے سامیہ کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات یاک کے سوا كوكى باقى ندر سے كا۔ مجھے اسے سايد سے ينجے جگہ دینا ادر اینے نی سیرنا محرصلی الله علیه وسلم کے حوض ( کوٹر ) ہے جھے ایسا خوشکوار اور خوش ڈا کفتہ شَرُكِةُ هَنِينَا لَهُ كَا نَظِيمُ الْأَوْلَ اللهُ COM وَمَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعِينَ بِيهِ مِن يَكِي

ٱللَّهُ مَ ٱظِلَّا يَىٰ تَحْتَظِلُ عَرُشِكَ كِوُهَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَدُشِكَ وَلَا يَا قِي إِلَّا وَجُهُكَ وَالسَّقِينِ مِنْ حَوْضِ نَبِيتِكَ سَنِيِّنِونَا مُحَكِّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمَ

وَلِلْهِ الْحَمَٰلُ-

كِفْكُ كَالَّا اللهُ كَدِينَا الشَّهُ الْمُنْ الشَّكُ كَالْكُ مِنْ كَالْكُومِنَ لَهُ كَلِينَاكُ مِنْ لَكُونِينَاكُ مَنْ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَرَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَرَاللهُ عَلَى اللهُ ع

اے اللہ ا میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی ہاتگہ ہوں جن کو تیرے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم نے تج سے طلب کیا اور ان چیزوں کی برائی ہے تیری پنا واران چیزوں کی برائی ہے تیری پنا واران چیزوں کی برائی ہے تیری پنا وار جن سے تیرے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے پنا و ما تگی۔ اے اللہ ا میں تجھ سے جنت او فعل یا ممل (کی تو فیق) کا جو مجھے جنت سے قریب فعل یا ممل (کی تو فیق) کا جو مجھے جنت سے قریب کردے۔ اور میں دوز خ سے تیری پنا و جا ہتا ہول اور ہراس قول یا معل سے جو مجھے دوز خ سے قریب کردے۔ ور میں دوز خ سے تیری پنا و جا ہتا ہول اور ہراس قول یا معل سے جو مجھے دوز خ سے قریب کردے۔

رکن بمانی پر پہنچ کر میدد عاضم کرد بیجئے اور آ کے بڑھتے ہوئے میدد عا پڑھیے: رئیں اس میں میں میں سیکھ ہیں

رَبَّنَا النِّافِ الدُّنْكِ حَسَنَهُ وَ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ الْكَانِ وَ الْكَانِ وَ الْكَانِ الْمَعَلَى الْكَانِ وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمَعَلَى وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَلِيمِ وَ الْمُعَانِ وَ الْمُعَالِمِ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَالِمِ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَانِ وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَانِينَ وَ الْمُعَانِقِ وَ الْمُعَانِ وَ الْمُعَانِ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقِ وَ الْمُعَانِقِ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقِ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقُ وَ الْمُعَانِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِعِينَ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَعَلَى مُعْلِيقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَانِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِ

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنگ میں داخل فرما اے بڑی عزت دالے اے بڑی بخشش والے۔اے سب جہانوں کے پالنےوالے۔

ر سے ہوئے آگے بڑھے اور **جھٹے جکو** کی دعا پڑھتے ہوئے جھٹا چکر شروع کردیجئے: اُلٹے میں آگے کی محکوث کی دعا پڑھتے ہوئے جھٹا چکر شروع کردیجئے: اُلٹے میں آنے لکتے عمکی محقوث کی سے اسلا ایجھ پرتیرے بہت سے حقوق ہیں ال

اے اللہ اُ مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان
معاملات میں جومیر ہے اور تیرے درمیان ہیں اور
بہت سے حقوق ہیں جومیر ہے اور تیری خلوق کے
ورمیان ہیں اے اللہ اِ ان میں سے جن کا تعلق
صرف تیری ذات ہے ہوان (کی کوتا ہی) کی مجھے
معانی دے اور جن کا تعلق مخلوق ہے (بھی) ہوان
معانی دے اور جن کا تعلق مخلوق ہے (بھی) ہوان

بطاعَتِكَ عَنْ مُعْصِيَتِكِ كَ يِغَصُٰلِكَ عَنْ مُنْ سِحَاكَ كَيَا وَاسِعَ الْمُغَفِرَةِ اللَّهُ لَمَّ إِنَّا يَيْتَكَ عَظِيهُ مُذَّوَجُهَلَكَ كَرِيْمٌ وَٱمُّتَ يَٱللَّهُ حَلِيهُ كُويُكُمُ عَظِيهُ تُحِبُ الْعَصْى فَاعُفُ عَسَيِّيُ ۔

( کی فروگذاشت کی معانی ) کا تو ذمه دارین جا۔ اے اللہ مجھے (وزق) حلال عطا فرما کہ حرام سے بيحااور فرفانبرداري كى توفيق عطافرما كرنافرمانى ي اوراپیخفنل سے بہرہ مندفر ما کراہینے سوار دسروں سے ستعنی کر دے۔اے وسیع مغفرت والے اے الله بينك تيرا كمريزى عظمت والاس اور تيرى ذات بزی عزت دالی ہے اور تواے اللہ ابز اباو قار ب براكرم والا باور برى عظمت والا بمعافى کو پسند کرتا ہے۔ومیری خطاؤں کوبھی معاف فرما

ركن يماني يربيني كريده عافق كرو يجئ اوراً مي بردهة موسة بيدعا يرجي:

رَبُّنَا لِتِسَافِ الدُّنْسِكِ حَسَنَةً وَّ في اللجورة حسَنَةً وُقِبَ عَدَدَابَ النَّارِهِ وَاذَ وَلُمَا الْجَنَّةَ مَحَ الْآبُوادِ كِاعَزِيْدُ كِاعَفَالُ-يَارُبُ الْعَالَمِينَ مَ

اے ہمارے بروروگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمااورآ خرت ميں بھی بھلائی عطا فرمااور ہمیں دوزخ سے بیااور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخ لله فرما' اے بوی عزت والے اے بوی مغفرت والے اے سب جہانوں کے یالنے

میدعا پڑھنے کے بعد جمراسود پر بیٹنے کرا گرمکن ہوتو بوسہ دیستے۔ورنہ دور ہی ہے استلام سیجئے اور (شروع كرتابول) الله كے نام سے اللہ سے ب ينسيدالله الله أكشكة كالمني التحشدُ. برا باورتمام تعریفیس الله بی کیلئے ہیں۔

پڑھتے ہوئے آ گے بڑھے اور ساتویں چکو کی دعا پڑھتے ہوئے ساتواں چکر شروع

الله مَ إِنَّ أَسَدِ كُلُكَ إِنْ كَانًا كَلِمِلْاً ذَيَتِيْنُنَا صَابِتًا ذَيْذَكَا ذَلِيعًا رُّ فَلْبًا عَاشِمًا ثَالِمَاكًا ذَاكِدًا قَ

اے اللہ! میں تخصے ما نگتا ہوں کامل ایمان اور سیا یقین اور کشاده رز ق اور عاجزی کرنے والا ول اور (تیرا) ذکر کرنے والی زبان اور حلال اور یاک رِنْدُقًا عَلَالِكُولِيْهَا وَتَوْبَهُ نَصُولُهُا O رِنْ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُ الْورموت \_ يهلي كاتوب

وَكُوْمَةً فَكُلُ الْمَوْمِتِ وَكَاكَةً غِنُٰذَالُهُوْتِ وَمَغْفِينَةً وَكَرَحُهُ يَعُكَ الْمَقُ مِنْ وَالْعَكُمُ وَعِيْدُ الْمُحِسَابِ كَالْفُوْزُ بِالْجَنَّاةِ وَالنَّجَاكَةِ مِنْ التَّارِيبِى هُمَتِكَ مِيَاعَسِوْيُوُ ٮڮاغَفَ الُارَيِّ زِدُ فِي عِلْمَا رَ ٱلْحِقْنِيُ بِالصَّالِحِينَ ٥

اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معاتی اور جنت کاحصول اور دوزخ ہے نجات۔ (بیسب کچھ میں مانگتا ہوں) تیری رحمت کے وسیلہ ہے اے بری عزت والے ! اے بری مغفرت والے۔ اے پروردگارمیرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمادے۔

رکن بمانی پر بھنج کرید دعاختم کرد بیجئے اور آ کے بڑھتے ہوئے بید عام ھے:

رَيَّنَا الدُّنيَا حَسَسَتَكُوَّةً فِي اللَّهُ خِسَرَةً حَسَسَتُهُ قُرَقِتَ عَذَابُ النَّارِهِ وَا دُخِلُنَا الْعَبَنَّةَ مُعَ الْاَبُوَارِه يَاعَزِيْنُ كِاعَفَارُ كإدَبِكَ الْعِسَالِكِسِينَ وَ

بِسْمِ اللهِ ٱللَّهُ أَكْثُرُ

اے ہمارے بروروگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمااورآ خرت مين بھى بھلائى عطافر ماادر بميں دوزخ ہے بیااور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اور اے بڑی مغفرت والے۔ اے سب جہانوں کے یالنے

بیدعا پڑھنے کے بعد حجراسود پر بہنچ کرا گرممکن ہوتو ہوسہ دیجئے 'ور نہ دور ہی ہے استلام سیجئے اور (شروع كرتا ہوں) اللہ كے نام ہے۔ اللہ سب ہے بروا ہے اور تمام تعریقیں اللہ بی کیلئے ہیں۔

وَلِلْهِ الْحَدَدُ-پڑھتے ہوئے اب ملتزم کے پاس آ جائے۔ بدججرا سود اور دروازہ کعبے درمیان کعبہ شریف کی شرقی دیوار کا حصد ہے۔ بیقبولیت دعا کا مقام ہے۔ یہاں دیوار کعبہ سے چہٹ جاؤاور ا پنا پیٹ دیوار سے نگا دواور داہنار خسار دیوار پر رکھواور بھی بایاں رخسار دیوار پر نگاؤ اوراپنے ہاتھ اور ہتھیلیوں کوطول میں سرے او نیجا کر کے دیوار سے نگا کر پھیلا دو اور بایاں ہاتھ حجرہ اسود کی طرف چسیاں کر دو۔ یہ ہاتھ عرض میں باطول میں اس طرح رکھو کہ دیوار کعبہ سے چسیاں ہوں۔ خوب رورو کرجو بھی دل میں آئے ما تنگئے جس زبان میں جی جا سے ما تنگئے اور سیجھ کر ما تنگئے کدرب كريم كة ستانه يربيني كيابون اوراس كى چوكھٹ سے لگا كھڑا بون اور وہ مير سے حال كود كھەر ہا ہے اور بیدہ عامیمی بڑھے۔

#### ۵۔مقام ملتزم پرپڑھنے کی دعا:

اے اللہ! اے اس قدیم تمر کے مالک ہاری مرونوں کو اور ہمارے باپ وا دول اور ماؤل ( بهن ) اور ب**ما** ئيول اور اولا د کي گر دنو ں کو دوز خ ے آزاد کر دے۔ اے پخشش والے کرم والے فعنل واللئ احمان والمعطاكرني واللئ ال الله إتمام معاملات بين بهاراانجام بخير فرمااور جميس ونیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے محفوظ ركه-اے اللہ! من تيرا بنده مول تيرا بنده زاده ہوں تیرے (مقدی کھرکے )درداز وکے نیچے کھڑا ہول تیرے دروازہ کی چوکھٹوں سے لیٹا ہوں۔ تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہوں اور تیری رحمت كاطلبكار بهول اور تيرے دوزخ كے عذاب ے ڈررہا ہوں اے ہمیشہ کے محسن إ (اب بھی احسان فرما) اے اللہ میں تھے ہے سوال کرتا ہوں كمميرے ذكركو بلندي عطافر مااورميرے كناہوں کا بوجھ ہلکا کر اور میرے کاموں کو درست فر ما اور میرے دل کو یاک کراور میرے لیے قبر میں روشی فرماادرمير يحكناه معاف فرماا درمين تخصيه جنت کے او نیجے درجوں کی بھیک مانگتا ہوں۔ آمین ا

كالمله يخ يَادُبُ الْبَيْرِينِ الْعَيْدِينِ اَعْتِقُ رِقَامَنَا وَرِقَابِ اَكَامِكُا كُلُمِنَا وَ أمكها يتناق إيحوايتنا واؤلادنكين النَّادِ يَاذَاالَجُوْدِ وَالْكُسْرَمِ وَالْفَصَرُ لِي وَالْسِجَيِّ وَالْعَطَسَاءِ وَالْإِحْسَانِ وَاللَّهُ كُمُّ أَكْمِينُ عَاقِبَتَنَا فِي الْمُعُورِكُلِّهَا وَأَجِدُنَا مِنْ خِذِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الأجرَةِ اللَّهُ مَرَا إِنَّ عَبُدُكَ وَابِنُ عَبُدِكَ وَاتِفَ كَنَعَتُ تَعُدتَ بَابِكَ مُلْتَزِعٌ بِاعْتَابِكَ مُتَذَ لِلْأَبَائِيَ يَدَيْكَ اَرْجُوَارَخُوَتَكَ فَأَخْتُكُ عَذَائِكُ مِنَ السَّسَارِ يَاتَدِيْمَ الْحِحْسَانِ و اللَّهُمَّ إِنِّي أشاكك آن توفع وكيئ دَنَّفعَ ونُدِئُ وَتُصَلِحَ اَمْرِئُ وَتُطَلِعَ تَلُيِيْ وَتُنَوِّدَ إِلَىٰ إِنْ كَلَيْكَ حَسَبْرِتُ ويعفونولى وكسفينى واكشيكك الكَدَجَاتِ الْعُسَلَى مِسْ الْجَكَةِ امِينَ.

اول میرکہ جا در کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کراضطباعی حالت کو دور کرلو لینی وایار شانه کھلا نہ رہے بلکہ شانوں کو ڈھک کرنماز پڑھو۔ در نہ نماز کر وہ ہوگی۔اضطباعی حالت صرفہ طواف کے اندر ہے۔طواف کے بعد بیرحالت نہیں رہنی جائیے۔

دوسرے اس نماز کی ادائیگی کے دفت اس طرح کھڑے ہوکہ تمہارے اور کعبہ شریف کے درمیان مقام ابراہیم رہے۔

اس نماز کے پڑھنے کی بہترین جگہ تو خلف مقام لینی مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ ہجوم ہونے كے سبب يہال جگه نه مطح تو كعبه كے اندر ورنه خطيم ميں تحت ميزاب يا پھرخطيم ميں جہاں مجگہ ملے یا پھر بیت اللہ کے قرب میں یا پھر یقید مسجد حرام میں یا پھر تمام مکہ میں یا پھر ارض حرم میں او کرو کیکن حرم کی سرز مین سے باہر ادا کرتا مکروہ ہے۔ خلف سے مرادعرف و عادت میں جس کر خلف یعنی پیچھے کہا جائے وہ مراد ہے۔لہذا دورمسجد کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کوافضیلت طف لینی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت حاصل نہ ہوگ ۔

ہر طواف کے بعد دورکعت نماز طواف پڑھنا واجب ہے خواہ وہ طواف تفل ہویا واجب ان رکعتوں کوطواف کے متصل ہی پڑھنا جا ہیئے۔ بلاعذر تاخیر مکروہ ہے یعنی کئی طواف کر کے سب طوافوں کی نمازیں انٹھی جمع کرکے پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگروفت مکروہ ہے تو طواف پرطواف کر

لو۔ دفت مروہ نکل جانے کے بعد ہرطواف کا دوگاندا لگ ادا کرلواور بید عام موجو:

ٱللّٰهُ مَرَ إِنَّكَ كَعُلَمُ سِرِّي وَعَلَا يَبِيِّي فَاقْبَلُ مَعُذِرَتِيْ وَتَعَلَمُ حَاجَتِيْ فَاعْطِينُ سُؤُلِيُ وَتَعْلَمُ مَا فِئُ

نَفُينَ فَاعَمُ فِي ثُرَاثُ ثَهُ نُوْدِقٌ وَ اللَّهُ مَكَّ إِنْ ٱسْتُلُكَ إِيْمَ نَايَبُهَا خِسْرَقَلُبِي

وَيَقِيْنًا دُمَادِتًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِينُبُنِيُ إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَيِفًا

مِنْكَ بِمَا قَدَمَنْتَ إِنَّ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدَّنْيَا وَالْهُجِورَةِ \* تَوَخَّرِيْ

مُسْلِعًا وَٱلْحِقْيِيْ بِالعَسَالِحِيْنَ اللهكمة للاتك فاكنا فحث مقلمتنا

اے اللہ إ تو ميرى سب چھيى اور تھلى باتمى جانا ہے لہذا میری معذرت قبول قرما اور تو میری حاجب كوجانها بالهذاميري خوابش كويوركر ادرتو میرے دل کا حال جانتا ہے لہذامیرے گناہوں کو معاف فرماراے اللہ إلى تجھے سے مانگما ہوں الیا ایمان جومیرے دل میں ساجائے اور ایسا سچایفین کہ میں جان لوں کہ جو پچھوتو نے میری تفتر پر میں لکھ دیا ہے وہی مجھے بہنچے گا۔ اور تیری طرف سے اپنی تسمت پر رضامندی۔ تو ہی میرامددگار ہے دنیا اور آ خرت میں مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما۔ اے اللہ ا

marfat.com

اس مقدس مقام (کی حاضری کے موقع) پر ہمارا کوئی گناہ بغیر معاف کیے نہ چھوڑ نا اور کوئی ضرورت پوری کیے دور کیے بغیر نہ چھوڑ نا اور کوئی ضرورت پوری کیے بغیر نہ چھوڑ نا۔سو ہمارے تمام کام آسان کروے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے مملوں کو ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور ہمارے مملوں کو نئیجوں کے ساتھ ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور ہمیں نیک لوگوں میں حالت میں موت دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں

2- مسائل طواف برطواف عمره اورج تمتع والے کیلئے عمره کا طواف ہے جو واجب ہے اللہ کا طواف ہے جو واجب ہے اللہ اللہ اللہ طواف تروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دیں۔مفرد کیلئے بیطواف قد وم ہے جو سنت ہے اور جج قرن والے کو پہلے عمره کرتا ہوگا اور پھر جج کا طواف قد وم کرتا ہوگا۔

طواف میں نیت فرض ہے بلانیت طواف سیح نہیں ہوگا۔ طواف میں را 'اضطباع اور تجرہ اسوداور رکن بمانی کا استلام سنت ہے۔ را اور اضطباع مردوں کیلئے ہے اور را صرف اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہو۔ ہر پھیرا مجر اسود سے شروع ہوکر مجر اسود پر ہی فتم ہوتا ہے ججرہ اسود کا مستام طواف کے شروع اور اختیام پر سنت متوکدہ ہے۔ در میان میں ہر پھیرے کے شروع میں مستحب ہے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دونو افل پڑھنا واجب ہے۔

۸۔ آب زمزم بیف طواف کعبہ نماز طواف اور ملتزم پر حاضری ہے فارغ ہوکر زمزم شریف پر جانامتحب ہے اور خوب پیٹ بھرکر زمزم کا پانی بینا چاہئے ۔ زمزم کا پانی قبلدرخ کھڑے شریف پر جانامتحب ہے اور خوب پیٹ بھرکر زمزم کا پانی بینا جائے ۔ زمزم کا پانی قبلدرخ کھڑے بسم اللہ پڑھ کر تین سانسوں میں بیناسنت ہے۔ جب بھی آ ب زمزم بینا ہوتو پیٹ بھرکراس طرح پیس اور آ خرمیں المحمد للہ پڑھیں ۔ باقی بچا ہوا پانی چبر ہے اور بدن پرال لیں ۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کیلئے بیا جائے وہی مقصد پورا ہوگا۔ آب زمزم پیٹے وقت ردعا پڑھیا مستحب ہے۔

ٱلله مَدَّ إِنِّيُ أَلْمُ عَلَكُ عِلْمًا نَافِعَ اللهُ وَزُقًا اللهِ مِن تِحد نفع بخش علم كشاده رزق معبول وَ اسِعًا وَعَمِلًا مُتَعَقِّبًا لَا أَنْ مُعَلِّمُ اللهِ مُن كَلِيدًا إِنْ مِن اللهِ مِن عَلَى اللهِ عَلَى ا

دایستا دعید منفعباد اور معلوی هیاد اور هر بیاری سے سفاءہ موں مرہ اور اسے سفاءہ موں مرہ اور -9 محدومات طواف کرنا بلاستر یا بر ہند طواف کرنا 'بلا عذر سواری پریا تھٹنوں کے بل طواف یا حیض و نفاس میں طواف کرنا بلاستر یا بر ہند طواف کرنا 'بلا عذر سواری پریا تھٹنوں کے بل طواف کرنا 'خانہ کعبہ کو دائیں ہاتھ رکھ کرالٹا طواف کرنا 'حطیم کے اندر سے طواف کرنا 'سات بھیرول کریا ، ن

ہے کم طواف کرنا۔

• ا۔ مکووهات طواف طواف میں یہ چزیں مروہ ہیں: ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا فضول ہا تیں کرنا فضول ہا تیں کرنا فضول ہا تھیں بلند آ واز کے ساتھ پڑھنا فضول اشعار پڑھنا جس طواف میں رال واضطباع ہوتو ان کا ترک کرنا ججرہ اسود کا استلام نہ کرنا بلا وجہ طواف کے بحد وقف کرنا خطبہ یا فرض جماعت کے وقت طواف کرنا ایک طواف کی نماز پر ھے بغیر دو سرا طواف شرع کر دینا۔ ہاں آگر وقت مکروہ ہوتو دونوں طوافوں کی نماز بعد میں سیج وقت میں الگ الگ پڑھنا واجب ہے۔ اثنا ہے طواف میں کوئی چیز کھانا بیشاب یا پا خانہ یا ہوا کی حاجب میں طواف کرنا۔

ت بسب میں ترب رہا۔ طواف کے دوران سلام کرنا 'سلام کا جواب دینا ' کوئی مسئلہ یو چھنا یا کسی کومسئلہ بتانا۔حمدوثناء اورنعت ومنقبت والے اشعار پڑھنا جائز ہے۔

#### ۸۔سعی

سعی حج اور عمرہ کے واجبات ہے ہے۔ سعی کا مطلب دوڑ نا ہے تکرشری اصطلاح میں سعی ہے مرادصفااور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کو کہا جاتا ہے۔ صفااور مروہ بیت اللہ کے

marfat.com

قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ سعی کی وجہ تسمیہ پھھ یوں ہے کہ اللہ کے تھم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہاالسلام کے پاس ایک مشکیزہ پانی رکھ کر چلے گئے اور جب وہ ختم ہو گیا تو گفترت ہاجرہ اپنی اور حضرت اسمعیل کی بیاس سے بیتا بہو کر پانی کی تلاش میں دوڑیں اس سنسان جنگل میں دورد در تک پانی کا نام ونشان نہ تھا تو آ پاضطراب میں اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں فارد دورتک پانی کا نام ونشان نہ تھا تو آ پاضطراب میں اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں فلیں۔ فلا اور فیمی چشمہ آ ب زمزم تلاش میں فلیں۔ فلا اور فیمی چشمہ آ ب زمزم نمودار جوا۔ حضرت ہاجرہ کی طلب رحمت کی سعی بار آ در ہوئی۔ آج تک اللہ تعالی نے ان کے دوڑ نے کوزندہ د تابندہ کر دیا اور سعی کوا عمل جو وعمرہ سے قرار دے دیا۔ سعی کے متعلق حضور علی تھا۔ کی احاد یہ حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حدیث: حضرت عبال ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کی زیادت کی نیت سے آیا اور وہاں حاضر ہو کر طواف کیا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ پھر نمر منڈ ایا یا کتر ایا تو دہ گنا ہوں ہے ایسا پاک ہو گیا۔ جیسا مال کے بیٹ سے پیدا ہوتے وقت گنا ہوں سے یا کتر ایا تو دہ گنا ہوں سے یا کہ تھا۔ (بہتی )

\* - حدیث: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نی اکرم علیہ کے کرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے جراسود کی طرف متوجہ ہوکرا ہے بوسہ دیا۔ پھر طواف کیا (پھر نماز طواف پڑھنے کے بعد) صفا کے پاس آئے اور اس پر اتنا او پر جڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر ذکر اللی میں مشغول جب تک اللہ نے حیا ہا آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان می فرمائی۔ (ابوداؤ۔ مسلم)

س- حدیث: حضرت حبیبہ بنت الی تجرا قاسے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم علیہ کے سعی کرتے دیکھا اور آپ کو میں اللہ کی سعی کرٹے دیکھا اور آپ کو میڈر ماتے ہوئے سنا کہ سعی کرڈ اللہ تعالی نے سعی کوتمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ (احمد)

ا۔ اللغت كونس كونس كا اللفت طويق : طواف كے بعد مقام ابراہيم پرنوافل پڑھ كرآ بب زمزم بي لينے كے بعد مجراسود كے پاس آئيں اوراس كا بوسہ ليس اگر بوسہ نہ لے كيس تو ہوكا اشارہ كر كے ہاتھ كو چوم كرصفا كى طرف آجائيں اور صفا كے اوپر جڑھ كركعبہ كى طرف آجائيں اور صفا كے اوپر جڑھ كركعبہ كى طرف منہ كر كے معى كى نيت كريں۔ نيت بيہ ہے:

اَلْمُهُمَّدُ اِنْ اَلِيْ النِّسَنِيُ بَيْنَ السَّنِي مِنْ النَّهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

کر رہا ہوں۔ آپ اے میرے لیے آسان فرماد بیجئے اورائے تبول فرمالیجئے۔ بِوَجُهِكَ الْكَوِيثِمِ فَيَسِّرُهُ إِلَىٰ وَلَقَتِبُلُهُ مِينِیْ ۔

پھر دعا کی طرح دونوں ہاتھ تک اٹھا کر بلند آ داز سے تکبیر وہلیل پڑھے اور آ ہت آ داز میں درودشریف پڑھ کرنہایت عاجزی وزاری ہے دلی مقاصد کی دعا ئیں مائے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔

۲\_تکبیر و تھلیل:

ٱللّٰهُ ٱكْتُكِيرُ ﴿ ٱللّٰهُ ٱكْيَرُ الله آڪتي و وَلِلْهِ الْحَمَّلُةُ ألُحَمُكُ لِلْهِ عَسَالَى مَا لَمَ كَانَاهِ اَلْحَمَّدُ لِلَّهِ عَسَـٰتَى مَمَا ٱوْلَانَاء التحكمد لللوعك لمسا الهتمناء ٱلْحَمُدُلِتْهِ الَّذِئَ هَدَاكَالِهٰذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِئُ كُولَاَّأَنْ هَدُاتَااللّٰهُ - لَا إِلَّهُ اِلَّااللّٰهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِي وَيُعِينَ وَ **ۿؙ**ۅؘػؿۜڰ۬ؽؘڡؙٷۺۜڛۣۮٷاڵؙٛٛڂؽؗڒ وَحُوَعَلَىٰ خُلِّ شَكِي وَكُويُونُهُ لَالِلهُ اللَّهُ وَحُدَةً وَصَدَقَ وَعُدُكَا وَنَحَسَدَ عَسَيْسِكَكَا وَ آعَــزُّجُنُدُهُ وَهَزَهَ الْاَحْزَابَ وتحدة لاَإِلهُ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّاكِيَّا ﴾ مُعْلِمِونِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِيَ الْكَافِـــُرُونَهُ اللهكمة إنكك تمكست وتشؤكلف النَّحَقَّ أَدْعُو فِي أَسْتَجِبْ لَكُمُ

اللہ بی کی ذات بڑی ہے اللہ بی کی ذات بڑی ہے اللہ بی کی ذات بڑی ہے اور وہی تعریف کامستحق ہے جس اللہ نے ہمیں مدایت دی ہوئی تعریف کا مستحق ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی وہی تعریف کالمستحق ہے اور جس نے ہمیں نعمت سجنتی ' وبی خدا تعریف کے قابل ہے اور اس کی ذات مستحق حمہ ہے۔ جس نے ہمیں مملائی کی راہ سجها کی۔ تمام تعریفیں ای خدا کو زیب دیتی ہیں ' جس نے ہمیں ہدایت تعیب فرمائی۔اگراللہ ہمیں مدایت ندویتا تو ہم بھی مدایت ند پاسکتے۔ اللہ ہی بكه و تنها معبود يها اس كا كوني ساجعي نبيس واي مالک الملک ہے ۔وہی ہمدفتم حمد کا مستحق ہے۔زندگی اور موت ای کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ابیا زندہ ہے کہ اس کے لیے موت نہیں۔ خیرو بھلائی ای کے تعنہ میں ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی اکیلا معبود ہے اس کے سوا کوئی مبعودتیں اور اس کا وعدوسیا ہے اور اس نے اسینے بندے کی مدوفر مائی اوراس کے لشکرکوسر خرو کیا۔ اور اس نے تنہا باطل کے سارے تشکروں کو پسیا کیا اللہ مے سواکوئی مبعود نہیں اور ہم خلوص نبیت کے ساتھ

وَإِنَّكَ لَا تُعَلِّيفُ الْمِيْعَادُ وَ اللهُم حَكَمَا هَدَ يُتَدِينُ لِلْاِسُلَامِ اَسْتَلُكَ آنُ لَا تَنْسِيْعَهُ مِسِيْنُ كَتَىٰ تَدَفَّا فِي وَكَنَا مُسَسَــلِكُ وَ مُسُبِّحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِلْهُ الْآوَالِلَّهُ وَاللَّهُ السَّحَكِمُ ا وَلَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَيَانِيِّ الْعَطِينِيمِ و ٱللَّهِ حَمَكِيِّ وَسَسَكِيْمُ عَلَىٰ سَيِيْدِ ذَا مَحْكَمَّا لِإِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاَصْحَابِهِ وَٱذْوَاحِهِ وَ ذُرِّ يَيَارِبُهُ وَٱشَّبَاعِهُ إِلَىٰ يَقْمِ الدِّيثِيِّ ﴿ الله تم اغْقِرُ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَ إليجونيع الكشليمين والكشيمات ۚ وَسَلَاهُ عَلَىٰ الْمُدُسَسِلِينَ وَالْحَعْدُ بِلَٰهِ دَبِّ الْعَاكَمِ بِيْنَ ٥

اس کے سواکسی اور کی عبادت جبیں کرتے عاہے ہی بات کافروں کو گرال کیوں نہ گزرے۔اے اللہ آب كافرمان باورآب كافرمان بى حق ب كرتم مجھے پکارو میں توتم کو جواب دوں گا ادر آپ کا دعدہ نلمانہیں۔تواے اللہ جس طرح آپ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔اب میراسوال ہے کہ مجھ سے یہ دولت نہ کیجئے۔ جھے مرتے دم تک مسلمان ہی رکھے۔اللہ ہی کی ذات پاک ہے اور حمد کی مستحق بھی خدا ہی کی ذات ہے۔اللہ کے سوا برتر کے علاوہ نہ کی میں توت ہے نہ طاقت۔اے الله! بهارے آقاومولا محمد الله يراور آپ كى اولا د پر اور آپ کے محاب پر اور آپ کی از واج مطہرات یز آپ کی ذریت اور پیروکاروں پر قيامت تك درودوسلام نازل فرما\_ا\_ الله! مجھے ميرے والدين كوادرسارے مسلمان مرد وعورت كو معاف فرماراورتمام بيقبرون يرسلام بهنجار جمله تعریفوں کاسز اوار دونوں جہان کارب ہی ہے۔

ای کے بعد صفاہے مروہ کی طرف چلیں۔مرد جب میلین افسارین (سبزرنگ کے دو ستونوں) کے قریب پہنچیں تو ذرا درمیانی چال ہے دوڑنا شروع کر دیں نیکن خیال رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہرگز نہ پہنچے اور دوسرے سبز ستونوں تک اس طرح دوڑتے چلیں۔میلین اخصرین کے درمیان دوڑتے وقت بیدعا پڑھنامستجہ ہے:

دَتِ اغْفِرُ وَ الْبُحَمُّونَ مَعَ الْحَدُونَ مَعَ اللهِ اللهِ وَرَحَمُ فَرِهَا اور وركَزر فرما اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الل

وَذَيُّا مَعُفَّهُ وَاللَّهُ مَدَّا عَفِيْ اللَّهُ مَدَّا عَفِيْ اللَّهُ مَدَّا عَفِيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِسْ مِنْ وَاللَّهُ وَمِسْ مِنْ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَ

گناہ مغفور کر دے۔ الہی ! مجھے اور میرے مال
باپ اور تمام مونین و مومنات کو بخش دے۔ ا
دعاؤں کے قبول کرنے والے ہمارے رب! ہم
سے قبول فرما تو ہی کو قبول فرمانے والا ہے اور را
کرنے والا ہے ہمارے دب! ہمیں دنیا میں بھلا کہ
عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیم
دوز نے کے عذاب سے بچا۔

سنرستونوں ہے آ گے نگل کر پھر عام رفتار سے چلیں اور کلمہ تو حید بار بار پڑھیں۔ جب مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جا ئیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر درود پاک پڑھیں۔اب میسٹی کا ایک شوط (پھیرا) پوراہو گیا۔

اس کے بعد یہاں (مروہ) نے صفا کی طرف ذکرالی درود پاک اور دعائیں پڑھ واپس چلیں اور مرد جسب سابق سبز ستونوں کے قریب پڑنے کر دوڑ نا شروع کر دیں اور دوسر نظر سنونوں نے آگئی کر دوڑ نا شروع کر دیں اور دوسر نظر سنونوں نے آگئی کر عام رفتار سے چل کرصفا پر پہنچیں اور پہلے کی طرح قبلدرخ دکھڑ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تنبیج و تحبیر وحمد و ثناء و درود پاک اور دعائیں پڑھیں۔اب بیسعی کا دوسرا شوہ (پھیرا) پورا ہوگیا۔اس طرح سعی کے سات پھیرے پورے کرے۔ساتواں پھیرا مردہ پرختم ہوگا۔صفاومروہ کی سعی کے بعد مجدحرام میں آ کرمطاف کے زد یک دورکھت نماز پڑھنا سنت ہے۔
اور مسائل سعی:سعی سے متعلقہ شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مسئله: طواف کے بعد صفاومروہ کی سعی میں بلا عذر در کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ طواف جج اور طواف عمرہ دونوں میں سعی واجب ہے۔

(۲)۔ مسئلہ: سعی کا طواف کے بعد ہونا ضروری شرط ہے خواہ سعی عمرہ کی ہو یا جے گا۔
ہاں جج کی سعی اگر وتو ف عرفات کے بعد کی جائے تواب احرام کھول کر سعی کرنا سنت ہے۔
(۳)۔ مسئلہ: اگر کوئی عذر نہ ہوتو پیدل سعی کرنا واجب ہے۔ پاک بدن پا کیزہ لہا ک کے ساتھ ہاوضر سعی کرنا سنت ہے۔ طواف کے بعد اگر سعی کرنا ہوتو مجرا اسود کا اسلام کر کے ہا۔ الصفا کے راست کے راسود کا اسلام کر کے باب الصفا کے راست کے رکوجانا مسئون و مستجب ہے۔

(س) مسائلہ: سعی کی ابتدا صفا ہے کرنا اور پھرسعی کے ساتھول پھیرے باوقفہ بے

ور پے کرٹاسنت ہے۔ ہاں معی کے دوران اگر جماعت قائم ہوجائے یا جنازہ آجائے تو marfat.com سعی دہاں ہی چھوڑ کرنماز کے ساتھ شامل ہو جانا جاہیے۔ پھرنماز کے بعد جہاں سعی چھوڑی تھی وہیں سےشروع کردیں۔

(۵)۔ مسطلع: سعی کے دوران درودشریف اور مسنون دعاؤں کے پڑھنے تکبیر وہلیل و توبه واستغفار مين مشغول رهنا جإبير فضول بانون بدكلائ بدنظى اور دوسرون كوتكليف بہنیانے کے ممل اجتناب کرنا جا ہے۔

سم مكروه بي طواف كے بعد سعى كے دوران بيا تيل مروه بي طواف كے بعد سعى مي بلاعذر تاخیر کرنا ستر فرض کانه بهونا بلاعذر سواری پر بیپه کرسعی کرنا صفا دمروه پرنه چژهنا مردول کامیلین اخضرین کے درمیان سعی میں بلاعذر نہ دوڑ نا مخرید و فروخت کرنا ' دوسروں کو تکلیف پہنچانا 'بدنظری و تلخ کلای کرنا' فضول ادھر ادھر دیکھنا' پھیروں کے درمیان بلاوجہ وقفہ اور تاخیر كرنا- ہاں جماعت يا جنازہ كے ساتھ شامل ہوئے تضائے حاجت اور وضو كے ليے وقفہ جائز ہے۔ نیز کھانے یہے کے لیے بھی تھوڑ اسا وقفہ کرنا جائز ہے باقی جو با تنس طواف میں جائز ہیں وہ سعی میں بھی جائز ہیں۔

## ۹۔طریقہ حج

آتھویں ذوالحجہ ہے لے کر بارہ ذوالحبہ تک جج کے شرعی اعمال میں شامل ہونے ہے جج مکمل ہوتا ہے۔ یہ پانچوں دن ایام حج کہلاتے ہیں۔آٹھویں ذوالحجہکوتمام حاجیوں نے مکہ مکرمہ ہے منی کو جانا ہے۔مفرداور قارن طریقہ ہے جج کرنے والے تو پہلے ہی احرام میں ہیں۔ جج تمتع اور مکہ میں رہنے والوں کو جا ہیے کہ وہ تجرکی نماز کے بعد سند کے مطابق مسجد حرام میں احرام باندهیں اور طواف کریں اور پھر دور کعت نماز طواف پڑھ کر دور کعت گفل احرام بھی پڑھیں اور اس کے بعد جج کی یوں نیت کریں۔

اے اللہ! میرے حج کرنے کا ارادہ ہے۔میرے لیے اس کو آسان کر دے اور اس کو مجھ ہے قبول فرماخالصا توجہ اللہ تعالی میں نے حج کی نبیت کی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ آدِيدُ الْحَجَّ فَكِيِّرُهُ إِنْ وَلَقَيَّكُ لُهُ مِسْقَىٰ نَوَيُتُ الْعَبَجُ مُتخُلِصًا لِللهِ تَعَالَىٰ لَبَيْدِكَ میں مج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ا - 19انگی منی: نیت کے بعد فورا تلیبہ پڑھیں۔ تلبیہ بڑھتے ہی ج کا احرام

شروع ہو گیا۔لبذااب احرام کی آمام لیکوئی تاری تاریخ کو آمای کی اکٹیس کوظ خاطر رکھیں اس کے

بِهَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيًا إِلْكَ . فِي الْهِ دُوستُول بركير

آ۔ قلام صفی : منی میں کئینے کے بعد وہاں قیام کریں۔ بہتر یہ کہ منی شریف میں پڑھنا میں ظہرے نویں کی صبح تک پانچ نمازیں مسجد خف میں ادا کریں۔ یہ پانچ نمازیں منی میں پڑھنا اور دات کو قیام وعباوت میں گزار ناسنت ہے۔ آنے والی دات ' شب عرف' کو ذکر وعبادت میں بسر کریں اور سونا ہوتو باوضو سو کیں۔ یہ دات مکہ میں گزار نا یا اس سے پہلے عرفات میں چلا جانا ضاف سنت ہے اور مکر وہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا ہے کہ جورفہ کی رات کو یہ دعا ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا۔ وہ اللہ تعالی سے قطع رحم اور گناہ کے سواجود عاکر پیکا اللہ اس کو یہ دعا ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا۔ وہ اللہ تعالی سے قطع رحم اور گناہ کے سواجود عاکر پیکا اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ سی نے حضرت عبداللہ مسعود ؓ ہے ہو جھا کہ آ پ نے خود حضور اکرم علی ہے سناہے؟ تو آ پ نے کہا ہاں! ۔

سُنجَانَ الَّذِي فِي التَّمَّا عِمُوشُهُ \_ سُنجَانَ الَّذِي فِي الْوَرْضِ مَوْطِكَة سُنجَانَ الَّذِي فِي الْوَي فِي الْمَحْدِ سَنجِيلُة \_ سُنجَانَ الَّذِي فِي النَّارِسُ لَطَانَكَة سُنجَانَ الَّذِي فِي الْمَحْدِ سَنجِيلُة \_ سُنجَانَ الَّذِي فِي الْمَحْدِ وَحَمَّتُهُ \_ سُنجَانَ الَّذِي فِي الْمَحْدُ وَحَمَّتُهُ \_ سُنجَانَ الَّذِي فِي الْمَحْدُ وَحَمَّتُهُ \_ سُنجَانَ الَّذِي وَي الْمَحْدُ الْمَحْدَ الْمَحْدُ الْمَحْدُ الْمَحْدُ الْمَحْدُ الْمَحْدُ الْمُحْدُ اللَّهُ الْمُحْدُ الْمَحْدُ اللَّهُ الْمُحْدُ الْمَحْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

منی کے قیام کے دروان تلبیہ کٹرت سے پڑھیں اور اللّٰد کا ذکر جتنا کرسکیں کریں اور ورودشریف بھی پڑھیں۔

 مشخول رہیں۔ جب سورن مجدخیف کے سامنے شہیر پہاڑ پر چکنے لکے توعرفات روانہ ہوجا کیں۔ عرفات یہاں ہے تھوڑے ہے فاصلے پر ہے۔ لہذا ریسفر ذکر الہی ورود شریف اور دعاؤں ہیں طے کریں فضول باتوں سے پر ہیز کریں اور تلبیہ بار بار بکٹرت پڑھتے چلیں۔ جب عرفات کا مشہور پہاڑ جبل رحمت نظر آئے تولیک اور ذکر الہی میں مزید کثرت کریں بیدعا پڑھتا بھی بہتر ہے۔

الله مَ الله مَ الله مَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله مَ مَعَدِينَ وَ الله وَ

الم میدان ہے جہاں حضرت آدم اور اس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوا۔ اس کے اللہ اسال کی جدائی کے بعد باہم ملا قات ہوئی اور انہیں ایک دوسرے کا تعارف ہوا۔ اس کے بغیر حج سے بڑار کن وقوف عرف ادا ہوتا ہے جس کے بغیر حج سی ہوتا۔ چارول طرف ہے عرفات کی حدود نشا نات نگا کرواضح کردی گئی ہیں تا کہ وقوف حدود عرفات کے اندر سے عرفات کی اندر سے عرفات میں داخل ہوتے ہیں وہاں آیک موقات ہے اندر سے جس کو اس میں داخل ہوتے ہیں وہاں آیک بہت بڑی مجد ہے جس کو مجد نمرہ کہتے ہیں۔ یہ مجد میدان عرفات کے ایک طرف کنارے پر ہے۔ اس کی مغربی دیوار کی جانب وادی اطن عرف عرفات سے خارج ہے۔ یہاں وقوف درست ہے۔ اس کی مغربی دیوار کی جانب وادی اطن عرف عرفات سے خارج جہیں ہوگا۔ بطن عرف کے سوا میں۔ یہ دونوں نماز ہیں اس میں ہوگا۔ بطن عرف کے سوا عرفات کی حدود کے اندر جہاں جا ہیں قیام کریں جبل رحمت کے قریب تھم بنا مسنون اور افضل ہے۔ وقوف کے لیونوں نماز ہیں اس میں ہوگا۔ باوضور ہنا بہت بہتر ہے۔

۵۔ فضیلت و قوف عوف : نوین ذوالحبہ کے بعداور دسویں کی میں صادق تک کے درمیانی اوقات میں کی میں صادق تک کے درمیانی اوقات میں کسی وقت بھی مجزا ہے جانے کا ایک کا ایک اعظم وقوف عرف ادا ہوجاتا

ہاورنویں کے غروب آفاب تک یہال تھہر ناواجب ہاں ہے پہلے صدود عرفات ہے باہر لکنا سخت جرم ہے جس پردم لازم آتا ہے۔ وقوف عرضہ کی فضیلت بے بناہ ہے۔ اس کے متعلق حضور علیات کے ارشادات مندر معبد ذیل ہیں:

ا۔ حدیث حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلی نے فرمایا ہے ایسا کوئی دن مہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو دوزخ ہے آ زاد کرتا ہو پہلے رب کریم بندوں سے تربیب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کرکے فرما تا ہے کہ بیاوگ کیا ارادہ کرتے ہیں۔ (مسلم)

۲۔ حدید یت : حضرت طلح بن عبیداللہ بن کریڈ روایت کرتے ہیں بیشک رسول خدا نے فر مایا '
''شیطان یوم العرفہ کے سوا اور کسی ون زیادہ ذلیل 'حقیر اور غصہ کی حالت بیس نہیں و یکھا گیا اور اس کا سبب رحمت اللی کا نزول اور کبیرہ گنا ہوں کی مغفرت ہاور کبی اس نے جنگ بدر میں دیکھا تھا کہ جناب جرئیل ملائکہ کی صفول کور تیب دے دے ہیں۔' (مشکوہ)

سا۔ حدید یت : حضرت عمر و بن عبداللہ بن صفوان آپ نے ماموں یزید بن شیبان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میدان عمر و بن عبداللہ بن صفوان آپ نے ماموں یزید بن شیبان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میدان عمر فات میں اس جگہ کھڑے ہوئے تھے جوموقف عمر و بن عبداللہ کے تام سے موسوم تھا۔ بیر نبی علیداسلام کی ) قیام گاہ سے دورتھی ۔ اس دوران ہمارے پاس ابن مربع انصاری آئے اور کہا کہ میں سرکارہ عالم کا قاصد ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آب ابن مربع انصاری آئے اور کہا کہ میں سرکارہ عالم کا قاصد ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آبی عبادت کی جگہ تھم ہے رہو کیونکہ تم اپنے جداعلی حضرت ابرا ہیم کے طریقے پر ہو۔ ابن ماجہ)

الله تعالی آسان دنیا کی طرف نزول فر ما تا ہے اور فرشتوں سے فخر پیطور پرفر ما تا ہے میرے اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول فر ما تا ہے اور فرشتوں سے فخر پیطور پرفر ما تا ہے میرے بندوں کودیکھووہ میرے پاس براگندہ حال شویدہ مال دور دور ہے آتے ہیں۔ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں خداوند! فلاح شخص مرتکب گناہ مشہور ہے اور فلال مر داور فلال عورت بھی گناہوں میں آلودہ ہیں دب کریم فرما تا ہور کہ میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ "نی کریم علیہ اسلام نے فرمایا" نوم العرف کے علاوہ اور کی دن (استے نہادہ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہا۔ حدید ہت جسرت مہاں ہی مردان روابت کرتے ہیں۔ بینک رسوں طرات ہوئے نویں ذی الحجہ کی شام امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی جس کوتیول کرتے ہوئے marfat.com رب كريم في فرمايا بن في ان كى خطاؤن كومعاف كرديا سوائ مظالم كـ كيونكه بن ظالم ے مظلوم کاحق تول گا۔ نبی علیہ السلام نے فر مایا۔ خداو تدا کرتو جا ہے تو مظلوم کو جنت دے کر ظالم كومعاف فرماد بساليكن اس وقت بياضا فيمنظور نههوا مكر جب دوباره مز دلفه بيس دعا فرمائي تو قبول ہوگئ۔راوی کہتے ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام مسکرائے تو حضرت ابو بھڑ وعمر ہے عرض کیا یا رسول الله! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان! رب کریم آپ کومسکرا تار کھے اس وفت مسكرا مهث كاكيا سبب ٢٠٠٠ تو آپ نے فرمايا" "وتمن خدا ابليس كو جب معلوم ہوا كه الله تعالی نے میری دعا کوتبول فر مایا اور است مسلمہ کی مغفرت فرمادی تو اس نے سریر خاک بھیرلی ہے اور ہلا کت ہلا کت بکارر ہاہے اس کی ہے جینی و کی کرمسکرار ہا ہوں۔ '(ابن ماجه)

٧- وقوف كا سنت طريقه: وتوف كاست طريقديد كرجب دو پهركاونت قریب آجائے تو وقوف کے لیے سل کریں مینہ ہوتو وضو کریں اور مسجد نمرہ میں جا کیں۔ زوال کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر کی سنتیں پڑھیں چرجج کا خطبہ س کر جماعت کے ساتھ ظہر یڑھیں۔سلام پھیرتے ہی عصر کی تنجبیر پڑھی جائے گی نمازعصرادا کریں۔ دونوں نمازوں کے ورمیان سمی قتم کی بات کرنا تو کجا سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہاں ظہر وعصر اسھی پڑھنے کے کیے درج ذیل شرا کط کا پایا جانا ضروری ہے

ذوالحبر کی نویں تاریخ کا ہونا' صدود عرفات میں ہونا' جج کا احرام ہونا' باجماعت کے ساتھ ہونا' حاکم وفت یا اس کے نائب کا موجود ہونا' پہلے ظہر پھرعصر کا پڑھنا۔مقیم امام کا قصر نہ كرنا- مذكوره شرائط سے كوئى شرط اگر نه يائى جائے تو ظهر وعصر كو اينے اينے وقت ميں پڑھناچاہیے۔ یہاںظہروعصرنمازی ملاکرایک ہی وقت میں پڑھنے کا تھم اس لیے دیا جاتا ہے تا ك غروب آفاب تك وقوف اوردعاك ليكافي وقت بل سكر

نمازے فراغت کے بعد فورا موقف (وقف کرنے کی جگہ) کوچلیں۔ جبار حمت کے ساہ پھروں کے قریب نبی اکرم علی کے وقف شریف پریااس کے نزدیک وقوف کرنا افضل ہے۔ بہوم کے باعث یہاں اگر جگہ نہل سکے نویطن عرفہ کے سواعر فات کی حدود کے اندر ہر جگہ وتوف ادا ہوسکتا ہے۔

بهتر وأفضل ميه ہے كەقبلەر و كھڑ ہے وقوف كيا جائے۔اگر سارا وفت كھڑ ہے نہ ہو سكيں توجتنی درمکن ہو کھڑے رہیں پھر بیٹے جائیں۔ پچھ در بستانے کے بعد پھر کھڑے ہوجا کیں اس طرح وقوف كاسمارا وتت فشوع وخفاجة المنافظ في المنافظ ال

تشبیح وہلیل بھیمیز حمدوثنا' ذکرودعا' تو بہ واستغفار' تلاوت قرآن اور دورد شریف پڑھنے میں گز دین' تلبیہ بار ہار پڑھیں۔

حفرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ حضورا کرم علی کے کھا کہ آپ عرفات ہیں ہے تھے کہا کہ آپ عرفات ہیں ہیں تھے انہا تھا کہ آپ عرفات ہیں ہیں تک ہاتھ اٹھا کراور ہاتھوں کو پھیلا کراس طرح دعا ما تگ رہے تھے جیسے کھانا ما نگنے والاعمان ہا تھے لیے لیے کہانا ما نگنے والاعمان ہا تھے ہیں کھیلا کر کھانا ما نگنا ہے۔ (فتح القدیر)

دعا ما تکنے کا عاجز انداور صوفیانہ طریقہ ہے ہے کہ بوتت دعا ہاتھوں کو آسان کی طرفہ سرے او نچا پھیلا کیں آئی تھیں بند کیے گردن جھکائے 'خشوع اور خضوع کے ساتھ جو مجد نم میں ہیں اور جو ڈیروں میں ہیں وہ سب ہمتن صدق دل ہے اپ مہر بان رب کریم کی طرفہ متوجہ ہوں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا تصور کریں متوجہ ہوں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا تصور کریں اس وقت ہیں جہلی تکبیر حمر لیک و کرو دعا 'قوب اور استعقار میں ڈ وب جاؤ اور کوشش کرو کہ ایک قطرہ آنسوؤں کا نیکے کہ دلیل اجابت و سعاوت ہوں نہ دنے کا سامنہ بناؤ کہ اچھوں کی صور میں اچھی ہے۔ دعا اور ذکر کے دوران لیک کی بار بار تحرار کرو سب ہے بہتر ہے کہ ساراو دیت ہوں اور خاج ہوں کی سور نہ اور نے اور عاجزی میں گر ارواور اللہ کے عذاب سے بناہ ما گو کھی اس کے غضب کی یا دے دل کا نب جائے ہمی اس کی محضب کی یا دے دل کا نب جائے ہمی اس کی خضب کی یا دے دل کا نب جائے ہمی اس کی خضب کی یا دے دل کو جائے اس کی سر دہو ۔ یہاں تک کہ آفا بی خورب ہو جائے اور دارت کا ایک لطیف جز آجائے اللہ اور ذاری میں رہو ۔ یہاں تک کہ آفا بی وعدے پر بھرو سے کا در رات کا ایک لطیف جز آجائے اللہ اور ذاری میں رہو ۔ یہاں تک کہ آفا ہوں ہو اور کہ گا ہوں دی گا در اس کا ایک اور کہ جو گیا جیسا کہ آج ہی می اس کی دیں ہوں ہو گیا جیسا کہ آج ہی مال کے کہ آئندہ اس سے گناہ مرز دنہ ہو۔ یہ گیا مت کی دل ہوں ہوں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا ہوں اللہ سے تو فیق مائے کہ آئندہ اس سے گناہ مرز دنہ ہو۔

وقوف میں بیہ باتیں کروہ ہیں نماز ظہر دعصر ملاکر پڑھنے کے بعد موقف کوجانے میں دیر کرنا بھراس وفت سے غروب آفآب تک کھانے پینے میں یا وقوف کے سواکس اور کام میں مشغول رہنا دنیا کی باتیں کرنا۔ مزولفہ روانگی کے لیے سورج ڈو بنے سے قبل وقوف جھوڑ دینا۔غروب آفآب کے بعد عرفات کے روانگی میں دیر کرنا مغرب یا عشاء کی نماز عرفات میں پڑھنا۔

# سی پہنی زبور آئندہ سال جج کرنا فرض ہے۔

#### وقف کی مسنون دعا

اَللَّهُ آكَيْرُ اَللَّهُ آكَبُرُ اللَّهُ آكَبُرُ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلْهِ الْعَمْدُ وَلِلْهِ الْحَعْدُ - لَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَيرِيْتِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسَمُدُ اللهُ مَا هُدِفِي بِالْهُ لَاى وَنَقِينِي وَاعْتَوِمُ مِنْ بِالثَّكُولَى وَاغْفِرُ فِي إِلَّهُ حِوَةٍ وَالْهُوُكُ لَى . اَللَّهُ مَدَّا جُعَلْهُ حَجَّا مُنَاكِفُنّا وَوَثَبّا مَغْفُورًا ﴿ اللَّهُ مَدَّلَكَ صَلُوقِ أَوْنُسُكِنُ وَ مَعْيَاىَ وَمَمَاقِ وَ الْيُكَ مَالِيْ. ٱللَّهُ مَذَ إِنِّي آعُدُ فَي بِلْكَ مِنْ عَذَابِ الْقَسَبُرِ وَوَسُوسَتَهِ الصَّدُرِوَشَكَاتِ الْالْمُعُرَ اللّٰهُمُّ الْهُرُكَالِالْهُمُ وَذَيْتَنَا بِالنَّعَوَىٰ وَاعْفِرُكَنَا فِي الْاَحِرَةِ وَالْاُونِي واللهُ مَرَانِيُ السُعُلُكَ رِرَّتَكَ حَلَالًا طَيِبًا مُنَارَكًا - اللَّهُ مَن آمَرَيْنَ بِالدُّعَاءُ وَلَكَ الْإِجَابَةُ وَإِنَّكَ لَهُ بُعَعِلِفُ وَعُدَكَ - ٱللَّهُ حَمَّ مَا احْبَيْتَ مِنْ تَحَيْرِ كَاجِبَتَهُ إِلَيْنَا وَكِيتِنَ ۗ كَنَا وَمَا كَدِهْتَ مِنْ شَرِقَ مَنكَةِهُ ﴾ [كَيْنَا وَجَنَيْبُنَا عَمَنُهُ وَلَا تَنْزِعُ مِنَّا الْإِسُلَآ) بَعُدَ ا ذُهَدَيتَنَا لَآوَالَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَةً لَا شَيرِيكَ لَهُ الْعُلْكَ وَلَهُ الْحَدَدُ يُحْيِي وَيُعِيثُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ - اللَّهُ خَالَجُعَلُ فِي صَدُدِى ثُوْرًا وَ فَي سَمُعَ أَوُدُّا لَا فِي كِصَوِى نُورًا وَ فَي كَلْبِي نُورًا ﴿ اللَّهُ مَمَّ اشْرَحُ بِلَّ صَدْدِي قَ لَيَوْدُ إِنْ اَمُوكُ وَاعُودُ بِكَ مِنْ وَمَعَاوِسِ الصَّدُدِ وَتَشَشَّتُ الْاَمْرِ وَعَذَ إِبِ الْقَبْقِ ٱللَّهُ مَ إِنَّ أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا يَلِجٌ فِي اللَّيْلِ وَشَرْمَا يُلِحُ فِي النَّهَارِ وَشَرِ مَا يَهِبُ الدِّيَاحُ وَشَوْبَوادِقِ الدَّهْرِ- رَبَّنَا اليَّافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْخِيرَةِ حَسَنَةٌ وَقِتَاعَذَابَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَمْ إِنِّي ٱسْتُلَكَ مِنْ تَحَيْمِ مَاسَالَكَ بِهِ نَبِيكِكَ وَٱعُوُدُ مِلْكَ مِنْ شَرِهَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَلِيكِكَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ رَبَّنَاظَلَيْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُمْ لَغُفِوْكَنَا وَتَتَرْحَعُنَا لَمَكُوُّثَنَّ مِنَ الْخُمِسِ يُنَ . رَبِّ الجُعَلِينُ مُعِينُهُ العَسَلُوقَ وَمِنْ فُرِّيَةٍ ثَنَيْنَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ وُعَكَاءُ رَبَّنَا اغْفِقُ إِنْ وَلِوَالِدَيَّ وَيَلْمُؤُمِنِ إِنَّ يَوْكِرَيَعُوْمُ الْحِيسَابُ وَرَبِ ادْحَمْسَةُ مَا شَكَمَارَ بَكِيْنِي صَغِيرًا - رَبَّنَا اغْفِرُكَنَا وَلِيحُو انِنَا الَّذِينَ سَبَعُوْنَا بِالَّانِمَانِ وَلَا تَعْبَعَلْ فِي كُلُوْسِنَا غِلَالِكَ ذِينَ الْمُنُوارَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفَ رَجِينُهُ -رَبَّنَا إِنَّكَ ٱشْتَالْتَهِيمُ الْعِلَيْمُ وَتُعَبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّوْابُ الرَّحِيثُمُ لَاتَحَوْلَ وَلَا ثُمَّوَّةً إِلَّا مِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-اللهُمَ إِنَّكَ تَعْلَمُ دَتَوى مَكَانِ وَ تَسْجَعُ كَلَامِي وَتَعْلَمُ سِنِي وَعَلَا مِنِيَتِي وَلَا رَبُّ عَلَى عَكَيُلِكَ مَنْ حَى عُزُرِمَنْ أَخْوِى وَأَمَا الْبَالِيْسُ الْفَقِسِينِ الشَّتَعِيْثُ الْسُتَحِيْدُ الْمُحَالِّ الْمُكَالِّمُ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَا Mariat. Com

آسُكُلُكُ مَسُ اَلَةَ الْمَسْكِيْنِ وَابْتِهِ لَ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُدُنِي الذَّلِيهِ لِ وَاوَهُ عُوْكَ وَعَاءَ الْخَالِيْنِ الصَّيرِيْنِ مَنْ خَصَعَتْ لَكَ رَقَبِكُ وَفَاحَتُ عَيْنَاهُ وَنَجِلَ الكَ جَسَدَةً وَرَخِيمَ الصَّيرِيْنِ مَنْ خَصَعَتْ الكَ رَقْبَكُ وَفَاحَتُ اللَّهُ مَلَانَ بَعَلَيْنَ بِلَكَانِكَ شَيقِيًّا وَكُنْ فِي رَعُوفًا لَيْحِيثُهُ إِيَا خَيْرًا لَمَتُ وَلِينَ وَيَا خَيْرَا الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوحَهُ الْخَيْرَا لَمُعْطِئِنَ يَأَلُوحَهُ الْفَيْحَةُ وَالْحَيْرَ الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوحَهُ الْحَيْرَ وَيَا خَيْرًا الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوحَهُ الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوحَهُ الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوهُ النَّيْرِينَ وَيَا خَيْرًا لَمُعْطِئِنَ يَأَلُوهُ الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوحَهُ الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوهُ النَّامِلِينَ وَيُعْتَلِمُ الْعُمْ الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوحَهُ الْمُعْطِئِنَ يَأْلُونَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَقَعَامُ المُعْطِئِنَ يَأَلُوهُ التَّامِلُينَ الْوَقَعَلَى الْمُعْطِئِنَ يَأَلُوهُ السَّامِلِينَ الْوَقَعَلَى الْمُعْطِئِنَ الْمُعْطِئِنَ الْمُعْطِئِنَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْطِئِنَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِنَ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ وَلَاكُونَ وَكُلَادَةً وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ے قارغ ہونے کے بعد غروب آ فآب کے بعد مزدلفہ میں پہنچنا ضروری ہے۔اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:

اس کا بھے ہرج نہیں کہ جج کے دنوں میں اپنے رب ہے روزی مانگی جائے اور جب عرفات سے واپس ہونے لگوتومشعر حرام (مزد لفے ) میں خدا کا ذکر کرو اوراس طرح ذکر کر وجس طرح اس نے تہ ہیں سکھایا ہے۔ (ب۲: بقر ۱۹۸۵) لَيْنَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ آنَ ثَلِثَتَ عُوْا فَضُلَّا فِنْ ثَرَيْكُمْ افَاذَا افَضَنَّمُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَاهِ مِنْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَاهِ مِنْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَا هَذَ مَكُمُ مَا رَبِّ ، إِمْنَ الْمَادُ اللَّهِ عَلَى الْمَادِي

مزدلفہ بنتی کر جہاں جگہ ملے ظہر جاؤلیکن قزح پہاڑی کے پاس تھہرنازیادہ افضل ہے اس مقام کو متحر حرام بھی کہتے ہیں جہاں مہر متعر حرام ہے۔ مزدلفہ بنتی کر مغرب اور عشاء کی نماز میں تاخیر نہ کرو۔ جلدی کرنامتجب ہے۔ کوشس کرو کہ امام کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرو۔ یہاں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ کیے بعد دیگرے دو جماعتیں ہوگ ۔ پہلے مغرب کی پہاں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ کے بعد دیگرے دو جماعتیں ہوگ ۔ پہلے مغرب کی بھرعشاء کی نیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان منتیں نہ پر ہو عشاء کی نماز کے بعد البتہ مغرب اور عشاء کی نمیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پر ہو عشاء کی نماز کے بعد البتہ مغرب اور عشاء کی نمیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پر ہو عشاء کی نماز کے بعد البتہ مغرب اور عشاء کی نمیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پر ہو عشاء کی نماز کے بعد البتہ مغرب اور عشاء کی نمیت کا وروز پڑھاو۔

قر آن نماز' درود شریف اور استغفار میں بسر ہو۔ آج کی عبادت کا تواب لیلتہ القدر سے زیادہ ہے۔ یہاں دعا مانگو کہ اللہ تعالی تم ہے حقوق العباد کومعاف فر مائے اور جن کے حقوق سلب ہوئے ہیں ان کوتم ہے راضی کر دے۔

میں ان کوتم سے راضی کر دے۔ ٨\_ **وقوف هزدلفه**: وتوف مزدلفه واجب نيادراس كاونت طلوع فجر يه سورج نكلنے ے تھوڑی در پہلے تک ہے۔ اور سنت اور الصل بیہ ہے کہ وقوف مز دلفہ کے لیے متعر حرام کیعنی قزع پہاڑ کے قریب راستہ ہے ہٹ کراتریں۔اگر بچوم کے باعث یہاں جگہ نہ ملے تو وادی محسر کے سوامز دلفہ کے سارے میدان میں جہال جگہ ملے وقوف کریں۔وادی محسر جھے آج کل واوی النار بھی کہتے ہیں یہاں وقوف جائز نہیں۔اس جگہ کونشان لگا کرواضح کر دیا گیاہے تا کہ کوئی شخص بھول كرووہاں وتوف نه كرے۔ بيروہ مقام ہے جہاں اصحاب فيل پرعذاب ٹازل ہوا تھا۔طلوع فجر ہے قبل ہی وضو وغیرہ کرکے وقوف کی تیاری کرلیں اور نماز فجر اول وفت اندھیرے میں ہی با جماعت ادا کریں۔ نماز کے بعد طلوع آفاب سے تھوڑی دیریملے تک بورے خشوع وخضوع کے ساتھ وقوف عرفات کی طرح یہاں بھی ذکر اللی تسبیح وہلیل حمد و ثناء کلبیہ و درو اور دعاؤں کے ساتھ وقوف کریں اور بہاں عاص کرحقوق العباد معاف ہونے کی دعا کریں۔ بھا تھے۔ بیروہ مقام ہے جہال آنخضرت علیہ کی دوسری دعا (حقوق العباد معاف ہونے کی ) قبول ہوئی۔ حضرت عبال بن مردال سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ نے عرف کی شام کو اپنی امت ( لینی مج کرنے والوں ) کے لیے دعائے مغفرت کی تو آپ کوجواب ملا کہ میں نے حقوق العباد کے سواسب گناہ بخش دیے۔ میں ضرور مظلوم کاحق لوں گا۔ عرض کیا یارب! اگر آپ جا ہیں

امت ( یعنی ج کرنے والوں ) کے لیے دعائے مغفرت کی تو آپ کو جواب ملا کہ میں نے حقوق العباد کے سواسب گناہ بخش دیے۔ میں ضرور مظلوم کاحق لوں گا۔ عرض کیا یا رب! اگر آپ جا ہیں تو مظلوم کو جنت دیں اور ظالم کو بخش دیں۔ شام تک اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ جب مز دلفہ میں حضور نے منت کی تو اس دعا کا پھراعادہ کیا تو اللہ نے آپ کا یہ سوال بھی پورا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی بنے قو حضور الو بھر تا ابو بھر وعم کی کہ ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ ساعت تو حضور کے بہنے کہ نہیں۔ کس چیز نے حضور کو ہمایا اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ ہنتار کھے۔ آپ نے فر مایا کہ جہنے کی نہیں۔ کس چیز نے حضور کو ہمایا اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ ہنتار کھے۔ آپ نے فر مایا تو دہ مئی اللہ کے وہمیشہ ہنتار کھے۔ آپ نے فر مایا تو دہ مئی اللہ کے وہم کی اس کی بخشش ہوگئ کے ہندا کی اور میری امت کی بخشش ہوگئ تو دہ مئی کہ خور کے جنب جانا کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی اور میری امت کی بخشش ہوگئ تو دہ مئی نے وہ من کے لیا کت اور وائے افسوس! اس کی جن شوع و خضوع کے ساتھ جو دہ می فرع کے میں خشوع کے میں تھے اور نے اور نے اور نے اور نے اور نے میں خشوع کے میا تھے اور نے اور تی اور آ خرت کی بھلا تیوں کے لیے دقو ف مز دلفہ کا وہ تی میں خشوع کے میں تھو تھیں ہوئی تھیائے تک ہوئی اور تی ہیں جو مزدلفہ سے ہوئی تھیائے تک ہوئی تھیائے تک ہوئی تھیائے تک ہوئی اور تی اور تیا ہوئی تو میں دونے کی میں میں جو مزدلفہ سے ہوئی تھیائے تھی جو کہا تھیا تھی ہوئی تھیں جو مزدلفہ سے ہوئی تھیائے تک ہے ہوئی تھیں جو مزدلفہ سے ہوئی تھیں جو مزدلفہ سے ہوئی تھی تھیں جو مزدلفہ سے ہوئی تی تھیں جو مزدلفہ سے ہوئی تھی تھیں۔

الله مَ هذاهِ مَى قَدُاتَيْتُهَا وَ الله مَ هَذَاتَيْتُهَا وَ الله عَدِدِكَ وَالله عَدِدِكَ الله عَدَدُكَ وَالله عَدَدُكَ وَعَدَالله وَالله عَدَدُكُ وَالله عَدَدُكُ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الہی بیمنی ہے۔ میں یہاں آ بہنچا ہوں۔ میر
آپ کابندہ ہولی اور آپ کے بندہ کا بیٹا ہوں
میں آپ سے یہاں وہ انعام واکرام مانگرا ہوز
جو آپ نے یہاں اپ اولیاء پر انعام واکرا
کیا۔ الٰہی ! میں آپ سے پناہ مانگرا ہوز
محرومیوں سے اور دین میں مصیبت سے ۔ان
مرومیوں سے اور دین میں مصیبت سے ۔ان
مرامتی اور عافتی کے ساتھ پہنچایا۔
سلامتی اور عافتی کے ساتھ پہنچایا۔
سلامتی اور عافتی کے ساتھ پہنچایا۔

حضرت جابر تقربات میں کہ جمتہ الوداع میں نبی آگرم علی خود کے۔
جب آپ وادی محمر میں جہنچے تو یہاں سوار یوں کو تیز کر دیا پھر آپ درمیانی راستہ پر چلے جوہ حمرہ
کبری کوجا تا ہے۔ جب آپ منی میں جمرہ عقبی کے پاس مہنچ تو اس پر سات کنگریاں ماریں۔ ہم
کنگری پر تجمیر کہتے ۔ آپ نے بیدی بطن وادی ہے کہ ۔ پھر منحر (قربانگاہ) میں آ کرتر یسٹھ اونٹ
اپنے ہاتھ ہے قربان کیے ۔ پھر آپ کے ارشاد ہے حضرت علی نے باقی اونٹ قربان کے اور حضور ان کا ایک ملز ا

بانٹری میں پکایا گیا جس سے دونوں نے گوشت کھایا اور شور با نوش فر مایا۔ پھر حضور سوار ہو کر طواف کے لیے بیت اللہ کور وانہ ہوئے اور ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی۔ (مسلم)

عبادات اخوالحجہ: اور الحجہ کور کی میں پہنچ کر جمر و عقیٰ کور می کرتا پھر قربانی کرتا اس کے بعد سرمنڈ واٹایابال کتر اٹاواجب اور سنت ہاورائ تاریخ کوطواف زیارت کرتا بھی افضل ہے۔

(۱) و می: ککریا پھر مارنے کور می کہتے ہیں اور اصطلاح میں رمی سے مراد جج کا و عمل ہے جس میں حاد جے کا و عمل ہے جس میں حاد جے کا و عمل ہے جس میں حاد جی تھر کے تمن جس میں حاد ہے۔ جمرہ کنگریاں مارتا ہے۔ رمی جمرات واجب ہے۔ جمرہ کنگریاں ہوت کے داستے میں پھر کھوفا صلے سے پھر کے تمن جمرہ کی جمع ہے۔ جمرہ کنگریاں پھینکی جاتی ہیں اس لیے ان ستون قد آ دم کے برابر کھڑے ہیں۔ ان پر چونکہ کنگریاں پھینکی جاتی ہیں اس لیے ان ستون وں کو بی جمرات کہنے گئے۔ اور یہ تمن جمرات جمرہ اولی جمرہ و مطلی اور جمرہ عقبی کے نام ستونوں کو بی جمرات کہنے گئے۔ اور یہ تمن جمرات جمرہ اولی جمرہ و مطلی اور جمرہ عقبی کے نام ستونوں کو بی جمرات کہنے گئے۔ اور یہ تمن جمرات جمرہ اولی جمرہ و مطلی اور جمرہ عقبی کے نام ستونوں کو بی جمرات کہنے گئے۔ اور یہ تمن جمرات جمرہ اولی جمرہ و مطلی اور جمرہ عقبی کے نام ستونوں کو بی جمرات کینے گئے۔ اور یہ تمن جمرات جمرہ اولی جمرہ و مطلی اور جمرہ عقبی کے نام

سے مشہور ہیں ان میں سے جو مکہ مکر مہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبیٰ کہتے ہیں۔ بعد والے کو وسطی اور اس کے بعد والے کو جومبحد خیف کے قریب ہے جمرہ اولی کھتے ہیں۔

اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے۔ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمٰن کو راضی کرنے کے لیے اور رحمٰن کو راضی کرنے کے لیے اور رحمٰن کو راضی کرتا ہوں اللی ! حج کوقبول کوشش کو منظورا در گنا ہوں کومعاف فرما۔

يِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكُهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

آئ کی رمی کے بعد دعا کے لیے دیاں تھی ناخلاف بیٹ ہے لیامی کے بعد ذکر و دعا میں مشغول اپنی قیام کا میں آ جا کم اور کا کہا تھا ایک آپ کیا گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ میں مشغول اپنی قیام کا میں آ جا کم اور کا کہا تھا ایک آپ کیا گئی گئی گئی کے بعد ذکر و دعا

بندہوجائے گی۔

پھر نو ڈکر کنگریاں بنانا مسجد ہے یا کسی ناپاک جگد ہے کنگریاں اٹھانا مکروہ ہے۔ بڑے
پھر یا ناپاک کنگریوں ہے رمی کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے احتیاطاری ہے پہلے کنگریوں کو
دھولینا بہتر اور مستجب ہے۔ جمرات کے قریب سے استعال شدہ کنگریوں ہے رمی کرنا بھی
مکروہ ہے کیونکہ وہ مردوہ کنگریاں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جن کا جج قبول ہوتا ہے ان ک
کنگریاں اٹھالی جاتی ہیں اور جن کا جج قبول نہیں ہوتا۔ وہ کنگریاں وہیں پڑی رہتی ہیں۔ ایسا
نہ ہوتو وہاں کنگریوں کا پہاڑ ہوجائے۔

اگردسویں تاریخ کی بیدمی بعد والی رات میں بھی نہ کی تو اس کی قضا اور دم دونوں واجب ہیں۔ جمرہ کی قضا اور دم دونوں واجب ہیں۔ جمرہ کی جڑرگنگری مارنامتجب ہے کنگری کا جمرہ کولگنالا زمی شرطنبیں کنگری جمرہ کے گرد بنی ہوئی دیوار کے اندرگر ہے تو جائز ہے باہرگر ہے تو اس کی جگہ دوسری مارنا جا ہے۔ ساتوں کنگر باں ایک ہی بار ماریں تو وہ ایک ہی بارشار ہوں گی۔

بلاعذر شری کسی کو اپنا ٹائب بنا کر رمی کروانا ہرگز جائز نہیں شدید بیاری بہت زیادہ بڑھا یا اور کمزوری یا البی بیاری کے سواری پربھی رمی کرنے سے زیادہ تکلیف و بیار ہوجانے کا قوی اندیشہ ہوتو دوسر ہے کونائب بنا کررمی کروانا جائز ہے۔ نائب کے لیے منتجب بیہ ہے کہ وہ پہلے اپنی رمی سے فارغ ہوکر پھر دوسر ہے کی طرف سے دمی کرے۔

جہ بان ہے۔ اللہ اللہ کا الحبہ کورمی سے فارغ ہوکر دومرا کام قربانی ہے۔ قربانی کے جانور میں وہی شرائط ہیں جوعیدالاضیٰ کی قربانی کے ہیں کہ اونٹ پانچ برس سے کم نہ ہو پورے پانچ برس کا ہو۔گائے پورے دو برس کی ہو۔ بھیڑا در بکری پورے ایک سال کے ہوں بیقربانی عید کی قربانی نہیں جو صرف مقیم بالدار پر واجب ہوتی ہے۔ بیقربانی تو جج کاشکرانہ ہے امیر

غریب ہر حاجی برواجب ہے۔ ہاں اگر حاجی مفرد ہے تو یہ قربانی مستحب ہے اگر چینی ہوا گر حاجی متنع یا قارن ہے تو سے قربانی واجب ہے اگر چہ حاجی نقیر ہی ہو لیکن اگر غنی حاجی مقیم ہوتو اس قربانی کے علاوہ عید کی قربانی بھی اس پر واجب ہے۔عیداور حج کی قربانی میں صرف فرق سے سے کہ بیسب پر واجب قربانی بھی اس پر واجب ہے۔عیداور حج کی قربانی میں صرف فرق سے سے کہ بیسب پر واجب

حربای میں آن پرواجب ہے۔ حید ادری ک ہےاور عید کی قربانی فقط عن پرواجب ہے۔

بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرو۔ جانور کو قبلہ رخ لٹاؤ اور خود بھی قبلہ رخ کورے ہوکر بہر اللہ ایک پر دوج ہوتا ہے آتی قب سے ساتھ چھری پھیرو کہ جاروں رئیں کھڑے ہوکر بہر اللہ اللہ ایک بیٹر ایک آتی آتا ہے۔ کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کاٹو کہ بلاوجہ تکلیف دینا ہے۔ جب تک جانور مھنڈا نہ ہو جائے کھال اٹارنا شرد کے نہ کرو۔ افضل یہ ہے کہ بھیڑ بمری گائے وغیرہ کو ذکح کر داوراونٹ کونچ کرو۔ نیز ہو کونچ کر در نیز ہو کونچ کرو۔ نیز ہو کونچ کرو۔ نیز ہو کونچ کرو۔ نیز ہو کونچ کرو۔ نیز ہو کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے سینہ میں گلے کی انتہا پر تکبیر کہدکر نیز ہو ماروکہ حضو تا ہے ہے اس کو کھڑا ہے۔ قربانی انجھی طرح سے خود کرو۔ بیاللہ تعالیٰ سے ماروکہ حضو تا تا ہے۔ قربانی انجھی طرح سے خود کرو۔ بیاللہ تعالیٰ سے قرب اور مزد وکی کا ایک فعل ہے۔

قارن اور متمتع اگر قربانی کی استطاعت ندر کھتے ہوں تو اس کے بدلے وہ دی روز ہے۔
رکھیں لیکن اس کے لیے یہ لازی شرط ہے کہ تین روز ہے تو ذوالحجہ سے پہلے پہلے رکھ لیے۔
جائیں اور باتی سات روز ہے ایام کے جج کے بعدر کھے جائیں۔ تلک عشر ق کا ملت
(قرآن کیم) یوم عرفہ سے پہلے اگر تین روز ہے ندر کھے تو اب لاز ماقر بانی کر بنا واجب ہے
لہذا وہ طلق اور قصر تر واکرا حرام کھول دیں گراب ان پر دودم واجب ہول کے۔ ایک دم قربانی
نہ کرنے کا اور دوسرا قربانی سے پہلے طلق یا قصر کروانے کا دم واجب ہوگا۔

(۳)- حلق و قصو: دسوی ذوالجه کا تیسرا واجب فربانی کے بعد طق وقصر ہے بعنی مردول کوسر کے بال منڈوانا یا کترانا اور سرمنڈوانا کترانے ہے افضل ہے۔ عورتوں کے لیے طاق بعنی سرکے بال منڈوانا حرام ہے بلکہ ان پرصرف قصر ہے بعنی کم از کم چوتھائی سرکے بال کم بال منڈوانا حرام ہے بلکہ ان پرصرف قصر ہے بعنی کم از کم چوتھائی سرکے بال کم بال کم بین مردعورت دونوں بال کم باکہ میں مردعورت دونوں کے لیے قصر جا ترنہیں۔

سرمنڈانے کے بعداحرام سے ہاہر ہوجائے گااس لیے حلق سے پہلے ناخن اور کہیں وغیرہ نہ کتروانی چاہیں۔اگر حلق سے پہلے ناخن اور کہیں وغیرہ نہ کتروانی چاہیں۔اگر حلق سے پہلے ناخن پالہیں ترشوا کیں تو دم لازم آئے گا۔ کیونکہ حلق سے پہلے احرام میں داخل ہے اور احرم میں لہیں تراشنامنع ہے البعة حلق کے بعد احرام سے فارغ ہوجانے پرلیس اور ناخن ترشوانے کی اجازت ہوگی۔

حلق اور قربانی منی میں سنت ہے اور حد حرم میں واجب ہے۔ اگر حد حرم سے باہر حلق کرائے گاتو دم اوزم آئے گا۔

حلق سے بعد حاجی کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہوجا ئیں گی جن چیز وں کواحرام نے حرام کر دیا تھا'البتہ طواف زیارت کے بعد عورت بھی حلال ہوجائے گی اورا گرعمرہ کا احرام ہے تو حلق کے بعد ہی عورت حلال ہوجائے گی۔

جج کاحلق منیٰ میں اور عمرہ کاحلق مکہ معظمہ میں سنت ہے اور حد حرم میں واجب ہے بہتر ہے کہ نی میں حلق کرو۔

طلق اور قصر کامسنون طریقه بیه ہے کہ قبلہ رو بیٹھے۔ اپنی دائیں جانب ہے حجامت شروع كروائي جائے۔قربانی کے بعدمحرم بھی ایک دوسرے کے بال مونٹریا كتر سکتے ہیں۔حجامت كروات وقت سيكبير يراحة ربين:

اَللَّهُ آكِبُرُ اَللَّهُ آكِبُرُ لَا إِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكُاكُ وَاللَّهُ الْكُاكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

حلق اورقصر کے بعد قبولیت دعا کا وفتت ہےلہذا اس وفت ذکر و دعا میں مشغول رہنا جاہے۔رسول اکرم علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے سحر کے بعد جام کوطلب کیا جن کا نام معمر بن عبدالله تفا- انہوں نے جب استراہاتھ میں لیا تو حضور اکرم علیہ نے ان کے رخ ی طرف دیکھااور فرمایا۔اے معمر!اللہ کے رسول نے تجھے اس امریر قدرت دی کہانہوں نے (اپناسراور)اینے کان کی لوؤں کو تیرے آگے کرویا ہے۔اس حال میں کہ تیرے ہاتھ میں استراہے۔ یعنی ہوشیار ہوکر اس نعمت کی قدر جان اور حلق کر۔ حضرت معمرٌ نے کہا جیتک اللہ کا یہ مجھ پر بہت بڑااحسان ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹک ابیا ہی ہے۔ پھرآپ نے دائمیں طرف اشارہ فرمایا کہ دائمیں طرف ہے ابتدا کرو۔ جب وہ دائمیں طرف کے حلق ہے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابوطلحہ انصاری کو بلا کریہ موئے مبارک ان کوعطا فرما دیے تا کہوہ اہیے پاس بطور تنبرک رتھیں۔ پھر ہائیں طرف کے بالوں کاحلق کرایا اوراس طرف کے بال مجی حضرت ابوطلی انصاری کووے دیے اور فر مایا کدان کولوگوں میں تقسیم کردیں ۔

(س) - طواف ذیارت: دسوی تاریخ کاچوتها کام طواف جے - بیطواف احرام کے بعد جج کا تیسرااورآ خری رکن ہے۔جس کی ادائیگی سے جج مکمل ہوجاتا ہے۔اس کوطواف زیارت ٔ طواف رکن طواف فرض طواف اقامهمهمی کہتے ہیں۔ قرآن یاک میں ارشاد باری

شُكَ لِكَفَّضُوا تَفَتَسَهُمُ وَلَيُؤْقُوا م من الله من المنظمة المنظمة

پھر ( قربانی کے بعد حلق وقصر کریں اور ) اپنا

التعييني د (المعين ) اوراس آزاد كمر كاطواف كرير (الحج)

اس طواف کامسنون اور افضل ونت تو دسویں ذوالجہ کو جمرہ عقبیٰ کی رمی قربانی اور حلق وقصر کے بعد ہے اور بارھویں کے غروب آفاب سے پہلے پہلے اوا کرتا بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ اس طواف سے فراغت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ اور بارہویں کی شام تک اگر بیطواف نہ کیا تو بیطواف ادا کرتا بدستور فرض رہے گالیکن چیض ونفاس والی عورت شام تک اگر بیطواف نہ کر لیا کے سوادوسروں کواس تا خبر کی وجہ سے دم ویتا بھی واجب ہوگا۔ اور جب تک بیطواف نہ کر لیا جائے بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار حرام ونا جائز ہے اور ایسا کرنے سے دم واجب ہوگا۔

چونکہ عورت کوچین و نفاس کی حالت میں طواف کرنامنع ہے لہذا جوعورت وہویں سے
ہار ہویں تک مذکور عذر کی وجہ سے طواف نہ کر سکے وہ انتظار کرے اور پاک ہونے کے
بعد طواف کرے۔عورت پراس تاخیر کی وجہ سے دم بھی واجب نہیں اس لیے عورت جب تک
پاک نہ ہوجائے طواف نہ کرے اور جب تک طواف نہ کرے وطن نہیں جا سکتی۔ اگر بلاطواف
وطن آ جائے تو پھر بھی اس کے ذمہ بیطواف فرض ہی رہے گا کیونکہ بیطواف نہ فوت ہوتا ہے
داس کا بدل و یا جاسکتا ہے بلکہ عمر بھراس کی اوائیگ کا فریضہ بدستور رہتا ہے۔

سنت بیہ ہے کہ طواف جے دسویں کو قربانی 'حلق اور قصر کے بعد احرام کھول کر کیا جائے اگر جے کی سعی اور رقل پہلے کر چکے ہوں ۔ تو پھراس طواف میں رقل اور اس کے بعد صفاومروہ کی سعی وغیر پھونیں ۔ اگر جے سے پہلے سعی اور رقل نہ کیا ہوتو پھراس طواف کے پہلے تین پھیروں میں رقل کرنا ہوگا اور طواف کے بعد صفاوم وہ کے درمیان حسب دستور سعی بھی لازم ہے۔

(۵)۔ طواف حع کا صفت طویقہ: دسویں تاریخ کے افعال سے فارغ ہونے بعد نہا دھوکر باطبارت سلے کپڑے بہنے عطر وخوشبولگائے۔ قربانی کا گوشت کھا کر کھہ مکرمہ روانہ ہوں سنت کے مطابق ذکر و دعا میں مشغول مبحد حرام میں داخل ہوں۔ حسب دستورطواف شروع کریں۔ جج کا دل پہلے نہ کیا ہوتو پہلے تین پھیروں میں رال کریں۔ سات پھیرے کھل کرنے کے بعد مقام اہراہیم کے پاس دورکعت نماز طواف پڑھیں پھر ملتزم پر آکردعا مانگیں۔ پھرزمزم بیکن کے کسی اگر پہلے نہ کی ہوتو اب دستور کے مطابق سے کرکے آکردعا مانگیں۔ پھرزمزم بیکن کے کسی اگر پہلے نہ کی ہوتو اب دستور کے مطابق سے کرکے محدرام میں مطاف کے قریب دورکعت نفل پڑھیں۔ اب صرف دویا تین روزمنی میں قیام کے دوران جمرول کی رقی ہے۔ کیونکہ آئی رات من میں ہملیام کرتا ہے۔ من کے علاوہ دوسری جگردات گزارتا مکروہ ہم کے ایک کھی گائی گئی گئی گئی گئی گائی گئی گائی گئی اور برسوں کی رات دوسری جگردات گزارتا مکروہ ہمیں کا کہا کہ گئی گئی گئی گئی گئی گئی گائی گئی گئی گائی گئی گائی گئی گائی گئی گئی اور برسوں کی رات

مجھی۔ لیعنی گیار ہویں اور ہار ہویں کی را تیم منی میں گزار ناسنت ہے۔ تیر ہویں تاریخ کی رات کا گزار نااس شرط پرمشروط ہے کہ ہار ہویں تاریخ کوغروب سے پہلے کوچ نہ کرو۔ منی کرنہ انہ قام میں مرزانہ اور اور میسر ذنہ میں ان کی کشش نے

منیٰ کے زمانہ قیام میں ہرنماز باجماعت مسجد خیف میں ادا کرنے کی کوشش کرنی جائے کیونکہ میک انبیا ہے۔خصوصا جہال رسول اکرم ایک کا اس مسجد میں مصلی ہے۔وہاں زیاد نمازیں پڑھو۔

الخفريدكديوم تربيخ لين دس تاريخ كوآ مخضرت الكفية نے جارعباد تيں اداكى ہیں۔ اول رقی جمرہ عقبی دوسر سے اول رقی جمرہ عقبی دوسر سے مقبی دوسر سے حلق جو تصطواف زیارت۔ بیرتر تیب واجب ہے۔ خلاف ترتیب میں دم داجب ہوگا۔

ایک مسئلہ یاد رہے کہ دسویں تاریخ کو جمرہ عقبیٰ کی رمی کے بعد قربانی 'بھرطق وقصر اورطواف جے اس تاریخ کو کرنا ضروری نہیں بلکہ بیامور بارہویں تک بھی کرنا جائز ہیں۔لہذا ان تمین دنول ہیں آ سانی وسہولت کے مطابق جب چاہیں ان امورکوا دا کرنا جائز ودرست ہے۔ ہاں میصرور ہے کہ قارن اور شخت قربانی ہے قبل طنق وقصر نہیں کرواسکتے اور حلق وقصر کروا کے ایک میں احرام کھولنا بھی جائز نہیں ورند دم لازم ہوگا۔

(۱)۔ گیلاہ ذی المحب کو جمدات کورمی: گیارہ تاریخ کا چوتھادن ہے اس روزمنی میں نمازظہر پڑھ کر تینوں جمرول کوری کرناواجب ہے آج کی ری کا افضل وقت زوال کے بعد سے غروب آفاب تک ہے۔ عورتوں اورضعیف و ناتوان بوڑھوں کے سوا دوسرول کو بعدغروب ری کرنا مکروہ ہے۔ ہال بارہویں کی فجرطلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر ری کر کی توادا ہوجائے گی۔ اس کے بعدری کا وقت فوت ہوجا تا ہے ایس صورت میں ری کی قضا اوروم دونوں واجب ہیں۔

سب سے پہلے ال جمرہ پرجومبد خیف سے قریب ہے جس کو جمرہ اولی کہتے ہیں روبد کعبہ کھڑ ہے ہوکر سات کنگریاں کے بعد دیگرے تبہر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر مارو۔ بہتریہ ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ کاریاں رکھو۔اگر تین سے کم کنگریاں ماریں تو معترفیں۔اگر تین سے زیادہ ماریں تو معترفیں۔اگر تین سے زیادہ ماریں تو معتربے کیکن سات کی تعداد پوری ہونے میں جنتی کنگریاں باتی روگئیں تو ہر کنگری کے موض صدقہ دینا ہوگا۔ ہر کنگری مارتے وقت بول تجمیر کہواور بیدعا پڑھو۔

ِ لِلشَّ يُعْلِي وَدَعَنَّ الْمُتَابِّدِ مِنْ الْمُعِلِينَ وَمَعْنَ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ وَمَعْنَا الْمُعْلِينَ وَمُعْنَا الْمُعْلِينَ وَمُعْنَا الْمُعْلِينَ وَمُعْنَا الْمُعْلِينَ وَمُعْنَا اللّهِ مِنْ الْمُعْلِينَ وَمُعْنَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ

کو ذکیل کرنے کے لیے اور خدائے رحمٰن کور منیا اور رغبت کے لیے۔اے اللہ! جج کومبر وربنا اور سعی کومشکوراور گنا و کوم خفور فرما۔ ٱللَّهُ مَدَّا جُعَلُهُ حَجَبَا مُنْ بُحُدُدُا كَسَعْيًا مَّشَـ كُوْرًا وَذَهُ بُالمَّفُفُورًا. وَذَهُ بُالمَّفُفُورًا.

شرط یہ ہے کہ ہرکنگری جمرہ پرگرے یا اس سے ہٹ کر تین ہاتھ ہے کہ ہرکنگری جمرہ پرگرے اس میں سے فارخ ہوکر ہجھ آھے بردھ اگر تین ہاتھ سے کم فاصلے پر بھی گری تو معتبر نہ ہوگی۔اس دمی سے فارخ ہوکر ہجھ آھے بردھ جاؤاور ہائیں طرف ہٹ کر قبلہ دو کھڑ ہے ہوکراور کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر خشوع اور خضوع ہوا وار خضوع سے ساتھ اس طرح دعا ہا نگو کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں جمہ دودو وشریف شیخ وہلیل اور استغفار میں معروف ہوجاؤ۔اس دعا میں سورة بقرہ پڑھنے کی مقدار تک مشخول دہو۔ بین ہو سے تھے تو پون سیپارہ تک اور یہ بھی نہ ہو سے تم کم از کم ہیں آسین پڑھنے کی مقدار مشخول دہو۔ (ے)۔ جمعیدہ وسطی جمرہ اولی کی رمی اور دعا کے بعد جمرہ وسطی کے پاس آئیں اور حسب دستوراس جمرہ کو بھی رمی کریں۔ رمی کے بعد اس جگہ سے علیحہ ہ ہٹ کر پہلے کی طرح حسب دستوراس جمرہ کو بھی رمی کریں۔ رمی کے بعد اس جگہ سے علیحہ ہ ہٹ کر پہلے کی طرح سب دستوراس جمرہ کو بھی رمی کریں۔ رمی کے بعد اس جگہ سے علیحہ ہ ہٹ کر پہلے کی طرح سب دستوراس جمرہ کو بھی مشخول رہیں۔

(۸)۔ جمعوں عقب بہلے دوجمروں کی طرح یہاں جمرہ عقبی پربھی کے بعد دیگر سات کنگریاں ماریں۔اس جمرہ کی رمی کے بعد تورا ذکر و دعا میں مشغول اپنی قیام گاہ کو داپس آجا کیں۔دعاکے لیے دہاں تھہرنا خلاف سنت ہے۔

(9)- جادہ ذی الحجہ کی دھی آئبارہ تاریخ ہے۔ اگر کس نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو مکہ کرمہ جا کرطواف زیارت کرآئے آج بھی موقع ہے۔ آج کے بعد بلاعذر طواف زیارت میں تاخیر کرنا جا ئرنہیں۔

اں دن بھی نمازظہر کے بعد نتیوں جمروں پر سات سات کنگریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے دو جمروں کی رمی کے بعد حسب دستور دعا کے لیے تھہر نا اور آخری جمرہ عقبیٰ کی رمی کے بعد نہ تھہر نا بلکہ فوراا پی قیام گاہ کو آجانا سنت ہے۔

ان تینوں جمروں پر می کا وقت مسنون زوال سے لے کرغروب آفاب تکہے اورغروب سے طلوع فجر تک وقت مکر وہ ہے۔ جب مسئے نکل آئی تو ادا کا وقت فوت ہو گیا۔اب تضا اور دم دونوں اس پرلازم ہیں۔قضا کا وقت بھی تیرہ تاریخ کے غروب تک ہے۔ پھر وہ بھی ختم ہے لیکن دم لازم رہےگا۔

ہے۔ اور غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ اگر تیرھویں کی میم منی میں ہوگئ تو اب اس دان آ رق بھی واجب ہوجائے گی۔ لہذا اب بغیرری کے جانا ہر گر جائز نہیں ورندوم لازم ہوگا۔ (۱۰)۔ ۱۳۳ خوالہ حجہ کئی دھی: سنت اور افضل ۱۳ تاریخ کو بعد زوال نماز ظ پڑھنے اور پھرری کرنے کے بعد مکہ مکر مہ جانا ہے۔ ہاں اگر آج کی صب دستور اور سنت کے جائے تو پھر تیرہ تاریخ کی رمی واجب ہو جاتی ہے لہذا آج بھی حسب دستور اور سنت کے مطابق تینوں جروں رمی کریں ، جمرہ اوئی اور جمرہ وسطی کی رمی کے بعد دعا کے لیے ظہریں او جمرہ قبی کی رمی کے بعد نہ تھریں۔ رمی سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مرمہ دوانہ ہوں۔ آ، ساتاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ہر طرح کی رمی تضابو یا اواوقت جم ہوجائے گا۔ ساتاریخ کو فروب آفتاب کے بعد ہر طرح کی رمی تضابو یا اواوقت جم ہوجائے گا۔ کرمہ کو واپس آئیں۔ راستہ جل جنت المعلی کے قریب بھسبہ جمل دعا کے لیے تھوڑی و مخبر ناسنت ہے۔ یہ تو لیت دعا کا مقام ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہاں نماز عشاء پڑھ کر تھوڑ ڈی و مزرا رام کرنے کے بعد مکہمکر مہ جمل حاضری دیں بھی سنت نہوی ہے۔ ''آفاقی ''بعنی و مزرات جو مدود و میقات سے باہر کے دہنے والے بیں ان کے دمدی کی کا صرف ایک واجب

مطواف دواع اب باتی رو گیا ہے جو مکہ سے بوقت رخصت اداکیا جائے گا۔
اب اذوالحجہ کے بعد قیام مکہ کے دوران میں جتنے ہو کیس اپنے آقامولی نبی اکرم علیا اوراپنے لیے والدین اور بھی جس کی طرف سچاہیں جتنے چاہیں عمرے اداکرتے رہیں اور ان مل طواف بھی بحر شد یو جس کی طرف سچاہیں جتنے چاہیں عمرے اداکرتے رہیں اور بھی زیادہ افضل طواف ہے۔علاوہ ازیں یہاں ایک ختم قرآن بھی ضرور کریں۔خوب بھی زیادہ افضل طواف ہے۔علاوہ ازیں یہاں ایک ختم قرآن بھی ضرور کریں۔خوب زمزم بیس حطیم کعبہ میں فال پڑھیں ملتزم کے ساتھ لیٹیں دعا کیں ما تکیں ما تکیں جراسودکو بوسددی بارش اور خت گرمی اور تیز دھوپ میں طواف کرنا۔ اجروثو اب کے اعتبار سے بہت تی افضل بارش اور خت گرمی اور تیز دھوپ میں طواف کرنا۔ اجروثو اب کے اعتبار سے بہت تی افضل ہے۔ کعبہ شریف کو بار بار دیکھیں اور رب کعبہ سے بار بار دعا کمیں ما تکیں۔ ان عبادات کے علاوہ بوقت فرصت اس مقدس شہر کے متبرک مقامات کی ذیارت بھی کریں۔ نہ معلوم یہ غیمت عامری دوبارہ نصیب ہوگی یانہیں۔ اس لیے قیام کہ کا ایک ایک لیے غیمت جانیں۔

(۱۲) - طواف و داع: بیطواف صرف الل آفاق لینی بیرون میقات رہنے والوں پر واجب ہے اس کوطواف صدر بھی کہا جاتا ہے جو کعبہ معظمہ سے رخصت کے وقت اوا کرنا ہوتا سے Martat.com ہے۔ جاہے کتنا عرمہ بی بہال قیام کیا جائے۔ جب بھی وطن رواتی ہوتو بیطواف کر کے رخصت ہونا واجب ہے۔اس طواف میں رق اصطباع اس کے بعد سعی وغیرہ میجونیں۔ بد طواف كرينے كے بعد اگر دوباره كى وجدے كم تريف قيام كرنا پڑے تو بوقت رخصت جيش و و نفاس میں ہو'اس پر میطواف واجب نہیں۔الی صورت حال میں وہ صرف مسجد حرام کے (باب الوداع) دروازے پر کمڑے ذکرود عامی مشغول اور اشکیارنظروں سے کعیہ شریفہ کی الودائي زيارت كركے رخصت ہو جائے۔ اگر ممكن ہوتو عورت ياك ہونے كا انظار كرسكتي ے کین بیمنروری نہیں۔

(۱۳) - **طواف و داع کا طویقه**:حسب دستورطواف وداع کی نیت کر کے جراسود کے استلام کے بعد طواف شروع کریں۔سات پھرے ممل کرنے نے بعد مقام ابراہیم پر دوركعت تمازطواف برحيس بجرخوب بهيث بحركرزمزم تتكن چبرساور بدن برجمي ملين بيت وقت بار بارکعبر کی زیارت کریں۔ چرورواز و کعبہ کے مامنے کھڑے ہوکر چو کھٹ کو بوسہ دیں۔اورباربارحامبری کی دعاماتیس۔وعائے جامع اوربیدعاممی پرمیس:۔

السَّانِيْكِ بِيَايِكَ يَسْتُلُكَ مِنْ الْهِي اللهِ اليهوالعير عدر يُكَمِرُ اليركفل و كرم کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار

كمفيلك ومغوو فك وكيبور حستك

اس کے بعدملتزم پر حامیری دیں اور حسب دستور دیوار کعبہ ہے لیٹ کرخوب روئمیں۔ آ نسو بها ثمن الله كي حمر وثنا ، تسبيح وبليل اورتوبه واستغفار در در دو دعا بكثرت يزهيس بمرجر اسود کااستلام کریں اور بوسہ دیں اور سیدعا پڑھ کر دخصت ہوں \_

محوای کافی ہے۔ میں میکوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علی کے رسول میں اور میں تیرے پاس اس شہادت کو امانت ر کھتا ہوں تا کہ قیامت کے دن جو ہزی تھبراہت كا دن ہے تو ميرے ليے اس كى شهادت دے گا۔ النما! میرے اس حج کو اپنے محترم کمر ک وَاشْهِهُ مَلَا فِلْكَتَّكَ الْكِلَادِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الْاَتَجْعَلُهُ الْمُعِنَّالْعَهُ دِمِنْ بَيْنِينَ (CO) فَلَى الْمُعَالِّمُ الْكُلُولِيَّا الرَّالِيا كرديا بِ

أَشْهِدُكَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيكُا ا إِلَّا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ كُلَّا اللَّهُ وَ كُلَّا اللَّهُ وَ الشهدان مُحَمَّدُ ارْسُولُ اللهِ وَأَتَا أَوَدِّعُكُ مُ لِوَالشِّهَا كُوَّ لِلسُّهَا لَى بِهَا عِنْكُ اللَّهِ تَعَالَى فِي يُومِ القيامة ويُومَ الْفَرْعَ الْأَكْبُرُو ٱللَّهُ مَرَانِي ٱلسُّمِدُكَ عَلَى ذَٰلِكَ

الْحَوَاهِ وَإِنَّهُ يَعَلَّتَ نَعَوِضْ فِي مِنْهُ الْجُنَّةَ مجھےاں کے بدلہ میں جنت عطافر مانا۔

جب بیت اللہ سے رخصت ہول تو کعبہ کی طرف منہ کر کے الوداعی زیارت کرتے ہو \_ الٹے پاؤں چلیں یا سیدھے چلتے ہوئے مزمز کر بیت اللہ کوحسرت و یاس بھی نظروں ۔۔ و میصے اس کے تم وفراق میں آنسو بہاتے رخصت ہوں۔باب الوداع سے باہر نکلنا سنے ے باہرآ کرحسب وسعت وگنجائش صدقہ وخیرات کرنا بہتر وافضل ہے۔

طواف وداع کرکے چلا۔ پھرکسی وجہ سے تفرگیالیکن اقامت کی نیت نہیں کی تو بہی طواف كافى ہوگا۔روائلى كے وقت چرطواف كرے تومستحب ہے تاكەمب سے آخرطواف ہى رہے۔ ا گر کوئی مخص بغیر طواف وداع چلا گیا اورائھی میقات سے باہر نہیں ہواتو واپس کر طواف كرے اور ميقات سے باہر ہو گيا تو دم دے۔ واپس آنے كی ضرورت نہيں اورا گرواپس ہوتا ہے تو عمرہ كااحرام باندهكر آئے عمرہ اداكر كے پھرطواف دداع كرے اب اس پركوئي دم بيں۔

# ۱۰۔احکام جنایت

جنایت سے مرادایا کام کرناہے جو حرم میں ہونے کی دجہ سے یا احرام باندھ لینے کی وجہ سے حرام ہو کر گناہ کے زمرے میں شامل ہوجائے اس کی تلافی کے لیے شریعت نے کچھے عوضانه مقرر کیا ہے جسے کفارہ کہا جاتا ہے۔احرام اور نج میں بیرجرم یا گناہ اراد تا ہو یا بھول کر ہوعذرے ہویا بلاعذر نیندیں ہویا بیداری میں ہون میں ہویا بے ہوشی میں جرم کے جرم ہونے کا علم ہویا نہ الغرض کسی طرح بھی سرزوہو۔ ہر حال میں اس کا کفارہ لازم ہے۔ ہاں اگر جرم علطی یا بعول يأسى شرى عذركى وجه سے سرزد موتواس مل كناه بيس صرف كفاره لازم موتا باور دانسته بلاعذر جرم کے ارتکاب سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ بلاعذر شرعی جان بوجھ کر اس نیت ہے جنایت کا ار تكاب كرنا كه جزاد به دول گا مخت گناه بھى ہوتا ہے اوراس ميں توبدو كفاره دونوں ضرورى ہيں. جنایت کےسلسلے میں عذر ہے مراد بیاری شدید گرمی یا سردی 'زخم' پھوڑ ہے اور جو کمیں وغیرہ تکلیف دہ اورمشقت والے اسباب ہیں۔ان کے علاوہ اور کوئی سبب''شرعی عذر''نہیں کہلاتا۔جوجرم ندکورہ عذر کے باعث سرز دہ ہواں کوغیراختیاری جنایت کہتے ہیں۔اس کےعلاوہ اور کسی سبب سے سرز دہونے والے جرم کواختیاری جنابت کہتے ہیں۔اس کے علاوہ اور کسی سبب سے سرز دہونے والے جرم کو اختیاری جنایت کہاجا تا ہے۔ اختیاری جنایت کی شریعت نے جوجزا مقرر کی ہے دہی ادا کرنا داجب ہے اور غیر اختیاری جنایت میں اگر دم داجب ہوتو شرعایہ آسانی

martat.com

اور مہولت ہے کہ چاہیں تو دم دیں یا اس کے بدلے بیں چیمسکینوں کو صدقہ فطری مقدار ہرایک کو
ایک ایک صدقہ دیں یا دو دقت ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھٹا کیں۔ یا اس کے بدلے بیں تین روز بے
د کھے جا کیں۔ روز دل بیں دفت اور مقام کی پابندی نہیں جہاں اور جب چاہیں رکھیں۔ محرزیادہ
تا خیر جا کرنہیں۔ اور اگریہ جتایت ایسی ہوجس کی جزایش صدقہ واجب ہے تو اس میں محمی صدقہ
د سے یا ایک روز ور کھنے کا اختیار ہے۔

كسيل بيه:

(۱)- بعدد: الى سےمراداكداونديااكدگائے ہے۔

(۲)۔ دم: ایک بھیزیکری یا اونٹ اور گائے کا ساتو ان حصہ ہے۔

(۳)- صدف مطلق صدقہ ہے مراد فطرانے کی مقد ارصدقہ ہے اور پھے صدقہ دینے

کا تھم ہوتو وہال مٹی بحرگندم وغیرہ دینا مرادہوتا ہے۔ خکا

(۳)۔ المبیعت: بحالت احرام یا حدود حرم میں ختلی کے جنگلی جانوروں کو شکار وغیرہ کرنے سے اس جانور کی قیمت دنیا واجب ہوتی ہے۔

احرام کی جتابت میں قارن پردو کفارے واجب ہوں کے کیونکہ اس کے دواحرام میں آیک نج کا اور دوسرا محرے کا۔ ہاں بلااحرام میقات سے گزرنے کا اس پرایک بن کفارہ ہاں کے علاوہ نج وعرہ کی باتی جتابتوں میں قارن پرایک بن کفارہ واجب ہو۔ بدنہ یادم واجب ہونے کے علاوہ نج وعمرہ کی باتی جتابتوں میں قارن پرایک بن کفارہ واجب ہو۔ بدنہ یادم واجب ہونے کی صورت میں بین از کی شرط ہے کہ وہ جانو رحدود حرم میں ذرح کیا جائے اور اس کا محرشت مرف کی صورت میں بین اس جانور کی قبار کی تمت کا صدقہ کرنا کے جانوروں کے بھی وہی احکام وشرائط میں جو قربانی کے جانوروں کے ہیں۔ میں جائز نہیں۔ علاوہ ازیں ان جانوروں کے بھی وہی احکام وشرائط میں جو قربانی کے جانوروں کے ہیں۔

- جنايات احوام : احرام كى جنايات مندرجه ذيل بن:

(۱) - جلا حوام میقلت سے گوز فائیقات کی عدودے باہررہے والے کے
لیے بغیراترام باندھے میقات ہے آ کے مکہ کرمہ کی طرف جانا جائز نہیں ۔ ورند دم واجب
ہوگا۔ اگر دانستہ ایسا کیا تو گنہگار بھی ہوگا۔ اگر کوئی فخص بلا احرام میقات ہے آ کے چلا گیا تو
اس پر واجب ہے کہ واپس میقات پرآ کراحرام باندھے اب اس پردم واجب نہیں رہے کا
Marfat. Com

اگر واپس نہ آیا اور وہیں ہے جج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا تو دم لازم ہوگا۔ جو حضرات ہواؤ جہاز پرسفر کرتے ہیں ان کواحرام باندھ کرسوار ہونا چاہے۔ یا جہاز کے جدہ اتر نے ہے ڈیڑہ وو تھنٹے پہلے جہاز کے اندر ہی احرام باندھ لینا چاہیے کیونکہ ہوائی جہاز صدود میقات پر ۔۔ گزر کرجدہ اتر تا ہے ورند دم واجب ہوگا۔

(۲)۔ خوشبو الگلفا: احرام کی حالت میں جسم یالباس میں خوشبو وغیرہ لگانا حرام ہے خوشبو خواہ تھوڑی ہویا زیادہ پورے جسم پر یا کسی جھے پر جیسے سر منہ وغیرہ تو دم واجب ہے معمولی مقدار میں خوشبوتھوڑ ہے ہے حصے پر لگائی تو صدقہ لازم ہے۔اگر خوشبو کا استعال عذ شری کی وجہ سے ہواتو پہلی صورت میں دم دینے یا چھ مسکینوں کو فطرانہ کی مقدار ایک ایک صدقہ دینے یا تین روزے رکھنے یا ان میں ہے کوئی ایک کفارہ دینے کا اختیار ہے اور دوسراً صورت میں صدقہ دینے یا آگر تھوڑی تحویری خوشبو چندا عضاء کی مورت میں صدقہ دینے یا ایک روزہ رکھنے کا اختیار ہے۔اگر تھوڑی تحویری خوشبو چندا عضاء کی اگر کی ۔اگر سب ملاکر بڑے عضو کے برابر ہوجائے تو دم واجب ہے در ندصدقہ ہے۔

اییا کپڑا جس پرزیادہ مقدار میں خوشبوگی ہوتو ایسا کپڑا پورا ایک دن یا پوری ایک راسط بہنے رکھا تو دم واجب ہے اور اس ہے کم وقت میں صدقہ ہے۔ اگر خوشبوتھوڑی تی گئی ہو صرف صدقہ لازم ہے۔ وقت کی صربیں۔ جس بستریا کپڑے پرخوشبولگائی گئی ہواس پر لیننے میں میں سر

تھم بھی یہی ہے۔

الیں چیز زیادہ مقدار میں کھانا پینا جس میں خوشبو ملائی گئی ہوگردہ پکائی نہ ہواگر خوش غالب ہوتو دم ہے در نہ صدقہ ہے۔ ایسا خوشبودار کھانا کھایا جس میں خوشبو پکائی گئی ہوا درخوشہ آرہی ہوکر وہ ہے لہذ ااحرام کی حالت میں خوشبودار کھانے پینے کی چیز وں کے استعال ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔ حجر اسود پر اگر خوشبو گئی ہوتو بحالت احرام استلام کرتے وقت اس کا بوسہ لیا یا ہاتھوں سے جھونا جا ترنہیں بلکہ صرف ہاتھوں سے اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے اگر بوسہ دیا یا ہاتھوں سے جھوا اور منہ یا ہاتھوں پر خوشبو زیادہ مقدار میں لگ گئی تو دم واجب سے کم گئی توصد تہ ہے۔

ہے۔ من کو صدفہ ہے۔ داڑھی یا سر پرمہندی تلی نگائی کہ بال نہ چھے تو ایک دم واجب ہے اورا کرخوب گاڑھ م

لگائی اور ۱۲ تھنٹے گزر محیے تو مرد پر دودم واجب ہوں گے۔ ایک چبرہ یاسر چھیانے کا اور دوم خوشبولگانے کا۔ اور عورت کوسر پر مہندی لگانے کی وجہ سے صرف ایک دم واجب ہے کیونکر

اس کے لیے سرچھپانا جائز ہے خوشبولگانا حرام ہے۔ عورت نے اگر پوری ایک بیٹھلی یا ایک marfat.com کوے پرمہندی لگائی تو دم واجب ہاس ہے کم میں صدقہ ہے۔خوشبودار سرما ایک یادو بار لگایا تو صدقہ واجب ہوگا اور دوبارے زیادہ میں دم لازم ہے۔جس سرمد میں خوشبونہ ہواس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں گر بلاضرورت مکروہ ہے۔

(۳)۔ بال مود کو منا سریا واڑھی کے چوتھائی حصہ کے بال مونڈ وائے یا کتر ائے تو دم واجب ہاوراس سے کم میں صدقہ ہے۔ پوری گردن یا پوری ایک بخل یا زیر ناف کے بال صاف کرنے میں جی ایک دم ہاور کم میں صدقہ ہے۔ مونچھا گرتھوڑی یا پوری منڈ وائی یا کتر ائی جائے اس میں صدقہ لازم ہے۔ سرواڑھی بغلول زیر ناف یا سارے بند کے بال اگر ایک بی وقت اور ایک بی جگہ میں صاف کیے تو ایک کفارہ ہاور اگر علیحد و علیحد و جگہ اور الگ الگ وقت میں صاف کیے تو اینے کا ایک کفارہ ہوں گے۔ فدکورہ اعضاء کے اور الگ الگ وقت میں صاف کیے تو اینے بی کفارے لازم ہوں گے۔ فدکورہ اعضاء کے علاوہ باتی جسم کے بال مونڈ نے میں صرف صدقہ لازم ہے۔ دو تین بال کا نے یا مونڈ نے میں صرف مدقہ لازم ہے۔ دو تین بال کا نے یا مونڈ نے میں صدقہ فطر کی میں میں صدقہ فیل کرنے کا ہے۔

ہاتھ لگائے بغیر خود بخود اگر بال گرجا ئیں قر بچھالا زم ہیں۔ عورت نے سارے یا چوتھائی سرکے بال ایک پورے برابراگر کتر اے تو دم واجب ہادراس سے کم ہیں صدقہ ہے۔ محرم نے دوسرے محرم کا چوتھائی سرمونڈ اتو مونڈ نے والے پر صدقہ اور منڈ وانے والے پر دم واجب ہوگا گر غیر محرم کا چوتھائی سرمونڈ اتو مونڈ نے والے پر دم واجب ہوگا گر غیر محرم نے جوتھائی سرکے بال مونڈ نے قواس کا بھی بہی تھم ہے۔ (۳)۔ معلا کپڑا گر پر راایک دن ۱۲ کھنے یا ایک رات پہنے رکھا تو دم واجب ہوادراس سے کم وقت سلا کپڑا اگر پوراایک دن ۱۲ کھنے یا ایک رات پہنے رکھا تو دم واجب ہوادراس سے کم وقت میں صدقہ ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ ایک سلا کپڑا پہنا مگر دوسرا بلا عذر اور ضرورت والی جگہ سے اور جگہ پہنا تو دودم واجب ہوں گے۔ مثلاً ضرورت کرتے کی تھی اور بلا ضرورت یا جامہ ہمی پہن لیا۔ مردول کو بحالت احرام موزے جرابیں سے والے بوٹ اور الی جوتی پہنا جو بیا کہی ہوئی بڑی ایک انجری ہوئی بڑی ہوئی اور کا سے کہی کہن لیا۔ مردول کو بحالت احرام ہوزے جرابیں کوئی جوتا یا بوٹ وغیر والا تھنے لگا تار پہنے دکھا تو دم واجب ہاوراس سے کم وقت میں صدقہ ہے۔

(۵)- سو یا صنه جهیان : احرام کی حالت می مردکومر منه اور عورت کو چیره دمانیاحرام به اور عورت کو چیره دمانیاحرام به اگرمرد فریم با منه اور عهرت به نیمنده تا آنها کیدون یارات چیها کے رکھا منا اسلامی ا

تو دم واجب ہوگا اور اس ہے کم وقت میں صدقہ ہے۔ سریا مند کا چوتھائی حصہ دھا پنا پورے سراور پورے چرہ کا تھم رکھتا ہے لبذا چوتھائی حصہ ہے کم سریا مندا گراا کھنے لگا تار چھپائے رکھا تو صدقہ لازم ہوگا اور اس ہے کم وقت میں پھرواجب نہیں۔ ہاں گناہ ضرور ہے۔ (۲)۔ احدام کی حالت میں حلال وحرام برتم کے خشکی کے جنگلی جانوروں کا شکار کرنایا کی دوسرے کوشکار مارنے کے لیے شکار کی برتم کے خشکی کے جنگلی جانوروں کا شکار کرنایا کی دوسرے کوشکار مارنے کے لیے شکار کی طرف اشارہ کرکے بتانایا ان کو ایڈ اوریا 'خری کرنا' پرندوں کے انڈے تو ڈنا' ان کے پراکھیڑنا حرام وجمنوع ہے اگر ایسا کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ اور دہ شکار کی وہ قیمت ہے جو دو عادل و جاناتھ دی مقرر کریں گے۔ ہاں حرام جانور کے مارنے میں سالازی شرط ہے کہ اس کا کفارہ باعثاد آ دمی مقرر کریں گے۔ ہاں حرام جانور کے مارنے میں سیلازی شرط ہے کہ اس کا کفارہ ایک بھیڑیکری سے زیادہ نہیں ہوگا اگر چہوہ کتنا ہی تیتی کیوں نہ ہو۔

شکار میں ندکورہ جانوروں کوزخی کرنے عضو کائے پر اکھیڑنے کا بھی بقدر نقصان کفارہ واجب ہوگا۔ شکار کی قیمت کا صدقہ کرنے میں بیا نقیار ہے کہ اس سے اگر بھیڑ بکری خریدی جاستی ہوتو خرید کرح میں ذرج کرکے کوشت مختاجوں میں نقسیم کردیا جائے یا گذم دغیرہ خرید جاست کر بھقدرصد قد فطر ہر سکین کو دیا جائے تو وہ قیمت ہی فقراء میں بانٹ دی جائے۔ بحالت احرام ٹڈی مارنا بھی نا جا کڑے۔ دو تین ٹڈیاں مارنے میں بچھ صدقہ دینا چاہیے اور تین سے زیادہ ٹڈیاں مارنے میں بچھ صدقہ دینا چاہیے اور تین سے زیادہ ٹڈیاں مارنے میں یوراصد قد واجب ہے۔

کوا چیل سانب بچھو پہو مجھر مکھی کائے والی چیونی چھکی بھڑ وغیرہ اور حملہ آور در ندوں کو مارنے میں کوئی کفارہ نہیں اور کبوتر کے سوا گھریلو اور پالتو جانور بھیڑ بمری اونٹ کائے بھینس مرغی وغیرہ کاذری کرنا جائز ہے۔

- (2)۔ جو منیں ماد فا: احرام کی حالت میں این بدن کی جوں خود مارنایا کی دوسرے سے مردانایا کی اور طریقہ سے مارنامنع ہے۔ اگر ایسا کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ ایک جوں کی بھی طریقہ سے مارنامنع ہے۔ اگر ایسا کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ ایک جوں کی بھی طریقہ سے مارنے کے بدلہ میں روٹی کا ایک گلڑ ااور دویا تین میں مشمی بحرگندم صدقہ میں دینالازم ہے اور تین سے زیادہ جو کمیں مارنے کا کفارہ پوراایک صدقہ ہے۔ کپڑ ادھوکر دھوپ میں ڈالا اور جو کمیں مرکئیں۔ ایسی صورت میں اگر نہت جو کمی مارنے کی نہ ہوتو کفارہ واجب نہیں۔
  - ( ٨ ) مناخن كا مننا: جاروں ہاتھوں پاؤں كے ناخن يا صرف ايك ہاتھ اور ايك پاؤں كے باخن يا صرف ايك ہاتھ اور ايك پاؤں كے بائح ناخن اگر ايك مجلس ميں كائے تو دم اور پانچ ناخنوں ہے كم ميں ہر ناخن كے بدلے

marfat.com

ايك صدقه لازم ہوگا۔

(۹) حالت احدام میں جماع کا کفادہ : محرم نے اگر بحالت احرام وقوف عرف سے پہلے بھاع کیا تو جماع کا ادرائی صورت میں جج فاسد ہونے کے بعد دستوراس جج کو پورا کر کے ایک دم دینا واجب ہے اور آیندہ سال یا اس کے بعد اس کی تفنا بھی فرض ہے۔ عورت بھی اگر احرام میں ہوتو اس پر بھی ایک دم واجب ہے اور جج کی تفنا بھی فرض ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد اور طاق اور طواف زیارت سے پہلے اگر جماع کیا تو ایک جدنہ فرض ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد اور طاق اور طواف زیارت سے پہلے اگر جماع کیا تو ایک جدنہ بعنی سالم ایک گائے یا اونٹ ذرج کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر طاق کے بعد طواف زیارت سے پہلے بھا کا کہا تا کہا گائے یا اور بہتر بدنہ ہی وینا ہے۔

مناع کے علاوہ اگر صرف شہوت کے ساتھ مباشرت فاحشہ کی یا بوس و کنار کیا۔ یاشہوت کے ساتھ بدن کو ہاتھ لگایا تو دم واجب ہے اگر جہ انزال ہو یا نہ ہو۔

۲۔ حدود حدوم کی جنایات: حدود حرم میں شکار کرنامحرم اور غیرمحرم دونوں کے لیے حرام و ناجائز ہے۔ حرم کے پرندوں کے انڈے تو ڈنایا حرم کے جانوروں کو بھون کھانا بھی جنایت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہواور وہ شخص جنایت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہواور وہ شخص حرم میں داخل ہور ہا ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس شکار کو چھوڑ دے۔

حرم کی خوردوگھائی پیڑئودے اور ہرا بھراسبرہ کا ٹنایا اکھاڑ ناجنا بہت ہے اگریہ کسی کی ملکیت نہ ہوں تو اس کا کفارہ صرف ہیہ ہے کہ اس کی قیمت راہ خدا میں خرج کردی جائے اوراگریہ کسی کی ملکیت نہ ہوں تو اس کا کفارہ صرف ہیہ ہے کہ اس کی قیمت راہ خدا میں خرج کردی جائے اوراگریہ کی ملکیت نہ ہوں تو بھر دوگئی قیمت ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ بھی کرنا ہے اور مالک کو بھی تیمت دینا بڑے گی۔

اذخرکانے یا اکھاڑنے کی اجازت ہے۔حضرت عباسؓ کے مطالبے پر آپ نے اذخر کانے کی اجازت دے دی تھی۔خودرو پود ہے جا ہے وہ جھاڑ جھنگار ہی کیوں نہ ہوں'ان کا کا ٹنایا اکھاڑنا بھی جنایت ہے۔

جوپیڑ بودے خودرونہ ہول بلکہ بوئے اور لگائے مکے ہوں ان کوتوڑنا جنایت نہیں اس طرح کسی درخت کے چند ہے توڑنا بھی جنایت نہیں بشرطیکہ یہ کی ملکیت نہ ہوں۔اگر کسی کی ملکیت ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر نہتوڑ ہے جا کم ہے۔ ال بہالکہ خود توڑ بے تو جنایت نہیں ہے۔ حرم شریف کے درختوں پہلو کی گرائی کی کہنوالی بنانا کی تا ہائی۔ طرف نشان لگا کرحرم شریف کی حدود کو واضح کر دیا گیا ہے تا کہ کوئی شخص لاعلمی میں سی تلطی کا ار تکاب نه کرد ہے۔ منیٰ اور مز دلفہ **حدود حرم میں واقع ہیں۔البن**ۃ عرفات کا میدان حرم کی حدود ہے

**سمطواف کی جنایات**: جنایت یا حیض ونفاس کی حالت میں طواف زیارت کیا تو بدنه لیعنی ایک گائے یا ادنٹ ذرج کرنا واجب ہے۔اگر طواف قدم یا طواف وداع یا تفل طواف یا طواف عمرہ نا پاک حالت میں کیا تو دم واجب ہے اور اگر کامل طہارت کے ساتھ ان سب کا اعادہ كرليا تو اب كفاره ساقط ہو جائے گا۔ اگر طواف زيارت كے تمام يا تچھ چكر بے وضو كيے تو دم واجب ہے۔ اگر طواف وداع یا طواف قدوم یالفل طواف یا طواف زیارت کے تمن پھیرے بلاوضو کیے تو ہر پھیرے کے عوض ایک صدقہ لازم ہے۔ ہاں اگران تمام صورتوں میں وضوکر کے طواف دوباره كرليا تو كفاره ساقط ہو جائے گا۔ ياد رقيس! جوطواف جنايت يا حيض و نفاس كي حالت میں کیااس کا اعادہ واجب ہے اور جو بلا دضو کیااس کا اعادہ مستحب ہے۔ورنداس کی مقررہ جزاد يناواجب موكى\_

بوراطواف وداع باس كالمجه حصدرك كرديا تودم لازم باور جار جهرول سيم حچوڑاتو ہر پھیرے کے بدلہ میں ایک صدقہ ہاور طواف عمرہ کا ایک پھیرا بھی جھوڑ دیا تو دم لا زم ہوگااورکل ترک کردینے کی صورت میں اس کا ادا کرنا ہی لا زم ہے کفارہ نہیں۔طواف قدوم نہ کرو اگرچەمعيوب ہے تكراس كے ترك ہے كفارہ لازم نيس ہوتا۔ ناپاك كپڑوں میں طواف كرنا مكروہ ے کفارہ لا زم ہیں۔

س سعی کی جنایات : تمام سی یاسمی کے چار پھیرے بلاعذر چھوڑ دیے یا بلاعذر سواری پر کیے تو دم واجب ہوگا اور اگر جارہے کم پھیرے چھوڑ دیے یا بلاعذر سواری پر کیے تو ہر <u>پھیرے کو بدلے میں ایک صدقہ لا زم ہے۔اگران تمام صورتوں میں سعی کا ارادہ کر لیا تو کفارہ</u> ساقط ہوجائے گا۔ اگر کسی عذر کی وجہ ہے سوار ہو کر سعی کی تو کفارہ واجب نہیں۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا ضروری ہے اگر طواف ہے پہلے سعی کرلی اور پھراس کا اعادہ نہ کیا تو دم واجب ہے سعی کے لياحرام اورز مانه جج لازى شرطنبيس جب بھى كى اداموگى۔

۵۔**وقوف عرفہ اور مزدلفہ کی جنایات** :غروب آ نتابے پہلے صدود وعرفات ہے باہر نکلنے ہے دم واجب ہوگا ہائی صورت میں غروب آفآب ہے پہلے پہلے ۱ Maifat. Coin عرفات میں پلٹ آئے ہے کفارہ ساقط نہ ہوگا۔عرفات سے نکلنا اختیار سے ہویا بلا اختیار 'وونوں صورت میں دم لازم ہے۔

مزدلفہ میں دسویں ذی المجہ کی صبح کو وقوف مزدلفہ بلاعذر شرع جھوڑ دیا تو دم واجب ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے بہت زیادہ کمزوری یا بڑھا ہے یا عورت نے بہوم کے ڈریے وقوف نہ کیا تو کفار ولا زم نہیں ہوگا۔

۲- احدی کی جنایات: اگرایک دن کی رمی ساری چوز دی یا ایک ان کاری رمی شد کی جوز دی یا ایک ان کاری دی ترکزیاں ماری اور باقی دنوں میں دس دس کنگریاں ماری کو دم واجب ہے۔ بینی دسویں کو تین کنگریاں ماریں اور باقی دنوں میں دس دس کنگریاں ماری تو ان تمام صورتوں میں دم واجب ہوگا اور اگر اکثر رمی کرلی اور پھر کی رمی بدلہ میں ایک صدقہ دینا واجب ہوگا۔ تیرھویں کی صبح اگر منی میں طلوع ہوگئی تو اس دن کی رمی واجب ہالہ دان کی رمی ترک کرنے کا کفارہ بھی خدکورہ صورت میں دینا واجب ہے۔ داجب ہالہ دان کی رمی جنایات: دسویں تاریخ کومنی میں پہلے جمرہ عقبی کی می کرنا پھر قربانی وینا اور اس کے بعد علق یا قصر کروانا ہے۔ بیر ترتیب قاران متمتع حاجی پر واجب می کرنا پھر قربانی وینا اور اس کے بعد علق یا قصر کروانا ہے۔ بیر ترتیب قارن متمتع حاجی پر واجب ہوگا۔ اور مفرو کے لیے رمی اور حلق یا قصر ہی ترتیب کیے تو اس پر دم و بینا ضروری میں ترتیب کیے تو اس پر دم و بینا ضروری میں ترتیب کیے تو اس پر دم و بینا ضروری میں اور ا

## الـزيارت مدينه منوره

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہزوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است
مدیند منورہ دنیا کے مقدس ترین مقامات سے ہے کیونکہ دہاں حضور علیہ کا روضہ
اقدس ہے۔ مدینہ منورہ کوحضور کی نسبت کی وجہ سے شہروں میں سے بے پناہ نسیلت اور بزرگ
حاصل ہے کیونکہ نبی اکرم ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے اور تادم آخر و ہیں رہے۔ مدینہ
منورہ کی نسیلت کے بارے میں چندا حادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) - حدیث: حفرت ابن عمر مدروایت بے کدرسول اللہ نے فرمایا "جس کویے تو فیق نصیب ہو کہ مدینہ میں اس کو موت آ ہے تو موائی آجا جھ دستا میں مرنبوالوں کی میں اس کے اس کا اس کی میں اس کا میں مرنبوالوں کی میں

شفاعت کروں گا''۔ (احمر'ترندی)

(۲)۔ حدیث: حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی وعافر مالی خداوندا تو نے جتنی برکت مکہ کوعطافر مائی ہے اس ہے دگنی برکت مدینہ کوعطافر ما۔ ( بخاری )

(۳)۔ حدیث: حضرت ابو ہر پڑ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا'' مجھے ایسی کستی کی جائے ہے۔ نے فر مایا'' مجھے ایسی کستی کی جائے ہیں۔ جس کولوگ بستی کی جائے گا۔ جس کولوگ پیٹر ب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے۔ وہ بستی ہرے لوگوں کو اسطرح صاف کر دے گی جس طرح بھٹی لو ہے کے میں کورور کردیتی ہے'۔ ( بخاری شریف )

(۳)۔ حدیث: حضرت مفیان بن ایر زہیر سے روایت ہے کہ میں نے بی کریم علاقے ہے ۔ سنا۔ آپ نے فرمایا یمن فتح ہوگا تو ایک قوم اپنے ایل وعیال اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے چلی جائے گی اورا گرانیس اس کاعلم ہوتو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ای طرح شام فتح ہوگا اور ایک جماعت اپنے اہل وعیال اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے شام کی جانب کوچ کر سے گی ۔ حالا نکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے آگر وہ اس کو جان لیس۔ ای طرح عراق بھی فتح ہوگا۔ وہاں بھی لوگ اپنے خاندان اور متعلقین کو لے کر چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے آگر وہ اس کو جانیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے آگر وہ اس کو جانیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے آگر وہ اس کو جانیں گے حالانکہ مدینہ ان کے ایک بہتر ہے آگر وہ اس کی اور اس کو جانیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے آگر وہ اس کو جانیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے آگر وہ اس کو جانیں ۔ (بخاری شریف)

(۵)۔ حدیث: حضرت جربر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ نی کریم ہے نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے میری طرف وئی فرمایا "اللہ تعالیٰ نے میری طرف وئی فرمائی ہے کہ ان تنین بستیوں میں سے جس میں اتر و وہ تمہاری جائے ہجرت ہوگی۔ مدینۂ بحرین اور قشرین "۔ (ترندی)

(٢) - حدیث: حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ نا ہے آب نے فرمایا اللہ تعالی نے مدینہ کانام طابرد کھاہے۔ (مسلم)

(2)۔ حدیث: آل خطاب کے ایک فروسے روایت ہے کہ نبی کریم آفاہ نے فرمایا جو مسلمان قصدامیری زیارت کوآتاہے وہ قیامت کے دن میرے ہمراہیوں میں ہوگا اور مدینہ کے دوران قیام یہال کے مصائب پر صبر کرے گامیں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا اور جومسلمان حرمین میں سے کسی جگہ فوت ہوا وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور جومسلمان حرمین میں سے کسی جگہ فوت ہوا وہ قیامت کے دن امن یا فتہ لوگوں کے ساتھ محمور ہوگا۔ (بہتی)

(۸)۔ حدیث: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا۔ جناب

marfat.com

ابراہیم علیہ اسلام نے سرز مین مکہ کو حرمت دی۔ میں مدینہ کو حرمت دیتا ہوں۔ اب اس کے دونوں کناروں کے دونوں کناروں کے دونوں کناروں کے درمیان نہ تو خوزیزی کی جائے اور نہ یمال جنگ کے لیے ہتھیا را تھائے جا کمیں اور جانوروں کی غذا کے علاوہ یمال کے درختوں کے ہتے نہ جھاڑے جا کمیں۔ حاکمیں۔ (مسلم)

(۹)۔ حدیث: حضرت ابوسعید سے دوایت ہے کہ نی کریم علی نے احد کے بہاڑ کو و کھے کر فرمایا بیدوہ پہاڑ ہو کھے کر فرمایا بیدوہ پہاڑ ہو کہ کے کہ فرفر مایا بیدوہ پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا اور ہم اس کومجوب رکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ اسلام نے مکہ کوحرمت دی اور میں ان دونوں پہاڑ وں کے درمیان جوز مین (مدینہ) ہے اس کوحرمت دیتا ہوں۔ (بخاری)

(۱۰)۔ حدیث: حضرت معلائے میں نہ تو خاردار درخت کا ٹاجائے نے اس میں مدینہ کو دونوں کناروں کو حرام کرتا ہوں اس علاقہ میں نہ تو خاردار درخت کا ٹاجائے نہ اس میں شکار کیا جائے۔ ہی علیہ السلام نے فر مایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس (کے تقدیس) کو جائے۔ ہی علیہ السلام نے فر مایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس (کے تقدیس) کو جائیں۔ اگر کوئی شخص مدینہ سے برغبتی ندر کھتے ہوئے اس کو جھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کا حم البدل مہیا فر مادے گا اور جو تھی مدینہ کی تی اور تھی محنت ومشقت پر ٹابت قدم رہے گا میں قیامت میں اس کا شفیع و شہید ہوگا'۔ (مسلم)

(۱) - حدیث: حضرت ابو ہر یرہ سے دوایت ہے کہ لوگ جب فصل کا نیا بھل و یکھتے تو اس کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب نی علیہ السلام اس پھل کو لیتے تو دعا فرماتے خداوندا! جمارے پھلول ادر ہمارے شہر کو برکت عطا فرما۔ خداوندا! جمناب ابراہیم شرماتے خداوندا! جمناب ابراہیم شیرے بندے تیرے نی دخلیل تھے۔ میں بھی تیرابندہ اور نی ہول ۔ انہوں نے مکہ کرمہ کے تیرے بندے تیرے نی دعا کرتا ہوں ۔ اس کے بعد لیے دعا کی تی میں مدینہ طیب کے لیے اس کی مثل اور مزید آئی ہی دعا کرتا ہوں ۔ اس کے بعد خاندان میں سے چھوٹے نے کو بلاکردہ پھل عطافر مادیتے تھے۔ (مسلم)

# ۱۲۔روضہ اقدس کی حاضری

حضور علی کاروضہ اقدی عاشقوں کے دل کی سکین اور راحت کا باعث ہے تج یا مرہ کی سعادت پانے کے بعد حضور کے روضہ اقدی کی زیارت دین و دینا ہیں باعث فلاح ہے در قیامت کی خیات کے بعد حضور کے روضہ اقدی کی زیارت دین و دینا ہیں باعث فلاح ہے در قیامت کے روز مرور عالم علی کی شفاعت اور حمایت کا دسمیار ہے۔ روضہ اقدی کی زیارت سے بغیر واپس آنا نہایت ہی بدیختی کی شفاعت اور حمایت کی ایک کے ایک کی کر اور سے بارگاہ دیر الم میں بریختی کی دیارت کی دیر الم میں بریختی کی دیارت کی دیر الم میں بریختی کی دیرائے ہیں کا دیارت کی دیرائے ہیں بریختی کی دیرائے ہیں کا دیرائے ہیں کا دیرائے ہیں الم میں بریختی کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کا دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کا دیرائے ہیں کا دیرائی کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کا دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کا دیرائے ہیں کی بریختی کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیں کی دیرائے ہیر

حاضری بردی لازم ہے وہ حسب ویل ہیں:

(۱)۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر ہے رویات ہے کہ نبی اکرم علی نے نے رایا کہ جس نے میری حیات ظاہری کے بعد حج کیا ور میری قبر کی زیارت کو آیا تو اس نے کویا میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ (بہتی)

(۲)۔ حدیث: ایک اور روایت می حضرت عبدالله بن عرفی ایان ہے کہ رسول اکرم علیہ الله بن عرفی ایان ہے کہ رسول اکرم علیہ الله بن عرفی این میری قبری زیارت کی۔ اس کے لیے مرک افغاعت ضروری موگئی، ۔ (واقطنی)

(۳)۔ حدیث: آل خطاب کے ایک آ دمی ہے روایت ہے کدرسول اکرم علیہ نے فرمایا جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوں میں ہوگا اور جو شخص مدینہ میں قیامت میں میرے پڑوں میں ہوگا اور جو شخص مدینہ میں قیام کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارتی ہول گا اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں مرجائے وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ (بہتی) اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں مرجائے وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ (بہتی)

(۳)۔ حدیث جعزت انس سے رویات ہے کہ رسول اگرم علی جب مکہمکرمہ سے تشریف لائے تو دہاں کی ہر چیز اندھیرا چھا گیا اور جب مدینہ طیبہ پنچے تو وہاں کی ہر چیز راندھیرا چھا گیا اور جب مدینہ طیبہ پنچے تو وہاں کی ہر چیز روثن ہوگئی حضور نے فرمایا ''مدینہ میرا گھر ہے اورای میں میری قبرہوگی اور بیمسلمان پرحن ہے کہاں کی زیارت کرئے'۔ (بہتی)

ہے۔ اس ویورٹ رہے ہے۔ اس عبال ہے روایت ہے کہ حضوطی نے فرمایا ''جو محض جج کے حضوطی نے نے فرمایا ' جو محض جج کے حضوطی نے کہ مخرمہ جائے اس کے بعد میری مسجد میں آئے تو اس کے لیے دومبرور فول کا ثواب ہوگا۔ (الا تحاف)

(۲)۔ حدیث: حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو تحض بھی میری قبر کے پاس آ کر جھے پر درود اور سلام چیش کرے تو اللہ تعالی اس درود و سلام کو میری روح تیر کی ہوئی کرے تو اللہ تعالی اس درود و سلام کو میری روح تیک پہنچادیتا ہے اس کے سلام کا میں جواب دیتا ہول۔

کار ہے۔ اور ہے۔ اور ہر رہ سے روایت ہے کے حضورالڈی علیہ کا ارشاد ہے کہ جو میں کے سیالیہ کا ارشاد ہے کہ جو مخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر جھ پر درود پڑھتا ہے بیں اس کوخود سنتا ہوں اور جو کسی تیامت کے جگہ درود پڑھتا ہے تو اس کی و نیاو آخرت کی ضرور تیں پوری کی جاتی ہیں اور بیس قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ (بہتی)

(۸)۔ حدیث: حضرت ابن الی فدیک کا بیان ہے کہ جو محص حضور اقدی علی کی قبر مہارک کے باس کو ہے کہ جو محص حضور اقدی علی النہی، مہارک کے باس کو ہے ہوکر یہ آیت پڑھے اِن اللہ کا کہ کہ کو کہ کہ کو گئی کہ کہ کہ النہ کی النہ کی اللہ میں اللہ علی ال

معلوم ہوا کہ سرز مین تجاز میں جا کرسب سے افضل واعلیٰ نعمت وسعادت مدید منورہ کی حاضری ہے اورخصوصا ج کے موقعہ پر روضہ رسول پر جانا ضروری ہے کیونکہ اس شہر میں وہ محبوب خدا جلوہ فر ما ہیں جن کی وجہ سے میکارخانہ کا کنات روال دوال ہے اس شہر کے گئی کو چوں کو محبوب خدا کی قدم ہوی کا شرف حاصل ہے۔ بلکہ خاک طیبہ کے وہ ذر ہے جنہیں محبوب خدا کے جسم انور کا قرب خاص ملا ہے ان کی عظمت ورفعت پرتو عرش ہریں بھی رشک کرتا ہے۔ لہذا ج کعبہ کے بعد یا پہلے جب بھی اس بارگاہ میں حاضری وزیارت کا موقع پا کمیں تو مدینہ طیبہ حاضر ہو جا کمیں۔ اس سعاوت سے محروی کا داغ لے کرنہ لوئیں۔ ورنہ سرمحشر پہلے تا کیں گاور جب بھی یہ حاضر ہو جا کمیں۔ اس سعاوت سے محروی کا داغ لے کرنہ لوئیں۔ ورنہ سرمحشر پہلے تا کیں گاور جب بھی یہ حاضری موقع پا کمیں تو خالص بارگاہ رسالت کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کریں۔ اس میں دوئم مرکنیں اور سعادتیں شامل ہیں جن کوزبان رسالت نے ان عظمتوں سے ہمکنار فر مایا ہے۔

دیار حبیب بین جانے والو! اب اس راہ جذب وشوق بین قدم قدم پر خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کرتے چلو کہ تمہیں مجبوب رب العالمین کی بارگاہ بین حاضری کی سعادت ہل رہی ہے اور اس بیارے مجبوب آ قا پر درود وسلام پڑھتے چلو جو تمہیں اپنی بارگاہ برکس بناہ بین آ غوش رحمت وشفاعت میں گنبد خطری کی شخندی چھاؤں بیں بلا رہا ہے۔ جوں جوں مدینہ منورہ قریب آتا جائے ذوق شوق کی حرارت وگرمی فزوں تر ہوتی چلی جائے۔ جب باغ طیب کی بلند مجبوری ورشہر مدینہ کی عمارات نظر آئی میں تو درود وسلام کا ورد بمثرت کریں۔ جب برگنبد پر نگاہ پڑے تو معلوۃ وسلام پڑھتے میں مزید اضاف کرتے چلے جائیں۔ جب مدینہ منورہ میں چنچوتو نہایت اوب واحز ام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری و باریا بی کے حسین تصور میں ڈو بے شوق زیارت کے ساتھ بیدعائز ہے ہوئے مدینہ شریف میں داخل ہوں:

شروع الله كے نام سے جو برا امہر مان نہا بت رخم والا ہے اللی تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے اور تیری طرف اوثی ہے سلامتی ۔ مدیرہ میں جمعہ جمعی میں میں میں میں میں سے م بِسَدِ اللّٰهِ النَّحَمْنِ النَّجِيْدِ أَنْ النَّجِيْدِ أَلْكُ النَّاحِيْدِ أَلْكُ النَّاحِيْدِ أَلْكُ النَّاكَ النَّاكَ النَّاكَ وَمِنْكَ النَّسَلَادُ وَمِنْكَ النَّسَلَادُ وَمِنْكَ النَّسَلَادُ وَمِنْكَ النَّسَلَادُ وَمِنْكَ النَّسَلَادِ النَّلُكُ اللَّهِ النَّسَلَادِ النَّهُ النَّسَلَادُ النَّلُودُ النَّلُكُ اللَّهِ النَّلِيلُونُ النَّالُودُ النَّهُ النَّلُودُ النَّلُودُ النَّلُودُ النَّلُودُ النَّلُودُ النَّلْمُ اللَّهُ النَّلُودُ النَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فَعَيْنَارَبُنَا بِالسَّلَاهِ وَاَدْخِلُنَا كَ الْمِ ٢٠٠٥ CO اللهُ المَّا الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

السَّكَة مِ وَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَ تَعَاكَيْتَ يَا ذَا الْحِكَة لِ وَالْهِ كُواهِ وَ رَبِّ آدُ خِلْنِيَ مُدُخَلَ صِلْهِ وَ الْحَجْفَةِ وَالْحُوجُيْةِ مُخْسَجَ صِدُق وَ الْجَعَلُ لِي مِن مُخْسَجَ عَصِدُق وَ الْجَعَلُ لِي مِن لَا ذُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيلًا الْمَعَلَى الْمُعَلِي الْمِن وَ قُلْ جَمَا أَوْ الْحَقِّ وَذَهَ قَلَ الْمَاطِلُ كَانَ ذَهُو قُاء وَسُنَوْلُ وَ قُلْ جَمَا أَوْ الْحَقَ وَالْمَعَلَى الْمُعَالِلِ الْمَاطِلُ كَانَ ذَهُو قُاء وَسُنَوْلُ وَ قُلْ جَمَا الْقُوانِ مَا هُو شِفَا أَوْ وَ نَنَ فَوْلًا وَ سُنَوْلُ لِللَّهِ الْمُعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيلُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

ساتھ اور واقل فرہ ہمیں اپنے گھر میں جوسلامتی والا ہے باہر کت ہے تو اے ہمارے رب اور عالیثان اے عظمت اور ہزرگی والے پروردگار! واقل فرہا مجھے (مدینہ میں) داخل فرہانا ہچا اور فال مجھے (مدینہ میں) داخل فرہانا ہچا اور کال مجھے (مدینہ ہے) نکالنا ہچا اور عطا کر مجھکو ایک جناب سے غلبہ یا فتح ونصرت ۔ اور کہد دیجئے آگیا حق اور مدینگیا باطل بلاشبہ تھا باطل منتے آگیا حق اور مہم اتار تے ہیں قرآن کو جو کہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور نہیں بڑھتے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور نہیں بڑھتے میں فلا لم مگر خسارے ہیں۔ فلا لم مگر خسارے ہیں۔ فلا لم مگر خسارے ہیں۔

مدیندمنورہ میں داخل ہونے کے بعد اول اپنے ساز و سامان کی حفاظت ور ہائش کا انتظام کرلیں تا کہ در بانبی میں حاضری کے دفت سکون واطمینان حاصل رہے۔ پھر نہا دھوکر' مسواک وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہنیں'سرمہ اور خوشبو دغیرہ لگا کیں۔ پھر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے چلیں۔

ا- مسجد نبوی میں داخلہ: مسرنبوی میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم رکیس اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت رید عارز حیس:

الله مَّرَضَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَّمَا الْهُ مَّا اللهُ مَّمَا اللهُ مُكَالِكُ اللهُ مَكَالُكُ اللهُ مَا اللهُ مَكَالُكُ اللهُ مَا اللهُ مَكَالُكُ اللهُ مَا الهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُه

اے اللہ! درود بھیج ہمارے سردار محمہ اور ان کی آل پر۔ اے اللہ! میرے گنا ہوں کو بخش دیاور میرے گنا ہوں کو بخش دیاور میرے گنا ہوں کو بخش دیاور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولدے اے اللہ! آئے کے دن جھے تیری طرف متوجہ بنا لے۔ تیرا قرب حاصل کرنے والوں بیس سب سے زیادہ قریب بنا لے اور زیادہ فائز المرام کر انہیں ہے جھوں نے تجھے سے دعا کی اور اپنی مرادیں مانگیں۔

۲۔ حاضری و زیبارت دوخت مباری ول بیتاب نے محد مطفیٰ علیہ میں بری بیتاب نے محد مطفیٰ علیہ میں بری بیترار سے دونفل ادا کیے بھر ذوق وصل نے جوش مارا اور پاؤں روضہ اطہر کی طرف چل

دیے۔ آخر غلام مواجہ شریف کے سامنے در باررسالت میں حاضر ہوگیا۔ جہاں ذرا ادب و نیاز

سے کھڑا ہو۔ اے آ تھا تی اس دوضہ اطبر کود کھے جس کے ہجر میں تو گریدزار ہے اور شب خیزی
میں آنسو بہاتی ری ۔ آئی سرور کو نین کی جلوہ گاہ ہے اور تو ہے۔ ذراوصل میں خوثی کے آئی نسو بہا
اوراس آ قا کاشکر اواکر جس نے بچھے یہاں تک بلایا۔ آئی تیری خوش بختی کیا کہنے کہ تو محبوب
کا نئات کا مہمان بنا ہے۔ پھر اور تجھے کیا جا ہے کہ آئی حضور کیرے میزبان ہیں۔ یہ وہ در ہے
جہاں فرشتے بھی ادب وہ نیاز ہے آئیں۔ جہاں قطب وابدال اور اوتا دواغیائی بھی سرخم جبین
نیازے آئیں۔ یہ منزل عشق ہے اس لیے اے دل! ذراروں کی آئی کھی کھول اور اپنے من میں
ڈوب کرچشم باطن سے رخ رسول اللہ علیات کو کھواور بھی دااحتر ام یہ سلام پیش کر کیونکہ گنہگاروں

سلام ہوآ پ پراے نبی سخی اور رسول! بہت بِرِ السَّفِيقِ مهربان اور رحمت الله كي اور اس كي بركتي آب برنازل بون اور درود وسلام موآب برائع جمارے آقااور نبی اور محبوب اور شعنڈک آ تکھول کی اے رسول اللہ! درود اورسلام ہو آب ير-اكاللدك بي إدروداورسلام موآب ير-اے الله كے مجبوب إدرود اور سلام موآب ير اے زینت اللہ کے ملک کی! درود اور سلام ہو آب بر-اےسب سے بہتر اللہ کی مخلوق میں! درود اورسلام ہوآ پ پر۔اے شفاعت کرنے والے گنبگاروں کے اللہ کے بال درود اور سلام ہوآ پ پر۔اےوہ (مقدس) ہستی کر بھیجا انہیں الله تعالى نے رحمت بنا كركل عالم كے ليے اور متحقیق فرمایا الله تعالی نے آب کے بلند مرتبہ کے بارے میں۔" اور اگروہ ( گنہگار )جب ظلم كري ابي جانوں ير (پير) آب كے ياس آئيس اوروه الله عدمعافي حايي اورمعافي marfat.com

ک شفاعت کا یمی آخری مقام ہے: ٱلسَّلَاهُ كَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ السَّسِيِّدُ الكَرِيشِيمُ وَالْوَيمُوْلُ الْعَظِيمُ الرَّزُقُ الزَّحِيثُةُ وَدَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ الصَّلَوْكُ وَالمُسَكَلَامُ عُكَيْكَ يَاسَيِّيْدَنَاوَ الَيِيَنَادَ حَلِيْكَا وَكُرَّةً آعُدُينَا يُأْرُسُولَ اللَّهِ وَ الصَّنوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِى اللَّهِ وَٱلصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَكَيْكَ يَاحَدِيثِيبَ اللَّهِ طَاكَعَتَ الْوَيَّا وَالسَّلَاحُ عَكَيْكَ يَاجَمَالَ مُلْكِ اللَّهِ والصَّافِيَّةَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ كِانْحَاثِرُ خَلَقِ اللَّهِ وَ الصَّلَوْكُ وَالسَّلَاحُ عَلَيْكَ كَا مَتَّفِ يُعَ الْمُدُّنِبِينَ عِنْدَاللَّهِ ﴿ ٱلصَّالُوهُ وَالتَسَلَاهُ عَلَيْكَ كِامَنَ أَرْسُلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَجْعَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذُقَالَ اللَّهُ لَكُالًا فَيُحَقِّكَ الْمَوْلِيُّهِ وَكَلُوْ أَنَّهُ مُوادِّ ظَلَعُوا النَّفْسَهُ مُ كَلَّوُكُ فَالسَّكَّ فَعُدُوا المكة وَاسْتَغْفَرَكَهُمُ الْكَلَيْسُ وَلَ

ط ہان کے لیے پیغمبرتو وہ یا کمیں سے اللہ کو توبية بول كرنے والا برارحم فرمانے والا۔ درود سلام ہو آپ پر اے محمد بن عبداللہ بن ا المطلب بن ماشم اے طراب یسین ا خوشخبری دینے دالےاے چراغ (مدایت) ا منور كرنے دالے اے سالار كروہ انبياء مرسلین کے اور دیکھیئے اے میرے آتا اے کے رسول! میں حاضر ہوا ہوں آ پ کے پا بھاگ کرایئے گناہوں اور (برے )اعمال بہ اور شفاعت کی امید لے کراور آپ کی پناہ! آ جانے کے لیے اینے رب کے تما ہے۔ ا شفاعت فرمائے میرے اے امت کے اے دور فرمانے والے ظلمت کے اے ج اند عیرے کے نجات دے مجھے آپ کے ف اے اللہ آگ ہے اے بی رحمت اے اللہ رسول ا ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پا زیارت کی غرض سے اور ہم نے آپ کا قصد ہے شوق سے اور آب کی بارگاہ عالی میں کھر۔ میں اور آپ کے حق کو (حتی المقدور) پیچا۔ ہیں۔پس ہمیں نامراد ندلوٹا ہے اپنے شفاعہ کے دروازے ہے محروم نہ رکھیے اے میر۔ سرداراے رسول اللہ میں آپ سے شفاعت خواً ستنگار موں اور ما تکما موں اللہ تعالیٰ سے آ م کے لیے وسیلہ اور بزرگی اور درجہ بلند اور مقا محمود اورحوض ( کوژ ) جوجنتیوں کے اتر نے ا جگہ ہے اور بروی شفاعت روز قیامت میں آ ہ ہی محبوب ہیں اے اللہ سے محبوب آب ہی مطا

كَوَجَدُو ( اللَّهُ تَقَابُ النَّجِيثُمُّناه اَلصَّالُى كَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُتَحَمَّدَ بُنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُقَلِبِ بُنِ هَايَتْهِمَ يَاظُهُ يَا لِنَنَ يَا بَشِيْرُ كِالِسِمَاجُ يَامُنِيْرُكِامُقَدَّهَ كَبَيْشِ الْدَنْدِيكَاةُ وَالْمُؤْمَدِلِيْنَ وَحَااَنَا يَاسَسِيِّدِي يَارَسُوُلَ اللهِ قَدْجِلْتُكُ هَــَــَارِبُّا مِنَّ ذَيْنِي وَمِنَ عَمَانِي وَمُسْتَشُفِ عَا ۅۜؠؙۺؾؘڿۣؿٷ۩ۑڬٳؽ۬ڒۼۣٵٛڡٛٵۺؙڡٚ إِنْ يَاشَفِيْكَ الْأُمَّةِ يَاكُوشَ الَّفُكُةِ يَاسِرَاجَ الظَّلَسُ شِي آجِرُنِيْ بِهِ يَااللُّهُ مِنَ النَّادِ يَاٰنَكِيَّ النَّحْمَةِ يَارَسُوْلُ اللَّهِ أَتَدِيْنُكَ زَايْرِيْنَ وَقَعَدُثَاكَ لَاغِبِيْنَ وَقَعَدُثَاكَ لَاغِبِيْنَ وَوَ عَلَىٰ بَابِكَ الْعَالِيٰ وَاقِفِ لِيَنِي وَ يِعَقِّكَ عَادِ فِي بَنَ مُسَلَا تَرُدُّنَا نَعَآنِيْدِ يُنَ وَلاَعَنُ بَابِ شَفَاعَتِكَ مَحُدُوْمِ بَيْنَ يَاسَرِيِّدِي كَارَمُوْلَ اللَّهِ آشَالَكَ الشَّغَاعَةَ وَأَشَالُ اللّهَ تَعَالَىٰ لَكَ الْوَسِيْكَةَ وَالْفَضِيْكَةَ وَالْآدَبَجَةَ الْزَفِيْعَةَ وَالْمَعَاٰءَ الْمَحْمُوْدَ وَالْحَوْصَ الْمَسَوْرُودَ الشَّغَاعَةَ ٱلْعُظْمَى لِي الْيُؤَجِ لِلْمُثَمَّوُدِ أنْتَ الْحَيِنِيَ يَا حَيِنِيَ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلنَّتَ الشَّفِيعُ يَاشَفِيعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّتِي الَّذِي تُرْجِي شَفَاعَتُكَ عَدْدَ العِسْراطِ مَازَكْتِ الْقَدَّهُ وَاسْتُهَدُ

423

بیں اے اللہ کے فتح آپ مختار ہیں آپ وہ ہیں كه آس ہے (ہم كو) آپ كى شفاعت كى بل صراط بر جبکہ ڈیکما جائیں کے قدم۔ میں مواہ ہوں کہ آب نے اے اللہ کے تغیر ا بیک پہنجا د یا پیغام اور اوا کر دیا امانت کواورنصیحت فرمائی امت کواوردورفر ماد باظلمت کواورروشنی ہے بدل دیا اندمیرے کو اور کوشش کی راہ خدا میں اور كوشش كاحقِ اداكر ديا اور عبادت كي اين رب ک حتی کہ آ منی آپ کے پاس مینی (موت) جزا دے اللہ تعالیٰ آپ کو جماری اور جمارے والدین اور اسلام کی طرف سے بہتر جزا اور درخواست کرتے ہیں ہم آپ سے شفاعت کی کہ شفاعت فرما تیں ہاری اللہ کے باس قیامت کے دن بری محبراہث کے دن جس دن كام ندآ ك كامال اورنداولا ومحرجوها ضربوالله مے پاس قلب سلم لے کر شفاعت فرمائے ہاری اور جمارے والدین اور ہمارے پڑوسیوں اور ہمارے پیروں اوراستادوں کی اورجس نے ہمیں وصیت کی اور ہم پرلازم کی آ ب کے ہاں یے جہتر دعا پڑھنا زیارت کے وقت ٔ دروداورسلام ہوآ پ براے بادشاہ نبیوں اور رسولوں کے اور رحمت الله کی اوراس کی پر کنتیں تا زل ہوں۔

إِنَّكَ يَارَسُونَ اللَّهِ كَدُ بَكُفُتُ التيسَالُةَ كَأَذَيْتَ الْأَمَاكَةَ وَنَعَمَّحُدَّ الأمَّةَ وَكُشَفْتَ الْعُكَّةَ وَجَلَيْتَ التَّلُعَةَ وَجَلْعَدُكَ فِي سَيِيْلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ ﴿ وَعَيَدُتَ ۖ رَبُّكَ كَثَّى ٱلْلِكَ الْمَيْقِينُ وجَزَاكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّا دَعَنُ قَالِدَ يُنَا دَعَنِ الْإِسْسَلَامِ عَيْرَ الْحَزَ آءِ وَلَثَالُكَ الظَّعَاعَةَ التأتشفع كذاع تذالله كفاكأكوني يَوْهَر الْفَزَعَ الْاَحْبَرِيوهَ لَاَيَنْفُعُ مَالُ وَلَابَنُوكُمُ إِلَّا مَنْ اللَّهُ بِتَعَلِّيب سكيثيم وإفتقع كتا كإوالإيث وليعينكا المنشك أينجنباق يُحَسُكَاذِنَا وَلِمَنُ اَدُصَانَا وَكَلَمَنَا عِنْدَكَ بِدُعَالُو الْحَسِيْرِعِنْدَ الزِّيَارَةِ ﴿ اَنصَلُوكَ وَالسَّلَامُ عَكَيْكَ يَامُتُلُطَانَ الْاَيْكِيكَا عُوالْمُوسِكِينَ وَدَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتَكَ -

روضه رسول اکرم ایسته بریده عایز هیس:

الله مَنْ الله عَنْ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله الله الله الله الله والله والل

يات الله كوتوب قبول كرنے والا اور رحم كرنے والا بلاشبه آئے تمہارے پاس ایک رسول جوتم ہی میر ے ہیں' گرال ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں مشقید میں ڈالے تمہاری بھلائی کے آرزومندمومنوں کے ساتھ شفیق اور دھیم ہے ہیں اگر وہ رو گر دانی کریں: فرماد یکئے کافی ہے مجھے اللہ کوئی نہیں معبود جس کے موا ای یر جس نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کااور تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس عکر تیرافر مانا' مان کر تیراهکم سفارشی لے کر تیرے ہی کو تیرے یا س اے اللہ! ہمارے رب بخش دے ہمیں اور جمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے سلے ایمان لا کر ہو گزرے اور نہ چھوڑ ہمارے دلوں میں كدورت مومنول كي طرف سےا سے ہمار ہے رب بلاشبراللداوراس كفرشة درود بهيج بي ني بر اے ایمان والو! درود بھیجو آپ پر اور سلام کثرت يا الله رحمت ما زل فر ما اور سلامتي اور بركتيس آپ پر! اے اللہ! رحمت نازل فرما اور سلامتی اور بركتين آب ير! الاالله! من سوال كرما بول تجھ ہے بطفیل اس بی کریم کے کہ تو مجھے عطا فرمائے ایمان کامل اور محکم مطمئن ہوجس کی وجہ ہے میرا دل اوریقین سیایهان تک که میں جان لوں که مجھے و بی ملے گا جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے اور علم نافع اور زل جھکنے والا اور زبان تیرا ذکر کرنے والی اور اولا دینک اور رزق کشاده اور حلال یا کیزه اور توبه تحی ادر مبرجمیل اور اجرا برا اور عمل نیک جو مقبول ہواور تجارت جس میں گھاٹا نہ ہوا ہے نور ہی یا نُوْدَ النَّوْرِیَاعَالِهُ مَا فِهِ الْمُ الْفُرِیَاعَالِهُ مَا فِهِ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رَّحِينُمًا ٥ لَقَدُجَاءً كُمُرَسُولُ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ عَذِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَيِنَ لَكُمْ حَرِيْضُ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤُمِنِ ثِنَ رَءُوْفَ رَجِيدُهُ ٥ قَالِنَ لَوَكُوْافَعُلُ حَشِيَى اللَّهُ لَاَ الْهُ إِلَّاهُ مَوْعَكَيْتِهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَكَبُّ الْعَرُيْنِ الْعَظِينِيمِ وَقَدُ جِعُنَاكَ سَامِعِيْنَ كَوْلَكَ كَلَائِعِينَ الْمُرَكَ مُسْتَشْفِ جِينَ يَبِيَكِكَ إِلَيْكَ اللَّهُ مَرَّبَنَا اغْفِرُكَا وَلِانْحَاٰنِنَا الَّذِينَ سَيَقُوْنَا ۣڡ۪ٱلِاِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلُ فِي قُلُوْمِنَاغِلَا رَلَكَ ذِيْنَ الْمُنْقَاء رَبَّنَا إِنَّكَ رُءُونَ تَحِيْمُ وإِنَّ اللَّهُ وَمَلَئِ كُسَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاكِيهُا الَّذِينَ المتواصَلُوْاعَكَيْهِ وَسَيِّمُوْاتَسْلِيْمًا اللهُ مَرْصَلِ وَسَلِّمَ وَبَادِ كَعَلَيْهِ. اللهمة إِنَّ اسْتَلَكَ بِعَثْمَةِ هَذَا النَّبِيِّ ٱلْكِرِيْمِ اَتْ مَتَّوُكُ كَسَيْ إيتمانًا كامِلًا تَأْبِتًا تُبَاشِيهِ كَلُوِي وَيُقِيْنُا صَادِقًا كُنَّى اَعْلَمُ <sup>لَمَ</sup>نَّهُ لَا يُصِينُهِ إِلَّا مَا كَتَبْتَ إِنَّهُ مَا كَتَبْتَ إِنَّهُ وَ عِلْمًا ثَافِعًا زَكَلُبًا كَاشِعًا وَلِسَانًا <َاكِنَّا وَكُلَدًا صَالِعًا وَرِزُقًا قَالِسِعًا ٷۘڪلالاُكلِيبُّاوَ تَوْبَةً ثَصُوْكَاوَ<sup>٢</sup> صَبْرًا حَمِيْلًا قُاحَبُرُ اعَظِيًّا زُعُلًا صَالِحُامَ مَنْ فَوْلاً وَيَجَارَا اللَّهُ كُنْ تَمَهُوْرَ

اَخُرِجُانِيُ وَيَجِعِينَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْظُلُمَاتِ إِلَى النُّولِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ تَوَقَّنِيُّ مُسُلِمًا تَّدَالُحِقِّنِيُ بِالصَّلِحِيثَ مِرَيْحُمَتِكَ يَأْلُوْحَمُ الْوَاحِمِينَ كَارُبَ أَلْعَالِكِينَ وَرَبَّنَا أَمِّنَا فِي اللَّهُ فَيَا حَسَنَةً وَّ فِي الُانِوَوَةِ حَسَنَةً قُونَاعَدَ ابَ الثَّارِ و مُبْعَانَ دَيِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّسَا يَعِيهُ هُوُنَ وَمَعَلَا أَدُعَكَى الْعُرُسَلِينَ وَ الْعَمُدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَكِمِينَ ٥

ك! نكال لے مجھے اور تمام مسلمانوں كواند جيروں ے روشنی مل دنیا اور آخرت میں اور و فات و \_ مجھے حالت اسلام پر اور ملا مجھے نیک لوگوں کے ماتھ اٹی رحمت سے اے سب سے بو ھ کر رحم فرمانے والے اے بروردگارکل جہانوں کے اے جارے رب عطا فرماہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت من بھی بھلائی اور بیجالے ہمیں عذاب دوزن سے پاک ہے آپ کا بروردگار صاحب عزت ان چیزوں سے جووہ ( کافر) بیان کرتے ہیں اور سلام ہورسولوں پر اور تمام تعریقیں اللہ کے کے ہیں جو پروردگارے کل جہانوں کا۔

پر قبله رخ هو کریده عایر هیس:

ٱللَّهُمُّ لَاتَدُعُ لَنَا فِي مُعَامِنَا هٰذَا الشَّوِيُّقِ بَكْنَ يَدَى سَيِّيدِ ذَارَسُوْلِ الله ِ ذَبُكَا إِلَّا غَفَىٰ ثَنَّهُ وَلَاهَمَّا كِاللَّهُ ۗ إِلَّا فَتُجْتَنَّهُ وَلَاعَيْبًا يَآالُلُهُ إِلَّا سُتُرْبَهُ وَلَامَوِيُصِّالِكَ اللّٰهُ إِلَّا شَفَيْتُ عَا مَعَافِيَتَهُ وَلَامُسَافِرًا يَااَلِلْ لَهُ إِلَّهُ نْجَيْنَهُ وَلَا غَانِيُ الْإِلْا لِلْهُ إِلَّا لَا ثُوارِدٌ فَكُ دَلَاعَدُوًّا يَاالِلْهُ الْآخَدَ لُلَّتَهُ وَ نَعَزُتَهُ وَلَا فَقِسهُزًا يَااللُّه إِلَّا ٱغُكِنَتَهُ وَلاَ حَاجَةٌ يَاٱللَّهُ مِنْ حَوَائِعِ الدُّنْيَا وَالْاٰحِوَةِ لَنَايِثِهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتُهَا وَيَسَّرُتُهَا اللهمة اقتين عَوَايُعَبَنَا وَلَيْسِ كُوْلَنَا وَالشُّوحُ صُدُوْدَكَا وَلَكُمْ لِي إِيَارَتَنَا

اے اللہ! ندج موڑ ہمارے لیے اس مبارک جگہ مِن سمامنے ہمارے آتا رسولِ اللّٰہ کے کوئی گناہ محرات بخش وے اور نہ کوئی غم اے اللہ! مگر تو اسے چھیا وے اور نہ کوئی مریض اے اللہ مگر تو اے شفاع اور عافیت دے اور نہ کوئی مسافر اے الله ممر اے سفر کی تکلیف سے نجات دیدے اور نہ کوئی گمشدہ اے مولی گراہے واپس فرما وے اور نہ کوئی دشمن اے مولی مگر اے رسوا فرماد ہے اور اس کو ہلاک کر دے اور نہ کوئی فقیر اے مولی محر اسے عنی فرما دے اور نہ کوئی منرورت اللي دنياكي ادرأة خرت كي ضرورتون ے جس میں ہمارے بھلائی ہو مکراہے بورااور آ مان فرما دے اے اللہ! بوری فرما ہماری وَالشَّرَةُ صُدُوْدَ مَا وَلَقَدُنُ زِيَادَ مَنَا مَا مِنْ تَحْوُنُنَا وَالشَّرُ عُمِيوْ بِسَنَا وَ السَّرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ مِنْ الْمِنْ تَحْوُنُنَا وَالسَّمَّوُ عُمِيوْ بِسَنَا وَ OM مَكُولًا وَالْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ دهد پنجم

اغُفِن دُنُوبَنَا وَاحْفِيفَ كُرُوبَنَا وَ الْحُفِيفَ كُرُوبَنَا وَ الْحَدِيمَ بِالْعَمَّالِحَاتِ الْعُمَاكَنَا وَرُدُّ الْحَدِيمَ بِالْعَمَّالِحَاتِ الْعُمَاكَنَا وَرُدُّ الْمَالِمِينَ عُنَا بِالْمَالِمِينَ عَلَيْنَ وَلَا فَلَا الْمَالِمِينَ عَبَ وَلَكَ عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَى الْعَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَى الْمَثَالِقِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَى الْمَثَالِقِ وَلَالِمِ الْمَالِقِ عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمَالِمِ الْمَالِقِ عَلَى الْمُلِي عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمُلْكِلِي عَلَى الْمُلْعِلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمُلْعِلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي عَلَى الْمُلْعِلِي عَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلِي عَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي عَلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي مِلْمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِ

زیارت اورامن سے بدل دے بھارے خوف اور پردہ ڈال ہمارے عیبوں پر اور بخش دے ہمارے گناہوں کو اور دور فرما دے ہمارگا تکالیف کو اور خاتمہ فرمانییوں پر ہمارے اعمال اور لوٹا دے ہمارے مسافروں کو ہمارے اہل اولاد میں سیح وسالم خوشحال پردہ پوشی کے ساتھ اینے نیک ہندوں سے ان لوگوں میں سے کہ نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ ممکمین ہوں گ اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم فرما۔ والے۔اے پر وردگارکل جہانوں کے۔

#### زيارت حضرت أبوبكر صدين رض الدعه

استَدَهُ عَلَيْكَ يَاسَيِدِنَا اَبَابِكُو إلْضِيْدِيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاكُولِيْكَةً رَسُولِ اللهِ عَلَى الشَّحْقِيْنِي وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللهِ قَالِيَا اللهِ قَالِيَ عَلَيْكَ يَاصَى نَفْتَى مَن هُ كُلَّهُ فَيِ اللهِ قَالِي اللهِ قَالِي عَلَيْكَ يَامَى نَفْتَى مَن هُ كُلِّهِ وَهُ السَّلَامُ فَيَا عَلَيْكَ يَامَى نَفْتَى مَن هُ كُلِّهِ مَنْ فَكَ اللهِ عَلَيْكَ يَامَى نَفْتَى مَن هُ كُلِّهُ فَيْلًا عَلَيْكَ يَامَى نَفْتَى مَن هُ كُلِّهِ مَن اللهِ وَهُ حُبِ رَسُولِهِ مَثْنَ يَعْلَلُهُ عَلَيْكَ يَامَى اللهِ وَهُبِ رَسُولِهِ مَثْنَى الْهُ مَنْكُلُكُ وَارْضَاكَ عَلَيْكَ يَامَى اللهِ وَهُبِ رَسُولِهِ مَنْ الْهِ مَنْكَلَكَ وَمَحَلَلُكَ وَارْضَاكَ مَنْ وَلَكَ وَمَسَلَكَ وَمَعَلَى الْهَجَنَّةُ وَمِنْ اللّهِ وَلَيْكَ يَا الْعُكَالُولُونِ الْمُصْلِكَةِ مَا وَلَهُ اللهِ وَلَيْلَكُ وَمِنْهُ وَالْمَنْ اللّهِ وَلَيْكُ وَالْمُعْلِكَ وَالْمُعْلِكَ وَالْمُعْلِكَ وَالْمُعْلِكَةَ اللهِ وَبَرَكُ وَالنَّيْقِ الْمُصْلِكَةَ اللهِ وَبَرَكُ وَالنَّذِي الْمُصْلِكِ السَّلَامُ وَصِهُ وَالْبَيْقِ الْمُصْلِكَةَ اللهِ وَبَرَكُواتُكُ وَ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَبَرَكُواتِكُ وَمِنْ الْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكَ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُواتِكُولُ الْمُعْلِكُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِكُ وَالْمُعْلَكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِكُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِكُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِكُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِكُ وَالْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَابْرَكُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْم

سلام ہوآ پ پراے ہمارے سردارابو بمرصد افر سلام ہوآ پ پراے رسول اللہ کے حقیقی خلیفہ سلام ہوآ پ پراے رسول اللہ کے حقیقی خلیفہ دوسرے دومیں کے جبکہ وہ غار میں تھے۔ سلا ہوآ پ پراے وہ ستی کے جس نے شرق کیا اپنہ اللہ سارا اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں بہاں تک کہ اتار دیا اپنی عبا کو بھی راضی ہواللہ تعالیٰ آ پ ہے اور راضی کرے آ پ کو بہتر راضی کرنا اور بنادے جنت کو آ پ کا گھر اور مسکن اور رہنے کی جگہ اور ٹھکانا سلام ہوآ پ پر مسطفیٰ عقیقہ کے اور رحمت اللہ کی ہوآ پ پر اے رسی کر برائے علی اور خسر ایر مسلفیٰ عقیقہ کے اور رحمت اللہ کی ہوآ پ پر اور اس کی برکتیں۔ اور اس کی برکتیں۔ اور اس کی برکتیں۔ اور اس کی برکتیں۔

#### زیارت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه marfat.com

#### حعرت عرقی زیارت کے وقت بیسلام پڑھیں:

سلام ہو آپ پر اے (حضرت) عمر بن خطاب سلام ہوآپ پراے فرمانے والے انصاف اور ٹھیک ہات کے سلام ہوآپ پراے زنیت دینے والے محراب كؤسلام ہوآپ براے غلبہ دينے والے دین اسلام کے سلام ہوآ پ براے توڑنے والع بتول كئسلام موآب برائد مدد كارفقيرون ضعیفوں ہیواؤل اور بتیمول کے۔ آپ وہ ہیں کہ فرمایا آپ کے حق میں انسانوں کے سردار نے کہ اگر ہوتا کوئی نبی میرے بعد وہ البتہ ہوتا عمر بن خطاب اراضی ہو اللہ تعالیٰ آپ سے اورراضی فر مائے آ پ کوبہتر راضی فر مانا اور بنا دے جنت کو آپ کا گھر اور جائے سکونت او رر بنے کی جگہ اور ٹھکا تا' سلام ہوآ پ پر اور دوسر مے خلفیہ' اور سرتاج علماء کے اور خسر نبی مصطفیٰ علیہ کے اور اللہ کی رحمت ہواوراس کی برکتیں نازل ہوں۔

السَّلَاهُ عَلَيْكَ يَاعُمَنَ بْنَ الْحُكَالِ المسكلاء كالكيك يا فالطقا يا لُعَدَيلِ وَ العَتَوَابِ السَّلَامُ حَلَيْكَ يَاكَ يَاكَنَافِيُّ الْمِحْرَابِ ٱلسَّلَامُرْتَكُادُكَ يَامُكُيِّنَ الأشتام التكاد وكليك يأأبا الفقراء وَالصُّعَفَّا ﴿ وَالْاَرامِلِ وَالْاَيْتَاعِرِهِ أنت الذي قال في كفيك سسييد الْبَشْيَ لَوْكَانَ شَسَيِئَكَيِنَ بَعُدِئ ككانَ عُهُو بْنُ الْحَكَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ مُ تعكنى عنك وأرضاك آخست الزِّضَا وَجَعَلَ الْكَجَنَّةُ مَنْزِلِكَ وَ مَسْكَنَكَ وَمَعَلَّكَ وَمَأَذَٰ لِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَا فِي الْحُلَفَاءِ وكتاج العكمآء وَصِبَهُوَ النَّبِيِّ الْمُضْكَفِخُ وَرَجْعَمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَامُهُ \*

## ۱۳ ـ مسجد نبوی

مبحد نبوی دنیا کی عظیم ترین مساجد میں ہے ہاور فضیلت کے لحاظ ہے مبحد حرام کے بعدال مبحد کا درجہ ہے کیونکہ اس کی نسبت حضور علیقے ہے وابسۃ ہے کیونکہ اس مبحد کی بنیاد خود حضور علیقے ہے وابسۃ ہے کیونکہ اس مبحد کی بنیاد خود حضور علیقے نے اپنے ہاتھ ہے رکھی۔الغرض اس مبارک مبحد کی بنیاد اور تقمیر کا کام شروع ہوگیا جس میں حضور اکرم علیقے بھی بقس نفیس شریک تھے۔ اینٹ بھر اٹھاتے جاتے تھے اور دعا فرماتے تھے:

 تھی۔مبحد کے مشرقی گوشہ میں ایک چبوتر احصت دار بنایا گیا جے صفہ کہتے تھے۔مبحد نبوی کی فضیلت کے متعلق حضور والیہ کے چندار شادات گرامی مندر جہ ذیل ہیں:

(۱)- حدیث: حضرت ابو ہر بر قروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے فر مایا میری اس منجد میں نماز دوسری مساجد کے مقابلہ میں ہزار گنا تواب کی حامل ہے سوائے منجد حرام کی۔ (مسلم شریف)

(۲)- حدیث: حضرت ابوسعید حذری روایت کرتے میں که رسول اکرم عظیم نے فرمایا تین منجدول کےعلاوہ اور کی منجد کی جانب سفر کا ارادہ نہ کرو۔منجد حرام منجد اقصیٰ اور میری بيم مجد (مسجد نبوی)\_( بخاری شريف)

(٣) - حديث: حضرت انس بن ما لك روايت كرتے بيں كه رسول الله الله في في مايا "مسلمان کو گھر میں نماز ادا کرنے کا تواب ایک نماز کا ملتا ہے جبکہ محلہ کی مسجد میں بجیس نمازوں کا کااور جامع مسجد میں پچاس نمازوں کااورمسجد اقصی میں پچاس ہزارنمازوں کااور میری اس مجدمیں (مسجد نبوی میں) پیچاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں نماز اوا کرنے کا ايك لا كھ كا تواب ہے۔ ' (ابن ماجہ )

( ؟ ) - حديث: حفرت الن عدوايت ب كرحضور علي في فرمايا ب كه جو تخص میری مجدمیں جالیس نمازیں پڑھے کہنے فوت ہواس ہے کوئی نماز آزاللہ کے ہاں اس کے کیے جہنم کے عذاب اور نفاق ہے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ (مندامام احمہ بر غیب) (۵)- حدیث: حضرت مهل بن سعد سے روایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا ہے کہ جو تحض میری اس معجد میں بہتری سیکھنے یا سکھانے کے لیے داخل ہوا تو اس کا مقام مجاہد فی سبیل الله جيها ہے۔(وفا الوفاءج1)

(١)- حديث جعرت بل بن عنيف سل بن عنيف يسل بن عنيف يدوايت بكر خصور عليه في فر مایا کہ جو یاک صاف ہوکر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے اراد نے سے نکلا اور بہاں آ كراس في تمازاداكر في تواس كالواب ج كيرابر بـ (وفاءالوفاءج)

ا-مسجد نبوى كى تاريخ: في خيرك بعد معزت مريكة في مرك لبائي میں ۵۶ فٹ اور چوڑ ائی میں ۲۰ فٹ کا اضافہ کروایا تو مسجد شریف،۵۰×۵۰ فٹ کی مربع عمارت بنائی گئے۔

حفرت ابو بمرصد این کے دورخلافت بیں اس مبارک مبحد میں کو کی تغیر و تبدل نہ ہوا۔ حفرت عمر شنے کاچے میں مسجد کی نمبائی ۱۲۰ فٹ اور چوڑ ائی ۸۰ افٹ اور چھ درواز یے تغییر کرائے۔ دوقبلہ کی دہنی طرف دو بائمیں طرف اور دو چیجے کی طرف موجودہ باب السلام اور باب النہاء ای دور فاروقی کی یادگار ہے البتہ مسجد کی سادگی جوں کی توں رکھی گئی۔

حفرت عثان سام میں خلیفہ ہوئے تب انہوں نے دیواروں اور سنونوں کو پھر سے تیار کرا کے اس پرنقش و نگار کروایا قبلہ کی جانب موجودہ ویوار تک بڑھایا اور اس دیوار میں ایک محراب بھی تعمیر فرمائی جوآئے بھی محراب عثان کے نام سے مشہور ہے۔ ریتھیر ۲۹ھے میں شروع ہوئی اور سامھے میں افتام کو بہنی۔ اور سامھے میں افتام کو بہنی۔

اس کے بعد بن امیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز نے ۱۸۸ھ میں ولید بن عبدالملک کے دور میں مبحد کی امیا کی وسعت اور خوشمائی میں اضافہ کیا انہوں نے مبحد کی امیا کی وسعت اور خوشمائی میں اضافہ کیا انہوں نے مبحد کی امیا کی وسعت اور چوڑ ائی ۵۰ فٹ کروادی۔ ستون سنگ مرمر کے بنائے مجھے۔ جبست میں بھی سونے کا پانی چڑھا کر نقاشی کی گئی۔ میکام اور چاکہ جاری رہا اور بڑے اہتمام سے پایہ تحمیل تک بہنجا۔

اس کے بعد خلفاء جاسیہ نے بھی اس مبحد کی وسعت میں پچھ حصہ لیا اور مبحد کا صحن بہت وسع کروا ویا۔ اس کے بعد تقریباً سات سوسال تک مبحد اس حالت میں قائم رہا۔ مہدی عباسیہ نے بیتو سیح الااج میں گائوں سے ساتھ تب عباسیہ نے بیتو سیح الااج میں کی ۔ ۸ کے اچھی قلا وان صالحی نے تا ہے کی جالیوں سے ساتھ قبہ خصر ابنوا دیا جو خطیرہ شریف کے اوپر مبحد کی جہت سے بلند ہے اور اب تک ای طرح موجود ہے۔ خصر ابنوا دیا جو خطیرہ شریف کے دسط میں روضہ حتبر کہ میں سنگ اس کے بعد سلطان سلیمان رومی نے دسویں صدی کے دسط میں روضہ حتبر کہ میں سنگ مرم کا فرش لگایا جوتا حال موجود ہے اور اضافہ بھی کیا۔

تجرہ شریف میں سرنگ لگانے کا دافعہ <u>200</u>ھ میں ہوا۔ یہ لوگ عیمائی تھے جو جم مبارک کوسرنگ کے ذریعہ سے نقب لگا کر لے جانا چاہتے تھے جو کہ نصاری کی حرکت تھی۔ چنانچہ اس کے بعد مصر کے یادشاہ نورالدین زنگی نے حجرہ کے چاروں طرف مہری خندق کھدوا کر اس میں سیبیہ مجھلا کراس خندق کو بجردیا تا کہ کوئی مفید ملعون قبر شریف تک نہ بینچے سکے۔

پھرسلطان عبدالعزیز سعود مرحوم نے ۱۳۹۸ ہے شمسجد نبوی کو دمنی توسیع دیے کا تھم دیا۔ چنانچہ ای دوران کر دونواح کے مکانات خرید نے اور کرانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اور میں سلطان سعود بن عبدالعزیز نے مد ۱۹۹۲ میں سلطان سعود بن عبدالعزیز نے مد ۱۹۹۲ میں اور حضور کے دوخہ پر توسیع مسجد کی اس اسکیم میں ایک خاص بات یا در کھنے والی ہے کہ اصل مسجد اور اس کے مقدس مقامات یعنی روضہ اقدی گنبد خضرا مجروہ مبارک مقصودہ شریف اصحاب صفہ کا چبوترہ وغیرہ تاریخی چیزوں کو اصل حالت میں رہنے دیا گیا ہے اس میں ذرہ مجر تغیر و تبدل نہیں کیا گیا اس کے چاروں طرف با ہرا یک نئی مسجد کی عمارت بنا دی گئی۔ اس طرح سلاطین عثانیہ کی شاندارتو سنج کو قائم رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے اپنے استطاعت کے مطابق دکش اضافہ کیا۔

م قدیم ملابق کی مصوری حکومت نے اپنے استطاعت کے مطابق دکش اضافہ کیا۔

م قدیم میں میں مقل کی سمت سرت المقدس لیعنی شال کی طرف تھی المذا الی شالی ا

ابتدویل کھیں: ابتدا میں قبلہ کی ست بیت المقدی لینی شال کی طرف تھی لہذا اس شالی رہے المقدی لینی شال کی طرف تھی لہذا اس شالی رہے المقدی کے جہز وس طرف دیواروں میں تمن دروازے نکا لے مجئے سترہ مہنے تک بیت المقدی کی طرف نمازیں پڑھنے کے بعد بجرت کے دوسرے سال میں بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا تھم الی نازل ہوا' تب جنو بی دیوار کو بند کر کے شال کی طرف ایک دروازہ کھولدیا گیا جو آج کی باب مجیدی کے نام سے موسم ہے۔

المبنا المبنات المبنات الوركى مند نبوى بزى المميت اور فضيلت كى حال م محرد ياض البند كو خصوصى فضيلت كى حال م محرد ياض البند كو خصوصى فضيلت حاصل م محلوظة في البند كو خصوصى فضيلت حاصل م محلوظة في البند كو خصوصى فضيلت حاصل م محلوظة في البند كو خصوصى فضيلت من المرام المرم المعلق المعلق المرم المعلق المرم المعلق المرم المعلق المع

ہم مبا**رک سنتون:**ریاض الجند میں بعض سنون بہت مشہور ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے برے اہم ہیں۔ان سنونوں کے قریب نوافل اور تماز پڑھنا بڑی برکت کا ذریعہ ہے۔ سنونوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱)۔ استوانه حنانه: بیستون محراب النبی علیقی کی پشت کے ساتھ طا ہوا ہے اس جگہ مجور کا ایک خٹک تناگر اہوا تھا جس کا سہارا لے کر حضورا کرم خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر تیار ہوا تو آپ نے اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ تنا آہ و دیکا کرنے لگا۔ حضور منبر سے نیچ تشریف لائے اس پر دست شفقت رکھا تو اس کا رونا بند ہوا۔ (بیتنا اس جگہ مدفون ہے)

(۳)\_استوانه المالك كنوا المالك المال

پاں آیک کھڑا ایسا ہے کہ اگر میں اس کوظا ہر کر دوں تو (وہاں اتنا بھوم ہوجائے کہ) وہاں نماز پڑھنے کے کہ اس نماز پڑھنے کے لیے تر سے پڑھنے گئیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ جگہ معلوم تھی اور آپ نے اپنے بھانچ ابن زہیر گوبتائی تھی۔ جب دیکر صحابہ کرام نے ان کودیکھا تو وہ ستون سے ذرہ دائیں ہٹ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

(۳)-استوان ابع ابله: استوانها کشت کیا کی طرف ہے اسے استوان تو بھی کہتے ہیں ایک صحابی البابہ نے اپنی کسی لغزش کی بنا پر اپنے آپ کواس ستون سے با عمد کرمتم کھالی کی جب تک حضور کا بنا دست میارک سے نہ کھولیں گئے بندھا رہوں گا اللہ تعالی نے جب ان کی لغزش معاف فرمادی تو حضور نے تشریف لاکران کو کھولا۔

(۵)۔ استوانه وهنود: بيروه مقام ہے جہال باہر سے آنے والے وفود سے حضور اللہ ما تات والے وفود سے حضور اللہ ما تات و مقام ہے جہال باہر سے آنے والے وفود سے حضور اللہ تات و مقام ہے جہال باہر سے آنے والے وفود سے حضور اللہ تات و مقام ہے جہال باہر سے آنے والے وفود سے حضور اللہ تات و مقام ہے جہال باہر سے آنے والے وفود سے حضور اللہ ما تات و مقام ہے جہال باہر سے آنے والے وفود سے حضور اللہ ما تات و مقام ہے جہال باہر سے آنے والے وفود سے حضور اللہ ما تات واللہ ما تات و تات واللہ ما تات واللہ ما تات واللہ واللہ ما تات واللہ مات واللہ ما تات واللہ مات وا

(۲)۔ استوافہ حوس: آبت حفاظت نازل ہونے سے پہلے اس جگہ کھڑے ہوکر محابہ کرام حضور کا حفاظتی پہرہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بیرخدمت انجام دی اس لیے بعض لوگ اس کواستوان علی بھی کہتے ہیں۔

(2)۔ استوانہ سویو: جب حضور مسجد میں اعتکاف فرما ہوتے تو یہاں لیٹنے بیٹھنے کے لیے چٹائی بچھالیا کرتے اور بہیں بعض مرتبدالی حالت میں حضرت صدیقہ آپ کے سر پرتیل لگا تیں اور کنگھافر مایا کرتیں کہ آپ کا جسدا طہر مسجد میں ہوتا۔

میتنوں مقصورہ کے گرد کی آ ہنی جالیوں کی وجہ سے نصف کے قریب مقصورہ مبار کہ کے اندر ہیں اورنصف ہاہر۔

(٨)-استوانه تهجد: بيره مجكد جبال حضورا كرم تبجدا دافر مايا كرت تقي

(9)۔ استواف جبریل: بیروہ مقام ہے جہاں جریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی جب وصال سے ملاقات ہوتی جب وصال سے پہلے والے رمضان میں حضور نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مشریف کا دور قرمایا تواس جگہ فرمایا تھا۔

یہ دونوں ستون بالکل روضہ مبارکہ کے اندرآ مکتے ہیں اس لیے باہر سے نظر نہیں آتے منبدخصرا وانہیں پرقائم کیا گیا ہے۔

رياض الجند ميس تركول كايناني مع في الكهري المناه مي المناه المناس النبي كلها بواسياس

کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں کھڑے ہوکر حضور امامت فرماتے تھے گریہ سے نہیں ای محراب کا دایاں ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذا مصلی دسول اللہ علیہ اوراصل حضور کے امامت فرمانے کی جگہ بہی ہے۔ رمضان کے عشرہ آخر میں تبجد کی نماز باجماعت کے وقت امام بہیں کھڑا ہوتا ہے۔

حضور کے دصال کے بعد ادب واحترام کے تقاضوں کو کھوظ رکھتے ہوئے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند نے بجز قد مین شریفین کی جگہ کے پوری جگہ دیوار بنوا دی تھی تاکہ جہاں حضور سجدہ فرماتے تھے وہ جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے۔ ترکوں نے بھی اس دیوار کی حد تک محراب بنادی۔ اب جو بھی مصلی نی کے سامنے کھڑا ہو کرنماز بڑھے گا مجدہ میں اس کا سرعین اس جگہ ہوگا جہاں حضور کے قدم مبارک ہوتے تھے۔

ریاض الجند کے دائیں گنارے پرمنبر ہے۔ بیمنبر بھی ترکوں کا بنایا ہوا ہے۔ سنگ مرمر کا بہت سبک اور بہت خوبصورت بیمنبرای اصل جگہ پرہے جہال حضورا کرم کے زمانہ میں آپ کامنبر تھا۔ اس منبر کے سامنے اونچھائی پرمئذنہ بنا ہوا ہے جہال سے اذان و تکبیر کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیون جگہہے جہاں خطبہ کے وقت حضرت بلال اُذان دیتے تھے۔

منتوں کے وقت مسجد نبوی کہاں تک تھی کتنا حصہ مسقف تھا اور کتنا کھلا ہوا؟ ہیسب خضور کے وقت مسجد نبوی کہاں تک تھی کتنا حصہ مسقف تھا اور کتنا کھلا ہوا؟ ہیسب ترکوں نے سنتونوں نے ذریعے واضح کیا ہے۔ مثلاً مسقف حصہ جہاں تک تھا وہاں ایسے سنتون بنائے ہیں کہان پر دھاریاں کھود دی ہیں اور ان کوسنہرا کر دیا ہے اور جوسحی بغیر حصت کے تھاوہاں مادوستون رکھے ہیں۔

ریاض الجند کے جنوبی ست کا حصہ حضرت عثمان عُیؒ کے عہد خلافت میں مجد نبوی میں شامل ہوا۔ موجود ہ محراب بھی آپ نے قائم فر مائی اسی لیے محراب عثمانی کہلاتی ہے۔ اس طرف چھ امہات المونیمن کے مکانات تھے اسے پیٹل کا کٹہرا لگا کر جدا اور نمایاں کیا گیا ہے۔ جنوب کی طرف حدم مجد نبوی تک کی ممارت جوم قف ہے ترکوں کی یادگار ہے مغرب کی طرف حضرت محر فر مدمجد نبوی آورد گیر خلفا ٹینوا میدو بنوع ہاس کے زمانہ میں اضافہ ہوا۔ اس طرف شالا جنوبا اصل مجد نبوی کی آخری حد پرستونوں کی جوقطار ہے اس کے ہرستون پر سبز زمین پر سنہرے حروف سے حدم مجد نبوی علیہ السلام کندہ کردیا گیا ہے۔

2-19 صه اقدس کی تفصیل: حضور فی مجدنوی کی تعیرے فراغت کے

بعدازوان مطہرات کے لیے علیحد وغلیحد و نوجر کے تعیر کرائے یہ جرے بندرہ فٹ لیے ساڑھے دک فٹ چرے بندرہ فٹ لیے ساڑھے دک فٹ چو شے۔امام المونین حضرت عائشہ صدیقہ کا تجرہ مبارکہ مجد نبوی سے بالکل مصل تھا۔ اتنا کہ حضور جب مجد میں معتکف ہوتے تھے تو ام المونین اپنے حجرہ میں بیٹی ہوئی آپ کے بالوں میں کنگھافر مادیا کرتی۔

سیر مجرا مبارکہ پکی اینوں کا تھا۔ نکج میں ایک دیوار کھڑی کر کے دوجھے کر دیے تھے' ایک حصہ میں باہرے آنے والے وفود ہے آپ ملاقات فرماتے۔

۔ حضور کے وصال کے بعد بھی یہی مبارک حجرہ آپ کی آخری آ رامگاہ ہے۔اورای کو روضہ مقدسہ کہا جاتا ہے۔سرمبار کہ جانب مغرب ہے۔قدیین شریفین جانب مشرق اور روئے انور بچانب قبلہ (جنوب سمت)۔

جب تا جب کے دفتی صادق حفرت ابو بکر صدیق دصال فرما گئے تو آپ کو حضور کے برابر میں ای طرح دفن کیا گیا کہ آپ کا سرحضور کے بیندمبارک کی سیدھ میں ہے۔
اور جب تا ہے میں حضور کے دوسرے جال نثار حضرت عمر فاروق جام شہادت نوش فریا گئے تو ان کو بھی ام المونین حضرت عائشہ صدیق گی اجازت خاص ہے آپ کے سامنے ہی حضرت مدیق کے تو ان کو بھی اس طرح دفن کیا گیا کہ آپ کا سرحضرت صدیق کے بیند کے برابر ہے۔
مدیق کے آگے اس طرح دفن کیا گیا کہ آپ کا سرحضرت صدیق کے بیند کے برابر ہے۔
جرو مبارکہ میں ایک قبر کی جگدا بھی خالی ہے جواز روئے فر مان والا شان حضرت عیسیٰ علیہ المسلوم کے لیے ہے۔ آپ زول کے بعد مدت قیام پوری فریا کر جب داصل بحق ہوں گے تو علیہ المسلوم و المسلام۔
یہال مدفون ہوں گے۔ علیہ فیسنا و علیہ المصلوم و المسلام۔

حفرت عمرفاروق کے دورخلافت میں اس جمرہ شریف کی دیواریں اصل بنیادوں پر بی اینٹوں سے پھر تیار کی گئیں۔ ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں جب ازواج مطہرات کے دیگر جمروں کوشامل کیا گیا تب بھی جمرہ عاکشہ کی اصل بچی دیواریں باقی رکھی گئیں اور اس کے جاروں طرف بہت بی گہری بنیادیں کھود کر بنج گوشہ مضبوط چھتری کھڑی کی گئی جس کے او پر ہے۔ حصہ کی شکل مثلث اور ینچ کی مربع ہے۔ اس گوشہ دیوار اور جمرہ شریف کے درمیان میں ذرا بھی ایک ایک دودو ہاتھ جگہ چھوڑی کئی گرغر بی جانب جدھر سرمبارک ہے وہاں درمیان میں ذرا بھی جگرہ سے ایک ایک دودو ہاتھ جگرہ کی گئی ہوئے گئی گئی ہی خرا ہی گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی گئی ہوئے گئی گئی ہوئے گئی ہ

طواف نەشروغ كردىي-

اس وقت تک روضه مبارکه پرگنبدند تھا۔ ۸۷ و هی جمره مبارکه که دیواروں پر لکڑی
کا پہلا قُبہ بنایا گیااس کے بعد ۱۹۵ میں سلطان ترکی قائنبائی نے بڑے گوشد دیوار پرایک دوسراقبہ
بنایا اس پرسیسہ کی چاور کی طرح سبزرنگ لگایا گیا آخر میں سلطان محمود بن عبدالحمید عثانی نے
سام از سرنو بنا کراس پر گہراسبزرنگ چڑھایا جس کی وجہ سے اس کا نام قبہ خضرا (سبزگنبد)
پڑا۔ موجودہ رنگ اس سلطان ترکی سلطان محمود بن عبدالحمید کی یادگار ہے سروسیا ہے میں سعود کی
صومت نے گنبدشریف پرروغن کرایا۔

کال لا نے کے لیے دوعیسائی بادشاہ نے سازش کے ذریعہ حضور کے جسداطہر کو قبر شریف کے نکال لا نے کے لیے دوعیسائی بھیج جو سلمانوں کے بھیس میں مدینہ منورہ آ کر میجہ نہوی کے قریب رباط عثان میں تشہرے اور وہاں سرنگ کھودنی شروع کی ۔سلطان نورالدین زگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نے ان دو مخصوں کی صورت دکھا کر فر مایا کہ مجھے ان کے شرے بچاؤ ۔ سلطان یہ خواب و کھی کر تیز رو اونٹوں پر اپنے چندسا تھیوں کے ہمراہ ۱۲ ادن میں مصرے مدینہ ببنچا اور ان سمازشیوں کو گرفتار کر کے واصل جہم کیا۔ جب سلطان نے اس سرنگ میں جاکر دیکھا تو وہ سرنگ عین قد میں شریفین کو بوسرویا مرنگ بند کرائی اور سرنگ عین قد میں شریفین کو بوسرویا مرنگ بند کرائی اور سرنگ عین قد میں شریفین کو بوسرویا مرنگ بند کرائی اور بیخی گوشگی سلطان نے قد میں شریفین کو بوسرویا مرنگ بند کرائی اور کا سیسہ پھلا کے دون تک قرمبارک کے لاکھوں من سیسہ پھلا کے دون تک قرمبارک کے ادر کر دسیسہ کی ایک ذاکد دیوار قائم ہوگئی ۔ یہ سیسہ جس مکان میں پھلایا گیا وہ آئے بھی ' دارالرصاص' کے نام می مشہور دیو جالی ہے جو باب السلام سے باہر جنوب مشرق کو نہ میں واقعہ ہے۔ دوضہ مبارک کے گروجو جالی ہے جو باب السلام سے باہر جنوب مشرق کو نہ میں واقعہ ہے۔ دوضہ مبارک کے گروجو جالی ہے جو باب السلام سے باہر جنوب مشرق کو نہ میں واقعہ ہے۔ دوضہ مبارک کے گروجو جالی ہے جو باب السلام سے باہر جنوب مشرق کو نہ میں واقعہ ہے۔ دوضہ مبارک کے گروجو جالی ہے جو باب السلام ہے باہر جنوب مشرق کو نہ میں واقعہ ہے۔ دوضہ مبارک کے گروجو جالی ہور ہود ہے۔

۔ الغرض نتیوں مزارات نمین و یواروں کے اندر دوگنبدوں کے بیچے اور ایک جالی سے محیط ہے اور اس ساری عمارت کو مقصور ہ شریف کہتے ہیں۔

م بوران کارون کا در ایک چیور ایک کارون کارون کی جانب ایک چیور ایک کارون کارون

كة كخدام حرم نوى بينه ربيت تع مقصوره شريف من جالى كاندريبي خدام جاكر صفائى کرتے' دھونی دیتے اورخوشبولگاتے ہیں۔صفہ مبارکہ پرزائزین تلاوت قرآن کرتے اورنمازیں پڑھتے ہیں آپ کواگر موقعہ کل جائے تو وہاں بھی نوافل پڑھیے تلاوت سیجیے اور درود وشریف کا ورد سيجيے دعا نبي مانليے \_

#### ۱۳- زيارات جنت البقيع

جنت البقیع مدینه منوره کا مقدس قبرستان ہے میمسجد نبوی کے مشرتی واقع ہے اس قبرستان میں حضور کی چند از واج مطہرات " آپ کی صاحبزادیاں کھو پھیاں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم' آپ کے جیاحضرت عثان عنی اور دیگر بیٹارجلیل القدرصحابہ وفن ہیں' ان مقدل مستیوں کے علاوہ بیٹار صلحاء اولیاء اتعیاء اور مسلمان ونن ہیں۔ اس وجہ ہے اسلامی تاریخ میں بیقبرستان بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کیے اس کی زیارت کرنا سنت ہے۔ کیونکہ حضرت عائشه صديقة تساروايت ہے كہ حضور كبعض اوقات رات كے پچھلے حصہ میں جنت البقیع میں تشریف کے جاتے اور فرماتے'' اے ایمان والو! تم پرسلام ہوانشاء اللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں اے اللہ بھیج غرقد والول کومعاف فرما دے۔' (مسلم شریف)معلوم ہوا کہ جنت البقیع نمایت ہی قابل قدر اور مقدس قبرستان ہے۔

جنت البقيع ميں جن مشہور شخصيات كى قبرول كى نشاندى ہوتى ہےان ميں مندرجه ذيل

اساءقابل ذكر ميں:-

حضرت فاطمدالز برأ بنت رسول الله حضرت عبال عم رسول اللهُ حضرت امام حسن بن علي ا حضرت امام زين العابدينٌ 'حضرت امام محمد باقرٌ حضرت امام جعفرصا دقٌ 'از واج مطهرات لعِنى حفرت عا ئشهمديقة "حفرت سودة" وهزت هفسة "مفرت زينب بنت خزيمه وهزت نينب بنت جش " مفرت سلمي "مفرت ام حبيبه" مفرت صفيه رضي الله عنها مضوركي صاحبزاد مال لیعنی حضرت رقیه "بنت رسول الله' حضرت ام کلثوم" بنت رسول الله "حضرت نينبٌ بنت رسول الله 'حضور كي يجو په ميال'حضرت عقيل بن الي طالب " سيد نا ابرا جيم ابن رسول اللهُ مُصرت امام ما لك " مُصرت امام نافع" مصرت حليمه سعديية " مصرت عنيان عني " حضرت فاطمه بنت اسد والده ما جده حضرت عليٌّ 'حضرت غيد الرحمٰن بن عوفٌّ 'حضرت ابوسعيد خدريٌ 'حضرت سعد بن ابي وقاصٌ 'حضرت عبدالله بن مسعودٌ 'حضرت عثان بن مظعون أن

کےعلاوہ شہدائے احد کے بھی ایک مقام پر مزارات ہیں۔

اس بارے میں علماء کے مختلف رائے ہیں کہ بقیج میں آ کرسلام ودعا کی ابتداء کس جگہ سے کرے۔ بعض حضرت عثمان عنی ''بعض حضرت ابرا ہیم ' اور بعض حضرت عبال ' کے مزار ہے شروع کرنے کے متعلق فرماتے ہیں جہال ہے بھی شروع کرے اجازت ہے۔ جب بقیع میں واغل ہو (یااس کے یاس ہے گزرے ) توریہ کیے :۔

اَلْسَكَادُهُ عَلَيْكُمُ يَا اَهْلَ الْبَقِيْعِ يَا اَهْلَ الْجَنَابِ الرَّفِيعِ اَنْتُ هُمُ الْسَافِقُونَ وَابْشِرُوا إِلَّ اللهُ وَكُمُ لَاحِقُونَ وَابْشِرُوا إِلَى الشَّافِقُونَ وَابْشِرُوا إِلَى اللهُ وَكُمُ لَاحِقُونَ وَابْشِرُوا إِلَى الشَّاعَة البَيْعَ لَارِيْبَ فِيهَا وَانَ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اللهُ تَعَالَى بَعُولِ اللهُ تَعَالَى بَعُولِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ ا

ا-زیبارت احد و شعداء احد: دینطیب عباب ثال تین میل کے قریب یہ مقدی بہاڑوا قع ہے جس کے متعلق سرورعالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ احدہم سے محبت رکھتا ہا ور ہم احدیہ معرب رکھتا ہا احدید ہم احدیہ معرب رکھتے ہیں۔ آپ جبل احدیر تشریف فرما ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ جبتم احدید آ و تو اس کے درخت ہی ہے۔ اس لیے وہاں کے درخت بی ہے۔ اس کے درخت بی ہونے درخت ہے۔ اس کے درخت بی ہونے درخت ہی ہے۔ اس کے درخت بی ہونے درخت ہی ہے۔ اس کے درخت بی ہونے درخت ہی ہونے درخت ہیں ہونے درخت ہی ہونے درخت ہی ہونے درخت ہی ہونے درخت ہی ہونے درخت ہیں ہونے درخت ہی ہونے درخت ہیں ہونے درخت ہی ہونے درخت ہیں ہونے درخت ہیں

اب مدیندگی آبادی اُحدی تقریب پینجی جاری ہے۔ احدیباڑی تلبی میں ساچے کامعرکہ پیش آباجہاں حضرت جز قاورد گیرصہا بہ کرام رضوان اللہ بہم اجمعین نے جام شہادت نوش فر مایا۔
حضرت جمزہ اور دیگر صحابہ کرام کے مزارات ایک احاطہ میں ہیں۔ حضرت جمز قاصور کے مجبوب چیا کا مزارا حاطہ کے بیچے ہیں ہے آپ کی قبر کے برابر ہی حضرت عبداللہ بن جمش اور حضرت مصحب بن عمیر مدفون ہیں اور بچھ آگے باتی اصحاب کرام مدفون ہیں۔

اس احاطہ کے دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں تو سامنے ہی وہ بہاڑی ہے جے جبل رہا قا کہتے ہیں جہاں تیرا نداز صحابہ تعین کیے گئے تھے۔ ای کے قریب حضرت حمزہ کی اصل شہادت گاہ کی عمارت کے کھنڈر ہیں۔ سیلاب میں آپ کی قبر آجانے سبب سے آپ کوموجودہ جگہ پنتقل کیا گیا ہے۔ جب حضرت حمزہ گرے مزار پرحاضر ہوں تو یوں کہے:۔
اَلْتَ لَا مَدْ مَكُذُنْ فَتَى يُنْ مَدِيدُونَا كَ مُعَنَّوْ اَلْمَ ہُوآ بِ پراے سیدنا حمزہ میں ہوآ ب پراے سیدنا حمزہ موآب پرا

اے عم محترم رسول اللہ سلام ہو آپ پر اے عم بزرگوار اللہ کے بی کے سلام ہو آپ پر اے چیا چھااللہ کے محبوب کے سلام ہو آپ پر اے سردارشہیدوں مصطفیٰ کے سلام ہو آپ پر اے سردارشہیدوں کے اور اے شیر اللہ کے اور شیر اس کے رسول کے سلام ہو آپ پر اے سیدنا عبداللہ بن جش سلام ہو آپ پر اے مصعب بن عمیر شملام ہو آپ پر اے شہدائے احد سب کے سب پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تازل ہوں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تازل ہوں۔ آسَكَهُ عُكَيْكَ يَاعَمَّ رَصُولِ اللهِ السَّلَامُ عَكَيْكَ يَاعَمَّ حَبِيْبَ اللهِ السَّلَامُ عَكَيْكَ يَاعَمَّ الْمُصْطَعْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الشَّهَ حَبِيبَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الشَّهَ حَلَيْ وَيَااسَدَ اللهِ وَاسَدَ الشَّهَ مَلَاهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِ نَاعَبُواللهِ مَصْعَبُ بِي عُمْيُرٍ وَاسَيِّدِ نَاعَبُواللهِ مَصْعَبُ بِي عُمْيُرٍ وَاسَدِي نَاعَبُواللهِ مَاشُعَدُ اللهِ وَاسْتَلَامُ كَانَتُهُ مَاشُعَدُ اللهِ وَيُوكَ كَانَتُهُ مَاشُعَدُ اللهِ وَيُوكَانَتُهُ وَاللهِ مَاشُعَدُ اللهِ وَيُوكَانَتُهُ وَاللهِ

ُکُآلُ۔ مُدینہ منورہ کے کنویں

مدینه منورہ کے پچھ کنویں ایسے ہیں جوحضور کے دفت سے ہیں۔ان کنووں میں ہے کچھتو موجود ہیں اور پچھ ناپید ہو گئے ہیں۔ کہ کنویں نہایت ہی بابر کت ہیں کیونکہ ان کنو دَل کی نبعت حضور کی طرف ہے بعنی تسی کنویں کے یانی ہے آپ نے وضوفر مایا کسی کا یانی نوش فر مایا۔ تسی میں اپنالعاب دہن فہ الالبذاان کنووں کی زیارت کرنامجھی باعث سعادت ہے۔ ا- بيدا اليس : يكوال مجدقبائة ريب غربي جانب باس كوبير خاتم كهاجا تاب اس لي کہ حضرت عثمانؓ کے ہاتھ ہے مہر نبوت کی انگوشی اس کنویں میں گر گئی اور بڑی تلاش وجنتجو کے باوجود تبیں لی۔اس کے نیچ کے حصد میں دو دہانے کھلے ہوئے تنے جن سے پہاڑی چشموں کا بانی آتا تھا' تیسرا دبانہ نہرزرقا کا تھا کہوہ کنویں میں شامل ہوکر آگے چلی جاتی تھی اس کا یانی نبایت صاف اورشیری تھا۔رسول القدا کیے مرتبہ تشریف لائے اور اس میں یاؤں لڑکا کرمن پر بینے مجنے۔اس کے بعد حضرت ابو بکر 'عمر' عثمان رضی الله عند تشریف لائے اور آپ کے اتباع میں ای طرح بین سینے ۔ آپ نے اس کا یانی بیا اور اس سے وضو کیا اور لعاب مبارک بھی اس کنویں می ذالا - اس کنوی کامالک ارلیس نامی خص تھا۔ اس لیے اسے بیراریس کہا جاتا ہے۔ اس کے پائی سے حضور کے وضوفر مایا ہے اور اس کا یائی پیابھی ہے اور اس میں اپنالعاب دہن اور شبدنجى ذالائب

سا۔ ببید فیضا عد: یہ کنوال شامی دروازہ سے باہر جمل اللیل باغ کے یاس ہے۔ اس میں بھی حضور نے اپنالعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعافر مائی ہے۔

الم البيات الم المن الم المن مجيدي كسل من شائي نفسل سے باہر تھا۔ يہ كوال حفزت ابوطل الفساري كي الم الفساري كي الله الفساري كي الم كو خداكى الله الفساري كي الم كو خداكى الم الم كا الم كو خداكى الم الم الم كا ا

۵۔ بیپا بست : یہ کنواں قبا کے راستے میں جنت اُبقیع کے متصل ہے۔ اس کنویں پر حضور اقدس نے ابنا سرمبارک دھویا اور مسل فر مایا اس جگہ دو کنو کمیں ہیں۔ صبیح یہ ہے کہ بڑا کنواں ہیر بھہ ہے اور بہتر ریہ ہے کہ دونوں سے برکت حاصل کرے۔

۲ - بیدر عقل بیکنوال مسجد شمس کے قریب ہے اس کنویں کے پانی ہے بھی حضور نبی کریم نے وضوفر مایا ہے۔اس کا پانی قدرے کھاری ہے اس کو بیرالیسیر ہجی کہا جاتا ہے۔

ک۔ بید حضوت عشمان بیکوال وادی عقی کے کنارے پر مدید منورہ سے تقریبا عین میں ہے۔ بیدہ منورہ سے تقریبا عین میل کے فاصلہ پر ایک ہاغ میں ہے۔ اس کنویں کو بیررومہ بھی کہتے ہیں۔ بیدہ ہی کنوال ہے جس کا مالک ایک میہودی تقااور مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی تو حضرت عثان فی نے ہیں ہزار درہم پراس کنویں کو بہودی سے خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردیا۔

۸۔ صنفوق کنویں: ان کنووں کے علاوہ اور بھی کنویں ہیں جن کا پانی حضور نے استعمال کیا ہے۔ ان کنووں کے علاوہ اور بھی کنویں ہیں جن کا پانی حضور نے استعمال کیا ہے ان کے نام بید ہیں:

(۱) بیرآنا (۲) بیراعواف (۳) بیرانس (۴) بیرالحصارم (۵) بیرالحصار (۲) بیرالحصار (۵) بیرالحصار (۵) بیروزدان (جس (۵) بیروزدان (جس می لبید یم ودی نے حضو تفایق پر تحرکر کے بال نگھے میں باندہ کردن کیے تھے میں ایدی کردن کے تھے (۱۲) بیرالصفیہ (۱۲) بیرالصفیہ (۱۲) بیرالوط (۱۲) بیروناطمہ۔

#### ۱۷\_زیارت مساجد

مدینه منوره میں مجد نبوی کے علاوہ اور بھی بہت می مساجد حضور کے زمانہ میں تغییر ہو گئیں تھیں جن میں حضور کنے نماز پڑھی ہےاس نسبت کی وجہ سے وہ مساجد بابر کت ہیں۔ بعض مساجد صحابہ کرام ہے کام ہے بھی منسوب ہیں اور مشہور مساجد ہیں سے پچھے مساجد تو اب تک موجود ہیں مگربعض مساجد زبانہ کی گردش کی بنا پر دو ہارہ تقمیر نہ ہوشیں۔ جو مساجد موجود ہیں ان میں سے کوئی مسجد بھی زمانہ نبوی کے دور کی ماہیت پر موجود نہیں۔طویل عرصہ کی بنا پر بیہ مساجد دو بارہ تغییر ہوتی رہی ہیں۔ان مساجد کی تغییر کی جگہو ہی ہےاس لیےان مساجد کی زیارت کرنا اور ان میں نوافل پڑھنا بھی باعث سعادت وثواب ہے۔مشہور مساجد کی تغصیل حسب ذیل ہے:۔ ا۔ مسجد قبا: مدینه منورہ سے جنوب مغربی جانب مسجد نبوی سے تقریبا دو میل کے فاصلہ پر ہے۔ بیمسلمانوں کی سب ہے بہلی مسجد ہے جس وفتت رسول اللہ مکہ مکر مہے ہجرت کر کے مدیند منورہ تشریف لائے اور مبنیعو ف میں قیام فرمایا تو آپ نے مع صحابہ کرام رضوان الله علیهم ا اجتعین اینے دست مبارک ہے اس کونتمبر فر مایا۔ اور مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد بیا تمام مساجدے افضل ہے رسول اللہ اکثر مدینه منورہ ہے مجد قبامیں تشریف لایا کرتے جس روز تی جاہے بیدل باسواری پرمجد قباکی زیارت کی جائے گرشنبہ کے روز افضل ہے۔رسول اللہ نے فرمایا ب رانَّ صَافِعًا رَکُعَتَایْنِ فِیلُو کَعُمُرَةٍ کَمْ مُحِدِقَا مِی دورکعت کا تُوابِ مثل عمره کے ہے۔ ۲۔ مسجد جمعه: بيده محدے كرجس من نماز جمعدس سے يہلے اواكى كئي تھى لينى جب جمعه فرض ہوا تو حضور نے اس مجد ہے نماز جمعہ کا آغاز فر مایا۔حضور کے وفت اس جگہ پر بنو سِالم آباد سے مجد جمعہ جس علاقے میں واقع ہاسے دادی زانونا کہا جاتا تھا۔مسجد کے قریب محمى زمانے میں باغ بستان الجزع تھا۔

۳- **مسجد غمامه**: مسجد غمامه کوگنیدوں والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ بیم مجداس جگه پرتعمیر کی گئی جہال پرحضور عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔مسجد غمامہ مسجد نبوی ہے قریب ہی ہے۔ ای معجد کے مقام پر نماز استیقا و بھی پڑھی گئی۔ غمامہ بادل کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک مرتبہ مرمی کی شدت میں اللہ تعالی نے آب ہے جس اطہر پر ایک بادل کے عمر ہے کا سامیر کر دیا۔ ای نبت ہے یہ مجدم تحد غامہ شہور ہوئی marfat.com

الم مسلم جد سفیا: یم محد مکه مرمه کوجانے والے رائے پر ہاں علائے کو باب کنریہ کہا جاتا ہے۔ دراصل سقیا ایک کنوال تھا اور اس کنویں کی مناسبت ہے یہ مسجد مسجد مسجد مسجد مشہور ہوئی۔ اس مسجد کی فضیلت کے متعلق عبداللہ بن دنیاوی کی روایت ہے کہ تعنور جب بدر کو روانہ ہوئے تو آپ نے اس مسجد میں نماز ادا قر مائی اور اہل مدینہ کے لیے یوں دعا فر مائی کے اب اللہ! ان کے پیانے میں برکت دے اور انہیں رزق پہنچائے اور اس روزے آپ نے مدینہ منورہ کو حرم بھی قرار دیا۔ (الوفاء)

۵۔ مسجد فقع - مجد فقع کومجداحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ غزوہ خندق کے موقعہ برمقابلہ کے لیے چونکہ خندق کھودی گئی اور عربی میں خندق کواحزاب کہا جاتا ہے لہذااس جگہ پر مقابلہ کے لیے چونکہ خندق کھودی گئی اور عربی خندق کواحزاب کہا جاتا ہے لہذااس جگہ بر مقام بر تین دن دعا فر ماتے رہے یعنی پیر منگل اور بدھاور آخری روزیعنی بدھ کے روزاللہ تعالی نے فتح کی خوشخبری دی اوراس وجہ سے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مجد میں قبلہ رخ چاراور مساجد ہیں جومچہ سلمان فاری "مجد ابو بکر" ممجد عمر "اور مجد علی گئی کے نام سے مشہور ہیں۔ وراصل غزوہ خندق کے موقع بریدان حضرات کے بڑاؤ تھے اور حضور نے یہاں تشریف لا کر نماز دراصل غزوہ خندق کے موقع میں اس حضرات کے بڑاؤ تھے اور حضور نے یہاں تشریف لا کر نماز مساجد کی شکل وے دی۔ یہ مقام مساجد خمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبابر گہتے ہیں کہ مساجد کی شکل وے دی۔ یہ مقام مساجد خمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبابر گہتے ہیں کہ مساجد کی شکل وے دی۔ یہ مقام مساجد خمہ کے نام سے مشہور ہوتا اور دعا کرتا تھا اور مجھے دعا کی قبولیت کی بشارت می جاتی ہوگی۔

المسجد فی حوام: سلع بہاڑی کی گھائی میں معجد آخزاب کو جاتے ہوئے دائی طرف یہ میجد واقع ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضور نے اس جگہ نماز پڑھی ہے اس کے قریب ایک غار ہے جس میں حضور پرایک مرتبہ وجی اتری تھی۔ اور جنگ خندق کے موقع پر دات کو اس غار میں آ رام فرماتے ہے۔ اس غار کی زیارت بھی ہاعث شرف وسعادت ہے۔

کے **مسجد ذباب**: یہ سجد ذباب کی پہاڑی پر ہے جو جبل احد کے رانہ کے بائیں جانب ہے۔ جنگ خندق کے موقع پراس جگہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا۔

ہ۔ بعد الفضيع: عوالی (محلّہ کا نام) كے شرق میں واقع ہے۔ يہودی قبيلہ بنونفير کے حاصرہ کے وقعیہ چضور کے بہاں نماز اوا فر مائی تھی۔ تھجور کی شراب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری تحریم خمرہ بھل ہے۔ اور کا مجانب کی ایسا تھے کہ شراب کو استھے کہ شراب کو ا حرمت نازل ہوئی جونبی انہیں اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے شراب کے سارے ملکے تو ڑ ڈالے اور شراب لنڈھادی۔ غالبًا بیوا تعداسی جگہ کا ہے اس کا نام مسجد تھے پڑ گیا۔

بعض معزات نے اس کانام مجدش بتایا ہے اس لیے کداو نجائی پر ہے اور دوسری جگہ کانبت یہاں سے طلوع پہلے نظر آتا ہے۔ مجد قباہے جانب شرق میل پون میل کے قریب ہے بغیر جیت کی کالے پھروں کی ایک چار دیواری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزت علی کرم اللہ دجہ کی عصر کی نماز قضا ہوگئ ۔ سورج غروب ہوگیا۔ حضور کوعلم ہوا تو آپ نے دعا فر مائی ۔ اور سورج پلٹ آیا اور یہ دعا اس مقام پر فر مائی تھی جہال مجدش ہے۔ اس لیے اس کانام مجدش پر گیائیکن ہے جو نبیر کے شہروں میں سے ایک شہر تھا البت مورج کے لوٹائے جانے کا واقعہ تھے ہے۔

9۔ **مللہ جدنیں قابضہ:** مجد تنے سے جانب مشرق تھوڑے فاصلہ پر ہے۔ یہودی قبیلہ بوقر نظر کے فاصلہ پر ہے۔ یہودی قبیلہ بوقر بظر کے خاصرہ کے وقت اس جگہ حضورا کرم نے قیام فر مایا تھا اور یہود کے مقرر کردہ تھم حضرت سعد بن معادّ نے یہیں وہ فیصلہ صادر کیا تھا جس کی روسے یہودی مردول کوتل اور بچوں اور بچوں اور بچوں اور بول کوتل اور بچوں اور بول کوتیہ بنایا تھا۔

• ا۔ مسجد نبی ظفل: یہ مجد بقیج ہے مشرقی جانب حرہ واقع کے کنارے واقع ہے یہاں تبیلہ بوظفر نامی بود و باش رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دوعالم یہاں تشریف فر ماہوئے اور نماز ادا فرمائی نماز کے بعد وہیں پڑے ہوئے ایک پھر پر آپ بیٹھ گئے۔ اہل مدینہ میں زمانہ قدیم ہے یہ بات مشہور رہی ہے کہ جس عورت کے اولا دنہ ہوئی ہودہ اس پھر پر بیٹھ جائے تو انشاء اللہ صاحب اولا دہ وجاتی ہے۔ اس پھر پر بیٹھ کرایک صحافی نے آپ کی فرمائش پرقر آن شریف کی مادت کی ۔ ایک آپ تا وت برآپ یہ کے حال میں ہوگیا۔

اا۔ مسجد الاجامی: بقیع نے ثال جانب' بنتان مان' کے پاس ہے اب اس کے آب اس دقت بنومعاویہ (ابن مالک زبن کوف ) یہاں مقیم تھے اس لیے اس کا نام مجد بنی معاویہ بھی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم اس جگہ تشریف لائے۔ نماز کے بعد دیر تک وعا میں مشغول رہے اوا اعت کے بعد فر مایا میں نے اپنے رب سے تمین درخوا شیس کی تھیں۔

س-ان میں باہمی اختلاف اور خانہ جنگی ندہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اول کی دو درخواسیں قبول فریالیں یے مرتبیری منظور نہیں فرمائی محمہ بن طلحہ سے مروی ہے کہ اس مسجد میں آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ محراب ہے دائیں جانب دوگز کے فاصلہ پر ہے۔

۱۲ مسجد هبلتین: مدینه منوره کے شال مغرب میں وادی تقیق کے قریب او نجائی پر واقع ہاں کی ایک دیوار میں محراب کا نشان بنا ہوا ہے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہاور دوسری دیوار میں بحاب با قاعدہ محراب ہے۔ کہتے ہیں کرتحویل قبلہ کا تھم عین حالت نماز میں ای مسجد میں نازل ہوا تھا اس کیے اسے مسجد نہائی کہتے ہیں۔

"ا- مسجد سجد البیده: بستان بحیری اور بسانین صدقہ کے درمیان واقع ہے اس جگہ حضورا کرم نے دورکعت نماز ادا فر مائی اور کافی طویل سجدہ فر مایا اس کومبحد بحیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت حمز ہ کے مقام شہادت کی طرف لے جانے والے راستہ پرشرتی جانب دائیں ہاتھ پر ہے اے اسے مبحد طریق السافلہ اور مسجد ابوذ رغفاری بھی کہتے ہیں۔

سما۔ مسجد آبی: بقع کے متصل ہے یہاں حضرت ابی بن کعب کا مکان تھا۔ حضوراً کثر یہاں تشریف لاتے اور نماز ادافر ماتے تھے۔

۵ا۔ مسجد ابوبكر: يم برغامه كريب ثالى جانب واقع ہے۔

۱۱۔ **مسجد عمر** یہ بھی متحد غمامہ کے ثالی جانب متحد ابو بکڑ کی لائن میں تھوڑے فاصلہ پر ہے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے محاصرہ کے وقت حضرت علی ابنا مکان مجھوڑ کریہاں فروکش ہو گئے تھے۔

کا مسجد مشرب اُم ابراهیم : مُذَرِول مِن مجد قرید ہے عالی جانب حرہ شرقیہ کے زویک واقع ہے۔ یہ جگہ سیدنا ابراہیم کی جائے بیدائش ہے اور حضور کے اس جگہ بھی نماز اوا فرمائی ہے۔ مشربہ کے معنی باغ کے ہیں۔ یبال حضرت ماریہ قبطیہ کے بچھ باغ تھے اور آنخضرت کے بچھ مدقات تھے جوآ پ نے فقراء ومساکین پروقف فرما دیے تھے۔

حعدشثم

# نكاح وطلاق نكاح

نکاح ایک اسلام طریقہ ہے۔ علمی طور پرنکاح کی تعریفیہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے جومرداور عورت میں ہوتا ہے جس کا مقصد نفسانی خواہشات کی تحیل اور حصول اولا د ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نکاح کو حصن یعنی قلعہ ہے تعبیر کیا ہے جس ہے مرادمیاں ہوی کی عفت وعصمت کا تحفظ ہے۔ بہر کیف جب لڑکا یالڑکی جوان ہوجا کیں تو ان کا نکاح کرنا ضروری ہے۔ ارشادیاری تعالی ہے کہ:

كَانْكِعُواالْآيَا فَي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُهُ وَإِمَّا لِنْكُمُ وَإِنْ يَكُونُوا مُفَكَرًا ثَوْيَغُنِهِ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَالسِمَّ عَلِيْهُ . (نور: ٣٧)

اورتم ابینے میں سے بے شوہر عورتوں کا نکاح کردیا کرواورایئے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی اگروہ مفلس ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دےگا اینے فضل سے اللہ وسعت والا جانے والا ہے۔(نور۳۴)

ایک اورمقام برارشاد باری تعالی ہے کہ:-

وَلَامَنْكِحُواالْهُ شُوكُتِ عَتَى يُؤُمِنَ الْمُثَولِةِ وَلَامُنْكِحُواالْهُ شُوكُةِ عَلَى الْمُثَولِةِ وَلَا مُنْكِحُوا وَلَامُنْكِحُوا وَلَا مُنْكِحُوا الْمُثُولِقِ مَنْ الْمُثُولِقِ الْمُثُولِقِ مَنْ الْمُثُولِقِ مَنْ اللّهُ الْمُثَولِقِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

وضاحت كرتا ہے تا كەلوگ بمجھدارى سے كام ليں\_(البقرة:٢٢١) اَيْلَتَهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُّ يَتَكَ كُثُّوُنَ ـ (البقره : ۲۲۱)

نکاح کے متعلق پروردگارعالم نے ایک اور مقام پروضاحت کرتے ہوئے تر نمیب دی ہے۔ کہتم زیادہ سے زیادہ جارعورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔

اور اگرتم کواس بات کا خوف ہو کہ بیتم لڑ کیوں کے بارے میں انصاف نہ کرسکو گے تو ان کے سوا جو عور تمیں تم کو پہند ہوں دھدو یا تمن تمین یا چار چارے نکاح کرلو۔ (نساء:۲) وَإِنْ خِفْتُهُ اللَّا لَقُيكُوْ إِنِي الْيَتَهٰى فَانْكِكُوْ الْمَاطَاتِ لَــَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنْ فَى وَثُلَثَ وَرُبْعَ مَ النِّسَاءِ مَنْ فَى وَثُلَثَ وَرُبْعَ مَ

ان احکام البی ہے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرداور ورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی جوان مرد یا عورت کے ورثاء نکاح نہ کرتے ہوں تو اے خود بھی اپنا نکاح کروا لینے کا پورائق حاصل ہے۔ نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے کیونکہ تمام انبیاء اور رسولوں نے تقریباً نکاح کیا ہے۔ حضو طابعہ کا ارشاد گرامی ہے کہ چار چیزیں انبیاء کی سنت میں ہے ہیں۔ حیا نخوشہو مسواک اور نکاح۔ (ترفیل) نیز آپ کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ جومیری حیا نوشہو میں انسانے وہ جھے میں نے نہیں (مسلم) گویا کہ نکاح اسلام میں ہر کی اظ سے ضروری ہے۔ نکاح کی فضیلت اوردیگر شرکی احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

#### ١.فضائل نكام

اسلام میں نکاح لیعنی شادی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کیونکہ نکاح کے ذریعے برائی کا راستہ بند ہوجاتا ہے انسانی زندگی میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے کیونکہ معاشرتی زندگی میں عورت کے بغیر کوئی رعنائی نہیں۔ نکاح دین کا ایک ضروری حصہ ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے دوسری اشیاء ضروری ہیں ویسے ہی نکاح بھی ضروری ہے۔ اس سے انسانی نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس ضرورت کی بنا پر حضور نے نکاح کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس ضمن میں آپ کے ارشادت عالیہ حسب ذیل ہیں۔

رکھے کیونکہ بیاس کے لیے تھی کرنا ہے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث : حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ نے فرمایا جب بندے نے بکا ت کرلیا تو نصف دین کواس نے مکمل کرلیا اور باقی نصف کے لیے اللّٰہ کا تفویٰ اختیار کر ہے۔ (مشکوٰ ۃ شریف)

س۔ حدیث حضرت انس ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کے فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہے یاک صاف حالت میں ملنا جا ہے تو اسے جامیئے کہ آزاد کنواری عورتوں سے نکاح کرے۔ (مشکلوة شریف)

۳۔ **حدیث** :حضرت ابوہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا' تنین آ دمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔

(۱)۔مکاتب جو کتابت ادا کرنے کا اراد ہ رکھتا ہے۔

(٢) ـ نكاح كاخوامشند جوعفت كوبيانا جإب اور

(٣) - الله كى راه من جهادكرنے والآ - (تر غرى ابن ماجه )

۵۔ حدیث حضرت اسامہ بن زیرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ بیں چھوڑ اجومردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر پہنچانے والا ہو۔'' ( بخاری شریف )

۲- حدیث حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا" دنیا میشود کے فر مایا" دنیا میشود میشود کے میں درسرسر ہے اور اللہ تعالی تمہیں اس میں خلافت دینے والا ہے ہیں دیکھو کہتم کیے میل کرتے ہو۔ دنیا ہے مختاط ہواور عورتوں ہے تحتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں جوفتنہ سب سے کہتے یا وہ عورتوں میں تھا۔" (مسلم شریف)

ک۔ حدیث حضرت معد بن انی وقاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حضرت عثان بن مظعونؓ کے مجردر ہے کو پہند نہیں فرمایا۔اگر آ پ انہیں اجازت مرحمت فرمادیتے تو ہم اپنے آپ کوضی کر لیتے۔(بخاری شریف)

۸-حدیث: حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب حمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے جس کے میں اور اضلاق ہے تم خوش ہوتو اس ہے نکاح کرلوا گرتم ایسانہیں کرو گئے تو ڈین میں فقند پر ماہو گا اور لمساحوڑ افساد ہوگا۔ (تریزی)

کرو گوزشن میں فتند بر پاہوگااور لمیاچوڑافیاد ہوگا۔ (ترندی) 9- حدیث حضرت ابن مرکبے روایت کے کارکول الکرنے کی مان مرسمتی نورت کھی اور سے کے خوست تین چیزوں ہے۔ (مسلم شریف) اور ایک روایت میں ہے کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ عورت رہائش گاہ اور سواری میں۔ (مسلم شریف)

۱۰- حدیث: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نے رہایاتم نے نکاح کی طرح دومحبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے۔ (مشکو قشریف)

# ۲۔اچھی عورتوں کے خصائل

نکاح میں لانے کے لیے نیک سیرت اور خوبصورت کنواری مورتوں کو متخب کرنا حضور کی سنت ہاں لیے دشتہ تلاش کرتے وقت مورت میں بیخوبیاں مدنظر رکھنی چاہئیں کہ مورت کا حضور چال چائیں کہ مورت کا چائیں کہ مورت کا چائیں درست ہوا چھی عقل اورصورت والی ہوا ولا د جننے والی ہولیجنی با نجھ نہ ہو ۔ کم مہر لینے والی ہو۔ مناسب خرچہ پرگزارہ کرنے والی ہواورا پنے خاوند ہے مجت کرنے والی ہو۔ بیالی خوبیاں ہیں کہ جس مورت میں ہول گی وہ اچھی بیوی ٹابت ہوگی۔ نیک بیوی کے متعلق حضور کے ارشادات مندر جہ ذیل ہیں:

٣۔ حدیث :حضرت ابوا مام یہ روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نظر مایا مومن نے اللہ کے نقط کے نے فر مایا مومن نے اللہ کے نقو کی کے بعد نیک ہوی ہے بہتر کوئی بھلائی حاصل نہیں کی۔اگراہے تھم دے تو اطاعت کرتی ہے۔اس کی طرف دیکھے تو خوش کرتی ہے اگر اس پر تیم ڈالے تو پورا کردیتی ہے اوراگر وہ غائب ہوتو جان و مال میں اس کی خیر خوائ کرتی ہے۔(ابن ماجہ)

سم حد بیث عبدالرحمٰن بن سالم بن عنبه بن عویم بن ساعده انصاری کے والد ماجد نے ان کے ہدا کرد کے دوالد ماجد نے ان کے ہدا مجد سے روایت کی ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا ' کنواری لڑکیوں سے نکاح کیا کرد کیونکہ وہ منہ کی میٹھی 'زیادہ نے جننے والی اور تھوڑی چیز پر راضی ہوجانے والی ہوتی ہیں۔

(ائن ماجه )

۵-حدیث :حفرت معقل بن بیاز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقابی نے فرمایا محبت کرنے والی عقابی میں معقل بن بیاز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقابی نے فرمایا محبت کرنے والی عورت ہے نکاح کیا کروتا کہ بیس تمہاری کثرت کے باعث دوسری امتوں پر فخر کروں۔(ابوداودُ نسائی)

۲-عدیث: حضرت جابر گابیان ہے کہ ایک غزوہ میں ہم نبی کریم علی ہے کہ ایک خروہ میں ہم نبی کریم علی ہے کہ ایک جسے نکاح جب ہم کہنے گئے کہ مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو میں عرض گزار ہوایار سول اللہ! جھے نکاح کے ہوئے چندروز ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے نکاح کرلیا؟ عرض کیا ہاں! فرمایا کہ کنواری ہے یا شو ہر دیدہ؟ عرض گزار ہوا کہ شو ہر دیدہ۔ فرمایا کہ کنواری ہے کیوں نہ کی کہتم اس ہے دل بہلاتے اور وہ تم ہے؟ جب ہم داخل ہونے ہی والے تھے تو فرمایا۔ فررا تھہرو کیونکہ ہم رات میں یا عشاء کے وقت داخل ہوں گے تا کہ بھرے ہوئے بالوں والی کنگھی کر لے اور حرات میں یا عشاء کے وقت داخل ہوں گے تا کہ بھرے ہوئے بالوں والی کنگھی کر لے اور جن کے فاوند موجود نہ تھے وہ موئے زیرناف کی صفائی کرلیں۔ ( بخاری شریف) جن کے خاوند موجود نہ تھو وہ موئے زیرناف کی صفائی کرلیں۔ ( بخاری شریف) عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں' نیک قریش کی عورتیں ہیں جوا پئی اولا دیران کے بخین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں' نیک قریش کی عورتیں ہیں جوا پئی اولا دیران کے بخین میں شیق اور خاوند کا جو مال ان کی تحویل میں ہواس کی محافظ ہوتی ہیں۔ ( مسلم شریف)

#### ۳۔رشتہ دیکھنا

نکاح کرنے کے لیے درثاء کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جا کیں تو رشتہ تلاش کریں کیونکہ بیٹا یا بٹی میں جوان ہونے پران کی شاوی نہ کرنا گناہ کے زمرے میں شامل ہوجا تا ہے۔ مناسب رشتہ دکھے کرنکاح کردینا ضروری ہے۔

ا۔ حدیث جمعن مسلم اور حضرت انس سے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی بٹی بارہ سال کی ہوگئی اور وہ اس بکا نکاح نہ کرے۔اگروہ گناہ میں مبتلا ہوئی تو گناہ باب برہوگا۔ (بہبقی)

المحدیث : حضرت ابوسعید اور حضرت عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا جس کے گھر لڑکا پیدا ہوتو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے۔ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کردے۔ اگر بالغ ہونے پراس کا نکاح نہ کرے اور اس نے گناہ کیا تو اس کا نکاح نہ کرے اور اس نے گناہ کیا تو اس کا گناہ اس کے گناہ کیا تو اس کا گناہ اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ ( پہتی )

معديث عفرت جاير ميروات ميكروال الشيط الله ميلية الميلة ال

ے کوئی کسی عورت کونکاح کا پیغام دے تو جس کونکاح کا پیغام دیا ہے اگراہے دیکھ سکتا ہے۔ د کھے لے۔ (ابوداؤد)

٣- حدیث : حضرت مغیرہ بن شعبہ کابیان ہے کہ میں نے ایک عورت کونکان کا پیغام تو رسول اللہ علیہ نے مجھے سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے ؟ عرض گزار ہوا کہ نہیں فرمایا کہ اسے دیکھ لور کیونکہ دیکھناتم دونوں کے درمیان محبت کا باعث ہوگا۔ (احمر تر ند ک داری نسائی 'ابن ماجہ )

۵۔ حدیث :حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے حضرت علیؓ ہے فرمایا کہ اجا تکہ افجا تکہ افجا تکہ افجا تکہ افغار کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا کیونکہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری معاف تبیس ہے (ترندی)

۲۔ حدیث : حضرت ابو ہر برقا کا بیان ہے کہ ایک آ دی نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاض ہوکر عرض گزار ہوا کہ میں ایک انصاری عورت سے نگاح کرنا چا ہتا ہوں۔ فرمایا کہ اسے و کیے کیونکہ انصاری آئٹھوں میں کچھٹر الی ہوتی ہے۔ (مسلم)

ان احادیث ہے ہیں ہات بھی واضح ہوتی ہے کہ رشتہ کرنے والے طرفین رشتہ دیکھے کہ سوچ سمجھ کر کریں۔والدین جومناسب سمجھیں کریں گررشتہ دیکھتے ہوئے لڑکے اورلڑ کی کی را۔ معلوم کرلینا بھی ضروری ہے۔

## ~\_ایجاب و قبول

ایجاب اور قبول نکاح کالازمی حصہ ہے اپنے آپ کود وسرے کی زوجیت میں وینے نام ایجاب ہے اور دوسرے کی طرف سے تنگیم کر لینے کا نام قبول ہے۔ ایجاب وقبول کا صحیح او مسنون طریقہ یہ ہے کہ و کی عورت ہے اجازت لے کرشو ہرکو یوں کیے کہ ہم اللہ الحمد للہ ایمیں نے فلاں عورت کو تیرے نکاح میں بعوض استے حق مہر کے وظیفہ زوجیت کے لئے ویا اور جواب میں دولے کہ میں نے قبول کیا۔ ایجاب وقبول نکاح کارکن ہے جو کیے دہ ایجاب ہے اور اس کے حواب میں دوسرے کے جواب کوقبول کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق شری مسائل مندرجہ فیل ہیں : جواب میں دوسرے کے جواب کوقبول کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق شری مسائل مندرجہ فیل ہیں : ایس مندرجہ فیل ہیں نامی کا صیغہ ہونا ضروری ہے مثلاً یوں کیے کہ میں نے اپنا با نے لئے کارکن میں دیا۔ وہ کیے میں نے اپنا با نے لئے کارکن میں دیا۔ وہ کیے میں نے اپنا با نے لئے کارک میں دیا۔ وہ کیے میں نے اپنا با نے بازے یا اپنی مؤکل کے لیے قبول کیا یا ایک طرف سے امرکا صیغہ اور دوسری طرف سے لیے یا اینے جئے یا مؤکل کے لیے قبول کیا یا ایک طرف سے امرکا صیغہ اور دوسری طرف سے اسرکا صیغہ اور دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے اسرکا صیغہ اور دوسری طرف سے اسرکا صیغہ اور دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے اسرکا صیغہ اور دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے اسرکا صیغہ اور دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے اسرکا صیغہ اور دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے یا دوسری طرف سے اس کارک سے یا دوسری طرف سے دوسری میں دوسری میں دوسری میں دوسری میں دوسری دوسری میں دوسری دوسری میں دوسری میں دوسری دوسری میں دوسری دوسری میں دوسری دوسری دوسری دوسری میں دوسری د

ماضی کا۔ مثلاً یوں کیے کہ تو بھے سے اپنا نکاح کرد سے یا تو میری عورت ہوجا۔ اس نے کہا میں نے تبول کیا یاز وجیت میں دیا' نکاح ہوجائے گا۔ ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو و وسری طرف سے ماضی کا۔ مثلاً کہ تو بھے سے اپنا نکاح کرتی ہے؟ اس نے ہاں کہا کیا تو ہو گیا' یا یوں کہ میں تھے سے نکاح کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہوجائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے محض کواس کی ضرورت نہیں کہ کہ میں نے قبول کیا۔ اور اگر کہا تو نے اپنی صورتوں میں پہلے محض کواس کی ضرورت نہیں کہ کہ میں نے قبول کیا۔ اور اگر کہا تو نے اپنی لڑکی کا جھے سے نکاح کہا کر دیا' یا کہا ہاں! تو جب تک پہلا محض مین کہے کہ میں نے قبول کروں گا' نکاح نہیں ہو میں نکا۔ (عالمگیری)

۲۔ مسئلہ: دونوں موجود ہیں۔ ایک نے ایک پرچہ پر لکھا میں نے تجھے نکاح کیا اور درمرے نے بھی لکھ دیایا زبان سے کہا۔ میں نے قبول کیا ' لکاح نہ ہوا اور ایک اگر موجود ہے دوسراغائب' اس غائب نے لکھ بھیجا اس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھایا کہا فلاں نے ایسا لکھا۔ میں نے اپنا نکاح اس سے کیا تو ہوگیا اور اگر اس کا لکھا ہوا نہ سنایا نہ بتایا۔ فقط اتنا کہد یا کہ میں نے اپنا نکاح اس سے اپنا نکاح کر دیا تو نہ ہوا۔ ہاں اگر اس میں امر کا لفظ تھا مثلاً تو مجھ کہد یا کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کر دیا تو نہ ہوا۔ ہاں اگر اس میں اور اگر موجود نے اس سے نکاح کرتو گواہوں کو خط سنانے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں اور اگر موجود نے اس کے جواب میں تبول کے لفظ نہ کیے اور مہر کے ردیے ایک جواب میں قبول کے لفظ نہ کیے اور مہر کے ردیے ایک جواب میں قبول کے لفظ نہ کیے اور مہر کے ردیے دے دیاتو نکاح نہ ہوا۔ (رواملی تار)

"- مسئله بعض الی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہوجائے گا۔ مثلاً پچا کی نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا جا ہتا ہے اور ولی بہی ہے تو دوگوا ہوں کے سامنے اتنا کہد دینا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا۔ یالڑکالڑ کی دونوں نابالغ ہیں اور ایک ہی شخص کوفی ہونوں کا ولی ہے اس میں مونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا۔ اس ولی یا وکیل نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کا فلال کے ساتھ نکاح کردیا 'ہوگیا۔ ان سب صورتوں میں قبول کی پچھ حاجت نہیں۔ (جو ہرویزہ)

نكاح كيا' كهامان! توجوگيا\_( درمختار )

۵۔ مسطقه عودت سے کہا کہ تو میری ہوگئ اس نے کہا ہاں! میں تیری ہوگئ۔ یا عورہ:

ہے کہا بعوض اسنے کے تو میری عودت ہوگئ۔ اس نے قبول کیا۔ یا عودت نے مرد ہے کہا کہ میں نے تجھ سے اپنی شادی کی مرد نے قبول کیا یا مرد نے عودت سے کہا تو نے اپنے کومیرا عودت کیا اس نے کہا کیا تو ان سب صورتوں میں نکاح ہوجائے گا۔ (بہارشریعت)
۲۔ مسمقلہ : ایک شخص نے منگنی کا پیغام کس کے پاس بھیجا۔ یہ پیغام لے جانے والوں۔

وہاں جاکر کہا تونے اپنی لڑکی ہمیں دی۔ اس نے کہا دی نکاح نہ ہوا۔ (عالمگیری) ک۔ مسئلہ الرکے کے باپ نے لڑکی کے باپ کے پاس پیغام دیا۔ اس نے کہا ہیں۔ تو اس کا فلاں سے نکاح کردیا ہے۔ اس نے کہائیس تو 'اس نے کہا اگر ہیں نے اس نے نکار

نہ کیا ہو تو تیرے بیٹے سے کر دیا اس نے کہا میں نے تبول کیا 'بعد کومعلوم ہوا کہ اس لڑگی نکاح کسی ہے نہیں ہوا تھا تو یہ نکاح سیح ہوگیا۔ (عالمگیری)

۸۔ مسطه عورت نے مرد ہے کہامیں نے تجھے سے اپنا نکاح کیااک شرط پر کہ مجھے اضیا ہے جب جا ہوں اپنے کوطلاق دے لول مرد نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا اور عورت کو اختیار ر جب جا ہے اپنے کوطلاق دے لے۔ (عالمگیری)

9۔ مسئلہ: نکاح میں مہر کا ذکر ہوتو ایجاب پوراجب ہوگا کہ مہر بھی ذکر کر لے مثلاً یہ کئی تھا کہ فلاں عورت تیرے نکاح میں دی بعوض ہزار روپے کے اور مہر کے ذکر سے پیشتر ہی اگر نے کہا میں نے قبول کی' نکاح نہ ہوا کہ ابھی ایجاب پورا نہ ہوا تھا اور اگر مہر کا ذکر نہ ہوتا تو ہ جاتا۔ (درمختار روامختار)

• ا۔ مسئلہ: کی نے لڑی کے باپ ہے کہا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ تو اپنی لڑکہ کا نکاح مجھ ہے کردے۔ اس نے کہا میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا نکاح ہو گیا۔ قبول کی بھی حاجت نہیں بلکہ اسے اب بیاضتیار نہیں کہ قبول نہ کرے۔ (ردامختار)

### ه\_اجازت نکاح

نکاح کے لیےلڑی کی اجازت اور رضا مندی ضروری ہے۔ والدین کی رضا مندی ایک طرح کیلڑی کی طرف ہے رضا مندی کہلاتی ہے مگراس کے باوجود جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے آگاہ کرنا چاہیئے ۔ کیونکہ شرعا عورت کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر نکاح کردیا جائے تو نکاح

451

نہیں ہوگا۔لڑگ کو جب بیہ بتلا یا جائے کہتمہارا نکاح فلاں سے کیا جائے اگروہ خاموش ہے تو اس کی خاموثی رضامندی کے مترادف تصور کی جائے گی۔نکاح سے پہلے عورت کی رضامندی حاصل کرنے کے بارے میں حضور علی ہے کے ارشادات حسب ذیل میں :

ا۔ حدیث : حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے نرمایا بیوہ ولی کی نبیت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اور کنواری سے اس کی ذاتی رائے لی جائے گی اور خاموش اس کی ذاتی رائے لی جائے گی اور خاموش اس کی اجازت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ شوہرد بدہ اپنے نفس کاولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری ہے اس کا باپ اس کی ذاتی رائے لے گا اور خاموش ہو جانا اس کا اجازت وینا ہے۔ (مسلم شریف)

ا حدیث ان کا نکاح کردیااوروہ اے تا پیند کرتی تھیں ۔ پس وہ رسول اللہ میں ہوتا کی والد مادی کا بارگاہ میں ماد نے ان کا نکاح کردیااوروہ اے تا پیند کرتی تھیں ۔ پس وہ رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور آپ نے اس نکاح کور دفر مادیا۔ (بخاری)

اجازت نکاح کے متعلق شرعی مسائل مندرجه ذیل میں:

ا۔ مسئلہ: عورت بالغہ عاقلہ کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نہیں کرسکتا۔ نہ ہاپ نہ وکی اور کنواری ہویا بیای یونہی مرد عاقل مالغ آزاد کا نکاح اس کی مرضی کے برخلاف کوئی نہیں کرسکتا۔ (عائمگیری۔ درمختار)

\* مسئله: كوارى مورت ساس كولى ياولى كے وكيل يا قاصد نے اذن مانگا ولى في بلا اجازت نكات كرديا اوراب مورت كواس كى خبر دى كى اور مورت خاموش رى يا بلسى يا مسئرائى يا بغي آ واز كرونى تو ان سب صورتول ميں اذن سمجھا جائے گا كہ بہلی صورت ميں نكاح كر بہلی صورت ميں نكاح كيا ہوا منظور ہے۔ ( در مخار ) مسئلة نازن طلب كرتے وقت اس نے من كر بجو جواب ند ديا اس ليے كہ اسے مسئلة اذن طلب كرتے وقت اس نے من كر بجو جواب ند ديا اس ليے كہ اسے من كى يا جوينك آ كى يا جوينك آ كى يا ہوا منظور ميں و و پ ب مانى يا جوينك آ كى يا ہوا منظور اس كے كہ اسے من كر بات اور دورون ميں و و پ ب مانى يا جوينك آ كى يا ہوا دن ميں اس كے بعد وہ رد كر كئي ميا كہ بول ند كى تو ان صورتوں ميں و و پ ب ربنا اجازت نبير اس كے بعد وہ رد كر كئي ميا در في الله ميا كر ان كے ہو يا رونا دان سے بوتو اذن نبير اس كے بعد وہ رد كر كئي ميا در في الله ميا كر ان كے ہو يا رونا دونا دونا دونا ميں در الله ميا كر الله كر الله كر الله ميا كر الله كر الله

سم مسطعه ولی سی عورت سے خودا پنا نکائی رئا جاہ تا ہے اورا جاڑت کیے نیواورا میں مسطعه ولی سی عورت سے خودا پنا نکائی رئا جاہ تا ہے اورا جاڑت کیے نیواورا میں مفاموشی اختیار کی تو بیدا جازت ہے۔ اورا کر نکائی کرنے کے بعدا سے خبر وئی اور محق رئا خاموشی اختیار کی تو بیدا جازت نہ ہموگی۔ (ورمحق ر)

۵\_مسطله: اذن لینے میں بیضروری ہے کہ جس سے نگال مرز : واس کا نام اس ح مائے کہ وہ عورت اس مرد کو بہجان سکے۔اور بہتر یہ ہے کہ اذان کہتے وقت میر کا بہتی ا جائے۔(درمختار)

۲۔ مسطعه: ولی نے نکاح کردیایا عورت ونیم پنجی اس نے سکوت کیا گراس وقت فیکا تھا تو بیداؤن نبیں اورا گرشو ہر کے مرجانے کے بعد ہتی ہے کہ میرے افران سے پکا تھا تو بیداؤن نبیں اورا گرشو ہر کے ورثدا نکار کریں تو عورت کا قول مانا جا وارث ہوگی اور عدت واجب اورا گرعورت نے یہ بیان کیا کہ میں سے افران کے بغیر کھر جب نکاح کی خبر پنجی میں نے نکاح کو جائز کیا تو اب ورہ کا قول معتمر ہے اور نہیں گر جب نکاح کی خبر پنجی میں نے نکاح کو جائز کیا تو اب ورہ کا قول معتمر ہے اور نہیں گر ذکاح کی نہیں ۔ اگروا تع میں چی ہے تو عدت کو ارزین سے گر کہ جب اس نے اپنا نکات ورزین سے گر کہ جب اس نے اپنا نکات کی نہیں گر نوا ہو کرنا جا ہے تو عدت تک روکی جائے گی کہ جب اس نے اپنا نکات کیا تو اب بغیرعدت کرنا جا ہے تو عدت تک روکی جائے گی کہ جب اس نے اپنا نکات کیا تو اب بغیرعدت کیو گرنگاح کر ہے گی ۔ (عالمگیری ۔ ورمخارار دائی ر)

ساورب برست کردیا گردیا کے مسطنان کسی خاص کی نسبت مورت سے اذن مانگااس نے انکار کردیا گردیا سے نکاح کردیا اب خبر پینجی اور ساکت رہی تو بیاذن ہو گیا اورا کر کہا کہ میں تو پہلے بی سے نکاح نہیں جاہتی ہوں تو بدرد ہے اورا کرجس وقت خبر پینجی انکار کیا بھر بعد ورضا بینکاح جائز ندہوا۔ (درمختار ردامختار)

بینکائ جائز ند ہوا۔ (ور می ار روہ سال)

۸۔ مسئلہ: عورت ہے اون لینے گئے اس نے کہا کسی اور ہے ہوتا تو بہتر تھا تو ہے

اورا گر لگاح کے بعد خبر دی گئی اور عورت نے وہی لفظ کہے تو قبول سجھا جائے گا( در مخ اورا گر لگاح کے بعد خبر دی گئی اور عورت ہے دہس ہے نگاح کرنے کا اراوہ ہوا

اس طرح لیا جائے جس کو وہ عورت جان سکے۔اگر یوں کہا کہ ایک مردے تیرا نگار ایوں کہا کہ ایک مردے تیرا نگار کیا ایوں کہ فلال قوم کے ایک شخص ہے نگاح کردوں تو یوں اون نہیں ہوسکتا اورا گر یو فلال یا فلال ہو تا ایک کردوں اور عورت نے سکوت کیا تو اون ہو گیا ان دونوں ان سے تیرا نگاح کردوں اور عورت نے سکوت کیا تو اون ہو گیا ان دونوں آیک ہے جائے گردوں اور عورت نے سکوت کیا تو اون ہو گیا ان جن کے دوں اور عورت نے سکوت کیا تو اون ہو گیا ان جس کی ہوتو اون ہو گیا ان جس کے جس کے نگاح کردوں ا

كرے گاہوجائے گااورسب كوجانتى نەجوتوازن نېيں۔ ( درمختار ٔ روالحتار )

ا۔ مسعند اجازت جس طرح قول ہے ہوتی ہے مثلاً عورت خبر نکاح سن کر کے میں اے جائز کیا یا اجازت دے دی یا راضی ہوئی یا جھے قبول ہے یا اچھا کیا یا خدا مبارک کرے دی جائز کیا یا اجازت دے دی یا راضی ہوئی یا جھے قبول ہے یا اچھا کیا یا خدا مبارک کرے دغیرہ الفاظ رضا۔ یونمی اس فعل یا حال ہے بھی ہوجاتی ہے جس ہے رضا مندی مجمی جائے مثلاً عورت مبارکباد لے یا خبرنکاح سن کرخوش ہے ہنے یا مسکرائے دغیرہ دفتاری ارضوبی)

## ۲۔نکام کا ولی

ولی ہے مرادوہ شخص ہے جے لڑکے یا کڑکی کا نکاح کرنے کا اختیار ہو۔ ولی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے اس لیے بچہ اور مجنون ولی نہیں ہوسکتا۔ مسلمان کے نکاح میں ولی کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی غیر مسلم مسلمان کا ولی نہیں ہوسکتا۔ ولی بغنے کے چارا سباب میں۔ جن میں پہلا سبب رشتہ داری ہے جبیبا کہ باپ کا بٹی کا نکاح کرسکتا ہے۔ دوسرا سبب ملک مین بہلا سبب ولا ہے اور چوتھا سبب حاکمیت ہے بعنی کوئی حاکم لا وارث کا نکاح کر سکتا ہے۔ دئی متعلق حضور علیق کے کا رشادات حسب دے۔ نکاح کے لیے ولی کولازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور علیق کے ارشادات حسب دیل ہیں:

ا۔ حدیث :حضرت ابوموک سے روایت ہے کہ نبی کریم مثلیلتا نے فر مایا ولی کے بغیر نکاح نبیس ہے۔ (احمر تر مذک ابوداؤ دابن ماجہ ' دارمی )

۲-حدیث : حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر مرد نے اس سے حجت کرلی تو عورت کو اتنا مہر ملے گا کہ جتنا اس کی شرمگاہ ہے۔ اگر مرد نے اس سے حجت کرلی تو عورت کو اتنا مہر ملے گا کہ جتنا اس کی شرمگاہ ہے۔ فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر لوگ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔ (احمہ)

الله علی الله علی الله علی الله علی الله ایک کنواری لوکی نے رسول الله علی کا الله علی کا الله علی کا الله علی الله علی کا کا تکاح کردیا جس کووه نا پند کرتی میں الله کا کا تکاح کردیا جس کووه نا پند کرتی میں الله کا کا تکام کردی میں کووه نا پند کرتی میں کہ کا تکام کردی میں کا الله کا کا تکام کردی میں کا تکام کا تکام کا تکام کا تکام کردی میں کو افتدیا رویا۔ (ابوداؤد)

جواینا نکاح خود کرتی ہے۔ (ابن ماجه)

۵۔ حدیث : حضرت جابڑے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے فرمایا جونلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیرنکاح کرے تو وہ بدکار ہے۔ (ترمذک ابوداود داری)

نكاح كى ولايت كے متعلق شرى مسائل حسب ذيل بيں:

ا۔ مسئلہ: اولا دکاسب سے پہلا ولی ان کا والد ہے اگر باپ نہ ہوتو وادا وہ نہ ہوتو پر دادا اگر یہ لوگ کوئی نہ ہوں تو سکا بھائی 'سکا بھائی نہ ہوتو سو تبلا بھائی بیخی باپ شریک بھائی 'بھر بھیجا بھر کیا تھائی نہ بھر بھیجے کا لڑکا 'بھر بھیجے کا لڑکا 'بھر اس کا بوتا 'بیلوگ نہ ہوں تو سکا بھائی 'بھر سکے بچا کا لڑکا بھر اس کا بوتا 'بیلوگ نہ ہوں تو باپ کا بچا و لی سکے بچا کا لڑکا 'بھر اس کی اولا ذاکر باپ کا بچا بھر اس کے لڑک 'بھر اس کا بوتا 'بیلوگ نہ ہوں تو وادا کا بچا بھر اس کی اولا ذاکر باپ کا بچا بھر اس کے لڑک 'بوتے 'بر بوتے کوئی نہ ہوں تو وادا کا بچا بھر اس کے لڑک ہو بھائی بہن ماں ولی ہے 'بھر دادی بھر مانی بھر بھر جو بھائی بہن ماں شریک ہول 'بھر بھر بھر جو بھائی بہن ماں شریک ہول 'بھر بھر بھر بھر بھر اس کی ماموں بھر خالہ و نیر و۔ ( کما ب النکاح من الہدایہ )

پورس پر ما موں پر حالہ و بیرہ و کر سب برائی میں بالغ عورت پرولی اپنی رائے زبرد کی نہیں خونس سکتا وہ خود میں الغ عورت پرولی اپنی رائے زبرد کی نہیں خونس سکتا وہ خود مختار ہے جس سے چاہے نکاح کرے۔ اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی مرض سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس طرح نکاح تو ہو گیالیکن اس کے ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ خواوند اس کا کفو ہولیتنی اس کی حیثیت والانہ ہو۔ نسب جال چلن میرت میں اتنا کم نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوجا نا عورت کے خاندان کے شایان شان نہ ہوا گر اس سے ساتھ اس کا نکاح ہوجا نا عورت کے خاندان کے شایان شان نہ ہوا گر اس ہے تو وہ نکاح درست نہ ہوگا۔ اگر نکاح تو اپنے کفولیتن اپنی حیثیت کے مطابق والے سے کیالیکن اس کے اپنے خاندان کے مطابق والے سے کیالیکن اس کے اپنے خاندان کے مطابق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس نکاح کو ولی منسوخ کروا

سکتا ہے۔ (درمختار) ا۔ مسطقہ: نابالغ نے اپنا نکاح خود کیااور نداس کا ولی ہے نہ وہاں حاکم تو یہ نکاح موقف ہے۔ بالغ ہوکرا گر جائز کر دے گا ہو جائے گا اورا گر نابالغ نے بالغ عورت سے نکاح کیا پھر غائب ہو گیا پھرعورت نے دوسرا نکاح کیا اور نابالغ نے بلوغ کے وقت نکاح جائز کر دیا تھا اگر دوسرا نکاح اجازت سے پہلے کیا تو دوسرا ہو گیااور بعد میں کیا تو نہیں بلکہ اب اس کی جدید اجازت درکار ہے۔ (درمختار روامختار)

455

سیح ہوگا اوراگراس کی موجود گی میں نکاح کیا تو اس کی اجازت پرموتوف ہے۔ محض اس کا سکوت کافی نہیں بلکہ صاحبا یا و کا تأ اجازت کی ضرورت ہے یہاں تک کہ قریبی ولی مجلس میں موجود ہوتو رہے ہی اجازت نہیں اور اگر اس قریبی ولی نے نہ اجازت دی تھی نہ رو کیا اور مرقمیا یا عَاسَب ہو گیا کہاب ولایت ای دوروالے کو پینی تو وہ قبل میں اس کا نکاح کردیناا جازت نبیں بلکهاباس کی جدیدا جازت در کار ہے۔ ( درمختار ر دالحتار )

۵۔ مسعله: ولی کے غائب ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو وہ جس نے پیغام دیا ہےاور کفوجھی ہے ہاتھ سے جاتار ہے گا۔اگرولی قریب مفقو دالخمر ہو ہا کہیں دور ره کرتا ہو کہ اس کا پیتہ معلوم نہ ہویا وہ ولی اسی شہر میں چھیا ہوا ہے مگر لوگوں کواس کا حال معلوم نہیں اور دورہ کے ولی نے نکاح کر دیا اوروہ اب ظاہر ہوا تو نکاح سیح ہوگیا۔ (خانیہ وغیرہ) ۲\_مسئله: تابالغه کاانکارواقر ارکوئی چیز بین ان کے ق مین مسئون طریقه بیرے که اولیاء خود ایجاب و قبول کریں یا ان کی اجازت ہے ان کے وکیل نابالغوں ہے ایجاب وقبول كہلوانے كى ضرورت نہيں۔اگر چەوە بات يجھتے اورالقاظ ومعنى كا قصد كرسكتے ہوں۔ تا ہم اگر ولی کی اجازت ہے ہے تو نافذ بھی ہے در نہ اجازت ولی پر موقوف ہے جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔( قبآوی رضویہ دغیرہ)

٤- مسعقه: نابالغ لز كا اوراز كى اگرچه نيب بوان كے نكاح ان كے ولى كو ولايت اجبار حاصل ہے بعنی اگر چہ بیالوگ نہ جا ہیں ولی نے جب نکاح کر دیا تو ہو گیا۔ پھراگر باپ دادا نے نکاح کردیا ہے تو اگر چہ مہرمثل ہے بہت کم یا زیادہ پر کیا یا غیر کفوے کیا جب بھی ہو جائے گا بلکہ لازم ہوجائے گا کہ ان کو ہالغ ہونے کے بعداس نکاح کوتو ڑنے کا اختیار نہیں اور اگر بایپ دادا کے سواکسی اور نے کیا ہے اور غیر کفویا مہرشل میں زیادہ کی بیشی کے ساتھ ہوتو مطلقاً تنجی نہیں اورا گرکفو ہے مہمثل ہے کیا ہے توضیح ہے تگر بالغ ہونے کے بعد فنخ کا اختیار ہوگا۔اگر چینطوت بلکہوطی ہوچکی ہو۔( درمختار وعم<sub>یر</sub>ہ)

# ے۔گواہان نکاح

شریعت کے طریقہ نکاح میں دوآ زاد عاقل بالغ ادرمسلمان گواہوں کاہونا ضردری ہے ان کی کوائی کے بغیر نکاح نہ ہوگا۔ کوائی کے متعلق حضور علی کے ارشادات حسب ذیل ہیں: ا- حديث جنور علي خامل جي جامي المالي المالية ا

كرنے والى بيں۔ (تر مذى شريف)

۲\_ حدیث :حضور علی نے فرمایا ہے کہ ولی اور دو نیک ہے گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ (بیبیق)

۳۔ حدیث :حضور علی نے فرمایا ہے کہ نکاح میں جار چیزیں ہونا ضروری ہیں ولیٰ زوج 'دوگواہ ایجاب وقبول۔(وارقطنی)

ا۔ مسئلہ: نکاح کے لیے کم از کم دوعاقل بالغ گواہوں کی گواہی یا ایک مرداوردو مورتوں کی گواہی یا ایک مرداوردو مورتوں کی گواہی ایک مرداوردو مورتوں کی گواہی ضروری ہے لیعنی ان کے سامنے نکاح کیا جائے۔ گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے لہذا مسلمان مورت کا نکاح غیر مسلم گواہوں کی شہادت ہے بیس ہوگا۔ (عین الہدیہ)
۲۔ مسئلہ: اگر نکاح کے دفت مرد کوئی نہ ہو بلکہ مورتیں ہی مورتیں ہوں خواہ تعداد میں گئی ہوں ان کی گواہی ہے نکاح نہیں ہوگا۔ کیونکہ دو مورتوں کی گواہی کے ساتھ شریعت کی رو سے ایک مرد کی گواہی ضروری ہے اگر ان مورتوں میں صرف ایک مرد گواہی دیدے تو نکاح ہو جائے گا۔ (عین الہدیہ)

مور مسائله: ووسلمان گواه تو موجود بول کین ایک ان بی بالغ اورا یک نابالغ بوتوان کی شهروت سے نکاح نہیں بوگا۔ ای طرح ایک مرداور دوعورتوں کی موجود گی میں نکاح ہو گروہ عور تنیں بالغ نه بول آن کی گوائی قابل قبول نه بوگ ۔ اور نکاح درست نه بوگا۔ (عالمگیری) می مصطفقه: اگر گواه بیشے ہوئے یا لیٹے ہوئے سور ہے ہوں اوران کی موجود گی بی نکاح ہواتو نکاح نه ہوگا کو وقت ہوئ و یکھنا اور سننا مخروری ہے تا گر گواہ بہرے ہول اوران کی موجود گی میں نکاح کی اور نما گا کو نکاح نه ہوگا کو ہوئے د یکھنا اور سننا کا کو وقت ہوئ و یکھنا اور سننا کی موجود گی میں نکاح کیا گیا تو نکاح نه ہوگا کو نکاح نہ ہوگا کی نکاح کے الفاظ نہیں سننے۔ ایسے ہی ایک گواہ سننے دالا ہواور ایک بہرا ہو گا کیونکہ انہوں نے نکاح کے الفاظ نہیں سننے۔ ایسے ہی ایک گواہ سننے دالا ہواور ایک بہرا ہو ہرے نکاح کے الفاظ نہیں ہوگا۔ (بہارشریعت)

۵۔ مسطقه: اگر گوامان ایسے ہوں جوزبان نہ جانتے ہوں یعنی غیر ملکی ہوں مگر مسلمان ہوں استے ہوں یعنی غیر ملکی ہوں مگر مسلمان ہوں اور ان کی موجود گی میں نکاح ہوا اور ان کے شعور میں ہو کہ نکاح ہوا ہو اور انہوں نے نکاح سے الفاظ بھی من کیے تو اس صورت میں نکاح ہوجائے گا۔ (فناوی عالمگیری)

۲۔ مسئلہ: ایک شخص نے کسی ہے کہا کہ میری نابالغدائر کی کا نکاح فلاں ہے کردے اس نے ایک گواہ کے سامنے کر دیا۔ اگر افزی کا باپ بوقت نکاح موجود تھا تو نکاح ہو گیا کہ وہ دونوں گواہ ہوجا کیں گے اور باپ عاقد اور موجود نہ تھا تو نہ ہوا۔ یونبی اگر بالغہ کا نکاح اس کی سست سے اسکام سے معاقد اور موجود نہ تھا تو نہ ہوا۔ یونبی اگر بالغہ کا نکاح اس کی معاقد اور موجود نہ تھا تو نہ ہوا۔ یونبی اگر بالغہ کا نکاح اس کی معاقد اور موجود نہ تھا تو نہ ہوا۔ یونبی اگر بالغہ کا نکاح اس کی معاقد اور موجود نہ تھا تو نہ ہوا۔ یونبی اگر بالغہ کا نکاح اس کی اجازت سے باپ نے ایک شخص کے سامنے پڑھایا اگراڑی وقت عقد موجود تھی ہوگیا۔ ورنہ نہیں۔ یونبی اگر عورت نے کئی کواپنے نکاح کا دکیل کیا اس نے ایک شخص کے سامنے پڑھا دیا تو اگر مؤکلہ موجود ہے تو ہوگیا ورنہ نہیں۔ خلاصہ بید کہ مؤکل اگر بوفت عقد موجود ہے تو اگر چہ وکیل عقد کر رہا ہے گر مؤکل عاقد قرار پائے گا اور وکیل گواہ گریہ ضرور ہے کہ گواہ ی دیتے وقت اگر وکیل عقد کر رہا ہے گر مؤکل عاقد قرار پائے گا اور وکیل گواہ گریہ خود اپنے دیتے وقت اگر وکیل ہے کہا کہ میں نے پڑھایا ہے تو شہادت نامقبول ہے کے بیرخود اپنے فعل کی شہادت ہوئی (درمخار)

ے۔ **مسئلہ**:کسی نے اپنی بالفراڑ کی کا نکاح اس کی اجازت سے کر دیا اور اپنے بیٹوں کو گواہ بنایا اب لڑ کی کہتی ہے کہ میں نے اون نہیں دیا اور اس کا باپ کہتا ہے کہ دیا تو لڑکوں کی گواہی کہ اون دیا تھا مقبول نہیں۔(بہارشریعت)

۸۔ مسئلہ: گواہوں کا ایجاب وقبول کے وفت موجود ہونا شرط ہے لہذا اگر نکائ اجازت
پر موقوف ہے اور ایجاب وقبول گواہوں کے سامنے ہوئے اور اجازت کے وفت نہ تھے تو ہو
گیا اور اس کیعکس ہوا تونہیں۔ ( فقاوی عالمگیری )

9۔ معسنلہ: عورت سے اذن لیتے وقت گواہوں کی ضرورت نہیں یعنی اس وقت اگر گواہ نہ مجمی ہوں اور نکاح پڑھاتے وقت ہوں تو نکاح ہو گیا البتہ اذن کے لیے گواہوں کی یوں عاجت ہے کہ اگراس نے انکار کردیا اور یہ کہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا تو اب گواہوں ہے ماجت ہے کہ اگراس نے انکار کردیا اور یہ کہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا تو اب گواہوں ہے اس کا اذن دینا تا بت کیا جائے گا۔ (عالمگیری کروالحتار)

\*ا۔ مسئلہ: گواہ ای کونہیں کہتے جو دوشخص مجلس عقد میں مقرر کرلیے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تمام حاضرین گواہ ہیں جنہوں نے ایجاب وقبول سنا اگر قائل شہادت ہوں۔ ایک گھر میں نکاح ہوا اور یہاں گواہ نہیں۔ دوسرے مکان میں کچھلوگ ہیں جن کو انہوں نے گواہ نہیں بنایا۔ مگروہ وہ ہاں سے من رہے ہیں اگر وہ لوگ آئیس دیکھ بھی رہے ہوں تو ان کی گواہی مقبول بنایا۔ مگروہ وہ ہاں سے من رہے ہیں اگر وہ لوگ آئیس دیکھ بھی رہے ہوں تو ان کی گواہی مقبول ہے ور نہیں۔ (فآلوی عالمگیری)

## ^۔وکالت نکاح

نکاح کے سلسلے میں جس محض کو نکاح کردینے کی اجازت دی جاتی ہے اسے وکیل کہا عہاج اجازت دینے والے کو مؤکل کہا جاتا ہے اگر عورت اجازت دیے گی تو مؤکلہ کہلائے گی ا بغیر اجازت کے نکاح کر دینے والے کا ان ایک اللہ است کا الکام اجازت کر ہی ہوتا ہے۔البت وکیل کا کیا ہوا نکاح ہوجا تا ہے اس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ: عورت نے کسی کو وکیل بنایا کہ جس سے جاہے میرا نکاح کر دے تو وکیل خود اینے نکاح میں اسے نہیں لاسکتا۔ یونہی مرد نے عورت کو وکیل بنایا تو وہ عورت اپنا نکاح اس نے نہیں کر عمتی ۔ (عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ**: مرد نے عورت کووکیل کیا کہ تواپنے ساتھ میرا نکاح کردے یا عورت نے مرد کووکیل کیا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کردےاس نے کہامیں نے فلاں مرد (مؤکل کا نام لے کر) یا فلانی عورت (مؤکلہ کا نام لے کر) ابنا نکاح کیا تو نکاح ہوگیا قبول کی بھی حاجت نہیں۔(عالمگیری)

"- مسئلہ: کسی کو کیل کیا کہ فلانی عورت ہے اتنا مہر پر میرا نکاح کردے وکیل نے اس مہر پراپنا نکاح اس عورت ہے کرلیا تو اس وکیل کا نکاح ہوا۔ پھر وکیل نے اے مہینے بھرد کھ کر دخول کے بعد اسے طلاق دے دی اور عدت گزرنے پر مؤکل سے نکاح کردیا' تو مؤکل کا نکاح جائز ہوگیا۔ (عالمگیری)

۳۔ مسئلہ عورت نے اپنے کاموں میں نصرفات کا کسی کو دکیل کیا اس نے اس د کالت کی بنا پراپنے نکاح اس سے کرلیا عورت کہتی ہے کہ میں نے تو خرید دفر وخت کے لیے دکیل بنایا تھا' نکاح کا وکیل نہیں کیا تھا تو یہ نکاح سمجے نہ ہوا کہ اگر نکاح کا دکیل ہوتا بھی تو اسے کب اختیارتھا کہ اینے ساتھ نکاح کر لے۔ (عالمگیری)

۵۔ مسئلہ: وکیل ہے کہا کہ فلال عورت ہے میرا نکاح کر دے اس نے دوسری ہے کر دیا۔ یا جو دیا ہے کہ دیا۔ یا جو دیا۔ یا بندی ہے کر دیا۔ یا بندی ہے کر دیا۔ یا بندی ہے کر نے کو کہا تھا آزاد عورت ہے کیا۔ یا جتنا مہر بتا دیا تھا اس ہے زیادہ باندھا۔ یا عورت نے نکاح کا دکیل کر دیا تھا اس نے غیر کفوے نام دیا ان سب صورتوں میں نکاح سیجے نہ ہوا۔ (در مخارر دالحمار)

پیر صوبے نام کردیا ان سب سوریوں یں نام کا سے ہوا۔ رون رون روز کار کرایا۔ تو وکیل کا ۔ مسط منامہ: عورت نے نکاح کا کسی کو وکیل بنایا پھراس نے بطورخود نکاح کرلیا۔ تو وکیل کا وکا لت جاتی رہی۔ وکیل کواس کاعلم ہوایا نہ ہوا۔ اور اگر اس نے وکا لت سے معزول کیا تو جب تک وکیل کواس کاعلم نہ ہومعزول نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ معزول کرنے کے بعد وکیل کوالم نہ ہوا تا تو ہوگیا اور اگر مرد نے کسی عورت سے نکاح کا وکیل کیا تھا پھر موکل نے اس عورت کی ماں یا بنی سے نکاح کرلیا تو وکا لت ختم ہوگئی۔ (عالمگیری)

ے۔ مسئلہ جس کے نکاح میں جار بورتیں موجود ہیں اس نے نکاح کا وکیل کیا تو یہ marfat.com

وكالت معطل رہے گی۔ جب ان میں سے كوئی بائن ہوجائے اس وفت وكيل التي وكالت سے كام لے سكتا ہے۔ (عالمگيري)

# ٩\_كفو يعنى معاشرتي حيثيت

کفوکا مطلب برابری اور مثل کے بین بعنی لڑکے اور لڑکی کی ذاتی اور معاشر تی حیثیت
ایک دوسرے کے بم بلد ہواس لیے نکاح کرتے وقت کفاءت یعنی برابری کے درجے کو طوظ ارکھنے
کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔حضور عیائے کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے نکاح ان کے جائز ولی ہی
کریں گرنکاح کرتے وقت کفوکا خیال رکھیں۔ (عین الہدیہ)

خوشحال از واجی زندگی ای صورت میں ہوسکتی ہے جبکہ فریقین ہم کفوہوں۔ شریف گھر کی عورت اپنے گھر جیسی حیثیت کے گھر میں جائے بعنی شادی کرتے وفت جوڑ کا خیال رکھنا بہت ضرور کی ہے کیونکہ بے جوڑ شادی عمو ماہر بادی کا چیش خیمہ ثابت ہوتی ہے کفوے متعلقہ مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

**مسئلہ**: کفاءت بینی رشتہ کرنے میں برابری کے اختیار میں چھے خوبیوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے:

(۱)نبت (۲)اسلام (۳)حمت

(۳) حریت (۵) دیانت (۲) مال یعنی نسب میں برابر ہوتا۔

مسلمان ہونا' ' برسرروزگار ہونا' آ زاد ہونا' مالدار ہونا اور دیندار ہونے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے ۔اس لیےلڑ کی کا جس سرد سے نکاح کے باعث مورت کے متعلقین کودنیاوی اعتبار ہے احساس کمتری پیدا ہو دران کے لیے باعزت رہنا مشکل ہوجائے بلکہ خود عورت کے حق میں اس کا خاوند پریشانی کا باعث بن جائے۔(فآوی عالمگیری)

٢- اسلام ميں برابر ٢٠٠٥ الله ١٤٠٥ الله الله ١٤٠٥ الله الله الله تقاده

اس کا کفونہیں جس کا باپ مسلمان ہوااور جس کاصرف باپ مسلمان ہواوہ اس کا کفونہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہوا۔ اور باپ وادا' دو پشت ہے اسلام قبول ہوتو اب دوسری طرف اگر چے زیادہ پہتوں سے اسلام ہو کفو ہیں۔ گرباپ دادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے۔ عربی کے لیے خودمسلمان ہونا باپ دادا ہے اسلام چلا آتا ہو۔سب برابر ہیں مرتد اگر اسلام لایا تو وہ اس مسلمان کا کفوہے جومر تد ندہوا تھا۔ (درمختار)

س\_ **پیشه میں برابری:**بعض پینے ایکھے تصور کیے جاتے ہیں اور بعض کم درج کے خیال کیے جاتے ہیں۔زراعت تجارت کارخانہ داری ملازمت اچھے پینے ہیں۔ایسے ہی درس وید رئیس کا پیشہ یا سکول کا لج میں معلمی کا پیشہ حکمت اور ڈاکٹری کا پیشہ وغیرہ۔اس کے برعکس محنت مز دوری' نائی' دھو بی' تیلی' بردھئی وغیرہ کے پیشے اچھے خیال نہیں کیے جاتے۔ بہر کیف رشتہ داری کرتے وقت پیشہ میں برابری کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔

م \_ **آزادی حیں بوابوی:**غلامی کانصور آج کل نہیں بلکہ برخص آزادہی ہے لیکن اس کے باوجود بعض علاقے ایسے ہیں جہاں دوسری قوموں نے مسلمانوں کو ماتحت کررکھا ہے۔ بہر کیف آ زادم د کا نکاح آ زادعورت ہے کرنا جاہیۓ کہذا کوئی غلام آ زادعورت کا کفونیس نو آ زادشدہ پشت در پشت آ زاد آ دمی کے برابرہیں۔ بہر کیف حریت کا مطلب یہی ہے۔ مرداور عورت آزادہوں لیعنی کسی کے غلام نہوں۔

۵\_ **دیانت میں برابری:** دیانت ہے مرادا چھا کرداراور سیرت ہے لہذا نیک متق اور پر ہیز گارلوگ بدکاروں کے کفونہیں۔اور رشتہ داری کرتے دفت اس امر کا خاص خیال رکھنا جا بیئے۔ بُر بے لوگوں کے نکاح میں اچھی عور تنس نہ دی جا کیں۔ اچھے کردار کی عورت کے لیے

نیک سیرت دشته ای تلاش کرنا جاہئے۔

٢\_ صالحارى ميں برآبرى:الدارى من برابرى كے منى يہ بين كه بالكل مقلس امیرعورت کے برابرنہیں ۔لہذا مال میں کفاءت کے بیمعنی ہیں کہمرد کے یاش اتنامال ہو کہمہر معجل اورنفقه دينے يرقاور ہواگر پيشه نه كرتا ہوتو ايك ماه كا نفقه دينے يرقادر ہو ورندروز كي مزدوري اتنی ہوکہ عورت کے روز انہ کی ضروری مصارف روز دے سکے۔اس کی ضرورت نہیں کہ مال میں اس کے برابر ہو۔ مرد کے پاس مال ہے مگر جتنا مہر ہے اتنابی اس پر قرض ہے اور مال اتنا ہے کہ قرض اداکرے یادین مہراتو کفوہے۔(ردامختار)

marfat.com

عورت جن جہاوراس کے باپ دادا بھی ایسے بی جی تواس کا کفوجی بحیثیت مال وہی اللہ میں ہی تواس کا کا مالک نہیں گر وگا کہ مہر مجل اور نفقہ دینے پر قادر ہو۔ مالدار مخص کا نابالغ لڑکا آگر چہوہ خود مال کا مالک نہیں گر لدار قر اردیا جائے گا کہ چھوئے ہے جاپ دادا کے خمول سے غی کہلاتے ہیں۔ (بہار شریعت) ارم سمنا منا کہ جھوئے ہو اس پراعتراض ارم سمنا منا در اگر معمولی عورت سے شادی کر سے جواس کے برابر نہ ہوتو اس پراعتراض نہ ہوگا کی کوئکہ خاوند کو شریعت نے بہر حال فوقیت وی ہے لہذا ہوی کا کم درجہ ہونا بھی اس کے لئے باعث نظرت نہیں ہوگا اگر کوئی عورت غیر کفومرد کے ساتھ نگائ کر سے تو ولی کوئی حاصل ہے کہ دونوں میں فیصلہ کرواد ہے۔

۲<u>۔ مستقد: کفاءت میں شہر</u>ی اور ویہاتی کا امتیاز نہیں اور نہ ہی حسن و جمال کا اعتبار ہے لیکن نکاح کرتے وقت والدین کواس بات کا خیال بھی رکھنا چاہئے تا کہ بعد میں خرا بی پیدا نہ ہے۔

ا مسئله: کس نے اپنانسب چمپایا اورکوئی دومرانسب بتادیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیتو کم درج کا تھا تو عورت اوراس کے ورثا وکوئی پنچا ہے کہ نکاح کومنسوخ کروالیں۔
اسمسئله: عورت نے شومرکود ہوگا دیا اور اپنانسب دوسرا بتایا تو شومرکوئن فنخ ہے۔ جا ہے دیکھ جا ہے طلاق دے دے۔

#### •ا۔معر

نکاح کرنے پر جوخاص مقررہ مال یارقم عورت کودی جاتی ہے اے مہر کہا جاتا ہے۔ مہر رامل اس مال کا نام ہے جوعورت کونکاح کے عوض میں دیا جاتا ہے۔ مہر میں ہر وہ جائز چیز دی جا متی ہے جواپنے اندر مالیت رکھتی ہو چنانچے نفتدی مال تجارت جا کداد کمپنی کے صف وغیرہ بھی مہر نس دیے جاسکتے ہیں۔مہرکے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اورتم پر مچھ کناہ نبیس کہ ان عورتوں کومبر دے کر ان سے نکاح کرلو۔ (المتحنہ: ۱۰) ٠لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ مَنْكِحُوْمُ هُنَّ \*ذَاانَتِيْتُمُوهُنَّ أُجُورَ هُنَّ .

حريدارشاد بارى تعالى ہے كه:-

َ ثُ تَنْبَتُعُوا بِأَمُوا لِكُمُ مُحْصِنِينَ عَلِيَوَمُسَافِحِيثُنَ وَهُمَا اسْتَمْتَعُكُمُ سِهِ مِنْهُنَ كَالْتُومُ كَالْمُعُنَّ لَهُوْلَ هُــَنَ

ای طرح سے مال فریج کرکے ان سے نکاح کر لو بشرطیکہ اس سے شہوت رانی کی بجائے عفت متسود بورتو جن عورتوں سے تم فائدہ عاصل کروان کا مہر جو ساتھ اسلامی فَوَيْعِمَةً م ( النساء: ۲۳) مقرركيا بواادا كردو\_(النساء: ۳۳)

ا۔ حدیث : حضرت عقبہ بن عمر ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشادفر مایا ان شرطوں میں جن کابورا کیا جانا نہایت ضروری ہے دہ شرط ہے جس کے ذریعہ تم نے اپنے لیے عورتوں کی شرمگا ہوں کو حلال کیا ہے۔ ( یعنی مہر ) ( بخاری مسلم )

۲۔ حدیث : حضرت ابوسلمہ ﷺ دوایت ہے کہ ہیں نے حضرت عائش سے پوچھا۔ نبی کا مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کا مہر آ پ کی بیوبوں کے لیے بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا۔ مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کا مہر آ پ کی بیوبوں کے لیے بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا۔ پھر حضرت عائش نے کہانش کو جانتے ہو۔ میں نے کہانہیں۔انہوں نے کہانصف اوقیہ اور بہ سب ملاکریانج مودر ہم ہوئے۔ (مسلم)

س-حدیث :حفرت عمر بن خطاب ہے دوایت ہے کہا کہ تورتوں کے تق مہر عمل مبالغہ نہ کرو۔اگر زیادہ حق مہر عمل مبالغہ نہ کرو۔اگر زیادہ حق مہر باندھنا و نیا عمل عزت والی چیز ہوتی اور اللہ کے نزد یک تقویٰ والی تو اللہ کے نبی زیادہ لائق سے کہ زیادہ حق مہر ادا کرتے۔ عمل رسول اللہ تعلیق ہے نبیل جانا کہ آب نے اپنی بویوں سے نکاح کیا اور نیز اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا بارہ اوقیہ سے زیادہ پر۔ (تریدی)

الله حديث الميدنا حضرت الوهريرة راوى بيل كه حضور مرود كونين عليه كانداقدس ميل مهردك اوقيه تقار (نسائي شريف)

۵۔ حد ید جمعرت جابر کے روایت ہے کہ بی عظیمہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیسی کے بی عظیمہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیسی کے تق میں اپنے دونوں ہاتھ مجرکرستویا مجورد ہے دیے تو اس نے اس عورت کو اپنے او پر طلال کرلیا۔ (ابوداؤد)

ار شوعى مسائل: ان احاديث عمندرجه ذيل مسائل اخذ موتين:

ا۔ مسئلہ: مہری مقدار کم از کم دی درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حدثیں۔ جس قدر باغدھا جائے گالازم آئے گا۔ درہم چاندی کا ایک سکہ تھا جواب رائے نہیں۔ وی درہم کی مقدار وزن کے اعتبار سے قریباً دورو ہے تیرہ آنہ بھریادوتولہ سات ماشہ من چاندی ہے۔ جس کی قیمت گھٹی بڑھتی رہتی ہے۔ رو پیوں کی صورت میں مہرمقرد کریں تواس کا خیال ضرور رکھیں کہ بیرقم دی درہم چاندی کی قیمت سے کم نہ ہو۔ (بہار شریعیث)

۳۔ مسئلہ: وطی یا ظوت سیحہ یازن وشو ہر میں ہے کئی کی موت کی صورت میں مہر مؤکر ہوجا تا ہے بینی شو ہر پر پورامہر لازم آتا ہے کہ جومہر مقرر ہے اب اس میں کوئی کی نہیں ہو گئی ' سامالی کا کہ میں ہوگئی کی میں ہوگئی ہ ہاں اگر صاحب حق نے کل مہریا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا تو معاف ہوجائے گا۔اور مہر مؤکد نہ ہوا تھا مثلاً عورت کی رصتی عمل میں نہ آئی تھی یا خلوت صحیحہ نہ یائی گئی اور شوہر نے طلاق دے دی تو نصف مہر داجب ہوگا۔ (در مختار)

س<u>ہ مسئلہ</u>: شغار بینی ایک شخص نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس ہے کر دیا اور ہرا کیک کامہر دوسرا نکاح ہے تو آبیا کرنا گنا واور منع ہے اور مہرشل واجب ہوگا۔ ( در مختار )

سم مسئلہ: نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوایا مہر کی تفی کردی یا بلام ہر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا اور اگر خلوت میں جہوگئی یا دونوں میں ہے کوئی مرگیا تو مہرشل واجب ہے بشر ظیکہ بعد عقد آپس میں کوئی مہر طےنہ پایا گیا ہو ورنہ وہی طے شدہ مہر ہے۔ (فآوی عالمگیری) ۵۔ مسئلہ: عورت نابالغہ ہے اور اس کا باپ مہر مقرر معاف کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرسکتا اور بالغہ ہے تواس کی اجازت پر معافی موقوف ہے۔ (ردا کھتار)

۲۔ مسئلہ: خلوت میحدیہ ہے کہ نکاح کے بعد تورت اور مرد تنبائی میں جمع ہوں اور کوئی چیز جماع ہے مانع نہ ہوتو یہ خلوت بھی جماع ہی کے حکم میں ہے اور اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مرکوئی مانع شری (مثلاً عورت کا حیض ونفاس میں ہونایا ان میں ہے کسی کارمضان کاروزہ دار ہونا) یا مانع حسی (مثلاً مرد کا بیار ہونا یا عورت کا اس حد تک بیاری میں مبتلا ہونا کہ وطی ہے ضرر کا میجے اندیشہ ہے ) یا مانع طبی (کہ وہاں کوئی تیسرا موجود ہے۔ غرض ان میں ہے کوئی مان جن ہوں ہے کوئی مان جن ہوں ہے کوئی مانع ہے اندیشہ ہے تو یہ خلوت فاسدہ ہے۔ خلوت صحیحہ کے احکام اس پر نافذ نہ ہوں گے۔ (بہار شریعت)

ک۔ مسمنلہ : لڑکا جواس قابل نہیں کہ وطی کر سکے اپنی مورت کے ساتھ تنہائی میں رہایا زوجہ اتنی حجونی لڑکی ہے۔ اس قابل نہیں اور اس کا شوہر اس کے ساتھ تنہائی میں رہا ان دونوں صورتوں میں خلوت سے کہ اس قابل نہیں اور اس کا شوہر اس کے ساتھ تنہائی میں رہا ان دونوں صورتوں میں خلوت سے خربہوئی۔ (عالمگیری)

۸۔ مصطلعہ : عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا (کرعمر جمال عقل تمیز دیانت پارسائی علم وادب اور کنواری یا بیابی ہونے میں یکساں ہوں) جومبر ہووہ اس کے لیے مہر مثل ہے۔ مثلا اس کی بہن بچو پھی جیا کی بیٹی وغیرہ کامبراس کی ماں کامبراس کے لیے مہرشل نہیں۔ جبکہ وہ دومرے گھرانے کی جواوراس کی ماں اس کی ہومثلا اس کے باپ کی جیا زاد بھن ہے تو اس کامبراس کے اور کی جیا نہیں۔ جبکہ وہ دومرے گھرانے کی جواوراس کی ماں اس کی ہومثلا اس کے باپ کی جیا زاد بھن ہے تو اس کامبراس کی اس اور کی جوان اور

بوڑھے کے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔ شہراور زمانہ کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ (ور مختار)

9۔ مصنطہ : مہر شرقی جولوگ یہ بچھ کر باندھتے ہیں کہ سب سے کم در ہے کا مہر جوشر
میں مقرر رہے تو اس صورت میں دوتو لے سات ماشہ چار رتی چاندی دین آئے گی اور
سمجھ کر بانع ھتے ہیں کہ جومبر حضرت خاتون جنت کا تھا تو ڈیڑھ سوتولہ چاندی آئے گی اور جسمجھ میں بچھ مختی ہیں خالی ایک لفظ بول دیتے ہیں تو دہاں مہر شل لازم آتا ہے۔ (بہارشریو سمجھ میں بچھ مختی ہیں خالی ایک لفظ بول دیتے ہیں تو دہاں مہر شل لازم آتا ہے۔ (بہارشریو سمجھ میں بے معادی تا میر تین قسم پر ہے۔ مجل کہ دخصت ہونے سے پہلے دینا قراب و ساس کے لیے عورت کو اختیار ہے کہ جب تک وصول نہ کر لے دخصت نہ ہواور اگر دخھ ہوگئی تو اسے اب بھی اختیار ہے کہ جب چاہے مطالبہ کرے بلکہ مہر معجل وصول کرنے کے ہوگئی تو اسے اب بھی اختیار ہے کہ جب چاہے مطالبہ کرے بلکہ مہر معجل وصول کرنے کے عورت اپنے کوشو ہر ہے دوک سکتی ہے۔ اگر چہ اس سے چیشتر عورت کی رضا مندی سے خلوت عورت اپنے کوشو ہر ہے دوک سکتی ہے۔ اگر چہ اس سے چیشتر عورت کی رضا مندی سے خلوت وطی ہو چی ہو۔ یعنی بیوت عورت کو بمیشہ حاصل ہے جب تک وصول نہ کرلے۔

دوسراء کی میعاد قرار پائی ہو کہ دس با ہیں برس یا ہیں برس یا پانچ دن کے بعداد جائے گاتو جب تک وہ میعاد نہ گزرے تورت کومطالبہ کا اختیار نہیں اور میعاد گزرنے کے بعد وفت مطالبہ کرشکتی ہے۔

تیسرامؤخر کدنہ پینگئی کی شرط تھہری ہونہ کوئی میعادمقرر کی گئی ہو۔ یونہی مطلق وہہم طو باندھا ہو جیسا کہ آج کل عام طور پر یونہی بندھ دیتے ہیں اس میں تاوقتیکہ موت یا طلاق نہ عورت کومطالبہ کاحق نہیں (فرآوی رضوبیہ و عالمگیری وغیرہ) اور بیہ جوعوام میں مشہور ہے کہ مہر کیے بغیرعوت کو ہاتھ نگانا حرام ہے محض غلط ہے۔

(۱)۔ جس لڑی سے متلنی ہوئی اس کے پاس لڑے کے یہاں سے مٹھائی شکر اور میو۔ وغیرہ آئے پھر کسی وجہ سے نکاح نہ ہوا تو اگر وہ چیزیں تقییم ہو گئیں اور بھیجنے والے نے تقییم اجازت بھی دیدی تھی تو واپس نہیں لے سکتا۔ (عالمگیری)

(۲)۔ تقسیم کی اجازت صراحۃ ہویا عرفامثلاً ان بلاد میں ایسے موقعوں پرالی چیزیں او لیے جیجتے ہیں کہ لڑکی والا اپنے کنبہ اور رشتہ داروں میں بانے گا۔ میہ چیزیں اس لیے نبیر ہوتیں کہ رکھ لے گایا خود کھا جائے گا۔ (بہارشریعت)

(۳)۔ لڑکی والوں نے نکاح بارخصت کے وقت شوہر سے پچھرلیا ہو یعنی بغیر لیے نکاح رخصت سے انکار کرنے ہوں اور شوہر نے وے کرنکاح بارخصت کرائی تو شوہراس چیز کو واپس لے سکتا ہے اور وہ نہ دی تو اس آئی قیمت لے سکتا ہے کہ بیرشوت ہے (بحروغیرہ) اور رخصت کے وقت جو کپڑے بھیجا گربطور تملیک ہیں (کدوہ چیزیں لڑکی والوں کے ملک ہیں رخصت کے وقت جو کپڑے بھیجا گربطور تملیک ہیں (کدوہ چیزیں لڑکی والوں کے ملک ہیں دیدیں) جیسے ہندوستان ہیں عمو فارواج ہے کہ ڈال بری جوڑی بھیج جاتے ہیں اور حرف بھی ہے کہ لڑکی کو مالک کر دیتے ہیں تو انہیں واپس نیس لے سکتا۔ اور تملیک ند موتو لے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

(س)\_ الركى نے ماں باپ كے مال اور دستكارى ہے كوئى چيز جہيز كے ليے تياركى اوراس كى مان مركئى۔ باپ نے وہ چيز جہيز میں و يدى۔ تو اس كے بھائيوں كو يدح نبيس بہنچا كداس جيز ميں ماں كی طرف ہے ميراث كا دعوىٰ كريں۔ يونى اس كا باپ جو كيڑ ہے لا تار ہااس میں ہيز ميں ماں كی طرف ہے ميراث كا دعوىٰ كريں۔ يونى اس كا باپ جو كيڑ ہے لا تار ہااس میں ہے ہوئے جہیز كے ليے بنا كرركمتى رعى اور بہت بجوجمع كرليا اور باپ مركيا تو بياسباب سبازكى كا ہے۔ (عالمگيرى)

(۵)۔ شادی وغیرہ تمام تقریبات میں طرح طرح کی چیزی بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق ان علاقوں میں مختلف تسم کی رسمیں ہیں۔ ہرشہر میں اور ہرقوم میں جدا جدار سوم ہیں۔ ان کے متعلق ہدیداور ہرائے تھے ہے یا قرض کا عمو آ روائ سے جو بات ثابت ہوتی ہو وہ یہ ان کے متعلق ہدیداور ہر کا تھے ہے یا قرض کا عمو آ روائ سے جو بات ثابت ہوتی ہو وہ یہ کہ دینے والے یہ چیزیں بطور قرض دیتے ہیں ای وجہ سے شادی میں اور ہر تقریب میں جورو پے ویا ہے تو ہر تحض کا نام اور رقم تحریر کر لیتے ہیں۔ جب اس دینے والے کے ہاں تقریب ہوتی ہوتی ویا تی دو پ تقریب ہوتی ہوتی ہوتی دو پ مشرور دیتا ہے جو اس نے دیدے تھے اور اس کے حملاف کرنے میں تحت بدنا می ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ایسائن ف موقع پاکر کہتے بھی ہیں کہ نویے کارو پہنیوں دیا۔ اور اگریقرض نہ بجھتے ہوتے تو ایسائن ف موقع پاکر کہتے بھی ہیں کہ نویے کارو پہنیوں دیا۔ اور اگریقرض نہ بجھتے ہوتے تو ایسائن ف موقع پاکر کہتے بھی ہیں کہ نویے کارو پہنیوں دیا۔ اور اگریقرض نہ بجھتے ہوتے تو ایسائن ف موقع پاکر کہتے بھی ہیں کہ نویے کارو پہنیوں دیا۔ اور اگریقرض نہ بجھتے ہوتے تو ایسائن ف موقع پاکر کہتے بھی ہیں کہ نویے کارو پہنیوں دیا۔ اور اگریقرض نہ بجھتے ہوتے تو ایسائن ف شہوران علاقوں میں ہے۔ (بہازشریعت)

(۱)۔ کوئی عورت عدت میں تھی اے خرج ویتا رہااس امید پر کہ بعد عدت اس سے نکاح کریگا اگر نکاح ہوگیا تو جو پھر خرج کیا ہے واپس بیس لےسکنا اور عورت نے نکاح سے انکار کردیا تو جو پھر اس کے جو اپس لےسکنا ہے اور جو بطور اہا حت ویا ہے (کہ اس کی مکیت میں دیے بغیراس کے برتنے یا کام میں لانے اور ضرورت پوری کرنے کو ویا) مثلاً اس کی مکیت میں دیے بغیراس کے برتنے یا کام میں لانے اور ضرورت پوری کرنے کو ویا) مثلاً اس کے بہاں کھانا کھائی رعی تو یہ واپس نہیں لے بھتے ہے۔ (بہار شریعت تنویر) مثلاً اس کے بہاں کھانا کھائی رعی تو یہ اس نی جو پر یں اس پر عدل فرض ہے بعنی جو چیزیں اختیاری ہوں اس مردی وویا تھی جو چیزیں اختیاری ہوں اس کے عدل فرض ہے بعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عورتوں کو کیساں کھا تا کر ہے بعنی جرایک کواس کا پوراخی وے۔ پیشناک اور تان فقہ اور اس کی جو پیشناک اور تان فقہ اور اس کے جو تی تا ہوں جس مردی دورت کی کھی اس کھا تا کر ہے بعنی جرایک کواس کا پوراخی وی سے بھی اس کھا تا کر ہے۔ حدیث شریف میں بوشاک اور تان فقہ اور اس کے جو تی شریف میں بوشاک اور تان فقہ اور اس کی جو پیشناک اور تان فقہ اور اس کے جو تی جو تی جو پیشناک اور تان فقہ اور اس کی جو تی تا کہ بھی تا کہ کا تھی تا ہوں اس کے دی شریف میں اس کی اور تان فقہ اور اس کی جو تی تا کہ کر تا تا کہ کھی تا کہ کی تا کہ کا تا کہ کا تو تا تا کہ تا کہ کی تا کہ کر تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کر تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کر تا تا کی تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کی تا کہ کر تا کہ کو تا کہ کو تا کی کر تا کہ ک

ہے کہ جس کی عورتیں ہوں اگران دونوں میں عدل نہ کرے گاتو قیامت کے دن اس طرح یر حاضر ہوگا کداس کا آ دھادھڑ ساقط (بریار) ہوگا۔ (ترندی) اور جو بات اس کے اختیار میں نہیں اس میں مجبور ومعندور ہے۔مثلاً ایک کی زیاد ہمجبت ہے دوسری کی کم ۔ یونہی جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں ۔ ( درمختار )

(٨)۔ ايك بى بى بى جى مرمرداس كے ياس بيس رہتا بلكه نماز روز و ميں مشغول رہتا ہے توعورت شوہرے مطالبہ كرسكتی ہے اور حكم ديا جائے گا كہ عورت كے ياس بھى رہاكرےكہ حدیث می فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِلْكَ عَلَيْكَ حَقًّا ﴿ تیری لِی لِی کا تجھ پر حق ہے) روز مرہ شب بیداری اور روزے رکھے میں اس کاخل ملف ہوتا ہے اسے جا ہے کہ عورت کا بھی لحاظ ر کھاس کے لیے بھی جھوفت دے۔ (بہار شریعت)

(٩)۔ شوہر بناؤسنگار کو کہتا ہے بینبیں کرتی۔ (گھر میں میلی کچیلی پرا گندہ حال رہتی ہے) یا وہ اسنے یاس بلاتا ہے اور بیہیں آتی ۔اس صورت میں شوہر کو مارنے کا بھی حق ہے اور نماز تہیں پڑھتی تو طلاق دے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

(۱۰)۔ الی عورتیں جوآپس میں سوت ہیں ایک ہی مکان میں رہنے پرخودراضی ہوں تو رہ سکتی ہیں مگرایک کے سامنے دوسری سے وطی نہ کرے۔اگرایسے موقع پرعورت نے انکار کر دیا تو نافر مان نہیں قرار دی جائے گی۔(عالمگیری)

#### المحرمات

وہ عور تیں جن سے شریعت کی رو سے نکاح کرنا حرام ہے محر مات کہلاتی ہیں۔ارشاد

باری تعالی ہے کہ:۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ فَتَكُمُّ وَبَنْتُكُمُّ وَبَنْتُكُمُ أحَوْثُكُمْ وَعَمَّتُكُمُ وَيَعْمَثُكُمُ وَيَفْتُ الْآخَ وَ بكنت النخسي وامكه يمكم المسيتي اكضُعْنَكُهُ وَانْحَلْ تُسكُهُ فِينَ الزَّحَاعَةِ وأتملك ينسكونكم وزبكا يثبككم الْيَىٰ فِي مُحَجُوْرِكُمْ مِنْ لِيْسَالِئِكُمُ الْيَيْ كَخَلْتُمْ بِهِ لَىٰ ذَكِانَ لَمُثَلُّوٰهُ ا

تم برتههاری ما نیس اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالا ئیں اور جھنجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ بلایا ہو اور رضاعی جہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہوان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو (وہ بھی تم پر 

كَحُلْتُهُ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ ا وَحَلَا إِلَّ اَبْتَالِكُمُ الَّذِيْنَ مِنَ اَصُلَامِكُمُ وَاَنْ تَجْمَعُنَا بَيْنَ اَصُلَامِكُمُ وَاَنْ تَجْمَعُنَا بَيْنَ الْكُمْنَايِنِي اِلْامَا قَدْسَلَفَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفَّقُ الْكَحِيْمُاه (نَاءِ: ١٣) اللَّهُ كَانَ عَفَّقُ الْكَحِيْمُاه (نَاءِ: ١٣)

مباشرت نہ کی ہوتو (ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں) تم پر پچھ گناہ نہیں۔ اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے) مگر جو ہو چکا (سوہو چکا) بیٹک خدا بخشنے والا (اور) رحم والا ہے۔ (النہاء: ۲۳)

اس آیت کی روسے مال بہن بیٹی ' پھوپھی' خالہ بیٹی' بھانجی' رضاعی بہن اور ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہےان کی تفصیل مسائل میں بیان کی جائے گی۔ حرمت کے بارے میں حضور علیقے کے چندار شاوات حسب ذیل میں :

ا۔ حدیث : ضرت ابو ہریرہ سے موایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے کسی عورت پراس کی پھوپھی سے نکاح کرنے ہورت پراس کی پھوپھی سے نکاح کرنے سے منع فر مایا۔ یا بھوپھی پر جیجی کے ساتھ اور کسی عورت پراس کی خالہ سے نکاح نہ کیا جائے بوی پر چھوٹی سے اور نہ چھوٹی پر بری خالہ سے یا خالہ پراس کی بھانجی سے نکاح نہ کیا جائے بوی پر چھوٹی سے اور نہ چھوٹی پر بری سے۔ (تر ندی)

المحدیث: حفرت عائشهدیقہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیقہ نے فر مایا رضاعت ہے کھی وہی دشتہ حرام ہوتے ہیں۔ (بخاری)
سو حدیث: حفرت ابو ہریہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے فر مایا کی عورت کواوراس سو حدیث :حفرت ابو ہریہ سے مورت اوراس کی حالہ کو۔ (مسلم شریف)
الم بھو بھی کو ترقم نہ کیا جائے اور نہ کی عورت اوراس کی حالہ کو۔ (مسلم شریف)
الم حدیث :حفرت ابن عمر سے دوایت ہے کہ حضرت فیلان بن سلمہ شقفی مسلمان ہوگئیں۔ بی کریم اس حدیث ابن مار ہی کو ایک دن بیرویاں تھیں دور جالمیت سے وہ بھی ان کے ہماتھ مسلمان ہوگئیں۔ بی کریم سے نوان کی دن بیرویاں تھیں دور جالمیت سے وہ بھی ان کے ہماتھ مسلمان ہوگئیں۔ بی کریم کی ان سے فرمایا کہ چار کور کھاواور باقی سب ہویوں کو جدا کردو۔ (احمر تریفری) ابن مار پر کھی سے ذان سے خدا ہے حدا میر سے دوایت کی ہے کہ دسور اللہ ناجد نے ان کے جدا مجد سے دوایت کی ہوائی میں کہ والد ماجد نے ان کے جدا مجد سے دوایت کی ہوائی می کہ وال تو اس کے دوائی میٹی کر ای تو اس کی میٹی سے دان کی جو اس کی بین سے دان کے حدا نہیں ہے دان کے حدال نہیں ہے دان کی حدال نہیں ہے دان کی حدال نہیں ہے دان کے حدال نہیں ہے دان کے حدال نہیں ہے دان کی حدال نہیں ہے دان کے حدال نہیں ہے دان کے حدال نہیں ہے دان کی حدال نہیں ہے دان کے دان ہے دان کے در ہے دان ہے دی ہے دان ہے دان ہے دان ہے دان ہے دان ہے در ہے دان ہے در ہے دان ہے در ہے دان ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در ہے دان ہے در ہے در

ک ال سے نکاح کرے خواہ اس سے محبت کرلی ہویانہ کی ہو۔ (تر فری) ۲- حدیث جعزت ابن ۱۹۱۹ (CO) یا کا آنے اسکا کا انتظامات مورتیں حرام کی گئی ہیں اورسات بی سسرال کے دھتے ہے۔ پھر یہ آیت بڑھی: حرام کی گئیں ہیں تم پرتمہاری مائیں سے الخ ( بخاری )

ا۔ مقلوعی صلامانی ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ محربات وہ عورتیں ہیں جن ہے نکان حرام ونا جائز ہے اور بیدوقتم کی عورتیں ہیں ایک وہ جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے: دوسری وہ جو کسی خاص صورت یا مقررہ وہ ت میں حرام ہیں۔ حرست کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں: (ا)۔ نسب بنسب کے اعتبار ہے ،ال بیٹی بہن خالہ کچو پھی بھیجی اور بھاتی ہے شادی کرنا حرام ہے۔

(الف) - ماں سے مرادوہ مورت ہے جس کی اولا دھی ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ہے لہذا دادی 'نانی ' پرنانی اگر چہ کتنی ہی پشت او پر کی ہوں سب حرام ہیں اور بیسب ماں میں داخل ہیں۔ سوتیلی مال بھی حقیقی مال کی طرح قطعی حرام ہے۔ اور اس کی حرمت و لیمی ہی ہے جیسی حقیقی مال کی طرح قطعی حرام ہے۔ اور اس کی حرمت و لیمی ہی ہے ہے۔ یہی حقیقی مال کی ہے۔

(ب)۔ بیٹی ہے مرادوہ عورتیں ہیں جواس کی اولا دہیں لہذا پوتی 'پر بوتی اور نواس وغیرہ سبحرام ہیں۔

(پ)۔ بہن خواہ حقیقی ہولیعنی ایک مال باپ ہے ہوئیا سوتیلی کہ باپ دونون کا ایک ہے اور مائیس دو۔ یا مال ایک ہےاور باپ دؤسب حرام ہیں۔

(ج) ۔ باپ کی بینیں یا دا دائی بہنیں ماں کی بہنیں یا نانی کی بہنیں سب بھو پھی اور خالہ کے حکم میں ہیں خواہ حقیقی ہوں یاسو تیلی سب مثل ماں کے حرام قطعی ہیں۔

( د ) بینیجی اور بھانجی ہے مراد بھائی اور بہن کی اولا دہان کی بوتیاں' نواسیاں بھی اس میں شار ہیں۔ یونہی بھینجی' بھانجی کی اولا دبھی اسی زمرے میں شار ہوتی ہے۔

۲۔ مصاحوات مسرالی رشتوں میں ہے بیوی کی والدہ ٔ دادی 'نانی وغیرہ سے نکاح کرنا تروید

(۱)۔ جس مورت ہے نکاح کیا اور دطی نہ کی تھی کہ جدائی ہوگئی اس کی لڑکی اس پرحرام ہیں ہاں اگر خلوت صحیحہ مورت کے ساتھ ہوگئی تو اس کی لڑکی حرام ہوگئی کہ خلوت صحیحہ بھی دطی کے تھم میں ہے اور بیٹی ہے نکاح کیا تو نکاح ہوتے ہی اس کی ماں اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئ وطی شرط نہیں کہ ذوجہ کی والدہ ہمیشہ اپنی مال کی طرح ہے۔ زوجہ کے مرنے یا طلاق ہوکر عدت گزار نے کے بعد کسی طرح طلال نہیں ہو گئی۔ (عالمگیری۔ فقاوی رضوایہ)

<u>marfa</u>t.com

(۲)۔ حرمت مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے یونمی بشہوت چھونے بوسہ لینے فرج واغل کی طرف نظر کرنے گلے لگانے دانت سے کا نئے چیٹانے یہاں تک کہر پرجو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے اگر چہکوئی باریک کپڑا یا باریک نقاب بوسہ لینے میں حائل ہو۔ (بہارشر ایعت)

(۳)۔ عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ لیا اس کے آلہ کی طرف نظر کی اس سے مجمی حرمت مصاہرت ٹابت ہوگئی۔

(۳)۔ حرمت مصاہرت کے لیے شرط رہ ہے کہ عورت مشتباۃ (قابل شہوت) ہو لیمی نو برس سے کم عمر کی نہ ہوتو اگر مرد نے نوسال سے کم عمرلڑ کی کو بشہوت جھوایا اس کا بوسد لیا تو حرمت ثابت نہ ہوئی۔

(۵)۔ یافعال قصد آبول یا بھول کریا علطی ہے یا مجود آ۔ بہر حال حرمت ٹابت ہوجائے گی مثلاً اندھیری دات میں مرد نے اپنی عودت کو جماع کے لیے اٹھانا چاہا۔ غلطی ہے شہوت کے سات مشتباۃ لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا۔ اس کی مال ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی۔ یونہی اگر عودت نے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ گیا جومرا ہی تھا۔ (اس کی مقدار ۱۲ میں کا عرب کو تھا۔ (اس کی مقدار ۱۲ میں کا عرب کی اوعودت ہمیشہ کے لیے اس توہر برحرام ہوگئی۔

(۱)۔ سنگی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے لڑکے نے اس عورت کی لڑکی ہے کیا جودوسرے شوہرت کی لڑکی ہے کیا جودوسرے شوہرے ہے تو حرج نہیں۔ یونمی اگر لڑکے نے عورت کی مال سے نکاح کیا جب بھی یم تھم ہے۔ جب بھی یم تھم ہے۔

(2)۔ سوتیلی مال مال بیس تواس کی سنگی بہن ہے بھی نکاح جائز ہے۔

سے جمعے بین المحارہ: جمع بین المحارہ بے جم ادالی دو تورتوں کو نکاح بیں جمع کرنا ہے جو ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ وہ دو تورتیں کہ ان میں ہے جس ایک کومر دفرض کریں تو جوائی بہن کا رشتہ ہوا۔ یا پھو پھی بھی جھی کہ پھو پھی کھی کہ دوسری اس کے لیے حرام ہو۔ مثلا دو بہنیں کہ ایک کومر دفرض کریں تو جوائی بہن کا رشتہ ہوا۔ یا پھو پھی بھی کھی کہ پھو پھی کومر دفرض کریں تو پھو پھی بھینے کا رشتہ ہوا اور بھانجی کہ مراز خرض کریں تو ماموں بھانجی کا رشتہ ہوا اور بھانجی کومر دفرض کرو تو خوات کی کہ مالہ کی کہ مالہ کومر دفرض کریں تو ماموں بھانجی کا رشتہ ہوا اور بھانجی کومر دفرض کرو تو خالہ بھانجی کا رشتہ ہوا۔ تو ایس دو تورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کرسکتا۔ یا ہوں مجھالو کہ مثلا ایک عورت نکاح میں ہے تو جا ہے گار شان ہو ہو جب تک وہ نکاح میں رہاں کی بہن پھو پھی خالہ بھی ہی بھانجی سے نکاح میں ہوا گرچہ تین طلاقیں تو جب تک عدت نہ گز رے دوسری سے تک حدت نہ گز رے دوسری سے نکاح نہیں کرسکتا۔

الیی دوعور تیں جن میں اس متم کارشتہ موجود ہوجوا و پر نذکور ہوا۔نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے دشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے۔مثلاً عورت اوراس کی رضاعی بہن یا خالہ پھوپھی وغیرو۔

۲- غیر مسلمه سے نکام بسلم نکام درکا نکاح کم بهودی و نفرانی عورت کے سوامجوسیداً تش پرست بت برست از نقاب پرست افرض کسی کافرہ نے نہیں ہوسکا اور مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سواکسی اور فد ہب والے سے نہیں ہوسکا اگر چدوہ اہل کتاب ہے ہو۔ (عالمگیری دغیرہ)

تکاح میں رہتی ہے آگر چہ تعلقات بظاہر قائم نہ ہوں۔اورا گرید دوسر کے کا عدت میں ہو جب بھی نہیں ہوسکتا۔عدت خواہ طلاق کی ہویا موت کی ہو۔عدت میں نکاح قطعی حرام ہے بلکہ نکاح تو بری چیز ہے۔قران کریم نے عدت میں صرح پیام کو بھی حرام فر مایا اور عدت گزرنے پر نکاح کر لینے کے وعد کے بھی حرام فر مایا۔صرف اس کی اجازت دی ہے کہ دل میں خیال رکھویا کوئی ایسی پہلو دار بات کہوجس سے بعد عدت اراوہ نکاح کا اشارہ نکاتا ہو صاف صاف نیے ذکر نہ ہو کہ میں بعد عدت اراوہ نکاح کا اشارہ نکاتا ہو صاف صاف نیے ذکر نہ ہو کہ میں بعد عدت ارائی ہو بہلو دار بات بھی عدت و فات والی سے کہنا جائز ہے عدت طلاق دائی ہے وہ بھی جائز ہیں۔

عورت کی کے نکاح میں ہے مگر شوہر نے چھوڑ رکھا ہے ندنان نفقہ ویتا ہے نداس کی خبر کیری کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے۔ اس حالت میں بھی جب تک موت یا طلاق نہ ہو کسی اور سے نکاح حرام ہے اور حالات زمانہ کوآٹر بنا کرنکاح کرنا اور بھی برا۔ کیا یہ نکاح حرام نہ ہوگا تو وہم آئندہ سے بیجنے کے لیے قصد احرام کاری کے کیامعنی؟

جس عورت کوزنا کاحمل ہے اس ہے نکاح ہوسکتا ہے پھرا گراس کا وہمل ہے تو وطی بھی کرسکتا ہے اورا گردوسرے کا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو لے وطی جا ئزنہیں اور جس عورت کاحمل ٹابت النسب ہے اس ہے کسی کا نکاح نہیں ہوسکتا۔

عورت کاشو ہر برسول سے غائب ہے 'پچھ پہنٹریں کرندہ ہے یامر گیا اور اب عورت
اپنا دوسرا انکاح کرنا جا ہتی ہے تو ہرگز نکاح نہیں کرسکتی۔اس پر لا زم ہے کہ صبر وانظار کرے یہاں
سک کہاس کے شوہر کی ولا دت کوستر برس گز رجا ئیں۔اس کے بعداس کی موت کا حکم کیا جائے۔
اب عورت عدت گز ارکر دوسرا عقد کرسکتی ہے۔ضرورت اور جوانی کا عذر حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔
۲۔ اضاعت: رضاع بعنی دودھ کا رشتہ عورت کا دودھ پینے سے ٹابت ہوتا ہے اور دودھ پینے سے مراد بھی معروف طریقہ نہیں بلکہ حلق اور ناک میں ٹرکایا جب بھی یہی حکم ہے اور تھوڑا سا پیلیا زیادہ بہر حال حرمت ٹابت ہوگئی جبکہ اندر پہنچ جانا معلوم ہو۔ اور اگر چھاتی منہ میں لی مگر یہ بیایا زیادہ بہر حال حرمت ٹابت ہوگئی جبکہ اندر پہنچ جانا معلوم ہو۔ اور اگر چھاتی منہ میں لی مگر یہ بیایا زیادہ کو دودھ بیاتو حرمت ٹابت نہیں۔ (جو ہرہ نیرہ)

ا۔ **صعب عللہ** : بچہ کو دودھ پلانا جھوڑ دیا گیا ہے مگراس کو کسی عورت نے دودھ پلادیا اگر ڈھائی برس کے اندر ہے تورضاعت ٹابت ہے درنہ ہیں۔

ا معمنله : بچدنے جس مورت کا دورہ بیاوہ اس بچہ کی مال ہو جائے گی اور اس کا شوہر (جس کی وطی سے بچہ بیلاد کا مسل کے موارک کو دولوں آیا آئی دودھ بینے والے بیجے کا باب ہوجائے گا اوراس عورت کے تمام بچاس کے بھائی بہن خواہ ای شوہر سے ہوں یا دومر۔
شوہر سے۔اس کے دودھ پینے سے پہلے کے ہوں یا بعد کے یا ساتھ کے اور عورت کے بھا
اس کے ماموں' اس کی بہن اس کی خالہ' یونہی اس شوہر کی اولا داس کے بھائی بہن' اس کے
بھائی اور اس کے پچپا' اس کی بہنیں اس کی بچو پھریاں۔خواہ شوہر کی بیاولا داس عورت ہے۔
یا دوسری سے۔ یونمی ہرا یک کے مال' ہاپ اس کے دادا' دادی' نانا' نانی۔

۳- مسئله :جونب میں حرام ہے رضاع میں بھی حرام ہے ہاں کچھ مرد مورت س کا سے متنی ہیں ۔وفت ضرورت علماء ہے دریافت کریں۔ (بہارشریعت)

سم۔ مسئلہ: قدرت خداد ندی ہے کنواری لڑکی کے دودھ اُٹر آیا اور کسی بچدنے مدید رضاع میں اس کا دودھ فی لیایا مردہ عورت کا دودھ فی لیاجب بھی رضاعت ثابت ہوگئی۔ کم نوبرس ہے کم عمرلزگی کا دودھ بیا تورضاع نہیں۔

۵- مسئله الیکورت کا دو بچول نے دور در پیااوران میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو ہے۔ بھائی بہن ہیں اور ان میں نکاح حرام اگر چدوونوں نے ایک وقت میں دود در پیا ہو بلکہ دونوں میں برسوں کا فاصلہ ہو۔اگر چہایک کے وقت میں ایک شوہر کا دود دہ تھا اور دوسرے کے وقت میں دوسرے کا۔(درمختار)

۲۔ **مسئلہ**:جسم مورت ہے زیا کیا اور بچر بیدا ہوااس مورت کا دودھ جس لڑکی نے پیاوہ زانی پر ترام ہے۔ ( درمخیار )

ک۔ صف طلع : پانی یا دوامیں عورت کا دود صلا کر پلایا تواگر دود صفالب ہے یابرابرتو رضاع ثابت ہے مغلوب ہوتو نہیں ۔ یونبی اگر بکری وغیر کسی جانور کے دود صفی ملاکر دیا تواگر سے دود صفالب ہے رضاع نہیں ورنہ ہے۔ (درمختار)

۸۔ مسسنلہ بحورتوں کو چاہیئے کہ با اضرورت ہر بچہ کو دودہ نہ پلا دیا کریں اور پلا کمیں تو خود بھی یا درکھیں اور لوگوں سے بیہ بات کہ بھی دیں۔ عورت کو بغیر اجازت شوہر کسی بچہ کو دودہ پلانا مکروہ ہے البتہ اگر اس کے بلاک کا اندیشہ ہے تو کراہت نہیں۔ مگر میعاد کے اندر رضاعت بہرصورت ٹابت ہوجائے گ۔ (روائحتار)

۹۔ مسئلہ : بحد کو دور برس تک دورہ پلایہ جائے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دورہ پینے والا بچاڑ کا دو برس اور لڑکے کو پینے والا بچاڑ کا دو برس اور لڑکے کو و برس اور لڑکے کو دو برس اور کڑکے کہ دورہ کا بیار نکاح حرام ہونے کے دورائی میں بیری میں بر بیری میں برائی کے اور نکاح حرام ہونے کے مائی برس تک بیار کے اور نکاح حرام ہونے کے مائی برس تک میں برائی کے اور نکاح حرام ہونے کے مائی برس تک جاتے ہیں بیری میں میں بیری میں برائی کے اور نکاح حرام ہونے کے میں بیری برائی ہوئے کے مائی برس تک بیری برائی ہوئے کے مائی برس تک بیری برائی ہوئے کے مائی برس تک بیری برائی ہوئے کے ایک ہوئے کے ایک ہوئے کے مائی برائی ہوئے کے مائی برائی ہوئے کے مائی ہوئے کے مائی برائی ہوئے کے مائی ہوئے کے ایک ہوئے کے مائی ہوئے کے مائی ہوئے کے کہ برائی ہوئے کے مائی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے مائی ہوئے کے دو برائی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دو برائی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دو برائی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کو برائی ہوئے کے دو برائی ہوئے کی ہوئے کو برائی ہوئے کے دو برائی ہوئے کے دو برائی ہوئے کے دو برائی ہوئے کی ہوئے کی

لیے ڈھائی برس کا زمانہ ہے لیکنی دو برس کے بعد اگر چہددودھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندر اگر دودھ پلاوے گی تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح ثابت ندہوگا اگر چہ پلانا جائز نہیں۔(بہارشر بعت)

۱۰۔ مصدفعہ: مدت بوری ہونے کے بعد بطور علائ بھی پینایا پلانا جائز نہیں وو برس کے اندر بچہ کا بات ہائز نہیں وو برس کے اندر بچہ کا باب اس کی ماں کو دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کرسکتا اور اس کے بعد کرسکتا ہے۔ (بہارشریعت)

طلاق

میاں بیوی کے ازواجی تعلقات کوآئندہ کی زندگی میں تورنے کا نام طلاق ہے۔ کیونکہ طلاق کا مطلب کھولنا اور توڑنا ہے لہذا نکاح کی پابندی سے میاں بیوی میں جوتعلق پیدا ہوا تھا اے ختم کرنا طلاق ہے۔ اگر میاں بیوی میں خدانخواستہ ایسے حالات پیدا ہوجا کمیں جن سے نباہ مشکل ہوجائے تو اس صورت میں عورت سے علیحدگی کا احسن طریقہ طلاق ہی ہے۔ اسلام نے طلاق کو اچھافعل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمان میں کیا۔ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمان میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کو بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کو بارک کے بارے میں کو بارک کے بارک کے بارک کے بارک کو بات کے بارک کو بارک کی کی کو بارک کیا ہو بارک کے بارک کے بارک کی کا احسان کو بارک کیا ہو بارک کیا کی کو بارک کیا ہو بارک کی بارک کیا ہو بارک کیا ہو بارک کیا ہو بارک کی بارک کیا ہو بارک کیا ہو بارک کیا ہو بارک کی بارک کی بارک کیا ہو بارک کی بارک کیا ہو بارک کی با

الطَّلَاقُ مُتَوَنِّ فَالْمُسَاكِ فَ طَلَاقَ وَمِرتِ ہے کھر یا تو اچھے طریقے سے الطَّلَاقُ مُتَوَنِّ وَ اللہ ال بِمَعْدُدُونِ النَّسُونِ مِنْ الحسَانِ وَ مَن ہے یا احمان کے ساتھ چھوڈ وینا ہے بِمَعْدُدُونِ اللہ میں کا میں ک

ال معلوم ہوا کہ اگر کی صورت میں نباہ ممکن ندر ہے تو میاں بیوی کو زکاح تو ڑنے کا حق ہے کمرطلاق ہے کہ طلاق کے نتائج پر بڑے خل سے غور کرنا چاہیے کیونکہ طلاق وے دیا تو بہت آسان ہے مگر اس کے اثرات سے دو چار ہونا سب سے بڑا صبر آز ہا کام ہے حضور علی ہے تھے انسان ہے مگر اس کے اثرات سے دو چار ہونا سب سے بڑا صبر آز ہا کام ہے حضور علی ہے نہی اسے اچھا تعلق چندا حادیث حضور علی وضاحت کے متعلق چندا حادیث حصور علی ہے دیا ہے۔ اور اس کی وضاحت کے متعلق چندا حادیث حسب ذیل ہیں:

(دارتطنی)

۲۔ حدیث :حضرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا القد تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے ناپیند ہے۔ (ابوداؤد)

٣ ـ حدیث : حضرت امام مالک کوییہ بات بینجی کدایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عبار اسے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں۔ آپ کامیر ہے متعلق کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں۔ آپ کامیر ہے متعلق کیا تھم ہے؟ حضرت ابند کی عباس نے فرمایا تمین طلاقوں کے ساتھوہ ہتم ہے جدا ہوگئی اور ستانو ہے کے ساتھوتم نے اللہ کی آبند کی ماند کی ساتھوتم نے اللہ کی آبنوں کا فدا آل رایا۔ (مؤطا امام مانک)

۵۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیدی۔ حضرت نے رسول اللہ علیہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی خالت میں طلاق دیدی۔ حضرت نے رسول اللہ علیہ ہوئے اور فر مایا'' اس سے رجوع کرے۔ پھر پاک ہونے تک اے اپنے پاک رکھے۔ پھر حیض آئے اور پاک ہوجائے۔ اب اگر طلاق کا ارادہ ہے تو ہاتھ لگانے ہے پہلے پاک کی حالت میں طلاق دے۔ بیدہ عدت ہے جس کا عورتوں کو طلاق دینے کے بارے میں باکہ کی حالت میں طلاق دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس سے رجوع کرے اور پاکی یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔ از بخاری شریف)

۲۔ حدیث : حضرت توبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا۔ جو کورت بغیر کی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کر ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ (ابن ماجہ)

السماری میں جسمین : حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا نہیں ہے طلاق نکاح سے پہلے اور نہیں ہے آز او مگر ملکیت کے بعد اور نہیں ہے روز ویں کا ملالینا اور نہیں ہے تیسی احتلام کے بعد اور نہیں ہے دن کی خاموثی رات تک۔ کے بعد اور نہیں ہے دن کی خاموثی رات تک۔ (شرح النة)

انہوں نے خصرت عمر کے اور تبسری طلاق حضرت عثمان کے زمانے میں دی۔ (ابوداؤو)

# طلاق بائن ورجعى

تسمى عورت كاطلاق دينے كے دوطريقے ہيں ايك طريقے كو بائن اور دوسرے كورجعى کہا جاتا ہے۔ بائن طریقہ رہے کہ یکدم عورت کوتین طلاق دے کر فارغ کر دیا اس طلاق کے بعدمیاں ہوی کا کوئی تعلق ندر ہے گا بلکہ طلاق پر تعلق فوری ختم ہوجائے گا۔ بیطریقہ اچھاتصور نہیں کیا جاتا۔اس کےعلاوہ جودوسراطریقہ ہےاہے رجعی کہا جاتا ہے۔اےا کیے طلاق دی جائے اگرعورت حیض کی حالت میں ہوتو اس کے پاک ہونے تک انتظار کیا جائے پھر دوسرے طہر میں ایک اور طلاق دے دی جائے۔اس صورت میں مرد کو بیتن حاصل ہے کہ عدت گزرنے سے یہلے جب جا ہے رجوع کر لے کیکن تیسرے طہر میں تیسری بارطلاق دینے کے بعد مردکور جوع کا حن ندر ہے گااور طلاق ململ طور پر ہوجائے گی۔البی طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔

اسلام میں شرمی نقط نظر ہے طلاق وینا جائز ہے تگر بے وجہ شرمی ممنوع ہے او دا گروجہ شرعی ہوتو مباح بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہے مثلاً عورت اس کو یا اوروں کوایذ اویتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔اوربعض صورتوں میں طلاق وینا واجب ہے مثلاً شوہر نامر دیا ہیجڑا ہے یا اس پر سس نے جادو کاعمل کر دیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے از الے کی بھی کوئی صورت نظرنہیں آئی کہان صورتوں میں طلاق نددینا سخت تکلیف پہنچا تا ہے۔

طلاق دینے کا اختیار فقط مرد کو ہے۔ جب مرد نے طلاق دے دی تو طلاق ہوجائے گی عورت کا اس میں کچھاختیار نہیں۔ جا ہے منظور کرے جا ہے نہ کرے ہر طرح طلاق ہوگئی۔ اور عورت اینے مرد کوطلاق نبیں دے سکتی۔مرد کوفقط تین طلاق دینے کا اختیار ہے اس سے زیادہ کا اختیار سیں ۔تواکر حاریا کے طلاق دیدیں تب بھی تین ہی طلاقیں ہوں گی ۔

### الطلاق كي صورتين

شربعت کے اعتبار ہے طلاق دینے کا جوطریقہ ہمیں حضور علیہ کے تعلیمات ہے ملتا ے وہی در حقیقت بہتر اور عمدہ ہے۔حضور علیہ کے دور میں صحابہ کے اس کو اپنایا اس طریقہ کے مطابق طلاق دين كي تين صورتي بير \_احسن حسن اور بدى ..ان كي وضاحت مندرجه ذيل ب: ا حللاق حسن احسن طلاق دین کامطاب سے کیمدایی بیوی کوایسے طہریعیٰ حیض

آنے کے بعد پاک حالت میں جس میں اس نے اس سجماع نہ کیا ہوا کی طلاق دے۔ اور پھرائر کوعدت گزرجانے تک چھوڑے رکھے۔ ایسے طریقے کواحسن بعنی بہت بہتر قرار دیا گیا ہے۔ طلاق احسن میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ طلاق طہر میں ہو بشر طیکہ عورت مدخولہ ہو بعنی اس کے ساتھ علیجدگی گزری ہواور طہر کے بعد عورت سے جماع نہ کیا ہو۔ اور طلاق میں رجعت کی گنجائش رکھی گئی ہواور پھرعورت سے عدت کی مدت گزرنے تک علیجدگ

سیطان دو بین بوتا پر تااس لیے کہ وہ عدت کے اندر ہی رجوع کرسکتا ہے۔ نیز عورت کے تق میں بھی نادم نہیں ہوتا پر تااس لیے کہ وہ عدت کے اندر ہی رجوع کرسکتا ہے۔ نیز عورت کے تق میں بھی نقصان دہ نہیں کہاں کی بھی عقل ٹھکانے آجائے اور وہ اپنے ضاوند کے ساتھ ہی وقت گزارے۔ ۲۔ مطلق حسین طلاق حسن طلاق دینے کا وہ طریقہ ہے جس میں خاوندا پی مدخولہ ہوئ کو ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس سے صحبت نہ کی ہو۔ پھر دوسرے طہر میں دوسری اور تعیس سے طہر میں تعیس طلاق دے۔ تعیس کے اور کے طہر میں تعیس کے ایسے طہر میں تعیسری طلاق دے لیعنی تعین طبر وال میں تعین طلاقیں دے۔

طُلاق اگر چہ مباح ہے گراس کی اُجازت انتہائی تاگزیر ضرورت کے وقت دی گئی ہے۔ تعلیم بہی ہی ہیک ختی الوسع مصالحت ہی ہو جائے اس میں بھی شک نہیں کر طلاق دینے کا اختیار بھی شوہر ہی کو حاصل ہے نواہ وہ بیک وقت ایک طلاق دے یا تمن ۔ محر ظاہر ہے کہ جب وہ تمین طلاقیں کہارگ دے گاتو ممکن ہے کہ لوگ اس کی زیادتی تصور کریں اور کہیں کہا گروہ ہوگ کو مہلت دیا تو شاید وہ اینے اصلاح کر لیتی ۔

ے۔اگرزوجہ اس قابل ہو کہ زوجین کارشتانو شخے سے نے جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پہلی عی طلاق کے بعد دیکار میں کہ پہلی عی طلاق کے بعد دیکار سے میاتھ ماوندہی کے بعد دیکار کے ساتھ ساتھ خاوندہی کے بعد دیکار کے ب

یں اگرم میں ہے۔ اگرم میں ہے۔ نے بیش کی حالت میں طلاق دینے کو شنت تا پہند کیا ہے آگر کسی ہے کو کن ایک ملاق تو ہو کوئی ایک ملطی و جاتی تو حضور علیہ فورار جوع کا تھم فر ماتے۔ بیش کی حالت میں طلاق تو ہو جائے گی لیکن مرد گنبگار ہوگا۔

# ٢\_اقسام طلاق

طلاق کے نافذ العمل ہونے کے لحاظ سے طلاق کی تین قسمیں ہیں یعنی رجعی بائن اور مغلطہ۔ان کی تعصیل حسب ذیل ہے:

ا حللاق اجعی: وہ طلاق جس کی عدت کے دوران رجعت ہو سکے طلاق رجعی کہلاتی برجعت اگر جددو طلاقوں تک ہو سکتی ہے محرا یک طلاق کے بعد کرلیما ہی مناسب ہے۔رجعت کا مطلب درام مل نکاح باقی رکھنا ہے۔

قرآن پاک میں رجعت کواساک ہے تعییر کیا گیا ہے اور امساک کے معنی باتی رکھنایا روکنا ہے۔ قولد تعالیٰ قراٰ ذَاطَانَقَتُ مُم النِّسَاءُ قَبُلَغُی اَجُلَمْ یَ فَاکْمِسِکُو هُنَ یِمُعُودُ فِی و (جب تورتوں کوطلاق دواوران کی عدت پوری ہونے کے قریب ہوتو خوبی کے ساتھوان کوروک نو) طلاق رجی کے بعد شوہر کے لیے مستحب ہے کہ وہ رجوع کر لئے ای لیے طلاق رجعیہ کی

عدت میں زینت بھی مشروع ہے لبنداشرع نے مردکوا ختیار دیا ہے کہ وہ عدت میں رجعت کرسکت عبرت میں زینت بھی مشروع ہے لبنداشرع نے مردکوا ختیار دیا ہے کہ وہ عدت میں رجعت کرسکت ہے بشرطیکہ ورت مدخولہ ہو البتہ غیر مدخولہ عورت تو فوراً بائند ہو جاتی ہے اور اس کی عدت بھی نبیر ،۔

marfat com

ہے البتہ رجعت کے لیے ضروری ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے ہو۔اس لیے کہ عدت گزا۔ کے بعد عورت نکاح کی ملک میں نہیں رہے گی۔رجعت کرتے وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ تو میرا بیو ی ہے جبیا کہ پہلے تھی۔اس کے علاوہ رجعت دو گوا ہوں کے سامنے کی جائے ادرعورت بھی باخبر کر دیا جائے کہ میں نے تجھ سے رجعت کرلی ہے۔اس کے متعلق تفصیلی احکام بار رجعت میں بیان کیے جائیں گے۔

۲۔ **طلاق ببائن:** طلاق ہائن ہے مراد ایسی طلاق ہے جس کے نتیج میں عدت کی فرفتہ واقع ہوجاتا ہے۔ شوہرا پی ہیوی۔ واقع ہوجاتا ہے۔ شوہرا پی ہیوی۔ عدت کے درمیان رشتہ زوجیت منقطع ہوجاتا ہے۔ شوہرا پی ہیوی۔ عدت کے دوران رجوع نہیں کرسکتا البنة عدت کے بعدا گرفریقین باہم راضی ہوں تو از مرفو نگا، کرسکتے ہیں۔ کرسکتے ہیں۔

آمام محر کا قول ہے کہ جس شخص نے طلاق بائن دی اس نے سنت سے خطا کی۔ کیونکا خطا میں کے سنت سے خطا کی۔ کیونکا خطاص کرنے میں ایک صفت بڑھانے کی حاجت نہیں۔ طلاق بائن سے مورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ البتہ اے اتناحق دیا گیا ہے کہ وہ ایا محدت میں اس پر رجوع کر لے بخلاف طلاق رجعی طلاق بائد کی صورت میں عقد نکاح کی تجدید کرنا پڑے گی۔ نکاح کے بعد رجعت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ حلت تیسری طلاق سے قبل رجعت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ حلت تیسری طلاق سے قبل موتی ہے اس لیے تیسری طلاق سے قبل عورت کو دوبارہ زوجیت میں لے آنادرست ہے۔

س ملاق مغلطه: طلاق مغلطه ہے مراد الی طلاق ہے جس کے نتیجہ میں مردار عورت ہے اس وقت تک دوبارہ نکا ح نہیں کرسکتا جب تک کہ اس کی مطلقہ ہوئی کی دوسرے خط ہے نکاح کر کے بعد دخول طلاق حاصل نہ کرے یا وہ مردفوت ہوجائے اس لیے کہ بیطلاق وارق ہونے میں نہ کورہ بالا دونوں طلاقوں (رجعی اور بائنہ) سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اس لیے کہ اس طلاق کے بعد عورت خاوند کی ملک نکاح سے نکل جاتی ہے۔ صلتن کاح زائل ہوجاتی ہے او دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بغیر پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں آسکتی۔ بایں وجہ اس طلاق کو دسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بغیر پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں آسکتی۔ بایں وجہ اس طلاق کے طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔

آ زادعورت نین طلاقوں ہے بائن ہو جاتی ہے جبکہ کنیر کے حق میں بیک وقت د طلاقیں ہی طلاقوں ہے بائن ہو جاتی ہے جبکہ کنیر کے حق میں بیک وقت د طلاقیں ہی طلاق معلاق کی اس معلوں کا نگاہ ہے در ایس کے طلاق کی اس معلوں کا نگاہ ہے در کی جاجا تا ہے اور ایسا محض عنداللہ گنبگار ہے۔

ہے، دربیب سید مہورہ۔ حضرت این عماری سے دوارہے ہے کہ ان کے پاس ایک مخص آیا اور اس نے کہا کہ اس Mailat.Com میں نے اپنی عورت کو تنین طلاقیں دیں۔ آپ نے فر مایا کہ وہ عورت بچھے یا سُنہ ہوگئی اور تو نے اینے رب کی نا فر مانی کی۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ ان کے باپ نے اپنی ہیوی کو ہزار طلاقیں دیں حضرت عبادہ حضور نبی کریم علاقت کیا تو اسلامیں دیں حضرت عبادہ حضور نبی کریم علاقت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تین طلاق ہے بائنہ ہوگئ اور توسوننا تو سے زیادتی اور ظلم ہے اگر اللہ تعالیٰ حاسرت برعذاب برعذاب کرے اور اگر جا ہے تو بخش دے۔

ان طلاق کوشری تھم یہ ہے کہ اس سے فورت مرد پرحزام ہوجائے گی اور شو ہر سابق کے پاس دوبارہ آنے کی اگر ہی صورت ہے جسے اصطلاح فقہ میں حلالہ کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ فورت عدت گر ارنے کے بعد دوسرے فاوند سے نکاح کرے۔ فاوند وطی کے بعد اسے طلاق دے۔ اس طلاق کی عدت گر ارنے کے بعد عورت پہلے فاوند سے نکاح کر سکتی ہے اس کا شہوت قرآن وصدیث میں موجود ہے۔ چنانچے قرآن یاک میں ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنَ كَفُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَة

لینی جب مردعورت کوتیسری طلاق (یا تینوں طلاقیں بیک وقت دیدے) تو وہ اس کے لیے اس وفت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کریے۔

## ٣\_تفويض طُلاق

طلاق کے اختیار کو اگر مرد اپنی بیوی کے سپر دکر دیے تو اس کا یہ فعل تفویض طلاق
کہلائے گا۔ چنا نچہ مورت کا مرد سے نکاح کے وقت ریشر طکر نا کہ وہ طلاق کی مختار ہے شرعا سیح
ہال طرح شوہر کا پنی زوجہ کو قیام نکاح کے دوران حق طلاق تفویض کرتا بھی جائز ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مرد نے اپنی
عورت کواس کام کاما لک کیا۔ پھرکوئی بات پوری ہونے سے پہلے دونوں متفرق ہو گئے تو پھر عورت
کوان کام کاما لک کیا۔ پھرکوئی بات پوری ہونے سے پہلے دونوں متفرق ہو گئے تو پھر عورت

تفويض طلاق كمتعلق چندمسائل حسب ويل بين:

موجودتی گرستانہیں اور اسے اختیارا نہی لفظوں سے دیا تو جس مجلس میں اسے اس کاعلم ہوا اس کا اعتبار ہے۔ ہاں اگر شوہر نے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا مثلاً آج اسے اختیار ہے اور وقت گرر نے کے بعد اسے علم ہوا تو اب کچھنیں کر سکتی اور اگر ان لفظوں سے شوہر نے طلاق کی نیت بی نہ کی تو پھر نیس کہ بید کنا ہے ہیں اور کنا ہے میں بے نیت طلاق نہیں۔ ہاں اگر غضب کی حالت میں کہایا اس وقت طلاق کی بات چیت تھی تو اب نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ اور اگر عورت نے ابھی پچھنہ کہا تا اور گر ہی ہے کہ اور اگر الی نہوگا ور اب نہوگا اور اگر شوہر نے بیلی تو بر سے کا تو رہ کی اور اگر سال اور اگر شوہر نے بیلی فقط کہے کہ تو اپ کو طلاق دیدے یا تھے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب بھی اور اگر شوہر نے بیلی فقط کہے کہ تو اپ کو طلاق دیدے یا تھے اپنی طلاق کا افتیار ہے جب بھی کی سب احکام ہیں گر اس صورت میں تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی یا ہے کہا کہا تو اپنی کو تین طلاقیں دیے کی نیت کی یا ہے کہا کہا تو اپنے کو تین طلاقیں دیے کو تین طلاقیں دیے کو تین طلاقیں دی تو دونوں صورتوں میں پچھیس گر پہلی صورت میں اگر خورت نے کہا ہیں اسے خورت نے ایک دی۔ یا کہا تو اگر چا ہے تو اپنے کو ایک طلاق دیے کو طلاق دینے کو طلاق دونوں صورتوں میں پچھیس گر پہلی صورت میں اگر خورت نے کہا ہیں انے اپنے کو طلاق دی کو طلاق دی کو اور ایک اور ایک تو تین پڑیں گا۔

۲۔ مسئلہ: اگرزوجہ نے بوقت نکاح شوہر سے حق طلاق حاصل کرلیا ہو یا وہ نکاح کے بعداس حق کی مالک بن گئی ہوتو وہ اس حق کواستعمال کر کے خود کوطلاق دے کررشتہ زوجیت قطع کرسکتی ہے اوراس طلاق کا اس طرح اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ شوہر نے زوجہ کووہ طلاق خود دی ہو

سو۔ مسطق : تفویض یا تملیک طلاق کے بعد شوہر زوجہ کے اس حق کو ضخ نہیں کرسکتا کیونکہ تفویض کے بعد زوجہ اس اختیار کی ہنفسہ مالک ہوجاتی ہے خواہ اس حق کواستعال کرے یانہ کرے اور جب چاہے کرے۔ البتہ اگر تفویض طلاق معین مدت کے لیے ہواوروہ مدسے گزرجائے تو عورت کاحق باطل اور بے اثر ہوجائے گا۔

س\_مسئله : شوہرکے این زوجہ کوحق طلاق تفویض کرنے کی صورت بین خوداس کا حق طلاق ساقط نہیں ہوتا۔ چنانچیا گرشو ہرنے اپنی زوجہ کوحق طلاق تفویض کر دیا اور پھرخوداس کو طلاق بائن دے دی تو عورت کا اختیار باطل اور غیرنا فذ ہوگا۔

ه\_مستله: تفویض طلاق دراصل خیار طلاق ہے اور خیار دینا ایک فعل کے کرنے یا نہ marfat.com کرنے کا مالک کرنا ہوتا ہے کیونکہ مخیر (جس کو اختیار دیا گیا) اس فعل میں اپنی رائے ہے تصرف کرسکتا ہے۔ لہذاا گرشو ہراپنی زوجہ کو بیا ختیار دیتا ہے کہ خود کو طلاق دیے کراس مرد کے رشتہ ذوجیت سے علیحدہ کرسکتی ہے اور البی صورت میں طاہر ہے کہ عورت مالکہ ہوکر صاحب تصرف ہے۔ تصرف ہے کہ مرد کی اس ملکیت میں عورت بھی تصرف کرسکتی ہے۔

## م\_طلاق صريح

وہ طلاق جو واضح طور پر ایسے الفاظ میں دی جائے جو صرف عورت کو طلاق دیے کے لیے استعال ہوتے ہیں طلاق میں کہلاتی ہے جیسا کہ میں نے تجھے طلاق دی تجھے طلاق ہے۔ تو مطلقہ ہے تو طالق ہے۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ان سب الفاظ کی ادائیگی سے طلاق دینے کا مطلب لیا جائے گا۔ فرضیکہ صاف صاف طلاق دینے والے الفاظ کہد دینے جن سے طلاق دینے کے سوااورکوئی معی نہیں نکل سکتے الی طلاق صرت کہلاتی ہے۔

ا۔ مسئلہ طلاق صرح میں خواہ طلاق دینے کی نبیت کی ہویانہ کی ہوزبان سے طلاق دینے کی نبیت کی ہو یانہ کی ہوزبان سے طلاق دینے کے داشتے طور پر الفاظ نکالتے ہی طلاق ہوجائے گی مگر اس طرح صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی بعنی عدت ختم ہونے تک عورت کور کھنے یاندر کھنے کا اختیار ہوگا۔

"- مسئله الفظ طلاق غلط طور براستهال کرنے میں عالم جاہل برابر ہیں بہر حال طلاق ہوجائے گی۔اگر چہوہ کہے کہ میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پر ادا کیا طلاق مقصور نہ تھی درنہ سی طور پر بولتا۔ ہاں اگر لوگوں ہے بہلے کہد دیا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط بولوں گا طلاق مقصود نہ ہوگی تواب اس کا کہا مان لیا جائے گا۔ (درمختار)

م۔ مسئلہ: کی نے پوچھا تونے اپی عورت کوطلاق دیدی اس نے کہا ہاں یا کیوں نہیں تو طلاق ہوگئی آگر چہ طلاق دینے کی نیت سے نہ کہا ہو۔ گر جبکہ الی تخت آوراور ایسے لیج سے کہا جس سے انکار مجما جاتا ہوتو نہیں۔ کسی نے کہا تیری عورت پر طلاق نہیں؟ کہا کیوں نہیں یا کہا کیوں تو طلاق ہوگئی اورا گر کہا نہیں یا ہاں تو نہیں (فناوی رضویہ)
کیوں نہیں یا کہا کیوں تو طلاق ہوگئی اورا گر کہا نہیں یا ہاں تو نہیں (فناوی رضویہ)
۵۔ مسئلہ: عورت سے کہا ایک کا کا کا کا گا ان اے طلاق شدہ ا

اے طلاق یا فتہ اے طلاق کردہ طلاق ہوگی۔اگر چہ کے میرامقصودگانی دینا تھا۔ طلاق ویہ نہ تھا اوراگر یہ کے کہ میرامقصود یہ تھا کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی ہو ہے گئی شوہر اول کی مطلقہ ہے تو دیا نتا اس کا قول مان لیا جائے گا اوراگر وہ عورت پہلے کسی کم منکوحہ تھی ہی نہیں یا تھی مگر اس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرگیا ہوتو یہ تاویل نہیں مانی جائے گر یونہی اگر کہا تیرے شوہر نے بخصے طلاق دی تو بھی وہی تھم ہے۔ (فتوی عالمگیری) اس مسلم اللہ اور فتوی عالمگیری) اور اگر جو ایس منالہ اللہ بوری اگر چہنیت نہ کہ ہوا وراگر وہ اس وقت کی عورت نہ ہوتو یہیں ہے۔ حانث ہونے پر کھارہ واجب نو نہی اگر یہ ہوا وراگر وہ اس وقت کی عورت نہ ہوتو یہیں ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ کہ میں جواب کہ میں جواب تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں جواب ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ میں حمالہ تھی تھیں جوابی تو واقع نہ ہوگی۔ (درمختار)

۵۔اضافت اضافت كامطلب اضافه كرنا بيعنى طلاق كالفاظ كساته السيالفاظ كالضاف ہوجس ہے مقصد واضح ہو کرعورت ہی کوطلاق مجھی جائے جسے طلاق دی جاری ہے۔اضافت يدمتعلق چندمسائل حسب ذيل بين: ا . . مسه مله : طلاق مين اضافت ضرور بمونى جاييئ بغير اضافت طلاق واقع نه بمو گي خواه ماضر کے صینے سے بیان کرے مثلاً تحقی طلاق ہے یا آشارے کے ساتھ مثلاً اسے یا اس کا نام کے کر کہے کہ فلانی کوطلاق ہے یااس کے جسم وبدن یاروح کی طرف نسبت کر ہے یا اس کے سن ایسے عضوی طرف نسبت کرے جوکل کے قائم مقام تصور کیا جاتا ہومثلاً گردن یا سریا جزوشائع كى طرف نسبت كرے مثلاً نصف تهائى چوتھا كى وغيرہ كيہاں تك كدا كركہا كەتىرے ہزار حصوں میں ہے ایک حصہ کوطلاق ہے قوطلاق ہوجائے گی۔ (درمختار) ٢\_ مسئله : جسم كسي معمولي حص كوكهنا كهاس كوطلاق بيتواس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی جیسا کہسریا گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرےاس سریااس گردن کوطلاق تو واقع نہ ہو گ\_اوراگر ہاتھ نەركھا اور يوں كہا كەاس سركوطلاق اورغورت كےسركى طرف اشادہ كيا تو واقع ہوجائے گی۔البتۃ اگرصرف ہاتھ یا انگی یا ناخن یا یاؤں یا بال یا ناک یا پنڈلی یا ران یا پیٹے یا بہید یا زبان یا کان یا مند یا تھوڑی یا دانت یاسیند کو کہا کہ اے طلاق ہے تو واقع نہ ہو کی\_(جوہرہ درمختار)

#### marfat.com

۳۔ مصفقه: بزوطان بی پوری طلاق ہے۔ اگرایک طلاق کا بزارواں حصہ ہو مثلاً کہا جھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گی کہ طلاق کے حصے نہیں ہو سکتے۔ اگر چندا براء ذکر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑجائے گی۔ مثلاً ایک طلاق کا نصف اور اس کی تہائی اور چوتھائی کا نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ دو سے تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ دو سے تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ دو سے زیادہ ہوئی اور اگر اجراء کا مجموعہ دو سے زیادہ ہے لیدا دو واقع ہوئی اور اگر اجراء کا مجموعہ دو سے زیادہ ہوئی اور اگر اور ایک مجموعہ دو سے زیادہ ہے تمن ہوں گی اور ایک طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوں گی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو۔ اور اگر کہا ایک سے دو تک تو ایک اور ایک سے تین تک تو دو۔ (در مختار وغیرہ)

"-. مسئله: صرّح طلاق میں کسی مقام کی طرف نبیت کر کے کہنا کہ نجھے یہاں ہے وہاں کے مطلاق ہوتی طلاق ہوجاتی ہے اگر یوں کہا جائے کہ نجھے یہاں سے فلاں ملک تک طلاق ہوجاتی ہے اگر یوں کہا جائے کہ نجھے یہاں سے فلاں ملک تک طلاق ہوگی۔اگریہ کہا کہ تجھے فلاں جنتی کمی اور چوڑی ہے تواس طرح طلاق ہوگی۔

۵۔ مسط انگیوں سے اشارہ کرکے کہا کہ تجھے آئی طلاقیں 'تو ایک دو تین جتنی انگیوں سے اشارہ کیا آئی طلاقیں ہو ئیں لیخی جتنی انگلیاں اشارہ کے وقت کھلی ہوں۔ ان کا اعتبار ہے بند کا اعتبار نہیں اورا گروہ کہتا ہے کہ میری مراد بندائگلیاں یا جھیلی متی تور تول دیا نتا معتبر ہو گا قضاء معتبر نہیں۔ اورا گرتین انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تجھے اس کی مشل طلاق اور نیت متن طلاق ہو ہو تین ورنہ ایک ہائن اورا گراشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور گفتا کی ہوتو تین ورنہ ایک ہائن اورا گراشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور لفظ اللاق نہ بولا جب مجی طلاق ہو جائے گی۔ (در مختار در الحقار)

۲- مسئلہ: طلاق میں اضافت زمانی سے مجی طلاق ہوجاتی ہے اگر کمی شخص نے کہا کہ سینلہ : طلاق میں اضافت زمانی میں کھنے کل کے روز طلاق ہے تو اسے کل ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ اگر کوئی وقت زمانی میں وقت کا نام بھی کے جیسا کہ فلال تاریخ کو اسٹے بہتے یا فلال دن کو دو پہر یاسہ پہر سے اس طرح وہ وقت آنے پر طلاق ہوجائے گی۔

## ۲\_غیر مدخوله کو طلاق

نکاح کرنے کے بعد جس مورت کے ساتھ خلوت میں سویا نہ جائے اسے غیر مہ خولہ کہا جاتا ہے غیر مہ خولہ کو طلاق دینے ہے 1944 کی ہے گاڑے اس ا۔ مسمن بلہ : غیر مدخولہ کو کہا کہ تھے تمن طلاقیں تو تمن ہوگی اور اگر کہا تھے طلاق کے طلاق کیے طلاق کے خلاق کے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک توان دونوں صورتوں ایک ایک بائن واقع ہوگی باتی لغوہ بیکار ہیں لیخی چند لفظوں ہے واقع ہوگی باتی لغوہ بیکار ہیں لیخی چند لفظوں ہے واقع ہوگی اور باتی کے لیے کل ندر ہے گی اور موطوہ میں ہر حال تین داقع ہوگی ۔ کہا تھے تین طلاقیں الگ الگ تو ایک ہوگی۔ یونمی اگر کہا تھے طلاقیں اس طلاقیں اس طلاقیں اس طلاقی اس طلاقی ہوگی۔ یونمی اگر کہا تھے مسئلہ ہے: ۔ غیر مدخولہ کو طلاق و ہے ہے صرف طلاق بائن تصور کی جاتی ہوگی۔ (در عقار مسئلہ ہے: ۔ غیر مدخولہ کو طلاق و ہے ہے صرف طلاق بائن تصور کی جاتی ہو ایک بورا کے طلاق کی عدت بھی ہے تی ہیں ہے۔ طلاق بائن تصور کی جاتی ہو در ایک عورت کو ایک طلاق کی عدت بھی ہے تی ہیں ہے۔ طلاق بائن تصور کی طلاق ہمی دینے کا اختیار نہیں اگر کہا ہو ہو تی در ہو گی البتدا آگر کہا ہی دوخہ یوں کہدد ہے کہ تھے کو دو طلاق یا تین طلاق او جاتی کو دی و ہیں ایک عورت کو ایک ہو گاتو نہ ہوگی البتدا آگر کہا ہی دوخہ یوں کہدد ہے کہ تھے کو دو طلاق بائن مطلاق ہے تی ایک اس میں ہو گئی واقع ہوگی البتدا آگر کہا ہی ہو کہ کہ کھے کو دو طلاق ہے تیں اور آگر یوں کہا کہ تھے کو طلاق ہو طلاق ہے طلاق ہوگی ال ہو تو ہوگی الی عورت کی مطلاق واقع ہوگی۔ (ہوایہ)

#### ے۔طلاق کنایہ

الفاظ کی اوائیگی کے لحاظ ہے طلاق کی دوسری قسم طلاق کناہیے طلاق کناہیے طلاق کا مفہوم نکل سکتا ہوا کو طلاق کے الیے الفاظ ہیں جن سے طلاق کا ہونا طاہر نہ ہو گر ان سے طلاق کا مفہوم نکل سکتا ہوا کو کے علاوہ دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں۔ اس کی مثال ہیہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بول کے کہ میں نے جھے کو دور کیا تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے جھے کو طلاق دے دی۔ دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ طلاق تو نہیں دی لیکن اب جھے کوا پی پاس ندر کھوں گا۔ ہمیشا پی میک میں پڑی رہ تیری خبر نہ لوگا۔ یا یوں کے جھے سے تیرا کچھ واسط نہیں مجھے سے تیرا کچھ مطلب نہیں تو ہمی ہوئی۔ میں نے جھ کوالگ کیا' جدا کر دیا' میرے گھرے جلی جا۔ نکل جا' ہمت دور ہوا مجھے میں باپ کے سر جا کے بیٹھ' اپنے گھر جا' میرا تیرا نباہ نہ ہوگا' ای طرح کی اور لفظ جن میں دولوں مطلب نکل سکتے ہیں ایک طلاق کو کنا ہے کہتے ہیں۔

ا۔ مسئلہ: کنایہ ہے طلاق واقع ہونے میں بیشرط ہے کہ نیت طلاق کی ہویا عالت بناتی ہو کہ طلاق مراد ہے بینی پیشتر طلاق کا ذکر تھایا غصہ میں کہا۔ کنامیہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں ۔ بعض میں سوال ردکرنے کا احتمال ہے بعض میں گالی کا احتمال ہے اور بعض میں نہ یہ martat.com

بندوه ب بلكه جواب كے لئے متعين بيں اگر ردكا اختال ہے تو مطلقة ہر حال ميں نيت كى صاجت ہے بغیرنیت طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی اور · غصب میں نیت پرموتوف ہے اور طلاق کا ذکر تھا تو نبیت کی ضرور تنہیں ۔ (ور مختار) ٢-. مسئله : كناييك الفاظ جن عظلاق مراولي جات بي حسب ويل بي: جا' نكل چل روانه بهو انه كمرى بهو پرده كر دو پيشاوڙ هو نقاب دُ ال مرك جگه چيوز كمر خالی کر دور ہو چل دورا اے خالی اے بری اے جدا تو جدا ہے تو مجھے جدا ہے میں نے تھے بےقید کیا میں نے جھے سے مفارقت کی رستدناپ این راہ لے کالا منہ کہ جال وكها على بن چلى نظرة وفع مؤدال في عين مؤرفو چكر مؤينجرا خالى كرمث بيرا أيى صورت كما بستر اللها'ا بناسوجهتا ديكيه'ا بن تفري باندها ين نجاست الك يعيلا' تشريف لے جائے تشریف کاٹوکرالے جائے جہال سینگ سائے جا'اپنا ما تک کھا'بہت ہو پھی اب مهربانی فرمائے اب بے علاقہ منہ چھیا جہنم میں جا چو کھے میں جا محار میں پڑ میرے پاسے چل اپن مراد پر فتح مند ہوئیں نے نکاح سنح کیا تو مجھ پرمثل مردار سور شراب کے ہے( نہ شل بھنگ یا افیون یا مال فلاں یا زوجہ فلاں کے ) تومثل میری ماں یا بہن یا بٹی کے ہے (اور بول کہا کہ تو بہن بٹی ہے تو گناہ کے سوا کھی ہیں) تو خلاص ہے تيرى كلوخلاصى بوكى تو خالق بوكى طلال خدايا حلال مسلمانان يا برحلال مجھ برحرام تو میرے ساتھ حرام میں ہے میں نے تھے تیرے ہاتھ بچا اگر چہ کی عوض کا ذکر نہ آئے اگرچہ ورت نے بینہ کہا کہ میں نے خریدا میں تجھے سے باز آیا۔ میں تجھے سے درگزرا' تو میرے کام کی نہیں میرے مطلب کی نہیں۔میرے مصرف کی نہیں مجھے تھھ پر کوئی راہیں ' مچھقا بوہیں ملک ہیں میں نے تیری راہ خالی کردی تو میری ملک سے نکل گئ میں نے تھے۔ خلاکیا اپنے میکے بیٹھ تیری باگ ڈھیلی کی تیری ری چھوڑ دی تیری لگام اتار لی ائے رفیقوں سے جال مجھے تھھ پر کچھا ختیار نہیں میں تجھ سے لا دعویٰ ہوں تجھ پر کچھ دعویٰ نہیں خادند تلاش کر میں تجھے ہے جدا ہوں یا ہوا۔ ( فقط میں جدا ہوں یا ہوا کا فی نہیں اگرچہ بہنیت طلاق کہا) میں نے تھے جدا کر دیا۔ میں نے تھھ سے جدائی کی تو خود مختار ب او آزاد ب جھ مل جھ من نکاح نہیں جھ من تھے میں نکاح باتی ندر ہا میں نے تھے تیرے ممروالوں یا باب یا مال یا خاوندوں کو دیا۔ یا خود تھے کو دیا۔ (اور تیرے بھائی یا مامون يا بخياياكن (اجنى العبني المنافعة المنافع

تیرے نکاح سے بیزار ہول بری ہول مجھ سے دور ہوا مجھے صورت نہ دکھا ' کنارے ہواتو نے مجھے سے نجات یائی۔ الگ ہو۔ میں نے تیرایاؤں کھول دیا میں نے بچھے آزاد کیا آ زاد ہوجا' تیری بندکیٰ تو بے تید ہے میں تھے سے بری ہوں۔ اپنا نکاح کرجس ہے جا ہے نکاح کرلے میرے لیے تجھ پر نکاح نہیں میں نے تیرا نکاح فنخ کیا وغیرہ سب كنابيك الفاظبين

#### ^\_رجعت

نکاح کا وہ تعلق جوطلاق رجعی کی صورت میں معطل ہوجاتا ہے اسے بحال کر لینے کو رجعت کہا جاتا ہے بعنی اگر کوئی شخص اپنی عورت کو ایک یا دوطلاق رجعی وے چکا ہوتو عدت ختم ہونے سے پہلے اسے بیا ختیار حاصل ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لےخواہ وہ راضی ہویا نہ ہو كيونكدارشادبارى تعالى بكد:

فَإِذَا بِلَغْنَ آجَلَهُ نَ فَأَمْسِ كُوْهُنَّ فَأَمْسِ كُوْهُنَّ بِمَعُدُونِ إِذَ فَارِكُونُ مُنَ بِمَعُرُونِ وَٱشْبِهِدُوا ذَوَىُ عَدْلٍ مِنْكُمُ وَ ٱڃٙؿؙٷٵ١ڝۜٛٙۿؘاۮٷٙڸڵڍؚٷۮٚڸڴؙٷ**ؙؿ**ۣڲڴ بِهِمَنْ كَاكَ يُؤُونَ بِاللَّهِ كَالْمَبَوْجِ الأخير وكمن يَثَقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْتَرَجًا ﴿ (المالَى: ٢)

بھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں تو انہیں معروف طریقے ہے روک کو یانہیں احسن طریقے سے چھوڑ دو۔اورایے لوگوں میں کے آ دمیوں کو گواہ بنالواور اللہ کے لیے بیچے شہادت رو۔ یہ اس کونفیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت يرايمان ركمتاب اورجوالله عدد كالشداس كے لئے بہترصورت بيداكردےگا۔

الله كاس علم معلوم مواكرامساك يعنى روكف مرادرجوع كرنا باوراكر عدت کا زمانہ ختم ہو جائے تو پھر شو ہر گورجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا اور زوجہ نے شو ہر کا رشته از واج منقطع موجا تا ہے۔ چونکہ عدت گزرجانے کے سبب ملکیت نکاح ساقط ہوجاتی ہے اور جوشے ساقط ہوجائے بھرلوٹ کرنہیں آسکتی۔البنة فریقین بعدہ باہمی رضامندی ہے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔رجوع کرنے بعنی رو کئے کاطریقہ بیہ ہے کہ اپنی بیوی کوصاف ہواف لفظوں میں كهدك كمين تخفي ركاليما مول بايدكه دے كمين نے تجھے رجوع كرليا كى اور سے جس

ےاے خبرال جائے كہدے كميں نے الى بيوى كوركاليا تواس طرح رجوع موجائے كا۔ ر جعت کے لیے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں کیونکہ رجعت کے ذریعہ ای چیز کو جو marfat.com

پہلے ہے موجود ہے ( لینی نکاح ) آئندہ برقر ارد کھا جاتا ہے لہذا اس کے لیے معاوضہ کی ضرورت نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ رجوع کرنے کے لیے قورت کی رضا مندی بھی ضروری ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کا اپنی بیوی ہے عدت کے اندر جماع کرلینار جوع کرنے کا تھم رکھتا ہے۔ بہر حال رجوع کرنے کی مستحن صورت یہ ہے کہ مردر جوع کرنے پر دو کواہ بنا لے۔

بہرحال رجوح کرنے کی مستن صورت ہیہ کہم درجوح کرنے پر دو اواہ بنا ہے۔
یہی ابن مسعود گا قول ہے کیونکہ جب ان سے الیے خفس کے بارے میں فتوی لیا گیا جس نے اپنی
یوی سے مجامعت کر لی تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس فخص نے طلاق دینے اور رجوع
کرنے دونوں کاموں میں سنت کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ مسنون طریقہ بیرتھا کہ پہلے دو
سموابوں کی موجودگی میں وہ زبانی رجوع کرتا بھرمجامعت کرتا۔

شوہرکا پی زوجہ کوایک یا دوطلاق بائن دیے سے دشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا ایسے ہی طلاق رجعی کی جب عدت گر ر جاتی ہے تو اس ہے بھی دشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا اور دونوں صورتوں میں رجعت نہیں ہو سکتی۔اس کا تنصیلا تھم ہیہ کہ طلاق بل دخول طلاق بالعوض یعنی خلع اور تین طلاق اپنے اندر طلاق بائن کا تھم رکھتی ہیں اور مردعدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتا۔ ای طرح رجعی طلاق عدت گر ر جانے کے بعد بائن ہو جاتی ہے اور مرد بعدازاں عورت سے رجوع نہیں کرسکتا۔ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔

اگرکوئی شخص ابنی زوجہ کو بیک وقت ایک کلمہ سے طلاق دے یا متفرق کلمات سے بین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کی اور وہ اپنی مرتبہ طلاق طلاق اللہ کے تو اس وقت تین طلاق بائن (مغلظہ) واقع ہو جا کیں گی اور وہ اپنی زوجہ سے دیوع نہ کر سکے گا۔ اللہ کہ وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے اور اس سے طلاق مل جائے یا نکاح فنح ہو جائے یا وہ مرجائے۔ الی صورت میں عدت ختم ہو جائے پر فریقین باہمی رضامندی ہے نکاح جدید کر کتے ہیں۔

اگرزوجہ غیر مدخولہ ہولیجی اس ہے محبت نہ ہوئی ہواوراس کو ایک کلمہ ہے تین طلاقیں دی جائیں تو تینوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہونگی اور وہ عورت بدوں طلالہ اس مردے دوبارہ نکاح نہ کر سکے گا۔

البت اگر تمن طلاقیں فرد افردادی کئیں تو پہلی طلاق ہے وہ زوجہ بائن ہوجائے گی۔ باق
دوطلاقیں بائر رہیں گی۔ اس مورت میں طلالہ کے بغیر مرد وعورت باہم نکاح جدید کر کئے
ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ غیر مدخولہ زوجہ ایک طلاق ہے بائن ہوجاتی ہے کیونکہ غیر مدخولہ عورت
سے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی۔ Marfat. com

رجعت اس وقت ہے کہ جب تک وہ پیچھے دیف ہے پاک نہ ہوئی ہو۔اس کے بعد رجعت نہیں ہو گئی۔ جب تیسرے دیف کا خون دک دن کے بعد بند ہوجائے تو عدت گزر جانے کے باعث رجوع کا وقت جاتا رہا۔ اگر چہ خورت نے تاحال خسل نہ کیا ہواورا گردی دن ہے کم میں خون بند ہوجائے تو جب تک خسل نہ کرلے یا ایک نماز کا کامل وقت نہ گزر جائے ارجوع کا وقت نہ گزر جائے ارجوع کا وقت نہ گزر جائے ارجوع کا قت ختم نہ ہوگا کیونکہ چیف کی مدت زیادہ سے زیادہ دی دن ہے لہذا جب پور کی مدت گزر کر بند ہوگا کیونکہ چیف کی مدت ڈیادہ سے گر گئی اور رجوع کا وقت جاتا رہا اور دی دن گاتو خورت چیف ہوگئی اور اس کی عدت گزرگئی اور رجوع کا وقت جاتا رہا اور دی دن سے کم کی صورت میں اس بات کا اختال ہے کہ خون دوبارہ آجائے گائی لیے ضروری ہے کہ اس کا بند ہونا خسل کی حقیقت سے یا پاک خورتوں کے احکام میں سے کسی حکم کے لزوم سے بختہ ہوجائے لیکن خورت آگرا الل کتاب میں سے ہوتو اس کے تی میں چونکہ خون کے انقطاع پر کسی اور نشانی کی تو تو نہیں ہوئے کہذائی کی اور نشانی کی تو تو نہیں ہوئے کہذائی کیا جائے گا۔

جوفض اپی بیوی کوطلاق دے جبکہ وہ حاملہ ہوئیا اس نے بچہ جنا اور مرد نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ بیں نے اس سے مباشرت نہیں کی تھی تو اسے رجوع کاحق حاصل ہے۔ اور اس کے اس قول کا کو گا متا رہیں کے تعمی تو اسے رجوع کاحق حاصل ہے۔ اور اس کے اس قول کا کو کی اعتبار نہیں کہ '' میں نے مباشرت نہیں کی تھی'' کیونکہ تمل جب اتنی مدت میں ظاہر ہوا کہ اس خاوند ہے ہونا تصور میں آسکے قودہ اس کاحمل شار ہوگا۔

### ٩\_طلاق غير موثره

بعض افراد کی دی ہو کی طلاق مؤثر نہیں یعنی ان کے طلاق واقع نہ ہوگی۔ وہ افراد

حسب ذيل جي:

ا فَ اللَّهِ عَلَى عَلَاقَ مَا اللَّهِ كَى طلاق بالا تفاق واقع نہيں ہوتی اگر چہ وہ قريب البلوغ ہو۔ اگر لڑکے نے صغری کی حالت میں طلاق دی اور بلوغ کے بعد اس سابق طلاق کو بعد اس سابق طلاق ویے کا اہل نہ تھا البتہ وہ از سرنوطلاق دیے کا اہل نہ تھا البتہ وہ از سرنوطلاق دے سکتا ہے۔

الم بهالگل کی طلاق: دیوانگی یا پاگل بن میں دی ہوئی طلاق داقع نہ ہوگی کیونکہ طلاق درجے وقت عقب کا ہونا ضروری ہے پاگل یا مجنون اس فخص کو کہتے ہیں جس کی عقل زائل ہو پکل ہو سے ہونے اس فخص کو کہتے ہیں جس کی قوت تمیز جنون کے سبب محل ہوجائے اس کے انجام کو بچھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور استے اورا ہے افعال کے انجام کو بچھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور سے اورا ہے افعال کے انجام کو بچھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور سے اورا ہے افعال کے انجام کو بچھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور سے اورا ہے افعال کے انجام کو بچھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور سے افعال کے انجام کو بھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور سے اورا ہے افعال کے انجام کو بھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور

يرياكسي آفت ماعارضه كي بنابر جوابو

۔ معتود کی طلاق معتود لین جس کی عقل کام نہ کرے اس کے طلاق دینے ہے ہیں طلاق مؤر نہیں ہوتی۔ معتود کی عقل کا لفظ عند سے مشتق ہے اس کے لغوی معنی اختیال کے لغوی معنی اختیال کے لغوی معنی اختیال کے بین اصطلاحاً معتود اس محص کو کہتے ہیں۔ جو بے عقل ہوئے بین اصطلاحاً معتود اس محص کو کہتے ہیں۔ جو بے عقل ہوئے بین اصطلاحاً معتود اس محص کو کہتے ہیں۔ جو بے عقل ہوئے بین کرتا ہوجو منہ میں ایک مک حائے۔

۔ مدھون کی طلاق واقع نہ ہوگی مالت میں بھی دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی مہونگی طلاق واقع نہ ہوگی مہوش کا لفظ'' دہش' ہے مشتق ہے بیعنی وہ مخص جس کی عقل جاتی رہے۔ فقہی اصطلاح میں مدہوش وہ مخص کہلاتا ہے جو کسی صدمۂ مصیبت یا اچا تک حادثہ وغمناک واقعہ یا خوفناک خبر کے معلوم ہونے کے سبب عقل کھو بیٹھے۔

مدہوش کا ذہن ما و ف ہوجا تا ہے اور قوت فکر زائل ہوجاتی ہے اس لیے وہ سوچتے بیجھنے کی صلاحیت سے وقتی طور برمحروم ہونے کے سبب اپنے قول وفعل پر اختیار نہیں رکھتا۔ بنا ہریں مدہوش کی طلاق بالا تفاق واقع نہیں ہوتی۔

۵۔ مغشی کی طلاق: حالت غنی میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ مغشی کا لفظ غشی ہے۔ مشتق ہے جو محرک اور حی تو تول کے تقطل کا نام ہے۔ غشی ایک بے اختیار نیند کے ما نند ہے جو بالعموم ضعف قلب کے سبب طاری ہوتی ہے۔ چونکہ ایک حالت میں انسان کا دل و د ماغ اپنے قابو میں نہیں ہوتا اس لیے اس شخص کا احکام شرع کا مکلف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنابریں مغشی کی طلاق بالا تفاق واقع نہیں ہوتی۔ بالا تفاق واقع نہیں ہوتی۔

۲۔ معتمی علیه کی طلاق: ایسی مرض جس سے عقل مغلوب ہوکر درست کام نہ کر ہے تواس حالت میں بھی دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی جیسا کہ بعض اوقات کسی مرض کے سبب دیوانوں جیسی حالت ہوجاتی ہے۔ مثلاً سرسام۔ چنانچہ سرسام زدہ شخص کی طلاق بالا تفاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ مرسم (جس شخص کوسرسام ہوگیا ہو) کوچیج انتقل قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ اس وقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک مجنون یا معتوہ غیر مسلسل کی ہے۔ اس طرح بعض اوقات قلب و د ماغ پر الیم کیفیت وارد ہوتی ہے کہ قوت عدوا بنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے خص کوفقہی اصطلاح میں مغمی علیہ کہاجاتا ہے۔ ایسے خص کوفقہی اصطلاح میں مغمی علیہ کہاجاتا ہے۔ ایسے خص کی دی ہوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔

دیدے تو وہ طلاق داقع نہ ہوگی کیونکہ شرعاً سونیوالے کی بات معتبر تصور نہیں کی جاتی۔

#### ٠١ خلع

ضلع کالفظ منے ماخوذ ہے۔ ضلع کے لغوی معنی ایک شے ہے دوسری شے نکا لئے۔ ہیں۔ اصطلاحاً خلع ہیں عورت مرد کے ہیں۔ اصطلاحاً خلع ہیں عورت مرد کے ہیں۔ اصطلاحاً خلع ہیں عورت مرد کے آتے ہیں۔ چونکہ خلع ہیں عورت مرد کے رشتہ زوجیت سے باہر آجاتی ہے اس لیے شرعاً خلع کامفہوم سے کے شوہرا پنی ہیوی ہے مال کے رشتہ ردار ہوجائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:

فَلَا يَجِلُ لَكُمُّ اَنْ تَأْخُذُ قَامِمَا الْكَيْتُمُوْهُنَ شَيْعًا الْآلَا اَنْ يَخَافًا الْكَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا الْآلَا الْكَيْقِيمَا حُدُوْدَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ المَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

اور بہتمہارے لیے درست نہیں کہ جوتم ۔
عورتوں کومہری صورت میں دیا ہے اس ہے کچ
لو۔اگرمیاں بیوی کوخوف ہوکہ وہ اللہ کے حدود
قائم نہ رکھ کیس کے تو ان پرکوئی گناہ نہیں عورہ اللہ کے
حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا پھر جوحدوں ہے
باہر نگلیں کے وہی ظالموں میں سے ہوں کے
باہر نگلیں کے وہی ظالموں میں سے ہوں کے
(البقرہ ۲۲۹)

اللہ تعالیٰ کے اس تھم ہے معلوم ہوا کہ جب شوہراور ہوی ہیں یا ہمی جھڑا ہو(اور ملح کے صورت نہ ہو) اور دونوں کوخوف ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تا عورت بعوض مال اپنی جان کوشو ہر نے فد سیا واکر کے اپ شو ہر نے فعے حاصل کر کتی ہے۔
حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ ایمی ثابت بن قیس کی ذوجہ جبیہ بنت مہل محضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ ایمی ثابت بن قیس کے نیک بر تا کا اور خوبی دین میں کچھ عیس رکھتی ۔ تمر جھے ایمان کے ساتھ نفاق رکھنا تا گوار ہے۔ تو رسول اللہ اللہ کے فرمایا کیا تو اس کواس کا باغ (جومہر میں لیا ہوا تھا) واپس کردے گی۔ اس نے عرض کیا جی ہاں اس نے فرمایا کیا تی اس کے طلاق دے دے۔

آپ نے ثابت بن قیس کو بلا کر فرمایا کہ تو اپنا باغ قبول کر لے اور اس کو طلاق دے دے۔ (بخاری شریف)

میاں بیوی میں گھریلو تناز سے کا سبب مرف عورت بی کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ مرد کی طرف ہے بھی ہوسکتا ہے جس سے عورت کا دلی سکون ختم ہوجائے اوراس کا زندگی گز ارنا محال marfat.com ہوجائے اوراے محسوس ہو کہ اب خاوندے سے سی طرح چھٹکارا حاصل کر لیٹا بی بہتر ہے تو ایس صورت اسلام نے اس تابسند بدہ شو ہرے گلوخلاصی کے لیے خلع کاحق دیا ہے مگر طلاق اور خلع كاختيارات نهايت ناگز رصورت من آخرى جاره كار بحصة موئ استعال كرنى اجازت دی ہے تو ناگز رمصورت یہی ہے کہ زوجین کے لیے رشتہ از دواج ایک مصیبت بن جائے تو ایس صورت میں میاں ہوی کا سلسلہ منا کحت میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہنانہ صرف قطری تقاضوں کے منافی ہے بلکہ انصاف کاخون ہے۔لہذا زوجین کے مابین مصالحت کی کوئی صورت نہ ہواور از دواجی زندگی شو ہراور بیوی دونوں کے لیے انتہائی تلخیوں اور پریشانیوں سے دو جار ہو جائے اور زیادتی بھی مرد کی طرف سے ہو۔ نہ تو وہ حقوق زوجیت ادا کرے اور نہ ہی طلاق دے الثابيوي كوتنك كري \_ تواليي صورت من جبكه نكاح كامقصد بى فوت بهوجائ اور حدود الله ك ٹو شنے کا اندیشہ ہوتو عورت کی طرف ہے مطالبہ اور پچھے مال کی پیشکش پرز وجین کوتفریق کر لینے کی

ا- مسهنله: اگرشو ہر کی طرف سے زیادتی ہوتو خلع پر مطلقاً عوض لیما مگروہ ہے اورا گرعورت كى طرف سے ہوتو جتنا مبرديا ہے اس ہے زيادہ ليما كروہ۔ پر بھى اگر زيادہ لے كا تو قعناء جائز ہے۔جو چیزمہر ہوسکتی ہے وہ بدل خلع بھی ہوسکتی ہے اور جو چیزم ہرنہیں ہوسکتی وہ بھی برل خلع ہوسکتی ہے مثلادی درہم ہے کم کوبدل خلع کر سکتے ہیں تگرمبرنہیں کر سکتے ۔ ( درمختار ) ٢- معمله: مردنے کہامیں نے تجھ سے خلع کیا عورت نے کہامی نے قبول کیا تو خلع ہو مياالبته اكرعورت نے اى جكرجواب ندديا۔ وہاں نے كھڑى ہوگئى ہو ياعورت نے قبول ہى نهين كمياتو يختبين بهواليكن تورت اكرابي حكه ينحى ربى اورمرديه كهدكر كمثر ابهوااوراور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کیا تب ہمی خلع ہو گیا۔ (درمخار)

۳<u>۔ مسعمتا کے بخ</u>لع عورت کی جانب میں اینے کو مال کے بدلے میں چیز انا ہے تو اگر عورت کی جانب سے ابتدا ہوئی مگر ابھی شوہرنے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کر سمتی ہے اور اپنے ليحاختيار بمى كيسكتى بادريهال تمن دن سازياده كالجمى اختيار ليسكتى بيئ بخلاف تع کے کہ بچے میں تمین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں اور دونوں میں ہے ایک کی مجلس بد کئے کے بعد عورت كاكلام باطل موجائے كالے خلع چونكه معاد ضه بےلبذا بيشرط ہے كه عورت كا قبول اس لفظ کے معنی مجھ کر ہو بغیر معنی مجھے اگر محض لفظ بول دیے گی تو صلع نہ ہوگا ( در مختار )

م مسته چوند شومركا جا كل مصلى مأل الم الم الم الم الله الله الم الله مونا شرط ب\_

نابالغ یا مجنون خلع نہیں کرسکتا کہ اہل طلاق نہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت نے قبول کرلیا اور چوش مرد کا عورت پر ہے اور جوش مرد کا عورت پر ہے اور جوش عورت کا مرد پر ہے سب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذمے مہر باتی ہوتو وہ بھی معاف ہو گیا اور اگر عورت کا مرد پر ہے سب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذمے مہر باتی ہوتو وہ بھی معاف ہو گیا اور اگر عورت یا چکی ہونی ہونے تک روٹی کورت یا چکی ہونی ہوئے تک روٹی کیڑ ااور رہنے کا گھر دینا پڑے گا۔ ہاں اگر عورت نے کہ دیا ہو کہ عدت کا روٹی کیڑ ااور رہنے کا گھر بھی تجھ سے نہوں گی تو خلع ہوسکتا ہے۔ (در مختار روا کمتار)

۵۔ مسئلہ: مرد نے فقط اتنا کہا ہیں نے تجھ سے ضلع کیا اور عورت نے قبول کیا 'روپ پسے کا ذکر ندم دنے کیا نہ عورت نے ۔ تب بھی جوئق مرد کا عورت پر اور جوئق عورت کا مرد پر ہسب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذمے مہر ہاتی ہوتو دہ بھی معاف ہوگیا اور اگر عورت پا بھی ہوتو خیراب اس کا بھیر تا واجب نہیں۔ البت عدت کے ختم ہونے تک روٹی کیڑ ااور دہنے کا گھر عورت پا بھی ہونے تک روٹی کیڑ ااور دہنے کا گھر عورت پا بھی ہونے تک روٹی کیڑ ااور دہنے کا کیڑ ااور دہنے کا کیٹر ااور دہنے کا گھر جھی تجھ سے زدوں گی تو وہ بھی معاف ہوگیا۔ (فاوی عالمگیری)

۱۔ مسئلہ: اگرایک عورت خلع کرنے پرراضی نہ ہولیکن اس کا شوہرا ہے ڈانٹ ڈیٹ کر زبردی خلع کرنے ہوئیکن اس کا شوہرا سے ڈانٹ ڈیٹ کر زبردی خلع کرنے پرراضی کرنے تو اس طرح طلاق ہوجائے گی۔اور مرد کے ذبے جوواجب الا دا تھاوہ اسے لازمی اداکرنا پڑے گا۔

ک۔ مسئلہ: شوہر نے کہا میں نے تھے ہے اسے پر خلع کیا عورت نے جواب میں کہا ہال آق اس سے پھی ہیں ہوگا۔ جب تک بیاتہ کم کہ میں راضی ہوئی یا جائز کیا۔ یہ کہا تو سیح ہو گیا۔ یو نہی اگر عورت نے کہا کہ جھے ہزار روپیے کے بدلے میں طلاق دیدے تو مرد نے کہا ہاں تو یہ بھی پھی ہیں اور اگر عورت نے کہا مجھ کو ہزار روپے کے بدلے میں طلاق ہے۔ شوہر نے کہا ہال تو ہوگئی۔ (عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: نکاح کی دجہ سے جتنے حقق آ ایک دوسرے پر تھے وہ خلع سے ساقط ہوجاتے ہیں اور جوحقوق کہ نکاح کے علاوہ ہیں وہ ساقط نہ ہوں گے۔عدت کا نفقہ اگر چہ نکاح ہے حقق ق سے مگر یہ ساقط نہ ہوگا ہاں اگر اس کے ساقط ہونے کی شرط کر دی گئی تو یہ مجی ساقط ہوجائے گا۔ یو نمی عورت کے بچے ہوتو اس کا نفقہ اور دود دھ بلانے کے مصارف ساقط نہ ہوں گے اور اگر ان کے ساقط ہونے کی بھی شرط ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا ہے تو سے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا ہے تو سے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا ہے تو سے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا ہے تو

ساقط ہوجا کیں گے در نہیں اور بصورت وقت معین کرنے کا گراس وقت سے پیشتر نیج کا انتقال ہوگیا تو باتی مدت میں جو صرف ہوتا وہ مورت سے شوہر لے سکتا ہے اور اگر یہ مخبر ا ہے کہ حورت اپ مال سے دس برس تک بچے کی پر درش کرے گی تو بچے کے کبڑے کا عورت مطالبہ کرسکتی ہے اور اگر بچے کا کھانا کپڑا دونوں تغیرے بیں تو کپڑے کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتی مطالبہ کرسکتی ہے اور اگر جہ یہ معین نہ کیا ہوکہ کس قسم کا کپڑا بہنائے گی اور بچہ کو چھوڑ کر عورت بھا گر گی تو باتی نفقہ کی قیمت شوہر وصول کرسکتا ہے۔ اور اگر می مغیرا ہے کہ بلوغ تک اپنی اس در کھے گی تو لوکی میں اسی شرط ہو بھی ہے لڑے میں نہیں۔ (عالمگیری)

### اا۔ ظھار

خاوند کا اپن ہوی کوکسی دائی حرام النکاح عورت مثلا ماں بہن خالہ یا بھو پھی ہے تشبیہ دینا ظہار کہلاتا ہے۔ ایسے بی اپنی ہوی کے کسی عضو کو بھی کسی دائی حرام عورت کے کسی عضو ہے تشبیہ دیتا بھی ظہار کہلاتا ہے۔ ایسے بی اپنی ہوئی کے کسی عضو ایسا ہوجس سے ساراجسم مرادلیا جائے اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے ہے کہ:

تم میں سے جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہوئے آئیں مال کہ بیٹھیں وہ ان کی ما ئیں نہیں ہوئے آئیں مارف وہ ان کی ما ئیں نہیں ہیں ان کی مائیں صرف وہ میں جنہوں نے آئیں جنم دیا ہے اور بیٹک ایک غیر معقول بات محموث ہے اور بیٹک اللہ کہتے ہیں۔ اور بیٹک اللہ معاف کرنے والا بخشے والا ہے۔ (مجاولہ بیٹک اللہ معاف کرنے والا بخشے والا ہے۔ (مجاولہ بیٹ)

ٱلَّذِيْنَ يُنِظِهِ مُوْنَ مِسَتَّكُمُ مِنَ يَّسَاءُ هِ مُمَّاهُ نَ أَهُ هُتِهِ مُواِنَ أُمَّهُ تُهُ مُ الْآلَا لَيُحَلَّا لَهُ مُلَانَسَهُ مُولَ الْهُ مُ كَيْقُولُونَ مُنَكَّرًا مِنَ الْقَوْلِ وَنُوْلُا وَإِنَّ اللَّهُ لَكُفَرَّ عَفَوْلًا وَنُولُا وَإِنَّ اللَّهُ لَكُفَرَّ عَفَوْلًا (مجاول: ۲)

لفظ ظہاری اصل ظہرے ظہر کر ہی جی پیٹے کو کہتے ہیں۔ بیا یک فقہی اصطلاح ہے جس کے معنی بید ہیں کہ مردائی زوجہ کوائی مال کی چیئے ہے تشبید دے۔ اسلام میں ایسی تشبید دیے کو ترام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ چیئے پرسواری کی جاتی ہے۔ عورت ایک طرح سے مردی سواری ہے تو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ چیئے پرسواری کی جاتی ہے دوائی حرام ہے۔ شری طور پر ظہار کے معنی میں اس سواری کو ایسی عورت کے ساتھ تشبید دی گئی جو دائی حرام ہے۔ شری طور پر ظہار کے معنی میں والدہ کے سوادی کر محرمات یعنی بہنیں خالہ بھو پھی وغیرہ خواہ نسبی ہوں یا رضائی سے بھی تشبید دینا ظہار ہوگا۔

ظهار كاركن تشبيد ب اكرتشب المرتشب المرتشب المرتش المنظمة المنظ

کے تو میری ماں ہے تو یہ ظہار نہیں اگر مال کے شل کہتو ظہار ہوگا۔ظہار کے واقع ہونے کے لیے خاوند کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ ظہار کے لیے اسلام عقل اور بالغ ہونا شرط ہے اس لیے نابالغ 'ممنون' مرہوش' ذہن بیاریا سونیوالے نے ظہار کے الفاظ کہتو یہ ظہار نہ ہوگا۔البت ہنمی نداق یا نشے کی حالت میں ظہار کالفظ نکل گیا تو ظہار ہوگا۔ جس محورت سے ظہار کیا گیا ہواس کا منکوحہ بیوی ہونا ضروری ہے۔کنیزے ظہار نہیں ہوگا۔

ظہار کا تھم ہیہے کہ جب تک کفارہ ادانہ کر لے اس وقت تک اپنی عورت کے ساتھ میاں ہوی والے تعلقات قائم کرنا درست نہیں۔ظہار ہے نکاح توختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے مگرظہار سے صحبت اور بوس و کنار حرام ہوجاتا ہے۔

وہ لوگ جواپی ہو یوں سے ظہار کرتے ہیں پھر
وہی بات کرنا چاہیں جس پراتی بری بات کہہ
چکے تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایک غلام آ زاد
کریں۔ پیشتر اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو
ہاتھ لگا کیں اللہ تعالی تہہیں یہ قیمت فرماتا ہے
اور تہہارے کا موں سے خبردار ہے جسے غلام نہ
ملے تو وہ پے در پے دو ماہ کے روزے دکھے بل
اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کی ۔ جو سے
اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کی ۔ جو سے
اس کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
رکھو۔ بیداللہ کی حدود ہیں اور کا فرول کے لیے
دردناک عذاب ہے۔
دردناک عذاب ہے۔

ظہاری صورت میں کفارہ اوا کیے بغیر عورت سے ملاپ نہیں کرنا جاہیے اگر کمی تخص نے کفارہ اوا کرنے اور اللہ سے کفارہ اوا کرنے جانے اور اللہ سے کفارہ اوا کرنے جانے اور اللہ سے استغفار کرنا جاسئے اور دو بارہ کفارہ اوا کیے بغیر عورت سے وطی نہ کرے۔

ظہار کے کفام میں غلام آغاد کرے نے رکوئی ایندی نہیں ہے کہ غلام ایسا ہویا ایسا نہ ہو۔

چنانچہ غلام کافر ہوخواہ مسلمان نرہویا ہادہ بالغ ہویا نابالغ علکہ شیرخوار بچہ ہی کیا جائے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔ غلام پر قدرت نہ ہونے کی صورت بیس ظہار کرنے والے کواجازت ہے کہ وہ دوماہ کے بے در بے روز بے رکھ کر کفارہ ادا کر بے۔ ظہار کرنے والے جس شخص میں نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہواور نہ روز بے رکھنے کی تو اسے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا جا بیئے یہ کھانا ہے جاتے گھانا ہے جاتے گھانا ہے جاتے گھانا ہے جاتے اگرا یک مسکین کو ساٹھ دن تک کھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گھانا ہے جاتے گھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گھانا گھانا ہے جاتے گھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ اور دوجائے گھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ اور دوجائے گھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ دوجائے گھانا کھی دوجائے گھانا کھانا دونا کھانا کے کہانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا ک

ظہار کا گفارہ دینے والے کی اجازت سے دوسرافخص بھی اس کی طرف سے کفارہ ادا کرسکتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں بیقرض لینے کا معاملہ ہو جائے گا جس کی شرعی طور پر اجازت ہے اگر کسی نے دوظہار کیے تو اس کے بدل میں دوئی کفارے اوا کرنے پڑیں گے۔

#### ١١\_ايلاء

ائی بیوی سے محبت نہ کرنے کی قتم کھانے کو ایلاء کہاجا تا ہے گر شرط بیہے کہ جارہ اور کی مدت سے کم نہ ہواس کی وضاحت قرآن کریم نے یوں فرمائی ہے:

جولوگ بنی عورتوں کے پاس جانے کی سم کھالیں ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہئے اگر (اس عرصے میں سم سے) رجوع کر لیس تو خدا بخشنے والا مہر بان ہے ادرا گرطلاق کا ارادہ کرلیس تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ (البقرہ:۲۲۲۲) لِلَّذِيْنَ يَوْكُونَ مِنْ لِسَكَاءِ هِـ تَوَلَّهُمُ اَرُبُعَـنَةِ اَمَنُّهُ فِيرِج قَانَ فَآرُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَقَقُدُ رَّحِيثُ هُ وَإِنْ فَإِنَّ اللَّهُ عَقَقُدُ رَّحِيثُ هُ وَإِنْ عَذَهُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ اللَّهُ مَسْمِنْعُ عَلِيْتُهُ - ( البَّعَره: ٢٢٧ تا ٢٧٢)

فرمان البی سے معلوم ہوا کہ جوشن اپنی بیوی ہے کہے کہ اللہ کی تیم جس تیرے قریب شہاؤں گا یا یوں کے کہ اللہ کی تیم کے اللہ کی تیم سے محبت نہ کرنے کی قسم کھائی میں تیم سے ماتھ نہیں مووں گا۔ اس طرح کے الفاظ جن سے بیوی سے محبت نہ کرنے کی قسم کھائی جائے ایلائے کا ایس اگروہ چارمینے کے اندروطی کرنے واس کی قسم ٹوٹ گئی اور اس پر کفار کہ میں واجب ہوگیا کیونکہ کفارہ قسم خدہ سے میں واجب ہوگیا کیونکہ قسم حدہ سے میں واجب ہوگیا کیونکہ کفارہ قسم خورت کے قریب نہ گیا تو یہ مدت گزرنے پروہ رقور نے کا موجب اور نیج ہوئی بنہ گیا تو یہ مدت گزرنے پروہ ایک طلاق سے اس سے جدا (بائن) ہوجائے گی۔

جدائی کی صورت میں اگران فی کے جالے کی اگران کی کونتم ساقط ہوگئی کیونکہ وہ

اس مدت کے ساتھ مشروط دمقیرتھی اوراگراس نے ہمیشہ کی تسم کھائی تھی تو وہ ہاتی ہے کیونکہ قسم مطلق تھی اور حث نہیں پایا گیا کہ وہ اس ہے رفع ہوجاتی ۔لیکن بیآ دمی اگر پھراس ہے نکاح کرنا علاق تھی اور حث نہیں پایا گیا کہ وہ اس ہے دکاح کرنا ہو پھی تو مرد کی طرف ہے اس کے تن کورد کیا تا میں موگی کیونکہ جب مورت ہائن ہو پھی تو مرد کی طرف ہے اس کے تن کورد کمنانہ پایا گیا۔

ہمیشہ کی تشم کی صورت میں اگر مرو نے پھراس مورت سے نکاح کر لیا تو ایلاء پھرلوٹ
آئے گا اب اگروہ چار ماہ کے اندراس سے مباشرت کر سے تو کفارہ ہمین آئے گا ور نساس مدت
کے گزر نے پر عورت پر دوسری طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ قشم مطلق تھی لہذا وہ ابھی باتی ہے اور
نکاح سے عورت کا حق مرد پر ثابت ہوگیا جس کے رو کئے کی وجہ سے ظلم حقق ہوگیا۔ اور وہ طلاق
بائن سے زائل ہوگا اور بیدو دسرا ایلاء اس وقت سے معتبر ہوگا جبکہ دوسری مرتبہ نکاح ہوا ہا اگر
مرد نے پھر تیسری مرتبہ اس سے نکاح کر لیا تو ایلاء پھرلوٹ آئے گا جو چار ماہ کی مدت کے گزر نے
سے ایک اور طلاق کی صورت میں ظاہر ہوگا 'بشر طیکہ وہ اب بھی اس کے قریب نہ جائے۔ اب
عورت کو طلاق مغلظہ ہوگئی اگر وہ کسی دوسر سے خص سے نکاح 'مباشرت' طلاق اور عدت کے بعد
پھر پہلے خاوند سے نکاح کر لے تو اب اس ایلاء کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو کئی۔ کیونکہ وہ اس
پہر پہلے خاوند سے نکاح کر لے تو اب اس ایلاء کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو کئی۔ کیونکہ وہ اس

جب اگرمرد نے جار ماہ ہے کم کے لیے تم کھائی تو سابلاء ہیں ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس ہے روایت کی ہے کہ جار ماہ کیمدت سے مقید کیا ہے تو باتی تمین ماہ وہ الماروک ٹوک اپنی بیوی ہے لی سکتا ہے۔ ایک ماہ کی رکاوٹ سے تکم طلاق ٹابت نہیں ہوسکتا۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کیے کہ واللہ میں بچھ ہے دوماہ اور اس کے بعد دوماہ آئیں ملوں گاتو وہ ایلاء کرنے والا (مولی) ہے کیونکہ اس نے حرف جمع کے ساتھ دو مدتوں کو جمع کیا ہے۔اور یونہی ہے جیسے وہ جار ماہ کالفظ بولتا۔

مجھ پردورکعت نفل واجب ہوں کے یا ایک دن کاروز ولا زم ہوگا۔ چونکہ اس تنم کے افعال ہا عث مشقت نہیں ہیں اور قربت کو مانع نہیں ہوں گےلہذ اان سے ایلا نہیں ہوگا۔

## ۳۱\_لعان

ایک دوسرے پرلعنت کرنے کولعان کہا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ ہے میاں ہوی فیسے ہرایک کی جانب سے دوسرے پرتبہت لگانے کی صورت بیل تشم کے ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب کی شہادت و بینالعان کہلاتا ہے۔ لعان مرد کے حق میں زناوغیرہ کی تہمت لگانے کے قائم مقام اور عورت کے حق میں زنا کی سزا کے مقام ہوتا ہے۔ لعان کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے کہ:

اور جولوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگا ئیں اورخودان کے سواان کے گواہ نہ ہوں تو ہرایک کی شہادت بیہ ہے کہ پہلے تو چار بارخدا کی شہادت بیہ ہے کہ پہلے تو چار بارخدا کی شمائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ اور یا نجویں (بار) یہ (کے) کہ اگر وہ جموٹا ہوتواس پرخدا کی لعنت ۔ اور عورت سے سزا کو میہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بارخدا کی شم کھائے کہ بیشک ہے کہ وہ پہلے چار بارخدا کی شم کھائے کہ بیشک میں جوٹا ہے اور پانچویں (دفعہ) یوں (کے) کہ میجھوٹا ہے اور پانچویں (دفعہ) یوں (کے) کہ اگر میہ چاہوتو جمھے پرخدا کا غضب (نازل) ہو۔

وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَذُواجَهُ مُوكَاهُ وَالْكُوالُوَالْفُلُهُمُ مَنْهُ هَدَاءُ (الْاَافُلُهُمُ مَنْهُ هَدَاءُ (الْاَافُلُهُمُ مَنْهُ هَدَاءً (الْاَافُلُهُمُ مَنْهُ اَحَدِهِ مُ اَرْبَعُ مَنْهُ الْمَالُولِيَّ فَهُوالِيَّ وَلَا لَكُولِيَّ الْمَلْوِيَ فَيَ الْمَلْوِي الْمُلْوِي الْمُلْوِي الْمُلْوِي الْمُلْوِي اللَّهِ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالْكُولِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلَا الْمُلْكِلِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلَالْكُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالْكُولِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلِي اللْلُهُ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللْلْلِي اللَّهُ وَلَيْلُولِي اللْلِي الْلِي الْمُنْ الْمُلْكِلِي اللْلِهُ وَلِي اللْلِي اللَّهُ وَلِي اللْلِي اللْلِي الْلَهُ وَلِي اللْلِي اللْلَهُ وَلِي اللْلَهُ وَلِي اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلَهُ وَلِي اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلَهُ اللْلِلْمُ اللْلِلِمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِمُ اللَّلِمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْم

دونوں میں علیحدگی کا تھم وے گا۔اور اس طرح ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔اس طرح فتمیں اٹھا کرلعنت کے اظہار کولعان کہا جاتا ہے۔

عورت کوکہنا کہ تو زانیہ ہے یا کہنا کہ بیں نے جھے زنا کرتے دیکھا ہے یا تونے زنا کی ہے نعان ثابت کرنے کے صرح الفاظ ہیں۔اس کے علاوہ دیگرتئم کے الفاظ کہنے ہے لعان نہ ہوگا لعان کے معاملے میں مندرجہ ذیل شرائط یائی جائمیں توسیحییں کہ لعان ہے ورنہ ہیں۔

- (۱) نکاح سیح نه نکاح فاسد می فورت برتبمت لگانے سے لعال نبیس ہوتا۔
  - (۲) لعان کے وقت زوجیت قائم ہؤدخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔
    - (۳) دونول آزاد مول\_
    - (۴) دونوں عاقل ہوں۔
      - (۵) دونوں بالغ ہوں۔
    - (۲) دونول مسلمان ہول۔
    - (4) دونوں میں سے کوئی گونگانہ ہو۔
    - (۸) ان میں کے کسی پر صدفتذ ف نہ لگی ہو۔
    - (٩) مردنے اپنے اس قول پر گواہ پیش نہ کیے ہوں۔
    - (۱۰) عورت زنائے انکار کرتی ہواورائے کو بارسا کہتی ہو۔
- (۱۱) صریح زنا کی تہمت لگائی ہویا اپنے نکاح سے پیدا شدہ بچے کو کیے کہ یہ میرانہیں

ہے یاعورے کاوہ بچہ جودوسرے خاوندہے ہواس کے تعلق بیکہنا کہاس کانہیں۔

- (۱۲) تېمت دارالاسلام مى لگانى گئى مو-
- (۱۳) عورت قاضی کے پاس اس کامطالبہ کرے۔
- (۱۴۷) شوہرتہت لگانے کا اقرار کرے یادوگواہوں ہے اس کی تہت ثابت ہو۔

تہمت لگانے کے بعد اگر مردلعان کرنے سے انکار کرنے واسے قید کردیا جائے گا۔
حتی کہ وہ لعان کرے یا جھوٹ کا اقر ارکرے۔ جھوٹ کا اقر ارکرنے پر اس پر حد قذف لگائی
جائے گی۔ جونص قرآنی کے مطابق ۸۰کوڑے ہیں۔ اگر مرد نے لعان کیا اور اس نے لعان کے الفاظ ادا کر دیے تو بھر مورت کو بھی لعان کے الفاظ ادا کرنے واجب ہوں گے اگر وہ انکار
کر بے تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ لعان کا اقر ارکر بے اور اگر اس نے مردکی تقدیق کی۔ مثلاً یوں کہا کہ مرد نے بچ کہا تو مورت برزناکی صرفین کے گی البتہ اگر اس نے خود اقر ارکیا
کی۔ مثلاً یوں کہا کہ مرد نے بچ کہا تو مورت پرزناکی صرفین کے گی البتہ اگر اس نے خود اقر ارکیا
سے مراک کے اللہ تا گر اس کے کا اس کے کہا تو مورت پرزناکی صرفین کے گی البتہ اگر اس نے خود اقر ارکیا
سے مرد نے بچ کہا تو مورت پرزناکی صرفین کے گی البتہ اگر اس نے خود اقر ارکیا

کہ میں نے زنا کیا تو پھر بشر نطاقر ارز نااس پرحدز نا قائم ہوگی۔

اگر دونوں میاں بیوی لعان کریں تو پھر دونوں کے درمیان تفریق کرائی جائے گی اور اس تفریق کرائی جائے گی اور اس تفریق نہ کی تو بیعورت کوطلاق دے اس تفریق نہ کی تو بیعورت کوطلاق دے سکتا ہے۔ایلا یا ظہار کرسکتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا ترکہ پائے گا اور لعان کے بعدا گر دونوں علیحہ و نہ بھی ہونا جا ہیں تو پھر بھی ان میں تفریق کردی جائے گی۔

لعان کے بعدا گرتفریق ہوگئ تو اس عدت کا نفقہ اور سکنی (رہنے کا مکان) خاوند کے ذمہ ہوگا اور اس کے بعدا گرتفریق ہوگئ تو اس عدت کا نفقہ اور سکنی (رہنے کا مکان) خاوند کے ذمہ ہوگا اور اس عدت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اس شوہر بی پر ہوگا۔ اگر شوہر نے اس بچہ کی نسبت جواس کے نکاح میں پیدا ہوا' یہ کہا کہ یہ میرانہیں اور لعان ہوا۔ تو قاضی یا حاکم اسلام اس بیچہ کا نسب شوہر ہے منقطع کر کے عورت کی طرف منقسب کردے گا۔

#### ۱۲عدت

عدت شریعت کی مقرر کروہ مرت ہے جو تورت کومر د کا اپنے اوپر حق ختم ہونے کے بعد گزارتی پڑتی ہے بشرطیکہ مردنے اس سے حبت کرنے کے بعد طلاق دی ہویا مرگیا ہو۔اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اورطلاق والی عورتیس تین حیض تک اپنے آپ کو رو کے رہیں۔ اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رصی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدانے جو پچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے۔ اس کو چھیا کیں۔ (بقرہ:۲۲۸) وَالْمُطَلَّقُتُ يَكَرَبَّهُمْنَ بِالْفُيهِينَ تُلْتَكَةً قُرُوْلَهُ \* وَلَا يَعِلُ كَهُنَّ اَنْ تَلْتَهُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِهِنَ يَكُنَّهُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيُوهِ الْانْجِرِهُ

جب کی عورت کا نکاح طلاق منطع یا شوہر کے مرجانے کی دجہ ہے ٹوٹ جائے تو شریعت کے مطابق اے ایک مدت تک اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ اس مدت میں نہوہ کہیں جا سکتی ہے اور نہ کی اور سے نکاح کرسکتی ہے۔ ایسی مدت کے گزار نے کوعدت کہا جاتا ہے۔

الہ مسعظلہ: جب مردا پٹی بیوی کو بائن یا دجعی طلاق دے دے یا طلاق کے بغیر ان میں جدائی بیعنی فرقت واقع ہو جائے اور وہ عورت آزاد ہواور اے چیش بھی آتا ہوتو اس کی مدت تھیں جس نگاح ہو جائے اور وہ عورت آزاد ہواور اے چیش بھی آتا ہوتو اس کی مدت تھیں جس نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی صور تیس جی مثلاً ایلاء کوان ضلع منی کو میں عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی صور تیس جی مثلاً ایلاء کوان مورق وہ بھی عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی صور تیس جی مثلاً ایلاء کوان مورق وہ بھی عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی جانے گئی تھی جانے گئی ہوتو وہ بھی عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی جانے گئی تھی جانے گئی ہوتو وہ بھی عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی جانے گئی تھی جانے گئی ہوتو وہ بھی عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی جانے گئی تھی جانے گئی ہوتو وہ بھی عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی جانے گئی تھی جانے گئی ہوتو وہ بھی عدت کے میں نکاح ہو جانا اور خیار بلوغ ہونے کی کئی جانے گئی تھی جانے گئی ہونے کی کئی جانے گئی جانے گئی جانے گئی جانے گئی ہونے کی کئی جانے گئی ہونے کی کئی جانے گئی ہونے کی کئی جانے گئی جانے گئی ہونے کی کئی جانے گئی جانے گئی ہونے کی کئی ہونے کی کئی ہونے کی گئی ہیں جانے گئی ہونے کی کئی ہونے کی گئی ہونے کی کئی ہونے کی کئی ہونے کی کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کی کئی ہونے کی کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کی گئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کی کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کی ہونے کئی ہو

سلسطے میں طلاق ہی کی طرح خیال کی جائے گی۔ بعض فقہاء نے تین حیض کی مت کوتین ہا۔
قرار دیا ہے لیکن جے حیض آتا ہوتو اے تین چیض کھ ل آنے تک عدت گزار نی جاہیے۔
۲۔ جسسٹلہ: اگر عورت کو نابالغی کے باعث یا کبیرالسن ہونے کی وجہ سے چیش نہ آتا ہوتا اس کی عدت تین ماہ ہے کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ تمہاری عورتوں میں جوچیش سے ناامید ہول اور تم کوشک ہوتو ان کی عدت کی مدت تین مینے ہاور یہ اللہ کا تکم ہے۔ اور ای طرح وہ عورت جو تمرک حساب سے تو بالغ ہو چی ہے لیکن اسے چیش نہیں آتا اس کی عدت بھی تین ماہ ہے۔ اگر کسی لڑکی کو طلاق مل گئی اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی۔ پھر ماہ ہے۔ اگر کسی لڑکی کو طلاق مل گئی اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی۔ پھر محت کے اندر ہی ایک یا دومبینے کے بعد چیش آگیا تو اب پورے تین چیش آئے تھی بیٹی عدت کے ایک بیٹی میں طلاق دے دی تو جس چیش میں طلاق دی ہے سے حساب سے نیس میں طلاق دی ہے سے میسٹلہ: اگر کسی نے چیش کے زمانہ میں طلاق دے دی تو جس چیش میں طلاق دی ہے اس چین بیرا ہوجائے اللہ اس حیف کا بچھ اعتبار نہیں ہے اس کو چھوڑ کر تین چیش اور پورے کرے (عالمیکری)
۲۔ جسسٹلہ: اگر عورت حالمہ ہوتو اس کی عدت ہے کہ اس کے ہاں بچہ بیرا ہوجائے اللہ تو الی کا فرمان ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوتو اس پر خرج کرؤ یہاں تک کہ دہ بچ کوجنم دے تو الی کا فرمان ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوتو اس پر خرج کرؤ یہاں تک کہ دہ بچ کوجنم دے تو الی کا فرمان ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوتو ان پر خرج کرؤ یہاں تک کہ دہ بچ کوجنم دے تو تا گھوں کے دو تا کہ کہ دہ بچ کوجنم دے تو تا کہ کو دو تا کہ کو دو تا کہ کو دو تا کہ کو جنم دے تو تا کہ کوری کو کھوں کے دو تا کہ کو جنم دے تا کہ کو دو تا کہ کو جنم دے تا کہ کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کہ دو کی کو جنم دے تا کہ کو کھوں کے کو جنم دے کو کھوں کو کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کو کھوں

۳۔ مسطق الرحورت حامکہ ہوتو اس کی عدت یہ ہے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوجائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوتو ان پر خرج کرو بیاں تک کہ وہ بچے کو جنم و بے دیں۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر کسی کو حمل ہے اور اس زمانہ میں طلاق مل گئی تو بچہ بیدا ہونے تک بیٹے میں مطلاق مل گئی تو بچہ بیدا ہوئے تک بیٹے میں اس کی عدت ہے جب بچہ بیدا ہوگیا تو عدت ختم ہوگئی اور طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اگر بچہ بیدا ہوگیا تو اس وقت عدت کی مدت ختم ہوجائے گی۔ بعد تھوڑی ہی دیر میں اگر بچہ بیدا ہوگیا تو اس وقت عدت کی مدت ختم ہوجائے گی۔

۵۔ مسئلہ: طلاق کی عدت اس عورت پر ہے جس کو صحبت کے بعد طلاق بلی ہویا صحبت تو اسمی نہیں ہوئی گرمیاں ہوئی میں تنہائی و یکجائی ہوچک ہے تب طلاق بلی چاہے و لیسی تنہائی ہوئی ہوجس سے پورا مہر دلا یا جاتا ہے یا و لیسی تنہائی ہوئی ہوجس سے پورا مہر دالا یا جاتا ہے یا و لیسی تنہائی ہوئی ہوجس سے پورا مہر داجب نہیں ہوتا بہر حال عدت بیشوننا واجب ہے اور اگر بالکل کسی قسم کی تنہائی نہ ہوئی ہوتو عدت واجب نہیں (عالمگیری)

و يکجانی بھی ہوچکی تب بھی عدت واجب نہیں۔(ورمختار).

ے۔ مسئلہ: اگرطلاق دینے کے بعد مرد نے عدت کے اندر دعوکہ میں اس سے صحبت کرلی تو اب دوعد تیں داجب ہوگئیں۔ (ہدایہ)

۸۔ مسطلہ: جس عورت سے نکاح فاسد کیا گیا ہو لینی نکاح بلا گواہ یا ایک بہن کی عدت میں دوسری سے نکاح یا جس عورت سے شبہ میں دوسری سے نکاح یا جس عورت سے شبہ میں مباشرت کی ٹی ہو ( یعنی اسے ایسے مرد کے ساتھ خلوت میں جمع کیا گیا جو دراصل اس کا خاوند نہ تھا اور مباشرت ہوگئ) ان دونوں شم کی عورتوں کی عدت تفریق اور موت دونوں صورتوں میں حض کے حساب سے ہے کیونکہ ان کی عدت جن نکاح کو پورا کرنے کی خاطر نہیں معاوم ہوجا ہے اور یہ چیز حیف بلکہ اس لیے ہے کہ ان کے بید کا حمل سے خالی ہونا بطوریقین معلوم ہوجا ہے اور یہ چیز حیف سے جی معلوم ہوتی ہے۔

9۔ مسئلہ: اگرایک بیرالس فیض سے مایوس کورت کوطلاق ملی اوراس نے تین ماہ کے حساب سے عدت گزار ناشروع کی مگراس دوران میں اسے خون آگیا تو اس کی گذشتہ عدت کا لعدم ہے اوراس پراز سرنو تین فیض کے حساب سے عدت واجب ہے۔ خون آنے سے مرادیہ ہے کہ ماہواری سے مایوی ہے بی جواس کی عدت تھی اس کے مطابق خون آیا ہو کیونکہ ماہواری اور شروع ہوجانایاس (مایوی) کوشیح روایت کے مطابق باطل کرویتا ہے۔ ماہواری کے شروع ہوجانایاس (مایوی) کوشیح روایت کے مطابق باطل کرویتا ہے۔ اب نے سرے سے ماہواری کے شروع ہوجانے سے ظاہر ہوگیا کہ اس عورت کے حق میں مہین مقان ہیں رہے۔ اگر مطلقہ عورت کو دویض آپھے تھے اور پھریہ سلسلہ بوجہ کبر مہین کے بند ہوگیا تو اب وہ مہینوں کے حساب سے سماری عدت از سرنو گزارے گی تا کہ بدل میں کے بند ہوگیا تو اب وہ مہینوں کے حساب سے سماری عدت از سرنو گزارے گی تا کہ بدل (مہینے) اور مبدل منہ (حیض) میں جمع کرنے سے احتراز ہوسکے۔

\*ا- مسئلہ: جب ام ولد ( لینی وہ لونڈی جس کے ہاں آقا ہے اولا دیپیدا ہو جائے ) کا آقافوت ہوجائے یادہ اسے آزاد کر دیے تو اس کی عدت تین چین ہے اورا گرام ولد کو بوجہ کبر سی کے چیش نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے جیسا کہ نکاح میں بھی یہی تھم ہے کہ ایسی منکوحہ کی عدت تین ماہ ہے۔

اا-مسعند اگرمرد بوی کوحالت بیش میں طلاق دے دے تو گویفن ناجائز ہے لیکن طلاق دے دے تو گویفن ناجائز ہے لیکن طلاق واقع ہوجائے گی اور عورت اس بیش کوعدت میں شارند کرے گی جس میں اے طلاق ہوئی ہے کیونکہ عدت کا شار پورہ ہوتین ہے لیے ہے گئیں اور کا ا

۱۱۔ عسم علمہ: خاوند کی وفات کی صورت میں آ زاد مورت کی عدت چار ماہ دی دن ہے
کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہتم میں ہے جولوگ فوت ہوجا کمیں اور بیویاں چھوڑ جا کمیں تو ان
کی عورتیں چار ماہ دی دن تک انتظار کریں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بیوہ کی عدت چار ماہ دی
دن ہے۔ بیوہ عورت شو ہر کے ساتھ جس گھر میں رہا کرتی تھی ای گھر میں رہنا چاہنے۔ باہر
نکلنا درست نہیں البتہ اگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گذارہ کے قابل خرچ نہیں اس
نے کھانے پکانے وغیرہ کی نوکری کردگئی ہے اس کو جانا اور نکلنا درست ہے لیکن باقی وقت
اپنے گھر بی رہا کرے چاہے صحبت ہو چکی ہویا نہ ہوئی ہوا در چاہے کی قسم کی تنہائی و کیجائی
ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔ اور چاہے جیش آتا ہویا شآتا ہو سب کا ایک تھم ہے۔ البتہ اگر وہ عورت
بیٹ سے تھی اس حالت میں شوہر مراتو بچے ہوئے تک عدت بیٹھے۔ اب مبینوں کا اعتبار نہیں۔
مرنے سے بچھ دیر بعد بچہ پیدا ہوگیا تب عدت بھی ختم ہوگئی۔ (عالمگیری)
مرنے سے بچھ دیر بعد بچہ پیدا ہوگیا تب عدت بھی ختم ہوگئی۔ (عالمگیری)

المستند کی فرانی بیاری میں طلاق بائن دے دی اور طلاق کی عدت کے دوران میں وہ مرگیا تو (طلاق کی عدت کے دوران میں وہ مرگیا تو (طلاق یاموت) جس عدت میں زیادہ دن لگیس کے وہ عدت پوری کرے اور اگر بیاری میں طلاق رجعی دی ہے اور ابھی عدت طلاق کی نہ گر ری تھی کہ شوہر مرگیا تو اس عورت پروفات کی عدت لازم ہے۔ (درمخار)

سما۔ مسطلہ: عورت اپنے شوہر کی اجازت سے دالدین کے گھر گئی اس کے پیچھے اس کے شوہر کی اختال ہو گیا تو اس کے پیچھے اس کے شوہر کی اختر مرک سنتے ہی فور آ اس کے گھر لیمنی شوہر کی خبر مرگ سنتے ہی فور آ اس کے گھر لیمنی جہال دہ رہتا تھا جلی جائے اور ختم عدت تک دہیں رہے۔

10- مسئلہ: کس نے بے قاعدہ نکاح کرلیا تھا جیسا نے گواہوں کے نکاح کرلیا یا بہنوئی سے نکاح ہوگیا اوراس کی بہن بھی اب تک اس کے نکاح میں ہے پھر وہ شوہر مرگیا تو الی عورت جس کا نکاح سے جہرہ ہوا چار مہنے دی دن عدت نہ بیٹھے بلکہ تین حیض تک عدت بیٹھے حیض نہ آتا ہوتو تین مہنے اور حمل ہے ہوتو بچہ ہونے تک بیٹھے۔(ہدایہ)

۱۱۔ مسئلہ: اگر کسی کامیاں چاند کی بہلی تاریخ کومرایا پہلی تاریخ کوطلاق ملی تو چاند کے حساب سے عدت کے مہینے پورے کرے اور اگر پہلی تاریخ کوطلاق حساب سے عدت کے مہینے پورے کرے اور اگر پہلی تاریخ کوئیس مرایا بہلی تاریخ کوطلاق نہیں ملی تو ہرمہینہ تمیں تمیں دن کا لگا کرعدت پوری کرے۔ چاہے انتیس کا چاند ہویا تیس کا۔ (عالمگیری)

ے ا۔ مسئلہ: کمی کامیال مرگیا گراس کی خرنبیں کی نہ چارمہینے دس گزر چکنے کے بعد خرآ کی marfat.com تواس کی عدت پوری ہو چکی۔ ای طرح اگر طلاق کی خبر مدت عدت گزرنے پر طی تو اس کی بھی عدت پوری ہو گئی (ہدایہ و درمختار) البت اگر پچھایا م باتی ہوں تو وہ پورے کرے۔
۱۸۔ مسئلہ: کسی عورت کو طلاق مل جائے یا اس کا شوہر مرجائے تو ( دونوں صور تو ل میں ) اگر شوہر کے گھر میں ہوہ کے ساتھ رہنے والا کوئی محرم نہ ہوتو دیور وغیرہ جس سے نکاح جائز ہے' اپنی عزت و عصمت کے خطرہ سے اس کے ساتھ نہ رہے اور اکیلی بھی ندرہے بلکہ اپنے باب کے گھر جا کرعدت گزارے۔ بیدرست ہے۔ ( شامی )

19۔ مسئلہ: طلاق میں عدت طلاق کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور وفات میں خاد ندگی وفات کا علم خاد ندگی وفات کا علم خاد ندگی وفات کا علم نہ ہوائتی کے ساتھ ہی اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کوطلاق یا خاوندگی وفات کا علم نہ ہوائتی کہ عدت کر رکبی ہے کیونکہ وجود عدت کا سبب طلاق یا وفات ہے۔ پس عدت کی ابتداء کا اعتباراس وقت سے ہوگا جب ہے کہ سبب کا وجود یا گیا ہے۔

اصطلاح مسعظہ: جو بیار مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ یا بائند دیدے اسے فقہ کی اصطلاح میں فراری مریض کہتے ہیں۔ جب بیوی کی عدت میں ہی وہ فوت ہو جائے تو ائمہ حنفیہ کا حفیہ کے اتفاق سے عورت دارث ہوگی۔ ہاں اس عورت کی عدت کی مقدار میں حنفیہ کا اختلاف ہے۔ سوطرفین کے نز دیک اس عورت کی عدت ابعد الاجلین ہے یعنی تنین حیض یا چار ماہ دی دن میں سے جو مدت زیادہ طویل ہوگی وہی اس کی عدت ہے۔

الا-مسعنله: اگر نکاح مردکی وجہ سے ٹوٹا تو عورت عدت میں روئی 'کپڑا اور مکان کی حقدار ہے اوراً گرعورت کی وجہ سے ٹوٹا تو عورت عدت میں روئی 'کپڑا اور مکان کی حقدار ہے اورا گرعورت کی وجہ سے ٹوٹا جیسے سو تیلے لڑکے سے پھٹس گئی یا جوانی کی خواہش سے ہاتھ لگایا اس لیے مرد نے طلاق دے دی یا بددین کا فرہو گئی اور اسلام سے پھڑ گئی اس لیے نکاح ٹوٹ گیا تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندرس کورد ٹی 'کپڑا نہ ملے گا البت رہنے کا گھر ملے گا۔ ہاں اگر وہ خود ہی چلی جائے بھرند دیا جائے گا۔

۲۲- مسئله: رجعی اور بائن یامغلظه طلاق میں عورت کے لیے اس گھر سے نکلنا ( دن کو یا رات کو ) جائز نہیں جس میں فرقت کے وقت وہ تھی اور بیوہ دن کو گھر سے باہر رہ سکتی ہے اور رات کو کچھ حصہ بھی حسب ضرورت باہر گزار سکتی ہے لیکن وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رات نہیں گزار سکتی ہے لیکن وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رات نہیں گزار سکتی ۔

لہذاوہ دن کوطلب معاش میں کھرسے ہاہر جاسکتی ہے اور بعض دفعہ رات مجے تک اسے ہاہر رہنا پڑتا ہے۔مطلقہ کابیرحال نہیں ہے کیونکہ اس کا نفقہ مقرر ہے جواس کے فاوند کے مال سے اسے برابر مکتار ہتا ہے۔

۲۳- مسطله اگرزوجین میں طلاق بائن سے یا طلاق الشہ نے فرقت واقع ہوگئی ہوتو اس کے درمیان ایک آڑکا ہونا ضروری ہے بھروہ وجیں مدت گزار نے کے لیے ان دونوں کے درمیان ایک آڑکا ہونا ضروری ہے بھروہ وجیں رہ کرعدت گزار سکتی ہے کیونکہ مردحرمت کا قائل ہے اور حرام سے پر ہیز کرے گالیکن اگروہ فائن ہواور عورت کوائل سے خدشہ ہوتو وہ وہاں سے نکل سکتی ہے کیونکہ یہ ایک عذر ہے اور جس دوسرے گھر میں جا کروہ عدت گزار سے بھروہاں سے نہ نکلے اور بہتر تو یہ ہے کہ مرد وہاں سے نکل جائے۔ اور عدت گزار نے تک اسے وہاں رہنے دے۔

۲۷۔ مسئلہ: اور اگر عدت میں زوجین کسی قابل اعتبار عورت کواپے درمیان مقرر کرلیں جوانبیں جدار کھنے پر قادر ہوتو یہ بہت اچھا ہے اور اگر وہ دونوں تنگی منزل کے باعث وہاں نہ رہ سکیں تو عورت وہاں سے چلی جائے اور بہتریبی ہے کہ مردنکل جائے۔

70۔ مسئلہ: جب مورت اپنے خاوند کے ساتھ بچے یا عمرہ کے لیے مکہ مرمہ کوروانہ ہوئی پھر
اس نے اسے راستہ میں طلاق ٹلا ثدوے دی یا فوت ہوگیا اور بیروا قعہ کی شہر میں چیش نہیں آیا
تو اگر اس عورت اور اس کے شہر کے درمیان تین دن کی مسافت ہے کم فاصلہ ہوتو وہ اپنے شہر کو
لوٹ آئے۔ کیونکہ بیخروج ابتدائی طور پرنہیں ہے بلکہ معنوی لحاظ ہے ایک نقصان کی تلافی

اگرطلاق یا خاوندگی وفات کے مقام اور اپنے وطن میں تین دن کی مسافت ہوتو اگر وہ چاہے تو گھروا پس آ جائے اور چاہے تو سفر جاری رکھے۔خواہ اس کے ساتھ کوئی وئی ہو یا نہ ہو اس عبارت کا مطلب ہیں ہے کہ جب اس کی منزل مقصود کی طرف بھی تین دن کی مسافت باتی ہو (یازیادہ کی) تو بیتھم ہے کیونکہ اس مقام پرتھ ہرے رہنا آ کے جانے سے زیادہ خوفناک ہے۔ لیکن پھر بھی واپس آنا ہی بہتر ہے تا کہ وہ خاوند کے گھر رہے۔

#### ۱۵۔عورت کا نفقہ

منکوحہ بیوی کی ضروریات زندگی کھانا پینا کہاں اور رہائش وغیرہ کونفقہ کہا جاتا ہے لیعنی بیوی کے تمام جائز اخراجات کا مہیا کرنا مرد کے ذہے ہے۔ عورت خواہ کتنی مالدار کیوں نہ ہو عورت سمالی سے متام جائز اخراجات کا مہیا کرنا مرد کے ذہے ہے۔ عورت خواہ کتنی مالدار کیوں نہ ہو عورت سے مصلے میں متاب 505

كابرطرح كاخرج اورد بے كے كھردينامرديرواجب بـــارشادبارى تعالى بےكه:-

اوردودھ پلانے والی ماؤں کا کھانااور کپڑ ادستور کےمطابق باب کے ذیے ہوگا۔ کسی مخص کواس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ (البقرہ:۲۳۳۳) رَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُودَ عَهِ مَنَّ وَكُورُورَ مَنِهِ مَنْ وَكُورُورُ مُنْ فَكُنَّ وَكُورُورُ لَهُ مُ وِالْمُتُعُورُونِ وَ لَا ثَكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وَالْمُتَعَقِّمَا رَ ( بقره: ۲۳۳)

مزيدارشادبارى تعالى بيكد:

آسُكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ مِنْ وَجُدِ كُهُ وَلا تَضَارُوُهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(الطلاق: ٢)

(مطلقہ) عورتوں کو (ایام عدت میں) اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خودر ہتے ہو اوراگر اوران کو تنگ کرنے کے لیے نکلیف نہ دواوراگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرج ویے رہو پھراگر وہ بچے کوتمہار ہے کہنے سے دورہ پلا کیں تو ان کوان کی اجرت دو۔اور (بچ کے بارے میں) پندیدہ طریق ہے موافقت رکھو بارے میں) پندیدہ طریق ہے موافقت رکھو اوراگر باہم ضد (اور ناا تفاتی) کرو گے تو (بچ اور اگر باہم ضد (اور ناا تفاتی) کرو گے تو (بچ کو کی اور کو اس کے (باب کے گی۔ (الطلاق: ۲)

عورت کے نفقہ یعنی اخراجات دینے کے بارے میں حضور ملات کے ارشادات مندرجہ

ا۔ حدیث : حضرت سمرہ بن جند بٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علطے نے فر مایا جب تم میں سے کسی کواللہ تعالی مال عطافر مائے تو خرج کی ابتداا پی جان اور اپنے گھر والوں سے کرے۔ (مسلم شریف)

\*- حدیث جعفرت عائشہ ہے روایت ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ عرض گزار ہو کمیں ہیٹک حضرت ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں جو اتنا خرج نہیں دیتے کہ میری اولا دی لیے کافی ہو معفرت ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں جو اتنا خرج نہیں دیتے کہ میری اولا دی لیے کافی ہو سوائے اس کے جوانہیں بنائے بغیر ہیں خو دیلوں۔ فرمایاتم اپنا لیے سکتی ہوجو دستور کے مطابق تمہاری اولا دیے لیے کافی ہو۔ (بخاری شریف)

گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمے ہواہے کھانے کو; دے۔(مسلم شریف)

۳۔ حدیث : حضرت سعد بن انی وقاص ہے مردی ہے کے حضور سرور کا نئات علیہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھتو خرج کرے گاوہ تیرے لیے صدقہ ہے بیہاں تک کہ دولقمہ جو بی ا کے منہ میں اٹھا کردے دے۔ ( بخاری شریف )

۵۔ حدیث : حضرت عمرو بن شعیب بن ابیہ بن جدہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ۔ حضورا قدس سالی کے کہ ایک شخص ۔ حضورا قدس سالی کے کہ ایک شخص ۔ حضورا قدس سالی کے خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میرے یاس مال ہے اور میرے مال کی میرے والد کو حاجت ہے۔ فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہیں تمہاری اولا تمہاری اولا تمہاری عمدہ کمائی ہے جیں این اولا دکی کمائی کھاؤ (ابوداؤد)

۲۔ حدیث : حضرت ابومسعود انصاری ہے مروی ہے کہ حضور علی نے ارشاد فر مایا کہ مسلمان جو پچھ اپنے اللہ پر خرج کرے اور نیت تواب کی ہوتو ہے اس کے لیے صدقہ ہے۔ ( بخاری شریف )
 ہے۔ ( بخاری شریف )

عورت اوراولا وکے نفقہ کے بارے میں شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسطق : بیوی مسلم ہویا کافراس کانان ونفقہ خاوند کے ذمہ واجب ہے جبکہ وہ اپ نظر
کو خاوند کے گھر میں اس کے میر دکر دے۔ تو بیوی کا خرج 'لباس اور رہائش کی ذمہ وار کہ
خاوند پر پڑ جاتی ہے۔ عقد نکاح کے بعد ہی نان ونفقہ کی ذمہ داری خاوند پر ہے۔ چاہے ابج
زوجہ خاوند کے گھر میں نتقل نہ ہوئی ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بیوی کا نفقہ خاوند پر واجب ہے۔
۲۔ مسطله : زوجین دونوں مالدار ہوں تو مالداری (بیار) کا نفقہ واجب ہے اور اگر دونوں تنگدست ہوگر خاوند مالدار ہون ورنوں تنگدست ہوگر خاوند مالدار ہون اس کا نفقہ دولتمندوں کے نفقہ ہے کم ہوگا۔ گر تنگدستوں کے نفقہ سے زائد۔ امام کرفی نے فرمایا ہے کہ نفقہ میں خاوند کے حال کا عنبار ہے۔

سرمایا ہے کہ سعد کا گر کورت مہر وصول ہونے تک اپنے نفس کو خاد ند کے سپر دکرنے سے انکار کر سور مسعنا کہ : اگر کورت مہر وصول ہونے تک اپنے نفس کو خاد ند کے سپر دکرنے سے انکار کر دیتو بھی وہ نفقہ کی حقد ارہے کیونکہ اس نے ایک حق کی خاطر اپنے آپ کو خاد ندے روکا ہے لہذ ااس رکاوٹ کا سبب خود حاوند کی جانب ہے ہے۔ پس کو یا کہ کورت نے اپنے آپ کو مرد کے سپر دکر دیا ہے۔

سمسنله: عورت فاوند کے گھرے اس کی اجازت کے بغیر چلی جائے تو جب تک marfat.com واپس نہ آئے اس کا نفقہ حاومہ پر واجب نہیں کیونکہ اس صورت میں عورت نے اپنے نفس کو خود خاوند ہے۔ اس کا نفقہ حاومہ پر واجب نہیں کیونکہ اس صورت میں عورت نے اپنے گئی تو اس کے کھر رہنے کی باردی کو خود خاوند کے ہاں واپس آ جائے گئی تو اس کے کھر رہنے کی بایندی کو قبول کر کے آئے گی لہذا انفقہ واجب ہوگا۔

۵۔ مسطقه : اگر زوجہ نابالغ ہو کہ اس سے خاوند تمتع خاصل نہیں کرسکتا تو چاہے وہ خاوند کے گھر میں ہویان اس کا نفقہ خاوند پر واجب نہیں۔ کیونکہ تمتع کا امتاع عورت کی حالت کے باعث ہو اور نفقہ کو واجب کرنے والا احتباس وہ ہے جو نکاح کے باعث ثابت شدہ حق مقصود (مباشرت) کا وسیلہ ہوا ور نابالغ کی صورت میں وہ موجود نہیں کیکن عورت اگر بہار ہو اور مرض کے باعث مباشرت ممکن نہ ہوتو اس کا نفقہ واجب ہے۔

۷۔ مسئلہ :اگر خاوند نابالغ ہوجومباشرت پر قادر نہیں اورغورت بالغ ہوتو عورت کو نابالغ کے مال میں سے نفقہ دلوا یا جائے گا۔ کیونکہ عورت کی طرف سے سپر دگی ثابت ہوچکی ہے اور بجزمر دکی طرف سے ہے لہذاوہ مقطوع الاعضاء اور نامر دکی مائند ہوا کہ ان پر بھی زوجہ کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔

ک۔ مسمند : اگر عورت قرض ادانہ کرنے کے باعث قید ہو جائے تو اس کا نفقہ خادند پر داجب ہیں ہے کیونکہ خادند کے گھر رہنے کی شرط کا پورانہ ہونا عورت کی جانب ہے کہ اس نے قرض ادانہ کیا جس کی وجہ ہے دہ محول ہوگئی کیکن اگر عورت قرض کی ادائیگی ہے عاجز ہوتو ہمی اس میں مرد کا تو تصور نہیں لہذا بھر بھی اس سے نفقہ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اگر کوئی خص تر بردی سے عورت کو نکال کر لے جائے تو اس کا نفقہ مرد پر واجب رہے گا۔ اس صورت میں چونکہ عورت کا تصور نہیں اور اس پر جبر ہوا ہے لہذا نفقہ دا جب ہے۔

۸۔ مسمنلہ :اگر عورت خاوند کے گھر میں بیار ہوجائے تو اس کا نفقہ مرد پر واجب ہے۔ امام ابو بوسف نے نے فرمایا ہے کہ جب عورت نے ابنائنس خاوند کے سپر دکر دیا پھر بیار ہوگئی تو سپر دگی ثابت ہوجائے کے باعث نفقہ واجب ہے کیکن آگر وہ پہلے بیار ہوئی پھراس نے اپنے آپ کو خاوند کے سپر دکر دیا تو نفقہ واجب بہیں کیونکہ سپر دگی نہیں ہوئی ۔ آپ کو خاوند کے سپر دکر دیا تو نفقہ واجب نہیں کیونکہ سپر دگی نہیں ہوئی ۔

9-معصفله عورت جی کے لیے گی اور شوہر ساتھ ندہوتو نفقہ واجب نہیں اگر چرم کے ساتھ کی ہو۔اگر چرجی فقہ واجب نہیں اگر چرم کے ساتھ کی ہو۔اگر چرجی فرض ہواگر چرشو ہرکے مکان پر دہتی تھی۔اورا گرشو ہرکے ہمراہ ہے تو نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب ہے جہارا کی ایک نفقہ واجب ہے جہارا کی مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب ہے جہارا کی مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب ہے جہارا کی مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب ہے جہارا کی مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب ہے جہارا کی مطابق نفقہ واجب کے انتہاں کی مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب نفقہ واجب نہیں بلکہ حصر کا نفقہ واجب نہیں کے انتہاں کی مطابق نفتہ کی مطابق کے انتہاں کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے انتہاں کی مطابق کا مطابق کی مطابق کی

• ا۔ مسئلہ : شوہر کے مکان میں رہتی ہے گراس کے قابو میں نہیں آتی 'تو نفقہ ساقط نہیں اور آگر جس مکان میں رہتی ہے وہ عورت کی ملکیت ہادر شوہر کا آناو ہان بند کر دیا تو نفقہ نہیں یائے گی۔ ہاں اگر اس نے شوہر ہے کہا کہ مجھے مکان میں لے چلویا میرے لیے کرائے پر کوئی مکان لیے دواور شوہر منہ لے گیا تو قصور شوہر کا ہے لہذا نفقہ کی سخت ہے۔ یونہی اگر شوہر نے پرایا مکان غصب کرلیا ہے اس میں رہتا ہے عورت وہاں رہینے ہے از کارکرتی ہے تو نفقہ کی مشخق ہے۔ ازکارکرتی ہے تو نفقہ کی مشخق ہے۔ ازکارکرتی ہے تو نفقہ کی مشخق ہے (عالمگیری)

اا۔ مسئلہ : دولتمند خاوند پرعورت کے خادم کا اتنا نفقہ واجب ہے جتنا تنگدست آ دی پراٹی بیوی کا نفقہ لازم ہے اور اس کی حدیدہے کہ کم از کم اس کی تمام ضروریات پوری کر ہے دے۔خاوند کے مالدار ہونے کی شرط جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خاوند تنگدست ہوتو اس پرنوکر کا خرج واجب نہیں۔

۱۱- مسئله: جب قاضی نے عورت کے لیے تنگدی کا نفقہ مقرر کردیا بھر خادند مالدار ہو گیا اور عورت اس سے جھڑ کر بھر عدالت سے رجوع کرے قاضی اب اس کا فراخ دی کا نفقہ مقرر کرد ہے گا۔ کیونکہ فراخی اور تنگدی کے حالات سے نفقہ بدل جاتا ہے اور قاضی نے پہلے مقرد کرد ہے گا۔ کیونکہ فراخی اور تنگدی کے حالات سے نفقہ وہ نہیں تھالہذا جب خاد ندر کا حال جس نفقہ کا فیصلہ کیا تھا وہ بحالت مجبوری تھا 'اصل واجب نفقہ وہ نہیں تھالہذا جب خاد ندر کا حال بدل جائے تو عورت اصل نفقے کا مطالبہ کرنے کاحق رکھتی ہے۔

"ا مسلماله نفتی کا آیک جزوسکی ہے لیعنی رہنے کا مکان کہ شوہر جومکان رہنے کے لیے وے وہ خالی ہو نیعنی شوہر کے متعلقین وہاں نہ رہیں اور اگر اس مکان میں شوہر کے متعلقین رہنے ہوں اور عرب مکان میں شوہر کے متعلقین رہنے ہوں اور عورت نے اس کو اختیار کرلیا کہ سب کے ساتھ رہے تب بھی کوئی مضا نقہ نہیں جبیبا کہ عام طور پر جمار سے اطراف و بلا دمیں دستور ہے۔ ہاں بیافاظ ضروری ہے کہ شوہر کے ترشتہ دار اسے ناحق ایذ اندوس ۔ (در مخار روائحتار)

سمار۔ مسمنط بنورت اپن سوت یا شوہر کے متعلقین کے ساتھ رہنائیں جا ہتی تو اگر مکان میں کوئی ایسا دالان اس کو دید ہے جس میں درواز ہ ہواور عورت اسے بند کر سکتی ہو کہ اس کا سامان محفوظ رہے تو اب دوسرا مکان طلب کرنے اسے اختیار نہیں۔ بشر طیکہ شوہر کے رشتہ دار معورت کو تکلیف نہ پہنچا تے ہوں عورت تنہا مکان چا ہتی ہے اور شوہر مالدار ہے تو ایسا مکان دے جس میں لئیرین عمسل خانہ باور چی خانہ وغیرہ ضروریات کی چیزیں علیحدہ ہوں۔

۵ ارمستله : نا بالغ اولاد كا نفقه باب پرواجب بهجبکداولاد كی ملك ميس مال نه جواور

<u>m</u>arfat.com

بالغ بیٹااگراپانی یا مجنون نابینا ہوئے کمانے سے عاجز ہواوراس کے پاس مال نہ ہوتو اس کا نفقہ مجمی باپ پر ہےاورلڑ کی جبکہ مال نہ رکھتی ہواور شاوی شدہ بھی نہ ہوتو اس کا نفقہ بہر حال باپ پر ہےاگر چداس کے اعضاء سما مت ہوں اورلڑ کی جب جوان ہوگئی اوراس کی شادی کر دی تو اب شوہر پر نفقہ ہے باپ سبکد دوش ہوگیا۔ (عالمگیری)

۱۱۔ مسطقه عورت کے والدین ہر ہفتہ ہیں ایک بارا پی لاکی کے یہاں آسکتے ہیں شوہر منع نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر رات وہاں رہنا چاہتے ہوں تو شوہر کومنع کرنے کا افقیار ہے۔ یونہی عورت اپنے والدین کے یہاں ہر ہفتہ ہیں ایک بار جاسکتی ہے گر رات بغیر اجازت اپنے شوہر کے وہاں نہیں رہ سکتی اور غیروں کے یہاں جانے اور ان کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ تقریبوں کی شرکت ہے منع کر دے عورت بغیر اجازت جائے گی تو گنا ہگار ہوگی اور اجازت سے گئی اور وہاں بردہ کا خیال نہ رکھا اور شوہر کو یہ بات معلوم ہے تو گنہگار ہوئی۔ (دوئیار)

ا۔ مسئلہ جس کام میں شوہر کی حق تلفی ندہوتی ہونداس میں کوئی نقصان ہو۔ اگر عورت گھر میں وہ کام کرلیا کرے جیسے کیڑ اسپنا پرونا کا ڑھنا یا ایسے ہی اور وہسے کام جن کے لیے گھر میں وہ کام کرلیا کرے جیسے کیڑ اسپنا پرونا کا ڑھنا یا ایسے ہی اور وہسے کام جن کے لیے گھر سے باہر نہ جانا پڑے تو ایسے کاموں سے منع کرنے کی حاجت نہیں خصوصاً جبکہ شوہر گھرنہ کہ ان کاموں سے جی بہلٹار ہے گا اور بے کار بیٹھے گی تو وسوسے اور خطرے بیدا ہوں گے لایعنی اور فضول باتوں میں مشغول ہوگی۔ (روالحتار)

۱۸- مسطله: اگر باپ مفلس ہے تو کمائے اور بچوں کو کھلائے اور کمانے ہے بھی عاجز ہے مثلاً اپانچ ہے تو دادا کے ذمہ نفقہ ہے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اس کے ذمہ سے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اس کے ذمہ ہے۔ کہ خود باپ کا نفقہ ہے۔ کی خص کے مثلاً دو بیٹے ہیں ایک فقط مالک نصاب ہے اور دسرا بہت مالدار ہے تو نفقہ دونوں پر برابر ہے۔ (درمخار)

9 - معسطه مال کا نفقہ بھی بیٹے پر ہے اگر چدا پانچ نہ ہواگر چہ بیٹا نا دار ہو کیعنی جبکہ وہ بیوہ ہوا گر چہ بیٹا نا دار ہو کیعنی جبکہ وہ بیوہ ہوا گرنکاح کرلیا ہے تو اس کا نفقہ شو ہر پر ہے اگر اس کے باب کے نکاح میں ہے۔ باب اور مال دونوں مختاج ہوں تو دونوں کا نفقہ بیٹے پر ہے۔ (درمخذار روامخدار)

۳۰- **مسئله** باپ اگر ننگ دست ہواور اس کے چھوٹے جھوٹے بچے ہوں اور یہ بیجے مختاج ہوں اور بیہ بیجے مختاج ہوں اور بیہ بیج مختاج ہوں اور بڑا بیٹا مالدار ہے تو باپ اور اس کی سب اولاد کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (عالمکیری) Marfat.Com ۲۲۔ مسئلہ: باپ بیٹا دونوں نادار ہیں گر بیٹا کمانے والا ہے تو بیٹے کو تھم دیا جائے گاکر باپ کو بھی ہمراہ لے لیے جبکہ تنہا ہوا دراگر بال بچوں والا ہے تو مجبور کیا جائے گاکہ باپ کو بھر ہمراہ لے لے۔(عالمگیری)

۳۱- مسئله: جورشة دارمحارم ہوں ( یعنی وہ کدان سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہے ) ان کھی نفقہ واجب ہے جبکہ وہ حاجت مند ہوں یا نابالغ یا عورت اور رشتہ دار بالغ مرد ہوتو یہ بھی نفقہ واجب ہے جبکہ وہ حاجت مند ہوں یا نابالغ یا عورت اور رشتہ دار بالغ مرد ہوتو یہ بھی شرط ہے کہ وہ کمانے سے عاجز ہو مثلاً دیوانہ ہے یا اس پر فالج گرا ہے یا اپانچ ہے یا نابینا او اگر یہ عاجز نہ ہوتو واجب نبیں اگر چرمختاج ہوا ورعورت میں بالغہ تابالغہ کی قید نبیں بلکہ اگر کمانے پر قادر ہے جب بھی نفقہ واجب ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کام کرتی ہے جس سے اس کا خرج چرا ہے تو اب اس کا نفقہ فرض نبیں ۔ یونمی اندھا وغیرہ بھی کما تا ہوتو اب کی اور پر اس کا نفقہ فرض نبیں ۔ ر دو الحتار)

#### ۱۷\_ثبوت نسب

نسب کا ثبوت تو اصل اولا دکو جننے والی کی سجائی ہے لیکن جس عورت کا خاوند ہو جب اس کے گھر اولا د ہوگی تو وہ اس خاوند کی کہلائے گی۔ کسی کی اولا دکوخواہ مخواہ حرام کا کہد دینا جائز نہیں اس کیلئے شریعت نے چنداصول وضع فرمائے ہیں (اگر ان کے مطابق بچہ یا بچی ہوگی تو وہ حلال اولا د ہوگی ورنہ حرام اور اسے فقہ میں ثبوت نسب کہا جاتا ہے۔

حمل ہو۔اوراگر وفت اقرار ہے چھے مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں۔ یونہی اگر طلاق بائن یاموت کی عدت پوری ہونے کاعورت نے اقرار کمیا اور وفت اقرار سے چھے مہیئے ہے کم میں بچہ بیدا ہوا تو نسب ٹابت ہے درنہ نہیں۔(درمختار)

۲۔ مصطلع: جمع عورت کو ہائن طلاق دی اور وقت طلاق ہے دو برس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو نسب ٹابت ہے اور دو برس کے بعد پیدا ہوا تو نہیں گر جب کہ شو ہراس بچے کی نسبت کے کہ یہ میرا ہے یا ایک بچہ دو برس کے اندر بیدا ہوا اور دوسر ابعد میں تو دونوں کا نسب ٹابت ہو جائے گا۔ (درمخار)

"- مسئله: نکاح کے بعد چھ مہینے ہے کم میں بچھ تبیدا ہوا تو وہ حرامی ہے اور چھ مہینے یا زیادہ میں بیدا ہوا تو وہ شوہر کا ہے اس برشبہ کرنا گناہ ہے البتۃ اگرشو ہرا نکار کر ہے تو لعان کا تھم ہوگا۔ نکاح ہو گیا نیو وہ شوہر ہی کا ہے حرامی ہوگا۔ نکاح ہوگیا تو وہ شوہر ہی کا ہے حرامی نہیں۔ اگرشوہر کا نہ ہوتو انکار کرے اورا نکار کرنے پر لعان کا تھم ہوگا۔ (عالمگیری)

## ےا۔پرورش اولاد

برورش اولا دکو حصائت کہا جاتا ہے اور اس کا حق صرف عورتوں کو ہے لہذا جب میال یوی میں جدائی ہو گئی اور طلاق مل گئی تو جو بچہاں وقت گود میں ہوگا۔ اس کی پرورش کا حق مال کو ہوگئی کو نکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہوگئی اور اس کے خاوند نے بچے پر قبضہ کرنا چاہا تو اس نے حضور کے شکایت کی کہ یارسول اللہ امیرایہ بچہ میرے بیٹ میں رہا۔ میری گود میں پلا اور میرے بیٹ میں رہا۔ میری گود میں پلا اور میرے بیٹ میں رہا۔ میری گود میں پلا اور میرے بیٹ میں رہا۔ میری گود میں پلا اور میرے بیٹ ان سے دودھ بیٹیا رہا۔ اب اس کا باپ کہتا ہے کہ دو اسے جھے سے چھین لے گاتو حضور نے ارشاد فر مایا تھا کہ جب تک تو اور نکاح نہ کرلے تو ہی اس کی زیادہ حقد ارسی۔ (ابوداؤد) اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی پرورش کی زیادہ حقد اراس کی مال ہی ہے کیونکہ ماں بچ پراوروں سے زیادہ شفیق اور پرورش پر زیادہ قادر ہے لہذا بچہواس کے حوالے کرنا اس کوت میں براوروں سے زیادہ شفیق اور پرورش پر زیادہ قادر ہے لہذا بچہواس کے حوالے کرنا اس کوت میں براوروں سے زیادہ شفیق اور پرورش پر زیادہ قادر ہے لہذا بچہواس کے حوالے کرنا اس کوت میں براوروں سے زیادہ شفید ہے۔

ا۔ مسئلہ : اگر بچ کی مال نے نکاح کرلیا یا مرکئی یا بچہ کو لینے ہے انکار کر دیا تو پر درش کا حق تانی اور برنانی کو ہے۔ ان کے بعد دادی اور پر دادی کو یہ بھی نہ ہوں توسکی بہنوں کا حق ہے مگر نانی بچ کی پرورش کیلئے دادی ہے زیادہ بہتر ہے گواس کا رشتہ دادی ہے بعید ہے نیونکہ برورش کی وال بے ماؤں کا مراح کے اس میں شفقت نیونکہ برورش کی والایت ماؤں کا مراح کے اس میں شفقت

۲۔ مسطلع اگر بیچ کی نانی موجود نہ ہوتو دادی کاحق بہنوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ بھی ماؤں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہاہے دادی کی میراث بہرا حصد ملتی ہے اور آیک وجہ یہ بھی ہے کہ او بر کاخون اورنسل ہونے کے باعث اس کی شفقت بہنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ۳۔ **مسئلہ** :اگر دادی بھی موجود نہ ہوتو بہنیں کھوپھی اور خالہ ہے زیادہ اقر ب اور بہتر ہیں کیونکہ وہ بیچے کے والدین کی بیٹمیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیں میراث میں پھوپھی اور خالہ برمقدم کیا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق خالہ صرف مال شریک بہن ہے بہتر ہے کیونکہ حضور نے ارشا دفر مایا کہ خالہ بھی مال ہے۔

سم مسعد : بہنول میں سکی بہن دوسرول سے مقدم ہے کیونکہ وہ زیادہ شفیق ہے۔ پھرمال شریک بہن اور پھر باپ شریک بہن۔وجہ رہے کہ بہنوں کاخل حصانت مال کی وجہ ہے۔ س ليے اخيافي بہنوں كوعلاتي برمقدم كيا جائے گا پھرخالا ئيس پھوپھيوں سے زيادہ حصانت کی حقدار میں کیونکہ اس معالم میں مال کی قرابت کوتر جیح دی جاتی ہے اور سکی خالہ سوتیلی ے اقرب ہے۔ لیعنی جس کا رشتہ دونوں طرف ہے ہوؤ و اصرف مال کی قرابت والی ہے اور صرف ماں کی قرا:۔ والی باپ کی قرابت والی ہے بہتر ہے۔ پھر بھوپھیوں میں بھی وہی تر تبیب ہے جو بہنوں اور خالا ؤں میں گز رمی۔اوران عورتوں میں ہے جس نے بھی نکاح کر لیااس کاحق حصانت ساقط ہوجائے گا۔

۵۔ مستلم : اگر مال نے کسی ایسے مرد سے نکاح کرلیا جو بچہ کا رشتہ وارنہیں تو اب اس کو بید کی برورش کاحق نہیں رہاالبند اگر اس بید کے کسی ایسے رشتہ دار سے نکاح کیا جس سے ( بی کا) نکاح درست نبیس ہوتا جیے اس کے بیا ہے نکاح کرلیا تو مال کا پرورش کاحق باتی ہے۔( فآویٰ ہندیہ )

۲\_ **مستنده** ماں اور نانی لڑ کے کی پرورش کی اس وقت تک زیاد وحقدار جیں ج<del>ت کک کن</del>ووں ائے آپ کھانا کھانے پانی بینے لباس مینے اور طہارت کرنے لگے بعنی بحددوسرول سے تتغنی ہو جائے اور بچے کو پورااستغنا واس وقت حامل ہوتا ہے جب تک وہ ازخوہ طہارت كرنے كيے۔ استغنا ، كى وجہ يہ ہے كہ جب لز كا دوسروں كائتان ندر ہے كا تو ادب سيجھنے اور مردوں کے اخلاق سیمنے کیلئے باہے کامختاج ہوتا ہے اور باپ اس کی تاویب و تبذیب پرزیادہ قادر ہوتا ہے اس لیے فقیا ۔ نے کہا ہے کہ بچہ جب تک سات برس کا نہ و واس کی پر ورش کا حق

marfat.com

اس کی مال کورہتا ہے اوراس کے بعدز بردی باپ اس کو لےسکتا ہے۔ (درمختار)

اس کی مال کورہتا ہے اور ان کی کورش کی اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ
اس ماہوار کی ندآ نے گئے۔ کیونکہ لڑکی دوسروں سے مستنفی ہونے کے بعداس چیز کی مختاج
ہوتی ہے کہ مورتوں کے آ داب اورامور خاندواری کی معرفت حاصل کرے اورعورت اس پر
زیادہ قادر ہوتی ہے گر بلوغت کے بعدوہ حفاظت اور بچاؤ کی زیادہ مختاج ہے اور باپ اس پر
زیادہ توک اور ہوایت یا فتہ ہوتا ہے اس لیے جب لڑکی حد بلوغت کو پہنچ جائے تو حفاظت و
میانت کی ضرورت کے چیش نظرات باپ کے سپر کردیا جائے گا۔ (درمختار)

۸۔ مسئلہ : مال اور نانی کے علاوہ اگر دوسر نے پرورش کنندہ ہوں تو وہ لڑکی کے اس وقت
تک زیادہ حقد ار ہیں جب تک کہ وہ صد بلوغت کونہ پہنچ جائے کیونکہ اس کے بعد بھی اگر اسے
پرورش کنندہ کے پاس رہنے دیں تو اس میں ایک شم کا استخد ام یعنی خدمت لینا پایا جا تا ہے اور
پرورش کرنے والی کو بیرس نہیں ہے کہ وہ لڑکی سے خدمت لے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکی ہے
ملازمت یا کسی اور شم کی خدمت نہیں کروا سکتی۔ (بدایہ)

9۔ مسئلہ : دوران پرورش مال اگر مفت پرورش کرنانہیں چاہتی اور باپ اجرت دے سکتا ہے تو اجرت دے اور تنگدست ہے تو مال کے بعد جن کوخق پرورش ہے اگر ان میں ہے کوئی مفت پرورش کر ہے تو اس نے نکاح مفت پرورش کر سے تو اس نے نکاح نہ کیا ہواور مال سے کہد دیا جائے کہ یا مفت پرورش کر یا بچہ فلال کو دیدے مگر مال اگر بچے کو فیمنا چاہے بیا اسکی دیکھ بھال کرتا چاہے تو منع نہیں کر سکتے اور اگر کوئی دوسری عورت ایسی نہ ہو جس کوخق پرورش کرتا چاہتا ہے تو مال ہی کو جس کوخق پرورش کرتا چاہتا ہے تو مال ہی کو جس کوخق پرورش کرتا چاہتا ہے تو مال می کو جس کوخق پرورش کرتا چاہتا ہے تو مال ہی کو دیس کے اگر چاہ اس نے اجبی سے نکاح کیا ہوا گر چاجرت مائلتی ہو۔ (در مختار روانحتار)

ا۔ مسئلہ: جس کیلئے حق ہرورش ہے اگر وہ انکار کرے اور کوئی دوسری نہ ہو جو پر ورش کرے تو پرورش کرنے پر مجبور کی جائے گی یوں ہی اگر بچہ کی ماں دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہ لیتا ہویا مفت کوئی دودھ نہ پلاتی ہواور بچے یااس کے باپ کے پاس مال نہیں تو مال دودھ پلانے پر مجبور کی جائے گی۔ (درامحار)

اا۔ مسئلہ اللہ کی پرورش میں بچہ ہواور وہ اس کے باب کے نکاح یا عدت میں ہوتو پرورش میں بی ہوتو پرورش میں بچہ ہواور وہ اس کے باب کے نکاح یا عدت میں ہوتو پرورش کا معاوضہ بیس پائے گی ورنداس کا بھی حق لے سکتی ہے اور دودھ پلانے کی اجرت اور بچوکا نفتہ بھی اور اگر اس کے باس ک

یہ بھی اور سیسب اخراجات اگر بچے کا مال ہوتو اس سے دیے جا کمیں ورنہ جس پر بچے کا نفقہ ہو اس کے ذھے سیسب چیزیں ہیں۔( درمختار ) سے

## ۱۸۔ترک زینت یعنی سوگ

عورت کااپ آپ کوزینت وینالیخی سنوارنا ایجالباس اورزیورات پہنناوغیرہ جب کسی مدت کیلئے چھوڑ دیا جائے تو اسے سوگ کہا جائے گا۔ جسعورت کا مردفوت ہو جائے تو اس کسی مدت کیلئے خچھوڑ دیا جائے تو اسے سوگ کہا جائے گا۔ جسعورت کا مردفوت ہو جائے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ جب چار ماہ دس دن کی عدت بوری کرے۔ تو وہ اس عدت کے دوران اپ مردکی جدائی میں گھر ہے نہ نکلے اور نہ دوسرا نکاح کرے اور نہ بچھ بناؤ سنگار کرے کیونکہ ایسا کرناس کیلئے حرام ہے اس لیے روز مرہ کے عام لباس میں رہنے اور زینت کورک رکھنے کا نام سوگ ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندار شادات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث جعفرت ام المومنین ام جیبہ اورام المومنین حفرت زینب بنت جش رضی اللہ و عنہا سے مروی ہے '' حضور نے ارشاد فر مایا کہ جوعورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے میرول ہے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے میدطل نہیں کہ کسی میت پر تمین را توں سے زیادہ سوگ کرے گرشو ہر پر کہ چار مہینے دس دن سوگ کرے'۔

۲۔ حدیث : حضرت ام المونین ام سلمہ ﷺ مروی ہے کہ ایک عورت نے حضوراقدی سلم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ میری بٹی کے شوہر کی و فات ہوگئ ہے ( یعنی و عدت میں ہے اوراس کی آئی تھیں دکھتی ہیں کیا اسے سرمہ لگا ئیں؟ ارشاد فر مایا نہیں' دویا تین باریمی کہا کہ نہیں' پھر فر مایا کہ بہتو یہی چار مہینے دس دن ہیں اور جا بلیت میں تو ایک سال گزرنے یرمینگئی بھینکا کرتی تھی۔ ( بخاری شریف)

سے حدیث : حضرت ام عطیہ ہے مروی ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے مگر شوہر پر جارمہنے دس دن سوگ کرے اور زنگا ہوا کیٹر انہ پہنے مگروہ کپڑا کہ بننے سے پہلے اس کا سوت جگہ جگہ لبا ندھ کرر نگتے ہیں اور سرمہندگائے اور نہ خوشبوچھوئے مگر جب جیش سے پاک ہوتو تھوڑ اساعود استعال کر سکتی ہے اور مہندی نہ لگائے۔ (ابوداؤد)

سم حدیث اصلم المسلمی المسلمی و فات ہے۔ دوایت ہے کہ جب میرے شوہر حضرت ابوسلمی و فات ہوئی تو حضوت ابوسلمی و فات ہوئی تو حضور آبیوں کارکھا تھا۔ فرمایا ہوئی تو حضور آبیوں کارکھا تھا۔ فرمایا marfat. com

امسلم بركياب؟ من نعرض كى كديدا يلوه باس من خوشبولين فرمايا اس سے چرے من خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور لگانا ہے تو رات کولگایا کرواورون میں صاف کرڈ الا کرواور خوشبواورمہندی سے بال ندسنوارو۔ میں نے مرض کی توسیکھا کرنے کیلئے کیا چیزمر براگاؤں فرمایا" بیری کے بیتے سر پرتھوپ لیا کرو۔ پھر کھھا کرو۔" (نسائی شریف) ٥- حديث : حفرت ام المونين حفرت ام سلمة الله الماسكمة عليه وسلم

نے فر مایا جس مورت کا شو ہر مر کمیا ہے وہ نہ کی تھم کا رنگا ہوا کپڑ اند پہنے اور نہ کیرو کا رنگا ہوا اور شذ يوريينا ورندم بندى لكائ اورندمرمد (ايوداؤو)

ان احادیث کی روشی میں سوک کے متعلق چندشری مسائل حسب ذیل ہیں:

ا مسمند دوران عدت سوگ به به که ندزینت کی چیزیں پہنے یعنی زیورات ندیہے عمر و قتم کے کپڑے نہ پہنے بلکہ سادہ کپڑے بہنے سرمہ نہ لگائے 'خوشبونہ لگائے اور نہ ہی مہندی لگائے۔غرضیکہاہے آپ کو مجانے والا کوئی ایسا کام نہ کرے جس ہے اس کی کشش اورروپ ش اضافه مور (ورمختار)

۲- مستقله : عدت کے دوران کی اور سے نکاح نہ کرنا سوگ میں شامل ہے اور نہ ہی رشتہ و مکھنا جائیے اور نہ بی رشتہ کرنے کا پیغام بھیجنا جاہئے کیونکہ عدت کے دوران نکاح کرنا اور نكاح كاپيغام ديناحرام بـــر (فآوي عالمكيري)

الم مستقد : موت كى عدت من اكر بفقر كفايت مال بوتو عورت كو كمرے باہر جانا درست نبیں اگراہے اینے گزارے کیلے محنت مزدوری کیلئے کمرے باہر جانا پڑے تواس کی اجات ہے مگر دات کو کھر پر دہنا ضروری ہے۔ ایک صورت رہمی ہے کہ خرچ بھی موجود ہے محمر بإبرجانا ال غرض مص مروري ب كدنه جانے مصنفصان بوكامثلا زراعت كود كير بعال والاكوئى تبين اورندى كوئى اور برس ك ذ م يكام لكايا جائتواس كيلية بهى جاستى بركم رات کوای کھریرر ہنا ہوگا۔ ( درمختار )

سم **مستنده :جوعورت طلاق رجعی یا طلاق بائن کی عدت میں ہو یا خلع کی عدت میں ہوت**و السي عورت كوبعي دوران عدت كمري نكلنے كى اجازت نبيں۔ اگرا ہے ميكے عدت بوري كر ری ہوتو وہاں اس کی بابندی کرے اور کسی غرض سے باہر نہ جائے نابالغدار کی پرسوگ واجب نہیں۔البتہ تابالغ لڑکی طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کی اجازت سے باہر جاسکتی ہے بغیر اجازت نبیں جاعتی۔ ایسے بی نکام فال کی ساتھ کا انگے کا اہلات ہے مرشو ہرشع کر

سکتاہے۔(فآوی عالمگیری)

۵۔ مسطعه : جس مکان بیس عدت گرارنا واجب ہاس کوچوز نہیں سکی گراس وقت کہا۔
کوئی نکال دے مثلاً طلاق کی عدت بیس شوہر نے گھر بیس اس کونکال دیایا کرائے کا مکان ہاو
عدت عدت وفات ہے۔ ما لک مکان کہتا ہے کہ کراید دے یا مکان خالی کراوراس کے پاس کرا بہ نہیں ہے یا وہ مکان شوہر کا ہے گراس کے حصہ میں جتنا پنچتا ہے وہ قابل سکوت نہیں اور ور نا
اپنے جھے بیس اے دہنے بیس دیتے یا کراہی ما تکتے ہیں اوراس کے پاس کرا نہیں یا مکان گرد ہا بہ اگر نے کا خوف ہویا چوروں کا خوف ہویا مال تلف ہوجانے کا اندیشہ ہویا آبادی کے کنار ہے مکان ہوا وہ کا اندیشہ ہویا آبادی کے کنار ہے مکان ہوا مال وغیرہ کا اندیشہ ہویا آبان گرد ہے ہواور کراید وہ کر اور تاکی کا اندیشہ ہویا آبادی کے کنار ہے ہواور کراید دیکر وہ تا ہیں رہنالازم ہے اوراگر کرائے کا مکان موادر کراید دیگر ور نا ہے شوہر جن سے پردہ فرض ہے ہواور کراید وہ ہوتو ای بیس رہنالازم ہے اوراگر کرائے کا مکان ان سے پردہ کر ہے اور اگر اس مکان بیس ہے اور تنہار ہے کا خوف کرتی ہے آگر نوف ہے نہ پڑوسیوں کا گراس میں کوئی اور نہیں ہے اور تنہار ہے کا خوف کرتی ہے آگر خوف زیادہ ہوتو مکان بدلنے کی اجازت ہے ور شہیل اور طلاق بائن کی عدت ہے اور شوہر فاس ہے اور کوئی وہاں ایسانہیں کہاگر اس کی نیت بدہ وجائے اور طلاق بائن کی عدت ہے اور شوہر فاس ہے اور کوئی وہاں ایسانہیں کہاگر اس کی نیت بدہ وجائے توروک سکے ایس حالت میں مکان بدل وے ۔ (عالمگیری ورحقار)
اور وک سکے ایس حالت میں مکان بدل و ہے ۔ (عالمگیری ورحقار)

۲۔ **مسئلہ** :اگر کسی عورت کا خاوند سفر کے دوران انتقال کر جائے اور عورت بھی ساتھ ہوتو اکر عورت کو جائئے کہ اپنے سفر کو پورا کرے اور داپس اپنے گھر آ کرعدت پوری کرنے اور دوعرصہ سوگ میں گزارے۔(درمختار)

حصر بفتم

# حقوق العباد بهترین بیوی

الله تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں کا حاکم بنایا ہے اور مرد کو بڑی فضیلت دی ہے اس لیے ہر عورت كا فرض ہے كہ وہ اپنے خاوند كائتكم مانے اور ہرشرى مسئلے میں اس كى تابعدارى كرے ملكہ عورت کیلئے اپنے غاوند کوراضی رکھنا بہت بڑی نیکی اور تواب ہے۔اس لیے بہترین بیوی وہ ہے جو ہر لحاظ سے خاوند کی اطاعت گزار اور اللہ کا خوف رکھنے والی ہو جو تمام حقوق کی اوا لیکی میں کوتائی نہ کرنے والی ہوا چھی ہوی وہ ہے جوخود تکلیف اٹھا کرایے شوہرکو ہمیشہ آرام پہنچانے کی كوشش ميں رہے۔اور جواہيے شو ہر ہے اس كى آمدنى سے زيادہ مطالبہ نہ كرے اور جول جائے اس پرصبر وقناعت کے ساتھ درندگی گزارے۔ لیعنی جواللہ تعالی رزق پہنچا دے اس پر راضی رہے اور جمعی مفلسی اور نکک دی کا گله شکوه نه کرئے نیک سیرت وہ بیوی ہے جوایئے شو ہر کے سواسمسی اجنبی مرد برنگاہ نہ ڈالے۔اور کسی غیر مرد کی نگاہ کواینے اوپر پڑنے نہ دے۔ لیعنی شرعی پردے کی یا بندی کرےاوراینے خاوند کی عزت و ناموں کی حافظت کرے اورمشکل وفت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی و فا داری کا ثبوت دے۔ شوہر کے مال مکان اور سامان اور خود اپنی ذات کوشو ہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت ونگہبانی کرتی رہے۔ بہترین بیوی کی خوبیوں میں بیعی شامل ہے کہ اسے اسلام کی بنیا دی تعلیم ہے ممل واقفیت حاصل ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسن طریقے سے سرانجام دے۔ غرضیکہ بہترین بیوی وہ ہے جس سے مردکوسکھے چین اور ولی سکون طاصل ہو کیونکہ اللہ تعالی نے مرد کوعور توں برجو فوقیت دے رکھی ہے اس کی بنا پرعورت کیلئے اپنے فاوندى برجائز مطالب من اطاعت ضرورى بـ يونكهارشاد بارى تعالى بـ كه:

الِيْكِالُ قُوْمُوْنَ عَلَى النِّيسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ كِعُصُّ لِمُ يَعَلَى بَعْضِ كَلَ بِعَا اَنْفَقُوامِيْ آمُوَالِمِهُ فَالصَّلِحْتُ فينت خفطت للغيث بيسا

مردعورتوں برحائم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیات دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردول نے اینے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرمانبردارعورتنس خاوندكي عدم موجودكي ميس ايي  عورتوں کی نافر مانی کااندیشه موتو انبیں سمجماؤاوران سے الگ سوؤ اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تههار المعظم مين آجائين توان يركوني راسته الاش شه کروبه پیشک الله برا بلند اور بری برانی والا ہے۔(مورہلنساو:۱۳۴۷) ڔۄ ڵۺؙۅ۫ڒڂۺڰۼڲڟۊؙۿؽۜٷاۿڂۄڷ · هُنَّ فِي الْمُعَاجِعِ وَالْمَرِيُولَ مَنَ فَانُ ٱطَعُنكُمُ كَلَاتَتُهُوْ اعَكَيْهِ فَيَ سَيِيْلًا وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كِبُهِيًّا ٥ (دلمشاء:۱۳۴)

اس آیت میں مرد کی نعنیلت کی وجہ رہے بیان کی گئی ہے کہ مردا پی کمائی ہے عورت کی ہرلحاظ ے کفالت کرتا ہے اور اس پر بے در لینے اپنی دولت خرج کرتا ہے ہیرونی طاقتو ل کے ظلم وستم سے بچاتا ہاں کیےاسے برزی ماصل ہے۔

عورتنس وراصل انسانی جنس ہی ہے پیدا کی تئی ہیں اور مردوں کی ولجوئی کیلئے بنائی گئی ہیں تا كهمردول كوان مع محبت اورسكون حاصل مور

و من ایاته کا نعکق کے مون اس کی نشاندں میں سے یہ ہے کہ اس نے أَنْفُسِكُمُ أَذْ وَاجَالِتُسُكُنُو الله المنها تهارى جس سے بويال بنائي تاكم ان سے آ رام یا وُ اورتم مِن محبت ومهر بانی پیدا کی۔

وَجَعَلَ بِكُيْكُمُ مُوَدًّا وَرُكْمُهُ

(سوره روم: ۲۱)

ا چھی بیوی کی خوبیول اور خصوصیات کے متعلق حضور کے ارشادات حسب ذیل ہیں: ا-حديث :حضرت ام المونين ام سلمة الدوايت المرسول الله ملي وسلم في المدعلي وسلم في فر مایا که جوعورت اس حال میں مری که شو ہر راضی تفاوہ جنت میں داخل ہوگی۔ (تر ندتی شریف) ٢- حديث : حضرت عبدالله بن الى اوفي سے روايت ب كه حضور صلى الله عليه وبلم نے فرمایا که اگر میں تمی کو حکم کرتا که غیر خدا کیلئے مجدہ کرے تو حکم دیتا که قورت اپنے شو ہر کو مجدہ كرے۔ قسم ہاس كى جس كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے عورت اپنے پرور د كار كاحق ادانه کرے گی جب تک شو ہر کے کل حق ادانه کرے۔ ( ابن ماجه و مسنداما م اخمہ ) س- حدیث :حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر آ دمی کا آ دمی کیلئے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ اس كااس كے ذمه بہت براحق ہے۔ قتم ہاس كى جس كے قبضہ قدرت ميں جان ہے آكر قدم سے سرتک شو ہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور سیج لہو بہتا ہو پہر عورت اے عافة تو بھی حق شوہرادانہ کیا"۔ (مندامام احمہ) marfat.com

سم حدید : حضرت ابو ہر پر ڈے روایت ہے کہ رسول اگرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ' شو ہر نے عورت کو بلایا اس نے الکار کر دیا اور غصہ بیس اس نے راٹ گزاری تو مبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہے اور دوسری روایت بیس ہے کہ جب تک شو ہر اس سے راضی نہ ہواللہ عز وجل اس عورت سے ناراض رہتا ہے' ۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث :حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی عافقت کر کا فظت کرے تو جنت کے جس دروازے سے جا ہے داخل ہو۔ حافظت کرے اور اپونیم)

(صلیعۃ الاولیٰ وابونیم)

۲-حدیث : حضرت معافی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب اپنے شو ہرکود نیا بھی ایڈ اند دے یہ بجب اپنے شو ہرکود نیا بھی ایڈ اند کے جدا ہو کر ہمارے پاس آ ہے گا۔ (تر فدی شریف) تو تیرے پاس آ ہے گا۔ (تر فدی شریف) کے حدیث : حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پر شو ہرکاحت یہ ہے کہ اس کے بچھونے کونہ چھوڑے اوراس کی قتم کوسچا کرے اور بخیراس کی اجازت کے با ہر نہ جائے اورا لیے تھی کومکان بیس آئے ندد ہے جس کا آ ناشو ہرکو بہندنہ ہو۔ (طبرانی)

۸۔ حدیث : حضرت معاقب سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہ کو کُی حورت اس وقت تک ایمان کا عزونہ پائے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادانہ کرے۔ (کبرانی)

9۔ حدیث : حضرت میمونڈ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوعورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کاحق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یا د دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیا نت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے ورمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا پھراس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں و و اس کی بی بی ہے ورنہ شہداء میں ہے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ (طبر انی)

ا - حدیث احدیث احدات بی دوایت بے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عورتو اخدات ڈرواور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو۔ اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا تی ہے گئی ہ

اا۔ حدیث : حفرت عبداللہ بن عمر اسے نہ روایت ہے کہ حضور کے فرمایا ہے کہ شوہرکا حق عورت پریہ ہے کہ اپنے نفس کو اس ہے نہ روکے اور فرض کے علاوہ کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے اگر ایسا کیا یعنی بغیرا جازت روزہ رکھ لیا تو شوہرکو تو اب اورا جازت کے بغیراس کا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کرلیا تو شوہرکو تو اب ہے اور عورت پرگنا، اور بغیرا جازت اس کے گھر سے نہ جائے اگر ایسا کیا تو جب تک تو بہ نہ کر ہا اللہ اور فرش اس پرلعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گنا اگر چیشو ہر طالم ہو فرمایا اگر چی طالم ہو۔ (ابن عساکر) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت پرشوہر کے بہت حقوق ہیں اور ہر عورت کو چاہیے کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت پرشوہر کے بہت حقوق ہیں اور ہر عورت کو چاہیے کہ انہیں بخو بی انجام دے۔

## ا۔اچھی عورت کی خوبیاں

عورت کواپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنے کیلئے اورخوشگوار زندگی گزارنے کیلئے مندرجہ ذیل اچھےاوصاف کواپنا ناجا بئے :

ا **عضے اور طعنہ زنی سے اجتناب**:اچھی کورت کی ایک خوبی ہے ہے۔ marfat.com ہے کہ وہ بھیشہ طعنہ زنی ہے اجتناب کرے اس کے شو برگوبھی جگی گئی با تیں نہ سنائے۔ تبہمی اس کے سامنے خصہ میں چلا چلا کر بولے نہ اس کی پاتوں کا کڑ وا تیکھا جواب دے۔ تبہمی اس کو طعنہ دے نہ کو سنے دے نہ اس کی لائی ہوئی چیز وں جس عیب نکالے نہ شو ہر کے مکان و سامان و غیر ہ کو حقیر بتائے نہ شو ہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی اس قیم بات کہ جس سے شو ہر کے دل کو تھیں گئے۔ اور خواہ مخواہ اس کوئی کر ہرا گئے۔ اس قسم کی بات کہ جس سے شو ہر کے دل کو تھیں گئے۔ اور خواہ مخواہ اس کوئی کر ہرا گئے۔ اس قسم کی باتوں ہے شو ہر کا دل کہ جس کا انجام باتوں ہے شو ہرکا دل دکھ جاتا ہے اور دفتہ شو ہرکو بیوی سے نفر ت ہونے گئی ہے جس کا انجام باتوں ہے شو ہرکا دل کے بیات کہ بیات ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے اور ہو ہو اس کا نہیں ہوئی ہیں جاتی ہوئی ہیں جاتی ہوئی ہے کہ بھی سرال والوں کے دونوں خاندانوں ہیں بھی اس طرح اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ بھی سرال والوں کے دونوں خاندانوں ہیں بھی اس طرح اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ بھی میں جاتی ہوئی دیات کا ایک نہ ختم ہونے والاسلملہ کورٹ بچہری کی نوبت آجاتی ہوئی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان الزبجو کر متادہ ان لائجو کر متادہ ان لائک کوئی کوئی کے دونوں خاندان لائجو کر متادہ ان کا ایک نہ ختم ہونے والاسلملہ طرح ہوجاتا ہے۔ میاں ہوئی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لائجو کر متادہ و بر با وہو حاتے جی ۔

اگر شوہر کو حورت کی کی بات پر غصر آ جائے تو عورت کو لا ذم ہے کہ اس وقت خاموش ہو
جائے اوراس وقت ہرگز کوئی ایسی بات نہ ہو لے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اگر
عورت کی طرف سے کوئی تصور ہوجائے اور شوہر غصہ بیس بحر کر عورت کو برا بھلا کہد دے اور نا راض
ہوجائے تو عورت کو چاہئے کہ خود دوٹھ کر اور گال پھلا کر نہ بیٹھ جائے بلکہ عورت کو لا زم ہے کہ فور آ
ہی عاجزی اور خوشاند کر کے شوہر سے معافی مانتے اور ہاتھ جو ڈرکڑ یاؤں پکڑ کر جس طرح وہ مان
لے اسے متالے اگر عورت کا کوئی تصور نہ ہو بلکہ شوہر ہی کا قصور ہو پھر بھی عورت کوئن کر اور منہ بگاڑ
کر بیٹھ رہنا نہیں چاہئے بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کر کے شوہر کوخوش کر لینا
عابئے کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اپنے شوہر سے معافی تلا فی
کرانے میں عورت کی کوئی ذلت نہیں ہے۔ بلکہ بیعورت کیلئے عزت اور نخر کی بات ہے کہ وہ معافی
مانگ کرانے شوہر کوراضی کرلے۔

عورت کولازم ہے کہاہے شوہر کی صورت وسیرت پر نہ طعنہ مارے نہمی شوہر کی تحقیراوراس کی ناشکری کرے اور ہرگز ہرگز نہمی بھول کر بھی اس تسم کی جلی کی بولیاں نہ بولے کہ مائے اللہ! میں نہمی اس کھر میں شکمی نہیں رہی 174 ہے گئے اللہ اللہ کا اللہ 19 کی اس معربیت ہی میں گئی۔ اس اجڑے کھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا۔میرے مال باپ نے مجھے بھاڑ میں جمونک دیا کہ مجھ اس کھر میں بیاہ دیا۔ جھ تگوڑی کواس کھر میں بھی آ رام نصیب نہیں ہوا۔ اے میں سسم ظرف سے بیائی گئی۔اس گھر میں تو ہمیشہ الوہی بولتا رہا۔اس قتم کے طعنوں اور کوسنوں ہے شوہر کی دا شکی یقنی طور پر ہو گی جومیاں ہوی کے نازک تعلقات کی گردن پر چھری پھیر دینے کے برا؛ ہے۔ ظاہر ہے شوہراس شم کے طعنوں اور کوسنوں کوئن من کرعورت سے بیزار ہوجائے گا اور محبیة کی جگہ نفرت وعدا دیت کا ایک ایسا خطرنا کے طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ میاں بیوی کے خوشکوار تعلقا ہے کی نا وُ ڈوب جائے گی جس پرتمام عمر پچھتا ناپڑے گا۔ مگرافسوس کے عورتوں کی بیدعادت بلکہ فطرت بن حمَّی ہے کہ وہ شو ہروں کو طعنے اور کو سنے دیتی ہی رہتی ہیں اور اپنی دنیاو آخرت کو تباہ و ہر باد کر ل ر بتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میر عورتوں کو بکٹرت دیکھا۔ بین کرصحابہ کرام نے بوجھا کہ یارسول اللہ اس کی کیاوجہ ہے کہ عور تیں بكثرت جہنم میں نظراتی كير؟ تو آب نے فر مایا كہ درتوں میں ابی بری خصلتوں كى وجہ ہے ايك او مد کورتن اینے شو ہروال کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ چنانچہتم عمر بعران عورتوں کے ساتھ اجھے سلوک کرتے رہولیکن اگر مجھی ایک ذرای کی تبہاری طرف سے دیکھیں گی تو بھی کہیں گی کہ میں نے بھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی تیں۔ ( بخاری شریف)

۳\_خرج میں قناعت و سیلقه شعاری:ورت *و چاہے کے شو*ر ک آمدنی سے زیادہ خرج نہ مائے بلکہ جو مجھ طے اس پر صبر وشکر کے ساتھ اپنا کھر سمجھ کر المی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔اگر کوئی زبوریا کیڑا یا سامان پیند آجائے تو شوہر کی مالی حالت الی نہیں ہے کہوہ اس کولا سکے تو مجمی ہرگز ہر گزشو ہرسے اس کی فرمائش نہ کرے اور اپنی پہند کی چیزیں نہ ملنے پر بھی کوئی شکوہ شکایت ندکرے ندغمہ سے مند بھلائے۔ندطعند مارے ندافسوں ظاہر کرے بلکہ بہترین طریقتہ بیہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے کیونکہ بار بار کی فرمانتوں سے عورت کا وزن شو ہر کی نگاہ میں محت جاتا ہے۔ ہاں اگر شو ہرخود ہی او جھے کہ میں تمہارے لیے کیالاؤں توعورت کو جاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت و کھے کرا پی پسند کی چیز طلب کرے اور جب شو ہرکوئی چیز لائے تو وہ بہندا ئے یانہ پہندا کے مرعورت کو ہمیشہ یمی جاہیے کہوہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ابیا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا۔اس کا حوصلہ بلند ہوجائے گا اور ا گرعورت نے شو ہر کی لائی ہوئی چیز کوٹھکرا دیا اوراس بیں عیب نکالا یا اس کوحقیر سمجھا تو اس سے شوہر کادل ٹوٹ جائے گا۔ جس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو

<u>ma</u>rfat.com

جائے گی اور آ مے چل کراڑائی جھکڑے کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اور میاں بیوی کی شاد مانی و مسرت کی زندگی خاک میں ال جائے گی۔

بربیوی کا یہ می فرض ہے کہ وہ اپنے شوہری آ مدنی اور گھر کے اخراجات کو بھیشہ مدنظر رکھے اور گھر کا خرج اس طرح چلائے کہ عزت وآ بروسے زندگی بسر بہوتی رہے اگر شوہر کی آ مدنی کم بہوتو ہرگز جرگز شوہر پر بے جا فرمائٹوں کا بوجھ نہ ڈالے اس لیے کہ اگر عورت نے شوہر کو مجبور کیا اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا اوا کرنا شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا اوا کرنا وشوار ہوگیا تو گھر یکوزندگی میں پریٹانیوں کا سامنا ہوجائے گا اور میاں بیوی دونوں کی زندگی تھک ہوجائے گا اور میاں بیوی دونوں کی زندگی تھک ہوجائے گی اس لیے ہر عورت پر لازم ہے کہ صبر وقناعت کے ساتھ جو کچھ بھی ملے خدا کا شکر اوا کرے اور گھر کے اخراجات کو ہرگز ہرگز اور میں دور ہو ہو اس کے مطابق خرج کرے اور گھر کے اخراجات کو ہرگز ہرگز

عورت كو جائي كدوه اليغ شو برسے اس كى آمدنى اور خرج كا حساب ندليا كرے كيونكد شوہرول کے خرج برعورتوں کے روک ٹوک لگانے سے عموماً شوہروں کو چڑ بدا ہوتی ہے اور شو ہروں پر غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری ہوی ہو کر جھے برحکومت جمّاتی ہے اور میری آ مدنی و خرج كا مجھ سے حساب طلب كرتى ہے۔اس يركا انجام بيد موتا ہے كدر فنة رفتة مياں بيوى كے ولول على اختلاف پيدا ہو جايا كرتا ہے اى طرح عورت كو جائيے كدائے شوہر كے كہيں آنے جانے پرروک ٹوک ندکرے ندشو ہر کے جال جلن پرشبداور بدمگانی کرے کداس سے میاں بوی کے تعلقات میں فساد وخرالی بیدا ہوجاتی ہے اورخوا ومخوا وشو ہر کے دل میں نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ سم حي**گر گھر والوں كى تابعدارى** :جب تك ماس اورسرزندہ بين عورت کے کیے مفروری ہے کہ ان وونوں کی مجمی تابعداری اور خدمت کر اری کرتی رہے اور جہاں تک ممکن ہوان دونوں کورامنی اورخوش رکھے درنہ یا در کھوکہ شوہران دونوں کا بیٹا ہے۔اگر ان دونوں نے اپنے ڈانٹ ڈیٹ کر جانب جڑھا دی تو بقیناً شوہر مورت سے ناراض ہوجائے گا اورمیال بیوی کے تحسینان تعلقات تہس مہس ہوجائیں مے۔ای طرح اینے جیموں دیوروں اور تندون بعاد جوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی برتے اور ان سموں کی دلجو کی میں گئی رہے اور بھی بر كر بركز ان من سے كى كوناراض بدكرے۔ ورندومعيان رہے كدان لوكوں سے بكاڑكا بتيجہ میاں بوی کے تعلقات کی خرابی کے سوالی میں بھی نہیں۔ عورت کے سیرال میں ساس اور خسر ہے الك تعلك رہنے كى ہر كزيمى كوشل انكر ك عبال ان كر فار الحيال بھلائى ہے۔ كيونك ساس

اورسسرے بگاٹر اور بھگڑے کی جڑے ہی ہے۔ بیخودسو پنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے لڑکو پالا پوسا اور اس امید براس کی شاد کی کہ بڑھا پے بیس ہم کو بنے اور اس کی دلہن ہے سہارا اور آرام ملے گالیکن دلہن نے گر بیس قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے مال باپ کوس قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے مال باپ کوس قد رضعہ آئے گا اور کتنی جملا ہٹ پیدا ہو گی اس لیے گھر بیس طرح طرح کی بدگمانیاں اور قسم کے فتندہ فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے دلوں میں پھوٹ بیدا ہو جاتی ہا اور خشم کے فتندہ بیساز شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے دلوں میں پھوٹ بیدا ہو جاتی ہا اور خشر کی زندگی تنخ اور تعلقات درہم برہم ہو جاتے ہیں لہذا بہتری آئی ہی ہیں ہے کہ میاس اور خسر کی زندگی ہی جرگز بھی عورت کو الگ جاتے ہیں لہذا بہتری آئی ہی ہیں ہی گر جہیں ہی گر جہیں ہیں ہی ہی اس اگر ساس خسر خود ہی اپنی خوش سے جیے کو اپنے ہا الگ کر دہنے کا خیال بھی نہیں کرنا چا بیچے ہاں اگر ساس خسر خود ہی اپنی خوش سے جیے کو اپنے ہو الگ دینے کا خیال بھی نہیں کوئی حرج نہیں لیکن الگ رہنے کی صورت ہیں بھی الفت و مجت اور میل دین و بھر الگ مردے کی الداد کا سہارا ملکا جول رکھنا انتہائی ضروری ہے تا کہ ہر مشکل میں پورے کئے کو ایک دوسرے کی الداد کا سہارا ملکا دیارا تقاتی واتھاد کے ساتھ پورے کئے کی زندگی جنت کا نمونہ بی رہے۔

مرک اندرساس ندیں یا جھائی 'دیورانی یا کوئی دوسری دو تورتیں آپس میں چیکے چیکے باتیں کررہی ہوں تو عورت کو چاہیئے کہ ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے اور نہ یہ جبتو کر بے کہ وہ آپس میں کیا با تیس کر رہی ہیں اور بلاوجہ سے بدگمانی بھی نہ کرے کہ پچھ میرے ہی متعلق با تیس کر رہی ہوں گی۔ اس سے خواہ تخواہ دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہوجا تا ہے جو بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے فیاد ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔

۵۔ قابل مذمت باتوں سے اجتماب : عورت کواگرسرال میں کوئی ۔ تکلیف ہویا کوئی بات نا گوارگزرے تو عورت کوالازم ہے کہ ہرگز ہرگزمیکہ میں آکر چفلی نہ کھائے کیونکہ سرال کی چھوٹی چھوٹی ہے ہوئی شکایت میکہ میں آکر ماں باب ہے کرنا 'یہ بہت ہی خراب اور بری بات ہے۔ سرال والوں کی عورت کی اس حرکت ہے ہے حد تکلیف پنجی ہے خراب اور بری بات ہے۔ سرال والوں کی عورت کی اس حرکت ہے ہے حد تکلیف پنجی ہے یہاں تک کہ دونوں گھروں میں بگاڑ اور لڑائی جھٹڑ ہے شروع ہوجاتے ہیں جس کا انجام ہوتا ہے کہ عورت شوہرکی نظروں میں بھی قابل نفرت ہوجاتی ہو جاتی ہے اور پھر میاں بیوی کی زندگی لڑائی جھٹڑ وں سے جہم کا نمونہ بن جاتی ہے۔

۲ ـ گھریلہ کام میں دلچیسی لینا: ورت کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر فریب ہواور کھر بلوکام کاج کیلئے نوکر انی رکھنے کی طاقت ندہوتو اپنے کھر کا کام کاج خود کر Marfat.com

لیا کرے اس میں ہرگز ہرگز نہ مورت کی کوئی ذلہ ہے۔ بندشرم۔ بخاری شریف کی بہت می روانتوں سے بیت چاتا ہے کہ خود رسول اللہ کی مقدس صاحبزادی حضرت فاطمہرضی اللہ عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں ہے کیا کرتی تھیں۔کنویں سے یانی بھر كراورا في مقدس بينير برمنتك لا دكرياني لا يا كرتي تنفيس فه ودى چكى جلاكرة ثابھي بيس ليتي تفيس \_ ای وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں بھی بھی چھالے پر جائے تھے۔ای طرح امیر المونین حضرت ابوبكرصديق كي صاحبز ادى حضرت اساءرضي الله تعالى عنها كے متعلق بھي روايت ہے كه وہ اپنے غریب شو ہر حضرت زبیر کے بہال آئے گھر کا سارا کام کاج اینے ہاتھوں سے کرلیا کرتی تقیں۔ یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کیلئے باغوں میں سے تھجوروں کی گھلیاں چن چن کرا ہے سر پرلاتی تھیں اور گھوڑے کے لیے گھاس جارہ مجی لاتی تھیں اور گھوڑے کو مالش بھی کرتی تھیں۔ المدوينت كاخيال وكهنا بورت كو جائي كه جهال تك بوسكان بدن اور كيرُوں كى صفائى ستفرائى كا خيال رکھے۔ ميلى كچيلى اور پھو ہڑنہ بنى رہے بلكہا ہے شو ہركى مرضى اور مزاج کے مطابق بناؤ سنگار بھی کرتی رہے۔ کم سے کم ہاتھ یاؤں میں مہندی میکھی چوٹی سرے کا ، جل وغیرہ کا اہتمام کرتی رہے۔ بال بھھرےاور میلے کچلے ندر کھے کے عورت کی ٹاشائنگی عام طور پر شوہروں کی نفرت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ خدانہ کرے کہ شوہر عورت کے پھو ہڑین کی وجہ ہے متنفر ہوجائے اور دوسری مورتوں کی طرف تاک جھا تک شروع کردے تو پھرمورت کی زندگی تناہ دہر بارہو جائے گی اور پھراس کوعمر بھررد نے دھونے اور سر پیٹنے کے سواکوئی جارہ کا رنبیں رہ جائے گا۔ عورت کیلئے میہ بات بھی خاص طور پر قابل کھاظ ہے کہ جب تک شوہر ساس اور خسر وغیرہ نہ کھانی لیں خود نہ کھائے بلکہ سب کو کھلا بلا کرخود سب سے آخر میں کھائے۔عورت کی اس ادا ہے شوہراوراس کے مب گھروالوں کے دل میں عورت کی قدرومنزامت اور محبت بڑھ جائے گی۔ ٨-خاوند كا ادب كونا بيوى كولازم بكه بميشدا شيخ بيض بات چيت مي بر حالت میں شوہر کے سامنے باادب رہے اور اس کے اعز از واکرام کا خیال رکھے۔ شوہر جب بھی بعى باہرے كھرا ئے توعورت كوجاہتے كەسب كام چھوڑ كراٹھ كھڑى ہواور شوہر كى طرف متوجہ ہوجائے۔اس کی مزاج پری کرے اور فورانی اس کے آرام وراحت کا انظام کردے اوراس کے ساتھ دلجوئی کی باتنس کرے اور ہرگز ہرگز الی کوئی بات ندسنائے ندکوئی ایباسوال کرے جس سے اس کا دل پریشان ہو۔

marfat.com

### ۲۔اچھا خاوند

احجھا خاوند وہ ہوتا ہے جوالٹد کی حدود میں رہ کراپی بیوی کے حقوق کو بردی خوبی کے ہے۔
سرانجام دے۔ شریعت نے عورت کو جو جائز حقوق عطا کیے ہیں ان کی حق تلفی نہ کرے اپی ہیو
حقوق کی ادائیگ اور اس ہے اچھا سلوک کرنا اچھے خاوند کا دصف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے،
طرح مردوں کے حقوق پورا کرنا عورتوں کے ذمہ لگایا ہے ای طرح عورتوں کے بھی مجھے حقوق
جن کا اداکرنا مردوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

دَعَاشِرُوهُنَّ بِالْعَرُونِ مَ فَانَ حَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَنَى الْمُدُونِ مَ فَانَ حَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَنَى الْمُدُونِ مِ فَانَ شَـنْنَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي مِ خَدِيْنَا كَيْشِيْنًا . ( نماء: ١٩)

اورعورتوں کے ساتھ استھے طریقوں سے زندگی کرو بھراگرتم ان سے نفرت کروتو شاید تمہیں چیز پہند ندآ ئے اور اللہ نے اس میں بہت بھ رکھی ہو۔ (النساء: ۱۹)

اس فرمان خداوندی میں یہی تا کید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا۔ خاوند پر بیوی کے حقوق حسب ذیل ہیں:

ا بعد المسلوك مردول كوجا منه كرائي بيويوں سے حسن سلوك سے بيش آئي ان عقل كى كمزورى كومدنظر ركھتے ہوئے ان سے مہر بانى كاسلوك كريں اوران كے دكھ در دكودور كر اوراللہ تعالی نے ان كے حقوق كى عظمت ميں فرمايا ہے:-

وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِنْنَا قَا عَلِيقًا. (نباد: ١١) ووتم سے پخت عبد لے چکی ہیں۔ (انباء: ٢١)

الله تعالى نے ایک اور مقام پرای بات کو بڑے احسن انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

م کے ایکا مان کنگ نے کا کمٹھ رائیا میں عور تیس تبہارے کیے لباس میں اور تم عور تول م

عورت ہے اچھے سلوک کے متعلق رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سہ عورت ہے اچھے سلوک کے متعلق رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سہ ہے زیادہ کامل ایمان والاشخص وہ ہے جوسب سے زیادہ بااطلاق ہواورتم میں بہتر وہ ہے جس سلوک اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ (ترندی)

بذکر دارعورت کی اصلاح کیلئے اگر چہاہے مارنا جائز ہے کیکن بلاوجہ بیوی کو مارنا اور ستا درست نہیں کیونکہ جو شخص بلاوجہ عورت کو مارتا رہے وہ اس امر کا جواز بن جاتا ہے کہ وہ خود اچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ہے بلاوجہ بدسلو کی کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

\_marfat.com

حضرت ایا سی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنی ہو یوں کونہ مارا کرو۔ (اس کے بعد) حضرت عمل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے شو ہروں پر غالب ہوگئی ہیں۔ ان کی جرات و ولیری بردھ کئی ہے۔ (بیس کر) آپ نے بعد بولی کو مارنے کی اجازت عطا فرما دی اس کے بعد بہت کی عورتیں از واج مطہرات کے پاس جع ہوئی اورا پے خاوندوں کی شکایت کی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا۔ '' محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت کی عورتیں اپنے شو ہروں کی شکایت کرنے آئی ہیں تم میں سے وہنم اچھائیں ہے جو این بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرئے''۔ (ابوداؤد)

سی سے دوں نافر مان ہو۔ خادند کی اجازت کے بغیر جہاں جائے چلی جائے بدنہ بانی کرتی ہو اگر بیوک نافر مان ہو۔ خادند کی اجازت کے بغیر جہاں جائے چلی جائے بدنہ بات پرگالی نکالتی اور گفتگو میں خاوند کے مقام کو مدنظر ندر کھتے ہوئے بدا خلاقی کرتی ہے۔ بات بات پرگالی نکالتی ہے تو اس صورت میں اسے زبانی کلامی سمجھانا جا بیٹے۔ اگر وہ تھی حت کرنے سے بازند آئے تو پچھ نوں تک اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا مچھوڑ دے اگر پھر بھی بازند آئے تو پھر اسے مار کر سمجھانا جائے۔

مرغلاموں کی طرح عورت کوئیں مارنا چاہئے۔ ا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔''اہل ایمان میں مب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی عادت سب سے اچھی ہواور اپنے تھر والوں پرسب سے

ماده مبربان مو"۔ (ترندی)

ا بنی بیوی اور اہل وعیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چی عادت قرار دیا ہے اور اچھی عادت اہل ایمان کا خاصہ ہے۔

حضور سلی الندعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مخص نے اپنی بیوی کی بدخلتی پر صبر کیا' اللہ نالی اسے مصائب پر حضرت ابوب علیہ السلام کے صبر کے اجر کے برابراجردے گااور جس عورت نے خاوند کی بدخلتی پر صبر کیا اللہ تعالی اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل ثواب عطا

ا۔ ایک سے زائد بیویوں میں عدل رکھنا: اگر کس کے پاس دویاس سے زیادہ بیویاں ہوں تواس برفرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کاسلوک اور عافر کرے۔ کھانے پینے مکان سامان روشی بناؤسٹگار کی چیز دن غرض تمام معاملات میں برابری عائز کرے۔ کھانے پینے مکان سامان روشی بناؤسٹگار کی چیز دن غرض تمام معاملات میں برابری کا خیال نے اس ماری مقرد کرنے میں مجمی برابری کا خیال نے در کھوکہ اگر کسی نے اپنی آتا ہے کہ کا الناف آل اور ساوک نہیں کیا تو وہ اس کے۔ یادر کھوکہ اگر کسی نے اپنی آتا ہے کہ کا الناف آل ساوک نہیں کیا تو وہ

حق العباويش گرفتاراورعذاب جبنم كاحفدار موكا\_

عدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس دو بیویال ہوں اور اس نے ان کے درمیا عدل اور برابری کا برتا و مہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جا۔ گا کہ اس کا آ دھا بدن مفلوح (فالج لگا ہوا) ہوگا۔ (تر ندی)

س۔بیوی کے اخواجات مہیا کرے بینی اپنی بیوی کے کھانے پینے 'پہننے' رہنے اور دوسری ضرور یار بیوی کے اخراجات مہیا کرے بینی اپنی بیوی کے کھانے پینے 'پہننے' رہنے اور دوسری ضرور یار زندگی کا پنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے۔ اور ہر وقت اس کا خیال درکے کہ بیاللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ بیاہی ماں باپ 'بھائی' بہن ا تمام عزیز واقارب سے جدا ہوکر صرف میری ہوکر دہ گئی ہے' اور میری زندگی کے دکھ کھے میں با کی شریک ہے اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضرور بات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے کیونکہ ہوئی نام نفقہ ہر لحاظ ہے اس کے ذمے ہے اس لیے مرد کے فرائض میں بیاب شامل ہے کہ وہ محت کا پنے بیوی بچوں کیلئے حلال روزی کمائے اور انہیں کھلائے' بھی وجہ ہے کہ رزق حلال کمائے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔

حضرت علیم بن معاویہ تشیری اپنے والدے قال کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوا اکٹہ اشو ہر پر بیوی کا کیاحق ہے تو ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کھاوے اس کو جم کھلا اور جب تو بہنے تو اس کو بھی پہنا۔ اس کے منہ پرنہ ماراس کو برانہ کہداور اس سے علیحدگی اختیا نہ کر ۔ گرگھر بھے اند ما آگہ جا ہے تو کرسکتا ہے۔ (ابوداؤد)

اس مدیث میں بیہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بیوی کے لباس خوراک رہائش اور دیگر مرد بات زندگی کی تمام تر ذمہ داری مرد پر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے اپنے مشہور خطبہ ججتہ الوداع میں مردوں کو ان کے اس فریضہ کی طرف بدیجی الفاظ میں فرمایا کہ تعورتوں سے بارے میں خوف خدا دل میں رکھؤتم نے انہیں اللہ کی امان کے ذریعہ حاصل کیا ہے ان کا کھا ناجینا اوران کی پوشاک وستور کے مطابق تمہا دے فرصے لازم ہے۔ (مسلم)

ی اور کھوکہ جومروا پی لا پروائی ہے اپنی ہو یوں کے نان ونفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام سبس کرتے وہ بہت بڑے گنہگار حقوق العباد میں گرفتاراور قبرقہار وعذاب نار کے سزاوار ہیں۔ عورت انگو چار ہوجائے توشو ہر کا بیا خلاقی فریعنہ ہے کہ عورت کی فم خواری اور جمارواری میں ہرگزیرگز کوئی کو ہے تی تی ہے نہ ملکہ اپنے دلداری و دلجوئی اور بھاگ دوڑ ہے عورت سکودل ہے۔

marfat.com

مینش بنهادے کہ میرے شوہر کو جھے ہے۔ بعد محبت ہاس کا متیجہ یہ ہوگا کہ مورمت شوہر کے اس احسان کو یا در کھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گڑ ادمی میں اپنی جان لڑ اوے گی۔

۳۔ بیوی کے جذبات کا خیال اکتافا : میاں یوی کی خواگوار زندگی بر ہونے کے لیے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس طرح مردوں کو جذبات کا خیال رکھیں ورندجس طرح مرد کی نارائمنگی ہے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے ای طرح عورت کی نارائمنگی بھی مردوں کے لیے وبال جان ہو جاتی ہے اس لیے مردکولازم ہے کہ عورت کی صورت و میرت پر طعندند مارے اور فورت کے میکہ والوں پر بھی طعندز نی اور نکتہ جینی نہ کرے نہ عورت کے مال باب اور عزیز وا قارب کو عورت کے میاست برا بھلا کے کیونکہ ان با توں سے ورت کے دل میں مرد کی طرف سے فرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناجا کی پیدا ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناجا کی پیدا ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی خرندات کی جل اور تھر دونوں کی درمیان ناجا کی پیدا ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی درمیان ناجا تی ہدا ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی درمیان ناجا تی ہدا ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی درمیان ناجا تی ہدا ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی درمیان ناجاتی ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی درمیان ناجاتی ہوجاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی درمیان ناجاتی ہوجاتی ہے۔

عورت کی ایک فطرت میہ ہے کہ وہ شعرت جذبات سے مغلوب ہوتی ہے اس لیے اگر اس سے ہر کام بختی ہے لیا جائے گا تو وہ اکڑ جائے گی اور اس شعرت جذبات کے تحت گھر و بران کر ڈالے گی۔ اس لیے عورتوں کے سلسلے میں اعتدال ہے تعلقات رکھے جائیں۔ اس کی فطرت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:۔

بعدا کی ہے۔ حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے مسلم سے ہرگز سیدھی نہ ہوگی ایک مالت تم سے ہرگز سیدھی نہ ہوگی ایک راہ پڑ بہل اگرتم اس سے فائدہ اٹھانا جا ہتے ہوتو بھی ہی کی حالت میں فائدہ اٹھالوادرا گرتم اسے سیدھا کرنے لگ میں تو تم اسے تو ژواد سے اور اس کا ٹوٹنا طلاق میں دسلم شدہ نہ

شوہرکوریکی جانبے کہ سفر عمل جاتے وقت اپنی ہی کی ہے انتہائی بیار ومحبت کے ساتھ ہمی فرق سے ملاقات کر کے مکان سے نکلے اور سفر سے واپس ہو کر پچھ نہ پچھ سامان بیوی کے لیے ضرور لائے۔ پچھ نہ ہوتو پچھ کھٹا میٹھائی لیٹا آئے اور بیوی سے بیہ کہ بیرہ اس تہمارے ہی لیے شمی لایا ہوں۔ شوہر کی اس اوا سے مورت کا دل بڑھ جائے گا اور وہ اس خیال سے بہت ہی خوش اور کمن رہے گی کہ میر سے شوہر کو جھ سے الی محبت ہے کہ وہ میری نظروں سے عائب رہنے کے اور کمن رہے گی کہ میر سے شوہر کے اس سے بیوی اپنے شوہر کے بعد بھی جھے یا در کھٹا ہے اور اس کو میرا خیال لگار ہتا ہے۔ ملاہر ہے کہ اس سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ کی قدر ذیادہ محبت کر ان کے شوہر کے ساتھ کی قدر ذیادہ محبت کر ان کے شوہر کے ساتھ کی قدر ذیادہ محبت کر ان کے ان کا میں اور کی کہ سے ان کھٹا کے اس سے بیوی ا

شوہ کو چاہئے کہ بیوی کے ماصنے آئے قو میلے کہلے گندے کپڑوں میں ندا ہے بلکہ بدن
اورلباس وبستر وغیرہ کی صفائی ستمرائی کا خاص طور خیال رکھے کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ
اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ رہے ای طرح مورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میراشو ہر میلا کچیلانہ
رہے۔لہذا میاں بیوی دلوں کو ہمیشدا یک دوسرے کے جذبات واحساسات کا لحاظ رکھنا ضروری
ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات سے خت نظرت تھی کہ آ دمی میلا کچیلا بنار ہے اوراس
کے بال الجھے رہیں۔اس حدیث پرمیاں بیوی وونوں کھل کرنا چاہتے۔

۵- اختلاف سے اجتفاب کوفا: مرد بلاشہ ورت پر حاکم ہے لہذا مرد کو یہ ق حاصل ہے کہ بیو بی ہے کی ایسے کام کی حاصل ہے کہ بیو بیما پنا تھم چلائے۔ مربیر مرد کیلئے بیضروری ہے کہ اپنی بیوی ہے کی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جواس کی طاقت ہے باہر ہو۔ یا وہ کام جواس کو انتہائی تا پہند ہو۔ کیونکہ اگر چہ عورت جبراً قبراً وہ کام کرد ہے گی۔ مگراس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہوجائے گی جس سے میاں بیوی کی خوش مزاجی کی زندگی میں بیچونہ ہے تی ضرور پیدا ہوجائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہوجائے گا۔

شوہرکو جائے کہ معمولی ہے بنیاد باتوں پراٹی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے بلکہ اس معاملہ میں ہمیشدا حتیاط اور مجھداری سے کام لے یا در کھومعمولی شبہات کی بناپر بیوی کے اوپرالزام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بردا گناہ ہے۔

بج کو تھینج کراین رنگ کا بنالیا ہواوریہ بچداس کا ہم شکل ہو گیا۔ '( بخاری ج ۲)

ال حدیث سے صاف طاہر ہے کہ تخص اتن کی بات پر کہ بچدا ہے باپ کا ہم شکل نہیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دیمائی کواس کی اجازت نہیں دی کہ دوا ہے اس نے کے کے بارے میں ایک کہ بیاتی کواس کی اجازت نہیں دی کہ دوا ہے اس نے کے بارے میں رید کہ دیمیرا بچر نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مخص شبہ کی بنا پراپی بیوی کے اور الزام لگادینا جا ترنہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔

اگرمیاں یوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہوجائے تو شوہر پرلازم ہے کہ طلاق دینے
میں ہرگز ہرگز جلدی نہ کرے بلکہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور غصہ اتر جانے کے بعد شعنڈے دہاغ
سے سوج بچار کر اور لوگوں سے مشورہ لے کریے غور کرے کہ کیا میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت
ہوسمتی ہے یا نہیں۔ اگر بناؤ اور نباہ کی کوئی شکل نظر آئے تو ہرگز ہرگز طلاق نہ دے۔ کیونکہ طلاق
کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلال چیز وں میں سب سے
زیادہ خدا کے نزدیک ناپند بدہ چیز طلاق ہے۔ اگر خدانخواستہ الی بخت ضرورت چیش آ جائے
کہ طلاق دینے کے سواکوئی چارہ نہ رہے تو السی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ورنہ
طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

بعض جابل ذراذرای باتوں پراپی ہوی کوطلاق دے دیے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اور کالموں کے پاس جھوٹ بول پول کرمسکہ پوچھتے بھرتے ہیں کہی کہتے ہیں کہ غصہ بیل طلاق دی تھی ہیں گئی کہی کہتے ہیں کہ خصہ بیل الفظ منہ سے دی تھی۔ بھی کہتے ہیں کہ بیل طلاق کالفظ منہ سے نکل گیا۔ بھی کہتے ہیں کہ بیل طلاق دی گر نکل گیا۔ بھی کہتے ہیں کہ بیل طلاق دی گر بیوی نے طلاق ان بیس سورتوں بیل طلاق ہو بیوی نے طلاق ان بیس سورتوں بیل طلاق ہو بیوی نے طلاق ان بیس سورتوں بیل طلاق ہو جاتی ہو ان ہو ایک کہاں سب صورتوں بیل طلاق ہو جاتی ہو ان ہواں ہونا جا بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہتے ہیں اور عمر بھر زناء کاری کے گناہ بیل پڑے رہے ہیں۔ ان بار کہا تھا اور یہ کہ کہر بیوی کورکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زناء کاری کے گناہ بیل پڑے رہے ہیں۔ ان طالموں کواس کا حساس بی نہیں ہوتا کہ تین طلاق کے بعد عورت ہوئی نہیں ہوسکا ۔

الی اجنبی عورت ہوجاتی ہے کہ بغیر طلاکرائے اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکا۔

کہ ''عورت اپنے شوہر کے گھر کی مگران اور محافظ ہاور اس معاملہ میں عورت سے قیامت میں خداوند قد وس بوجیے کچھ فرمائمیں گئیں۔''

بیوی پراعماد کرنے سے بیافا کدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے انتظامی معاملات میں آیک شعبہ کی ذمہ دار خیال کرے گی اور شو ہر کو ہڑی حد تک گھر بلو تھکیز وں سے نجات مل جائے گی اور سکون واطمینان کی زندگی نصیب ہو گی۔

مردکو چاہئے کہ بھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے در نہ بیوی کوفو را ہی بدگمانی اور بیشبہ ہوجائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی ساتھ گانھ ہے یا کم سے کم قلبی لگاؤ ہے اور بید خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کا خا ہے کہ عورت کو آئی ساتھ گانھ ہے ہے کہ عورت کو آئی شوہراس ہو سکتا۔ یا در کھو کہ جس طرح کوئی شوہراس بات کو ہر داشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مردے ساز باز ہوای طرح کوئی عورت بات کو ہر داشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مردے ساز باز ہوای طرح کوئی عورت ہیں ہو بلکہ تجربہ بھی بھی بھی بھی ہو بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اس معاملہ میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ ہز ہو چڑھ کر ہوا کرتے ہیں لہذا اس معاملہ میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط رکھے درنہ بدگمانیوں کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوارزندگی کو تباہ دہر بادکردے گا۔

عورت کااس کے شوہر پر ایک حق میر بھی ہے کہ شوہر بورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کر ہے بلکہ اس کوراز بنا کمراپنے دل ہی میں رکھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ خدا کے فزد کیے بدترین شخص وہ ہے جواپی بیری کے پروہ کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔ (مسلم شریف)

#### ٣\_خدمت والدين

خاندانی زندگی میں والدین کا مقام بڑا بلند ہے ان کے بغیر خاندانی زندگی ناممکن ہے۔ والدین اپنی اولا دکے لیے اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہیں۔ اولا دکو جومجت الفت اور اخلاص والدین ہے میسر آتا ہے اور کسی ہے نہیں آسکتا۔ کیونکہ ان کی محبت وشفقت بالکل بے نوٹ ہوتی ہوتی ہے اور والدین کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولا و دنیاوی زندگی میں بلند سے بلند مقام حاصل کرے اس لیے اولا و کے سکھے کے لیے تھیں بذرات خود بیٹار دکھ بھی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ مسلم کے ایس محب کے ایس میں بذرات خود بیٹار دکھ بھی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ ماسل کے اولا و کے سکھے کے لیے تھیں بذرات خود بیٹار دکھ بھی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ ماسل کے اولا و کے سکھے کے ایس میں بذرات خود بیٹار دکھ بھی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ ماسل کے اولا و کے سکھے کے ان کی اولا و میں بذرات خود بیٹار دکھ بھی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ ماسکس کے ان کی دائر کی اولا و کے سکھے کے ان کی اولا و کی میں بدرات خود بیٹار دکھ بھی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ ماسکس کے اور والوں کی دورائی کی دائر کی اولا و کی میں بدرات خود بیٹار دکھ بھی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ ماسکس کے ان کی دورائی کی دائر کی دورائی کی

الخسّانًا. (البقو: ۸۳)

اس لحاظ ہے والدین کا درجہ بہت ہی بلندو بالا ہے اور وہ بے حد قابل احتر ام ہیں۔اس کیے اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت و خدمت کو ضروری قرار دیا ہے۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں والدين كے ساتھ حسن سلوك كى بہت تاكيد فرمائى ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے كە: لَاتَعْبُدُونَ إِلَّااللَّهِ ثَمِبالُوَالِـ كَيْنِ

الله محسواتسي كي عبادت تبيس كرو محاوروالدين کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (البقرہ:۸۳)

ایک اور مقام برارشاه باری تعانی ہے کہ:

والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔اگرتمھارے وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبُلُغُنَّ یاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھایے کو عِنْدَكَ الْكِبُرَ آحَدُهُمَّا ٱوْكِلْهُمَا فَلاَتَقُلُ لَهُمُا أَنِي كَالاَتَنْهَرُهُمَا بينجين تواخيس أنساتك نه كهونه بي الحين جعزك كر وَقُلُ لَهُمُاقَوُلًا كَوْلِيَكِا ٥ وَ جواب دو بلکدان سے احترام کے ساتھ بات کرو انحفِضُ كَهُ مَاجَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ اور نرمی ورخم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کررہو النكخمة وقنل كابت التعملهما اور دعا کیا کرو که پروردگار! ان بررهم کرجس طرح ڪُمَارَبَيْنِيْ صَبِغِيْرَكَ انموں نے مجمعے بھین میں یالاتھا۔

(بنی اسرائیل:۲۳۵۲۳) (بى امراثىل: ۲۳ تا ۲۳)

ان آیات میں بیبتا گیا ہے کہ والدین ہے اچھاسلوک کرواوراس کے ساتھ ریھم ویا گیا ہے۔ کدان کے سامنے اُف تک کہنا جا تر نہیں ۔اس کا مطلب بیہ ہو کہ والدین کو جھڑ کنے کا تو تصور تک نہیں کیا جاسکتااورصرف یہی کافی نہیں کہ اُف تک نہ کریں اور جھڑ کئے ہےاحتر از کریں بلکہ والدین سے قولا کریما بعنی اوب سے بات کرنے کا تھم ہے۔

ایک اور مقام پرارشاو هوا:

وَوَصَّيْنَا الَّا نُسَسَان بِبِوَ الْمِدَيْهِ حَكَلَتُهُ أُمُّنَهُ وَحَنَّا عَكَلَى وَهُيِّنا وَ رفصَالُهُ فِئَ عَامَدَيْنِ آنِ الشَّكُو بِيُ وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَىَّ الْمَصِيْحُ هُ وَإِنَّ جَاهَدُلاَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ إِحْثِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ مُسَلَّةُ

ادرہم نے انسان کوتا کید کی کداسنے مال باپ کے ساتھ نیکی کرواس کی مال نے اس کو بے حدمشکل اٹھا کر ہیٹ میں رکھا اور دوسال میں اس کا دودھ حپیرایا که وه میرا اوراینه مال باپ کا احسان مانے میرے باس لوٹ کرآ ناہے اگر وہ دونوں تجھے کرا<u>س پرمجور کریں ک</u>یمبرے ساتھ اس کوشریک کر تُعِيعُهُمَّا دُصًا جُهُ مَهِ CO عِلْ وَلَهِ أَبِيلِ فَي أَوْلِينَ مِن الدِرونيا مِي الدُّمْيَامَعُوفَيُّاه (لقمان: ١٥) ان كساتها فيها لَي كر\_(لقمان: ١٥)

اں آیت میں بیر بتایا گیا ہے کہ مال حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے کیونکہ مال تکلیف اٹھا کرنومہینے بچے کوایئے بیٹ میں رکھتی ہے اس کے بعد نا قابل برداشت تکلیف اٹھا کراہے جنتی ہے اپنا دودھ پلاتی ہے پھر پرورش کے مراحل برداشت کرتی ہے معلوم ہوا کہ جب ماں اولا دے ليے مرطرح كى تكاليف برداشت كرتى ہے تواللہ تعالى نے اس كامقام بلندكرر كھا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔

ا- والدين سے اچھا سلوك : والدين ے اچھا سلوك كرنا اولادكا اولين فریضہ بے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا۔ خدا کے نزد یک کونسا کام زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پرنماز اوا کرنا۔ میں نے یو چھا پھرکون كام؟ آب نے فرمایا" والدین كے ساتھ بھلائی كرنا۔" میں نے كہا پھركونسا؟ آب نے فرمایا "الله كراستدين جهاد كرناه" ( بخاري شريف)

حضرت ابو ہریرہ گئتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله مميرے الجھے سلوک کا کون زيادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمايا'' تيري ماں''اس نے پوچھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا'' تیری مال'۔اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا''تمھاری مال' ال نے بوجھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا" تہمارا باپ"اور ایک روایت ہیں ہے کہ آپ نے فرمایا " تیری ال چرتیری مال چرتیرا باب چرتیرا قریبی عزیز چراس کے بعدرشته دار۔" ( بخاری وسلم ) سب سے زیادہ عزت اور انتھے سلوک کی حقدار والدہ ہے اس کے بعد والد اور پھر درجہ بدرجه دوسر ارشته دار - لهذااولا دكوچائيك كه والده كااز حداحر ام كرے ـ

حضرت عبدالله بن عمرٌ كہتے ہیں كہ ہى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں ايك شخص جہاد میں شریک ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا ان ہی کی خدمت میں رہ کر جہاد ترر (بخاری ومسلم)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک ایسے خص کامجلس نبوی (کے قریب) ہے گز رہوا جس کاجسم دبلا پتلانقان کود کیچکر حاضرین نے کہا' کاش بیجسم الله کی رہ میں ( لیعنی جہاد میں ) دبلا ہوتا۔ بین کر حضورافدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شاید اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہوا marfat.com اوران کی خدمت میں گلنے اوران سے لیےروزی کمانے کی وجہ سے دہلا ہو گیا ہو۔اگر ایہا ہے تو وہ فی مبیل اللہ ہے (پھرفر مایا کہ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو۔ یعنی ان کی خدمت پرورش اوران کے لیے رزق مہیا کرنے میں وہلا ہو گیا ہو۔اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ ہے (پھرفر مایا کہ) شاید وہ این نفس کو شاید وہ این خواورا بی جان کے لیے محنت کر کے روزی کما تا ہوتا کہ اپنے نفس کو لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے) اگر ایسا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ (بہی بی فی سبیل اللہ ہی ہی فی سبیل اللہ ہے۔ (بہی بی فی سبیل اللہ ہی ۔ (بہی بی فی سبیل اللہ ہی ہی فی سبیل اللہ ہی ۔ (بہی بی )

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ''جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں اس کے لیے جنت کے دو در وازے کھول دیے جاتے ہیں اور جواسی حالت میں شام کرتا ہے اس کے لیے بحث اس طرح کے در وازے کھول دیئے جاتے ہیں۔اگر والدین میں شام کرتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کے در وازے کھول دیئے جاتے ہیں۔اگر چہوہ والدین میں سے ایک زندہ ہوتو ایک در وازہ کھولا جاتا ہے اگر چہوالدین اس پر نا راض ہوں تو اس کے زیادتی کریں اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر نا راض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے دو در دوازے کھل جاتے ہیں۔اگر والدین میں سے ایک ہوتو ایک در وازے کھلا ہے اگر چہنم کے دو در دوازے کھل جاتے ہیں۔اگر والدین میں سے ایک ہوتو ایک در وازے کھلا ہے اگر چہنم کے دو در دازے کھل جاتے ہیں۔اگر والدین میں سے ایک ہوتو ایک در وازے کھا ہے۔ اگر والدین میں سے ایک ہوتو ایک در وازے کھا ہے۔ اگر والدین میں سے ایک ہوتو ایک در وازے کھا ہے۔

طبرانی کی ایک روایت ہے کہ والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور والدیا والدین کی نافر مانی میں اللہ کی ٹافر مانی ہے۔

حضرت ابو در دائم کہتے ہیں کہ میں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیفر ماتے سا ہے کہ '' باپ بہشت کے بہترین درواز وں میں سے ہےاب تو جا ہے تو اس درواز ہ کی حفاظت کر اور چاہے کھودے۔''(ابن ملجہ)

اس حدیث میں باپ کو جنت کا درواز ہ کہا گیا ہے بعنی باپ کی خدمت اولا د کو بہشت کا حقدار بنادی ہے۔ اس کا مطلب پیے حقدار بنادی ہے۔ اس لیے اولا د کواس دروازے کی حفاظت کی تا کید کی گئی ہے۔ اس کا مطلب پیے ہے کہ باپ کی خدمت کی جائے اور اس سے عمدہ سلوک کیا جائے تا کہ اللہ راضی ہواور جنت میں داخل ہونا واجب ہوجائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ دسول اللہ نے فرمایا'' پرودگاری رضامندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے''۔ (تر ندی شریف) ۲- والحدین کو گالی حیف کی مصافعت: دین اسلام نے والدین کے احر م کواس حد تک ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ کہا ہے والدین کے احتراکی کا اور بینے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی ووسروں کے والدین کی بھی عزت کی جائے اور آتھیں بھی احرم کی نگاہ ہے دیکھا جائے۔ ہاں باپ کوگالی دینا کبیرہ گناہوں باپ کوگالی دینا کبیرہ گناہوں باپ کوگالی دینا کبیرہ گناہوں بیس سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ ! کیا آ دمی اپنا باپ کوگالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص کی کے مال باپ کوگالی دیتا ہے اور وہ اس کے مال باپ کوگالی دیتا ہے اور وہ اس کے مال باپ کوگالی دیتا ہے۔ (بخاری شریف) ب

" - والدين كى الفرمانى كى مدهت: دالدين كا نافرمانى كى مدهت: دالدين كا نفرمانى بهت نرى چز همت فرمانى بهت نرى چز همت فرمانى بهت فرمت فرمانى بهت محضورت عبدالله بن عمر كهته بين كه رسول الله عليه وسلم نے فرمايا كه جنت ميں نه تو وہ محض داخل ہوگا جو بهت زيادہ احسان جمّانے والا ہوندوہ محض جو مال باپ كى نافر مانى كرنے والا ہو۔ اور ندشراب چينے والا۔ (نسائى)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی نا فرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو گا۔ بینی مال باپ کی نافرمانی آخرت میں جنت ہے محرومی کا باعث بنے گی اس لیے والدین کاہر جائز تھم ماننا جاہئے۔

اُیک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام سے فرمایا''ا ہے موئی! جس نے والدین کی فرما نبر داری کی اور میری نا فرمانی کی میں نے اسے نیکوں میں لکھا ہے اور جو والدین کی نا فرمانی کرتا ہے گرمیر افرما نبر دار ہوتا ہے میں نے اسے نا فرمانوں میں لکھ دیا ہے۔''

خصرت عبدالرحمن بن انی بمر ان الدے دوایت کرتے ہیں۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''کیا ہیں تعبد الرحمٰن بن انی بمر ان اور الدے دوایت کرتے ہیں۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''کیا ہیں کبیر و گنا ہول میں سب سے بڑا گناہ بناؤں ؟''ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس نے فرمایا ''خدا کا شریک تھہرانا اور مال باپ کی نا فرمانی کرنا۔'' ( بخاری )

قرمان نبوی ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سوسال کے سفر کی دوری سے پائی جاتی ہے مگر والدین کانا فرمان اور قطع حمی کرنے والا اس خوشبوکوئیس یائے گا۔

والدین کومجت کی نظر ہے دیکھنا بھی تواب ہے۔ حضرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولا دجب بھی رحمت کی نظر ہے مال باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ جل شانہ اس کیلئے مقبول جج کا نواب لکھ دیتے ہیں۔''صحابہ نے عرض کیا اگر چہروزانہ سو بارای طرح دیکھے۔فرمایا ''ہال! اللہ بہت بڑا ہے اور بہت یاک ہے۔'(بیمیل)

س. موحوم والحين كى بھتوى نال باپ كوصال كے بعدان كيليے حسن

marfat.com

سی بہتی زبور حصہ بفتم سلوک کی بہتر صورت یہ ہے کہ ان کیلئے مغفرت کی دعا کی جائے کیونکہ و،،،،،،الدین کیلئے دعائے مغفرت ہے آئبیں فائدہ پہنچتا ہے۔

حضرت ابو ہر ریوں ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا'' جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں کیکن تمن چیزوں کا نفع اسے پہنچا رہنا ہے۔ (۱)صدقہ جاریہ(۲) نفع بخش علم (۳) نیک اولا دجواس کیلئے دعا کرتی ہے۔"

حضرت ابواسیدساعدی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنوسلمہ کا نیکی کرنے کومیرے کیے بچھ باقی ہے کدان کے مرنے کے بعد اس کو کروں؟ آپ نے فرمایا " إل أن كيليَّ دعا كرمًا 'استغفار كرمًا أن كي وصيت بورا كرمًا 'ان كے رشتہ داروں ہے اچھا سلوك كرناكهوه ان بى كے سبب سے بیں اور مال باب كے دوستوں كى عزت كرنا۔ ' ( ابن ماجه )

فرمان نبوی ہے کہ ' جب کوئی شخص اینے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کواس کا جرماتا ہےاوران کے اجر میں کی کیے بغیراس آ دمی کوبھی ان کے برابراجر ملتا ہے۔''ابن حبان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا یہ کتنی عمرہ اور جامع بات ہے۔آپ نے فرمایا" جاؤاوراس پڑمل کرو۔"

۵۔**بو ڑھے والدین کی خدمت کا اجز** بڑھاپا عرکاایک ایا حصہ ہے جس میں جسمانی طافت جواب دے جاتی ہے اور اس وفت اولا دیے سہارے کی اشد ضرورت محسوں ہوتی تا کہ بڑھانے کے دن آسانی ہے گزر جائیں۔اس لیے بڑھانے میں جواولاد بوڑھے والدین کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کردیتا ہے۔

حضرت ابو ہرمری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔رسوا ہوا رسوا ہوا رسوا ہوا جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھا پے کی حاکت میں پایا اور پھر جنت میں داخل

منداحمه میں روایت ہے کہ جو درازی عمراور فراحی رزق کی تمنا رکھتا ہووہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحی کرے۔ایسے ہی ابو یعلی اور حاکم کی روایت ہے آ ہے نے فرمایا" جس نے والدین ہے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے اس کی عمر برد ھا دی۔" ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے آپ نے فرمایا '' آ دمی گنا ہوں کے سبب رزق ہے محردم ہوجا تا ہے دعا تقدیر کولوٹاد تی ہے اور حسن خلق عرک درازی عطا کرتا ہے۔'' Mailal.COM

### م\_ حقوق اولاد

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شار نعمتوں سے نوازا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولا بھی ہے اور اولا دکو بڑی خوش بختی سمجھا جاتا ہے مگر اولا دکا نیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ نیک اولا دوالدین کی زندگی کا بڑا قیمتی سر ماہیہ ہے جہاں اللہ نے اولا دیر والدین کی خدمت کا فرض عا کا اولا دوالدین کی زندگی کا بڑا قیمتی سر ماہیہ ہے جہاں اللہ نے اولا دیر بیا ہے حقوق تی بھی والدین کے ذھے لگائے ہیں تا کہ فطری تقاضے قائم رہیں اور کسی فریق کی حق تنافی نہ ہو۔

آیک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ! نیکی کس سے کروں؟ فرمایا'' اپنے ماں ہاپ سے
کرو۔'' اس نے کہا وہ تو فوت ہو چکے۔ فرمایا'' پھراولا دے کرو کیونکہ جس طرح ماں ہاپ کے
حقوق ہیں ای طرح اولا د کے بھی تو حقوق ہیں اولا د کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی
بدخوئی کی وجہ سے ضروری نہیں کہا ہے عاق ہی کیا جائے'' اور فرمایا کہ'' خدار حمت کرے اس باپ
پرجوا پنے بیٹے کونا فرمانی کی راہ پڑ نہیں چلنے ویتا۔''

اولاد کے حقوق کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا۔ پیدائش کی اسلامی اسم اسلان کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اذان دی جائے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان دی جب حضرت فاطمہ کے ہاں ان کی ولا دت ہوئی۔ (ترفری ابوداؤد)

ابویعلی کی ایک روایت میں ہے کہ ایک موقع پرحضورا کرم نے فرمایا'' جس کے گھر بچہ پیدا ہواوروہ اس کے دائمیں کان میں اذان اور بائمیں کان میں تھبیر کے وہ بچہام الصبیان بیاری سے محفوظ رہے گا۔

حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے دا ہے کان میں اذان اور با کیں کان میں تکبیر
اقامت پڑھنے کی تعلیم وتر غیب دی ہے اوراس کی برکت بیان فرمائی ہے۔ ( کنز العمال)

م تصغیط : اذان کے بعد ہے کے منہ میں میٹھی چیز ڈ النا بھی سنت ہے جے تحسیک کہا
جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجور چیا کر بے کے منہ میں لگادی جاتی یا تالو
پرل کردی جاتی اس بارے میں حضرت عاکشہ صدیقہ تخر ماتی میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس تومولو و بچوں کو لا یا جاتا تو آ ب ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے اور ان کے
وسلم کے پاس تومولو و بچوں کو لا یا جاتا تو آ ب ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے اور ان کے حت

<u>ma</u>rfat.com

تالومیں بھجور چبا کرلگا دیتے۔ ججرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ہاں جوسب سے پہلاً بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر شقے۔ حضرت اساء روایت کرتی ہیں کہ جب ابن زبیر پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ آپ نے خریا منگوایا' اسے چبا کر اپنا لعاب دہن بچہ کے منہ میں ڈالا اور خریا تالومیں ملا۔ تیز خیر وبرکت کی دعادی۔

"- عقیقه: بچه بیدا ہونے کے ساتویں روز بچے کے سر کے بالوں کو منڈا کر چاندی کے برابرتول کراس چاندی کو صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے اوراس کے بعد بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر" بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی رکھا ہوائے ہوا ہے ساتویں روز اس کی طرف ہے کوئی جانور ذرئے کیا جائے اور اس دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بالوں کو مونڈ دیا جائے۔

حضرت سلمان بن عامرٌ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جیٹے کیلئے عقیقہ ہے۔ سواس کی طرف سے جانور کی قربانی دوادر گندگی صاف کرد۔ سرکے بالوں کومند دادو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقہ میں ایک بکری ذرخ کی اور'' فرمایا اے فاطمہ "! اس کا سرمندوا وُ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر جاندی صدقہ کر دو''۔سوانہوں نے بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم کے برابر یا سیجھ کم نکلے جس کے برابر جاندی صدقہ کردی گئی۔

حضرت عمرہ بن شعیب یان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''جس گھر میں بچہ پیدا ہواور وہ اس کے عقیقہ کے طور پر قربانی کرنا جا ہے تو عقیقے کی قربانی لڑکے کے لیے دو بکریاں اور دختر کیلئے ایک بکری ہے''۔ (ابوداؤد)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جونوز ائیدہ بچے کی طرف سے خدا کے شکر یہ میں ذرخ کیا جاتا ہے لڑکے کی جانب ہے دو جانو راورلڑکی کی طرف ہے ایک ہے۔ کے شکر یہ میں ذرخ کیا جاتا ہے لڑکے کی جانب سے دو جانو راورلڑکی کی طرف ہے ایک ہے۔ اگر کسی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو چودھویں یا اکیس تاریخ یا جب ممکن ہوا کر دینا چاہئے کیونکہ رسول الند علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقیقہ ساتویں چودھویں یا اکیسویں روز کیا جائے۔

٣- اچھا نياھ اڪھنا: بچ کا اچھا سانام رکھنا بھی والدین کا فرض ہے کيونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ عليہ وسلم ہے کہ 'آن کا اس کے ایک کا ایک ک لہذا نام اچھارکھنا چاہئے کیونکہ تم قیامت کے دن اپنے باپ کے ناموں سے بکارے جاؤ گے۔ اس لیے تم اچھاسانام رکھو''۔ (تر ندی)

حضرت عبدالله بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرہایا'' الله تعالی کے نز دیک تبہارے سب بیارے نام عبدالله' عبدالرحمٰن اور اس جیسے ہیں'۔ (صحیح مسلم) ایک دوسری حدیث میں فرمایا۔ نبیوں کے ناموں پرنام رکھا کرو۔ (سنن ابوداؤر) ایک دوسری حدیث میں فرمایا۔ نبیوں کے ناموں پرنام رکھا کرو۔ (سنن ابوداؤر) البتہ غلطتم کے نام نبیس رکھنے جائمیں۔

بیج کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے کیونکہ رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں روز حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کا ختنہ کروایا۔

۵-**[خساعت:** بیچ کوشیرخوارگی کے زمانہ میں دودھ پلانا بھی ضروری ہے کیونکہ ارشادا قبی ہے کہ:-

٥ أَوَ الِدْتُ مُرْضِعُنَ اَوُلَا دَهُ مَنَ اللهِ مَنَ اللهُ وَهُونَ اللهُ وَهُونَ اللهُ وَهُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جو باپ جاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بوری مدت رضاعت تک دودھ ہیئے۔تو ما کمیں اپنے بچوں کو کامل دوسال دودھ بلا کمی۔اس صورت میں اس کے باپ کومعروف طریقے ہے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔(البقرۃ:۲۳۳)

اسلام نے بیبھی اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بھی بچہ کو دودھ پلاسکتی ہے اور رضاعی مال کا درجہ بھی تقریباً حقیقی مال کے برابر ہے۔ مال بیاری اور نقامت کی صورت میں بچے کی عام دودھ ہے نشوونما کر سکتی ہے۔ بہر حال مقصد بچے کو معینہ عرصہ تک دودھ پلانا ہے تاکہ اس کی مناسب نشوونما ہو۔
تاکہ اس کی مناسب نشوونما ہو۔

مندرجہ بالا آیت کی روسے شیرخوار گی کی مدت دوسال ہےاگر بچہ خدانخواستہ مال اور باپ دونوں سے محروم ہوجائے تو اس کے در ٹاءکو دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہئے ۔

بچوں کو ہردم گود میں نہ لیے رہو بلکہ جب تک وہ بیٹنے کے قابل نہ ہوں پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھواور جب وہ بیٹنے کے قابل ہوں تو ان کو رفتہ رفتہ مندوں اور تکیوں کا سہارا دیمر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہردم گود میں لیے رہنے سے بیچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ گود میں رہنے کی عادت پڑجانے سے بہت دریمیں جلتے اور بیٹھتے ہیں۔

٢- تعليم وتربيت: اولادكي صالح خطوط بربرورش كيماته انبيل تعليم عا راست

<u>marf</u>at.com

ترنا بھی والدین کا فرض ہے کیونکہ علم حاصل کرنا ہرمسلمان کا فرض ہے۔

حضرت ابوب بن موک مواسطه این والداین دادای دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اچھی تعلیم وتر بیت ہے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولا دکیلئے کوئی عطیہ نہیں ہے۔'' (تر مذی)

علم وہ دولت ہے کہ جس سے انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ لہذا والدین پر فرض ہے کہ وہ خودعلم حاصل کریں اور اپنی اولا دکو بھی دولت علم سے مالا مال کریں۔ والدہ کی گود بیچ کی پہلی اور بہترین درس گاہ ہے۔ جہاں انسانی سیرت سنورتی ہے کیونکہ بیچ کاسب سے زیادہ دالط مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مال اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے لہذا والدہ کو بیچ کی ابتدائی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دین جا بینے بہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کو ہزی اہمیت دی گئی ہے تعلیم کی قدر وقیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ''جوقیدی پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دیں آزاد کردیا جائے گا۔''

تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجه کریں اور تربیت کا دھیان رکھیں۔ کیونکہ بچے سادہ ورق کے مانند ہوتے ہیں۔ سادہ کا غذ پر جونقش ونگار بنائے جائیں وہ بن جاتے ہیں اور بچوں بچیوں کا سب سے پہلا مدرسہ مال کی گود ہے اس لیے مال کی تعلیم و تربیت کا بچوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ہر مال کا فرض مضمی ہے کہ بچوں کو اسلامی تہذیب و تعدن کے سانچے میں ڈھال کران کی بہترین تربیت کرے۔ اگر مال اینے اس فرض کو ادانہ کر گجی تو گنہگار ہوگی۔

بچے جب پچھ بولنے لکیس تو ماں کو جا ہیے کہ انہیں بار باراللہ ورسول کا نام سنائے ان کے سامنے بار بارکلمہ پڑھے پہال تک کہ وہ کلمہ پڑھ ناسکھ جا کیں۔

جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو تر آن نثر بیف اور دینیات کی تعلیم دلائمیں۔

جب بچہ یا بچی سات برس کے ہوجا ئیں تو ان کوطہارت اور وضوو عسل کاطریقہ سکھا ئیں اور نماز کی تعلیم وے کران کونمازی بنائمیں۔ پاکی و نا پاکی ٔ حلال وحرام اور فرض وسنت وغیرہ کے مسائل ان کو بتائمیں۔

حضور صلی الله علیه و ملم کا ایک اور ارشاد ہے کہ ' جب بچے سات سال کا ہوجائے۔ تو اے نہاز پڑھنے کا تھم دوجت دس برس کا ہوجائے اور نھانہ نہیں ہے تو اسے مار کرنماز پڑھاؤ اور اے نماز پڑھنے کا تھم دوجت دس برس کا ہوجائے اور نھانہ نہیں ہے تو است مار کرنماز پڑھاؤ اور اے است کا تاکہ است کا تعلق کے است کا تعلق کے تو است مار کرنماز پڑھاؤ اور است کا تعلق کا تعلق کا تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق

الگ ملایا کرو۔" (ابوداؤو)

اس ارشادگرامی کے پیش نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کوسات سال کی عمر تک نما: اورا خلاق کے بنیا دی اصول سکھائیں۔

عام طور پر والدین کی تربیت کاعکس ان کی اولا دیر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ \* خصیت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گتنی بے مثال تربیت کی تھی ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ الز ہرا سب عورتوں سے بڑھ کروانا تھیں انداز کلا احسن اخلاق اور وقار ومتانت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے سواان کا کوئی ٹانی نہ تھا۔ کے۔ بچوں سے شفقت سے پیش کے۔ بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہمی والدین کیلئے ضروری ہے کیونکہ اولا دیرجم کرنامسلمان ہونے کی نشانی ہے رسول اکرم سلم آنا ہمی والدین کیلئے ضروری ہے کیونکہ اولا دیرجم کرنامسلمان ہونے کی نشانی ہے رسول اکرم سلم اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر دم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں ہے کہ ایک ون ایک دیباتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بچوں کو بیار کرتے ہوئے دیکھر پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چوہتے اور پیار کرتے ہیں ہم تو ایبانہیں کرتے ہوئے دیکھر پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چوہتے اور پیار کرتے ہیں ہم تو ایبانہیں کرتے ہوئے دیکھر بادیا ہے۔ نوالی نے پھر بنادیا ہے۔ ن

بیار کرتے وفت ہرا یک ہے ایک جیسا بیار کریں اور بچہ چھوٹا ہوتو اسے بوسہ دینا سنت ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم حضرت حسن کوچو ماکرتے تھے۔ایک دن اقرع بن حابس نے عرض کیا کہ میرے دیں ہجے ہیں گئین میں نے ان میں ہے کی کو بھی بوسٹیس دیا۔فر مایا''جوان پر حرض کیا کہ میرے دیں ہجے ہیں گئین میں نے ان میں ہے کی کو بھی بوسٹیس دیا۔فر مایا''جوان پر حرض بیس کرتا (اسے یا درہے کہ )خوداس پر بھی رخم نہیں کیا جائے گا''۔

ایک مرتبه آپ منبر پرتشریف فرمانتے کے حصرت حسن اوندھے مندگر پڑے آپ نے فورا منبرے از کران کو کود میں اٹھالیا اور بیرآیت پڑھی۔ ''تمہارے اموال اور اولا دبس تمہارے لیے فتنہ ہیں۔'' (لیعنی اولا دبھی ایک آزمائش ہے)۔ تغابن :۵)

ایک مرتبہ حضور نمازادا کررہے تھے۔ سجدہ میں گئے تو حضرت حسین نے اپنا پاؤل آپ کی گردن پر دکھ دیا۔ آپ نے حالت سجدہ میں اس قدرتو تف کیا کہ صحابہ مسمجھے غالبًا وی آگئے ہے جو سجدہ میں اس قدرتو تف کیا کہ حضور اوجی آئی ہے کیا؟ جو سجدہ میں اتنی دیر کردی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور اوجی آئی ہے کیا؟ فرمایا" نہیں! بلکہ حسین نے جھے اون جو بنالیا تھا اور مجھے اچھا نہ لگا کہ اسے اپنے ہے جدا کر مدالہ "

marfat.com

1-1916 میں عدل و انصاف کو مدنظر کھیں۔اولادکو کھودیے وقت یاسلوک کرتے وقت الله کن کو چاہئے کہ عدل وانصاف کو مدنظر کھیں۔اسلام میں چھوٹے بڑے لڑکے اورلڑکی کے حقوق کیسال ہیں۔اسلام لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے مقابلہ میں ترجیحی سلوک کو روانہیں رکھتا۔لڑکے اورلڑکیوں کا جوحصہ وراثت میں مقررہے انہیں و بناچاہئے کیونکہ اس سے انصاف کا تقاضا پوراہوتا ہے۔اولا دمیں سے کی کوکئی چیز دے ویٹا۔اور دوسرے کومح وم رکھنا جا ترجیس بلکہ ایساکر ناظلم ہوگا جو خلاف اسلام ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپ ایک بیٹے کوایک غلام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کرعرش کرنے لگا۔ آب اس کی گواہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا'' کیا دوسرے بچوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟''اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا'' میں اس ظلم کا کواہ نہیں جناجا بتا۔''

اولادے ناانصافی کاسب سے بڑا نقصان بیہونا ہے کہ بہن بھائیوں میں عداوت اور شمنی کے جذبات بیدا ہوجائے میں جس سے سکون ختم ہوجا تا ہے۔

9-**اولاد کی مندادی کونیا**:والدین کافرض ہے کہ جب بچے جوان ہو جا کیں توان کی شادی کر دیں لیکن شادی میں لڑکے اور لڑکی کی رضامند ہونا ضروری ہے کیونکہ اسلام میں زیروتی نبیں۔

حفزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ ہورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔اس طرح کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے دریا فت نہ کیا جائے۔غرض کہ اسلام نے شادی میں مرد اور عورت کا حق ایک جیسار کھا ہے لیکن لڑ کے کیلئے مزید بالا دی پیر کھی ہے کہ اگر وہ لڑکی کوایک نظر دکھے بھی لے قواس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت عبدائقد بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فریایا کہ جس گھر میں بچہ بیدا ہو اسے انجھانا م وے۔ اس کی تربیت کرے۔ جب بال ہو جائے اس کی شادی کرے۔ اگر بالغ بو خائے اس کی شادی کرے۔ اگر بالغ بو نے براس کی شادی ندگی اوروہ گناہ میں بڑگیا تو اس گناہ میں اس کا باپ بھی شریک ہوگا۔ (بیمقی) ہوئے براس کی شادی ندگی اوروہ گناہ میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ وے کہ جب انزی بارہ برس کی ہو جائے (عرب میں یہ بلوغت کی عمر تھی) اور اس کے میں یہ بلوغت کی عمر تھی ) اور اس کے میں نہ شادی نہ کریں تو اب اگر اس لوگی کے والے کا اور اس کے اس کی نہ شادی نہ کریں تو اب اگر اس لوگی کے والی الوگی کے والی کا اور اس کی میں نہ ہلوغت کی عمر تھی ) اور اس کے میں نہ کوئی نہ کریں تو اب اگر اس لوگی کے والی الوگی کی اور اس کی اور اس کی میں نہ نہ زن شادی نہ کریں تو اب اگر اس لوگی کے والی کا میں اس کا دور مال

کی ہوگی۔(بیہیق)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

- (۱) بچہ جب ایک ہفتہ کو ہوجائے تو اس کا عقیقہ کرواور نام رکھواورا ہے یاک کرو۔
  - (r) جیمسال کاہوجائے تواسے آ داب کی تعلیم دو۔
  - (۳) نوسال کا ہوجائے تواس کابستر علیحدہ کردو۔.
  - (٣) تیره سال کا ہوجائے تو نمازند پڑھنے پراسے سزادو (ماروپیٹو)۔
- (۵) سولہ سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کردو۔ تب اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ نو بیٹا! میں نے کھنے (پالا پوسا) اوب وتہذیب ہے آ راستہ کیا۔ جن چیزوں کی تعلیم لازمی تھی وہ تھے دلوا کی الا پوسا) اوب وتہذیب ہے آ راستہ کیا۔ جن چیزوں کی تعلیم لازمی تھی وہ تھے دلوا کی اور آخرت میں تیرے اور استرانکا تی کردیا۔ بیس اب اس دنیا میں تیرے فقنہ سے اور آخرت میں تیرے عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگتا ہوں۔
- •ا۔ اخلاقی قوبیت: ہر ماں باپ کو بیجان لینا چاہیے کہ بچپن میں جواجھی یائری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہ عربیر نہیں چھوئی ہیں اس لیے ماں باپ کولا زم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی میں اچھی عادیں سکھا میں اور بری عادتوں ہے بچا میں۔ جولوگ بیے کہ کر کہ ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تو تھیک ہوجائے گا بچوں کوشرارتوں اور غلط عادتوں ہے نہیں رو کتے 'وہ لوگ در حقیقت بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے افلاق اور گندی عادتوں ہے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بچپن ہی میں اگر بچوں کی گورارت اور گندی عادتوں ہری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک کرتے رہیں بلکہ ختی کے ساتھ ڈانٹے پوئیکارتے رہیں اور کری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک کرتے رہیں بلکہ ختی کے ساتھ ڈانٹے پوئیکارتے رہیں اور طرح طرح سے نہری عادتوں کی بُر ایکوں کو نجوں اور اچھی اچھی عادتوں پر شاباش شاباش کہ کران کا حصلہ بلند کریں۔ اس سے قبل بچوں کے حقوق کے سیان میں بچوں کہلئے بہت کی مفید با تیں ہم لکھے ہیں اب اس سے بچھیزا کہ با تیں بھی ہم لکھیے ہیں اب اس سے بچھیزا کہ با تیں بھی ہم لکھیے ہیں۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں تا کہ بچوں اور بچیوں کا ہم سمتقبل روش اور شاندار ہیں جائے۔

خراب لڑکوں آورلڑ کیوں کی محبت ان کے ساتھ کھیلنے سے بچوں کوروکیں اور کھیل تماشوں کے دیکھنے سے بچوں کوروکیں اور کھیل تماشوں کے دیکھنے سے ناچ می کانے سینما' تغییر وغیرو کی لغویات سے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر بچا کیں۔ بچوں کو اسلامی آور کے ماخلاق دانا و بیاری و نہیب کی ہاتھی سکھا کیں۔ اچھی باتوں کی بچا کیں۔ بچوں کو اسلامی آور کی باتھی سکھا کیں۔ اچھی باتوں کی بچا کیں۔ ایک آگا آگا آگا آگا۔

رغبت دلائمیں اور بری باتوں ہے نفرت دلائمیں۔

اگر بچر کہیں سے کسی کی کوئی چیزا تھالائے اگر چہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہواس پرسب گھر والے نفا ہوجا کمیں اورسب گھر والے بچے کو چور چور کہد کرشرم دلا کمیں۔ بچے کو مجبور کریں کہ وہ فور آ اس چیز کو جہال سے وہ لایا ہے ای جگہ اس کور کھ کر آئے۔ پھر چوری سے نفر ت دلانے کے لیے اس کا ہاتھ دھلا کمیں اور کان بکڑ کر اس سے تو بہ کرا کمیں تا کہ بچے کے ذبن میں اچھی طرح یہ بات جم جائے کہ پرائی چیز لینا'یہ چوری ہے اور چوری بہت ہی براکام ہے۔

غصہ کرنا اور بات بات پر روٹھ کر منہ بھلانا بہت زیادہ اور بہت زور سے ہنسنا' خواہ مخواہ بھائی بہنول سے لڑنا جھکڑنا' چغلی کرنا' گالی بکنا' ان حرکتوں پرلاکوں اور خاص کرلڑکیوں کو بہت زیادہ تندیہ کریں۔ ان بری عاوتوں کا پڑجانا عمر بھر کیلئے رسوائی کا سامان ہے۔ چلا کر بولئے اور جواب دینے سے جمیشہ بچوں کوروکیس ۔ خاص کر بچیوں کوتو خوب ڈانٹ بھٹکار کریں۔ ورنہ بردی ہونے کے بعد بھی بہی عادت پڑی رہے گی تو میکے اور سسرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں ہونے کے بعد بھی بہی عادت پڑی رہے گی تو میکے اور سسرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں ذلیل وخوار بنی رہے گی۔ بچی خصہ میں اگر کوئی چیز تو ڑیں بھوڑیں' فالیل وخوار بنی رہے گی۔ بچی خصہ میں اگر کوئی چیز تو ڑیں بھوڑیں' فالیل وخوار بنی رہے گی۔ بچی خصہ میں اگر کوئی چیز تو ڑیں بھوڑیں' فالیل وخوار بنی رہے گی۔ ان میں تا کہ بچے بھراییانہ کریں اس موقع پر لاڈ بیارنہ کریں۔

بچوں کو بچین ہی ہے اس بات کی عادت ڈالیس کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ ہے کہ یں۔ وہ
اپنا بچھونا خود اپنے ہاتھ ہے بچھا کیں اور میج کوخود اپنے ہاتھ ہے اپنا بستر لپیٹ کراس کی جگہ پر
رکھیں اپنے کپڑوں اپنی ضروریات کی اشیاء خود سنجال کر رکھیں۔ لڑکیوں کو برتن دھونے اور
کھانے بچانے گھروں اور سامان کی صفائی سخرائی 'سجاوٹ' کپڑ ادھونے' کپڑ ارکگئے سینے پرونے
کا سب کام مال کو لازم ہے کہ بچپن ہی ہے سکھانا شروع کر دے اور لڑکیوں کو محنت مشقت
اٹھانے کی عادت پڑ جائے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں اور بچیوں کو کھانے' پہنے اور لوگوں
سے ملنے ملانے بحفل میں اٹھنے بیضنے کا طریقہ اور سابقہ سکھانا ماں باپ کیلئے ضروری ہے۔
سے ملنے ملانے بحفل میں اٹھنے بیضنے کا طریقہ اور سابقہ سکھانا ماں باپ کیلئے ضروری ہے۔
سے ملنے ملانے بحفل میں اٹھنے بیضنے کا طریقہ اور سابقہ سکھانا ماں باپ کیلئے ضروری ہے۔
سے ملنے ملانے بحفل میں اٹھنے بیضنے کا طریقہ اور سابقہ سکھانا ماں باپ کیلئے ضروری ہے۔
سے ملنے ملانے بحول ہے گوئی محنت کا کام داکر ہیں میں اٹھی کھی میں اپنے میں سے مدل

بچوں سے کوئی محنت کا کام لیا کریں مثلاً لڑکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ پڑھ دور دوڑ لیا کریں اورلڑکیاں چرخہ چلا کمیں یا چکی چیں لیس تا کہ ان کی تندری ٹھیک رہے بچوں کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کرتے رہواور ہروقت کھاتے چیتے رہنے سے بھی بچوں کونفرت دلاتے رہنا و جی استان کی برائی بیان کرتے رہواوہ کھا تا ہے وہ جنگلی اور بدو ہوتا ہے اور ہروقت کھاتے چیتے رہنا یہ بندروں کی عادت ہے۔

سیمندروں کی عادت ہے۔

سیمندروں کی عادت ہے۔

۔ بچوں کی ہرضد پوری مت کرو کہاس ہے بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔وہ ضدی ہوجاتے ہیں اور بیعادت عمر بحرنہیں چھوٹتی ۔

لڑکوں اورلڑ کیوں کوضر ورکوئی ایسا ہنر سکھادیں جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کما کر بسر
اوقات کر سکیں۔ مثلاً سلائی کا طریقہ یا موزہ بنیان سویٹر بنتایا ری بنتایا چرند کا تنا۔ خبر دار!
ان ہنر کی باتوں کو سکھانے میں شرم و عارمحسوس نہ کریں۔ لڑکیوں کولباس اور زیور ہے آ راستہ اور
بناؤ سنگار کے ساتھ رکھیں تا کہ لوگ رغبت کے ساتھ ڈکاح کا پیغام دیں۔ ہاں اس کا خیال رکھیں کہ
وہ ڈیورات کیمن کر باہر نہ تکلیں کہ چوروں ڈاکوؤں سے جان کا خطرہ ہے۔ بچیوں کو بالا خانوں پرن
رہند یں کہ اس میں بے حیائی کا خطرہ ہے۔

ہے اور بچیاں کوئی کام جیب جھپا کر کریں تو ان کی روک ٹوک کریں کہ بیا جھی عادت نہیں بعض عور تیں اپنے بچوں کومٹھائی کٹرت سے کھلا یا کرتی ہیں۔ بیخت مصر ہے مٹھائی کھانے سے دانت خراب اور معدہ کمز ورا در بکٹرت صفراوی بیاریاں اور پھوڑ ہے پھنسی کاروگ بچوں کولگ جاتا ہے۔مٹھائیوں کی جگہ گلوکوز کے سکٹ بچوں کیلئے اچھی غذا ہے۔ نیامیوہ نیا بھل پہلے بچوں کو کھلائیں 'چرخود کھائیں کہ بیج بھی تازہ پھل ہیں نے پھل کونیا بھل دینا اچھا ہے۔

### ۵۔رشتہ داروں کے حقوق

رشتہ داروں ہے ہمیشہ احجھا سلوک کرنا جانئے کیونکہ اللّٰہ کو بہی پسند ہے کہ عزیز وا قارب کی عزیت کی جائے اوران کے ساتھ ہمدر دی اور شفقت کا روبیہ اختیار کیا جائے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

> كُلْ مَا السُكُلُكُةُ عَلَيْ الْجُزَا إِلَّا الْمُؤَدِّةَ فِي الْقُرْبِيلِ -(النولى: ۲۳)

اے نی ا آپ کہدد بیجئے کہ ہمی تم ہے کوئی مزدوری نہیں مانگا۔ البتہ یہ جا ہتا ہوں کہ تم رشتہ داری کی محبت کوقائم رکھو۔ (الشوری: ۲۳)

جائے۔ ترکہ میں رشتہ داروں کوان کا حصہ دینا چاہئے غرضیکہ ہرلحاظ ہے ان کے دکھ در داور خوشی میں شامل رہنا جاہئے ۔ میں شامل رہنا جاہئے ۔

حضرت آنس کے حضرت آنس کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' جسے اس کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور عمر میں زیادتی ہوتو وہ رشتہ داروں کے ساتھ انچھا سلوک کرے''۔( بخاری شریف)

ابوالشیخ 'ابن حبان اور بیملی کی روایت ہے یارسول اللہ!سب سے بہترین انسان کون ہے ؟ صحابہ کرامؓ نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا '' رب سے زیادہ ڈرنے والا۔ زیادہ صلہ رحی کرنا والا اور نیکیوں کا حکم دینے والا 'برائیوں ہے رو کنے والا۔''

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ تغالی عزت دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بلا کے یارسول اللہ ! آ پ نے فرمایا جوتم ہے اعراض کر ہے اس سے درگز رکر و جس نے تم پرظلم کیا اسے معاف کر دو۔ جس نے تم کو محروم کیا اسے عطا کرو اور جس نے تعلقات ختم کیے اس سے تعلقات استوار کرو۔ (طبرانی)

ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر جوا۔ اور کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو بہ کی کوئی صورت بتلا ہے۔ آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہانہیں' آپ نے بھر فر مایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ نے فر مایا جاؤاس کی خدمت کرو۔ (بمی صلہ حمی ہے)

رشتہ داردں کے ساتھ استھے تعلقات قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنے کوصلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ کتاب دسنت میں صلہ رحمی کی تا کیدا ورقطع تعلق کی ندمت کی گئی ہے۔

حضرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ بی اکرم نے فرمایا ''تم لوگ اپنے نسبوں کو یا در کھوجس سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احجھا سلوک کرتے رہو۔ کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ احجھا سلوک کرنا خاندان میں محبت مال میں کثرت ادر عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔'' ( تریذی )

بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اوراگروہ ہم پرزیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے۔ بلکتم اس بات کے عادی بٹوکہا گرلوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرواور اگروہ زیادتی کریں' تو تم زیادتی نہ کرو۔

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ نبی ا کرم نے فر مایا'' رشتہ داری کا برتاؤ برتے والا وہ نبیں ہے جورشتہ داروں کا بدلہ دے بلکہ وہ ہے جوٹو نے ہوئے رشتہ کو جوڑے۔'' ( بخاری )

طبرانی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگو! میں تم کو دنیا اور آخرت کی بہترین عاد تیں بنلا تا ہوں تم تعلقات منقطع کرنے والے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہو۔ جوتم کومحروم رکھے اسے دیتے رہوا درجوزیا دتی کرے اسے معاف کرتے رہو۔

حضرت ابوہریر ٹا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رتم رحمٰن ہے لکلا ہے۔ لہذا خدانے اس کو کہددیا ہے جو تجھے جوڑے گامیں اس سے لگاؤ رکھوں گا اور جو تجھے توڑے گامیں اسے چھوڑوں گا۔ (بخاری شریف)

طبرانی کی روایت ہے جھوٹ قطع رحی اور خیانت کا مرتکب اس لاکق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی سزا کا سخق گردانے اور سب اعمال سے جلدی اجر صلہ رحی کا ملتا ہے اگر چہ اس گھر کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں مگر صلہ رحی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بڑھتا ہے اور ان کی اولا دبھی بکثر ت ہوتی ہے۔

رشته داروں کے بعض لوگ امیر اور بعض غریب اور مختاج ہوتے جی امیر لوگوں کی دولت عزیت اور مقام اللہ کاعطا کردہ ہے لہذا اللہ جا ہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے اس کی مخلوق کی بہتری کیلئے خرج کی جائے اور مصرف کی بہترین صورت غریب اور مختاج عزیز واقارب پرخرچ کرنا ہے۔ رشتہ داروں کی مالی امداد خفیہ طریقے ہے کرنی جا بیٹے تا کہ سفید پوتی کا بھرم قائم رہے۔ رشتہ داروں کی مالی امداد کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:-

قُلِمَا انْفَقْتُهُ وَى تَعَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقُورِبِيْنَ وَالْيَتَا فَى وَالْمَسَاكِينَ -(البقرة: ١٣١١)

مُثْلِهَا ٱنْفَقَتُهُ مِّيْنَ مَعْيِرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاٰلاَ قُدَيِينَ - (البقرة ٢٩١١)

فائدہ کی جو چیز بھی تم خرج کروٹو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کیلئے ہے۔(البقرہ:۳۲) پیٹنگ اللہ تعالی انصاف اور حسن سلوک اور

اے نبی ایسے فرماد ہے کہ فائدہ کی جو چیزتم خرج

كروتو وه مال باپ قرابت والول اور يتيمول اور

غريبول كودويه (البقره:١٣٦)

اِنَّا اللّٰهَ يَأْمُدُ بِالْعَدِّ لِي وَالْهِ هُسَانِي عِلَيْكِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ Marfat. Con.

قرابتداروں کودینے کا حکم کرتا ہے۔ (اکٹل ) جو لوگ تم میں زیادہ کشائش والے ہیں وہ قرابتداروں اور مختاجوں کو نہ دینے کی قتم نہ كھائميں۔(النور)

وَإِيْسَكَاءُ ذِي الْقُوَيِي - ( النحل) وَلَايَأْتَكِ أُولُوالْفَصْرِل مِسْسَكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ كَوْتُوا ٱولِي الْقُسِرُ بِي وَالْمُسَارِكِيْنَ ۔ (النور)

حضرت سلیمان بن عامرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا' ومسکین پرصدقہ کرنا ا یک اجر ہے اور رشتہ دار کوصد قہ دینا دو ہر ہے اجر کا سبب ہوتا ہے۔ ایک صدقہ کا تو اب اور دومرا صلدحي كار" (ترندي)

حضرت ابو ہر روایت کرتے ہیں کدا یک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو كرعرض كياميرے پاس ايك دينار ہے (ميں اس كاكيا كروں) نبي عليه السلام نے فرمايا اپنے او پرخرچ کروتو اس نے کہا کہ ایک دینار اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا'' اپنی اولا دیرخرچ کرو'' سائل نے کہا کہ دود یناراس کے علاوہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا'' رشتہ داروں پرخرج کرو' تو وہ كَبْخِلْكًا كُهْمَن سِيهَ أيك أورزياده بهى بينو آب ني فرمايا" اس كواسيخ خادم برخرج كرو، مين كراس نے كہا كدايك اور بھى ہے۔ تب سركار نے فرمايا" اب تمہيں اختيار ہے اور تم بہتر جان عظيم مو" (ابوداؤ دُنائي)

مستحيحين كى روايت ہے ام المومنين حضرت ميموند نے حضورصلی الله عليه وسلم سے دريا فت يج بغيرا بي لونڈي آ زاد كردى جب حضور صلى الله عليه وسلم ان كے يہال تشريف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ! آپ کومعلوم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کوآ زاد کردیا ہے؟ آپ نے قرمایا '' واقعی؟''عرض کی جی ہاں! آپ نے فر مایا''اگرتم وہ لونڈی اپنے خالہ زاد کودے دیتیں توحمہیں

بهت زياد ثواب ملتا\_''

احسان کا مطلب نیکی اور بھلائی کرنا ہے۔ دشتہ دار دن کا بین ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں احسان کیا جائے۔قرآن مجید میں مختلف مقامات پراس کی یوں تا کید کی گئی ہے۔ الله بى كى عيادت كرواوركسى چيز كواس كا شريك نه بناؤ اور ماں باپ اور قرابتداروں ہے نیک سلوک كرو\_(البقره) تو قرابت دارکواس کاحق دے دے \_ \_,marfaturom

وَأَغْيُدُواالْلَهُ وَلَا تُسْيِرِكُوا لِيسِهِ شَسِيْنًا وَبِالْوَالِسِكَ يَنِنَ لِحُسَسَانًا گَیِنِیانُ**تُ**رُقِی۔

كَاتِ ذَا انْقُدُو لِي حَقَّبِ لِي كالبِّ ذَا الْقُرُبِيٰ حَقَّ لِهُ

رَاقَیَ اَلْمَالَ عَلَیْ حَبِیْهِ کَوِی مال کی محبت کے باوجود اپنے قریبیوں کو دے بہم الْقُدُ بی ۔ (البقرہ) ہے۔ (البقرۃ)

طبرانی کی روایت ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کینہ پروررشتہ دارکو پچھودینا ہے حضور سلم اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی بہی مطلب ہے کہ جورشتہ دار تجھے سے تعلق منقطع کرے تو اس ہے تعلق جوڑلو۔

رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجروثو اب ہے اور دنیا و آخرت مجر اس کے فوائد و منافع کس قدر زیادہ ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور ان سے تعلق کا سے لینے کا گناہ کتنا بھیا تک اورخوفنا ک ہے اور دونوں جہاں میں اس کا نقصان اور و بال کس قدر زیاد خطرنا ک ہے اس لیے ہرمسلمان مردوعورت پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق اوا کر ہے اور ان کے ساتھ اتبھا برتا و اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ یا در کھو کہ شریعہ ہے کے احکام پڑمل کرنا بہی مسلمان کیلئے دونوں جہاں میں صلاح دفلاح کا سامان ہے۔ شریعت کے وجوڑ کر بھی بھی کوئی مسلمان دروں جہان میں سکتا۔

جو لوگ ذرا ذرا سی با توں پر اپنی بہنوں' بیٹیوں' بھو پھیوں' خالاوک' مامووک' بچاولر بھی بھی اور بھا نجوں وغیرہ سے یہ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ آج سے میں تیرارشتہ دار نہیں اور استہ دار نہیں اور استہ دار نہیں اور استہ دار نہیں اور کی شادی بھی میرارشتہ دار نہیں اور کی شادی بھی میرارشتہ دار وال کی شادی میں میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازہ اور کفن وفن میں بھی شریب ہوتے ۔ان تمام کری سوچوں کو بالائے طاق رکھ کر دشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا جا بہنے تا کہ اللہ اور اس کا حبیب راضی رہے۔

# ۲۔ همسایہ سے حسن سلوک

انیانی زندگی میں والدین اور رشتہ داروں کے بعد سب نے زیادہ قریبی تعلق ہمسابول سے ہوتا ہے کیونکہ وہ قریب میں رہتے ہیں وہ دکھ تکلیف کے وقت ان رشتہ داروں کی نسبت جله پہنچ جانے والا ہوتا ہے جورشتہ واردور ہوتے ہیں۔ ہمسائے کالفظی مطلب ہی ہے کہ اتنا قریب کہ دونوں کا سابہ ایک ہو جائے اس لیے جہاں جو بھی رہتا ہے اس کے واکمیں با کمیں آھے سامنے رہنے والے ہمسابہ کہلاتے ہیں۔ اسلام میں ہمدردی اور اخوت کے چیش نظر ہمسابہ سے اجھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ:

marfat.com

كاغبُدُدااللَّه كَلَّالَتْ كُوْايِه شَدْيگا كوالوالمِدُنِ الحُسَسانَاقِيدِي الْعُرُبِي وَالْمِسَاكِينِي وَ الْعَدِينِ الْعَرَبِي الْعَرَبِي وَالْمَسَاكِينِي وَ الْعَارِدِي الْعَرَبِي وَالْجَارِ الْجُنْبِي وَ الْعَارِدِي الْعَرَبِي وَالْجَنْبِ وَالْجَارِ الْجُنْبِي وَ الْعَارِي إِلْمُهُولِي وَالْجَنْبِ وَالْجَارِ الْجُنْبِي وَ وَمَا مَلَكَتُ اَيُعَامُنُكُمُ الْآَ اللَّهَ لَا يُعِيثِ مَن كَانَ مُعْمَنَالًا فَخُورًا وَ اللَّهَ لَا

اورالله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ ۔ ماں باب اور قریبی رشتہ دار دن اور بتیموں اور مختاجوں اور رشتہ دار مسابوں اور اجنبی مسابوں اور عبان مسابوں اور جو لوگ اور پاس جیلئے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کیونکہ الله متنکبر اور بینی مار نے والے کو بہند نہیں کرتا۔ (نساء: ۳۱)

ہمسائیۃ بمن طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار ہمسایہ دومرااجنبی ہمسائیہ اور تیسرے عارضی ہمسائیہ ان تینوں ہے ایک جیساحسن سلوک کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ ہمسائیہ نہ صرف ساتھ والی دیوار کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے بلکہ جالیس گھر تک رہنے والا ہمسایہ کہلاتا ہے۔ ہمسائیہ کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ حقوق کی تفصیل: ہمایہ کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے متعلق حضور ملی الدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ' جانے ہو کہ ہمایہ کے حقوق کیا ہیں' ؟ پھرآ پ نے خود ہی ان کا ذکر کرتے ہوئے رہایا کہ ' ہمایہ کا حق یہ ہوئے رہایا کہ دو اور بیار ہوتو اس کی حاجب روائی کر واور بیار ہوتو اس کی تنازداری کر واور اگر مرجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ' اپنے گھر کی دیواراتی اونچی نہ تنارداری کر واور اگر مرجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ' اپنے گھر کی دیواراتی اونچی نہ مرب و شاد مائی ہی شریک ہو کر اے مبار کہا د دواور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے مرب و شار کی کھواؤ اور ایسانہ مرب و شاد مائی ہی شریک ہو کوئی میوہ ترک کا رہی اپنے ہی کہ کوئی ہو جائے گواس کے ہاں ہو گؤ او ہو وال کے درمیان کے دروازے کے ساتھ جا کر ان کے بچول کو اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ ہا ہر ہمائے کے دروازے کے ساتھ جا کر ان کے بچول کو تنگ کریں کہ اس سے خواہ گؤ او ہو وں کے درمیان رخب بیدا ہونے کا امکان ہے آپ کے باور پی خانہ کا دھواں ہمائے کی پریشانی کا باعث نہیں رخبی بھیا ہونے کا امکان ہے آپ کے باور پی خانہ کا دھواں ہمائے کی پریشانی کا باعث نہیں مونا چاہئے ۔ ہاں آگرا ہے ہی کھانے کی کوئی چیز ہوتھ کے رہوتو ایک چھی بات ہے۔ ' ( مجم کیر ) مونا کی بید تھی ہونا چاہئے ہی ہونا چاہئے کہ اے دیکھتے ہی سلام کریں۔ ہونا چاہئے ۔ ہاں آگرا ہے ہی کھانے کی کوئی چیز شوتے کی اس کہ کی ۔ اس مدیث کی روثن میں ہمایہ کے حقوق کا خلا صدید ہے کہ اے دیکھتے ہی سلام کریں۔ اس صدیث کی روثن میں ہمایہ کے حقوق کا خلاصہ یہ ہونا چاہئے ہی سلام کریں۔

اس سے طومل محفظونہ کریں۔اس سے اکثر ماسکتے نہ رہیں مرض میں اس کی عمیادت کریں۔

عميبت ميرات ملي دير -أرال QQQQ موقع الفي الشير الكيراتي وي خوشي مير

اسے مبار کمبار کہیں اور اس کی خوشی میں برابر کے شریک رہیں۔اس کی غلطیوں سے درگز ر كريں جھت سے اس كے گھرنہ جھانگيں۔اس كے گھر كے صحن ميں مٹی نہ پھينكيں۔اس كے گھر کے راستہ کو ننگ نہ کریں' وہ گھر کی طرف جو پچھ لے جار ہا ہوا ہے نہ گھوریں۔اس کے عیوب کی یردہ بی<u>ر</u>قی کریں۔ جباے کوئی مصیبت لاحق ہوتو اس کی مرد کریں اس کی عدم موجود گی میں اس کے گھر کی و مکھے بھال سے غافل ندہوں ۔اس کی غیبت نہ میں ۔اس کی عزیت کا خیال رکھیں اس کی اولا دیے نرمی سے گفتگو کریں۔جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہوں ان میں اس کی راہنمائی کریں گویا ہرطرح سے ہمسامہ کیری کے لحاظ کو مدنظر رکھیں۔

٢\_ همسايت كى دلجونى: ممايه يايزوى وه بجوقريب من ربتا بو مديث یاک میں ہمسامی کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

عالیس گھروں تک ہمسایہ ہے۔ (طبرانی)

ٱلْذَاتَ ٱرْبَعِينَ دَارًا كِارُ سنن ابوداؤ دمیں ہے کہ بمسائیگی کاحق حالیس گھروں تک ہے پھرنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیچھے وائیں ہائیں کی طرف اشارہ کیا تعنی بمسائیکی کاحق ہرطرف ہے۔

زہری میں جہوار کے اور ایس کھروں سے مراد جالیس آ کے کے جالیس پچھواڑ کے اور حالیس با تنیں طرف اور حالیس دا تمیں طرف کے گھر ہوتے ہیں اور فر مایا کہ بمسابی کاحق فقط ای چیز تک محدود نبیس کہاہے آیڈ اند پہنچا ئیں اور ستایانہ کریں بلکہ بیاکہ اس کے ساتھ نیکی کریں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ايك بمساميوه ہے كە'' جس كا ايك حق ہوتا ہے

اوروہ ہے کا فرہمسا میاورایک ہمسامیوہ ہے جس کا دوسراحق ہادروہ ہے مسلمان ہمسامیہ۔اورایک ہمسابیدہ ہوتا ہے جس کے حقوق تین گنا ہوتے ہیں اور بیدہ ہمسابیہ ہوقر ابتدار بھی ہوتا ہے'۔

فرمان نبوی ہے کہ''عورت محمر اور محوزے میں برکت اور تحوست ہے۔عورت کی برکت تھوڑا مبر' آسان نکاح اور اس کاحسن خلق والا ہوتا ہے۔ اس کی نحوست بھاری مبر' مشکل نکاح اور بدخلقی ہے مگھر کی برکت اس کا کھلا ہوتا اور اس کے ہمسایوں کا اچھا ہوتا ہے اور اس کی نحوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسایوں کا برا ہونا ہے۔گھوڑے کی برکت اس کی فر ما نبر داری اوراجھی عادتیں ہیں اوراس کی خوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے ویائے '۔

مسامیکاحق صرف بنہیں کہ آپ اس ہے اس کی تکلیفیں دورکریں بلکہ ایسی چیزیں بھی اس ہے دور کرنی جاہئیں کہ جن ہے اسے دکھ پہنچنے کا اختال ہو۔ ہمسابیہ سے دکھ دور کرنا اسے دکھ د نے والی چیز وں سے دورر کھنے کے علاوہ میجھاور بھی حقوق ہیں اس ہے نرمی اور حسن سلوک ہے

<u>ma</u>rfat.com

پیش آئے اس ہے نیکی اور بھلائی کرتارہے۔

ابن المقفع سے کی نے کہا کہ تہارا ہمسامیہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھرینچے رہا ہے۔ ابنا گھرینچے رہا ہے۔ ابنا کھرینچے رہا ہے۔ ابنا کھرینچے رہا ہے۔ ابنا کھرینچے کی ہے۔ ابنا کھرینچے کی ہے۔ ابنا کھرینچے کی ہے۔ ابنا کھرینچ و یا تو گو یا ہم نے اس کی دیوار کے سامید کی عزشت نہیں کی ۔ چنانچے اس کے پاس وجہ سے ابنا گھرینچ و یا تو گو یا ہم نے اس کی دیوار کے سامید کی عزشت نہیں کی ۔ چنانچے اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھرند نیجو۔

"- همسایه کی ضوورت کا پورا خیال کونیا: بمایه کی جائز ضرورت کو دنظر رکھتے ہوئے مرکن طریقے سال کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہتے اگر اپنا معمولی نقصان بھی ہوتا ہوتو بھر جذبه ایثار و مدنظر رکھتے ہوئے بمسایہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فخص ایج پروی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے ہے متع نہ کرئے پھر حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس بات سے اعراض کرتے ہوئے و کھتا ہوں۔ میں ضرور بالضرور یہ مسئلہ ہم کہ میں تمہیں اس بات سے اعراض کرتے ہوئے و کھتا ہوں۔ میں ضرور بالضرور یہ مسئلہ تمہاری گردنوں پردے اروں گا۔ (مسلم شریف)

کھانے بینے کی چیزوں میں ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہئے تا کہ کوئی ہمسایہ بھوکا نہ دے اس بات کو بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا ہے کہ سالن پکاتے وقت تھوڑ اسایانی زیادہ ڈال لوتا کہ ہمسارہ کی ضرورت بھی یوری ہوجائے۔

حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اے ابوذر مسلم شریف ) جب شور بالکا کو تو پائی زیادہ ڈالا کراور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔''(مسلم شریف) طرانی کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ''وہ کامل مومن مہیں جوخود آسودہ حال ہواور اس کا پڑوی بھوکا ہو۔''

مسایہ کی ضرورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' اگر تمہارا مسایہ تہارے تنور میں روٹی پکا تا جا ہے تو تمہارے پاس ابناسامان ایک دن یا نصف دن کیلئے رکھنا حاے تواسے منع ندکرو۔''

نا ۔ عمسایہ سے اچھا سلوک کوفا: مسایہ حسن سلوک ہے۔ اسلامی اخلاق کالازی حصہ کے کوفکہ دوسروں ہے اچھاسلوک بی انسانی عظمت کا مظہر ہے۔
معرت انس کہتے ہیں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیم ہے اس ذات کی جس کے بعد میں میری جان ہے بندہ اس وقت ہے ہیں ایک کا ایک کا

مجھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کووہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ( بخاری )

اس حدیث میں بلنداخلاقی کا ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو چیزا پے لیے پے: کرتے ہوولی چیز ہی دوسروں کے لیے پسند کرولیعنی اگرتم بیتو قع رکھتے ہو کہ تہارے بمسا۔ تمہار ہے ساتھ اچھاسلوک کریں تو تمہیں بھی چاہئے کہتم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

حضرت ابوشتریخ خزاعی میتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوشک اللہ او قیامت پریفین رکھتا ہے اسے جابئیے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے ( بخاری شریف حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا او نیک سلوک کیا جائے۔

۵۔ستانے ای اور دل آزاری کی معانعت: ای بمسایوں کو ستانا در سع نہیں اس لیے ای بروسیوں کو ستانا در سع نہیں اس لیے این پڑوسیوں کو بلا وجہ گالیاں دینا یا تنگ کرنا یا آوازی کستا یا بلا وجہ نفرت کرنا جا کرنا وظاف اسلام ہے۔ دسول اکرم صلی اپٹیر ملی وسلم نے فر ما یا مندرجہ بالا الفاظ ہے بمسامیہ ستانے ہے نعم ما ہے۔
ستانے ہے نع فر مایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ گئتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا'' جو محض اللہ اور قیامت ہے یقین رکھتا ہے دہ اینے پڑوی کونہ ستائے۔' ( بخاری شریف )

اللہ کے نیک بندوں کا بھیشہ ہے بھی طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ کی کوستاتے نہیں بلکہ اگر کوئی انھیں ستائے تو عبر کرتے جیں اور اپنے آرام کو قربان کر کے دوسروں کو راحت بہنچائے جیں۔ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ایک بزرگ چوہوں کی وجہ ہے بہت پریشان رہتے تھے۔ کی نے کہ کہ آپ بلی کیوں نہیں رکھ نینے ( کہ یہ کم بخت آپ کے گھر ہے بھاگ جا کیں ) بزرگ نے جواب دیا کہ بلی اس لیے نہیں رکھتا کہ اس سے ڈر کر چو ہے ہمایہ کے گھر جیں جا گھییں گے تو اس کہ مطلب تو یہوا کہ جس چیز کو ہیں اپنے لیے پہند نہیں کرتا اسے ہمایہ کے لیے بھی پہند کرتا ہوں۔ ایک اور طریقے ہے دکھ اور تکلیف پہنچانا گناہ ہے کونکہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمایوں کو مارنا پیٹن ایڈ ارسانی ہے مع فرمایا ہے۔

اس حدیث میں بہتایا گیاہے کہ ایمان کا تقاضابہ ہے کہ کسی ہمساہیہ کوایڈ انہ دی جائے بلکہ حقیقت میں اہل ایمان وہی ہیں جن کے پڑوی ان سے راضی ہیں۔اللہ تعالی ہمیں ہمسایوں کی عزت کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن درولیش ہمسایہ اپنے امیر ہمساہیہ سے الجھے گا اور خدا سے فریاد کر ریگا کہ اے پروردگار! اس ہے مواخذہ کیا جائے کہ بیر میرے ساتھ نیکی کرنے ہے کہ ریاد راس کے گھر کا دروازہ مجھ پر ہمیشہ بند کیوں رہا۔

ایک آور دوایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ورت زیادہ نماز پڑھتی ہے اور صدقہ خیرات کرتی ہے اور علیہ ورت کرتی ہے اور خیرات کرتی ہے اور زیادہ روز ہے کھتی ہے گئی ہے تو آپ نے فرمایا''وہ عورت جہنمی ہے۔'(ترغیب) عورت جہنمی ہے۔'(ترغیب)

آیک روایت میں ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن مسعودٌ ہے آ کر کہا کہ میرا ایک مسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور ننگ کرتا ہے۔ آپ نے بین کر فر مایا جاؤ اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافر مانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھسائے کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا صبر کر تمیسری یا چوتھی بار آپ نے فر مایا اپنا سامان راستہ میں پھینک دے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستہ پر پڑاد یکھا تو ہو چھا کیا بات ہے اس نے کہا مجھے بھسا یہ ستا تا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے کو چھتے رہے اور کہتے دے اللہ تعالی اس بھسایہ پر لعنت کرے۔ جب اس نے میہ بات نی تو آیا اور اسے کہا کہ اپنا سامان واپس لے آؤ ای خدا میں پھر تہمیں بھی تکلیف ندووں گا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپنے بڑوی اور ہمسامیہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جو بڑوی کو تکلیف پہنچا تا ہے تو وہ کو یا خدااور رسول کو تکلیف پہنچا تا ہے۔

نه بو-" (مندامام احمه)

ہمسامیہ کے حقوق کی ادائیگی بڑی اہم ہے کیونکہ ہمسائیوں کا تعلق رشتہ داروں کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ظہار یوں فر مایا ہے۔

نے گمان کیاوہ اسے وراثت میں شریک کردیں گے۔ (بخاری وسلم)

ا ہے ہمسائیوں سے نیک سلوک کرنا اللہ کی دوئی کی علامت ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی بندوں کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ اللہ کے دوست وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے دوست بناتے ہیں۔ ایسے ہی بہترین پڑوی وہ ہے جسے تمام ہمسائے اچھا سمجھیں۔

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہترین دوست خدا کے نز و یک وہ ہیں جوا پنے دوستوں کیلئے بہترین ہیں اور بہترین پڑوی خدا کے نز دیک وہ ہیں جوا پے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہیں۔ (تر ندی)،

ک۔ همسایہ کی وائے کی اهمیت: اسلام نے اچھائی اور برائی کو پر کھنے کی اهمیت: اسلام نے اچھائی اور برائی کو پر کھنے کیا ہے ہمسایہ کو بڑی اہمیت دی ہے کہ جس قدر قریبی عمداہ یہ اپنے بمدائے کے بارے میں علم رکھتا ہے دومرا آ دی نہیں رکھ سکتا۔

حضرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں ایک شخص نے بی اللہ علیہ دسلم سے پوچھایار سول اللہ الجھے کیونکر معلوم ہو کہ بیس نے اب اچھا کام کیا ہے اور اب برا؟ آپ نے فر مایا جب تم پڑوسیوں کو کہتے سنو کرتم نے اچھا کام کیا ہے اور اب برا؟ آپ اور جب تم انہیں کہتے سنو کو کہتے سنو کرتم نے اچھا کام کیا ہے اور جب تم انہیں کہتے سنو کرتم نے براکام کیا ہے اور جب تم انہیں کہتے سنو کرتم نے براکام کیا ہے۔ (ابن ماجہ)

اس صدیث میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم نے کس کے ہارے میں جاننا ہو کہ وہ آدی کی بارے میں جاننا ہو کہ وہ آدی کیسائیوں کی رائے اس کے جسائیوں کی رائے اس کے حسائیوں کی رائے اس کے حق میں ہوتو سمجھے کہ وہ آدمی اخلاق اور کر دار کے لحاظ ہے ایچھا ہے۔ اگر ان کی رائے برعوقوف کر برکھنے کا معیار جسائیوں کی رائے برعوقوف کر برکھنے کا معیار جسائیوں کی رائے برعوقوف کر دیا گیا ہے۔

^۔ همسایه کی عزت کی حفاظت:ایے سمایوں کرت اور ناموں

marfat.com

کی حفاظت کرنا فرض ہے اس کیے ہمسامیر کی بیوی کے نام کو مقدم سمجھنا جائیے۔ دوسرے کی بیوی ک عزت پر ہاتھ ڈ النابہت بڑا جرم ہے کیونکہ برائی جس جگہ بھی کی جائے برائی ہوگی کیکن اگر اس جگہ برگناہ کیاجائے جہال لازی طور پر نیکی کرنی جائے تھی تعظام ہے کہاس گناہ اور برائی کا درجہ عام گناہوں اور برائیوں ہے زیاوہ ہوگا۔ بدقسمت انسان اگر کسی پڑوی کی چوری کرے تو بہت برا كرےگا۔اليى حركات بہت شرمناك ہوتی ہے نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اس كى بہت ندمت کی ہے لہذا ہمسامید کی بیومی پر نہ خود دست درازی کرے اور نہ کسی اور کو کرنے وے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ مدوايت بكه ايك تخص في عرض كيايا رسول الله إسب ے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا''اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا جب کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔''اس نے عرض کیا بھر کونسا گناہ ہے؟ فرمایا'' تو اپنی اولا د کواس خوف ہے کل کرے کہ وہ تيرَ كَانْ مِن شريك بوكى- "اس نے كها چركونسا؟ آب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" اين یروی کی بیوی ہے بدکاری کرنابہت بڑا گناہ ہے۔"

ایسے بی ایک مرتبہ آب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ زناحرام ہے۔خدااور رسول نے اس کوحرام کیا ہے لیکن دس بدکار یوں سے بڑھ کر بدکاری بدے کہ کوئی اینے بروی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ چوری حرام ہے خدا اور رسول نے اس کوحرام کیا ہے لیکن دس گھروں میں چور کی کرنے سے بڑھ کریہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوی کے گھرسے بچھ چرالے۔

### ے۔ یتیموں پر شفقت

ينتيم كامطلب ہے اسكيے اور تنبارہ جانا۔اس ليے انبي اولا دجن كے سرے باپ كي شفقت كاسابيا تحدجا تا ہے وہ يتيم كهلاتى ہے۔ اولا دكيلئے باپ كاسابيا يك انمول نعمت ہے جس كا برل ہیں کیونکہ بچوں کی میچے تر بیت اور پرورش کیلئے والدین کی آغوش محبت ضروری ہے چونکہ اولا د کا جو در د والدین کو ہوتا ہے کسی اور کو بیس ہوسکتا اس لیے جو بچدا ہے جیپن میں باپ کے سامیہ شفقت سے محروم ہوجائے بیتم کہلاتا ہے۔ لڑ کے کیلئے بیسی کاعرصہ باپ مرنے سے بالغ ہونے تك اورازى كيلي شادى مون تك بـــ

(١) فَأَهَا الْيَهِ يَهِ فَلَا تَفْهَدُ (الضحين ٩) (١) ليس يتيم پرد باؤندو الور (الضحين ٩)

(١) كَيْسَكُنُونَكُ هَافَا يَنْفِيقُونَ وقَلَ (٢) المَ يَجِوبُ إلوكَ آبِ سے يو جھتے ہيں كماللہ مَا ٱلْفَقَتُهُ مِنْ خَنْدٍ وَلِلْقَالِدَ £COP كَالْطَالِكَ الْكِلْوَالِدَ جَرَعَ مِنْ مِنْ مِنْ

وَالْوَقَرَدِينَ وَالْيَتُهٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السّبِيثِلِ اوَمَاتَفْعَلُوْا مِنْ تَعْيَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يِهِ عَلِيْبِ هُ ( اَعْوِيهِ ١٦٥) قَاللَّهُ يَاللَّهُ يَا وَالْمُؤْمِرَةِ وَيَسْتُكُونَكُ عَنِ الْيُتِهٰى وَ قُلُ إِصْلَاحٌ لَكُهُ لَهُ هُ عَنِي الْيُتُهٰى وَ قُلُ إِصْلَاحٌ لَكُهُ لَهُ هُو اللَّهُ يَعْمَالُكُ تَعْيَرُ وَإِنْ تُتَحَالِطُوهُ مُ قَالِمُ الْمُحْدِلِةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُحْدِلِةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُحْدِلِةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُحْدِلِةِ وَلَوْ ثَنَاءُ اللَّهُ كَلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُحْدِلِةِ مَوْدِيْنَ فَي حَكِيدِهِ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ لَا عَلَيْهِ ١٤٠٤)

(٣) وَإِنْ خِفْتُكُمُ الْآتُكُمُ فَنَ الْمِنْ فَا الْمِنْ فَا الْمُنْ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُل

(۵) وَاتَّوَالْمَيْنَ مَنَ الْمَسُوالَهُ مُولَا تَنْتَكُدُّ لُواالْحَبِيْنِ وَلاَ تَنْتَكُدُ لُواالْحَبِيْنِ وَلاَ تَنْتَكُلُوا الْحَبِيْنِ وَلاَ تَنْتَكُلُوا الْحَبِيْنِ وَلاَ تَنْقَالُهُ مُولِكُمُ تَاكُلُوا الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُؤْتِقِ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ الْمُؤْتِقِ وَلَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(المعربية) (المعربة) المعربة) المعربة (المعربة) المعربة) المعربة (المعربة) المعربة المعربة (المعربة) المعربة المعربة

کرو کیکن مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور تیموں اور تخاجوں اور مسافروں کو دواور جو بھلائی تم کر گے خدااس کو جانتا ہے۔ (البقرہ: ۲۱۵)

(۳) دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ اور آپ سے بتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرمائے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور تم اگر ان کا خرچ دیے میں ملالوقو وہ تمہارے بھائی اگر ان کا خرچ دیے میں ملالوقو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرائی کر نیوالا کون ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرائی کر نیوالا کون ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرائی کر نیوالا کون ہیں اور خدا خال کون تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ پیشک خدا غالب تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ پیشک خدا غالب اور حکمت دالا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۰)

(۵) اوراگرتم کواس بات کاخوف ہوکہ یتیم لڑکول کے ساتھ انصاف نہ کرسکو گے تو ان کے سواجو عور تیس تین تین یا چار چار عور تیس تین تین یا چار چار ہے نکاح کرلو۔ اور اگر اس بات کا ڈر ہوکہ برابر سلوک نہ کرسکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی ہے نکاح جن کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی ہے نکاح وائے۔ (نیاء: ۳)

(۵) اور تیموں کا مال ان کے حوالے کر دواور ان کے پاکیزہ مال کواپے ٹرے مال سے نہ بدلو۔ اور ندان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ کہ مید بڑا سخت گناہ ہے۔ (نساء:۲)

ساوہ کے رسامہ ۱) (۱) بیٹک جولوگ ظلم کر کے بیبیوں کا مال کھاتے میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں مندرجہ ذیل ہیں:-

ا۔ حدیث :حضرت ابو ہریر ہُا۔ عروایت ہے کدرسول اللّٰدُ نے فرمایا''مسلمانوں کا بہترین گھروہ ہے جس گھر ہیں ہیتم ہواور اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہواورمسلمانوں کافر ا گھروہ ہے جس میں پنتیم ہواور اس کے ساتھ پُر اسلوک کیا جاتا ہو۔'' ( ابن ماجہ )

۲۔ حدیث :حضرت ابوا مامہ یہ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو کسی یہ میں میں بہتر ہے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو کسی پہتم کے سریر ہاتھ بھیر اندیکیاں لکھ میتم کے سریر ہاتھ بھیرا نیکیاں لکھ ویتا ہے اور جو کسی بیتم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ اچھا سلوک کرے جواس کے پاس ہوتو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ (آپ نے اپنی دوانگلیاں کردکھا کمیں) (ترندی)

دہ بعث میں ہوں ہے۔ رہ پ سے بری روستیں کریم سلی اللہ علیہ وسلم ۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قسادتِ قبلی کی شکانہ ت کی آپ نے فر مایا'' بیٹیم کے سریر ہاتھ پھیرواور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔'' (احمہ)

الله علی الله علیه والم الله علی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوایئے کھانے اور پینے بین بیٹیم کوشامل کرے تو الله تعالی اس کیلئے جنت واجب فرما ویتا ہے گرجہ ایسا گناہ کرے جو بخشانہ جائے اور جو تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے انہیں ضرورت نہ رہ پورش کرے انہیں ادب سکھائے اور ان پر شفقت رکھے یہاں تک کہ انہیں ضرورت نہ رہ تو الله تعالی اس کیلئے جنت واجب فرما ویتا ہے۔ ایک شخص عرض گزار ہوئے کہ اگر ایک ہو؟ فرمایا دو ہوں؟ فرمایا اگر چہ دو ہوں۔ یہاں تک کہ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر ایک ہو؟ فرمایا اگر چہ ایک ہو۔ الله تعالی جس کی دو بیاری چیزیں چھین لے اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ اگر چہ ایک ہو۔ الله تعالی ہوں کا بیس کی دو بیاری چیزیں چھین لے اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ عرض کی گئی یارسول الله اور پیاری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ دوآ تکھیں۔ (شرح السمند) موش کی گئی یارسول الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''جی اور بیٹیم کی کھالت کرنے والاخواہ بیٹیم اپنا ہویا غیر جنت میں اس طرح ہوں گئی اور این کے درمیان تھوڑا سا اور اپنی شہادت والی درمیانی آئشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کھا۔ (بخاری شریف)

شرانی سودخوار ٔناحق بتیموں کا مال کھانے والا اور والدین کا نافر مان۔'(متدرک حاکم)

- حدیث حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے ابوذ را میں تجھے کمز ورسمجھتا ہوں اور میں تیرے گئے کہزور مجھتا ہوں اور میں تیرے گئے وہی بچھ بہند کرتا ہوں ۔ بجھی دو پر حکمران نہ بن اور مال پتیم کواچھانہ مجھ۔ (مسلم شریف) مال بیتیم کواچھانہ مجھ۔ (مسلم شریف)

۸-حدیث: حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اس ذات کی شم جس نے مجھے حق ۔ کے ساتھ و نیا میں بھیجا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو بہتم پر رحم کر ہے اور زمی ہے گفتگو کرے۔ (طبرانی)

قرآن وحدیث سے بیدواضح ہوا کہ بیموں کے حقوق تین طرح کے ہیں ایک تو ان سے حسن سلوک کیا جائے اور دومرےان کی کفالت کی جائے اور تیسرےان کے مال کی حفاظت کی جائے ان کی تفصیل حسب ذمل ہے:

ا۔ حسن سلوک کے درمرے میں شارہ والدی کے دل میں اولاد کیلئے فطری طور پرایک ایسا پیاراور مجبت کا تعم البدل محسوں کریں۔ کیونکہ والدین کے دل میں اولاد کیلئے فطری طور پرایک ایسا پیاراور مجبت بحرا جذبہ ہوتا ہے جس سے اولاد فرحت اور راحت محسوں کرتی ہے۔ اس لیے جیموں سے ایسا مشفقانہ رویدا فقیار کرنا چاہئے کہ جس شفقت سے وہ اپنے آ ب کومح وم بچھتے ہوں آئیس وہ میسر رہے۔ اس لیے بیتیم کو گود میں لیما' ان کا بوسہ لیما' ان کے سر پر دست شفقت بھیرنا' آئیس بات رہے مرکی نہ دینا' اگر ان سے کوئی غلطی یا نقصان ہوجائے تو آئیس مجبت بھرے کے سمجھانا سے حسن سلوک کے دمرے میں شار ہوگا۔

۲۔ بعقل کھالیت: بیموں کا دوہرائی ہے کہ ان کی بہتر طریقے ہے پرورش کی جائے اولا داوران میں ذرافرق ندر کھا جائے۔ پھر کھالت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ انہیں اپنی حیثیت کے مطابق لکھایا پڑھایا جائے اور ان کی تعلیم کے افراجات برداشت کیے جائیں تعلیم کے ساتھ ہی انہیں اچھے اخلاق و آ داب بھی سکھائے جائیں تاکہ وہ جوان ہونے پران کی شادی کا بندو بست بھی تاکہ وہ جوان ہوئے پران کی شادی کا بندو بست بھی کیا جائے اور بالحضوص اگریتیم بچیاں ہوں تو دقت بران کی شادی کردی جائے۔

س- مال کی حفاظت: تیموں کے سر پرست کے مال کوالیے فرج کرے جیسے دہ اپی اولا دے مال کوان کے بیٹم ہونے کی صورت میں ان کے سر پرست سے فرج کرنے کی امید رکھتے ہیں۔

marfat.com

الله تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وجی کی کدا ہے داؤ دیا بیٹیم کیلئے مہر بان باپ کی طرح اور مفلس ہیوہ کیلئے مہر بال شوہر کی طرح ہوجااور جان لے کر جیسا ہوئے گا ویہا ہی کاٹے گالیعنی تو جیسا کرے گا ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا۔ کیونکہ آخر ایک دن مرنا ہے۔ تیری اولا دکو چتیم اور بیو کی کو بیوہ ہوتا ہے۔

معروبی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمروبیت ہے کہ ان باتوں میں جوآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمروبین حزم کے قوسط سے بیمن والوں کو جواحکام بیسجے تنصان میں ریبھی تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک مفہرانا 'ناحق کسی مومن کوتل کرنا۔ جنگ کے دن میدان جنگ سے جہاد فی سبیل اللہ سے فرار والدین کی نافر مانی 'پاکباز عورتوں پر انتہام لگانا ' وان میدان جودکھانا اور بیتم کا مال کھانا ہے۔

بخاری وسلم وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 'سمات مہلک باتوں سے بچو''۔ صحابہ کرام مے خرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا '' ''اللہ کے ساتھ شریک بنانا' جادو'ناحق کسی کوئل کرنا' سود کھانا اور بیتیم کا مال کھانا وغیرہ''۔

مسلم کی روایت ہے معرائ شریف کی حدیث میں ہے کہا جا تھا وہ ہے اور کچھلوگ جہنم کے پھر
کے پاس آیا جن پر کچھلوگ مقرر تھے جوان کی واڑھیاں تو چ رہے تھے اور کچھلوگ جہنم کے پھر
لاکران کے مند میں ڈال رہے تھے جوان کے پیچھے ہے نکل رہے تھے۔ میں نے کہاا ہے جبریل!
یکون جیں؟ جبریل نے کہا جولوگ ناحق تیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ میں آگ کھا دے ہیں ہیں اس کے سوااور پر کھینیں (یہ وہی لوگ ہیں)۔ (مکاشفتہ القلوب)

## ^۔جانوروں کے حقوق

ا جانوروں پر دھم کونیا: پالتوں جانورجیے اونٹ بیل گائے بھینس بھیز کرکی گھوڑا نچروغیرہ کی خوراک کا بندوبست کرنا جانورر کھنے والے کے ذیعے ہے لہذا جانوروں ضرورت کے وفت گھاس اور یانی پلانا فرض ہے۔

ا۔ حدیث : حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسما! درخت نگائے یا بھیتی اگائے اور اس ہے کسی انسان کوخوراک حاصل ہو یا پرندہ وانہ چنے یا کوا جانور چارہ حاصل کر ہے تو اس کیلئے بیصد قدبن جائے گا۔ (بخاری ومسلم) ۲۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن جعفر ؓ روایت کرتے ہیں 'ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ سلم

اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف کے ۔وہاں ایک اونٹ آپ کود کھے اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ آپ کود کھے اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ آپ کود کھے اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ آپ نے اس ایک اونٹ آپ نے اس ایل اوراس کی آنھوں میں آنسوآ گئے آپ نے اس اللہ اوراس کی آنھوں میں آنسوآ گئے آپ نے اس اوست شفقت بھیرا تو اونٹ خاموش ہو گیا۔ آپ نے دریافت کیا اونٹ کس کا ہے؟ ایک انساری نے عرض کیا میرا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس بچارے جانور کے بارے میں اللہ سے اس بھوکار کھے اسے جموکار کھے تھیں ڈرتے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے اس نے شکایت کی ہے کہ تم اے بھوکار کھے

ہوزیاوہ کام لے کراہے دکھ دیتے ہو۔ (سنن ابوداؤد)

٣۔ حدیث : ایک صحافیؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیں نے خاص اپنے اونٹوں کیلئے یائی کے جوحوض بنائے ہیں ان پر بھو لے بھٹکے اونٹ بھی آ جاتے ہیں۔اگر میں ان کو پانی پلا دوں تو کیا مجھ کواس پر تو اب ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ پیاسے ذی حیات کے مساتھ سلوک کرنے پر تو اب ماتا ہے۔(ابن ماجہ)

ما طاحوں ترہے پرواب میں ہے۔ رہی ہیں کہ درسول الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک شخص سمر برجار ہاتھا اسے شدت کی بیاس گلی۔ داستہ میں ایک کنوال ملااس نے اس میں اتر کر پالے بیا۔ با ہرنگل کر و یکھا ایک کتا ہے اس کی زبان با ہرنگلی ہوئی ہے۔ بیاس کے مارے کچڑ چاہے رہا ہے اس نے خیال کیا کتے کو بھی و لیسی ہی تکلیف ہے جیسے بچھے تھی۔ وہ ترس کھا کر پھر کنویں میں اتر ااپنے چیڑ ہ کے موز ہ میں پانی بھر لا یا اور کتے کے منہ سے لگایا۔ اللہ کر بم نے اس کی نیکی کو پیند کیا اور اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے دریا ہنت کیا کیا جانوروں کو پانی پلانے کا بھی ہمیں اجر ماتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا" ہاں ہر جگہ تر رکھنے والے جانور کو

پانی پلانے پراجر ملےگا۔'(مسلم شریف) ۵۔ حدیث : حضرت ابو ہربرہؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک معمد میں جہ میں میں جہ میں جہ میں جہ میں ہے۔

marfat.com

بدچلن ورت اس عمل پر بخش دی گئی کہ وہ ایک کنویں کے قریب سے گزری اس نے دیکھا کہ
ایک کتا یوں زبان نکالے ہوئے ہے کہ گویا پیاس سے مربی جائے گا۔ اس نے اپنا چڑہ کا
موزہ پاؤں سے نکالا اس کواپنے سرکی اوڑھنی سے با ندھا اور ایوں پائی نکال کراسے پلایا۔ وہ
عورت اس عمل نیک سے بخش دی گئی۔ کس نے عرض کیا بارسول اللہ! کیا جا نوروں کو کھلانے
پلانے میں بھی تو اب ہے؟ آپ نے فرمایا" ہاں! ہر ذی حس جانور کو کھلانے پلانے کا اجر
ہے۔'' ( بخاری شریف )

۲۔ پر مندوں میں بند کردینا اور بلاضر ورت ان پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال لینا یا پرندوں کو پنجروں میں بند کردینا اور بلاضر ورت ان پرندوں کے ماں باپ اور جوڑے کود کھ پہنچا نا بہت بوی بے رحی اورظلم ہے جو کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں۔

حفرت ام کرز سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمار ہے تھے پرندوں کوان کے محولسلوں میں رہنے دو۔ (ابوداؤد)

معلوم ہوا ہے کہ پرندوں کو گھونسلوں سے اوران کے رہے ہے کی جگہ ہے ہٹانا اور آڑانا

بعض لوگ کسی جاندار کو باندھ کراٹھا دیتے ہیں اور اس پرغلیل یا بندوق سے نشانہ بازی کی مشق کرتے ہیں۔ یہ بھی اعلیٰ درجہ کی بے رحمی اورظلم ہے جو ہرمسلمان کیلئے حرام ہے۔

حضرت فاروق اعظم کے بیٹے جناب عبداللہ نے لیش کے چندنو جوانوں کودیکھا کہ انہوں نے تختہ مثق بنانے کیلئے ایک پرندہ کواٹکا رکھا ہے اور اس پر تیر مار رہے ہیں۔ پرندہ کے مالک نے بیشرط نگار تھی کہ جو تیر خطاع کیا وہ اس کا ہوگا۔ نو جوان انہیں دیکھ کرادھر اوھر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ این عمر نے فرمایا جس شخص نے ایسا کیا اس پراللہ نے لعنت کی جس نے تختہ مثق بنانے کیلئے کسی جاندار کو پکڑ ااس پراللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

حضرت الس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازی وغیرہ کیلئے جانوروں کو ہاندھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ( بخاری وسلم )

ز مانہ جاہلیت میں عربوں میں جانوروں کی لڑائی کا بہت رواج تھا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل فتیج کی ممانعت فرمادی۔

حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں الزائی کرانے ہے خو مایا ہے۔ marfat.com

مرغ بازی بثیر بازی اور مینڈ سے لڑ ، ناای طرح کسی اور جانو رکائڑ انا سباس ممانعہ میں واخل ہیں اور حرام ہیں۔ یہاں تک کہ بچوں کو کھیلنے کیلئے پرندہ دینا بھی منع ہے۔اس سے پرند کو ایڈ ایک بختی ہے۔ اس سے پرندہ او کو ایڈ ایک بختی ہے۔ اس میں کسی مادہ پرندہ او کو ایڈ ایک بختی ہے۔ اس میں کسی مادہ پرندہ او اس کے بچوں کو لیسٹ کر حضور کی خدمت میں لایا۔ جب اس نے کمبل کھولا تو مادہ بچوں پر گا اس کے بچوں کو لیسٹ کر حضور گا ہے۔ اس کو کس کے بچوں کی وجہ سے اس کو کس کے دکھ دیا ہے۔ انہیں واپس جا کر جھوڑ دو۔

"- جانوروں بر تشدد کی معانعت: ادن گوڑے گرمے بقیہ سواری کے جانور بیں لیکن اس میں بھی ان کی راحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے سے تنی سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عبدالله بن عبال فرماتے ہیں کہ میں ج کے موقعہ پر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آ وازی لہذا آپ نے (پیچیے موکر) ساتھ تھا کہ آ وازی لہذا آپ نے (پیچیے موکر) اوگوں کو مارنے اور ہائنے کی آ وازی لہذا آپ نے (پیچیے موکر) لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا''الے لوگو! آ رام سے کام لور کیونکہ مواری کا دوڑا تا نیکی کا کام نہیں ہے۔''

معلوم ہوا کہ جانوروں کو بلا ضرورت دوڑانا اور خواہ نخواہ ایک دوسرے ہے آگے نکالنے کی کوشش کرکے جانور کو پریشان کرنا (جبیہا کہ تا نگہ والے اور بیل گاڑی والے کیا کرتے ہیں )منع اور نا درست ہے۔

بعض اوقات ہم جانوروں کوقابو میں رکھنے کیلئے ظالماندرو بیدر کھتے ہیں۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خق سے روکا ہے۔ اس طرح اونٹ کے گلے میں تانت ڈالنا بھی منع ہے کلیہ وسلم نے اس سے اونٹ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے اونٹ کو تکلیف ہوتی ہے۔

حضرت ابوبشیر انصاری سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سفر میں ایک سیر واقعہ چیش آیا کہ آپ نے (قافلہ والوں میں اعلان کرنے کیلئے ایک قاصد بھیجا) جو بیمنادی کردے کہ کی اونٹ کے گلے میں تانت بندھا ہوائہ ہو۔

چونکہ تانت بخت ہوتا ہے اور بسااوقات کھال کاٹ کراس کا گوشت میں گڑ جانے کا امکان ہوتا ہے اس لیے اس کے ہاند صنے سے منع فر مایا ہے۔

الخفررهت للعالمين ملى الله عليه وسلم في جانورون كى ايذارساني برطريق معمع

فرمائی ہے۔

marfat.com

حفرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے جیں کہ ایک سفر کے دوران راستہ میں چیونٹیوں
کی کثرت تھی ہم نے آئیں آگ لگا دی۔ بیدد کی کرحضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پیدا
کرنے والے اللہ کے سواکسی کوسز اوارئیس کہ وہ کسی جاندار کوآگ کا عذاب و ہے۔ (ابوداؤد)
حضرت ابو ہر ہر ہ ہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم
ہرا بحرا جنگل ہونے کے زمانہ میں سفر کروتو اونٹوں کو ان کا حق زمین ہے دیا کرو ( یعنی تھوڑی
دیران کو اس جگہ پر چرنے کیلئے جھوڑ دیا کرو) اور جب قط سالی میں سفر کروتو ان پر سفر جلدی
ہے طے کرئیا کرو۔

حغرت انسؓ ہے روایت ہے کہ ہم جب کسی منزل پر اتر نے بتھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کیادوں کو کھول نہیں لیتے تھے۔

مندرجہ بالا احادیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ جانوروں کی تکلیف کا احساس ہونا جائیے اور ہر ذریعہ سے آئیس آ رام پہنچانا جائئے۔منزل پر پہنچ کران کے جارہ کابندوبسٹ کرنا جائیے اور ان کی طاقت اوراستطاعت کے مطابق ان سے کام لینا جائے۔

۳- اچھی طوح ذہبے کونسے کا حکم: جن جانوروں کو ذکح کرنا ہویا موذی ہونے کی وجہ ہے آل کرنا ہویا موذی ہونے کی وجہ ہے آل کرنا ہوتو مسلمان کیلئے لازم ہے کہ اس کو تیز ہتھیار ہے بہت جلد ذکح یا قال کردے۔ کسی جانور کو تزیا تزیا کریا بھو کا بیاسار کھ کر مارڈ النابی بھی بہت بڑی ہے رحمی ہے جو ہرگز ہرگز اسلام میں جائز نبیس ہے۔

جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے جب تک وہ ایڈ انہ پہنچا کیں بلاضرورت ان توقل کرنا منع ہے جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کوبھی جبکہ کھانے کیلئے نہ ہو بلکہ محض تفریح کے لیے بلاضرورت قبل کرنا منع ہے۔جیبا کہ بعض شکاری لوگ کھانے یا کوئی فائدہ اٹھانے کیلئے نہیں شکار کرتے بلکہ شکار کھیلتے ہیں یعنی محض کھیل کود کے طور پر جانوروں کا خون کر کے ان کوضائع کردیتے ہیں بیشریعت میں جائز نہیں ہے۔

حضرت شداد بن اوئ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو ضروری قرار دیا ہے سنو جب تم (کسی مجرم کو) قتل کیا کروتو اجھے طریقے میں کیا کروتو اجھے طریقے میں کیا کروتو اجھے طریقے ہے فتل کیا کرواور جب تم کسی جانور کو ذیج کیا کروتو اجھے طریقے ہے ذیج کیا کرو۔ اس میں رہمی شامل ہے کہ تم میں سے جو محص میں اس کام کا کرنے والا ہو وہ اپنے چاتو کو تیز کردیا کرے اللہ کی تھی ترکی کی سے جو تھی اس کام کا کرنے والا ہو وہ اپنے چاتو کو تیز کردیا کرے اللہ کی تھی ترکی کی سے جو تھی اس کام کا کرنے والا ہو

اس کا اہتمام ہونا جا بھے کہ جانورکوذئ کرنے کا جاقو کندنہ ہواور ذئے کرنے ہے ہما جانور کو بھوکا پیاسانہ رکھا جائے۔جیبا کہ اکثر قصاب کرتے ہیں۔ بیسب امور ایز ارسانی کے زمرہ میں آتے ہیں اوران کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

بے ضرورت اور ہے کار مارنا بھی منع ہے وہ جانور جونہ موذی ہے اور نہ اس کا گوشہ کھایا جا نتا ہے تو اس کا مارنا بالکل جا ئز نہیں بلکہ نضول ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما ہے کہ جو محف کسی چڑیا کو یا اس ہے بڑے جانور کواس کے حق کے خلاف قبل کرے تو اللہ تعالی اس کے کہ جو محف کسی جڑیا کو یا اس ہے بڑے جانور کواس کے حق کے خلاف کی اس کے متعلق باز پرس فر ما کمیں گے۔عرض کیا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا حق یہ ہے کہ اس کا محانے کیلئے ذرج کرے اور اس کا مرجدا کر کے بھینک نددے۔

# ۹۔ملازموں کے حقوق

اسلام نے مالک اور ملازم میں اخوت ہمدردی اور اعتدال کو فروغ دینے کا درس دیا ہے۔ بینظام فطرت ہے کہ کوئی حاکم ہے اور کوئی اس کا ماتحت کوئی مالک ہے اور کوئی نوکر کمیکن دونوں میں حقوق کیا ایک حدہے تا کہ سی کی حق تلفی نہ ہواس لیے ملازمتوں اور نوکروں سے زمی کا سلوک کرنا چاہئے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ات حسب ذیل ہیں :

ا۔ حدیث : حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اور پہننا مملوک کاحق ہے اور اسے طافت ہے باہر کام کی تکلیف نددی جائے۔ (مسلم شریف)
۲۔ حدیث : حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' تمہارے جس بھائی کو اللہ تعالی تمہارا ما تحت کر دے یا جس کو اللہ تعالی تمہارا مملوک بناوے اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہوا ور ایسے کام کی تکلیف نددو جواس برغالب آجائے اگر عالب آنے والے اگر عالب آنے والے اگر عالب آنے والے اگر عالب آنے والے کام کی تکلیف دو تو اس کی مدرکرو۔ (بخاری شریف)

"- حدیث : حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کیلئے اس کا خادم کھانا تیار کرئے چھرا ہے لے آئے جس کی خاطر وہ گرمی اور دھوال برداشت کر چکا ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہئے۔ اگر کھانا تھوڑ اہوتو ایک دو لقے اس میں سے اس کے ہاتھ پررکھ دے۔ (مسلم)

س۔ حدیث جعزت عبداللہ بن عرائے روایت ہے کہ ان کا خزانجی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کیالونڈی غلاموں کوان کا کھانا دے دیا ہے؟ عرض گز ارہوا کہ بیں۔فرمایا کہ

<u>ma</u>rfat.com

جاؤان کا کھانا دو کیونکدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔انسان کی بربادی کیلئے بھی گنا و کائی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذہر ہوا ہے رو کے دوسری روایت میں ہے کہ آدمی کے تباہ ہونے کیلئے بھی گناہ کافی ہے کہ جوروزی دی جاتی ہوا سے ضائع کردے۔(مسلم شریف) ۵۔ حدیث جعزت رافع بن مکیت ہے روایت ہے کہ تی کر پی صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا غلام سے اچھاسلوک کرنا خوش بختی ہاور بدخلتی سے چیش نابد بختی ہے۔ ابوداؤد) ۲۔ حدیث جعزت عبداللہ بن عرش نے فرمایا کہ ایک آدمی نمی کر بی صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بوکر عرض گزار ہوایا رسول اللہ اہم خاوم کو کہاں تک معاف کر سکتے ہیں؟ آپ خاموش رہ بار وبارہ کی بات یوچھی تب بھی آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ بوچھیا تو فرمایا روز اندائی سے ، عدف درگز رکرو۔(ابوداؤد)

ک۔ حدیث: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی اپنے خادم کو چئے اور وہ الدُکویا دکر ہے تواس ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو۔ (ترفدی)

۸۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ میں نے ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی اور وہ اس کے الزام سے بری ہوتو قیامت کے روز آ قاکو کوڑے لگائے جا کیں کے کر جبکہ وہ اس کے کہنے کے مطابق ہو۔ (بخاری)

۹۔ حدیث :حضرت ابو برصد ہوت ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام سے براسلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (ترفدی ابن ماجہ)

معيضم

حصهشتم

# اخلاق

# ا۔ حسن اخلاق

ا پھے اخلاق کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے اور شریعت کے عائد کروہ فرائض اور حقوق کی اوائیگی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ ایکھے معاشرے کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اچھا کی اخلاق ہی سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اسلام نے حسن اخلاق پر بہت زور دیا ہے تاکہ ہر انسان کو دوسرے کے رویے سکون اور داحت ملے اور کسی متم کی تلخی نہ ملے۔ اس چیز کے پیش انسان کو دوسرے کے دوہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خوش اخلاقی کو مدنظر رکھے۔ بہی وجہے کہ اسلام میں اخلاقی تعلیمات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حسن اخلاق ہرانسان میں عظمت بیدا کرتا ہے۔ اس اسلام میں اخلاقی کو حدید کے دوہ اپنی ذات کو اور اولا دکواس زیور ہے آراستہ کرے۔

حضرت عبداً لله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" میرے نزد بکے تمہاری سب سے پہندیدہ چیزتمہاراا چھاا خلاق ہے"۔ ( بخاری )

حفزت ابن عمر من مول الله الله على الله عليه وسلم في من سے بہتروہ بیں جوافلا تی لحاظ ہے ایکھ بیں ۔ بہتروہ بیں جوافلا تی لحاظ سے ایکھے ہیں۔ (مسلم شریف)

حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا۔ بیٹک مومن اینے حسن اخلاق ہے راتوں کو قیام کرنے والے اور دنوں کوروز ورکھنے والے کا درجہ حاصل کرلیتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے فرمایا ''اللہ سے ڈروخواہ تم کئی جگھ ہے فرمایا ''اللہ سے ڈروخواہ تم کسی جگہ پر ہو۔ برائی کے بعد نیکی کروجوا ہے مٹادے اورلوگوں ہے اجھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو۔''(احمد 'ترفدی' دارمی)

حضرت نواس بن سمعان کابیان ہے کہ بیں نے نیکی اور گناہ کے متعلق رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو فرمایا۔ 'نیکی اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جوتمہارے بینے بیں کھنگے۔ اور لوگوں کا اس پرمطلع ہوتا تمہیں نا پہند ہو'۔ (مسلم)

<u>marf</u>at.com

حضرت ابودردائے ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے قر مایا۔ مومن کی سب سب کہ بی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے قر مایا۔ مومن کی سب سب بعداری چیز جو قیامت کے روز میزان میں رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہے اور اللہ تعالی مخش کلامی کرنے والے بداخلاق سے ناراض ہوتا ہے۔ (ترفدی)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا۔مومن مجمولا محالا اور باعزت ہوتا ہے اور فاسق جالاک اور بدخلق ہوتا ہے۔ (احمہ ٔ تر مذی ابوداؤر)

حضرت معافَّ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجھے آخری وصیت جو فرمائی جبکہ میں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا اے معاف<sup>ر</sup> الوگوں کیلئے اپنے خلق کوسنوار لینا۔(مالک)

### ۲۔ صدق

حفرت عبداللہ بن مسعود ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم پر اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم پر اللہ مے کونکہ جائی ہے۔ جائی ہے اور نیکی جنت کی طرف نے جائی ہے۔ آ دمی برابر سے بولتا رہتا ہے اور جائی کا متلاش رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ تعالی کے فزد کیے صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جموث سے پر ہیز کرو۔ کیونکہ جموث بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی جہنم میں لے جاتی ہے۔ آ دمی برابر جموث بولتا رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ تعالی کے فزد کی کہ ا اب لکھ الیا جاتا ہے۔ ( بخاری شریف)

حضرت ام كلوم سروايت وي معول النصل النصل المرام في ما وه آوى جمونا

نہیں ہے جولوگوں کے درمیاں ملح کرائے بھلائی کی باتیں کیے اور بھلائی کی باتیں آ ۔ پہنچائے۔(مسلم)

حضرت ابو ہر پر قسے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا بندہ الند تعالیہ کی رضامندی کا کوئی لفظ کہد دیتا ہے جس کواس نے اہمیت نہیں دی ہوتی لیکن اس کے باعث الا تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی لفظ کہد دیتا ہے جس کواس نے اہمیت نہیں دی ہوتی لیکن اس کے باعث الا تعالیٰ کی ٹارانسٹی کا ایک لفظ کہد دیتا ہے جس کی اس تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ٹارانسٹی کا ایک لفظ کہد دیتا ہے جس کی اس

حضرت ابودردا المسيروايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كامياب، جس نے اپنے دل كوا يكاميان كيلي محصوص كرديا اورا ہے دل كوا طاعت والا بنايا اورا بى زبان كور بولنے والى اورا ہے كانوں كولنے والى اورا كلى اورا كاميا ہے كولنے والى كان قيف اورا كھوراستداس چيز كا جي جود الى اور كاميا ہے اورو و كاميا ہو كيا جس نے اپنے دل كونكا ور كھنے والا بنايا۔ (احمر منایلی )

حضرت براء بن عازب نے غزوہ حنین کے روز فرمایا کہ ابوسفیان بن حارث لے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فچر کی لگام تھامی ہو گی تھی جب شرکین نے آپ کوز نے میں لیا تو آپ نیچا تر آئے اور فرمانے گئے۔ نبی میں ہول یہ جھوٹ نہیں میں ہی عبدالمطلب کا بخری اور کی کا بیان ہے کہ اس روز کی شخص کو آپ سے زیادہ بہادر نہیں دیکھا گیا۔ (بخاری)
ا حفاظت زبان ہے کہ اس روز کی شخص کو آپ سے زیادہ بہادر نہیں دیکھا گیا۔ (بخاری)
ارکاہ میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا کہ اپنی زبان قبضے میں رکھو۔
تہمارے لیے تہمارا گھر کافی رہے اوراین خطاؤں پر دویا کرو۔ (احمہ ترفیدی)

حضرت ابوسعید خدریؓ نے مرفوعاً فرمایا کہ جب آ دمی کیلئے مجمع ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمادے بارے ہیں اللہ سے ڈرنا کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سید ھے دہیں گے اور اگر تو میڑھی ہوگئ تو ہم بھی میڑھے ہوجا کیں گے۔ (ترندی)

خضرت انسٹ نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے ایک وفات یا گئے تو ایک شخص نے کہا آپ کو جنت مبارک ہو۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہہیں کیا معلوم کہ اس نے کوئی بے کاربات کی ہویا ایسی چیز میں بخل کیا ہوجو کم نہیں ہوتی۔(ترندی)

حضرت سفیان بن عبدالله تقفی کابیان ہے کہ میں عرض گزار ہوایار سول اللہ! سب

marfat.com

ے خوفناک چیز کیا ہے جن ہے آپ مجھے ڈراتے ہیں؟ راوی کامیان ہے کہ آپ نے اپی زبان مبارک پکڑ کر فر مایا'' یہ'۔ (تر ندی)

خضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول النمسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جب کوئی کے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا وہی ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوہریہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم جانے ہوکہ کوئی چیز لوگوں کو کٹر ت ہے جنت میں داخل کرے گی؟ وواللہ کا تفوی اورخوش خلق ہے۔ کیاتم جانے ہوکہ کوئی چیز لوگوں کو کٹر ت ہے جنب میں داخل کرے گی؟ وہ دوخالی چیزیں منہ اور شرمگاہ ہیں۔ (تر ندی)

حفرت بل بن سعد سے دوایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جو مجھے اس کی صانت دے جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اوراس کی صانت دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اس کو جنت کی صانت دیتا ہوں۔ (بخاری)

اسلم ہے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اپنی زبان کو تھینچ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ تضمر ہے! حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا کہ ریہ مجھے ہلاکت کی جگہوں میں پہنچا دی ہے۔ (موطا امام مالک)

#### ۳۔ امانت

ا مانت کی حفاظت کر کے اسے امانت والے کے پاس پہنچادیا بہت اچھا اطلاقی وصف ہے کیونکہ امانت پر دردگار نے امانت کی جونکہ امانت پر دردگار نے امانت کی جونکہ امانت پر دردگار نے امانت کی حفاظت اور اوا ایک پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بیٹک اللہ تعالی تمہیں تھم ویتا ہے کہ بیٹک اللہ تعالی تھم ہوتا ہے کہ بائتیں امانت والوں کے سپر دکردو۔ (نیاء: ۵۸)

ال سے معلوم ہوا کہ امات کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اگر کسی ہے امانت ضائع ہوجائے تو اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اگر کسی ہے امانت ادا کرنے کے بارے میں مزیدار شاد باری تعالی ہے کہ پس آگرتم میں ہے بعض نے بعض کوامین جانا گیا ہے کہ پس آگرتم میں ہے بعض نے بعض کوامین جانا گیا ہے کہ پس آگرتم میں ہے بعض نے بعض کوامین جانا گیا ہے کہ پس آگرتم میں ہے بعض نے بعض کوامین جانا گیا ہے کہ پس آگرتم میں ہے بعض نے بعض کے انسان کیا ہے کہ پس آگرتم میں ہے بعض نے بعض کوامین جانا گیا ہے کہ پس آگرتم میں ہے بعض نے بعض کے انسان کیا ہے کہ بیان کیا ہوئے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کی کے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کی کے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کی کے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کی کے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کی کے کہ بیان کے کہ بیان کی کے کہ بیان کے کہ بیان کی کہ بیان کی کے کہ بیان کی کے کہ بیان کی کہ بیان کی کے کہ بیان کی کہ بیان کی کے کہ بیان کی کے کہ کے کہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کی کے کہ بیان کی کہ بیان کے کہ کے کہ بیان کی کے کہ بیان کی کہ بیان کے کہ بیان کی کے کہ بیان کے کہ بیان کے کہ بیان کی کے کہ بیان کے کہ بیان کی کے کہ بیان کے کہ ک

ہےاس کی امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرے۔ (البقرہ: ۲۸۳)

امانت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

جعنرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ تم مجھے اپنی چھ چیز دل کی ضانت دوتو میں تمہیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔

- (۱)جب بات كروتونج بولو\_
- (۲) جب وعده کروتو بورا کرو\_
- (m) جب تمهارے پاس امانت رکھی جائے تو اے ادا کرو\_
  - (۴)این شرمگاہوں کی حفاظت کرو\_
    - (۵) این نگاہیں نیجی رکھواور
  - (٢)اينے ہاتھ رو کے رکھو۔ (بیبقی احمہ)

حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں جار باتیں ہوں تو دنیا میں باقی چیزیں نہ ملنے کا کوئی مضا نقه نہیں۔ امانت کی حفاظت 'بات کی سچائی' اخلاق کی خوبی اور خوراک کی یا کیزگی۔ (احمر' بیہیق)

حضرت امام ما لک سے روایت ہے کہ جمھے یہ بات پنجی کہ لقمان حکیم ہے کہا گیا کہ ہم جود مکھتے ہیں اس مقام پرآپ کوکس چیز نے پہنچایا؟ فرمایا کہ تجی بات کرنے امانت اوا کرنے اور ہے کارگفتگوچھوڑ دینے نے۔(موطا امام مالک)

حضرت حذیفہ بن بمان سے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وہم نے ہم ہے دو حدیثیں بیان فرما کیں۔ میں ان میں سے ایک کود کھے چکا ہوں اور دوسری کا انظار ہے۔ ہم سے بیان فرمایا'' امانت لوگوں کے دلول کے درمیان نازل ہوئی۔ پھر قرآن نازل ہوا۔ پس لوگوں نے پھر قرآن نازل ہوا۔ پس لوگوں نے پھر قرآن نازل ہوا۔ پس لوگوں نے پھر قرآن سے جانا اور پھیسنت سے معلوم ہوا'' پھر ہم سے امانت کا اٹھ جانا بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا'' آدمی سوئے گا اس کے دل سے امانت نکال کی جائے گی تو اس کا معمولی ساانر باقی رہے گا پھر سوئے گا تو اس کے دل سے امانت نکال کی جائے گی تو آبلہ کی مثل رہ جائے گا۔ جیسا کہ تو اس پر چنگاری لڑھکائے تو اس سے چھالا پڑ جائے وہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن جسیا کہ تو اس نے کراہے یاؤں مبارک پر جسیا کہ تو اس نے کراہے یاؤں مبارک پر اس کے اندر پھی تیں ایک امانت وارشخص ہے لڑھکا کیں۔ فرمایا۔ (لوگوں کی حالت یوں ہوگی کہ) خرید وفروخت کریں گے کین کوئی امانت وارشخص ہے ادا گیگی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت وارشخص ہے ادا گیگی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت وارشخص ہے ادا گیگی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت وارشخص ہے ادا گیگی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت وارشخص ہے

marfat.com

(ای طرح) ایک آ دمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کس قدر مضبوط ہوشیار اور تھند ہے لیکن اس کے ول میں رائی کے وانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ (حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ) مجھ پراییا وقت بھی آ یا کہ میں یہ پروانہیں کرتا تھا کہ میں کس شم کے آ دمی سے فرید وفر و خت کر رہا ہول۔ (کیونکہ) اگر وہ مسلمان ہے تو اپنی و بنداری کے سبب مجھے ضرور واپس کر وے گا اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا عکر ان میر احق مجھے واپس پہنچا دے گا۔ لیکن آج تو میں فلال فلال کے سواکسی کے ساتھ فرید وفر و خت نہیں کرتا۔ (مسلم شریف)

حضرت عبدالرحمٰن بن قرادٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وضو فرمار ہے تھے تو آپ کے اصحاب وضو کے پانی کو ملنے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کرتم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت رکھتے ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا۔ جس کو یہ چیزاچھی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کریں تو جب بات کرے تو بچے بولے۔ جب اس کے پاس میا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو جب بات کرے تو حسن سلوک کرے۔ (بیم تی ) امانت رکھی جائے تو اوا کرے اور جب کی کا ہمساریہ ہے تو حسن سلوک کرے۔ (بیم تی )

، حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کوئی شخص کوئی بات کہے پھر وہ جِلا جائے تو اس کی بات امانت ہے۔ (تر مذی ابوداؤر)

حضرت ابوموی اشعری کے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ مسلمان ابانتذار خازن جواس بات کو پورا کرتا ہے جس کا اسے تھم دیا گیا اسے دل کی خوش سے کامل اور پوری مقدار میں دیتا ہے تو لیے مصدقہ دینے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔ (بخاری) حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب آ دمی کوئی بات کرے پھرادھرادھرد کیھے تو وہ امانت ہے۔ (تر فدی ابوداؤد)

### ~\_حياء

حیاء ایک فطری جو ہر ہے جو ہرانسان میں قدرتی طور پر ہوتا ہے گر نیک صحبت اور نیک
اعمال اس حیاء کو پروان پڑھاتے ہیں اور بیابیا وصف ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔
اور ایمان میں حسن و جمال بیدا کرتا ہے حیاء دار آ دمی کے کر دار میں دوسر دن کا احترام بیدا ہوجاتا
ہے اور وہ کسی کے حقوق کو اپنے لیے استعمال کرتے ہوا ڈرتا ہے اور اس بناو پر غیر اخلاقی حرکات
کرتے ہوئے اس کا ضمیر اے ملاحق کے گائی ہے جا کہ جا تھا گائی ہے اور اس کی بنا پر وہ ہر تسم کی

برائی اور غیراخلاقی حرکات سے نکے جاتا ہے اس لیے بیا کیک الیی خوبی ہے جوانیان کو فضائل اور محاس کے دیوانی ان کو فضائل اور محاس کے ذیور ہے۔ کیونکہ حیاء محاس کے زیور ہے۔ کیونکہ حیاء ہی اس کے کردار کا آئینہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو بہت اچھا قرار دیا

حضرت انسٹے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' و نہیں ہوتی کسی چیز میں بے حیائی گراہے واغدار کردیتی ہے اور نہیں ہوتی کسی چیز میں حیاء گراہے زینت بخشق ہے''۔ (ترندی)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے جواہے بھائی کو حیاء کی تھیں سے گزرے جواہے ہوں کے جواب کی تھیں ہے جواب کی تھیں ہے کہ نی کرد ہاتھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے 'فر مایا کہ جیاء ایمان کا ایک حصہ ہے'۔ ( بخاری )

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''حیاء منبیس لاتی عمر بھلائی ہے۔''(مسلم)
منبیس لاتی عمر بھلائی''اورا کی روایت میں ہے۔''حیاء ساری بی بھلائی ہے۔''(مسلم)
حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' پہلی نبوت کی ہاتوں سے لوگوں کو ملی ہے کہ جب تھے حیاء نہ رہے تو جوجا ہے کر۔''(بخاری)

ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کاخلق حیاء ہے'۔ (موطاامام مالک)

حضرت ابن عرفی دوایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ حیا واور ایمان ووٹوں کو ایک دومرے سے ملادیا حمیا ہے۔ جب ان عمی سے ایک کو اٹھالیا جاتا ہے تو دومری چیز مجمی اٹھ جاتی ہے" حضرت ابن عباس کی روایت عمی ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز چیمین کی جاتی ہے تو دومری بھی اس کے چیچے چلی جاتی ہے۔" (جیمی فی شعب الایمان)

## ۵۔ تواضع

تواضع کا مطلب عاجزی اور انکساری ہے اپنی ذات اور حیثیت کو دوسروں ہے کم در جہ بجھتے ہوئے ان کی عزت اور تعظیم کرنا اور اپنی ذات پر دوسروں کوتر نیچے دینا تو اضع وانکساری سسمت میں سے ان کی عزت اور تعظیم کرنا اور اپنی ذات پر دوسروں کوتر نیچے دینا تو اضع وانکساری میں میں میں میں میں کہلاتا ہو اصن اخلاق لحاظ سے بہت اچھی خوبی ہے کونکہ جوش اپنی حیثیت کو دومروں سے کہ بختے گا ، بیشہ جبر غرور افر اعر گھنڈ سے بچارہ کا اور عاجزی کی بنا پر اسے عزت وعظمت حاصل ہوگی تواضع کی عادت سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ کونکہ اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کا وصف بہی بتایا ہے۔ (ارشاد باری تعالی ہے۔ "رخمن کے بندے وہ بیں جوز بین پر عاجزی سے جلتے بیں اور جب نادان لوگ ان سے نادانی کی با تیس کرتے بیں تو ان کوسلام کہ عاجزی سے چلتے بیں اور جب نادان لوگ ان سے نادانی کی با تیس کرتے بیں تو ان کوسلام کہ دیتے ہیں۔ " (الفرقان) غرضیکہ اللہ کی معرفت کو پانے کیلئے تواضع بہت ضروری ہے کیونکہ اپنی عادات میں عاجزی بیدا کرنے والا راہ ہدایت پرگامزن رہنے بیس جلدی کامیاب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وکل ہوت تا کیدی ہے۔ اللہ علیہ وکلم بذات خود بہت متواضع بتھاور انہوں نے اعکماری اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا اللہ علیہ وکلی دوسرے پرفر معرف وی دوسرے پرفر اللہ تعالی نے میری طرف وی فرمائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو بیباں تک کہ کوئی دوسرے پرفر اللہ تعالی نے میری طرف وی فرمائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو بیباں تک کہ کوئی دوسرے پرفر نہ کہ کہ تاونٹ کوئی دوسرے پرفر نہ کہ اور نہ کوئی دوسرے پرفر نہ کہ کہ تواضع اختیار کرو بیباں تک کہ کوئی دوسرے پرفر اللہ تعالی نے میری طرف وی فرمائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو بیباں تک کہ کوئی دوسرے پرفر نہ کہ تم تواضع اختیار کرو بیباں تک کہ کوئی دوسرے پرفر

حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'مجھے اتنا نہ بوھانا جتنا کہ نصار کی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بوھایا۔ کیونکہ میں تو اس کا بندہ ہوں لہذا اس کا بندہ ادراس کارسول کہا کرو۔ (بخاری شریف)

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ا بیک مخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہوکر کہا اے ساری مخلوق ہے بہتر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں"۔ (مسلم شریف)

حضرت الوہریۃ نے فرمایا''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا آ دی

زیادہ معزز ہے؟ فرمایا کہ' اللہ کے نزدیک سب سے نبیادہ معزز وہ ہے جوزیادہ متح زحضر

گزار ہوئے کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔ فرمایا تو لوگوں میں سب سے زیادہ معزز حضر

پوسٹ نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ غیل اللہ ہیں۔ عرض گزار ہوئے کہ ہم اس بارے میں نہیں

پوچھتے۔ فرمایا تو قبائل عرصب کے متعلق پوچھتے ہو؟ عرض کی ہاں افرمایا جوتم میں دور جاہلیت کے

اندر بہتر ہے وہی دوراسلام میں بہتر ہیں جبکہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرلیں۔ (بخاری شریف)

اندر بہتر ہے وہی دوراسلام میں بہتر ہیں جبکہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرلیں۔ (بخاری شریف)

معزز ولد معزز ولد معزز تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ایرا ہیم ہیں۔' (علیم السلام)

معزز ولد معزز ولد معزز تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ایرا ہیم ہیں۔' (علیم السلام)

حضرت مطرف بن عبدالله بن صحیر الله بن صحیر الله بن که بین بی عامر کے وفد کے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ آپ ہمارے سید (سروار) ہیں۔ فرمایا ''سید تو الله تعالی ہے'۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ آپ ہم میں بڑی بزرگی اور عطاوالے ہیں۔ فرمایا ''اپنی بات کرویا کوئی اور بات کرو۔ مباوا شیطان تہمیں ہے نگام کردے'۔ (ابوداؤد) حضرت ابو ہریرہ ہے موایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' لوگ اپ آباؤا جداد برفخر کرنے ہیں یااللہ تعالی کیلئے بالکل آباؤا جداد برفخر کرنے ہے بازر ہیں جو مرچکے۔ بیشک وہ جہنم کے کوئے ہیں یااللہ تعالی کیلئے بالکل آسان ہے کہ وہ گہریلہ ہو جا کیں جو نباست کواپی ناک سے دھکیلا ہے۔ اللہ تعالی نے تم سے جا بلیت کا غرور اور آباؤا جداد پرفخر کرنا دور فرما دیا ہے۔ اب خواہ کوئی مومن پر ہیز گار ہو یا فاس جا بلیت کا غرور اور آباؤا جداد پرفخر کرنا دور فرما دیا ہے۔ اب خواہ کوئی مومن پر ہیز گار ہو یا فاس بدیجنت سب حضرت آ دم کی اولاد ہیں اور حضرت آ دم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ (ترفدی ابوداؤد)

حضرت ابو ہر بری ہے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدقہ مال سے سیجھ کم نبیس کرتا کے ہی کومعاف کر دینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہی بردھتی ہے اور جوشن اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہی بردھتی ہے اور جوشن اللہ تعالیٰ سے سافت عطافر ما تا ہے۔ (مسلم شریف) تعالیٰ کے سامنے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رفعت عطافر ما تا ہے۔ (مسلم شریف)

# ۲\_عفو و درگزر

کی خص کے خلم زیادتی اور ایڈ ارسانی کے جواب میں اس سے بدلہ یا انقام لینے کی بجائے اسے معاف کر وینا عفو کہلاتا ہے اور انقام کی بیروی ندکرنے کو درگز رکہا جاتا ہے۔ عفو و درگز راخلاق حند میں نہا ہے بہترین اوصاف ہیں۔ دوسروں کی خطاوں سے درگز رکز اللہ تعالی کا شیوہ ہے اور ہرکسی کی زیادتی کو معاف کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نبوت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ واسلم نے ایسے ایسے لوگوں کی زیادتیوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے حضور کو ساری عمر دکھ پہنچانے میں کسی فتم کی کسر ندا تھارکھی تھی اور آپ نے بھی کسی سے انتقام نہ لیالہذا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عنوکیا اخلاقی خونی کو اپنانا چاہیے اور اگر کسی سے زیادتی ہو جائے گا اور اللہ جائے تو اس سے درگز رکز نا جاہیے۔ اس طرح کو گوں کی نظر میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اور اللہ مہر بان ہوکر خطاوں کو معاف کر دے گا۔

حضرت ابو ہرمرہ میں کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا مال کے اندر کی نہیں کرتا اور بندہ کی درگز راور معافی ہے سوائے عزت کے اللہ تعالیٰ پچھاور زیادہ نہیں کرتا اور جو سامی سے سوائے عزت کے اللہ تعالیٰ پچھاور زیادہ نہیں کرتا اور جو سامی سے سوائے عزت کے اللہ میں کہ اور میں کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پچھاور زیادہ نہیں کرتا اور جو شخص فواضع کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ (مسلم)

حفرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ کویا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف و مکیے رہا ہوں۔ آب انبیاء ہیں ہے کی نئر کرہ کرد ہے تنے کہ ان کی قوم نے ان کو مارا یہاں تک کہ ان کوزخی کردیا اوروہ اس حالت ہیں خون کواہیے چہرے سے صاف کرر ہے تنے اور فرمار ہے ہتے اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرمااس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ (مسلم)

حضرت ابن عماک ہے راڈ فقع بیالگئی دھی آخت ہو گا تھیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم کا کئی دھی آخت ہو گا گئی دھی آخت ہ سے مراد غصہ کے دفت مبراور برائی کے بدلہ میں معافی ہے۔ اگر لوگ ایسا کریں تو خدا انہیں محفوظ رکھے ان کے دشمن کو نیچا کرے گویا کہ دوان کا مخلص قریبی دوست ہے۔ (بناری)

حفرت انس فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جارہا تھا اور آپ برموٹے کناروں والی نجرانی چا درتھی۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے چا درسے پکڑ کر آپ کواٹی طرف زورہ کھینچا۔ میں نے ویکھا کہ شدت کے ساتھ کھینچنے کی وجہ ہے آپ کی گرون پرنشان پڑ چکے تھے پھر کہا اے تحرا اللہ تعالی کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے میرے لیے تھے کہ کہا ہے تھے اس کی طرف ویکھا تو مسکر اپڑے اور پھراسے کچھ عطا کرنے کا تھم دیا۔ ( بخاری )

حضرت عائشۂ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجیز کو ہاتھ سے بیس مارا' نہ کی عورت کواور نہ ہی کسی خادم کو۔ گرآ پ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فرماتے رہے اورا گربھی آ پ کو کسی سے گزند بینجی تو آپ نے اس سے بدلے نبیں لیا البتہ اگر اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے کسی کی بے حرمتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیلئے بدلہ لیتے۔ (مسلم)

# ے۔احسان

نیک کاموں کوائی طرح کیا جائے کہ ان میں حسن اور رعنائی پیدا ہوجائے کواحہان کہا جاتا ہے۔ احسان دراصل وہ نیک عمل ہے جواللہ تعالی اور اس کے نیک بندوں کو بہت پند آ جائے۔ اس لیے اعمال کوئدہ 'خوشما اور دل پندطریقے سے کرنا ہی احسان ہے۔ دومروں سے اجہاسلوک کرنا خوش طلق سے پیش آ نا' دومروں کے تق سے زیادہ دینا اور خود کم لینائے سب احسان میں شامل ہیں۔ ہماری زندگی کے ہمر پہلو میں احسان کا جذبہ شامل نظر آتا ہے۔ گھر والوں سے اجہاسلوک کرنا احسان میں شامل ہیں۔ ہماری زندگی کے ہمر پہلو میں احسان کا جذبہ شامل نظر آتا ہے۔ گھر والوں سے اجہاسلوک کرنا احسان میں شامل ہیں۔ ایک جاتا ہے کی جاتا ہے کی جاتا ہے کی جاتا ہے کہ ان کی غربہ اسلوک کرنا احسان میں شامل ہیں احسان کا جذبہ شامل کوئی کرنا احسان میں شامل ہے اور ان کی خربہ احسان کی خربہ احسان کی خوبہ سالوک کرنا احسان میں شامل ہے اور ان کی خربہ احسان کی خربہ احسان میں شامل ہے اور ان کی خربہ احسان کی خربہ احسان کی خوبہ سے احسان کی خربہ کی خربہ کی خربہ احسان کی خربہ احسان کی خربہ کی خربہ کوئی کی خربہ کی کرنا کے خربہ کی خربہ کی خربہ کی کرنا کی خربہ کی خربہ کی خربہ کی خربہ کی کرنا کی کرنا کی خربہ کی خربہ کی خربہ کرنا کی کرنا کی خربہ کی کرنا کی کرنا کی خربہ کی کرنا کی کرنا کی خربہ کی خر

آ دمی کی لڑ کی کی شادی کر دیثا<sup>، کم</sup>سی کوقرض معاف کردینا احسان کہلائے گا۔کسی کومصیبت ہے نجات دلانا اورقصور وارہے درگزر کرتا بھی احسان ہے۔احسان سے اللدراضی ہوتا ہے۔ بیالیک ابیاوصف ہے کہاس ہے باہمی خلوص محبت اخوت اور بھائی جارے کی فضاء ہروان چڑھتی ہے۔ ا یک دوسرے کیلئے ایثاراور قربانی کے جدبات پیدا ہوتے ہیں حتیٰ کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔احسان کرنے کے بعدا سے جتلا نا اخلاقی تقاضوں کےخلاف ہے۔ کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جمّا لنے ہے اس کا اجرتم ہوجا تا ہے۔غرضیکہ احسان اللہ اور اس کے محبوب کو بہت پسند ہے اس لیے زندگی کے ہرشعے میں اسے اپنانے کی کوشش کرنی جاہے۔

حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیواؤل اور محتاجوں برخرج کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں میر خیال ہے کہ آپ نے فرمایا اس محض کی طرح ہے جو (عبادت کیلئے) کمڑا ہونے میں ستی نہیں

كرتااوراس روزه داركي طرح بي جوافطار بيس كرتا\_ (مسلم)

حعنرت انس ہے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض دولز کیول کی پرورش کرے یہاں تک کہوہ بالغ ہوجا ئیں تو وہخض اور میں قیامت کے دن ان دوالکلیول ك طرح ( قريب قريب) أيس محد (بيفرهاكر) آب في الكيول كوملايا- (مسلم) حصرت ابوشریج خوبلد بن عمر وخز ای سے روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ! بیشک میں دو کمزورول تعنی یہتیم اورعورت کے فل کے بارے میں ڈراتا ہوں۔(نسائی)

حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضرت سعد کا خیال تھا کہ انہیں نجلے در ہے والوں پرفضیات حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تہمیں مدواور رز ق مزورلوگوں کی بدولت ہی تو دی جاتی ہے۔ ( بخاری )

حضرت ابودرداءعو يمر اے روايت ہے۔ فرماتے ہيں كديس نے رسول اكرم صلى اللہ عليه وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا' مجھے کمزور لوگوں میں طاش کرد۔ بیٹک کمزور لوگوں کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیاجا تاہے۔ (ابوداؤر)

حضرت مهل بن سعد سے روایت ہے کدرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "میں اوریتیم کا تفیل جنت میں اس طرح ہوں سے۔ آپ نے آنکشت شہادت اور درمیانی انگی سے اشاره كيااوردونون الكيون كيوميان كيوميان كيوالها المياري)

### ۸۔سفاوت

سخاوت ہے مراد اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کیلئے خرج کرنا ہا الفاق فی سمیل اللہ میں کہا جاتا ہے۔ سخاوت اللہ کی بہت ہیں اللہ میں کہا جاتا ہے۔ سخاوت اللہ کی بہتان ہے کہ وفکہ سخاوت کی عادت بہت ہی الجمع صفت ہے بلکہ اللہ کے خاص بندوں کی بہتان ہے کہ دہ اللہ کی راہ میں دل کھول کرخرج کرتے ہیں اور ان کا کی وصف ان کے جوایت یا فتہ ہونے کی دلیل ہے۔ سخاوت کا اجر دنیا میں بھی ملک ہا اور آخرت میں تو بہت زیادہ ملے گا۔ دنیا میں سخاوت کے اجر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے دالوں کے مال میں اضافہ ہوتا ہے ان کے در ق کے ذرائع فراخ ہوجاتے ہیں۔ مال کے علاوہ علم اور جان کی بھی سخاوت ہے۔ علم کی سخاوت یہ ہے کہ رضائے الی کیلئے دینی علم کو پھیلا یا جائے۔ اور جان کی بھی سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوسرے دینی بھائیوں کی قوت اور طافت سے مدوکی جائے ہیں۔ بہرکیف سخاوت اسلام کے معاشی نظام میں دیڑھ کی بھی ہے۔ رکھتی ہاں لیے حضور صلی اللہ علیہ سکم نے اس کی بہت تا کیوفر مائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ سکم نے اس کی بہت تا کیوفر مائی ہے۔

حضرت ابوامامہ بن عجلان ہے روایت ہے۔ رسول اکرم منٹی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اے انسان! زائد مال فرج کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کارو کتا تیرے لیے ٹمرا ہے۔ بقدر منرورت رو کئے پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ مال فرج کرنے کی ابتداءا ہے کھر والوں ہے کراوراو پر والا ہاتھ نجلے ہاتھ ہے بہتر ہے۔''(مسلم)

تعفرت التأثير المرسول الله ملى الله عليه وسلم نے فرمایا" بے حساب خرج کرو الله تعالی تهمیں بے حساب عطافر مائے گا اور الله تعالی کی راہ میں خرج کرنے ہے کریز نہ کروور نہ الله تعالی تم پر روک کریگا۔ جہاں تک ممکن ہوا خبرات کرو"۔ (متعق علیہ)

دعزت ابوذر روایت کرتے بیل کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دیوار کھیہ کے سمائے میں بیٹے تھے۔ جب آپ نے جھے دیکھا تو فر بایا" رب کعبہ کی سم اوہ لوگ خسارے میں بیٹے تھے۔ جب آپ نے جھے دیکھا تو فر بایا" رب کعبہ کی سم اوہ لوگ خسارے میں بیل ۔ "میں نے عرض کیا یارسول اللہ امیرے ماں باپ آپ پر قر بان ہوں وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فر مایا" وہ بہت زیادہ مال رکھنے والے جوابے مالوں کو اس طرح اور اس طرح نیعنی وائی میں ۔ " (متنق علیہ ) طرح نیعنی وائیس کی ہیں۔ " (متنق علیہ ) مطرح نیعنی وائیس کی میں ہے کہ دسول اللہ نے فر مایا" تم میں ہے کس کو اپنے معنرت اور ایسے واست کے کہ دسول اللہ نے فر مایا" تم میں ہے کس کو اپنے مال کی بہنست اپنے واست کی اس اور ایسے کے دسول اللہ کے لیا ہے کہ اس کی بہنست اپنے واست کی اس کی بہنست اپنے واست کی اس کی ایسے اس کی بہنست اپنے واست کی بھول اللہ اس کی بہنست اپنے واست کی بینے میں بھول کی بہنست اپنے واست کی بال کی بینس کی بھول کی بینس کی بینس کی بال کی بینس کی بیا کہ بینس کی بیا کی

میں سے ہراکیک کو اپنا ہی مال زیادہ مجبوب ہے۔ آپ نے فرمایا''اس کا مال تو وہ ہے جو آگے ہے۔
دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو ہیچھے چھوڑا۔ (لیعنی اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج نہ کیا)''(بخاری) کے
حضرت این مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' دوشم کے
آ دمیوں پرشک جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطافز مایا اور اسے سمجے رائے میم
خرج پرقدرت دی اور دومراوہ شخص جسے علم و حکمت عطافر مائی وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور اس کی اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور اس کی استحداد کرتا اور اس کی استحداد کرتا اور اس کی استحداد کرتا اور اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور اس کی استحداد کرتا ہور اس کی مسلم )

حفرت عدی بن حاتم ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ''(جہنم کی) آگ ہے بچواگر چہ مجود کے ایک گلڑے (کےصدقہ) ہے ہی ہو۔''( بخاری ) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے سوال پر''لا (یعنی نہیں نہیں فرمایا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فر مایا'' ہرصبح جب بندگان خدان بیدار ہوتے ہیں تو دوفر شنے اتر نے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرج کرنے والے کواس کہ بدل عطافر مااور دوسرا کہتا ہے یا اللہ! بخیل کا مال نتاہ و ہر بادکر دے۔' ( بخاری )

حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اللہ تعالیٰ فرما تاہے اے انسان! خرج کرتا کہ تھے پرخرج کیا جائے۔'' ( بخاری )

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص فرمات بین ایک مخص نے آنخضرت صلی الله علیہ و مسلم الله علیہ و مسلم الله علیہ و مسلم وسلم سے بوجھا کونسااسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا'' کھانا کھلانا' واقف اور ناواقف (سب) کو سلام کہنا۔'' (مسلم شریف)

حضرت اساء بن ت ابو بحرصد این فرماتی میں کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرمایا ہال ندروکو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی رکاوٹ ہوجائے گی۔ ایک روایت میں ہے فرج کرو گئر مایا ہال ندروکو اللہ تعالیٰ بھی تم ہے حساب کرے گا اور مال محفوظ ندر کھو اللہ تعالیٰ بھی تم ہے روک رکھے گا۔ (یعنی فرچ کرنے کی بجائے جمع کر کے حفوظ ندرکھو) (مسلم شریف)

### 9۔ ایثار

دوسرے کی ضرورت کو اپنی ذاتی ضرورت پرتر جے دینے کو ایٹار کہا جاتا ہے لیعنی اپنی ضروریات کوپس پشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کردینا درخقیقت بہت بڑی فیاضی اور

<u>m</u>arfat.com

قربانی ہوتی ہے اور ایسے قعل کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند اور بڑا ہے کیونکہ ایمار میں انسان دوسروں کو اینے ہے بہتر بھتا ہے۔ خود مجو کارہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے خود نکلیف اٹھا کر دوسروں کو کھلاتا ہے خود نکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ خود تواضع اختیار کر کے دوسرے کی عزیت افزائی کرتا ہے۔ خود قناعت کر کے رضائے اللی کی خاطر مال و دولت کو نچھاور کرتا ہے۔ غرضیکہ ہرلحاظ ہے وہ ایسا کام سرانجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس سے دوسرے کاحق ادا ہوجائے تا کہ اللہ داختی ہو۔ یہ وصف اللہ کے خاص بندوں یعنی انبیاء میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں قدم قدم پر ایمار کی روش مثالیں بندوں یعنی انبیاء میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں قدم قدم پر ایمار کی روش مثالیں بندوں یعنی انبیاء میں بناہ تا کیدفر مائی ہے۔ اور فضیلت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمار کو اپنانے کی بے بناہ تا کیدفر مائی ہے۔

حفرت ابوموک ہے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اشعری قبیلہ کے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب جنگ میں ان کا زادراہ ختم ہوجا تا ہے یا مہ یہ طیبہ میں ان کے اہل وعیال کی خوراک کم رہ جاتی ہے تو جو بچھان کے پاس ہوتا ہے اسے ایک کیڑے میں جع کرتے ہیں پھر ایک برتن میں باہم قبیم کرلیتے ہیں بیس یہ بچھ ہے جیں اور میں ان ہے ہوں۔ (مسلم شریف) حضرت ابو ہریہ ہے ہے دوایت ہے کہ ایک شخصی آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدیم میں عاضر ہوا اور عرض کیا میں خت مشقت میں ہوں۔ آپ نے ابنی ایک زوجہ مطہرہ کی طرف بیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا اس ذات کی تم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میرے یاس صرف بانی ہے۔ آپ نے دوسری کی طرف بیغام بھیجا انہوں نے بھی ای طرف کیغام عرض کیا بہاں تک کہ تمام از واج مطہرات نے بہی جواب دیا کہ اس ذات کی قشم طرح کا بیغام عرض کیا بہاں تک کہ تمام از واج مطہرات نے بہی جواب دیا کہ اس ذات کی قشم حس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہمارے پاس صرف بانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہمارے پاس صرف بانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہمارے پاس صرف بانی ہے۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درائے سے ) فرمایا کو ان شخص آج رائے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے؟ ایک انصاری نے (صحابہ کرائم سے) فرمایا کو ان شخص آج رائے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے؟ ایک انصاری نے (صحابہ کرائم سے) فرمایا کو ان شخص آج رائے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے؟ ایک انصاری نے

اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟

انہوں نے عرض کیا نہیں صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انصاری نے کہا بچوں کوکسی چیز کے ساتھ

بہلائے رکھنا جب شام کو کھا تا پانگیں تو سلا دینا اور جب مہمان داخل ہوتو چراغ بچھا دینا اورا سے یہ

باورکرانا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنا نچہ وہ بیٹھ کئے مہمان نے کھانا کھایا کیکن بید دنوں رات بحر

بورکرانا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنا نچہ وہ بیٹھ کئے مہمان نے کھانا کھایا کیکن بید دنوں رات بحر

بورکرانا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنا نچہ وہ بیٹھ کئے مہمان نے کھانا کھایا گئی رات تم نے اپنے بورکرانا کے دیت بارگا وہ بھی مان میں مان بیا گئی ہے ہے ہے جہ نے دایا گئی ا

عرض کیابارسول اللہ! میں کرتا ہوں۔ لیس وہ اپنی قیام گاہ کی طرف کیا اور بیوی ہے کہا کہ رسول

مهمان ت، بوسلوك كياالله تعالى اس برراضي موا ـ ( بخاري شريف)

حضرت ابو ہر رہ اسے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فر مایا دوآ دمیوں کا کھا تين كوكاني إورتين كا كهانا جاركوكفايت كرتاب. (مسلم شريف)

حضرت مهل بن سعد فرمات بين كها يك عورت أيك بن موئى جا در لي كرآ مخضرية کی خدمت میں عاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے اے اپ ہاتھ سے بُنا ہے تا کہ آپ ک يبناؤل- بى اكرم نے اس كى ضرورت محسوں كرتے ہوئے اے ليا پھر ہارے ياس تشريف لائے تو وہی جادر پہن رکھی تھی۔ ایک آ دمی نے عرض کیا یکش قدر خوبصورت ہے جھے عناہے فر مائے آپ نے فہر مایا ہاں۔ آپ مجلس میں تشریف فر مارے بھر واپس تشریف لے مکے اس کو لييٹا اوراس آ دمي کی طرف بھيج ديا۔ صحابہ كرام نے كہا أس آ دمي كو كہا تونے اچھانبيں كيا 'آ تخضرے نے ضرور تا اسے بہنا مجمی تھا پھر تونے مانگ لی۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ آپ سائل (کے سوال) کور زنہیں فرماتے اس نے کہا اللہ کی قتم ! میں نے اسے پیننے کیلئے نہیں مانگا بلکہ اپنے کفن كيلية ما نكاب- حضرت مل فرمات بي كه چنانيده ويا دراس كاكفن بي \_ ( بخاري شريف )

ُحضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے دوران آنخضرت کی خدمت میں حاضر منے کہ ایک آ دمی آئی سواری برآیا اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔رسول اکرم نے فرمایا جس کے باس زائد سواری ہووہ اس مخص کودے جس کے باس سواری نہیں اور جس کے پاس زائدزاد راہ ہودہ اس آ دمی کودے جس کے پاس زادراہ بین آ بے فی کف اقسام کے مال كاذكرفرمايا \_ يبال تك كريم في خيال كيا كرزائد چيزين بهاراكوئي حي نبين \_ (مسلم شريف)

#### ۱۰\_قناعت

رزق حاصل کرنے کیلئے محنت کرنے سے جول جائے اس پراکتفا کر لینے کو تناعت کہا جاتا ہے۔ قناعت کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت بہند ہے۔ قناعت انسان میں سکون اور اطمینان قلبی بيداكرتى ب-قناعت لا في كاضد ب- لا في انسان كو بميشه پريشاني من بتلاكرتا ب- قناعت ایک نہ ایک دن انسان کو مالدار بتادیتی ہے۔ کیونکہ قناعت میں اللہ کی مددشامل حال رہتی ہے اور اس سے اضافہ رزق ہوجاتا ہے اس لیے رزق کے سلسلے میں جو بروردگار کی رحت سے ل جائے اسے راضی خوشی قبول کرنا جاہئے ۔ اور مجھی اللہ کا گلہ شکوہ نہ کرنا جاہئے ۔ اس طرح زندگی انشاء اللہ بہت سکھاور سکون کے ساتھ بسر ہوگی۔اور مجھی مالی پریٹانی نہ ہوگی یعنی جتنا کماؤا تنا کھاؤ کے اسول

<u>marfat.com</u>

پر چلنے ہے ہی کی واقع نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قناعت کا بہترین عملی نمونہ ہے۔
حضرت انس ہے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹیاں اور بودار چربی لے کر نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی زرہ
ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اوراس سے اپنے کھر والوں کیلئے جو لیے تھے اور میں نے
آپ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آل محمد نے اس حال میں شام نہیں کی کہ ان کے پاس ایک صاع
مندم یا ایک صاع کوئی غلہ ہوجبکہ آپ کی نواز واج مطہرات تھیں۔ ( بخاری )

حفرت عائش صدیقہ کا بیان ہے کہ آل محد نے بھی متواتر دوروز جوکی روٹی پہیں بھر کر نہیں کھائی۔ یہاں تک کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ (مسلم شریف) حضرت ابوطلحہ نے فر مایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے بھوک کی شکا بہت کی اورا پنے چیوں پر سے ایک ایک پھراٹھایا۔ چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اپے شکم میارک سے دو پھراٹھائے۔ (تر فدی)

حضرت عمره بن شعب ان کے والد ماجدان کے جدامجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' دوعاد تیں جس کے اندر ہوں تو اللہ تعالی اسٹ اکروصا براکھ لیتا ہے۔ جود نی لحاظ سے اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دنیاوی لحاظ سے اسے دیکھے جو اس سے کمتر ہواہ رالقہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرے کہ اسے اللہ تعالی نے اس پر فسنیلت وی تو اللہ تعالی اسٹ ماکروصا براکھ لیتا ہے اور جود نی لحاظ سے اس محض کی طرف دیکھے جواس سے کمتر ہو اور دنیاوی لحاظ سے اس محض کی طرف دیکھے جواس سے کمتر ہو اور دنیاوی لحاظ سے اس محض کی طرف دیکھے جواس سے کمتر ہو اسے ماکس بردھ کر ہواور اس پر افسوس کر سے جواس سے ماکس بردھ کر ہواور اس پر افسوس کر سے جواس سے ماکس بردھ کر ہواور اس پر افسوس کر سے جواس سے ماکس نیس ہوا تو اللہ تعالی اسے شاکرو صا برنیس لکھے گا'۔ (تر ندی)

سعیدمقبری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے بن کے پاس سے گزرے بن کے پاس کھنی ہوئی بحری رکھی تھی۔ انہوں نے آپ کو کھانے کیلئے بلایا تو آپ نے انکار کردیا اور فر مایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے سے اور آپ نے شکم میر ہو کہ جوکی دوئی نہیں کھائی۔ ( بخاری )

حضرت ابن عبی مدوایت ہے کہ رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا 'جوا پی بھوک یا احتیاج کونوکوں سے چمپائے تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے ایک سال کی حلال روزی عطافر مائے۔(بیمتی)

حفرت محود بن لبيد ( 44 30 ) بالك المالك المالك الماليدوسلم في فرمايا آوي دو

چیزوں کو ناپند کرتا ہے۔وہ موت کو تاپند کرتا ہے جبکہ موت مومن کیلئے فتنہ ہے بہتر ہے دومرے مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے جبکہ مال کی کمی میں حساب کی آسانی ہے۔ (احمہ)

حضرت ابوہاہم بن عقبہ ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کید کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا تمام مال میں سے تمہیں ایک خادم اور ایک گھوڑا جہاد کیلئے کافی ہے۔ (احمہٰ تر مذی نسانی 'ابن ماجہ )

حضرت تمادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرے تو اسے دنیا سے بچا تا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیار کو پانی سے بچا تا ہے۔ (احمر تریزی)

حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرک میں کا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب ایسا نے میرے کیے مکہ مکرمہ کی سنگستان کوسونا بنادیے کیلئے فرمایا۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے رب! ایسا نہ کر بلکہ میں ایک روز بھوکا رہوں تو تیرے حضور نہ کر بلکہ میں ایک روز بھوکا رہوں تو تیرے حضور عاجزی پیش کروں اور تیرا شکر میں ہوں تو تیری حمد و تنا بیان کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ (احمد تر ندی)

' حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا '' دنیا مومن کا قید خاندا ور قحط ہے۔ جب وہ دنیا ہے جدا ہوتا ہے تو قید خانے اور قحط ہے جدا ہوجا تا ہے۔'' (شرح السنة )

حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجاتو فرمایا۔''عیش پہندی ہے بچتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش پہند نہیں ہوا کرتے۔''(احمہ)

### الدرحم وشفقت

بچوں پر دخم کرنا اور ان سے شفقت کا سلوک کرتا ہے۔ دخم کی تغییری صورت جانوروں پر دخم کرنا ہے۔ دخم کرنے سے مسلمانوں میں ہمدردی محبت اور اعانت کے اوصاف نشو ونما پاتے ہیں۔ اسلام نے جس رحمہ لی کا درس دیا ہے وہ صرف مسلمانی کی حد تک نہیں بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس رخم کے دائرے میں ہرانسان شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہوئے رخم دل تقے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رخم کرنے کی بہت تا کیدگی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرة سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''رحم کرنے والوں پر رحمٰن بھی رحم فر ماتا ہے لبنداتم زمین والوں پر رحم کرو کہ آسان والاتم پر رحم فر مائےگا۔'' (ابوداؤ دُئر ندی)

حضرت جریر بن عبداللّهٔ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا '' اللّٰه خالی اس پررخم نبیں فر مائے گاجو لوگوں پررخم نبیں کرتا۔'' (مسلم)

حضرت ابن عمال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' وہ ہم ہیں ہے تبہر میں ہے جم میں ہے تبہر ہے تبیس ہو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بروں کی عزت نہ کرے اور نیک باتوں کا تھم نہ دے اور بری باتوں ہے نہ روکے '' (ترنیزی)

روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت ما تکنے آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹیاں تھیں۔
جھے ایک تھجود کے سوا کچھ نہ طاتو میں نے وہ اسے دیدی۔ اس نے وہ دونوں بیٹیوں کو تسیم کر کے
میری اور خود اس میں سے نہ کھایا۔ پھروہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
شریف لائے اور میں نے آپ کو بتایا تو فر مایا۔ جو الن لڑکیوں کے ذریعے آز مایا حمیا اور وہ ان
کے ساتھ نیکی کرے تو وہ اس کیلئے جہنم سے آ زموں گی۔ ( بخاری )

حفرت ابوہریرہ گا بیان ہے کہ میں نے ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا حوسیچا درتقمدیق کیے گئے تھے کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بد بخت آ دمی ہے۔ (احمر ' ترندی ) حف میں بہت کے ساتھ کے ساتھ کے سر میں میں میں مصالب میں اس میں مصا

معفرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں ۔ منم ہو کرعوض گزار ہوا۔ کیا آ پ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں جبکہ ہم تو بوسہ نبیں دیتے۔ نبی کریم صلی مند علیہ وسلم نے فرمایا'' میرے کیاافتیار میں ہے جبکہ اللہ تعالی نے تمہارے ول سے شفقت نکال ن ہے۔'' (مسلم)

معنم ت ابوموی ت روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی کی تعظیم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی کی تعظیم از تب کہ حصہ ہے کہ بوڑ معے مسلمان اور اس میں اللہ تب کہ بوڑ معے مسلمان اور اس میں اللہ تب کہ بوڑ معے مسلمان اور اس میں اللہ تب کا جمہد و و اس میں

زیادتی نہ کرے۔اورنداس ہےدوررہے۔ نیز انصاف کرنے والے تھران کی۔ (ابوداؤڈ نیمجی )
حضرت انس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' یوٹی نوجوار
سے بور نصے کی اس کی عمر کے باعث عزت کرے تو اللہ تو لی اس کیلئے ایسا فحض مقرر فرمادیتا۔
جو بڑھا ہے جس اس کی عزت کرے'۔ (ترندی)

حضرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' آ دمی کا اپنے کو اوب سکھا تا ایک صاع خیرات کرنے ہے بہتر ہے' ۔ ( تر مذی )

ایوب بن موی ان کے دالد جاجد ان کے جُد امجد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ' فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو انجھا ادب سکھانے سے بڑھ کرکوئی عطیہ بیز دیا''۔ (ترندی شریف)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" جسر کی بیٹی ہواور وہ اے زندہ ورکورنہ کرے نداھے ولیل کرے اور ندائے بیٹے کواس پرتر جے دیا اللہ تعالی اسے جنت میں واخل فرمائے گا۔" (ابوداؤد)

حضرت جندب کابیان ہے کہ ایک اعرابی آیا۔ اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے سیجھے نماز پڑھی۔ جب سلا گھٹنا با ندھا۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب سلا پھیر دیا تو اپنی سواری کے پاس آیا اسے کھولا اور پھر سوار ہوگیا اور پکارا۔ اے اللہ! مجھ پر اور جھ مصطفی پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی کوشر یک نہ کرنا۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہتے ہوکہ بیزیا دہ بے خبر ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا جو اس نے کہا تھا؟ نوگ عرض گڑا اور جو کے بیور نہیں۔ (ابوداؤد)

## ١٢\_ اخوت

و پنی برادری اور بھائی چارے کواخوت کہا جاتا ہے۔اسلامی نقط نظر سے ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے 'یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے سے اسلامی برادری میں شامل ہونے کا اعلان کے بعد و وانسان پہلے سے موجو دمسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔خواہ مسلمان ہونے والا کسی تو م سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے رنگ نسل 'امارت' غربت ' حاکم یا تحکوم ہونے کا کوئی وخل نہیں۔اسلامی اخوت کا رشتہ بہت مضبوط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں چہنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یکی اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا تا کہ آپس مدینہ طیبہ میں چہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یکی اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا تا کہ آپس مدینہ طیبہ میں چہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یکی اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا تا کہ آپس

می مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق پیدا ہوجائے۔ اخوت مسلمان کے دلوں میں ہدردی اور محبت پیدا کرتی ہے۔ حصوصاً کرتی ہے جس کی بنا پر مصیبت کے دفت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے۔ خصوصاً اخوت کے دسرے کی اصلاح مجمی ہوتی ہے۔ اس لیے اخوت اسلام ہر لحاظ سے بڑھی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔

حضرت ابن عرقے ہے دوایت ہے کہ بی کریم نے فر مایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس برظلم کرے اور نہ اے ( ویشن کے ) سپر دکر ہے جو محض اپنے ( مسلمان ) بھائی کی ضرور ت پوری کرتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت برآ ری فرما تا ہے اور جو محض کسی مسلمان سے محق دور کرتا ہے اللہ تعالی اس سے قیامت کی مختبوں سے ایک محق دور فرمائے گا۔ اور جو آ دمی کسیمان کی ہدہ بوشی فرمائے گا۔ اور جو آ دمی کسیمان کی بردہ بوشی فرمائے گا۔ ( بخاری و مسلم ) بردہ بوشی فرمائے گا۔ ( بخاری و مسلم ) محضرت انس سے دوایت ہے کہ درسول اللہ مسلم اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تسم اس ذات کی جس کے قبض میری جان ہے کوئی بندہ مومی نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وی جس کے قبض میری جان ہے کوئی بندہ مومی نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وی

چاہے جواپے لیے چاہتاہ۔(متفق علیہ) معنرت ابوموٹ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فر مایا''مؤمن (ووسرے)مومن کے لیے مکان کی شل ہے جس کا ایک معید وسرے حصے کومضبوط کرتا ہے'' (بیان فر ماتے ہوئے) آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس۔(مسلم)

حضرت نعمان بن بشیر میسی دوایت ہے کہ درسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، باہمی محبت و مسلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، باہمی محبت و متنا ورشفقت میں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو بوراجسم ہے خوابی اور بخار کی کیفیت میں جتلا ہوجا تا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ سے مواہت ہے رسول اکر می نے فر مایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس کی خیانت کرے نہاں ہے جہ م بولے اور نہا ہے رسوا کرے۔ ہرمسلمان کی عزت مال اور خوان دوسرے پرحرام ہیں۔ تقوی میماں ہے (دل کی طرف اشار وفر مایا) کسی آدمی کے لیے اتنی اور خوان دوسرے پرحرام ہیں۔ تقوی میماں ہوائی کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھے۔ (تر نہی)

# ۳۰۔میانہ روی

ہر کام میں تو ازن اور تناسب سے چلنے کومیاندروی کہا جاتا ہے۔ میاندروی کے لیے اعتدال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعتدال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہ جملے کا کہ جمیع بھی جو برین کا ہم میں۔ پستی ورمیان اور بلند۔ ابتدالیعن پستی اور انتہا بیعنی بلندی ہمیشہ قائم نہیں رہیس ان دونوں کا درمیانی راستہ اعتدال ہے۔ اعتدال ہمیشہ قائم رہتا ہے اعتدال تقاضائے فطرت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں اعتدال ہمیشہ قائم رہتا ہے اعتدال تقاضائے فطرت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی ہے نیز میں اعتدال ہے اور اس کی راہ پندفر مائی ہے کیونکہ اعتدال سے ہرکام میں استحکام ہیدا ہوتا ہے۔ دینا و آخرت کی جھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خوشحالی اور سکون کی دولت ہمیشہ میسر رہتی ہوتا ہے۔ دینا و آخرت کی جھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خوشحالی اور سکون کی دولت ہمیشہ میسر رہتی ہوتا ہے۔ اعتدال سے بیشار تکالیف سے نجات ملتی ہاں لیے ذندگی کے ہرکام میں میانہ روک کوابنا تا جائیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی ہاور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی ہاور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے پندفر مایا ہے۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نیک سیرت خوشی خلق اور میانہ روی نیوت کا پچیسوال حصہ ہے۔ (ابوداؤ د)

حضرت ابو ہرمرہ ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم نے فرمایا دین آسان ہے اور جوش شخق (کی راہ) اختیار کرتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پس سیدھی راہ چلو میا نہ روی اختیار کروخوش رہو۔ ضبح وشام اور رات کے بچھ حصہ میں (عبادت کے ذریعے ) مدد مانگو۔ ( بخاری )

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھاکرتا تھا آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا۔ (مسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا تکلف کرنے والے ہلاک ہوئے۔ (مسلم)

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دو ۔ ستونوں کے درمیان ایک ری بندھی ہوئی دیکھی آپ نے پوچھایہ ری کیبی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بیدری حضرت زنیب رضی اللہ عنہا کی ہے جب وہ (عبادت کرتے کرتے) تھک جاتی ہیں تو اس سے ساتھ فیک لگاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو ۔ تم ہشاش بٹاش ہوکر نماز پڑھاکر و جب تھک جاؤ تو آرام کرو۔ ( بخاری )

حضرت عائشہ اللہ عورت کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے (اس وقت) ان کے پاس ایک عورت تھی۔ آپ نے فر مایا یہ عورت کون ہے؟ ام الموسین نے فر مایا یہ عورت کون ہے؟ ام الموسین نے عرض کیا یہ فلال عورت ہے جس کی نماز کا چرچار ہتا ہے۔ آپ نے فر مایا''' رک جاؤ' حسب طاقت عبادت کرو۔ اللہ کی فتم ! اللہ تعالیٰ نہیں تھکما کیکن تم تھک جاؤگی اور نبی اکرم کوعبادت سے اسکا کی دورت کی اور نبی اکرم کوعبادت سے اسکا کی دورت کی اور نبی اکرم کوعبادت سے اسکا کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کرم کوعبادت سے اسکا کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کرتے ہے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت

سب سے زیادہ پہندھی جے کرنے والا ہمیشہ کرے۔ (بخاری ومسلم)

حضرت وہب بن عبداللہ اللہ عبد کہ نبی اکر مضلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور ابوالدردا ، رضی اللہ عنہما کے درمیاں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ (ایک مرتبہ) حضرت سلمان خضرت ابودرداء کی بھے اللہ عبد کہ کہ کہ اللہ عبد کہ کہا۔ ( غاری)

حضرت ابن مسعود ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے لوگو!

کوئی چیز الی نہیں جو تہمیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر ہے گر وہی چیز جن کا تہمیں تکم

دیا گیا ہے اور کوئی چیز الی نہیں جو تہمیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کر دے گر وہی چیزیں

جن سے تہمیں منع کیا گیا ہے۔ بیٹک روح الا بین اور دوسری روایت بیل ہے کہ دوح القدس نے

میرے دل بیس سے بات ذائی کہ کوئی مخض ابنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرتا۔ آگاہ ہوجاؤ اور اللہ سے

ذر داور تلاش رزق میں در میانی راستہ اختیار کرواور رزق کی تا خیر تہمیں اس بات پر آمادہ نہ کرے

کہ اس کو اللہ کی نافرنی سے حاصل کرنے لگو۔ کیونکہ نیواللہ کے پاس ہو وہیں حاصل کیا جاسکا۔

گراس کی اطاعت سے۔ (بیم فی شرح السنہ)

### ارصبر

سمی چیزی محرومی کی تکلیف کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ زندگی کے شب وروز میں قدم ندم برمصائب اور رکا ونیس ہیں اور ان مشکلات میں راہ حق پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدمی ستفامت جرات اور دل کومضبوط رکھی ایک کی کی کی کی کے ایک کی کے خوبمال بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایمان اور تو کل میں استفامت پیدا ہوتی ہیں۔ مبر نیک اعمال کا منبع ہے مبر کا تفاضا ہے کہ کامیا بی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے اور بقیم ارک کا اظہار نہ کیا جائے اور جن فرائض کی اوائی نے دے ہوان کو ہمیشدادا کیا جائے اور القد پر ہر دم مجروسا رکھا جائے۔ کہ وہ اس کیلئے بہتر کرے گا۔ صبر سے مشکلات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مبر سے اظمینان بیدا ہوتا ہے۔ مبر کا اجر بے بناہ ہے۔ مبرگنا ہوں کی منظرت کا ذریعہ بنآ ہے۔اللہ تعالی کی مدد اور تو نی ہے۔ مبر کا اظراف کی مدد اور تو نیل ہے۔ مبرکا اجر بے بناہ ہے۔ مبرگنا ہوں کی منظرت کا ذریعہ بنآ ہے۔اللہ تعالی کی مدد اور تو نیل ہمیشر مبرکا اظراف کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ عبر ہر لحاظ سے فائدہ بخش ہا اور اینا تا جا ہے۔

حضرت صہب ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' مومن کے کاموں پر تعجب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ بات مومن کے مواکسی دومرے کو حاصل نہیں اگر اے خوشی بہنچاور شکرادا کر ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے اور اگر اس کو تکلیف بہنچ اور مسلم ) اور صبر کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے۔' (مسلم)

حضرت ابو ہر برہ سے دواہت ہے کہ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا طاقتو ، مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ مس حرص کروجو تہم ہیں نع دے۔ اور اللہ تعالیٰ مس حرص کروجو تہم ہیں نع دے۔ اور اللہ سے عدد مانگواور عاجز نہ بنو-اگر تمہیں کوئی "کلا ہے پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا و یوں ہو جاتا۔ بلکہ یوں کہوکہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور جوا یا نے چاہا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیانان کے کام کو کھول ہے۔ (مسلم)

جب سعدین ما لک "ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ انصار کے پکھلوگوں نے رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پکھ ما نگا آپ نے انھیں عطافر مایا۔ پھر ما نگا آپ نے وے دیا۔ یہاں
تک کہ آپ کے پاس جو مال تفاختم ہو گیا۔ جب آپ اپ وست مبارک ہے سب مال دے
چکے تو ان سے فر مایا میرے پاس جو مال ہوتا ہے اے تم ہے روک کرجم تبیں کرتا۔ جو دست سوال
دراز کرنے ہے پچار ہے اللہ اس کو بچاتا ہے اور جو مستغنی ہوتا ہے اللہ تعالی اسے فنی کر دیتا ہے اور جومبری تو نی عطافر ما تا ہے اور کوئی شخص مبرے بہتر اور وسیح تر
حطے نہیں دیا گیا ( بخاری مسلم )

حضرت انس ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ ایک قبر کے قریب روری تھی۔ جب نے فرمایا'' خدا سے ڈرداور مبر کرو۔''اس نے کہا آپ اپنا کام کریں کیونک آپ کومیری طرح مصیبت کا سامنانہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پیجانا مسیبت کا سامنانہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پیجانا مسیبت کا سامنانہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پیجانا مسیبت کا سامنانہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پیجانا مسیبت کا سامنانہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پیجانا مسیبت کا سامنانہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پیجانا

نہیں تھا۔اسے بتایا گیا کہ آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بید(سن کر) وہ در اقد س پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان نہ تھا۔ اس نے عرض کیا ہیں نے آپ کو پہنچا تانہیں تھا اس لیے معذرت خواہ ہوں آپ نے فرمایا۔ صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے (بخاری ومسلم) مسلم شریف میں ہے کہ وہ اپنے بیچے کی قبر پر روہ بی رہی تھی۔

حضرت صہیب بن ستان ہے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا''مومن کس قدراجھا ہے اس کے جملہ امور خیرو برکت کا باعث ہیں اور میہ بات صرف ایمان والوں کو ہی عاصل ہے اگر اے باعث مسرت بات بہنچ تو شکر کرتا ہے اور میداس کیلئے بہتر نے اور اگرانے کوئی ضرر رسماں بات بہنچ تو شکر کرتا ہے اور میداس کیلئے بہتر نے اور اگرانے کوئی ضرر رسماں بات بہنچ تی ہے بہتر ہے۔'(مسلم)

حضرت ابوہریرہ سے کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے میرے ہاں بندہ میں کیلئے جب میں اس کے دنیوی محبوب کو لے لیتا ہوں نو اس مومن کیلئے جنت کے سواکوئی بدلہ نہیں۔ ( بخاری )

حضرت عائش دوایت ہانہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا ایک عذاب تھا اللہ تعالی جس پرچا ہتا بھیجا۔ اب اللہ تعالی خس پرچا ہتا بھیجا۔ اب اللہ تعالی نے اسے ایما نداروں کیلئے رحمت بنادیا ہے اب جو محص طاعون میں جتلا ہو' مبر اور طلب تو اب کی نیت سے اپنے شہری میں تھی ہرار ہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے وہی تکلیف پہنچ گی جواللہ تعالی نے اس کیلئے لکھ دی۔ ایسے آ دمی کوشہید کا تواب ملے گا۔ (بخاری)

حضرت انس سے دوایت ہے دسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب میں کسی بندے کواس کی دومجوب چیزوں میں جتلا کر دوں اور وہ ان پر صبر کرے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کروں گا۔ دو چیزوں سے مراد آئکھیں جی یعنی وہ (نا بینا ہوکر صبر کے )۔ (بخاری)

حضرت عطا وبن الى رباح سے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں ججھے حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تہمیں جنی عورت نبی فرمایا کیا تہمیں جنی عورت نبی فرمایا کیا تہمیں جنی عورت نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے گئی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے بردہ ہوجاتی ہوں۔ اللہ تعالیہ کی وجہ سے میں بے بردہ ہوجاتی ہوں۔ اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا '' اگر صبر کو سکو تو تہمارے لیے جنت ہے اور اگر چاہوتو میں تمہاری صحت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اس نے کہا میں مبر کرتی ہوں ' پھرعوض کیا میں بے بردہ ہوجاتی ہوں اس نے کہا میں مبر کرتی ہوں ' پھرعوض کیا میں بے بردہ ہوجاتی ہوں اس کیلئے دعا سے بحث ۔ آپ نے اس نے کہا میں مبر کرتی ہوں ' پھرعوض کیا میں بے بردہ ہوجاتی ہوں اس کیلئے دعا سے بحث ۔ آپ نے اس نے کہا میں مبر کرتی ہوں ' پھرعوض کیا میں بے بردہ ہوجاتی ہوں اس

# ۵ا۔ توکل

انسانی زندگی کوشش اور تدابیر کاحسین امتزاج ہے۔کوشش اور تدبیر کا انعام تو ملتا ہے گرتد بیر انسانی تقدیر میں آسانی تو پیدا کرسکتی ہے لیکن بدل نہیں سکتی اس لیے اپنی تدابیر کے انجام کو اللہ کے سپر وکر دینا تو کل کہلا تا ہے۔ تو کل درحقیقت دلی جذبے کا بیک کیفیت کا نام ہے۔ حس کی بناء پر انسان اپنے مالی دسائل اور دیگر ضرور ماہت زندگی کیلئے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور جو خفر اللہ پر صدے زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی کفایت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں جو پچھ بھور ہا ہے وہ اللہ کے حکم ہے بھور ہا ہے اور اس کی رحمت سے بیکار خانہ حیات سرگرم عمل ہے۔ لبذ اضل الی پر دل کی گہرائیوں سے بھروسہ کر لینے سے تو کل پیدا ہوجا تا ہے۔ تو کل کی راہ بہت عمدہ ہاور بیا دلائلہ کے خاص بندوں کا راستہ ہے کیونکہ جو شخص سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کی خبیس رہنے دیتا۔ تو کل کی راہ بظاہر تو بڑدی مشکل ہے گر اللہ کے جن بندوں نے بیراست اختیار کیا اللہ تعالی نے آئیس برنعت سے نوازا۔ تو کل کی حقیقت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل جیں:

marfat.com

حفرت الوذر سے روایت ہے کہ بی کریم نے فرمایا '' ونیا میں زہدیہ ہیں کہ حلال کو اپنے او پر حرام کرلیا جائے اور نہ سے کہ ہال صافع کیا جائے بلکہ دنیا میں زہدیہ ہیں کہ جو تیرے قبضے میں ہاں براس سے زیادہ بھر وسر نہ کر جواللہ کے قبضے میں ہے اور تو مصیبت میں تو اب حاصل کر جبکہ وہ تھے بنچے اور او هر راغب ہو کہ کاش اوہ تیرے لیے باتی رکھی جاتی '' (ترفری ابن ماجہ) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول انتسلی اللہ علیہ وسلم کے مخر سال اللہ کے حقوق کی حفاظت کر دکہ وہ تمہارے حقوق کی حفاظت کر دکار ہوتو اللہ سے مدولواور تیجے تھا کہ فر مایا الے لائے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر دکہ وہ تمہارے جاتھ تہمیں نفع پہنچا تا ہے۔ تو نفع نہیں جات کہ تو تاللہ علیہ میں گئر وہی جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سارے تمہیں کسی چیز کے ساتھ تمہیں نفع پہنچا تا ہے۔ تو نفع نہیں مبنچا تکیں گئر وہی جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سارے تمہیں کسی چیز کے ساتھ تعہیں گئر وہی جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سارے تمہیں کسی چیز کے ساتھ تعہیں گئر وہی جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سارے تمہیں کسی چیز کے ساتھ تعہیں اللے کا در دفتر ختک ہو جگے ہیں۔ (احمر ترفری)

خفرت ابودرداء ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی ال علیہ وسلم نے فر مایارزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ (ابونعیم فی انحلینہ )

حضرت ابن مسعود في فرمايا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجهد آيت برهائي:

بیشک میں بہت رزق دینے والا طاقت والا اور قدرت والا ہوں (۵۱:۵۸)\_(ترندی ابوداؤو) حضرت انس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے عہد مبارک میں دو بھائی تھے۔ سے مصرت انس نے میں دو بھائی ہے۔

ایک ان میں سے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہوا کرتا اور دوسرا دستگاری کرتا تھا۔ دستگاری کرنے والے نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا شایم مہیں اس کی وجہ سے روزی دی حاتی ہو۔ (ترندی)

فر ما تا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کوان پر بارش برساؤں اور دان میں ان برسورج طلوع کرتا ہوں اور انہیں گرج کی آ واز نہ سناؤں۔ (مسندامام احمد)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے پاس گیا جب ال کی احتیاج دیکھی تو لوگوں کی طرف با ہرنکل گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات دیکھی تو انفی پچکی رکھی اور تنور کو گرم کیا اور کہا اے اللہ! ہمیں رزق دے اس نے دیکھا کہ پچکی کا احاط آئے ہے بھرا ہوا ہے اور تنور کی طرف گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ خاوند واپس آیا تو کہا میر ہے بعد تمہیں کوئی چیز ملی ہے؟ عورت نے کہا ہاں! ہمارے دب کی طرف ہے۔ وہ پچکی کی طرف گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کا ذکر کیا تو فر مایا اگرتم اے نہ اٹھاتے تو و

#### ۱۷۔ تدیر

کسی چیز کے انجام اور نتیج کواپنے ذبکن میں رکھتے ہوئے اپنی عشل کواعلی ترین صورت میں استعمال کرنے کو تد ہر کہا جاتا ہے تا کہ جس کام کا جو مقصد پیش نظر ہو وہ احسن طریعے ہے ماصل ہو جائے۔ تد ہر اور تفکر اعلیٰ ترین عادات سے ہیں تد ہرے قرب اللی بیدا ہوتا ہے اکر لیے سلمان کی توجہ اس امر کی طرف سے میڈول کرائی گئی ہے تا کہ ہر خاص وعام صفات اللی میر تد بیر کرے۔ لئام اللی پرغور وفکر کر کے اس کی حفاظت کو تسلیم کرے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں بر خور وفکر کرے۔ انسانی نشات پر تد ہر کرے اور انسانی تاریخ پرغور وفکر کرے۔ خرضیکد ندگی ہے ہم بہلو پرغور وفکر کرے۔ خرضیکد ندگی ہے ہم بہلو پرغور وفکر رکھتے ہوئے جوقد م بھی اٹھائے اس میں مجھا ور عقل سے کام لے اور وضائے اللہ کے نقاضوں کو پورا کرے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں کے نقاضوں کو پورا کرے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں کے متعلق حضور تا این عباس سے دواجت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس کے متر ت این عباس سے دواجت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس کے مردار سے فرمایا تم میں دو عاد تیں الی ہیں جن کو اللہ تعالی پند فرما تا ہے یعنی پر دبار کے مردار ربخاری )

ت حضرت ابو ہربر ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا '''مومن ایک سوراخ ہے دود فعد بیس فرساجا تا۔'' (مسلم) سوراخ ہے دود فعد بیس فرساجا تا۔'' (مسلم)

حضرت مہل بن معد سراعد؟ آہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اطمینان اللہ کی طرف ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف ہے ہے۔'' (ترندی) حصر ہے جب میں ہے ہے ہے ہیں جب میں

marfat.com

حفزت ابوسعید ی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا" بر د ہار نہیں ہوتا گر نفرشوں والا اور عکیم نہیں ہوتا گر نجر بوں والا۔" (احمر کرندی) کمرلغزشوں والا اور عکیم نہیں ہوتا گر نجر بوں والا۔ " (احمر کرندی) حضرت عبدالله بن سرجس ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا" "خوش خلتی "قد براور میانہ روی نبوت کا چوبیہ وال حصہ ہے۔" (ترندی)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی علیہ وسلم نے فرمایا "" وی نمازی روزہ ا زکوۃ دینے والا اور جج وعمرہ کرنے والا ہوتا ہے بیہاں تک کہ آپ نے سارے نیک کام سی مرسکہ بیاں میں میں میں کے عقل سے بیاں تک کہ آپ سے سارے ایک کام

گنائے کین قیامت میں اے اس کی عقل کے مطابق ہی جزادی جائے گی۔ '(بیبق)
حضرت ابو ہر ہرہ ہے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ
نے عقل کو بیدا کیا تو اس سے فرمایا کھڑی ہوجائے۔ وہ کھڑی ہوگئی۔ پھراس سے فرمایا بیٹے پھیر '
س نے بیٹے پھیر لی۔ پھراس سے فرمایا ادھر منہ کڑاس نے ادھر منہ کرلیا۔ پھراس سے فرمایا بیٹے جا'
وہ بیٹے گئی پھراس سے فرمایا میں نے کوئی مخلوق بچھ سے بہتر' افضل اور خوبصورت پیدا نہیں کی' میں
تیرے سبب لوں گا' تیرے سبب دوں گا تیرے سبب پہچاٹا جاؤں گا' تیرے سبب ناراض ہوں گا'
تیرے سبب نواب ہوگا اور تجھ یربی عذاب ہوگا' بعض علماء نے اس میں کلام کیا ہے۔ (بیبق)

# ∠ا۔خدمت خلق

الله تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے پیش نظر مخلوق کی مدواور معاونت کرنا خدمت خلق ہے۔ اسلام نے بخی مخلوق خدا کے حقوق کو ایجھے طریقے ہے ادا کرنا ہی دراصل خدمت خلق ہے۔ اسلام نے خدمت خلق پر بہت زور دیا ہے بھو کے کو کھانا کھلانا' رفاہ عامہ کے کام کرنا' بیاسے کو پانی پلانا' کو کفر رہانا ہوں کی ضروریات پوری کرنا' ضرورت مندول کو کپڑے پہنانا' کسی کو بازار سے سودا سلف لا بیناکسی کی بیماری بیمی خدمت کرنا' غرضیکہ ہروہ کام جس سے دوسرے کی بھلائی مقصود ہو' خدمت مات کے گناہوں کا بیناکسی کی بیماری بیمی خدمت خلق انسان کے گناہوں کا بیق ہے۔ خدمت خلق انسان کے گناہوں کا بیق ہے۔ خدمت خلق سے بیثار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خدمت خلق انسان کے گناہوں کا نفارہ بن جاتی ہے۔ خدمت خلق سے انسان کی عاقبت سنور جاتی ہے اور خاص کر اللہ بہت راضی مات ہوت ہے۔ خدمت خلق سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت جمیم بن اوس داری ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ویر خیرخوابی کا نام ہے۔ ہم نے بوجھائس کیلئے؟ فرمایا اللہ تعالی اس کی کتاب اس کے رسول او ائمة سلام اورعام مسلمانوں كيلئے۔ (مسلم)

حضرت انس من من روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہم میں ہے کوا اس قدّروفت تک ( کامل ) مومن نہیں ہوسکتا جب تک اینے ( مسلمان ) بھائی کیلئے ُوہ چیز پہند: كرے جواينے ليے پندكرتا ہے۔ ( بخارى ومسلم )

حضرت ابن عمرٌ عندروايت بكرسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا مومن دير کی طرف سے ہمیشہ کشادگی دوسعت میں رہتاہے جب تک کے حرام خون نہ کرائے۔ ( بخاری ) حضرت ابوموسی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص ہما را مساجد یا بازاروں سے تیر لے کرگزرے تو اسے جائے کہ اس کے پیکان ( ایکے تیز جھے ) روك لے باہاتھ میں كر لے۔ كہيں اس سے كسى مسلمان كو تكليف نہ بنج جائے۔ (مسلم) حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمال

کا بھائی ہے نہ وہ اس پرظلم کرتا ہے نہ اے دوسرے کے حوالے کرتا ہے جوشخص اینے (مسلمان بھائی کی حاجت برآ ری میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت بوری کرتا ہے۔ جو محض کسی مسلمالا ے تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی قیامت کی تکالیف دور کرتا ہے۔جوآ دکم سی مسلمان کی ستر بوشی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس پریروہ بوشی فرمائے گا۔ (مسلم) حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مد كرخواه وه ظالم هو يامظلوم أيك شخص نے عرض كيا يارسول الله! مظلوم كى مدونو ميں كروں كيكن ظالم کی مدد کیے کروں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روک دے بی اس کی مدد ہے۔ ( بخاری )

### ۱۸۔خاموشی

فضول اور پیجا با توں ہے اجتناب کرنا خاموشی کہلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بو لنے کی طاقت دی ہےاہے استعال کرنے کیلئے شریعت نے حدود مقرر کی ہیں کہ قوت کو یا گی ے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ضرورت کے مطابق زندگی میں لین دین کی بات کی جائے غرضیک زبان کونیکی اور اچھائی کیلئے استعال کیا جائے اور زبان سے بری باتیں نہ تکالی جائیں اور نہ کوئی الی بات کا این جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ کیونکہ جوفضول یا بےضرورت بات marfat.com

زبان سے نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے انسان کے اعمالنامہ میں لکھے لیتے ہیں اور قیامت کے روز ان کر سے الفاظ کی بنا پر انسان کو مزادی جائے گی اور مزاسے نہیئے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ سلم نے خاموثی کو ترجیح دی ہے اور اس بات کی ترغیب دی کہ فضول باتوں کی بجائے خاموثی اختیار کر لینا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہیں کہ ضرورت کے مطابق بھی بات چیت نہ کی جائے بلکہ ضرورت کے مطابق بات چیت نہ کی جائے بلکہ ضرورت کے مطابق بات چیت کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ زبان کی قوت کو یا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو خاموش رہاوہ نجات یا گیا۔ (احمر کرندی ٔ داری نبیعتی )

عمران بن حطان کابیان ہے کہ میں حضرت ابوذر گی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں ایک سیاہ کمبل کینے ہوئے میں جہ میں تنہا بیٹھے ہوئے پایا میں عرض گزار ہوا کہ اے ابوذر ٹریہ تنہا کی کیسی ؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ برے ساتھی ہے تنہائی بہتر ہا چھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات کہنا خاموثی ہے بہتر ہے اور خاموش رہنائری بات کہنا خاموثی ہے بہتر ہے اور خاموش رہنائری بات کہنا خاموثی ہے بہتر ہے۔ اور جبیق )

حفرت عمران بن حصین ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' '' آ دی کا خاموثی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے۔' (بیبقی)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اے ابو دروا ہُا! کیا میں تنہیں ایسی دو عاد تیس نہ بتاؤں جو پیٹے پر ہلکی اور میزان میں بھاری ہیں؟'' میں عرض گزار ہوا کہ کیوں نہیں فر مایا' ''لمبی خاموثی اور حسن اخلاق بشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ مخلوق نے ان جیسا کوئی تمل نہیں کیا۔'' (بہبق)

#### ۱۹۔ نرمی

نرمی بھی ایچھے اخلاق کالازمی حصہ ہے نرمی ہے مراد گفتگو اور رویے میں نرمی ہن ہے آپس میں مروت اور محبت پیدا ہوتی ہے جس سے تعلقات کی راہ ہموار رہتی ہے اور روز مرہ کی زندگی میں راحت اور سکون کا ذریعہ بنآ ہے زندگی میں راحت اور سکون کا ذریعہ بنآ ہے بہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات اور بات چیت میں سخت گیری کی بجائے نرمی کا درس دیا ہے اللہ کے نیک بندوں نے نرمی کو مملی طور پر اپنایا اور دوسروں کو تا کید فر مائی کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتاع میں نرم لہجہاور رویہ اختیار کریں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا میں مہیں وہ محض نہ بتاؤں جو آگ پرحرام ہوتا ہے اور آگ اس پرحرام ہوتی ہے۔ وہ محض نرم طبیعت نرم زبان محل مل کرر ہے والا اور درگز رکرنے والا ہے۔ روایت کیاا ہے احمداور ترفدی نے اور کہا کہ بیرجد بیٹ حسن غریب ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رقی کرنے والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے نرمی پر دیتا ہے جو تنی بر نیس دیتا اور ندری کے سواکسی اور بات پر دیتا ہے۔ (مسلم)

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ''تم پرنری لازم ہے اور ختی وفیق کے اور جس چرزے ہے اور ختی وفیق کی اور جس چرزے ہے اور حتی وفیق کی اور جس چرزے اسے دور کر دیا جائے اے عیب ناک کردیت ہے '۔ (مسلم)

حضرت جریز ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جونرمی ہے محروم رکھا گیاوہ بھلائی ہے محروم رکھا گیا۔ (مسلم)

حضرت عائشہ میں ہے۔ روایت ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کونری سے کہ جی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ حصہ دیا گیا اے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے حصہ دیا گیا اور جونری ہے محروم رکھا گیا وہ marfat.com ونيااورة خرت كى بهلائى يحروم ركها كيا- (شرح السنع)-

تعمول سے روایت کے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔مومن تعمیل والے اونٹ کی طرح نرم دل ہوتا ہے۔ اگر اسے تھینچا جائے تو تھنچ آتا ہے اور پھر پر بھی بٹھایا جائے تو تھنچ آتا ہے اور پھر پر بھی بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ (تر فدی)

معزت حارثہ بن وہب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شخت ولی اللہ ملم نے فرمایا۔ شخت ولی اور سخت کلام کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا کہ 'المجواظ' سے مراد گندے لفظ بولنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا کہ 'المجواظ' سے مراد گندے لفظ بولنے والا ہے۔ (ابوداؤد)

## ۲۰\_پرده پوشی

اللہ ستار العیوب ہے بینی و ولوگوں کے عیبوں کواپئی رحمت سے ڈھانے رکھتا ہے اس لیے وہ مخلوق ہے بھی بہی جاہتا ہے کہ اگر کوئی کمی شخص میں کم عقلی والا تعلی دیکھے تو اس پر پر دہ ڈال دے اور اللہ کے حضوراس کی اصلاح کی دعا کرے اس طرح معاشرہ میں محبت اور اللہت کو فروغ طلح گا اس کے بیس اگر کوئی کسی دوسرے کے عیب نہ چھپائے گا تو کل کو وہ بھی اس کے عیب خلاش کر کے اس کی تشہیر کرے گا جس سے بے سکونی اور بدا منی پیدا ہوگی جو اسلامی معاشرہ کو تباہ ہو براڈ کر سے گا اس حد تک پہنے برا دکرے گی اس حد تک پہنے بہا دکرے گی اس لیے پر دہ بوشی کی عادت کو اپنانا چاہیے البتد اگر کسی شخص کی برائی اس حد تک پہنے بھی ہو کہ دوسرے بھی زد میں آ کتے ہوں تو لوگوں کو اس کی بُر ائی ہے مطلع کر دینے میں کوئی حرج منہیں تا کہ دوسرے لوگ اس کی بُر ائی سے مطلع کر دینے میں حضور صلی اللہ علیہ منہیں تا کہ دوسرے لوگ اس کی بُر ائی سے رہے جائیں۔ پر دہ بوشی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا ''میری تمام است عافیت ہے رہے گئی سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے اور بیجھی اعلان کرنا ہے کہ آ دمی رات کو ایک کام کرتا ہے اور الندتعالی نے اس پر پردہ ڈالا ہے کیکن صبح کے وقت وہ کیے کراے فلال! رات میں نے فلال کام کیا۔ حالا نکہ رات کواس کے رب نے پردہ ڈالے رکھا کیکن صبح کواس نے پردہ ڈالے رکھا کیکن صبح کواس نے اپنے رب کا بردہ ہٹا دیا۔''

حضرت عقبہ بن عامر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جس نے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جس نے کسی کا پوشیدہ عیب و کمیرکر چھپایا بیا ہیا ہے کو یا اس نے زندہ در گورلڑکی کو زندہ کیا۔'' (ترندی) حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما'' اللہ علیہ وسلم نے فرما'' اللہ عالیہ وسلم نے فرما'' اللہ عالیہ وسلم نے فرما'' اللہ عالیہ وسلم نے فرما'' اللہ علیہ وسلم نے فرمان' اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے مسلم نے فرمان' اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے مسلم نے فرمان نے فرمان نے مسلم نے مسلم نے فرمان نے مسلم نے مسلم نے فرمان نے مسلم نے مس

مسلمان دوسر کے سلمان کا بھائی ہے نہاں پرظلم کرتا ہے اور نہاہے ہے یارو مددگار جھوڑتا ہے اور جوائی کے حاجت پوری کرے تو اللہ تعالی اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور جو کسی سلمان کی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالی قیامت کی تکلیف سے اس کی ایک تکلیف دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی بردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دوزاس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دوزاس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی تیامت کے دوزاس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی تیامت کے دوزاس کی پردہ پوشی کرے گا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہر برق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو ہندہ و نیا میں کی پر وہ پوشی کرےگا۔ (مسلم شریف)
حضرت ابو ہر برق فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے
سنا (اپنے عیب کا) اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کیلئے معافی ہے۔ اظہار کی
صورت یہ ہے کہ کوئی شخص رات کوایک عمل کرتا ہے پھر میں کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پر دہ
یوشی فر مائی کہتا ہے میں نے گزشتہ رات قلال فلال کام کیا حالا نکہ رات کے وقت اس کے رب
نے پر دہ ڈالا تھا کیکن بوقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے پر دہ کوچاک کر دیتا ہے۔ ( بخاری و مسلم )

حضرت عبداللہ بن مسعورؓ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آ دمی لایا گیا اس کے بار ایک آ دمی لایا گیا اس کے بارے ہیں بتایا گیا کہ بید فلال شخص ہے جس کی داڑھی ہے شراب کے قطرے گردہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم کو تجسس سے منع کیا گیا ہے البعتہ اگر کوئی بات ہمارے سامنے فلاہر ہو جائے تو ہم گرفت کریں گے۔

#### ٢١\_جھوٹ

بات کرتے ہوئے کی حقیقت کو چھپا کر غلط بیانی کرنے کو جھوٹ کہاجا تا ہے جھوٹ

بہت بُرافعل ہے جس خفس میں یہ بری عادت پائی جائے وہ اللہ کے زد یک بہت برا ہے کیونکہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ جھوٹے کوراہ ہدایت نہیں دکھا تا۔ (سورہ زمر ۱۱) جھوٹ

سے بے شار برائیاں جنم لیتی ہیں اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے جھوٹ بولنے ہے کہی تنم کافائدہ
نہیں ہوتا بلکہ دین و دنیا کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہوجاتی

ہے اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہوجاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی در سیاہ ہوجاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی دونری میں برکت ختم ہوجاتی ہے۔ جھوٹ سے نفاق پیدا ہوتا ہے گویا کہ جموث ام النجائث ہے۔ جھوٹ ہر صورت میں جھوٹ بی رہتا ہے خواہ خاتی پیدا ہوتا ہے گویا کہ جموث ام النجائث ہے۔ جھوٹ ہر صورت میں جھوٹ بی رہتا ہے خواہ خاتی کے طور پر بی کیوں نہ بولا جائے یا کس بچکو

<u>marfat.com</u>

ورانے یا بہلانے کیلئے ہی کیوں نہ جھوٹی ہاتیں سائیں جائیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصوب کی بہت ندمت فرمائی ہے اس کیے جھوٹ سے ہر ممکن طریقے سے بچنا جا ہیں۔

بہزین کیم ان کے والد ماجدان کے جدامجدت روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' اس کیلئے خرابی ہے جوجھوٹی بات کرے کہ اس کے ذریعے لوگ ہنسیں اس کیلئے خرابی ہے۔' (احمر مرتر ندی ابوداؤ دُداری) خرابی ہے۔' (احمر مرتر ندی ابوداؤ دُداری)

حضرت ہوں عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا''' جب بندہ مجھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدیو کے باعث فرشتہ اس سے ایک میل پر ہے ہٹ جاتا ہے۔'' (تر ندی)

حضرت سفیان بن اسید حضری کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنامیہ بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی سے کوئی بات کہواور وہ تہمیں سچا جانتا ہواور تم جھوٹ بول رہے ہو۔(ابوداؤر)

حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا آ دمی ایک لفظ کہتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کیلئے کہتا ہے تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے جا گرتا ہے جتنا زمین وآسان کے درمیان فاصلہ ہے اور زبان کے ذریعے آ دمی قدموں کی نسبت زیادہ بھسل جاتا ہے۔ (بیجی ) حضرت انس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جوجھوٹ کو چھوڑ دے جبکہ وہ فلطی پر ہوتو اس کیلئے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا اور جوحق پر ہوتے ہوئے جھڑے دیا ہواس کیلئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہواس کیلئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہواس کیلئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا۔' (تر فدی)

حضرت بلال بن عادث ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''آ دی ایک بھلائی کالفظ منہ سے نکالتا ہے اوراس کی قدرو قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کیلئے قیامت تک کی رضا مندی لکھ دیتا ہے ایک آ دمی برالفظ منہ سے نکالتا ہے اوراس کی حقیقت کو بیس جانتا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کیلئے ملاقات کے دن تک کی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔'' (ابن ماجہ)

حضرت ابن مسعودٌ نے فر مایا کہ شیطان آدمی کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاہر آتا ہے اور انہیں جھوٹی حدیث سناتا ہے۔ لوگ متفرق ہوجاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کم ہے کہ میں نے ایک آدمی سے خود سناجس کو میں چہرے سے پہچانتا ہوں اگر چہ اس کا نام نبیر جانتا'جو یوں حدیث بیان کرتا ہے۔ (مسلم)

صفوان بن سلیمؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کی گئی کہ کہ مومن بزول ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہاں! عرض کی گئی کہ کیا مومن نجیل ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہاں! عرض کی گئی کہ کیا مومن کذاب ہوسکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔(مالک بیہی )

۲۲۔وعدہ خلافی

فرمایا چار خصلتیں جس محض میں ہوں وہ پکامنافق ہے اور جس میں ان میں ہے ایک عادت ہواس میں منافقت کی ایک علامت ہے بہال تک کہا ہے چھوڑ دے۔

- (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔
  - (۲) ہات کرے تو جھوٹ بولے۔
    - (٣)وعده كرية بورانه كري\_
  - (٣) جب جمير المراد المحادي المراد المرادي المريف)

حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت انس کا بیان ہے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہر وعدہ شکن کیلے قیامت کے دن ایک جمنڈ ا ہوگا کہا جائے گا یہ marfat.com فلال شخص كى عهد فكني ( كاجهنذا) ب\_\_ (مسلم شريف)

حضرت ابو ہریرہ ہے جمروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تفالے فرماتا ہے۔
میں قیامت کے دن تمن آ دمیوں ہے جھڑا کروں گا۔ وہ خفی جس نے میرے نام پروعدہ کرکے تو رویا۔ وہ آ دمی جس نے کسی آ زاد آ دمی کو پیچا۔ اور اس کی قیمت کھا گیا۔ تیسرا وہ خفی جس نے کسی کو اجرت پر دکھا (مزدور بنایا) اور اس ہے پورا کام لیا لیکن اس کومزدوری نددی۔ (بخاری) حضرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کیلئے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈ ابوگا جواس کی وعدہ خلاف کے مطابق بلند کیا جائے گا۔ خبردار! امیر عام ہے بڑھ کروعدہ خلاف کوئی نہیں۔ (مسلم شریف) معبد شکنی اور وعدہ خلافی کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جومسلمان مجمد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا خبروئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ (بخاری)

کی فخص کوکوئی چیز تخفے کے طور پر دے دینا یا کسی کے ہاتھ فروخت کر دینا یا صدقہ خیرات کے طور پر دے دینا بھی ایک طرح کا وعدہ ہے کیونکہ کوئی چیز دینے یا فروخت کرنے کے بغدا ہے واپس لیما درست نہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے ہے منع فر ہایا ہے۔
حضرت عبداللہ بمن عبال ہے مروی ہے کہ درسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوشق اپنے ہمہ کوواپس لیمتا ہے ۔ (بخاری شریف) اپنے ہمہ کوواپس لیمتا ہے ۔ (بخاری شریف) حضرت عربین خطاب فر مائے ہیں۔ جس نے ایک گھوڈ اللہ تعالیٰ کی راہ جس سواری کے سے دیا تو جس کے پاس تھااس نے اسے ضریب میں نے ایک گھوڈ اللہ تعالیٰ کی راہ جس سواری کیا۔ میرا کیا تھا کہ وہ اسے دیا تو جس کے پاس تھااس نے اسے ضریب کے باس تھا اس نے اسے خرید نے کا ارادہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسے داموں نیچ دے گا۔ جس نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پو چھا آ ہے نیال تھا کہ وہ اسے سنے داموں نیچ دے گا۔ جس نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کیونکہ نے فر مایا اسے نہ خرید و اور نہ بی اپنے والے کی طرح ہے۔ (مسلم شریف) صدقہ کوواپس لینے والا تے جائے والے کی طرح ہے۔ (مسلم شریف)

#### ۲۳- حسد

القدتعانی جسے چاہتا ہے المی تعقول سے مالا مال کردیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے ہے پناہ رزق کشادہ کردیتا ہے اور ہر لحاظ ہے آسودہ حال کردیتا ہے۔ آئے دن اس کے ہر کام میں۔ آ بوتی ہے۔ مکرانقہ تعالی کی عنامت عالم ہے کا کہ ایک کا کا کا کا کا کا کہ تیں چمن جائے دوسرے کوکھا تا پیتیاد کی کرائے دل کوجلا نا حسد کہلا تا ہے۔ حسد کا جذبہ بہت ہی برا ہے اور ایسا کر: رضائے البی کی خلاف ورزی ہے کہ جسے اللہ دینا جاہ رہا ہے اس کے متعلق بید خیال کرنا کہ اسے نا ملے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کوقطعاً پیند نہیں۔ حسد بہت خبیث عادت ہے اور گناہ کمیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے بناہ مُدمت کہ ہے۔

خضرت ابو ہربرہ ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا قریب حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کوالیسے کھا تا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ (ابوداؤد)

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ قریب ہے کہ تنگ دسی کفر ہو جائے اور قریب ہے کہ حسد تفقد مریم غالب آ جائے۔ (بیم بی ق

حضرت زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ پہلی امتوں کی بیار یوں سے حسداور بُغض کی بیاری تم میں بھی شرایت کرگئی ہے حالا نکہ یہ مونڈ نے والی ہے میں ریے مہیں کہتا کہ سرمونڈ ہے والی بلکہ دین مونڈ نے والی بیاریاں ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ اس وفت تک جنت میں واخل نہ ہوگے جب تک کہ موس نہ بن جاؤگے اور تم اس وفت تک جنت میں واخل نہ ہوگے جب تک کہ موس نہ بن جاؤگے اور تم اس وفت تک موس نہ بن سکو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسر ہے ہے محبت نہ کرو گے کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جب تک تم اس کو کرتے رہو گے تو ایک دوسر سے سے محبت نہ کرو گے کیا میں تہمیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جب تک تم اس کو کرتے رہو گے تو ایک دوسر سے سے محبت کرنے گئو گئو گئا ہے۔ کہم آپس میں سلام کا چرچا کیا کرو۔ ( کنز العمال)

حضرت ضمر ہ بن نقلبہ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا''نوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت اورانچی حالت میں رہیں گے جب تک کہ ایک ووسرے پر حسد نہیں کریں گے۔''( کنزالعمال)

تحضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ حسد کرنے والے اور ان لوگوں کو مجھ کرنے والے اور کا بن (نجوی) مجھ کو ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ (کنز العمال)

حضرت امام غزائی نے فرمایا ہے کہ حسد قلب کی بیاریوں میں سے ایک بہت بڑی
بیاری ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا مختذے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد
کرنے سے ہرگز ہرگز کسی کی دولت و نعمت پر بادنہیں ہوسکتی اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے
حسد سے اس کا پچھ بھی نہیں مجر سکتا بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھے کو ہی پہنچے رہا ہے
کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں جتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری
سے ماری میں جاتا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری
سے ماری جلتا رہتا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری
سے ماری جلتا رہتا ہوں اور میر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری
سے ماری جلتا رہتا ہوں اور میرونت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری

تيكياں برباد مورى بيں اور ميں جس پر حمد كرر ما موں ميرى نيكياں قيامت ميں اس كول جائيں گی۔ پھر بیجی سویعے کہ میں جس پر حسد کرر ہاہوں اس کو خداوند کریم نے بیعتیں دی ہیں اور میں اس پرناراض ہوکرحسد میں جل رہا ہوں تو میں کو یا خداوند تعالیٰ کے فعل پراعتراض کر کے اپنا وین وایمان خراب کرر ہا ہوں۔ بیسوچ کر پھراہیے ول میں اس خیال کو جمائے کہاںٹد تعالیٰ علیم دیجیم ہے جو محض جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطافر ماتا ہے میں جس پر حسد کرر ہا ہوں ا الله كے نزد كي چونكہ وہ ان نعمتوں كا الل بھا اس ليے اللہ تعالیٰ نے اس كو پیعمتیں عطا فر ما كی ہیں اور میں چونکہ ان نعمتوں کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیں۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گااور حاسد کوحسد کی جلن سے نجات بل جائے گی۔ (احیاءالعلوم)

## ۲۳۔ریا کاری

کوئی کام خاص کر نیک عمل دوسرول کے دکھاوے اور شہرت کیلئے کرنا ریا کاری ہے۔ کیونکہ نیک کاموں میں اخلاص نبیت کو ہونا ضروری ہے بیعنی ہر نیک عمل اللہ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کرنے کیلئے کیا جائے مگر جب نیک اعمال کے پیش نظر کوئی ذاتی اور نفسانی غرض ہوگی تو وہ ا نیک اعمال ریا کاری کا شکار ہو جائمیں گے اور اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے کیونکہ بعض لوگوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ دہ وین و دنیا کا جو کام بھی کرتے ہیں اس میں دنیا کے دوسرے لوگوں کیلئے وکھلا واموجود ہوتا ہے۔ابیا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل پیندنہیں کیا بلکہ ر یا کاری کوشیطانی اعمال قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

ا دروہ لوگ جو اینے مالوں کولوگوں کو دکھاوے کیلئے خرج كرتے بيں اورايمان نبيس لاتے الله يراورنه قيامت يراورجس كاسأتقى شيطان مواتو وه كتنابرا

كَالَّذِيْنَ يُتُوعَ لُونَا الْمُوالَهُ مُولِكًا مُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلِيَوْمِ ٱلْلَحْدِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّنْيُطِي لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَيْدِيْنًا (النساء،عه) سأتقى ب\_(النساء:۵)

حضرت جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جوسنانے کیلئے کرے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ سنا واکرے گا اور جو دکھا واکرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دکھا واکرے گا۔ حضرت ابو برروه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالی فرما تا ہے کہ جن کوشر یک کیا جائے اور ایسے جملہ شرکاء سے میں بے نیاز ہوں بلکہ جوا ہے عمل میں کی کومیرے ساتھٹر کیک کرے تو 104 @ @ The The Color

روایت میں ہے کہ میں اس سے لاتعلق ہوں وہ ای کیلئے ہے جس کیلئے کیا۔ (مسلم)

حضرت ابوذرؓ نے فر مایا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ ہم کے متعلق کیا ارشاد ہے جو نیکی کا کام کرے اور اس کے باعث لوگ اس کی تعریف کریں؟ دوسر

روایت میں ہے کہ اس کے ہاعث لوگ اس سے محبت کریں فرمایا کہ بیمومن کوجلد ملنے وا خوشخبری ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوسعيد فضالة يصروايت بكرسول التدعلي التدعليه وسلم نے فرمايا جيه

الوگ قیامت کے روز جمع ہوں گے جس میں شک نہیں تو ایک منادی کرنے والا تدا کرے گا جم

نے شرک کیائسی کام میں جواس نے اللہ کیلئے کیا ہوتو اس کا ثواب خدا کے سوااس سے طلب

كرے كيونكه الله تعالى شرك كيے جانے والے تمام شركاء سے بياز ہے۔ (احمد)

حضرت شداو بن اول ہے مردی ہے کہ وہ رونے لگے تو لوگوں نے ان ہے کہا کہ آ

چیز آپ کورلاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات

فرماتے ہوئے سناتھا اس کو یا دکر کے رور ہاہوں۔ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ما۔

ہوئے سنا ہے کہ مجھ کواپنی امت پرشرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے تو میں نے عرض کیا کہ

رسول الله الله الله الله كل امت آب كے بعد شرك كرے كى ؟ تو آب في مايا كه مال الميكن ر

لو که وه سورج یا جانداور پقراور بت کی عبادت نہیں کریں گے لیکن وہ اینے عملوں میں ریا کار**د** 

کریں گے اور چھیں ہوئی شہوت رہے کہ ان میں سے ایک آ دمی صبح کوروزہ دارر ہے گا پھراس کر

شہوتوں میں ہے کوئی شہوت اس کے ساتھ آجائے گی تو وہ روزہ جھوڑ دے گا۔ (احمر بیبی )

حضرت شداد بن اوس ہے روایت ہے کہ جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھی ہ

یقینان نے شرک کا کام کیااور جس نے ریا کاری سے روز ورکھااس نے میشک شرک کا کام کیااور

جس نے ریا کاری کرتے ہوئے صدقہ دیااس نے بلاشیہ شرک کا کام کیا۔ (احمد)

حضرت ابو ہرمیرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں پھھا ہے

الوگ نظیں سے جُود نیا کودین کے ذریعے طلب کریں گے دہ لوگوں کیلئے بھیڑ کی کھال پہنیں گے۔

ا بنی زم دلی ظاہر کرنے کیلئے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ پیٹھی ہوں گی اوران کے دل جھیڑیوں

کے دل ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ان (ریا کاروں) سے فرمائے گا کہ کیا ہے لوگ میرے مہلت ویے

ے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا بہلوگ مجھ پرجری ہو گئے ہیں؟ تو مجھ کومیری بی قتم ہے کہ میں

ضرورضروران لوگوں پراییا فتنہ جیجوں گا جو تقلند آ دمی کو جیرانی میں ڈال دےگا۔ (احمہ) marfat.com حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جھے سب سے زیادہ جس چیزکاتم لوگوں پرخوف ہوہ چھوٹا شرک ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ انجھوٹا شرک کیا ہے؟ تو فر مایا کہ ریا کاری اور پہلی ہی ہے کہ جس دن اللہ تعالی لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریا کاروں سے فرمائے گا کہ تم لوگ اس کے پاس جاؤ جس کوتم د نیا میں اپنا عمل وکھا کرکیا کرتے ہے۔ چرتم د کھلوکہ کیا تم اس کے پاس کوئی جز ااور بھلائی پاتے ہو۔ (احمہ بہلی) حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم لوگ د جال کا تذکرہ کرد ہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کواس چیز کی فہر نددوں جو میر سے نزد یک د جال سے بھی زیادہ فوفناک ہے تو ہم لوگوں نے خراب کے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یارسول اللہ اُضرورہم لوگوں کو فہر د بھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہوں تا ہوں ہے اور دہ یہ ہے کہ آ دی نماز پڑھنے کھڑا ہوتو وہ یہ د کھے کرا پی نماز زیادہ کمی کروں کے کہوئی آ دی اسے د کھے کہا ہے۔

حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس آ دمی کاسب سے پہلے فیصلہ ہوگا بیوہ شخص ہوگا جوشہیر ہوا تھا اسے لایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بہچان کرائے گاوہ بہچان کے گا (اعتراف کرے گا)اللہ تعالیٰ فرمائے گاتونے ان میں کیا ممل کیا۔وہ کے گامیں تیرے راستے میں لڑاحتی کہ شہید ہوا۔اللہ تعالی فرمائے گاتو نے جھوٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑا کہ بختے بہا در کہا جائے چنانچہ بختے کہا گیا ہے پھراس کے بارے میں تھم دیا جائے گا اور اے منہ کے بل گھییٹ کرجہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہوگا جس نے قرآن سیکھااور سکھایااور پڑھا۔اے لا گرنعتیں یاد دلائی جا ئیں گی۔وہ انہیں معلوم تحریے گا اللہ تعانی فرمائے گا تو نے اس میں کیاعمل کیا۔ وہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا دوسروں کو سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تونے جھوٹ کہا تونے نو صرف اس کیے علم حاصل کیا کہ بختمے عالم کہا جائے۔اور قرآن پڑھا تا کہ بختمے قاری کہا جائے پھر تھم اللی ے اے گھسیٹ کرجہنم میں ڈالا جائے گا ایک شخص وہ ہوگا جس کواللہ تعالیٰ نے فراخی عطا فر مائی اور طرح طرح کا مال دیا۔اے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اے (عطا کی گئی ) تعتیں یاو د لائے گا۔وہ معلوم کرلے گااللہ تعالی فرمائے گا تونے ان میں کیاعمل کیا؟ وہ کیے گا جس جگہ مال کاخرج کرنا تجے بندے میں نے تیری رضا کیلے ایس ہرجگہ پرخرج کیا۔اللدتعالی فرمائے گاتونے جموث کہا 

گھییٹ کرجہنم میں ڈ الا دیا گائے۔(مسلم)

## ۲۵\_ ظلم

ظلم کا مطلب ناجائز بختی اور زیادتی کرنا ہے۔ اسلام نے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کو بہتائے کا درس دیا ہے۔ فلا کم دوسرے پر بلاوجہ بختی کرتا ہے اوراس کی حق تلفی کرتا ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اوراس کی حق تلفی کرتا ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اورائے گناہ کمیرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللّٰد تعالیٰ ظلم کرنے والے کو بالکل اس سے منع کیا گیا ہے اورائے والے کو بالکل لیند نہیں کرتا اور نہ ہی طالموں کو نجات دے گا۔ قیامت کے روز طالموں کا نہ تو کو کی دوست ہوگا۔ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور نہ ہی کوئی مددگار۔

صابروں کوآ زمانے کیلے اللہ تعالیٰ ظالموں کوڈھیل وے دیتا ہے گر جب کسی کاظلم عد

ہر ہے اتا ہے تو اللہ اے فورا اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے حیست و تا بود کر دیتا ہے کو یا

کظلم کرنے والوں کیلئے دنیا میں بھی ہلا کت اور بر بادی ہے اور آخرت میں بھی ان کیلئے ورد تاک
عذاب ہے اس لیے ظلم سے ہرممکن طریقے ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔ حضور صلی نے اس
عذاب ہے اس لیے ظلم سے ہرممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔ حضور صلی نے اس
گناہ کمیرہ سے بچنے کیلئے بہت تا کید کی ہے طلم کی فدمت کے متعلق آپ کے پچھارشاوات حسب
دیل ہیں:

حضرت ابن عمر مسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' ظلم قیامت کے روز اندھیراہوگا۔'' (مسلم شریف)

حصرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم جب جمر کے پاس سے گزر سے قو مایا ندواخل ہونا ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا۔ مبادا تہ ہیں بھی وہی عذاب پہنچ جو انہیں پہنچا تھا۔ پھر آ ب نے سرکو جھکالیا 'تیری سے فیلنے لگے اور وادی سے گزر گئے۔ (بخاری) انہیں پہنچا تھا۔ پھر آ ب نے سرکو جھکالیا 'تیری سے فیلنے لگے اور وادی سے گزر گئے۔ (بخاری) حضرت ابو ہریر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسپ بھائی پرظلم کیا ہو آ ہروریزی کرکے یا کسی اور طرح 'تو اس روز سے پہلے اس سے معاف کرا سے بھائی پرظلم کیا ہو آ ہروریزی کرکے یا کسی اور طرح 'تو اس دوز سے پہلے اس سے معاف کرا سے جبکہ اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے برابراس سے باس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے برابراس سے لے جبکہ اس سے بیان میں گئاہ کے کراس کے پاس نیکیاں نہو میں تو مظلوم کے گناہ لے کر اس پرڈال دیے جا کمیں گے۔ (بخاری)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ ہم میں ہے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم ودیناراور مال و سے marfat.com 609

حضرت ابوموی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالے ظالم کومہلت دیتا ہے بہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھریہ آ یت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے '' تہمارے دب کی پڑائی طرح کی ہے جبکہاس نے بستی والوں کو پکڑا اور وہ ظالم ہتھے۔'' (مسلم) حضرت اسماء بنت عمیس ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سنائر ابندہ وہ بندہ ہے جواپ آئر وکھائے اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول جائے 'یر ابندہ وہ بندہ ہے بوظلم وزیا دتی کرے اور خدائے جبار واعلی کو بھول جائے۔ لہو ولعب میں پھنسار ہے اور قبروں کو اور گل جائے کو بھول جائے۔'یر ابندہ وہ بندہ ہے جو غرور کرے اور حدے بردھ جائے اور اپنی ابتداء وانتہا کو بھول جائے۔'یر ابندہ وہ ہندہ ہے جو خرور کرے اور وسکے اور کی ابندہ وہ ہندہ ہو ہے جو دین کو شہات سے بگاڑے۔ بر ابندہ وہ ہے جس کو طمع کھینی تی تھرے۔ بر ابندہ وہ ہے جس کو خواہشات سے بگاڑے۔ بر ابندہ وہ ہے جس کو خواہشات سے بگاڑے۔ بر ابندہ وہ ہے جس کو خواہشات نے کہالے کردیں۔ (ترفدی)

حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا گناہوں کے دفتر تین متم کے ہیں۔ ایک دفتر والوں کو نہیں بخشے گا۔ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہے بیشک اللہ تعالی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے (۲۸٪) دوسرے دفتر والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جہ اس کے ساتھ شرک کیا ہوگا یہاں تک کہ ایک دوسرے دفتر والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جہ نہوں نے بندوں پڑھلم کیا ہوگا یہاں تک کہ ایک کا دوسرے سے بدلہ لیا جائے گا۔ تیسراجس کی اللہ تعالیٰ کو پروانہیں کہ وہ بندوں کاظلم ہے اور وہ بندوں اور اللہ کے درمیان ہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ چاہے اسے عذا ب دے اور جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ چاہے اسے عذا ب دے اور جائے گا۔ تیس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ چاہے اسے عذا ب دے اور جائے گا۔ تیس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ چاہے اسے عذا ب دے اور جائے گا۔ تیس کے اسے تو اس سے درگز رکر ہے۔ (بیس ق

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو کہتے ہوئے سا۔ ظالم نہیں نقصان کرتا مگر اپنی جان کا۔حضرت ابو ہریرہ نے نے فرمایا کیوں نہیں خدا کی تنم! ظالم کےظلم کے باعث تو بٹیریں بھی اپنے کہ الوں میں دیلی ہے کہ جربوات میں (بیعی) حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا۔مظلوم کی بددعا ہے بچو کیونکہ دو ہو اللہ تعالیٰ سے اپناخی ما نگرا ہے اوراللہ تعالیٰ کسی حقد ارکواس کاحق لینے سے نبیس رو کرا۔ (بیبی ) حضرت اول بن شرجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے کہ دو طالم ہے فر ماتے ہوئے کہ دو طالم ہے تو اسلام سے نکل گیا۔ (بیبی )

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی۔''جوایمان لائے اور وہ اپنے ایمانوں میں ظلم کوئیس ملاتے۔''(۸۲:۲) تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس پر بہت شیٹائے اور عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ اہم میں ہے کون ہے جوائی جان پرظلم نہیں کرتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بات یوں نہیں ہے۔ کمیاتم لقمان کا قول نہیں میں کرتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بات یوں نہیں ہے۔ کمیاتم لقمان کا قول نہیں سنتے کہ اپنے بیٹے ہے کہا: اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ بیٹک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سنتے کہ اپنے بیٹے ہے کہا: اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ بیٹک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس دو بات ہیں جو تھہا را خیال ہے بلکہ وہ بات ہے جو لقمان نے ایسے بیٹے ہے کہی تھی۔ (متفق علیہ)

#### ۲۷۔ غیبت

کی کوغائبانہ طور پر ٹراکہنا جبکہ اس میں ٹرائی نہ ہو غیبت کہلاتی ہے ایسے ہی کی گی پیٹے پیٹے ٹیٹے پیٹے ٹرائی یا عیب بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ عادت اچھی نہیں کیونکہ ایسا کرنے ہے دلوں میں بغض اور کینے جنم لیتا ہے۔ پرورگار عالم غیبت سے تن ہے منع فرما تا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ 'ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں ہے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تہمیں گورانہ ہوگا' اس کا مطلب سے ہے کے خاندان ،حسب نسب لباس، موائش ،اتوال وافعال ، چال ڈھال ،گفتگوغرضیکہ انسان میں ظاہری یا باطنی طور پرعیب نکالنا جس سے انسان کودلی دکھ ہوغیبت کے زمرے میں شامل ہے اس لیے غیبت کے گناہ ہے ہر مسلمان مردعورت اور چھوٹے بڑے کو بچنا چا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بیخے کے لیے مختلف مردعورت اور چھوٹے بڑے کو بچنا چا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بیخے کے لیے مختلف مردعورت اور چھوٹے بڑے کو بچنا چا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بیخے کے لیے مختلف مردعورت اور چھوٹے بڑے کو بچنا چا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بیخے کے لیے مختلف انداز میں بہت تا کید فرمائی ہے۔

حضرت زیقت کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللّم اللّه علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا' '' چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔'' (مسلم )

حضرت ابو ہرری ایت ہے کہ رسول انٹسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم جائے

marfat.com

ہوکہ غیبت کیا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ فرمایا" انہے بھائی کا ایبا ذکر کرنا جواسے ناپسند ہو۔ "عرض کی گئی کہ اگر وہ ٹر ائی میرے بھائی میں موجود ہوجو میں کہ درہا ہوں؟ فرمایا" جوتم کہ درہے ہواگر اس میں وہ ٹر ائی ہے تو غیبت ہوئی اور جوتم کہ درہے ہواگروہ اس میں نیس توبیاں پر بہتان ہے۔" (مسلم)

حضرت ابو ہر آیا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم اپنے بھائی کی وہ بات کہوجو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور جب وہ بات کمی جواس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ (مسلم)

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ دوآ دمیوں نے ظہریا عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روز و دار تنے۔ جب نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے قرمایا '' اپنا وضواور اپنی نماز دمراؤ اور اپنی نماز دمراؤ اور اپنی اللہ علیہ وسلم کر ارہوئے کہ یارسول دمراؤ اور اپنی کی اور دن کا روز ورکھنا۔''عرض کر ارہوئے کہ یارسول اللہ مید کیوں؟ فرمایا کہ''تم نے فلال کی غیبت کی ہے۔'' (بیمیق)

حضرت انس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہاس کے لیے استغفار کرے اور کے کہ اللہ! جمیں اور اسے بخش دے۔ (بیبق)

حفرت ابوسعیداور حفرت جابر دمنی الله عنها سے روایت ہے کہ دسول اللہ نے فر مایا فیبت زنا ہے بھی سخت ترکس طرح فیبت زنا ہے بھی سخت ترکس طرح ہے؟ فرمایا کہ ذانی اللہ تعالی ہے تو برکر لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے لیکن فیبت کرنے والے دومعاف نہ کرنے والے کومعاف نہیں کیا جاتا جب تک و ومعاف نہ کرے جس کی فیبت کی ہے۔ (جبیتی)

# ۲۷۔ بُخُل

مال اور وسائل کے ہوتے ہوئے ضرورت کے مطابق نہ خرج کرنا بخل ہے اور بخیل وہ مختص ہوتا ہے جو مال کو جمع کرتا جاتا ہے مگر خرج نہیں کرتا ۔ بخل نہت پڑی اخلاقی کرا جاتا ہے مگر خرج نہیں کرتا ۔ بخل نہت پڑی اخلاقی کرائی ہے کوئکہ اس سے اور ٹرائیاں جنم لیتی ہیں۔ بختی ہو جائے ہو جائ

ہوتی ہیں۔اورخاص کر جوحقوق اس کے ذہب الا داہوتے ہیں وہ انھیں بھی ادانہیں کرتا ہو دولت کو جمع رکھتا ہے۔ قیامت کے روز وہی دولت اس کے لیے عذاب کا باعث ہے گی۔ کیونکا ارشادالہی ہے کہ جولوگ بخل کرتے ہیں اس چیز سے جواللہ نے انھیں دی ہے ہر گزوہ اپنے! اسے اچھانہ بمجھیں ۔عنقریب ان کے گلے میں طوق بہنا یا جائے گا اس چیز سے جوانھوں نے بخل کے ذریعے جمع کی ہوگی۔'(آل محران)

بخیل اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے قاردان بڑا مالدارتھالیکن بخیل ہونے کی وہ کے دمیں میں دھنسا دیا گیا اور اس کا سارا مال تباہ و ہر باد ہو گیا بخیل انسان طرح طرح کر مصیبتنوں میں پھنسار ہتا ہے۔سب کچھ ہونے کے باوجودا سے اچھا کھانا پینا میسرنہیں آتا اس مصیبتنوں میں پھنسار ہتا ہے۔سب کچھ ہونے کے باوجودا سے اچھا کھانا پینا میسرنہیں آتا اس کے جرکوئی اسے ذکیل وخوار جانتا ہے۔لہذا اللہ تعالیٰ ہرکسی کوئن سے بیخے کی توفیق فر مائے بخیل کی خدمت کے بارے میں حضور صلی اللہ کے ارشا وات حسب ذیل ہیں :

حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدق کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں کی ہے جن کے جسم پرلو ہے کی زر ہیں۔ان کے ہاتھ چھاتیوں اور گردنوں کے ساتھ ہا ندھ ویے گئے پس صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے ہتھ کہ اور اس کے ہاتھ کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ سکڑ جاتی ہے اور اس کے طلقے اپنی اپنی جگہ تنک ہوجاتے ہیں۔ ( بخاری شریف )

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنی شخص اللہ تغالی سے قریب ، جنت سے قریب اور نوگوں کے قریب اور دوزخ ہے دور ہے جبکہ بخیل اللہ سے دور ہنت سے دور ہندگان خدا ہے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہوتی جاہل اللہ کو عابد بخیل جنت ہے دوراور بندگان خدا ہے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے تنی جاہل اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ (ترندی)

حضرت ابو بمرصد بی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت ہیں مکار بخیل اوراحسان جمّانے والے داخل نہ ہوں گے۔

حضرت ابوسعیدٌروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیاد وخصلتیں ایک مرد مومن میں جمع نہیں ہوتی ۔ بخل اور بدخلقی ۔ (ترندی)

حضرت ابن عباس وایت کروتے میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرماتے میں تہمیں لوگوں میں سے برتر آ دمی کا پیندندووں؟ لوگوں نے عرض کیا بتا کمیں تو آپ نے فرمایا جس سے اللہ کے مانگا جائے اور وہ اس کو نہ دے۔(احمد)

<u>marfa</u>t.com

حفزت عبدالله بن عمر عدروایت ہے کہ اس امت کے اسکے لوگ یقین اور زہر کی وجہ سے نوات ہے کہ اس امت کے اسکے لوگ یقین اور زہر کی وجہ سے ہلاک وجہ سے ہلاک ہو نگے۔ (کنز ،العمال)

حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فر مایا کی جب بندے مہے کرتے ہیں تو دوفر شے تازل ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ! اپنی راہ میں فرج کرنے والے والے اللہ! اپنی راہ میں فرج کرنے والے والے والے والے اللہ! پخیل کے مال کو ملف فر مادے۔ ( بخاری )

#### ۲۸\_تکیر

دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کوسب سے بڑا اور انہی تصور کرنا تکبر ہے۔ سب
سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ بیصرف اس کی خولی ہے کہ وہ کبیر ہے۔ اس لیے انسان میں تکبر کا پایا
بانا شان کبریائی کے منافی ہاس لیے اسلام میں تکبر ہے تع کیا گیا ہے۔ یکی جذبہ شیطان میں
پیدا ہوا اور اس نے تکبر کی بنا پر حصرت و معلیہ اسلام کو تجد و کرنے سے انکار کیا اس لیے یا در کھوکہ تکبر
شیطانی وصف ہے اور اسے اختیار کرنے سے انسان دین و دنیا میں ذلیل و خوار ہوجا تا ہے۔
سورہ نسا میں ارشاد اللہ ہے کہ '' القہ خرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو اپسند
سورہ نسا میں ارشاد اللہ ہے کہ '' القہ خرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو اپسند

نبیں کرتا' سوروَزمر میں ہے کہ' کیا جہنم متنگیروں کا نعمکا تانبیں' اسے معلوم ہوا کہ تھیر بہت ٹر ا فعل ہے لہذا ہے ہرمیمن طریقے ہے دور کر کے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تھیر کی غدمت میں حضور میں انقد علیہ وسم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں :

حمہیں اہل جنت کے بارے میں بتاؤں؟ ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جائے کیکن اگروہ اللہ کے مجموع جائے کیکن اگروہ اللہ کے مجموع جائے کی اور میں ہمزور سمجھا جائے کی اور میں ہمزور سے محمد میں جہنے ہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر بازبان بدکاراور مشکیر۔(مسلم)

حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منٹی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ تمن ہو وی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ تمن ہو و ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے روز کلام نہیں فر مائے گا اور نہ انہیں پاک کر ہے۔ گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی طرف نظر نہیں فر مائے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے بعنی بوڑ ھا زانی 'مجمونا بادشاہ اور مفلس متکبر۔ (مسلم)

حضرت عمرو بن شعیب ان کے والد ان کے جد امجد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا۔ متکبرین کوآ دمیوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قیامت کے روز جمع کیا جائے گا۔ ذلت ان پر برطرف سے چھائے گی اور انہیں جہنم کے اس قید خانے کی طرف ہا نکا جائے گا۔ ان کے او پرآگ بی آگ ہوگی۔ وہ طینتہ الخبال نامی جہنمیوں کی گند کیوں کا نچوڑ پلائے جا کیں گے۔ (تر ندی)

حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' آ دمی بُر ابراہے نفس کے ساتھ جا تار ہتا ہے بیہاں تک کہا ہے متکبرین میں لکھ لیا جا تا ہے اور پھران کے انجام تک بہنچ جاتا ہے۔' ( تر ندی )

## ٢٩\_لالچ

دنیا کی ہر چیزخصوصا مال و دولت کو ضرورت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کو لا کیے کہا جاتا ہے۔ کھانے پینے 'رہائش' اہل دعیال غرضیکہ جنٹی بھی اہم ضروریات ہیں ان کے لیے رزق حلال سے دولت حاصل کرنا لا کیے نہیں۔ کیونکہ شریعت نے مال و دولت حاصل کرنا لا کیے نہیں۔ کیونکہ شریعت نے مال و دولت حاصل کرنا لا کیے نہیں کرنے کی ایک حدمقرر کی ہے۔ اس حدکو بلائے طاق رکھ کر ہر وقت یہی تمنا کرتے رہنا کہ ذیادہ سے نیادہ دولت حاصل لول۔ پیخواہش لا لیے میں آئے گی۔ ایسا کرنا عاقبت کے لیے درست نہیں کیونکہ زیادہ لا لیے انسان کو یا والی سے غافل کر دیتی ہے۔ حرص ولا لیے انسان کو بے شار مصائب میں جنال کرتا ہے کیونکہ لا لیے جاتا رکھنا ہوں کا سرچشمہ میں جنال کرتا ہے کیونکہ لا لیے جاتا رکھنا ہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں لا لیے کو سے۔ اس لیے یہ بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں لا لیے کو سے۔

marfat.com

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا آ دمی بوڑ ھا ہو جاتا ہے اوراس کی دوچیزیں جوان رہتی ہیں مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ (بخاری شریف) حضرت ابو ہر بر ہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بوڑ سے کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دنیا کی محبت اور لبی عمر ہیں۔ (مسلم)

معنرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر ختم کردیا جس کی موت ہٹا دی یہاں تک کے عمر ساتھ سال تک کافی میں۔ ( بخار )

حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر آ دی کے مسلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر آ دی کے لیے مال ہے بعری ہوئی دو وا دیاں ہوں تو تبسری الماش کرے گا اور آ دی کے پیٹ کوئیس بحرتی مگر مشی اور تو بہر کی اللہ تعالی تو بہ قبول فر ما تا ہے۔ (مسلم)

موت الس عرد الس من المرائع موت من المريم في المريم في المريم المالية ولى ما اوربياس كي موت من المركة المركة المركة المركة المرد المركة المرد المركة المرد المركة المرد المركة المرد المركة المرد المركة المر

ران و سے ہے۔ دی اس ما مع میں ہونا ہے اوا سے مریب والا طوا بین ہے۔ اور بی اور بیسال معترب اس دوایت ہے۔ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ' و و چکنی اور بیسلا دینے والی وہ چیز ہے کہ جس پرعلاء کے قدم مرم بریس سکتے وہ لائی ہے۔' ( کنز العمال)

حعنرت ابوا مامنت روایت ہے کدرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبے کے لیاظ سے قیامت کے روزسب انسانوں سے بدتر وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا کی خاطرا پی عاقبت بریاد کرنی۔(ابن ماجد)

لائی کا علاج مبراور قناعت ہے بینی جو پھی کمانے سے میسر آجائے اس پر اللہ کاشکرادا کرے کیونکہ اللہ کے بندوں نے بمیشہ قناعت بی سے کام لیا ہے اور لائی کو اللہ کی رضا کے تالیح کیا ہے اگر کوئی انسان اس ارشاعہ کے مطابق ہیں جو بھی جو ایک کہا تھاں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت فرشتہ خدا کے حکم ہے انسان کی چار چیزیں لکھ دیتا ہے۔ انسان کی عمر 'انسار کی روزی 'انسان کی نیک نصیبی' انسان کی بے نصیبی' بہی انسان کا نوشتہ تقدیر ہے۔ لا کھ سرمارو مکل روزی 'انسان کی نیک نصیبی' انسان کی بعد یہ بچھ کر کہ خدا کی رضا اور اس کی عطا پر راضی وہ کی طاح و تقدید میں تھا وہ بجھے ملا اور جو میری تقدیر میں بہ موجا و اور سیر کہ کہ کہ اور اگر بچھ کی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہواور نفس ادھراُ دھر لیکے تو صرکر کے گئے ہوئے میں میں تکلیف ہواور نفس ادھراُ دھر لیکے تو صرکر کے گئے ساتھ کی گئے اور الرکیجھ کی کی وجہ سے قلب میں تکا عمت بیدا ہوجائے گی۔ اور لا کیج شرقی حد تک محدود ہوجائے گا۔ اور الرکیجھ کی اور تا میں تفاعت بیدا ہوجائے گا۔ اور لا کیج شرقی حد تک محدود ہوجائے گا۔

# ۳۰\_دهوکه بازی

دھوکہ اور قریب سے دوسرے کا حق تلف ہوتا ہے اس لیے اسلام میں وھوکہ بازی کو قطعاً حرام اور گناہ کمیرہ قرار دیا ہے جس کی سزاجہنم کا عذاب عظیم ہوگا۔ اصلی چر کونقل کے ساتھ ملا کر فروخت کرنا اسلامی اقدار کے بالکل منافی ہے۔ دھوکہ اور فریب بھی ایک طرح کا جھوٹ ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے' بچ کوجھوٹ سے نہ ملا و اور جان ہو جھ کرحق کونہ چھپاؤ۔' (بقرہ) مزید ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجا مزطر یقے ہے مت کھاؤ خرض کہ دھوکہ بازی سے کسی چیز کا حاصل کرنا ہوت گناہ ہے اس لیے زندگی کے کسی شعبے میں بھی خرض کہ دھوکہ بازی سے کسی چیز کا حاصل کرنا ہوت گناہ ہے اس لیے زندگی کے کسی شعبے میں بھی دھوکہ بازی سرا مراللہ کوناراض کرنے والافعل ہے اس لیے ہرممکن کوشش کرے دانش مندی ہے۔ دھوکہ بازی سرا مراللہ کوناراض کرنے والافعل ہے اس لیے ہرممکن کوشش کرے دانش مندی ہے۔ دھوکہ بازی سرا مراللہ کوناراض کرنے والافعل ہے اس لیے ہرممکن کوشش کرے دھوکہ بازی سے ایمناب کرنا چا ہیے ۔

حضرت ابن مسعود ہے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فر مایا ہے جو ہمار ہے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں ہے نہیں ہے اور مکر و دھوکہ بازی جہنم میں ہے ہے۔ (کنز العمال)

امیر المومین حضرت ابو بکرصدین سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تین شخص جست میں داخل نہیں ہوں گے۔ ا۔ دھوکہ باز '۲۔ بخیل '۳۔ احسان جمّانے والا۔ ( کنز العمال) امیر المومین حضرت ابو بکرصدین سے روایت ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوضرر پہنچاہئے گا اور جومسلمانوں کومشقت ہیں ڈانے مسلمان کوضرر پہنچاہئے گا اور جومسلمانوں کومشقت ہیں ڈانے اللہ تعالی اس کومشقت ہیں ڈالعمال)

#### marfat.com

حضرت ابو ہربرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول النّدعلیہ وسلم نے فرمایا''مسلمان عزیز ومحترم ہے گرفاسق اور دھو کہ باز مکاراور بد بخت ہے'۔ (اخلاق محمدیہ)

حضرت ابو ہر برہ گا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے کسی کی بیوی یا غلام کو ( دھوکہ دیا اور ) خراب کیا وہ نہم میں ہے نبیں۔ابوداؤر )

یہ میں ۔ حضرت ابو ہر بری ہے روایت ہے کہ رسول کریم نے فر مایا'' جس نے ہم پر ہتھیا را تھایا وہ ہم میں سے نبیں اور جس نے ہمیں دھوکہ دیاوہ بھی ہم میں ہے نبیں۔' ( ابوداؤ د )

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم غلہ کے ایک فرهبر کے پال سے
گزر ہے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈالا آپ کی انگلیاں تر ہوگئیں۔ آپ نے فرمایا" اے غلہ والے بدکیا
ہے؟" اس نے عرض کیا یارسول اللہ اس پر بارش ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا" تو نے اسے غلہ کے اوپ
کیوں نہیں کیا تا کہ لوگ اسے و کیھتے جس نے ہمیں وجو کہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔" (مسلم شریف)
میں سے نہیں۔" (مسلم شریف)
حضرت ابو ہرمیہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ بازی سے منظ فرمایا۔ (بخاری شریف)

ربیت میں میں رہے ہوں ہے۔ اللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ ایک فخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ ایک فخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے خرید وفروخت میں دھو کہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سود اکروا سے کہدد وکہ دھوکہ بازی نہ ہو۔ (مسلم شریف)

#### ٣٠ ـ مذمت لغت

حضرت ابن عما كر ١٩٤٦ - ١٩٤٦ - ١٩٤١ المال كي جاور آ زاني تواس ما يوا

پرلعنت کی۔رسول اللہ کے فرمایا کہ اس پرلعنت نہ کرو کیونکہ بیرتو تھم کی پابند ہے۔اورجو کسی چیز پرلعنت کرےاوروہ اس کی مستحق نہ ہوتو لعنت اس پرلونتی ہے۔ (تریزی ابوداؤر)

حفرت ابن عمر سے رواہت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے کے لیے مناسب نہیں کہ بہت لعنت کرنے والا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابن عمر اسے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن لعنت کرنے والانہیں ہوتا۔ ایک اور روایت ہے ''مومن کے لیے مناسب نہیں کہ و ولعنت کرنے والا ہے''۔ (ترندی) حضرت ابوداؤر واسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سا بہت

لعنت كرنے والا تيامت كے روزنه كواه بول محاورند شفاعت كرنے والے\_(مسلم)

حضرت سمرہ بن جندب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کی اعتراس کے فقسب کے ساتھ کسی پرلعنت نہ کیا کر داور نہ جنم کے ساتھ رایک اور روایت میں ولا بالنار ہے۔ (تر ندی ابوداؤد)

حضرت ابودراد الله کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب آ دمی کسی چیز پرلعنت کرتا ہے تو لعنت آسان کی طرف چڑھتی ہے تو اس کے سامنے آسان کی طرف اترتی ہے تو اس کے سامنے آسان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دائیں ہائیں پھرتی ہے جب کوئی دروازے بھی اس کے سامنے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دائیں ہائیں پھرتی ہے جب کوئی فی کانائیس پاتی تو اس فی طرف اوئی جس پر بیلعنت کی گئی تھی ۔ اگر وہ اس کا اہل ہوتو اس پر ٹرتی ہے درندا ہے کہنے والے کی طرف اوئی ہے۔ (ابوداؤر)

حضرت عائشہ صدیقہ "نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو کر" کے پاس
سے گزرے جوابی کئی غلام کولعنت ملامت کررہے بخصان کی جانب متوجہ ہو کرآپ نے فرمایا
"معدیق ہو کرلعنت ملامت کرنا فدا کی تئم بیجیس ہوسکتا۔" پس اس روز حضرت ابو بکر" نے اب
بعض فلام آزاد کردے ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہو کی عرض کزار ہونے کہ
آئندہ ایسانہیں کرونگا۔ (بیبی )

حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پہند نبیس کر کسی کی نقل اتاروں اگر چہ مجھے اتنا پجھ سلے۔ (ترمذی)

فالدین معدان نے حضرت معاقب روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہوں ہے۔ معاقب مسلم اللہ علیہ وسلم نے فر فرمایا جواہے بھائی کوکسی مناو کی وجہ ہے ملامت کر ہے تو اس وقت تک ووٹیس مریکا۔ جیتک اس مالہ علامی سے معالی کوکسی مناو کی وجہ ہے ملامت کر ہے تو اس وقت تک ووٹیس مریکا۔ جیتک اس عناه كوكرند لے جبكه اس نے توبه كر كى بور (ترقدى)

## ٣٢ ـ بعض و كينه

کسی کے خلاف دل میں انقامی جذبہ رکھا جبکہ وہ تصور وارنہ ہو ۔ بغض اور کینہ کہانا تا ہے۔ ایسے بی کسی دشمنی اور عداوت کا دل میں دیر پارکھنا بھی بغض وہ کینہ کہلاتا ہے بغض اور کینہ ایسی بدا خلاقی بیاری ہے کہ اس سے دین اور ایمان خراب ہوجاتا ہے اور نیکی بربا وہوجاتی ہے۔ بغض اور کینے سے دل کی پاکیزگی قائم نہیں ہوتی جس سے نیک اعمال میں رکا نے پیدا ہوجاتی ہے اس لیے اللہ سے دعا مائٹی چاہئے کہ اللہ تعالی دل کو بغض سے پاک رکھے اور خود پروردگار علم نے فرمایا ہے کہ 'اے مومنو! یوں جھے کہ اللہ تعالی دل کو بغض سے پاک رکھے اور نہمار سے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے صاحب ایمان ہوئے معافی کراور ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ پیدانہ ہوئے دے اس کو جو ہم سے پہلے صاحب ایمان ہوئے معافی کراور ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ پیدانہ ہوئے دے اس کا جہاں سے کہ انگری کی اس کو جو ہم سے پہلے صاحب بیمان کو را ہے ' (سورہ حشر ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دے اس کے گئا کیدفر مائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت کے دروازے پیراور جعرات کے روز کھولے جاتے ہیں بس ہرا کیک آدمی کو بخش ویا جاتا ہے جواللہ کے ساتھ کی فرشر کیک نہ کرے ماسوائے اس محف کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کیے نہ ہو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو سلم کرنے تک رہے دو۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو دفعہ پیش کیے جاتے ہیں بعنی ہیراور جمعرت کے روز پس ہرمومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے ماسوائے اس آ دمی کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینہ ہو پس کہا جاتا ہے ان وولوں کوچھوڑ دویہاں کہا جاتا ہے ان وولوں کوچھوڑ دویہاں تک کیل جا کیں۔ (مسلم شریف)

حضرت ام المومینن عائشہ مدیقہ سے روایت ہے کہ رسول الڈملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" 'شب نمرات میں اللہ تعام بخشش ما سینے والوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔اور رحمت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔اور رحمت طلب کرنے والوں پر رحمت نازل فرما دیتا ہے کیکن کیندر کھنے والے کے معاملہ کو موخرا اور مکتوی فرمادیتا ہے۔ "( کنزالعمال)

حضرت واعلمة ہے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ نے قرمایا اپنے بھائی کومصیبت میں مبتلا و کیوکرخوشی کا اظہار نہ کرومیا دا اللہ تھا گا آئی کی کرمائے ہے والے اللہ جاتا ہے جائی کو ہے۔ (تر قدی شریف) حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلم نے فر مایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ وسلم نے فر مایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ اور لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ اور مرگیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ (احمد 'ابوداؤد)

خضرت ابوخراش سلمی ہے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 'جس نے اپنے بھائی کوسال بھرچھوڑے رکھاتو بیاس کاخون بہانے کی طرح ہے۔(احمد ابوداؤد)

حضرت ابو ہر پر ہ سے کہ دوایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رہا گر تین دن گر رجا کیں اور اس سے ملا قات ہوتو سلام کرے۔اگر وہ جواب دے تو ثواب میں دونوں شریک ہو گئے اوراگر جواب نہ دے تو وہ گناہ لے کرلوٹا اور بیمسلمان چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ (ابوداؤد) حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی

مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ تین دن سے زیاوہ دوسرے مسلمان کوچھوڑے ہے جب اسے مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ تین دن سے زیاوہ دوسرے مسلمان کوچھوڑے رہے جب اسے ملے تو تین دفعہ تک سلام کرے اگروہ ہردفعہ جواب نددے تو گناہ لے کرلوٹا۔ (ابوداؤد)

## ۳۳\_عیب جوئی

دوسروں کی بُرائیوں کی تلاش کرنے کی عیب جوئی کہاجا تا ہے۔ بہت بڑی عادت ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بداعتمادی کے نتیجہ میں باطنی طور پرآ دمی بدگمانی میں مبتلا ہوجا تا ہے اور ظاہر کی طور جسس کرنے لگتا ہے کیکن اسلام معاشرہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف رکھتا جاہتا ہے۔ اس کیے بدگمانی کی ممانعت کے ساتھ جسس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے اکثر ایک چیز دوسری کاسب بنتی ہے۔

ر کوں کی حرمت کو تبس کے ذریعے زائل کرنا اور ان کی تخفی باتوں کے پیچھے پڑنا ہر گز جائز نہیں اگر چہوہ ذاتی طور پر گناہ کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ جب تک وہ اسے چھپاتے رہیں۔ اور کھلے بندوں گناہ کا ارتکاک نہ کریں۔

حضرت ابو ہر رہے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بدیگانی ہے بچو کیونکہ بدیگانی نہایت جھوٹی ہات ہے 'نہ عیب تلاش کرو'نہ جاسوی کرو'نہ حرص کرو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو'نہ ہاہم بغض رکھواور نہ دشمنی کرو۔اللہ کے بتدو! بھائی بھائی بن جاؤ جیسا کہ Mallat.COM اس نے تم کو تھم دیا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نداس پرظلم کرے اور نداہے وہ کیل ورسوا

کرے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ( دو مرتبہ ) فرمایا" تقوی بہاں ہے کسی انسان کے

لیے اتنی پُر ائی ہی کا ٹی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر جانے ۔ ہرمسلمان کا خون اس کی عزت
اور مال دوسرے مسلمان پرحرام ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں صورتوں اور اعمال کو نبیس و کھتا بلکہ
وہ تحصارے دلوں کی طرف و کھتا ہے۔ 'ایک دوایت میں ہے ندایک دوسرے سے حسد کرونہ بغض
رکھونہ جاسوی کرونہ عیب جوئی کرواور نہ دھوکہ دو۔ اللہ سے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت
میں ہے نہ قطع تعلق کرونہ ایک دوسرے سے دشمی رکھونہ بغض رکھواور ندایک دوسرے سے حسد
کرو۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے ایک دوسرے کونہ چھوڑ واورتم میں
کرو۔ اللہ کے بندو! بھائی کے مودے پر سودانہ کرے۔ (مسلم شریف)

حفزت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں ہے رسول اُکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا اگر تومسلمان کی عیب جوئی کرے گا تو ان کوفساو میں جنتلا کرے گا۔اورفر مایا قریب ہے کہ تو ان کوفساد میں جنتلا کرے۔(ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا اس کے بارے میں تایا گیا ہیں۔ بارے میں بتایا گیا یہ فلال شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے کر رہے ہیں۔ آ پ نے فرمایا ہم کو تجسس فیے منع کیا گیا ہے البتہ کوئی بات اگر ہمارے سامنے فلا ہر ہوجائے تو ہم کرفت کریں گے۔ (ابوداؤد)

#### ٣٠-خيانت

امانت میں خیانت بھی ایک ٹر اا خلاقی جرم ہے بغیر مالک کی اجازت کے کسی کی چیز کو ایپ تصرف میں لے آنا خیانت ہے بیمی ایک طرح کی چوری ہے کیونکہ جوتی واجب الا واہو اسے ایما نماری ہے اواکر تاخیانت ہے ایسے ہی ہر حقد ارکاحی اوانہ کرنا خیانت ہے ایسے ہی میاں کے ذے جو تقوق ہیوک ہے تعلق واجب الا واہوتے ہیں ان کا خلا استعال خیانت ہے۔ خیانت جم کے ہر عضو سے ہو علی ہے۔ لبذاول ۔ زبان ہاتھ پاؤں کو احکام اللی کے خلاف استعال کرنا جم کے ہر عضو سے ہو علی ہے۔ لبذاول ۔ زبان ہاتھ پاؤں کو احکام اللی کے خلاف استعال کرنا بھی خیانت ہے۔ کونکہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور سینے میں چھے ہوگی خیانت ہے۔ (المومن) ایک اور مقام پرارشاد ہوا کہ اے ایمان والواللہ ! اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرواور نہ آپ کی اور مقام پرارشاد ہوا کہ اے ایمان والواللہ ! اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرواور نہ آپ کی اور مقام پرارشاد ہوا کہ اے ایمان والواللہ ! اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرواور نہ آپ کی اور مقام پرارشاد ہوا کہ استحد کرو۔ (الا نفال) اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرواور نہ آپ کی اور مقام پرارشاد ہوا کہ استحد کرو۔ (الا نفال) اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرواور نہ آپ کی اور مقام کی انتوال کی خیانت نہ کرواور نہ آپ کی اور مقام کی انتوال کی خیانت نہ کرواور نہ آپ کی اور مقام کی کرونا کیا کہ کا بھور کی کرونا تا کا کہ کرونا کیا کہ کرونا کیا کہ کرونا کیا کہ کونا کی کرونا کیا کہ کرونا کو کا کرونا کیا کا کہ کرونا کیا کہ کرونا کیا کہ کرونا کیا کہ کرونا کیا کہ کرونا کرونا کیا کہ کرونا کیا کہ کرونا کیا کہ کرونا کرونا کیا کہ کرونا کرونا کیا کہ کرونا کیا کرونا کیا کرونا کو کرونا کیا کہ کرونا کرونا کرونا کیا کہ کرونا کرونا کرونا کرونا کو کرونا کرونا کرونا کیا کرونا کیا کرونا کرونا کرونا کیا کرونا کرونا

مبیب کی خیانت بہ کہ جوفر بیند مسلمانوں کے ذے لگایا گیا ہے اسے بیخی طریقے ہے اوانہ کیا جائے کو یا کہ خیانت کی خواہ کوئی صورت ہووہ نہایت ہی بڑی ہے۔اس لیے خیانت ہے جیجے کی مرمکن کوشش کرنی جائیے۔ ہرمکن کوشش کرنی جائیے۔

حضرت ایوا مامدے دوایت ہے کہ دسول انڈمنلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا۔ مومن ہرتم کی خصلتوں پر پیدا کیا جاتا ہے ماسوائے خیانت اور جموث کے۔ (احمد بہلق)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا منافق کی تمن نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے جموث بولیا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ( بخاری )

## ۳۵ربد گمانی

کس کے بارے میں اچھا کمان ندر کھنے و بدگانی کہا جاتا ہے۔ بغیر کی تحقیق کے اپنے ول میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتے رہنا کوئی اچھی عادت نہیں۔ جہاں کہیں اشخاص کو ریکھا کہ وہ کوئی بات چیت کررہے ہیں تو اپنے ول میں سوج پیدا کرلیما کہ وہ میرے خلاف بی کی کررہے ہیں بدگانی کے زمرے میں شار ہوگا۔ بدعادت بہت بری ہے اور اللہ تعالی نے اسے کنا ہ قرار و یا ہے لہذا جب بحک واضح دلیل ہے کی بات کا یعین نہ ہوجائے ہر کر ہر گر بے بنیاد میں سے کوئی رائے قائم ہیں کرنی چاہے کے تکہ حضور نے برگمانی ہے مع فرایا ہے۔

حضرت ابو ہرمی ہے۔ روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بد کھائی ہے۔

نیکے۔ کیونکہ بد کھائی سب سے جموئی ہات ہے اورایک دوسرے کی عیب جوئی ترکرو۔ ہاتیں جہب کر من نہ جہاؤے۔ سد نہ کرواوت نہ رکھواور چنے مجھے کہ ائی نہ کرواوراللہ کے بندو! آئیں میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ (بغاری شریف)

حضرت ابو ہریں ہے روایت ہے کہ حضور ملی انڈ علید دسلم نے فر مایا ہے کہ بر کمانی سے بیخ کیونکہ بھرانی سے کہ بر کمانی سے کہ بر کمانی سے نہ جاسوی کرواور نہ کسی کوجاسوی کرنے دو۔ (ابن ماجہ)

## ٣٧\_مذ مت جادو

اسلام میں جادہ کرنا حرام اور گمناہ کمیرہ ہے اور اگر کسی منتر سے اسلام کی تو بین ہوتی ہوتو ایسا جاوہ کفر ہے کیونکہ ارشادی باری تعالی ہے کہ شیطانوں نے کفر کیا کہ دہ لوگوں کو جادہ سکھاتے سے marfat.com تھے۔ (بقرہ) اس سے معلوم ہوا کہ جاد و کرنا' کروانا' سیکھنا اور سکھلا ناسب حرام ہے لہذا جاد و کے تعویذات اور عملیات کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے اللہ ہرا یک کوالیسی بری حرکت سے بیخے کی توفیق عطافر مائے۔

حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا''سات مہلک چیزوں سے بچو' صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ !وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا''سکی کو اللہ تعالی کا شریک کرنا' جادہ کرنا' اس نفس کو ناحق قبل کرنا جے اللہ تعالی نے حرام تفہرایا' سود کھانا' بیتیم کا مال کھانا' لڑائی کے وقت بھاگ جانا' مومن پاکدامن غافل عورتوں پر تہمت نگانا''۔ (مسلم شریف)

عروه بن زبیر گابیان ہے کہ حضرت عا بھتہ صدیقہ ٹے فرمایا کہ نبی کریم چندروز اس حالت میں رہے کہ آپ کو خیال گزرتا کہ میں فلال بیوی کے پاس سے آیا ہوں حالانکہ ان کے یاں سے نہ آئے ہوتے۔حضرت عائشہ کابیان ہے کہ ایک روز آپ نے مجھ سے فر مایا کہ اے عَا نَشَهُ اجْوِبات مِن بِو جِصَاحِا ہِتا تَعَادِه مِحْصِاللَّه تَعَالَى نے بِتادی ہے یعنی میرے یاں دوآ دی آئے و ان بیں سے ایک میرے بیروں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرامیرے سرکے پاس۔ لیعنی جو پیروں کے پاس تھاوہ اس سے کہنے لگا جوسر کے پاس تھا کہ اس آ دمی کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ اس پر جاد و کیا گیا ہے۔ یو چھاکس نے جاد و کیا ہے؟ کہا کہلبید بن اعصم نے کیا ہے۔ یو چھا کہ کس چیز یر؟ جواب دیا که مرکے بالول کو نر تھجور کے حفیلے میں جو کتاتھی اور کتان کے تاریمیں ہیں انہیں ذروان کنویں میں ایک پھر کے بیچے و بایا ہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف کے محصے تو آپ نے فرمایا کہ یہی کنوال ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔اس کی معجوریں الی ہیں جیسے شیاطین کے سراور اس کا پالی مہندی کے دھوون جیسا ہے۔ پس نبی کریم صلی الله علیه دسلم نے تھم فرمایا تو وہ چیزیں نکال لی گئیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی یار سول اللہ!اس کے باوجود آپ نے اس بات کا چرچا کیوں نہیں فرمایا؟ پس نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جب الله تعالى نے مجھے شفاعطا فرمادى تو ميں اسے نابيند كرتا ہوں كەلۈگۈل كى نمرائى كوشېرت دول ـ حضرت صديقة فرماتى بيں كەلبىد بن اعصم كاتعلق بى زريق ے تماجو يہود يول كے حليف تنے \_ ( بخارى شريف )

حضرت عبدالله بن عبال ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا است عبدالله بنام نے فر مایا است علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک ایک ایک ایک جمال آیا کہ میں اللہ کا ایک جادو کا ایک ایک کا ایک جمال آیا کہ میں است کے اور کا ایک ک

گا\_(ابوداؤر)

## ۳۷\_دو رخی

دوڑ خابن چغل خوری کی بدترین صورت ہے۔ دو ڑنے پن کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ کہنا کہ فلاں تمہارے خلاف ہے اور دوسری طرف دوسرے سے یہ کہنا کہ وہ تمہارے خلاف ہے اور دوسری طرف دوسرے سے یہ کہنا کہ وہ تمہارے خلاف ہے اور ووستوں میں بدگمانی بیدا کر کے ان میں لڑائی جھٹڑا کر واد ینا'ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک شخص کے سمامنے اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو تھوڑی دیرے بعد دوسرے کے سامنے بدتعریفی کرنے لگے گا۔ یہ ایک طرح کی منافقت ہے۔ اللہ تعالی نے ایسا کرنے کو بہت پڑافعل قرار دیا ہے۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جوابمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب خلوت میں شیطان صفت لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب خلوت میں شیطان صفت لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہمار سے ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف مسلمانوں کا غدال اڑا رہے تھے۔ (البقرہ) غرضیکہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر کسی شخص ہیں ایسی عادت ہوتو بھی اسے ترک کر دینا حابیہ وصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دورخی کی بہت مذمت فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" تم قیامت میں سب سے بُر اوومنہ والے آ دمی کودی کھو گے جوایک کے منہ پر پچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ بر پچھ۔ " (مسلم)

۔ حضرت عمار ایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جود نیا میں ودمنہ والا ہوتو قیامت کے روزاس کی زبان آگ کی ہوگی۔ ( دارمی )

## ۳۸\_ مذمت فحش گوئی

 خور یزی تک نوبت پینے جاتی ہے لہذا الی مری عادت کو بالکل نداینا کیں۔ جوابی لئے اور دوسروں کیلئے نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اگر کوئی شخص فحش کوئی کرے تواس کے جواب میں قطعاً گالی نددی جائے بلکہ صبر سے برداشت کرے اسے مجھانے کی کوشش کی جائے کیونکہ ایسے لوگوں کی بہی علامت ہے کہ جب کوئی ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو و و کسی نہ کسی طریعے سے اپنے دامن کو بچا لینے ہیں۔ فیش کوئی ہر حال میں بری ہے کیونکہ بدزبان دین و دنیا میں فحش کوئی کی بنا پر نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اس بری عادت بنا پر نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اس بری عادت سے بچانے کی ہر مکن کوشش کرنی چاہئے۔

حصرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''مومن طعنہ دینے والا لعنت کرنے دالا 'فحش کوااور بے غیرت نہیں ہوتا'' ( تر ندی )اور بیہی کی روایت یہ فروع ہے :

میں مخش کو بے غیرت ہے۔ م

معرت انسٹا ور حضرت ابو ہر بر قسے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا'' دوگائی گلوج کرنے والوں میں مجرم پہل کرنے والا ہے۔ جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔''(مسلم) حضرت عبداللہ بن مسعوق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا ''مسلمان کوگائی دینافسق اورائے آل کرنا کفر ہے۔''( بخاری شریف)

حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک آ دمی نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بی سی اللہ علیہ وسلم ہے بیٹے کی اجازت و ہے وادر بیدخاندان کائر آ آ دمی ہے جب وہ بیٹے گی اجازت و کھل کر کلام فرمایا۔ جب وہ جب وہ جب گئے تو بیٹی تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ بیٹانی سے طے اور کھل کر کلام فرمایا۔ جب وہ آ دفی جلا گیا تو حضرت عائشہ عرض گزارہو کی ۔ یارسول اللہ آ آ پ نے توابیا فرمایا تھا پھر اس سے خندہ بیٹانی سے طے اور کھل کر کلام فرمایا ؟ رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے شخص کو کہ بیٹانی سے طے اور کھل کر کلام فرمایا ؟ رسول اللہ تعالی کے نزد کی کرا آ دمی وہ ہوگا جس کو گئے گئے گئے گئے ہوئے کے لئا طبح اللہ تعالی کے نزد کی کرا آ دمی وہ ہوگا جس کو اس کی نوائی کے باعث والے جھوڑ دیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی تحق گوئی کے جس کواس کی نوائی کے باعث والے جھوڑ دیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی تحق گوئی گ

معنرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی آ دمی دوسرے برقسق یا کفر ت تبست نے نگائے درنداس براؤتی ہے جمکہ اس کا ساتھی ایسانہ ہو۔ ( بخاری شریف)

#### marfat.com

#### ٣٩\_ غصه

شدت جذبات کے اظہار کا نام خصہ ہے۔ غصے کا جذبہ ہرانسان میں قدرتی طور ،
موجود ہے مگر عام معمولات زندگی میں خصہ انجھی چیز نہیں۔ ایسے ہی بات بات پر غصہ کرنا انج
نہیں۔ خصہ کرنے والافخض بھائی چارے میں انچھا انسان ٹابت نہیں ہوتا بلکہ غصے کی حالت میر
بہت ہے ہے کا م بھی بگڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات تو خصہ ایمان پر بھی اثر انداز ہوجا ،
ہبت ہے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اکثر اوقات اپنے آپ سے باہر ہوجا تا ہے اور عقل کے
نقاضوں کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اس طرح شیطان کوراہ راست سے گمراہ کرنے کا موقع ط
جاتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہنا
جاتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہنا
خدمت کی ہے۔ تاکہ لوگ غصہ کو چھوڑ کرزی کا لیجہ انتظیار کریں۔ کیونکہ نری سے جو بات بنتی ہے۔
خدمت کی ہے۔ تاکہ لوگ غصہ کو چھوڑ کرزی کا لیجہ انتظیار کریں۔ کیونکہ نری سے جو بات بنتی ہے۔
وہ غصے سے نہیں بنتی۔

حضرت ابوذر سروایت بیر که درسول النتصلی الندعلیه وسلم نے فرمایا اگرتم میں ہے کی کوغصہ آئے اوروہ کھڑا ہوتو بیٹے جائے۔(اگرغصہ چلا جائے تو فبہا ورنہ لیٹ جائے)(ترندی) حضرت انس سے دوایت ہے کہ درسول النتصلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے زبان کو روکا تو اللہ تعالی اس کے عبوب پر پردہ ڈ الے گا۔ جس نے غصہ کو روکا تو قیامت کے دوز اللہ تعالی اس سے اپنے عذاب کوروک نے گا اور جس نے اللہ کیلئے عذر قبول کیا تو اللہ تعالی اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ (بیمیق) فرمائے گا۔ (بیمیق)

حضرت ابن عمر سے رایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے محونٹ سے افضل کوئی محونٹ نہیں پیا۔ جس کو وہ رضائے اللی کے لیے بیٹے۔ (احمہ)

حضرت عطیہ بن عروہ سعدیؒ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' ''غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی بی آگ کو بجھا تا ہے لہذا جب تم میں کی عصمہ آئے تو وضو کرلیا کرے۔'' (ابوداؤد)

بنم بن عکیم ان کے والد ماجد ان کے جدا مجد سے روایت بید کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا عصدا بیمان کوایسے خراب کردیتا ہے جیسے ایلوا شہد کوخراب کردیتا ہے۔ (جیمل) مسلم کی بارگاہ معظرت ابو ہر بر ہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک آ دمی نمی کریم صلی الندعلیہ وسلم کی بارگاہ مسلم کی بارگاہ کی بارگاہ مسلم کی بارگاہ کی بارگ

میں عرض گزار ہوا کہ بچھے وصیت فرمائے۔فرمایا کہ غصے میں نہ آیا کرو اور اس کو بار بار دہرایا کہ غصے میں نہ آیا کرو۔ (بخاری)

سبل بن معاذن اپ والد ماجد بروایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جوابی غصے کو پی جائے حالا نکہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہوتو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے تلوق کے سرداروں میں بلائے گااوراسے اختیارات دے گا کہ جس حورکوچا ہے پہند کرلے۔ (تریزی ابوداؤو)

## ۳۔مذمت خوشامد

کسی کی حدے زیادہ تعریف کرنا جس کے لائق وہ نہ ہو۔ تا کہ تعریف کرنے والے سے کوئی کام نکالا جا سے خوشا مد کہلا تا ہے۔ خوشا مد بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے اس لیے بیا خلاق کے تقاضے کے برخس ہے کیونکہ بعض مر دا در عورتیں الی خوش بھی کاشکار ہوتے ہیں کہ ان کی منہ پر تعریف کرنے سے وہ خوش ہوجاتے ہیں۔ بیا یک نفیاتی مرض ہے جس سے بیخے کی بہت تا کید کی گئی ہے خوشا مدکر نے کا مقصد سیہ ہوتا ہے کہ خوشا مدکے ذریعے کسی نہ کسی طرح فا کہ ہ ماصل کرلیا جائے اس سے دوسروں کی حق تنفی ہوگی اور دوسرے مید کہ جس کی خوشامہ کی جاتی ہے وہ احساس کی شرح کی کا شکار ہوجا تا ہے۔ اس طرح خوشامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی اسلام کے برخری کا شکار ہوجا تا ہے۔ اس طرح خوشامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی اسلام کے اضلاقی تقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جس سے دوسری پُر ائیاں جنم لینے کا راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی حدے زیادہ تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی خرمت کے متعلق حضور اس لیے دوسرے کی حدے زیادہ تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی خرمت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں۔

حضرت مقداد بن اسوڈ ہے روایت ہے کہ دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم بہت تعریف کرنے والوں کو دیکھوتو ان کے منہ میں مٹی ڈال دیا کرو۔ (مسلم شریف)

حضرت الوبکر منے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیں ایک ہی نے دوسرے کی تعریف کی۔ آپ نے تین دفعہ فرمایا۔ تم پرافسوس! تم نے اپنے بھائی کی گردن کا ہے دی۔ اگرتم میں ہے کی کوتعریف کرنی ہی پڑے تو کہے میں فلال کوابیا سمجھتا ہوں اور حساب لینے دالا اللہ تعالیٰ ہے۔ جبکہ دو اس کی نظر میں ایسا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پرکسی کی صفائی بیان نہ کرے۔ ( بخاری شریف )

تعریف کی جائے تورب تعالی ناراض ہوتا ہے اوزاس کاعرش بھی ہلے لگتا ہے۔ (بیبیق) حضرت عمر ہے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ میری و لی تعریف کروجیسا کہ عیسا ئیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔ میں مرف کا بندہ اور دسول ہوں۔ (مفکلوۃ شریف)

ایک دفعه دخشور ملی الله علیه وسلم مجد هی تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک مخص نمازیز ہے ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ بیکون ہے تو اس نے اس کی بڑی مبالغہ آمیز تعریف شروع دی۔ تو اس پر حضور ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کو سنا کرمت کہوکہ اس طرح اس کو بر بادی دو۔ (ادب المغرد)

حصهنم

# کسب معاش

# ً ۱۔ تجارت

اشیاء کی خرید وفروخت کا نام تجارت ہے بینہایت ہی عمدہ پیشہ ہے اس کے ذریعے اسلامی معیشت کو بہت فروغ ملتاہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں اس کی یوں ترغیب دی گئی ہے۔

ا - حدیث : حفرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیلے زمانے کوئی نیکی کے ایک آ دمی کے پاس فرشته اس کی روح قبض کرنے کیلئے آیا۔ اس ہے کہا گیا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے؟ کہا میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا تو مالدار آ دمی کوڈھیل دیتا اور تنگدست سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا تو مالدار آ دمی کوڈھیل دیتا اور تنگدست سے درگز دکیا کرتا تھا ہیں اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ (مسلم شریف)

۲- حدیث : حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا۔ سیا اورامانتدارتا جرنبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (ترندی دارمی)

سوحدیک :حضرت ابو ہر برہ گابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ تم مال کے رواج کا باعث اور بر کمت کومٹانے والی ہے۔ ( بخاری شریف )

سم حدیث : حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین مخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان سے کلام نہیں فرما ہے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ آن کی طرف دیکھے گا نہ آن کی کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابوذر محرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ محروم اور خسارہ پانے و لے کون ہیں؟ فرمایا کہ از ارلئکانے والا احسان جمانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنے مال کو پھیلانے والا۔ (مسلم شریف)

٥- حديث : حضرت تيس بها بخوش الما المنظم المن

مبارک میں ہمیں سامرہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ہے گزرے تو آپ نے ہمارااس سے اچھانام لیتے ہوئے فرمایا اے تاجروں کے گروہ! تجارت فضول بات اور شم کو بلالیتی ہے تو تم اس میں صدقہ کو ملایالیا کرد۔ (ابوداؤ دُتر ندی)

۲۔ حدیث :حضرت ابوقادہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں زیادہ قتم کھانے ہے بچو کہ رواج ہو جاتا ہے پھر پر کت کو ختم کر ڈالتی ہے۔ (مسلم شریف)

ے۔ حدیث :حضرت عبید بن رفاعہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ تاجر قیامت کے روز نافر مان اٹھائے جائیں گے ماسوائے اس کے جس نے تقویٰ نیکی اور سچائی کوافتیار کیا۔ (ترندی)

فروخت کرنے کوئٹے کہا جاتا ہے گرشری اصطلاح میں نٹے ہے مراد دوشخصوں کے درمیان مال کوزریا مال ہے بدل لینا ہے۔اسلامی تجارت کا تمام تر وارو مدار نٹے پر ہےاس کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسطله : جب ایک شخص یہ کیے کہ فلال چیز میں نے اتن قیمت کے بدلے میں فروخت
کردی اور دوسرایہ کیے کہ میں نے خرید ٹی تو یہ چیز تھے ہوگئ جس نے خریدی وہی اس کا مالک ہوگیا اب اگر فروخت کرنے والا یہ چاہے کہ میں فروخت نہ کروں تو یہ اسلای معاہدہ کے خلاف ہوگا۔ فروخت کرنے والا یہ چاہے کہ میں فروخت نہ کروں تو یہ اسلای معاہدہ کے خلاف ہوگا۔ فروخت کرنے والے کو چیز دینی پڑے گی اور لینے والے کو لینی پڑے گ۔ (جواہرہ نیرہ)

۲۔ مسطق : تعیمی تول ہے ہوتی ہے اور بھی فعل ہے۔ اگر تول ہے ہوتو اس کے ارکان ایجاب وقبول ہیں مثلاً ایک نے کہا میں نے بیچا' دوسرے نے کہا میں نے خریدا' اور فعل ہے ہوتو چیز کالیمنا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور یفعل ایجاب وقبول کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مثلاً ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کٹر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ روپے روپے کی گڈی سے خریدار آتا ہے' مقررہ قیمت دے دیتا ہے اور ایک گڈی اٹھا لیتا ہے۔ طرفین باہم کوئی بات نہیں کرتے گر دونوں کے فعل ایجاب وقبول کے قائم مقام شار ہوتے ہیں۔ شریعت میں اس قسم کی تھے گؤتی تعاطی کہتے ہیں۔

س<u>ه مسعنله</u> : خرید نے اور بیچنے کے الفاظ کا کہنا ضروری نہیں اگریہ مطلب کسی اور لفظ ہے۔ Martat.com بھی ادا ہوتا ہوتو تب بھی نتا ہوجائے گی بینی اگر کوئی کسے دریافت کرے کہ یہ چیز کتنے کی دو گے؟ اس نے کہااتنے کی ٔ اور جواب میں لینے والے نے کہانہیں اتنے کی دے دواور دینے والے نے اتنے دام قبول کر لیے تو نتا ہوجائے گی۔ (فاوی عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: اگر کوئی کسی چیز کی قیمت کر کے اتنی قیمت اس کے ہاتھ پر دیکھاوروہ چیز اٹھا لے اور اس نے خوشی ہے وہ قیمت لے لی مگر نہ تو اس نے زبان سے کہا کہ میں نے استے داموں پر بید چیز بچی نداس نے کہا کہ میں نے خریدی تو اس طرح لین دین ہوجانے ہے بھی چیز بک جاتی ہے اور بھے درست ہوگی۔ (ورمختار)

۵۔ مسئلہ:جوچیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہواس کی تھے نہیں ہو سکتی۔مثلاً تھن میں جو دودھ ہے اس کی تھے جائز نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اس میں ہے دودھ نہ نکلے۔(فآوی عالمگیری)

۲۔ مسئلہ: جو چیز بیچی یا خریدی جائے اس کی قیمت صاف صاف اس طرح معلوم ہو کرنزاع اور جھڑانہ ہواورا گربات مجبول یعنی کول مول رہی کہ نزاع ہوسکتا ہے تو یہ بیچ صحح میں مثلاً اس ریوز میں ہے ایک بحری بیچی اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی بیچی یا کہا میں نے اس چیز کو واتی قیمت میں بیچا یا کہا میں نے اس چیز کو واتی قیمت میں بیچا یا خریدار نے کہا کہ جو پھے میری مٹھی میں ہے اس کے بدلے میں نے فلال چیز خریدی اور معلوم نہیں کہ تھی میں ہے کیا تو یہ بیچ درست نہ ہوئی۔ (بہارشریعت)

ے۔ مسئلہ : اگر کوئی بیچنے والاخرید نے والے سے یہ کے کہ جاؤیہ سامان لے جاؤ اگر پند ہوتواس کی اتن قیمت دے دینا۔ لینے والا لے گیا اور اس نے لے جاکر چیز کو پیند کر لیا تو روجائے گی۔ (درمختار)

# ۲۔خیار یعنی اختیار

دوکاموں میں ہے کئی اچھے کو پہند کرنے کوخیار کہا جاتا ہے۔خرید وفروخت میں اس کی عام ضرورت پڑتی ہے۔خیار سے مراو دراصل سودا طے کرنے کا اختیار ہے۔اس کے متعلق حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

ا - حدیث : حضرت ابن عمر اسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ با تع اور مشتری دونوں میں سے ایمالی کا کہنے مالی کا ایک کا ایک ایک دوسرے سے جدانہ ہوں سوائے اختیار والی تھے۔ ( بخاری شریف)

۲- حدیث : حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ حضور ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بائع اور مشتری نے سود آکر لیا تو ہرا یک کوان دونوں سے اپنے سود سے کا اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں یا ان دونوں کا سوداا ختیار والا ہوتہ ای کا سوداا ختیار والا ہوتہ ای طرح داجب ہوگیا۔ (مسلم شریف)

"- حدیث : حفرت علیم بن حزا سے روایت ہے کہ رسول الدُسلی الله علیہ وسلم نے قربایا سودا کرنے والے دونوں نے سپائی اور سودا کرنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں۔ اگر دونوں نے سپائی اور صاف کوئی سے کام لیا تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر انہوں نے چھپایا اور غلط بیانی کی تو ان کی تجارت سے برکت مٹادی جاتی ہے۔ ( بخاری شریف)

۳۔ حدیث :حفرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ تجارت میں مجھے دھوکا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم سودا کروتو کہ ددیا کرودھوکا مناسب نہیں ہے ہیں وہ آ دمی یہی کہددیا کرتا۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث حضرت عمر بن شعبت کے والد ماجد نے ان کے جدا مجد سے روایت کی ہے کہ درسول اللہ سلی اللہ علیا۔ وسلم نے فرمایا۔ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں گر جب اختیار کی شرط کی ہواور اس کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنے ساتھی ہے اقالہ کے مطالبہ سے ڈرتا ہوا جدا ہوجائے۔ (ترفدی ابوداؤڈنیائی)

۱۔ حدیث :حضرت جابڑے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دونوں جدانہ ہوں مگر رضامندی کے ساتھ۔ (ابوداؤد)

#### خيار عنعلقة شرى مسائل مندرجه ذيل إن

ا۔ مسطق : بائع ( بیچے والا ) اور مشتری (خرید نے والے ) کو یہ تن حاصل ہے کہ وہ اطعی طور پر نیج نہ کریں بلکہ عقد میں لینی خرید و فروخت کے وقت یہ شرط کر دیں کہ اگر منظور نہ ہویا چیز لینند نہ آئی تو نیج باتی نہ رہے گی۔ اے خیار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرورت طرفین کو ہوا کر تی ہے کہ واموں میں چیز نیج ویتا ہے یا مشتری اپنی نا دائی سے زیادہ داموں میں چیز نیج ویتا ہے یا مشتری اپنی نا دائی سے زیادہ داموں میں خرید لیتا ہے یا چیز کی اے شناخت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ دوسرے سے دیا دہ داموں میں جس کے دوسرے

<u>mar</u>fat.com

ے مشورہ کر کے میچ رائے قائم کرے اور اس وقت نہ خریدے تو چیز جاتی رہے گی یا باکع کو
اندیشہ ہے کہ گا مک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک صورت میں شرع مطہر نے دونوں کو یہ موقع
دیا ہے کہ خور کرلیں۔ اگر نامنظور ہوتو خیار کی بنا پر نے کرنامنظور کر دیں۔ (بہارشریعت)
مصمد علمہ نخارش کا باکع و مشتری دونوں استاری نے کرنامنظور کردیں۔ اس فران کی سات

ا۔ مسئلہ : خیار شرط بائع و مشتری دونوں اپنے اپنے کریں یا صرف ایک کر ہے یا کسٹلہ : خیار شرط بائع و مشتری دونوں اپنے اپنے کریں یا صرف ایک کر عام کسی اور کیلئے اس کی شرط کریں ہیں ہوسکتا ہے کہ عقد میں خیار شرط کا ذکر نہ ہو مگر عقد کے بعد ایک نے دومرے کو یا ہم ایک نے رومرے کو یا کسی غیر کو خیار دولا کا ذکر نہ ہو گئے ہوئے ہیں ہوسکتا لیعنی اگر پہلے خیار کا ذکر آیا مگر عقد میں ذکر نہ آیا نہ بعد عقد اس کی شرط کی مثلاً نتا ہے پہلے میہ کہد دیا کہ جو نتا تم سے کروں گااس میں میں نے تم کو خیار دیا مگر عقد کے وقت نتاج مطلق واقع ہوئی تو خیار حاصل نہ ہوا۔ (درمخار)

"- مسئله : خیار کی مت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے۔ اس سے کم ہوسکتی ہے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایک چیز خریری ہے جو جلد خراب ہو جانے والی ہے اور مشتری (خریدار) کو تین دن کا خیار تھا تو اس سے کہا جائے گا کہ نشا کوئٹے کرد نے یا نشا کو جائز کرد نے اور اگر خراب ہونے دائی چیز کسی نے بلا خیار خریدی اور بغیر قبضہ کیے اور بغیر شمن (قیمت جو طے پائی) اوا کے چال دیا اور عائب ہوگیا تو بائع اس چیز کو دوسرے کے جاتھ نشا کرسکتا ہے اور اس دوسرے خریداد کو یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی خرید ناجا نز ہے۔ (در مختار روانی ار)

۳۔ مسئلہ : اگر خیاری کوئی مت مقررتیں کی صرف اتنا کہا کہ مجھے خیار ہے یا مت مجہول ہے۔ سے مثلاً چنددن کا خیار ہے۔ یا ہمیشہ کیلئے خیار رکھاتو ان سب صورتوں میں خیار فاسمہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کفس عقد میں خیار خدکور ہوا ور تین دن کے اندرصاحب خیار نے جائز نہ کیا ہوا وراگر عقد میں خیار نہ تھا ابعد عقد ایک نہ کیا ہوا وراگر عقد میں خیار نہ تھا ابعد عقد ایک نہ کیا ہوا وراگر عقد میں خیار نہ تھا ابعد عقد ایک نے دوسرے سے کہا تہ ہیں اختیار ہے تو اس مجلس تک خیار ہے۔ مجلس ختم ہوگی اور اس نے بچھ نہ کہا تو خیار جاتا رہا اب بچھ نہیں کر سکتا۔ (فقادی عالمگیری)

۵۔ مسئلہ تمن دن سے زیادہ کی مت مقرر کی گرامجی تین دن پورے نہیں ہوئے تھے کے مصنطلہ تمن دن پورے نہیں ہوئے تھے کے کے کہ کہ مساحب خیار نے تاکہ وجائز کردیا تو اب بیات درست ہے اور اگر تین دن پورے ہو گئے اور جائز زندگیا تو تتا قاسد ہوگئی۔ (عین الہدایہ)

٣ - مسئله بشتری نے بائع ۱۹۴۵ کی کی آج کی آج از اگروں تو مر سان

تہمارے درمیان بھے نہیں یہ بھی خیار شرط کے تھم میں ہے لینی اگر اس مدت تک رقم ادا کردی نجے درست ہوگئی ورنہ جاتی رہی اور اگر تین دن سے زیادہ مدت ذکر کر کے بہی لفظ کے اور تیم دن کے اندر رقم ادا کردی تو بھے جموعی اور تین دن پور سے ہو گئے تو بھے جاتی رہی۔ (در مخار

## س ِبے دیکھی چیز خریدنے کے اسلامی اصول

اسلامی شریعت کی روسے ہے دیکھی چیز کوخر پر لینا درست ہے اور اسے فقہی طور پر خیر رویت کہا جاتا ہے۔ ہے دیکھی چیز خر پیرنے کے بعد خرید نے والے کو اختیار ہے کہا گر چیز پسند تو رکھ لے ورنہ اسے واپس کر دے آگر چہاس میں کوئی عیب نہ ہو۔ خیار رویت کے متعلق شرا مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ :بائع نے الی چیز نیجی جس کواس نے دیکھانہیں مثلاً اسے میراث میں کو شے لی ہےاور بن دیکھے بچے ڈالی تو نکامیجے ہے مگراس کو بیا ختیار نہیں کہ دیکھنے کے بعد بڑج کوڈ کردے۔ (بہارشریعت)

سـ مسئله المي نے بے و کھے اپنی چیز نیج ڈالی تو اس بیجنے والے کو و کھنے کے بعد پھے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ و کیمنے کے بعد اختیار فقط لینے والے کو ہوتا ہے۔ ( درمختار )

سم مسطله بن دیکھے چرخریدی ہے تو ویکھنے سے پہلے بھی اس کی تھے فنے کرسکتا۔ کیونکہ بیانی مشتری (خریدنے والے) کے ذمہ لازم نہیں۔ (درمختار)

۵۔ مسئلہ :اگرمشتری نے تج (خریدی ہوئی چیز) پر قبضہ کرلیااور دیکھنے کے بعدا خ رضامندی ظاہر کر دی یااس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یااس میں ایباتصرف کر ویا جو قابل کر نہیں ہے تو ان سب صورتوں میں خیار رویت جاتا رہا اب تھے کوفنخ نہیں کرسکتا۔ (فاوکی عالمگیری)

۲۔ مسئله : بالغ کہتاہے کہ یہ چزولی ہی ہے جیسی تونے دیکھی تھی اس میں تغیر نہیں آیا marfat.com اور مشتری کہتا ہے آئیا تو مشتری کو کواہ سے ٹابت کرنا پڑے گا کہ تغیر آگیا ہے ہواہ پیش نہ کرے وقتم کے ساتھ بالغ کا قول معتبر ہوگا بیاس صورت میں ہے کہ مشتری کے دیکھے کو زیادہ زمانہ نگر را ہواور معلوم ہوا کہ اشنے زمانہ میں عمونا ایس چیز میں تغیر نہیں ہوتا اور اگر انٹا زیادہ زمانہ گر گیا ہے کہ عاد تا تغیر الی چیز میں ہوئی جاتا ہے مثلاً لوئڈی جس کو دیکھے ہوئے ہیں برس کا زمانہ گر رچکا ہے اور وہ اس وقت جوان تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی بائع کہتا ہے کہ تر یدنے کے وقت تو نے وکھ لیا تھا۔ مشتری کہتا ہے ہیں دیکھا تھا تو تسم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی۔ (فادی عالمگیری)

ک۔ مسطع : دوشخصوں نے ایک چیز خریدی۔ دونوں نے اے دیکھانہیں تھااب دیکھر اسے دیکھانہیں تھااب دیکھر ایک نے رضا مندی ظاہر کی دوسرا واپس کرنا جا ہتا ہے تو وہ تنہا واپس نہیں کرسکتا۔ دونوں شفق ہوکر واپس کرنا چا ہیں تو واپس کرسکتے ہیں اورا گرایک نے دیکھا تھا ایک نے نہیں تو جس نے دیکھا تھا دیکھ کرواپس کرنا چا ہتا ہے جب بھی دونوں شفق ہو کرواپس کرسکتے ہیں اورا گراس کے دیکھنے سے پہلے ہی دیکھوں الے نے کہد دیا کہ بی راضی ہوں میں نے بڑے کو نافذ کر دیا تو دوسرے کا خیار باطل نہیں ہوگا مگر پوری ہی واپس کرنا ہوگی۔ (عالمگیری)

۸۔ مسطق : بہت زمانہ ہو گیا کہ کوئی چیز دیمی تھی اب آج اس کو خرید لیالیکن ابھی دیکھا نہیں۔ پھر جب گھر لا کر دیکھا تو جیسی دیکھی دلیں ہی اس کو پایا تو اب دیکھنے کے بعد پھیر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر استے دنوں میں پچھفر ق ہوگیا ہوتو دیکھنے کے بعد اس کے لینے یانہ کینے کا اختیار ہوگا۔ (فآوی عالمگیری)

## ''۔ سود ہے میں عیب نکل آنے کے مسائل

سودے میں عیب نگل آنے کوفقہی زبان میں خیارعیب کہا جاتا ہے اسلامی نقط نظر سے
نیجنے والے پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ جب چیز کوفر وخت کرے تو اس کا عیب خرید نے والے پر
ظاہر کر دے۔ عیب نہ بتلانا اور دھو کے سے نیچ ڈالنا حرام اور گناہ ہے۔حضور کے ارشادات میں
عیب خلاہر کر نے کے بارے میں بہت تا کیدفر مائی گئی ہے۔ چندا حادیث مندرجہ ذیل ہیں:

ا- حدیث : حضرت عقب بن عامر اسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوم ہے ملطان کا بھائی علیہ اور جہ کہ ان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی \_\_\_\_ چیز بیچ جس میں عیب ہوتو جب تک بیان نہ کر ہےاہے بیچنا حلال نہیں۔(ابن ملبہ)

۲۔ حدیث الله علیہ والی ہے کہ حضورا قدی صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ علیہ کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہاتھ ڈال دیا۔ حضور کی انگلیوں میں تری محسوس ہوئی تو ارشاد فر مایا اے غلہ والے! یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول الله !اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فر مایا کہ تو نے بھیکے ہوئے کواو پر کیوں نہیں کر دیا تا کہ لوگ دیکھ بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فر مایا کہ تو نے بھیکے ہوئے کواو پر کیوں نہیں کر دیا تا کہ لوگ دیکھ لیس جودھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (مسلم شریف)

"- حدیث : حضرت واثلہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیب والی چیز کی نیٹ کی اوراس کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

س- حدیث : حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ہے کہ نہ خودکوکو کی نقصان پہنچائے اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ جودوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالی اسے نقصان پہنچائے گا اور جو دوسروں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ تعالی اسے مشقت میں ڈالے گا۔ (بیمیق)

ان اعادیث کی روشی میں سودے میں عیب نکل آنے کے متعلق شری احکام مندرجہ زیل ہیں:

ا۔ معمقه : خیار عیب کیلئے سودا طے کرتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں کہ اگر سودے جی ا عیب ہوگا تو والیس کردیں گئے کہا ہو یا نہ کہا ہو بہر حال عیب معلوم ہونے پر مشتری کو والیس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ لہذا اگر مشتری کو نہ خرید نے سے پہلے عیب پر اطلاع تھی نہ وقت خریداری اس کے علم میں یہ بات آئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے تھوڑ اعیب ہو یا زیادہ خیار عیب حاصل ہے کہ میچ کو لینا جا ہے تو پورے دام واپس کر دینے چاہیں۔ یہ بیں ہوسکتا کہ واپس نہ کرے بلکہ دام کم کر دی ہاں بائع خود قیمت کم کر دے تو اور بات ہے۔ (فاوی عالمگیری)

۲- مسئله عبب پرمشری کواطلاع قبضہ ہے پہلے ہی ہوگئی تو مشتری بطورخودعقد کولنخ کر سکتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی لنخ کا تقم دینا تو سے باک ہو سکے باکع کے سامنے اتنا کہہ دینا کا فی ہے کہ میں نے عقد کولنخ کر دیا یارد کر دیا یا طل کر دیا۔ باکع راضی ہویا نہ ہو عقد فنخ ہو میں سے مقد کولنخ کر دیا یا در کر دیا یا طل کر دیا۔ باکع راضی ہویا نہ ہو عقد فنخ ہو میں سے مقد کولنے کہ میں سے مقد کولنے کے میں سے مقد کولنے کولنے کا میں سے مقد کولنے کے میں میں اور کر دیا یا تا کی میں اور کی میں کے مقد کولنے کولنے کا میں میں کولنے کی میں کے میں کی میں کا تھا ہو کا میں کے میں کے مقد کولنے کے میں کی کے میں کی کا تھا ہو کی کے میں کے میں کے میں کے میں کر دیا ہے کہ میں کے میں کی کر دیا ہے کہ کی کی کے میں کی کے میں کے میں کی کی کے میں کے کو کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے کہ کی کے میں کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے ک

جائے گااور اگر آئے پر قبضہ کر چکا ہے تو بالع کی رضامندی یا قضائے قاضی کے بغیر عقد فنخ نہیں ہوسکتا۔ (ہداری عالمگیری)

س۔ مسئلہ بمشتری نے تھی پر قبضہ کرلیا تھا پھر عیب معلوم ہوا اور باکع کی رضامندی ہے عقد فنخ ہوا تو ان دونوں کے تق میں فنخ ہے گر تیسرے کے تق میں بید فنخ نہیں بلکہ تھے جدید ہے کہ اس فنخ کے بعد اگر تھے مکان یا زمین ہے تو شفعہ کرنے والے شفعہ کرسکتا ہے اور اگر تضائے قاضی ہے فنخ ہوا تو سب کے تق میں فنخ ہی ہے۔ شفعہ کا حق نہیں پہنچے گا۔ (ہرایہ)

۳۔ مسئلہ :گائے بھینس کری دودہ نہیں دیتی یا اپنا دودہ خود کی جاتی ہے ہے جیب ہے۔ اور جانور کا کم کھانا بھی عیب ہے۔ بیل کام کے وقت سوجاتا ہے ہے عیب ہے۔ گدھا خریدا وہ ست چلنا ہے واپس نہیں کرسکنا گر جبکہ تیز رفناری کی شرط کرلی ہو۔ گدھے کا نہ بولنا عیب ہے۔ مرغ خریدا جو بے دفت بولنا ہے۔ اور ایس کرسکنا ہے۔ (فشاوی عالمگیری)

۵۔ مسط اللہ اگر کم عمر کی اور یکھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے خیار عیب کی وجہ ہے اسے واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر کم عمر کی شرط کر لی ہے تو واپس کر سکتا ہے۔ گائے خریدی وہ مشتری کے یہاں ہے بھاگ کر ہائع کے یہاں چلی جاتی ہے بیعیب نہیں۔ (فآوی عالمگیری)

۱۔ مسئلہ موزے یا جوتے خریدے وہ اس کے پاؤں میں نہیں آئے واپس کرسکتا ہے اگر چفر یدتے وقت بیدنہ کہا ہوکہ پہننے کیلئے خرید تا ہوں کیونکہ عادۃ ایک جوڑا جوتا یا موزہ پہننے کیلئے جن فرید تا ہوں کیونکہ عادۃ ایک جوڑا جوتا یا موزہ پہننے کیلئے جی خرید اجا تا ہے جوتا خریدا جو تنگ تھا۔ بالع نے کہددیا پہنو ٹھیک ہوجائے گا ایک دن پہنا گرٹھیک نہ ہوا اب واپس نہیں کرسکتا۔ (فاوی عالمگیری)

ک۔ معد عللہ : بمری خریدی تواس کے کان کے ہوئے ہیں یے عیب ہے۔ یونمی قربانی کیلئے کوئی جانور خریدا جس کے کان کئے ہوئے ہیں یااس میں کوئی عیب ایسا ہے جس کی وجہ ہے قربانی نہیں ہوئتی اے والیس نہیں کرسکتا گر جبکہ قربانی نہیں ہوئتی اے والیس نہیں کرسکتا گر جبکہ عرف میں وہ عیب قرار دیا جائے۔اگر ہائع ومشتری میں اختلاف ہوا مشتری کہتا ہے میں نے قربانی کیا ہوا ورمشتری اہل قربانی ہے جو قربانی کا ہوا ورمشتری اہل قربانی ہوتو مشتری کا قول معتر ہے۔ (فقا وکی خانیہ)

۸۔ مسئلہ : غلہ خریدااس میں ہے کہ کھالیا ہے دیا ہو عب پرمطلع ہوا۔ جو کھا چکا ہے اس کا نقصان لے اور ماقی کو والیل کو سکتا ہے جو جو کا کے اس کا نقصان نہیں نرسکتا ہے یا خریدا'اس میں سے پچھ گوندھ کرروٹی پکائی تو معلوم ہوا کہ کڑوا ہے جو پکا چکا ہےاں کا نقصان لے سکتا ہے اور باقی کوواپس کرسکتا ہے۔ ( فآوی خانیہ )

9۔ مسطله : گیہول وغیرہ غلہ خریدائی میں خاک ملی ہوئی نکلی اگر خاک اتن ہی ہے جتنی عادۃ ہوا کرتی ہے تو واپس نہیں کرسکتا اور عادت سے زیادہ ہے تو کل واپس کر دے اور اگر گیہوں میں گیہوں رکھنا چاہتا ہے یہیں کرسکتا۔ گیہوں میں گیہوں میں کی خاک میں کرسکتا۔ گیہوں میں کی خاک میں خاک کی اور وزن کم ہوگیا تو واپس کرسکتا۔ (فاوی عالمگیری) میں کرسکتا۔ (فاوی عالمگیری)

۱۰- مسئله: کپڑاخریداات قطع کرایااورائھی سلانہیں اس میں عیب معلوم ہوااے واپس منہیں کرسکتا بلکہ نقصان لیسے سکتا ہے۔ ہاں اگر بالکہ قطع کیے ہوئے کو واپس لینے پر راضی ہے تو اب نقصان نہیں لیسکتا اور خرید کر نقا کر دیا تو پھی ہیں کرسکتا۔ اورا گرقطع کے بعد سل بھی گیا اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا ہے۔ ہاں اگر بالکہ قطع کیے ہوئے کو بجائے نقصان دیئے اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا۔ کپڑا خرید کراپنے نابالغ بیجے کیلئے قطع کرایا اور عیب معلوم ہوا تو نہ واپس کرسکتا ہے اورا گریا لغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو عیب معلوم ہوا تو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے اورا گریا لغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے اورا گریا لغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے اورا گریا لغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے اورا گریا لغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے اورا گریا لغ لڑے کے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے۔ ( ہوائیڈر دالحق کر)

اا۔ مسئلہ : کوئی چیز نیج کی اور بائع نے کہدویا کہ میں ہرعیب سے بری الذمہ ہوں یہ نیج صحیح ہے اور اس نیج کے واپس کرنے کاحق باتی نہیں رہتا۔ یوں ہی اگر بائع نے کہددیا کہ لینا ہوتو لواس میں سوطرح کے عیب ہیں یا یہ مٹی ہے یا اسے خوب دیکھ لو کیسی بھی ہو میں واپس نہیں کروں گا۔ یہ عیب سے براءت ہے۔ جب ہرعیب سے براءت کرلے تو جوعیب وقت عقد موجود ہے یا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے بیدا ہوا تو سب سے براءت ہو گئی۔ (در مختار روالحتار)

۱۱- مسئله اکوئی چیزخریدی اس کاکوئی خریدار آیااس سے کہاا سے لےاواس میں کوئی عیب نہیں ہے اور اتفاق ہے اس نے نہیں خریدی پھر مشتری نے اس میں کوئی عیب دیکھا تو واپس کرسکتا ہے اور اس کا پہلے بہ کہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے مصر نہیں کہ اس سے مقصود ترغیب ہے اور اگر اس نے کسی عیب کا نام لے کر کہا کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے اور ابعد میں وجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس میں وجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس میں وجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس میں وجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس میں وجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس میں وجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس

دوران میں پیدا نہیں ہوسکتا جیسےانگلی کا زائد ہونا تو واپس کرسکتا ہے۔ ( درمخار )

## ۵\_ بیع باطل و بیع فاسد

نظی باطل سے مراد ایسی فروخت ہے جو حقیقت میں فروخت نہ ہوئی ایسی نظی غیر معتبر ہوتی ہے کیونکہ ایسے نٹھ بیچنے والے نے نہ بیچا ہوتا ہے اور نہ خرید نے والے نے خرید ا ہوتا ہے اور جو نگا ہوگئی ہوگر اس میں خرابی آ جاتے تو ایسی نیچ کو فاسد نکھ کہتے ہیں نیچ باطل اور فاسد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادت مندرجہ ذیل ہیں :

ا۔ حدیث :حضرت ابومسعود انصاری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کے قیمت لینے اورزائیہ کی اجرت اور کا بہن کی اجرت ہے منع فرمایا۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث :حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیشک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیشک اللہ تعالی نے شراب اور اس کے شمن کوجرام کیا اور مردہ کوجرام کیا اور اس کے شمن کوجرام کیا اور اس کے شمن کوجرام کیا در اس کے شمن کوجرام تر اور یا ہے۔ (ابن ماجہ)

با حدیث : حضرت رافع بن خدتی سے مروی ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' کتے کا ثمن خبیث ہے اور زائیہ کی اجرت خبیث ہے اور چھینا لگانے والے کی کمائی خبیث ہے (بیعنی مکروہ ہے کیونکہ اس کی نجاست میں آلودہ ہونا پڑتا ہے اس کوحرام نہیں کہ سکتے اس کیے کہ خود حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے سیجھنے لگوائے اور اس کی اجرت عطافر مائی ہے )۔ (مسلم شریف)

''۔ حدیث جعزت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال جبکہ آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے ، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خزیراور بتوں کی تیج کوحرام قرار دیا۔ کسی نے عرض کی یارسول اللہ امردار کی چربی شراب مردار خزیراور بتوں کی تیج کوحرام قرار دیا۔ کسی کے بارے میں کیا ارشاد ہے کیونکہ یا کشتیوں میں لگائی جاتی ہے اور کھال میں لگاتے ہیں اور لوگ چراغ میں جلاتے ہیں (یعنی کھانے کے علاوہ دوسرے طریق پراس کا ستعال جائز ہے لوگ چراغ میں جلاتے ہیں (یعنی کھانے کے علاوہ دوسرے طریق پراس کا ستعال جائز ہے یا نہیں) فرمایا نہیں وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالی ہیود یوں کو آئی کرے۔ (اللہ تعالی نے جب جریوں کو آئی اور اس کی قبت جریوں کو آئی اور اس کی قبت کھالی)۔ (بخاری شریف) مرادیا تو انھوں نے تبلیل کر چی ڈالی اور اس کی قبت کھالی)۔ (بخاری شریف) سے سال کے انہیں کے انہیں کھالی)۔ (بخاری شریف)

- حدیث خطرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے بیل دک شخصوں پر لعنت فر مائے ۔ نچوڑ نے والے پڑنچوڑ وانے والے پڑنچ والے پڑنچوڑ والے والے پڑنچ والے پڑنچوڑ والے پڑنچوڑ والے پڑنچوڑ والے پڑنچوڑ والے پڑنچوڑ کے والے پڑنچوڑ کے اس پڑنچا نے والے پڑنچوڑ بیر والے پڑنچوڑ بیر کے لیے خرید کے والے پڑنچوڑ بیر کی اور اس پرجس کے لیے خرید کے والے پڑنچوڑ بیر کی کے لیے خرید کی دار تریدی ، ابن ماجہ )

۲- حدیث : حضرت ابو جمیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے خمر اور کئے کے خمن اور زانیہ کی اجرت ہے منع فر مایا اور سود کھانے والے کھلانے والے اور بال کود نے والی تصور بتانے والے پرلعنت فر مائی ہے۔ ( بخاری شریف ) کے حصد بیث جھنرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے مزاہد ہے منع فر مایا۔ مزاج یہ کہ مجود کا باغ ہوتو جو مجود میں درخت میں ہیں ان کوخشک مجود وں کے بدلے میں تتا کر نے اور انگور کا باغ ہوتو درخت کے انگور کو مفتی کے بدلے میں باپ سے نتا کرے اور کھیت میں جا اور انگور کا باغ ہوتو درخت کے انگور کو مفتی کے بدلے میں باپ سے نتا کرے اور کھیت میں جا اور انگور کا باغ ہوتو درخت کے انگور کو مفتی کے بدلے میں باپ سے نتا کرے اور کھیت میں جا اور انگور کا باغ ہوتو درخت کے انگور کو مفتی کے بدلے میں باپ سے نتا کرے اور کھیت میں جاتا ہے۔ (مسلم شریف) غلہ ہا ہے غلہ کے بدلے میں ماپ سے نتاجے۔ ان سب سے منع فر مایا ہے۔ ( مسلم شریف )

### ۲\_مکروه بیع

اسلام میں تنتے کی بعض صورتوں کو تا پسند کیا گیا ہے الی ہیچ کو مکر وہ تنتے کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق اس کی مختلف صورتیں مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث: حضرت ابو ہر بوہ ہے روایت ہے کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا ' '' فرید نے کے لیے قافلے ہے جا کر نہ ملواور کو کی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور ملاوٹ نہ کیا کرواور شہری ویہاتی کے لیے نہ بیچے اور اونٹنی یا بکری کا دودھ تھنوں میں نہ دوکا کرو۔ جس نے کوئی ایسا جا نور فرید لیا تو دورا سے ہیں کہ دو ہے کے بعدا گراہے پند کرے تو رکھ لے اور ناپند کرے تو اور ایک صاع مجودی بھی دے۔ ' (مسلم شریف) اس حدیث جعزت ابو ہریرہ ہے ہو اوایت ہے کہ دسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ افسالی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے ہے آگے جا کر ملااور اس سے کوئی چیز فریدی تو جب بازار میں اس کا قافلے ہے آگے جا کر ملااور اس سے کوئی چیز فریدی تو جب بازار میں اس کا آتا آئے تو اے افتیار ہوگا۔ (مسلم شریف)

marfat.com

۳۔ حدیث : حضرت ابن عمر مسے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' '' آگے جاکر مال منر یدویہاں تک کہ وہ بازار میں اتارلیا جائے۔' ( بخاری شریف ) ۔

٧- حدیث :حفرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ دمی این محدیث :حفرت ابن عمر سے و اپنے بھائی کے سود ہے پر سوادنہ کرے اور ندا ہے بھائی کے بیغام نکاح پر اپتاپیغام بھیج مگر جبکہ وہ اسے اجازت دے۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث جعزت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کوئی مخص تم میں سے اپنے مسلم ان بھائی کے سودے پر سودانہ کرے۔ (مسلم شریف)

۷۔ حصیت جعنرت جابڑے روایت ہے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شہری دیہاتی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے لوگوں کو آزاد چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کورزق دیتا ہے۔ (مسلم شریف)

کے۔ حدیث جعرت البوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے دو

لباسوں اور دوقتم کے تیج ہے منع فر مایا ہے یعنی تجارت میں ملامسہ اور منابذہ سے ملامسہ یہ کہ

ایک آ دمی رات یا دن میں دوسرے کو کپڑے کو ہاتھ لگا تا ہے اور اسے النتا نہیں ہے گر ہاتھ لگا

تا ہے منابذہ ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کی طرف اپنا کپڑا کپینکنا ہے اور دوسرا اپنا کپڑا کپینکنا

ہے اور بیان کی بغیر دیکھے اور بغیر رضا مندی کے تجارت ہوتی ہے اور دونباسوں میں سے

ایک اشتحال الصحاء ہے کہ آ دمی اپنے ایک کند سے پر ڈالے اور ایک حصہ نظار کھے اس پر کپڑا

نہ ہوا اور دوسرالباس ہے کہ بیٹھے ہوئے اپنے کپڑے میں یوں لیٹ جانا کہ اس کی شرمگاہ پر

ہی خونہ ہو۔ ( بخاری )

#### ا ـ **شوعى مسائل**: مروه بيغ كم متعلق شرى مسائل مندرجه ذيل بين :

ا- معمقله : اذ ان جمعہ کے شرور ) سے ختم نماز تک نئے کروہ تحریمی ہے!وراذ ان سے مراد مہلی اذ ان ہے کہای دفت سعی واجب ہوتی ہے گروہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یامریض ان کی نئے میں کراہت نہیں۔( درمخار )

ا مسئله بخش کردہ ہے حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فر مایا ہے۔ بخش میں ہے۔ بھی ہے کہ میں ہے۔ بھی ہے کہ اور خود میں ہے۔ بھی ہے کہ ودمرے کا کہ کورغبت بھیا ہے کہ اور بھی ہے۔ ایک کے ایک کورغبت بھیا ہے کہ اور بھی ہے۔ ایک کی کورغبت بھیا ہے کہ اور بھی ہے۔ ایک کی کورغبت بھیا ہے کہ اور بھی ہے۔ ایک کی کورغبت بھیا ہے کہ اور بھی ہے۔ اور بھی درحقیقت خریدار کو

د طوکہ دینا ہے۔ جیسا کہ بعض دکا نداروں کے یہاں اس سم کے آدمی گئے رہتے ہیں۔ گا ہکہ کود کھے کر چیز کے خریدار بن کروام بڑھا دیا کرتے ہیں اوران کی اس حرکت ہے گا ہکہ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ گا ہک کھا جاتے ہیں۔ گا ہک کے سامنے بھے کی تعریف کرنا اوراس کیلئے اوصاف بیان کرنا جوموجور نہ ہوں تا کہ خریدار دھوکا کھا جائے یہ بھی بخش ہے۔ جس طرح ایسا کرنا بھی ممنوع ہے۔ نکاح اجارہ وغیرہ میں بھی ممنوع ہے۔ نکاح اجارہ وغیرہ میں بھی ممنوع ہے اس کی ممانعت اس وقت ہے جب خریدار واجی قیمت دیے کہ دینے کیلئے تیار ہے اور یہ دھوکا دے کر زیادہ کرنا چا ہے اورا گرخریداروا جی قیمت ہے کم دے کر لینا چا ہے اورا گرخریداروا جی قیمت سے کم دے کر لینا چا ہے اورا گرخریداروا جی قیمت سے کم دیے کر لینا چا ہے اورا کی خص غیر خریداراس لیے دام بڑھا رہا ہے کہ اصلی قیمت تک خریدار بھی جائے یہ ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نقع بہنچا تا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو نقصان چہنچا ہے۔ (ہدایۂ درمختار فتح القدیر)

ا۔ مسطه : ایک مخص کے دام چکا لینے کے بعدد دسرے کو دام چکاناممنوع ہے۔اس کی صورت ریہ ہے کہ بالغ ومشتری ایک تمن پر راضی ہو گئے ۔صرف ایجاب وقبول ہی بانتا کوا فھا کردام دے دینائی ہاتی رو گیاہے دوسرا مخف دام بردھا کرلینا جا ہتاہے یا دام اسنے ہی دے گا گر د کا ندار ہے اس کامیل ہے یا بیذی وجاہت شخص ہے۔ د کا ندار سے چھوڑ کر پہلے تخص کو نہیں دے گااور۔اگراب تک دام طےنہیں ہوا ایک تمن پر دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی ہےتو دوسرے کودام چکا نامنع نہیں جیسا کہ نیلام میں ہوتا ہے اس کوئیع من بزیر کہتے ہیں یعنی بیجنے والا کہتا ہے کہ جوزیا دہ دے وہ لے لے۔اس متم کی بیچ عدیث سے ثابت ہے جس طرح تع میں اس کی ممانعت ہے اجارے میں بھی ممنوع ہے۔مثلاً کسی مزوور سے مزووری طے ہونے کے بعد یاملازم سے تنخواہ طے ہونے کے بعد دوسرے تخص کامز دوری یا تنخواہ بڑھا کریا اتی ہی دے کرمقرر کرتا۔ یونہی نکاح میں ایک شخص کی منگنی ہوجائے کے بعد دوسرے کو پیغام وینامنع ہےخواہ مہر بڑھا کرنکاح کرنا جاہتا ہو یا اس کی عزت ووجاہت کے سامنے پہلے کو جواب دے دیا جائے گا بہرصورت پیغام دیناممنوع ہے۔جس طرح خریدار کیلئے بیصورت ممنوع ہے بائع کیلئے بھی ممانعت ہے۔مثلاً ایک دکا ندار ہے دام طے ہو گئے ووسرا کہتا ہے میں اس ہے کم میں دوں گایا وہ اس کا ملاقاتی ہے کہتا ہے میرے بیبال سے لویش بھی استے ای میں دوں گایا اجارے میں ایک مزدورے اجرت طے ہونے کے بعددوسرا کہتاہے کہ میں هم مز دوری لول گایا میں بھی اتن ہی لول گاریسب ممنوع ہیں۔(ہداریو فقح القدیم ورمختار)  تا جرجوغلہ لارہ بیں ان کے شہر میں پینچنے سے قبل باہر جا کرخرید لیمنا۔ اس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ الل شہر کو غلے کی ضرورت ہے اور بیاس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضے میں ہو گائز نے زیادہ کر کے بیجیں گے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ غلہ لانے والے تجار کوشہر کا نرخ غلط بتا کرخریدے مثلاً شہر میں پندرہ روپے سیر کے گیہوں مکتے ہیں اس نے کہ دیا اٹھارہ سیر رپ بتا کرخرید نا جا ہتا ہے اور اگر میہ دونوں با تمی نہ ہوں تو ممانعت نہیں۔ (ہدایہ فتی)

۵۔ معمد علمه : جو محض رائے برخرید وفروخت کرتا ہے اگر داستہ کشادہ ہے کہ اس کے بیٹھنے ہے راہ گیروں پر تنگی نہیں ہوتی تو حرج نہیں اور اگر گزرنے والوں کواس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے تو اس کے جیٹھنے والوں کواس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے تو اس میں موداخرید تا نہ جا بیٹے کہ گناہ پر مدد وینا ہے کیونکہ جب کوئی خریدے گانہیں تو وہ بیٹھے گا کیوں۔(عالمگیری)

### ے۔قرض

بوقت ضرورت اپنی جائز ضرورت کو پورا کرنے کیلئے قرض لے لینا اسلامی نقط نظر سے درست ہے کیونکہ بھائی چارے کے چیش نظر دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آٹا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت دوسروں کو قرض دینے کی بہت ترغیب دی ہے اور قرض لینے والے پریہ فرض عائد ہوتا ہے کہ قرض کو جلد از جلد واپس کرنے کی کوشش کرے۔ قرض کے احکامات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشا وات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث جعفرت عبداللہ بن الی ربیعہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بطور قرض جالیس ہزار درہم لیے۔ جب آپ کے پاس مال آیا تو ادا کرے دیے اور دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تمہارے الل وعیال اور مال میں برکت دے۔ بیٹنک ادھار کا بدلہ شکریہا دا کرنا اور داکی برکت دے۔ بیٹنک ادھار کا بدلہ شکریہا دا کرنا اور دعا کرنا ہے۔ (نسائی)

۲۔ حدیث : حضرت الن سے دوایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا "جبتم میں سے کوئی کسی کوقرض دے اور مقردض اس کیلئے بدید بینے یا جانور پراسے سوار کر ہے تو سوار نہ ہواد در دوا مدید تا ہواں کے درمیان پہلے سے ایسالین دین جاری ہو۔ "(ابن ماجہ بینی) Marfat.com

۳- حدیث دهرت انس سے روایت ہے کررسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب آدر میں کو قرض کے فر مایا جب آدری کی کو قرض دے تو اس کام میدند لے۔ ( بخاری شریف )

سم- حدیث حضرت ابو ہر برہ سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک آ دمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا دہ اپنے نوکر سے کہتا کہ جب تبہارے پاس کوئی غریب آئے تو اس سے درگز رشر مائے۔ فر مایا کہ جب اس نے وفات پائی تو اللہ تعالی ہم سے درگز رفر مائے۔ فر مایا کہ جب اس نے وفات پائی تو اللہ تعالی نے اسے بخش دیا۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا تقاضا کیا اور تکی کلامی کی۔ آپ کے اصحاب اس پرٹو نے لگے تو فر مایا جانے دو کیونکہ حقد ارکو بولئے کا حق ہے۔ اس کیلئے ایک اونٹ فریدواور اسے دے دو۔ عرض گزار ہوئے کہ جمیں نہیں مانا گراس سے کمتر عمر والا۔ فر مایا کہ وہی فرید کردے دو کیونکہ تم میں اچھا آ دمی وہ ہے جو قرض اداکر نے میں اچھا ہے۔ ( بخاری شریف)

۲- حدیث : حضرت ابوموی ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ کے فرد کیک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آ دمی اس حالت میں مرے کہاس پر قرض ہواورا واکر نے کیلئے مال نہ چھوڑے۔ (احم ُ ابوداؤد)

ک۔ حصیت :حضرت توبان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جواس حالت میں فوت ہوا کہ تکبر خیانت اور قرض سے بچا ہوا تھا تو وہ جنت میں واخل ہو گیا۔ (تر مذی ابن ماجہ)

ا ـ شوعى مسائل: قرض ليخ اوردي كمتعلق شرى مسائل مندرج ويل بين:

ا۔ مسطق :جو چیز قرض دی جائے یالی جائے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے لینی ماپ کی چیز ہو یا تول کی ہو یا گفتی کی ہو گرگفتی کی چیز میں شرط یہ ہے کہ اس کے افراد میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔ جیسے انڈ نے افروٹ بادام اورا گرگفتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہوجس کی وجہ ہے قیمت میں اختلاف ہو جیسے آم امروز ان کوقرض نہیں دے سکتے یونمی ہر قیمتی چیز جیسے جانور مکان فرمن ان کوقرض دینا ہے نہیں۔ (درمخار رواحمار)

المستله : قرض کا تھم ہے کہ جو چز کی تی ہے اس کی شل ادا کی جائے لہذا جس کی استفادہ میں کا مستلکہ : مست

مش نہیں قرض دینا سیح نہیں۔جس چیز کو قرض دینالینا جائز نہیں اگراس کو کسی نے قرض لیااس ر قبضہ کرنے ہے مالک ہوجائے گا گراس سے نفع اٹھانا حلال نہیں گراس کو پیچ کرے گا تو تھے تھیجے ہوجائے گی۔ اس کا تھم ویسا ہی ہے جیسے تھے فاسد میں ہیچ پر قبضہ کر لیا کہ واپس کرنا ضروری ہے گریج کروے گا تو بھے تھے ہے۔(ورمختار روالحتار عالمگیری)

س<u>ہ مستندہ</u> :کرنی نوٹ قرض لیے تنے تکروہ چلنا بند ہو تھنے تو وہی کرنی ای تعداد میں دیدیے ہے قرض ادانہ ہوگا بلکدان کی قیمت کا اعتبار ہے۔ (درمختار)

سم مسطق ایک شہر میں مثلاً غلہ قرض لیا اور دوسرے شہر میں قرض خواہ نے مطالبہ کیا تو جہاں قرض لیا تھا وہاں جو قیمت تھی وہ دیدی جائے۔قرض داراس پر مجبور نہیں کرسکتا کہ میں یہاں نہیں دوں گا وہاں چل کروہ چیز لے لو۔ ایک شہر میں غلہ قرض لیا دوسرے شہر میں جہال غلہ گراں ہے قرض خواہ اس سے غلے کا مطالبہ کرتا ہے تو قرض دارسے کہا جائے گا کہ اس بات کا ضامن وے دو کہا ہے شہر میں جا کرغلہ ادا کردوں گا۔ (در مختار)

۵۔ مسئلہ :ادائے قرض میں چیز کے سے مہلکے ہونے کا اعتبار نہیں مثلاً دس سیر گیہوں قرض لیے تھے ان کی قیمت ایک روپہنچی اورادا کرنے کے دن ایک روپیے سے کم یازیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ دہی دس سیر گیہوں دینے ہوں گے۔ (درمخار)

۱۰ - مسئله : موے قرض لیے گرانجی ادائیں کیے کہ یہ میوے تم ہو چکے بازار میں ملتے انہیں کے کہ یہ میوے تم ہو چکے بازار میں ملتے انہیں۔ قرض خواہ کوانظار کرنا پڑے گا کہ نئے بھل آ جا کیں اس وفت قرض ادا کیا جائے اور اگردونوں قیمت لینے دیئے پرراضی ہوجا کیں تو قیمت ادا کردی جائے۔ (درمختار)

عد مسطه :قرض دارنے قرض پر قبضہ کرلیااس چیز کا مالک ہوگیا۔فرض کرو کہ ایک چیز قرض لی تھی اور ابھی خرج نہیں گی ہے کہ اپنی چیز آگئی مثلاً روپیة قرض لیا تھا اور روپیآ گیا یا آٹا قرض لیا تھا چیز ہے کہ اس کی چیز آگئی مثلاً روپیة قرض لیا تھا چیز ہے کہ اس کی چیز رض دار کو بیا تھا چیز ہے کہ اس کی چیز رہنے و مادا رائی چیز ہے قرض دا کرے یا اس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں کہ سکتا کہ بیس نے جو چیز دی تھی وہ تمہارے پاس موجود ہے جس وہی لوں گا۔ (درمخار کا عالمگیری)

۸۔مسئلہ : قرض کی چیز قرض دار کے ہاس موجود ہے۔قرض دار اس کوخود قرض خواہ
 کے ہاتھ نیٹ کرے میسی ہے الدوال کے ہائی الدی اللہ کا الدی اللہ کا الدی ہے ہیں کہ یہ مالک

سہیں۔ ایک شخص نے دوسر ہے شخص غلہ قرض لیا۔ قرض دار نے قرض خواہ ہے روپے کے بدلے اس کوخر بدلیا لیعنی اس دین کوخر بدا جواس کے ذرے ہے۔ گرقرض خواہ نے روپے پر بدلے اس کوخر بدا ہو گئے تاہمی قبضہ نہیں کیا تھا کہ دونوں جدا ہو گئے تابطل ہوگئی۔ (درمختار)

۹۔ مسئلہ : قرض دار قرض ادائبیں کرتا اگر قرض خواہ کواس کی چیز ای جنس کی جو قرض میں دی ہے لئے اے لئے لے سکتا ہے بلکہ ذیر دیتی چھین لے جب بھی قرض ادا ہو جائے گا۔ دوسری جنس کی چیز بغیر اس کی اجازت کے نہیں لے سکتا۔ مثلاً مثلاً موازت کے نہیں لے سکتا۔ مثلاً موازت کے نہیں لے سکتا۔ مثلاً موازش فی یا سونے کی چیز موسیے قرض لیا تھا تو رو پہیے یا چا ندی کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشر فی یا سونے کی چیز نہیں لے سکتا۔ (عالمگیری)

### ۸\_بیع سلم

تع سلم وہ تھ ہے جس میں مال خریدنے والا فروخت کرنے والے ہے بھاؤ طے کر کے بید عدہ کرے کہ آپ کا فلال سودامیں اتنے عرصے کے بعد لےلوں گا اور فروخت کرنے والا رقم کوقبول کرلے۔اسلامی شریعت کی روہے تھے کی جارصور تیں ہیں:

- (۱) دونو ل طرف عین ہو\_
  - (۲) یا دونول طرف ثم\_

(۳) یا ایک طرف عین اور دوسری طرف شمن۔ اگر دونوں طرف عین ہواس کو مقایضہ کہتے ہیں اور دونوں طرف میں یہ کہا یک طرف عین اور دونوں طرف شمن ہونو ہوئی صرف کہتے ہیں اور تیسری صورت میں یہ کہا یک طرف عین ہواور ایک طرف شمن ۔ اس کی دوصور تیس ہیں اگر ہے گا موجود ہونا ضروری ہونو ہی شامطاق ہے (۳) شمن کا فوراً دینا ضروری ہونو ہی سملم ہے لہذا اسلم میں جس کوخرید اجاتا ہے وہ بائع کے ذھے دین ہواور مشتری شمن کوئی الحال اواکرتا ہے جورو پید دیتا ہے اس کورب السلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم الیہ اور جین کوراس المال ۔

تع مطلق کے جوارکان ہیں وہ اس کے بھی ہیں اس کیلئے بھی ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایک کیلئے بھی ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایک کے بین نے جو سے سلم کیا دوسرا کے بیس نے قبول کیا اور بیج کالفظ ہولئے ہے بھی سلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

المحضيت المن عبال في فرمايا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى مدينه منوره ميل marfat. com

جلوہ گری ہوئی تو وہ لوگ بھلوں میں سال دوسال اور تین سال کی نظیمکم کیا کرتے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جوکس چیز میں سلم کرے تو تول وزن اور قیمت مقرر ہوئی جاہیے۔ (مسلم شریف)

۲\_ حدیث : حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ ماپ مدینه منوره والوں کی ہے اور تول مکہ مکر مہ والوں کی ۔ (ابو داؤ دُنسائی)

۔۔۔۔ وہن : حضرت ابن عباسؒ ہے روایت ہے کہ دسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ماپنے اور تو لئے والے ہے اور تو لئے والے ہے فرمایا تمہارے میرو دوا سے کام کیے گئے ہیں جن دونوں کے باعث تم اور تو لئے والے سے فرمایا تمہارے میرو دوا سے کام کیے گئے ہیں جن دونوں کے باعث تم ہے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں۔ (تر مذی)

سم ۔ حدیث : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا جو کسی چیز میں سلف کرے تو قبضہ کرنے ہے پہلے اسے کسی دوسرے کی طرف نہ پھیرے۔ (ابن ماجہ)

تع سلم اس چیز کی ہوسکتی ہے جس کی صفت کا انضباط ہو سکے اوراس کی مقدار معلوم ہو سکے وہ چیز کیلی ہو جیسے جو' گیہوں یا وزنی جیسے لوہا' تا نبا' پیتل' یا عددی متقارب جیسے افروث انڈا' چیہ' ناشپاتی' تارنگی' انجیروغیرہ۔ خام اینٹ اور پختہ اینٹوں میں سلم سمج ہے جبکہ سانچا مقرر ہو جائے۔ جیسے اس زیانے میں عموماً دس انچا طول اور پانچ انچ عرض کی ہوتی ہیں۔ یہ بیان بھی کافی ہے۔

زرقی چیز میں بھی سلم جائز ہے جیسے کپڑا۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ طول وعرض معلوم ہو
اور یہ کہ وہ سوتی یا نسری یا زلیمی یا مرکب اور کیسا بنا ہوا ہوگا مثلاً فلاں شہر کا فلاں کارخانہ کا
فلاں مختص کا اس کی بناوٹ کیس ہوگئ باریک ہوگا موٹا ہوگا اس کا وزن کیا ہوگا جبکہ تھے میں
وزن کا اعتبار ہوتا ہو یعنی بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وزن میں کم ہونا خو بی ہے اور
بعض میں وزن کا زیادہ ہونا۔ ( درمخار ) بچھونے 'چٹا کیاں' دریاں' ٹاٹ کمبل جبکہ ان کا
طول وعرض وصفت سب چیز ول کی وضاحت ہو جائے تو ان میں بھی سلم ہوسکتا ہے۔ سلم کے
متعلق شرغی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ: دودھ دبی میں بھی تھی ہو تھی ہے۔ ناپ یا وزن جس طرح سے جا ہیں اس کی مقدار معین کرلیں ۔ تھی تیل میں بھی درست ہے۔ وزن سے یا ناپ سے بھو سے میں سلم درست ہے اس کی مقدار اور ان کے منظر درکر کی جیسا ان کہا گیا گیا اکثر شہروں میں وزن کے ساتھ بھس بکا کرتا ہے یا بور یوں کی ناپ مقرر ہو جبکہ اس سے تعین ہو جائے ورنہ جائز نہیر (عالمگیری)

۲۔ مسئلہ: جواہرات میں سلم درست نہیں کہ یہ چیزیں عددی متفادت ہیں۔ ہاں چھو۔ موتی جو وزن سے فرد خت ہیں۔ ہاں چھو۔ موتی جو وزن سے فرد خت ہوتے ہیں ان میں اگر وزن کے ساتھ سلم کیا جائے تو جائز ہے۔ محق میں کوشت کی نوع وصفت بیان کر دی ہوتو اس میں سلم جائز ہے۔ چر بی اور دنبہ کی چک میں کا مسلم درست ہے۔ (درمختار)

سا۔ مسئلہ: تیل میں سلم درست ہے جبکہ اس کی قتم بیان کر دی گئی ہو مثلاً تل کا ج سرسول کا تیل اور خوشبودار تیل میں بھی جا ئز ہے مگر اس میں بھی قتم بیان کرنا ضرور ہے۔ م رونن گل چمبیلی 'جوہی وغیرہ۔ (عالمگیری)

۳۔ مسط علد: پنیراور مکھن میں سلم درست ہے جبکہ اس طرح بیان کر دیا گیا کہ الل صنعہ کے نز دیک اشتباسہ باتی نہ رہے۔ شہتیر' کڑیوں اور سا کھو شیشم وغیرہ کے ہے ہوئے ساما کے نز دیک اشتباسہ باتی نہ رہے۔ شہتیر' کڑیوں اور ساکھو شیشم وغیرہ تمام وہ باتیں بیان کم میں بھی درست ہے جبکہ لمبائی' چوڑائی اور موٹائی اور نکڑی کی قتم وغیرہ تمام وہ باتیں بیان کہ در ہے بیان نہ کرنے سے نزاع واقع ہو۔ (عالمگیری)

۵۔ عدود کا جرب السلم نے مسلم الیہ ہے کہا اس اپنی بور بول میں تول کر رکھ دویا اس مکان میں تول کر علی دو یا اس مکان میں تول کر علی دو۔ اس ہے رب اسلم کا قبضہ ہیں ہوا یعنی جبکہ بور بھا میں رب السلم کی عدم موجودگی میں بھرا ہویا رب السلم نے اپنی بوریاں دیں اور یہ کہہ کر چھی کہ ان میں بھر دواس نے ناپ کریا تول کر بھر دیا۔ اب بھی رب السلم کا قبضہ ہوا کہ اگر ہلاک ہوگا تومسلم الیہ کا ہلاک ہوگا۔ رب السلم ہے کوئی تعلق ندہوگا اورا گراس کی موجودگی میں بدر ہوگا اورا گراس کی موجودگی میں ناپ کر بھر دواور و سیا۔ اگر بوری میں رب السلم کا غلہ بھی مسلم الیہ نے ڈال دیایا نا سیار بیاں اور کہتا اس میں ناپ کر بھر دواور و بحر دیتا تو اس کا قبضہ ہوگیا اور کی اسلم میں ناپ کر بھر دواور و بحر دیتا تو اس کا قبضہ ہوگیا اور کی میں ہوگیا اور کی میں بوری میں بوری اسلم کا خلہ بھی مسلم الیہ کے جر دواور و بحر دیتا تو اس کا قبضہ ہوگیا اور کی میں ہوری میں بوری ایس نے پوادیا تو آ ٹامسلم الیہ کا ہو تا اس کی موجودگی میں بوری اسلم کا خلیا ہوتا اور اس نے پوادیا تو آ ٹامسلم الیہ کا ہو تا اور اس نے کہا اسے پانی میں بھی کہ دے اس نے مسلم الیہ کا ہوتا اور اس نے کہا اسے پانی میں بھی کہ دے اس نے بھی کی دیا تو مسلم الیہ کا مقتصان ہوا کر رب السلم سے تعلق نہیں اور نی مطلق میں مشتری کا ہوتا اور اس نے کہا اسے پانی میں بھی کہ دے اس نے بھی کہ دیا تو مسلم الیہ کا میں مشتری کا ہوتا اور اس نے کہا اسے پانی میں بھی کہ دے اس نے بھی کی دیا تو مسلم الیہ کا تقصان ہوا کروں اسلم سے تعلق نہیں اور کی مطلق میں مشتری کا جوزا کو اسلم سے تعلق نہیں اور کی مطلق میں مشتری کا موجود کی بھر کیا تھی دیا تو مسلم الیہ کا تقصان ہوا کی اسلم سے تعلق نہیں اور کی مطلق میں مشتری کا موجود کی میں کور کیا تھیں دیا تو مسلم الیہ کا میں مشتری کا ہوتا اور اس سے تعلق نہیں اور کیا مطلق میں مشتری کا موجود کی میں مشتری کا موجود کیا تو مسلم الیہ کا موجود کی میں مشتری کا ہوتا اور اس سے تعلق نہیں اور کی مطلق میں مشتری کا موجود کیا تو مسلم الیہ کیا ہوتا کو میں کیا ہوتا کو میں کیا ہوتا کو میں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کو میں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کو میں کیا ہوتا کیا ہوتا کو میں کیا ہوتا کیا ہوتا

martat.com

نقصان موتابه (مدايه فتح القدير)

۲۔ مسئلہ: زید نے عروے ایک من گیہوں ہل سلم کیا تھا جب میعاد بوری ہوئی تو عمرو

نے کس ہے ایک من گیہوں خریدے تا کہ زید کو وے دے اور زید سے کہ دویا کہتم اس

ہوا کر لے لوزید نے اس سے لے لیے تو زید کا مالکا نہ قبضہ نیس ہواا ورا گرعمرویہ کے

کہتم میرے تا بب ہوکر وصول کرو پھرا پنے لیے قبضہ کرواور زیدا یک مرتبہ عمرو کیلئے ان کو

تو لے پھردوباروا پنے لیے تو لے اب سلم کی وصولی ہوگی اورا گرعمرو نے خریدانہیں بلکہ
قرض لیا ہے اور زید سے کہ دیا کہ جاکراس سے سلم کے گیہوں لے لوتواس کا لیما سیجے ہے

تین قبضہ ہوجائے گا۔ (ہدایہ)

٤- عد عله: ني سلم على يشرط تفهري كه فلال جكه وه چيز دے گا مسلم اليه في دوسري جگه وه چيز دياور كها كه يهال سے وہاں تك كی مزدوری علی دول گارب السلم في چيز لے لی به بخشه درست ہے مگر مزدوری ليمنا جائز نبين مرزدوری جو لے چكا ہے واپس كرے ہال اگراس كو پستد نبيس كرتا كه مزدوری اپنے پاس سے خرج كرے تو چيز واپس كرد اوراس سے كهه دے كه جهال بنجا تا تخر اب وه خود مزدوری كر كے يا جيسے چاہے بنجائے \_ (عالمكيری) به طے بواكدرب السلم كے مكان پر بہنجائے گا اور مسلم اليه كوابي مكان كا پورا بد بتا ديا ہے تو درست ہے۔

### ۹\_عاریت

مفرورت کے وقت کسی دومرے سے کوئی چیز ماتک لینے کو عاریت کہا جاتا ہے۔ شریعت نے ایسا کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ کسی سے چیز ماتک لیجائے اوراس سے غرض پوری کرنے کے بعدا سے واپس کردی جائے ۔ حضور صلی اللہ خلیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام منسر ورت کے وقت اشیاء تناریخ لے لیا کرتے تنے اور پھرواپس لوٹا دیتے ۔ عاریت شدہ چیز کا حکم امانت کی طرح ہے اس کی حفاظت کرنا اور اسے واپس کرنا عاریخ لینے والے کا فرض ہے۔ عاریت کے متعلق چندا جاویت مندرجہ ذیا ہیں :۔

محموڑا عارینۂ لیااس کا نام مندوب تھا آپ سوار ہوئے اور خبر معلوم کرنے کیلئے نکلے جہ واپس لوٹے تو فر مایا ہم نے خوف والی کوئی بات نہیں دیکھی اور تحقیق کے دوران ہم نے ا محموڑے کوکشاد ہ قدم پایا ہے۔ ( بخاری شریف )

ا۔ حدیث بعض بعضرت سائب بن بزید اپنے باپ سے وہ نی سلی اللہ علیہ وہلم سے روائے کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص ملی ہیں اپنے بھائی کی لائھی رکھنے کے قصد سے نہ لے شخص اپنے بھائی کی لائھی رکھنے کے قصد سے نہ لے شخص اپنے بھائی کی لائھی میکڑ ہے وہ اس کودا پس کردے۔ (ترندی)

٣- حديث : حضرت اميه بن مفوان اپنياب سے دوايت كرتے ہيں كه ني صلى الله علم وسلم نے حنین كے دن ان سے عاريدة زر ہيں ليں ۔ صفوان نے كہا بچھ سے چھينتے ہوا ہے وسلى الله عليه وسلم ) فرما يانبيس بلكه عاريدة ليما ہوں كه واليس كردى جائيں گی۔ (ابوداؤد) هم حد يت : حضرت ابوا مامہ سے دوايت ہے كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم نافر ماتے ہے عاريدة لى ہوئى چيز واپس كى جائے ۔ منحه (دودھ پينے كيلئے كسى دوسر فيحص سافر ماتے ہے عاريدة لى ہوئى چيز واپس كى جائے ۔ منحه (دودھ پينے كيلئے كسى دوسر فيم ن واپس كى جائے ۔ منحه (دودھ پينے كيلئے كسى دوسر فيم ن واپس كى جائے ۔ منحه (دودھ پينے كيلئے كسى دوسر فيم ن واپس كى جائے ۔ منحه (دودھ پينے كيلئے كسى دوسر فيم ن واپس كى جائے ۔ منحه (دودھ پينے كيلئے كسى دوسر فيم ن واپس كيا جائے واپس كيا جائے اور ضامن صامات بھرنے واپس كيا جائے ورضادا كيا جائے اور ضامن صامات بھرنے واپس كيا جائے ورضادا كيا جائے اور ضامن صامات بھرنے واپس كيا جائے ورضادا كيا جائے اور ضامن صامات بھرنے واپس كيا جائے ورضادا كيا جائے اور ضامن صامات بھرنے واپس كيا جائے ورضادا كيا جائے اور ضامن صامات بھرنے واپس كيا جائے ورضادا كيا جائے اور ضامن صامات بھرنے واپس كيا جائے ۔ (تر مذى )

ان احادیث سے واضح ہوا کہ دومر ہے خص کو چیز کی منفعت کا بغیر عوض مالک کرد: عاریت ہے۔ جس کی چیز ہے اسے معیر کہتے ہیں اور جس کو دی گئی مستعیر کہتے ہیں اور چیز کا مستعار کہتے ہیں عاریت کیلئے ایجاب وقبول ہونا ضروری ہے اگر کوئی فعل ایسا کیا جس سے قبول معلوم ہوتا ہوتو بہ فعل ہی قبول ہے مثلاً کسی ہے کوئی چیز مانگی اس نے لا کروے دی اور پچھ نہ کھ عاریت ہوگئی اوراگر دوخص خاموش رہا پچھ بیں بولا تو عاریت نہیں۔

 میرا کھوڑا ہےاس پرسواری کرلو یا غلام ہےاس سے خدمت لوبی عاریت نہیں لیعنی خرچہ مالک کو دینا ہوگا اس کے ذمہ نیس۔

عاریت کے بعض الفاظ بہ ہیں: - میں نے بیر چیز عاریت دی۔ میں نے بید نہیں ہیں ہے۔ کھانے کو دی کی کیٹر اپہننے کو دیا۔ بیرجانورسواری کو دیا۔ بیرمکان تہمیں رہنے کو دیا۔ یا ایک مہینے کیلئے رہنے کو دیایا عمر مجرکیلئے دیا۔ بیرجانور تہمیں دیتا ہوں اس سے کام لیماً اور کھانے کو دینا۔

ا۔ مسئلہ: جس طرح برتنے کی اجازت مالک نے دی ہوائ طرح برتنا جائز ہے اس کے خلاف کرنا درست نہیں اگر خلاف کر رہا تو جاتے رہنے پرتا وان دینا پڑے گا جیسے کی نے اوڑ ھنے کو دو پند دیا یہ اس کو بچھا کہ لیٹ گئی اس لیے وہ خراب ہو گیا۔ یا چار پائی پرائے آدمی لد گئے کہ وہ ٹوٹ گیا یا اور پچھا کی خلاف بات کی تو تا وان دینا پڑے گا ای طرح اگر چیز ما تک کرلائی اور بید نمین کی کہ اب اس کولوٹا کرند دول گی جائے گئی کہ کہ جائی گئی تب بھی تا وان دینا پرے گا۔ (درمختار)

۳۔ **مسئلہ** :مستعیر نے عاریت کو کراریہ بردے دیا۔ یا رہن رکھ دیا اور چیز ہلاک ہوگئی۔ ما لک مستعیر سے تاوان وصول کرسکتا ہے اور میسی سے رجوع نہیں کرسکتا اور بیجی ہوسکتا ہے کے متاجریا مرتبن سے تاوان وصول کرے پھریہ مستعیر سے واپس لیس کیونکہ اس کی وجہ ہے ہیہ تاوان ان پرلازم آیا۔ بیاس وقت ہے کہ متاجر کو بیمعلوم نہ تھا کہ پرائی چیز کرایہ پر چلار ہاہے اورا گرمعلوم تھاتو تاوان کی والیسی ہیں ہوسکتی کیونکہ اس کوسی نے دھوکا نہیں دیا ہے۔ (ہدایہ) ۳۔ مسئلہ استعیر نے عاریت کی چیز کرایہ پر دیدی اور چیز ہلاک ہوگئی اس کوتا وان وینا پڑا تو جو کچھ کرایہ میں وصول ہوا ہے اس کا مالک یہی ہے گراسے صدقہ کردے۔(عالمکیری). \* من مستله : زمین عاریت لی که اس میس مکان بنائے گایا در خت نگائے گا بیعاریت سیح ہے اور مالک زمین کو اختیار ہے کہ جب جا ہے اپنی زمین خالی کرائے۔ کیونکہ عاریت میں کوئی یا بندی ما لک پرلا زمنبیس اورا گرمکان یا درخت کھود کرنکا لنے میں زمین خراب ہوجائے کا اندیشہ وتواس ملبہ کی جو مکان کھودنے کے بعد قیمت ہوگی یا درخت کے کاشنے کے بعد جو قیمت ہوگی مالک زمین ہے دلا دی جائے اور مالک مکان ودرخت اینے مکان و درخت کو بحبسه جھوڑ دے۔ مالک زمین نے مستعیر کیلئے کوئی مدت مقرر کر دی تھی مثلاً دس سال کے 

ز مین واپس لینا چاہتا ہے اگر چہ میکروہ اور وعدہ خلافی ہے گر دالیں لے سکتا ہے کیونکہ ریماہ اس کے ذمہ تضاء لازم نہیں تکراس عمارت اور درخت کی وجہ سے مستعیر کا جو کچھ نقصان ہو ما لک زمین اس کوادا کردے لیعنی کھڑی عمارت کی قیمت لگائی جائے اور ملبہ جدا کردیے کے بع جو قیمت ہواس میں عمارت کی قیمت ہے جو کی ہوما لک زمین بیرتم مستعیر کودے۔(ورمیّار) ۵ - مسئله : عاريت دينے والا جب جا ہے اپنی زمين واپس لے سکتا ہے جب سيواليم ما کنگے گا عاریت ہوجائے گی۔ عاریت کی ایک مدت مقرد کر دی تھی مثلاً ایک ماہ کے لیے , چیز دی اور ما لک مدت بوری ہوئے سے قبل مطالبہ کر لے توعاریت باطل ہوگئ۔ اگر جہمالک كوابيها كرنا مكروه وممنوع بسي كمهوعده خلاني بيئكروابس ليني مين أكرمستعير كانقصان طاهره توچیزاس کے قبضہ سے نکال سکتا بلکہ چیزاس مدت تک متعمر کے پاس بطور اجارہ رہے گی۔ ما لک کواجرت مثل ملے گی۔مثلاً ایک شخص کی لونڈی کو بچہ کے دودھ پلانے کیلئے عاریت م لیا۔اوراندرون مدت رضاعت ما لک لونڈی کو مانگراہے آور بچہدومری عورت کا دودھ نہیں لیز جب تک مرت بوری ند مولونڈی نہیں لے سکتا۔ ہاں اس ز ماند کی واجی اجرت وصول کرسکة ہے۔ کیونکہ عاریت باطل ہوگئی جہا د کیلئے تھوڑا عاریت لیا تھا اور جار ماہ اس کی مدت تھی ً و مہینے کے بعد مالک اینے محوڑے کو واپس لینا جا ہتا ہے۔ اگر اسلامی علاقہ میں ہے مالک کو والیس دے دیا جائے گا اورا گر بلا دشرک میں مطالبہ کرتا ہے الی جگہ کونہ وہال کرایہ بر محوز ال سكتا بئ نەخرىدسكتا بے تومستعير واپس دينے سے انكار كرسكتا ہے اور الى جكه تك آنے كا كرابيد في عاجهال كرابير كور المتابوياخريدا جاسكتا بور (درمخار)

#### ۰ا۔ ھیہ

ا پنی کسی چیز کو بلامعاوضد کسی دوسرے کی ملیت میں دے دینے کا نام ہبدہ۔ ہبد کرنے والے کو واہب کہا جاتا ہے۔ کرنے والے کو واہب کہا جاتا ہے اور جے کوئی چیز ہبد کی جاتی ہے اے موہوب لدکہا جاتا ہے۔ اسلام میں ہبد کی بہت نا کید فر مائی ہے۔ چند اصلام میں ہبد کی بہت تا کید فر مائی ہے۔ چند احاد یث مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث :حضرت عاکثرصد یقتہ دوایت ہے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرول کو چیزیں دیا کرو کیونکہ اس سے حسد دور ہوجا تا ہے۔ (ترندی)

المحديث: حضرت الوجريرة بي روايت يكرسول اكرم سلى الله عليه وسلم في ماياكه الشاعلية وسلم في ماياكه الشاعلية وسلم

مدید و یا کرو کیونکداس سے سینے کا کھوٹ دور ہوجاتا ہے اور پڑوس میں خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو ہدیے کے طور پر بھیجا کروخواہ وہ مجری کا پابیہ ہی کیوں نہ ہو۔ (تر ندی)

سر حدیث بعفرت میموند بنت حارث روایت کرتی بین کدانهوں نے ایک لونڈی رسول الدُصلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آزاد کی اوراس کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا تو آپ نے فرمایا آگرتم اس کوا بے ماموں کود ہے دین تو زیادہ ثو اب ملتا۔ ( بخاری )

سم حدیث جعنرت عائشہ صدیقہ عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ! میرے دو پروی ہیں ان میں ہے کس کو ہدید دوں؟ آپ نے فرمایا جس کا در دازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ ( بخاری )

۵۔ حدیث : حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب تم شور بالکاؤ تواس میں بانی زیادہ ڈال کرائیے پڑوسیوں کو ہر ریکرو۔ (مسلم)

٧- حديث : حضرت ابو ہريرة روايت كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں جب كھانے كى كوئى چيز ہيں كى جاتى تو آپ لانے والے سے دريا فت فرماتے كديہ ہديہ ہيں ہے ياصدقہ ؟ اگر بتايا جاتا كديہ صدقہ ہے تو آپ مستحق صحابة سے فرماتے ، تم كھالوا ورخود نه كھائے اور اگر كہا جاتا كہ ہديہ ہو اپنا ہاتھ كھانے ميں ڈالتے اور خود بھى صحابة كے ساتھ تناول فرماتے ۔ (مسلم شريف)

ے۔ حدیث :حضرت عائشڈروایت کرتی ہیں کہ جناب بربر ؓ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزادشدہ باندی) کیلئے تین خصوصیات ہیں۔

(1)ان كوآ زاد كميا كيا\_

(۲) انہیں اپنے خاوند کے پاس رہنے کا اختیار دیا گیا۔

(m)ان کے بارے میں رسول ابٹنگنے فرمایاحق ولا اس کیلئے ہے جوآ زادکرے۔

ایک مرتبہ سرکار ۔ وعالم معفرت عائش کے یہاں آئے تو ہانڈی میں گوشت کی رہا تھا۔
آپ کے سامنے روٹی اور کھر کا سالن چین کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کیا جھے وہ ہانڈی نہیں دکھاؤ کی جس میں گوشت کی رہا ہے تو عرض کی گئی کیون نہیں۔ ہانڈی میں وہ گوشت ہے جو دکھاؤ کی جس میں گوشت کی رہا ہے تو عرض کی گئی کیون نہیں۔ ہانڈی میں وہ گوشت ہے جو جناب بریرہ کو صدقہ کو آئی تا ہے تا ہ

صدقہ تو ہریرہ کیلئے ہے اور ہمارے لیے بید ہدیہ ہے (بریرہ کی طرف سے) (بخاری شریف) ۸۔ حدیث جصرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہریہ قبول فرما لینے تو اس کے بدلہ میں بچھ عنایت فرماتے ہتھ۔ (بخاری)

۹-حدیث خفرت ابو ہر بر او ایت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے فر مایا اگر
 مجھے کراغ میں بلایا جائے تو میں دعوت قبول کرلوں اور اگر مجھے دستی ہدیہ میں دی جائے تو اس کو شرف قبول بخشوں گا۔ ( بخاری )

#### ہبہ کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ: ہبددوسم ہا یک تملیک دوسرااسقاط۔ مثلاً جس پرمطالبہ تھا' مطالبہ اسے ہبہ کرنا' اس کوسا قط کرنا ہے۔ مدیون کے سواد وسرے کو دینا' ہبہ کرنا' اس وقت صحیح ہے کہ قبضہ کا بھی اس کو تھم دے دیا ہواور قبضہ کا تھم نہ دیا ہوتو صحیح نہیں۔ (بحرالرائق)

۲- مسئله : به کے بہت ہے الفاظ بیں مثلاً میں نے تجھے بہ کیا کیے چیز تمہیں کھانے کو دی کیے چیز میں نے یہ چیز تیرے نام کردی میں نے اس چیز میں نے یہ چیز تیرے نام کردی میں نے اس چیز کا تجھے مالک کردیا آگر قرید ہوتو بہہ ہے ورنہ نہیں کیونکہ مالک کرنا ناتا وغیرہ بہت چیز ول کوشامل ہے عمر مجر کیلئے یہ چیز دے دی اس گھوڑے پر سوار کردیا کے گڑا پہنے کو دیا میرا یہ مکان تمہارے لیے عمر مجر رہنے کو ہے کید درخت میں نے اپنے بینے کا نام لگایا ہے۔ یہ مکان تمہارے لیے عمر مجر رہنے کو ہے کید درخت میں نے اپنے بینے کا نام لگایا ہے۔ (بہارشریعت)

المستعد : برکیلے قبول خروری ہے بینی موجوب لئجب تک قبول ندکرے اس کے قب میں بہنیں ہوگا۔ اگر چدوا ب کے قب میں فتظ ایجاب سے بہبہ وجائے گا۔ بخلاف تھ کے دیب تک اس میں ایجاب و قبول دونوں نہ ہوں بالغ و مشتری کی کے حق میں تا نہیں۔
اس کا حاصل بیہوا کہ مثلات کم کھائی تھی کہ بیچے قلال کو بہد کردوں گااس نے ایجاب کیا مگراس نے قبول نہیا ہوگیا ورا گرتم کھا تا کہ اے قلال کے ہاتھ تھے کردن گااور ایجاب کیا مگراس نے قبول نہیں کیا حافث ہوگیا۔ تم فوث کی۔ بہد کا قبول کرتا بھی الفاظ ہے ہوتا کہ اور بھی قال سے مثلا اس نے ایجاب کیا یعنی کہا میں نے بیچے تمہیں بہد کردی۔ اس نے سے ور بہر تم میں جوال رہار شریف )

۵۔ مسعقه : ببدتمام بونے کیلئے تبعنہ کی بھی صرورت ہے بغیراس کے بہدتمام تیس ہوتا۔
پھرا گرای مجلس میں قبعنہ کرتے و واہب کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں اور مجلس بدل جانے
کے بعد قبعنہ کرنا چاہتا ہے تو اجازت درکار ہے۔ ہاں اگر جس مجلس میں ہر کیا ہے اس نے کہد
دیا ہے کہ تم قبعنہ کرلوتو اب اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی پہلی اجازت کافی
ہے۔ (درمخدر)

المستقله: قبضه برقادر بونا بھی قبضہ ہی کے تھم میں ہے مثلاً صندوق میں کپڑے ہیں اور کینے میں اور کینے میں اور کینے میں ہوا اور قفل کھلا ہوا کینے سبرکر کے صندوق اسے دے دیا۔ اگر صندوق منفق ہے قبضہ ہوا اور قفل کھلا ہوا ہے قبضہ ہوگیا کہ قبضہ ہوقا در ہوگیا۔ (بہارشریف)

عسص علی ایک شخص نے بنی خاق کے طور پردومرے سے چیز بہدکرنے کو کہا مثلاً یار
اوستوں میں بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ خاق میں کہتے ہیں مٹھائی کھلا و یا یہ چیز دے دو گراس
نے بچے ہی و بہدکردیا یہ بہت ہے ہے اس طرح بھی ہیہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے کہا
جاتا ہے کہ میں نے یہ چیزتم میں سے ایک کیلئے بہدکردی جس کا حی چا ہے لے ان میں
سے ایک نے لے بی بہددرست ہوگیا وہ مالک ہوگیا۔ یا کہددیا میں نے اپنے یاغ کے پھل کی
اجازت دے دق ہے جو جا ہے لے لئے جو لے گا مالک ہوجائے گا۔ اور اگر ایسے خص نے لیا
جس کو واجب کیا س بہدکی خبرتیں بیٹی ہے اس کو لیمنا جا ترجیس ۔ اور علم سے پہلے کھایا تو حوام
جس کو واجب کیا س بہدکی خبرتیں بیٹی ہے اس کو لیمنا جا ترجیس ۔ اور علم سے پہلے کھایا تو حوام
جو کیا۔ (فراوئی عالمگیری)

^ - مستله بمعدوم شے کا ۱۹۹۹ ایس ایس ایس کا ۱۹۹۹ کی موہوب لے ایک ایک نیس

ہوگی۔مثلاً کہاان گیہوں کا آٹا ہبہ کردیا۔ تکوں میں جوتیل سے ہبہ کیا۔ دودھ میں جو تھی ہے ہبہ کیا اونڈی کے بیٹ میں جو تمل ہو دہ ہبہ کیا۔ان صورتوں میں اگر آٹا پیوا کر تکوں کو پلوا کر دودھ میں ہے گئی نکال کرموہوب لہ کو دے جب بھی اس کی ملک نہیں ہوگی ہاں دودھ میں ہے گئی نکال کرموہوب لہ کو دے جب بھی اس کی ملک نہیں ہوگی ہاں اب جدید ہبہ کرے تو ہوسکتا ہے۔(درمختار)

۹۔ مسئلہ : ایک فض کو ایک چیز ہدی۔ موہوب لئے تبغہ ہیں کیا پھرائ فض نے دوسرے کو وہی چیز ہدکی۔ موہوب لئے نے تبغہ ہیں کیا پھرائ فض نے دوسرے کو وہی چیز ہدکر دی اور دونوں سے قبغہ کرنے کو کہد دیا۔ دونوں نے قبغہ کرلیا۔ تو چیز دوسرے موہوب لئ کی ہوگی پہلے کی نہیں اور اگر واہب نے پہلے موہوب لئ کو قبغہ کرنے کہد یااس نے قبغہ کرلیا تو یہ قبغہ باطل ہے۔ (فاوی عالمگیری)

المستند : جو چیز ہبری ہوہ پہلے تا ہو موہوب لئے قصد ہیں ہے تو ایجاب اور تبول کرتے ہی اس کی ملک ہوگئ۔ جدید قبضہ کی ضرورت نہیں۔ موہوب لئ کاوہ قبضہ قبضہ المانت ہو یا قبضہ ضان۔ مثلاً اس کے پاس عاریت یا ود بعت کے طور پر ہے یا کرایے پر ہے یا اس نے خصب کرر کی ہے۔ اس کا قاعدہ کتاب البیوع میں بیان کیا گیا ہے کہ دوقیف اگر ایک جنس کے ہوں بینی دونوں قبضہ امانت ہوں یا دونوں قبضہ ضان ہوں ان میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہوجائے گا اگر دونوں دوجنس کے ہوں تو قبضہ ضان قبضہ امانت کے قائم مقام ہوجائے گا اگر دونوں دوجنس کے ہوں تو قبضہ ضان قبضہ امانت کے قائم مقام ہوجائے گا اور قبضہ ضان کے قائم مقام ہوجائے گا اگر دونوں دوجنس کے ہوں تو قبضہ ضان قبضہ امانت کے قائم مقام ہوجائے گا اور قبضہ خان ہے تاہم مقام ہوجائے گا اگر دونوں دوجنس کے ہوں تو قبضہ ضان قبضہ امانت کے قائم مقام ہوجائے گا اور قبضہ ایک تاہم مقام ہوجائے گا اور قبضہ کا ایک تاہم مقام ہوجائے گا اور قبضہ کا دونوں دوجنس کے ہوں تو قبضہ ہوجائے گا اور قبضہ کا ایک تاہم مقام ہوجائے گا اور قبضہ کا دونوں دوجنس کے ہوں تو قبضہ ہوجائے گا اور قبضہ کا دونوں دوجنس کے ہوں تو تبضہ کا دونوں دوجنس کے تاہم مقام ہوجائے گا دونوں دوجائے کا دونوں دوجائے گا دونوں دوجائے کا دونوں دونوں د

### اارشركت

دویا دو سے زائد افراد کامل کرخر بدوفروخت کرنا شرکت کہلاتا ہے۔کاروباری شرکت معابدہ ضروری ہے۔ ایک کے کہ جسے منظور ہے۔ ایک کے کہ جس تیرے قلال کام جس شریک ہوں اور دوسرا کے کہ جسے منظور ہے شرکت دوطرح کی ہے ایک جبری اور دوسری اختیاری۔ پہلی تیم کی شرکت میں مال بالکل ایک دوسرے سے ملا ہوتا ہے اور اسے علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے جبیہا کہ درافت کی شرکت۔ جبکہ دوسری فتم کی شرکت میں مال ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن اسے علیحدہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ شرکت کے متعلق حضور صلی الله علیہ دسم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث: حضرت عروہ بن ابوالجعد بارتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار عطافر مایا کہ آپ کیلئے ایک بھری خرید لائیں۔انہوں نے آپ کیلئے دو بھریاں خرید لیں۔جن میں ہے ایک بھری ایک دینار میں بچے دی۔ یوں بھری اور ایک سسمالی استار میں بھری ایک مینار میں بچے دی۔ یوں بھری اور ایک دینار لے کرحاضر بارگاہ ہوئے۔ چٹانچے دسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلیے تجارت ہیں برکت کی دعافر مائی لہذاوہ مٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی نفع ہوتا۔ ( بخاری )

۲۔ حدیث : زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ وہ اپنے جدامجد حضرت عبداللہ بن ہشام کے ساتھ بازار کی طرف انکا کرتے جو غلہ خریدا کرتے تھے۔ آنہیں حضرت ابن عر اور حضرت ابن عر اور حضرت ابن نے گراور حضرت ابن زبیر طاکر تے تو کہتے کہ جمیں بھی شریک کر لیجئے کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیلئے برکت کی دعا فر مائی تھی۔ پس وہ آئیس شریک کر لیتے بعض اوقات وہ منافع بیں ایک اونٹ کا بوجہ غلہ کھر بھیجا کرتے کیونکہ حضرت عبداللہ بن بھائے کو لے کران کی والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھیں تو آپ نے ان کے سر پر دست مبارک بھیرااوران کیلئے دعائے برکت فرمائی تھی۔ (بخاری)

سور حدیث : حضرت صبیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تبین چیزوں میں برکت ہے۔ نظامت مقرر کرکے مضاربت اور تجا رت کیلئے ہیں بلکہ اسپنے کمانے کیلئے گندم اور جوکو ملالیتا۔ (ابن ماجہ)

٣- حديث : حضرت ابو ہريرة كابيان ہے كدانصار نى كريم صلى الله عليه وسلم كى بارگاہ مى على على الله عليه وسلم كى بارگاہ مى عرض گزار ہوئے كہ مجود كے درختوں كو جارے مہاجرين بھائيوں كے درميان تقسيم كر ديجئے فرمايا نہيں تہارے ليے ہمارى محنت كافی ہے لہذا ہم تہارے بجلوں ميں شريك ہو جاتے ہيں۔انصار عرض گزار ہوئے كہم نے س ليا اور مان ليا۔ (بخارى)

۵- حدیث : حفرت ابو ہر برق سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے دوساتھیوں کے ساتھ تعین اللہ میں موتا ہول کے ساتھ تعین اپنے ایک ساتھی سے خیانت نہیں کرتا۔ جب کوئی ایک ساتھی سے خیانت نہیں کرتا۔ جب کوئی ایک خیانت کرتا ہوں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ (ابوداؤد)

۲- حدیث : حفرت کیم بن حزام کابیان ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں ایک وینار کامینڈ ھاخرید ایک وینار کامینڈ ھاخرید لیا ورخرید نے کیلئے بھیجائی انہوں نے ایک وینار میں قربانی خرید لی لیا اور اسے دو وینار میں فروخت کر دیا۔ پس واپس کے اور ایک وینار میں قربانی خرید لی پنانچ قربانی کا جانور اور ایک وینار لے کر حاضر بارگاہ ہوئے جو دوسرے وینار سے زج گیا تھا۔ دسول اللہ ملی اطلاعلیہ وسلم نے وہ وینار خیرات کر دیا اور ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعافر مائی۔ (ترخی ابوداؤر) اس میں اور ایک میں اور ایک مینار خیرات کر دیا اور ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعافر مائی۔ (ترخی ابوداؤر) ابوداؤر) ابوداؤر) ابوداؤر) ابوداؤر) ابوداؤر)

ک۔ حدیث : حضرت ابوہر مرق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا امانت اداکرو۔ جس نے تہمیں امانت دار سمجھااور جوتم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ (ترفدی ابوداؤ دُداری)

### شركت كے متعلق شرى مسائل مندرجه ذيل بين:

ا۔ معدملہ: شرکت ملک میں ہرایک اپنے تھے میں تفرف کرسکتا ہے اور دوسرے کے حصہ میں بمزلہ اجنبی ہے لہذا اپنا حصہ نئے کرسکتا ہے اس میں شریک ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اسے اختیار ہے کہ شریک کے ہاتھ نئے کرے یا دوسرے کے ہاتھ گرشرکت اگر اس طرح ہوئی کہ اصل میں شرکت نہ تھی گر دونوں نے اپنی چیزیں ملا دیں یا دونوں کی چیزیں ال کئی اور غیر شریک کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو شریک ہے اجازت لینی پڑے گی۔ یا اعلیٰ میں شرکت ہے گرفت کرنے میں شریک کو ضرر ہوتا ہے تو بغیرا جازت شریک غیرشریک کے ہاتھ نے نہیں کر سکتا۔ مشتری ہے تو بغیرا جازت تی میں شریک کو ضرر ہوتا ہے تو بغیرا جازت شریک غیرشریک کے ہاتھ نے تیار ہے یا درخت یا زراعت مشترک ہے تو بغیرا جازت تی شریک کو درخت نیاں کہ مشتری تھی کر کا نقصان ہے۔ ہاں اگر ذراعت تیار ہے یا درخت کا شے کے لائق ہو گیا اور چیل دار درخت نہیں ہے تو اب اجازت کی ضرورت نہیں کہ اب کو ان غیرا جازت کی ضرورت نہیں کہ اب کو ان غیرا جازت کی خار ہو جا کہ نام کو پایئ اس کی تئے بغیرا جازت بھی جائز ہے۔ (درمختار)

۲۔ مسئلہ بشرکت عقد میں ایجاب وقبول ضروری ہے خواہ لفظوں میں ہوں یا قرینہ سے
ایسا سمجھا جاتا ہو۔ مثلاً ایک نے ایک ہزار روپے دیے اور کہاتم بھی اتنا نکالواور کوئی چیز خریدہ
لفع جو پچھ ہوگا دونوں کا ہوگا۔ دوسرے نے روپے لے لیے تو اگر چہ قبول لفظانہیں محرروہیہ
لفع جو پچھ ہوگا دونوں کا ہوگا۔ دوسرے نے روپے لے لیے تو اگر چہ قبول لفظانہیں محرروہیہ
لے لینا قبول کے قائم مقام ہے۔ (درمختار)

س۔ مسدنلد : نقع میں کم دبیش کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتی ہے مثلاً ایک کی ایک تہائی اور دوسر سے کی دو تہائی۔ اور جو بچھ نقصان ہو گا وہ راس المال کے حساب سے ہوگا اس کے خلاف شرط کرنا باطل ہے۔ مثلاً دونوں کے دوبے برابر ہیں اور شرط ہے کی کہ جو پچھ نقصان ہوگا اس کی تہائی فلاں کے ذمہ اور دو تہائیاں فلاں کے ذمہ۔ بیشرط باطل ہے اور اس صورت میں دونوں کے ذمہ۔ بیشرط باطل ہے اور اس صورت میں دونوں کے ذمہ نقصان برابر ہوگا۔ (درمختار)

سم مستله بنرکت عقد کی چند قتمیں ہیں۔ نثرکت بالمال نثرکت بالعمل نثرکت وجوہ ا marfat.com مچر ہرایک دوقتم ہے۔ مفاوضہ اورعتان۔ بیکل چھتمیں ہیں۔ شرکت مغاوضہ بیہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل ولفیل ہو بینی ہر ایک کا مطالبہ دوسرا وصول کرسکتا ہے اور ہر ایک پر جو مطالبہ ہوگا ووسرااس کی طرف سے ضامن ہاور شرکت مفاوضہ میں بیضرور ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور نضرف ودین ہیں بھی مساوات ہو\_لہذا آ زاد دوغلام میں اور نابالغ و بالغ میں اورمسلمان و کافر میں اور عاقل ومجنون میں اور دونا بالغول ميں اور دوغلاموں ميں شركت مفاوضة بيں ہوسكتي ..

شرکت عنان بیہ کردو تحض کسی خاص نوع کی تجارت یا ہر تسم کی تجارت میں شرکت کریں۔گر ہرایک دوسرے کا ضامن نہ ہو۔صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وكيل مو تنگے لبذا شركت عنان من شرط بيہ كه برايك ايبا موجود ومرے كووكيل بناسكے۔

شرکت عنان مرد وعورت کے درمیان مسلم و کا فر کے درمیان بالغ اور نا بالغ عاقل کے درمیان جب کهناباطغ کواس کےولی نے اجازت دے دی جواور آزاو وغلام ماذون کے درمیان ہو عتی ہے۔ (فآویٰ عالمگیری)

### ١٢ـمضاربت

سنسمى كے ساتھ كاردبا رہي رقم لكا كرنفع حاصل كرنے كومضاربت كہا جاتا ہے۔ مضاربت ایک طرح کی شرکت ہے جوالی طرف مال سے ہوتی ہے اور دوسری طرف محنت سے ہوتی ہے لیعنی اگر کوئی محض کسی کورقم دے اوروہ اس سے تجارت کر کے نفع حاصل کرے تو رقم لگانے والامجی تقع میں حصد دار ہوگا۔اس طرح منافع حاصل کرنے کومضار بت کہتے ہیں۔اسلام 

(٢) راس المال معلوم بونا جائے۔

(٣)راس المال عين مونا جاسية قرض وغير فهيس مونا جاسية \_

(٣)راس المال كومضارب كے قيضے من دينا ضروري ہے۔

(۵) نفع مرف مفهار بت كري والوله عم تنشيري والمايي الم

#### (۲) ہرا یک کا حصہ مقررشدہ ہونا جاہیے۔

ا۔ مسط اللہ اصطباعی ایک جانب سے مال ہواور ایک جانب سے کام مال دیے والے کورب المال اور کام کرنے والے کومضارب اور مالک نے جودیا ہے اے راس المال کہتے ہیں اورا گرکل منفع رب المال ہی کیلئے دینا قرار پایا تو اس کو ابضاع کہتے ہیں اورا گرکل کام کرنے والے کیلئے طے پایا تو قرض ہے۔ اس عقد کی لوگوں کو حاجت ہے کیونکہ انسان مختلف سم کے ہیں ۔ بعض مالدار ہیں اور بعض ہی وست ۔ بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ تجارت کے اصول وفر وغ سے نا واقف ہوتے ہیں اور بعض غریب کام کرنا جانے ہیں گران کے پاس رو پہنیس لہذا تجادت کیو سمر کر کریں۔ اس عقد کی مشروعیت میں جانے ہیں گران کے پاس رو پہنیس لہذا تجادت کیو سمر کر کریں۔ اس عقد کی مشروعیت میں مصلحت ہے کہ امیر وغریب دونوں کو فائدہ ہینچے۔ مال والے کور و پید دے کر اور غریب آ دمی کواس کے رویے ہے کام کرے۔

اور جب اس نلم بمضار بت کانتم یہ ہے کہ جب مضارب کو مال دیا گیا اس وقت وہ امین ہے اور جب اس نے کام شروع کیا اب وہ و کیل ہے اور جب کچھ نفع ہوا تو اب شریک ہے اور رب المال کے تھم کے خلاف کیا تو غاصب ہے اور مضار بت فاسد ہوگئ تو وہ اجیر ہے اور اجادر المال کے تھم کے خلاف کیا تو غاصب ہے اور مضار بت فاسد ہوگئ تو وہ اجیر ہے اور اجادہ بھی فاسد۔ (ورمخار)

سو۔ مسئلہ : مضار بت میں جو بچھ خسارہ ہوتا ہوہ وہ رب المال کا ہوتا ہے اگریہ چاہے
کہ خسارہ مضارب کو ہو مال والے کونہ ہوتو اس کی صورت یہ ہے کہ کل رو پیر مضارب کو بطور
قرض دے وے اورا کی رو پیر بطور شرکت عمان دے ۔ بعنی اس کی طرف ہے وہ کل روپ
جواس نے قرض میں دیا اوراس کا ایک روپ یہ اور شرکت اس طرح کی کہ کام دونوں کریں
گے اور نفع میں برابر کے شریک رہیں گے اور کام کرنے کے وقت تنہا وہ تی مستقرض کام کرتا رہا
اس نے پچر نہیں کیا اس میں حرج نہیں کیونکہ اگر رب المبال کام نہ کرے تو شرکت باطل نہیں
ہوتی ۔ اب اگر تجارت میں نقصان ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی روپ ہے سارا مال تو
مستقرض کا ہے اس کا خیارہ ہوا۔ رب المبال کا کیا ایسا خیارہ ہوا۔ کیونکہ جو پچھ مستقرض کو دیا
ہے وہ قرض ہے اس سے وصول کرے گا۔ (در مخار)

سم مسئله بمضارب ورب المال مين مضاربت كي صحت وضاوي اختلاف ب-اس كي دومورتين بير بها كرمضارب فهاد كان كان المال كاقول معتبر اور رب المال كي دومورتين بير بها كارك في المال المال كاقول معتبر اور رب المال نے فساد کا دعویٰ کیا تو مضارب کا تول معتبر۔اس کا قاعدہ یہ ہے کہ عقو دیس جو مدعی صحت ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے ہاں اگر رب المال یہ کہتا ہے کہتمہارے لیے دس کم تہائی نفع شرط تھا۔ مضارب کہتا ہے تہائی تع شرط تھا۔ مضارب کہتا ہے تہائی تعتبر ہے حالا نکہ اس کے طور پر مضارب تا اس مضارب زیادت کا مدی ہے اور مضارب زیادت کا مدی ہے اور مضارب زیادت کا مدی ہے اور رب المال اس ہے مشکر۔(ورمختار)

# ۱۳ کفالت یعنی ذمه داری

تجارتی معاملات میں بعض اوقات فروخت کرنے والے کو پوری رقم وصول نہیں ہوتی وہ بقایا رقم کے سلسلے میں خرید نے والے ہے کسی چزیا شخص کی صانت طلب کر لیتا ہے الی صانت کو کفالت کہا جاتا ہے۔ جوشخص صامن بنمآ ہے اسے قبل کہا جاتا ہے جوشخص صانت طلب کرتا ہے اس کو کفالت کہا جاتا ہے۔ ورش سے ذمے چیز کی ادائیگی ہوتی ہے اسے دمیل کہا جاتا ہے اور جس چیز کی ادائیگی ہوتی ہے اسے دمیل کہا جاتا ہے اور جس چیز کی کفالت کے متعلق شرعی جیز کی کفالت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذبل ہیں:

ا۔ مسط علہ: کفالت کیلئے الفاظ مخصوص ہیں جو بیان کیے جا کمیں گے اور اس کا رکن ایجاب تبول ہول ہونے کی ایک مخص الفاظ کفالت ہے ایجاب کرے دوسرا قبول کرے تنہا کفیل ہے کہددینے سے کفالت نہیں ہو سکتی جب تک مکفول لڑیا جنبی شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکفول لڑیا جنبی کفالت کر لؤاس نے کفالت کر ٹی یہ کفالت کے مکفول انٹیا جنبی نے کفالت کی اور مکفول کفالت محصح ہے۔ قبول کی اس صورت میں ضرورت نہیں اور اگر کفیل نے کفالت کی اور مکفول لڑوہاں موجود نہیں ہے کہ قبول یا رد کرتا تو یہ کفالت مکفول لڑی اجازت پر موقوف ہے جب خبر پہنچی اس نے قبول کر لئ کفالت محصح ہوگئی اور جب تک مکفول لڑنے جائز نہ کی ہو کفیل خبر پہنچی اس نے قبول کر لئ کفالت محصح ہوگئی اور جب تک مکفول لڑنے جائز نہ کی ہو کفیل خبر پہنچی اس نے قبول کر لئ کفالت سے دست ہردار ہوسکت ہے۔ (فتاوئ عالمگیری)

ا - معداله : کفالت ایسالفاظ سے ہوتی ہے جن سے کفیل کا ڈمدوار ہوتا سمجھا جاتا ہے مثلاً خودلفظ کفالت منانت ۔ یہ مجھ پر ہے میری طرف سے ہے میں ذمدوار ہوں ۔ یہ مجھ پر ہے میری طرف سے ہے میں ذمدوار ہوں ۔ یہ مجھ پر ہے کہ فلال کو کہ اللہ کا اور کا فلال محقوم میری بیجان کا ہے یہ کفالت بالنفس ہے تمہارا جو کچھ فلال بر ہے میں دول گا میں ادا کروں بر ہے میں دول گا میں ادا کروں گا ہے کا ایک فالت نہیں دول گا میں ادا کروں گا ہے کا ایک فالی نہیں دول گا میں ادا کروں گا ہے کہ فالی نہیں دول گا میں ادا کروں گا ہے کا ایک فالی نہیں دول گا میں ادا کروں گا ہے کا ایک فالی نہیں دول گا میں ادا کروں گا ہے کا ایک فالی نہیں دول گا ہے۔

سے مسئلہ :کفالت کا تھم یہ ہے کہ اصل کی طرف سے اس نے جس چیز کی کفالت کی ہے اس كامطالبه اس كے ذمه لازم ہو كيا يعني طالب كيلئے حق مطالبہ ثابت ہو كياوہ جب جا ہے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے اس کوانکار کی مخبائش نہیں۔ بیضر درنہیں کہاس سے مطالبہ ای وقت کرے جب اميل سے مطالبہ کرسکے بلکه اميل سے مطالبہ کرسکتا ہوجب بھی کفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اصیل ہے مطالبہ شروع کر دیا جب مجمی تغیل ہے مطالبہ کرسکتا ہے ہاں اگر امیل ہے اس نے اپنا حق وصول كرلياتو كفالت ختم بوكئ اب كفيل برى بو كميا مطالبنيس بوسكما\_ (درمخار) ٣- مصمعتله : كفالت اس وقت محيح ب كه جب وه ايخ ذمه لا زم كرب يعني كوئي ايبالغظ کے جس سے التزام سمجھا جاتا ہومثلا میر کرے ذ مہے یا جھ پر ہے۔ میں ضامن ہوں میں كفالت كرتابول اورا كرفظ بيكها كهفلال كے ذمد جوتمهارا روبيي ہے اس كوش تمهيں دوں كا میں تعلیم کروں گا۔ میں وصول کرونگان کہنے سے کفیل نہیں ہوا۔ اور اگر ان الفاظ کو تعلیق کے طور يركها كدوه بيس دے كا تو من دول كا بي اداكرول كايول كينے كفيل موكيا\_ (ردائحار) ۵۔مستله :اگر کی وجہ ہے اصل ہے اس وقت مطالبہ ند ہوسکا ہواور اس کی کی کی كفالت كرلى كفالت محيح باوركفيل ساى وقت مطالبه وكامثلا غلام مجور (جس كوما لك نے خرید وفروخت کی ممانعت کردی ہو) اس نے کسی کی چیز ہلاک کردی یا اس برقرض ہے اس سے مطالبہ آزاد ہونے کے بعد ہوگا مرکس نے اس کی کفالت کرلی تو لفیل سے اہمی مطالبهوكا \_ يونى مديون كم تعلق قاصى في مفلسى كانتم ديدياتواس معالبه موخر موكيا مركفيل يدموفرنيس موكا\_(ردافحار)

۲۔ مسئلہ بورت کا نفقہ جوزن وشوہر کی باہمی رضامندی ہے مقررہوا ہے یا قاضی نے ای کومقرر کر دیا ہے اس کی کفالت بھی ہو سکتی ہے یا قاضی کے تکم سے نفقہ کیلئے جورت بی ہو سکتی ہے یا قاضی کے تکم سے نفقہ کیلئے جورت میں گالت کی یہ قرض لیا ہے جورت اس کا مطالبہ شوہر ہے کرے گی۔ شوہر کی طرف ہے کسی نے کفالت کی یہ کفالت کی ہے کہ کا الت بھی جو ہے۔ آئندہ کے نفقہ کی صاحت بھی درست ہے۔ ایا م گزشتہ کا نفقہ باتی ہے کمر اس کی صاحت بھی جو اس کی صاحت سے ایا م گزشتہ کا نفقہ باتی ہے کہ اس کی صاحت سے ایس کی صاحت کے بیس۔ (درمخار)

### ۱۱۰ حواله

 تیرا آدی قرض کی ادائیگی کا ذمہ خود لے لیتا ہے اس طرح قرض کی ادائیگی کی منتقلی حوالہ کہلاتی ہے۔ بہا اوقات ایہ ابھی ہوا ہے کہ مقروض نے خود بھی کہی ہے قرضہ وصول کرتا ہوتا ہے اور جس ہے اس نے قرضہ وصول کرتا ہوتا ہے اسے وہ کہد یتا ہے کہ میرے قرضہ وصول کرتا ہوتا ہے اسے وہ کہد یتا ہے کہ میرے قرضہ کو اس خود مقروض ہوں۔ وہ قرضہ ادا کرنے والا اس ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے جے شرقی اعتبار سے حوالہ کہا جاتا ہے۔ مقروض کو کیل اور قرض واپس لینے والے کو کال کہا جاتا ہے اور جس پر حوالہ کیا جاتا ہے۔ حوالہ کے ادکان بر حوالہ کیا جاتا ہے۔ حوالہ کے ادکان ایجاب و قبول ہیں اور اس کی شرائط مندر جدذیل ہیں:

(۱) یجیل کا عاقل بالغ ہونا مجنون یا ناسمجھ بچہ نے حوالہ کیا ہے جو خوالہ کیا ہے جو حوالہ کیا ہے اور نابلغ عاقل نے جو حوالہ کیا ہے اور کیا ہے اور نہ افذ نہ ہوگا ور نہ نافذ نہ ہوگا ور نہ نافذ نہ ہوگا ور نہ نافذ نہ ہوگا والہ کیا ہے اور مجود کے بعداس سے محیل کا آزاد ہونا شرطنیں اگر غلام ماذون لہ ہے تو محال علیہ دین ادا کرنے کے بعداس سے وصول کرسکتا ہے اور مجود ہے تو جب تک آزاد نہ ہواس سے وصول نہیں کیا جا سکتا ہمیل اگر مرض الموت میں جتل ہے جب بھی حوالہ درست ہے بعن صحت شرطنیں محیل کا راضی ہونا محیل شرطنیں بعنی اگر مدیون نے خود حوالہ نہ کیا بلکر محتال علیہ نے دائن سے یہ کہد دیا کہ فلال شخص پر جو تہا دادین ہے اس کو میں اپنے او پر حوالہ کرتا ہوں تم اس کو قبول کرواس نے منظور کرایا حوالہ تو کی ادا کرتا ہوں تم اس کو قبول کرواس نے منظور کرایا حوالہ تا ہوگا گر مدیون سے اس صورت میں وصول نہیں کر سکتا کہ یہ حوالہ اس کے تھم ہے تہیں ہوا۔

(۲) دخیال کا عاقل ہونا۔ مجنون میانا سمجھ بچہ نے حوالہ قبول کرلیا سیجے نہ ہوااور نا بالغ سمجھدار نے کیا تو اجازت ولی پرموقوف ہے جبکہ مختال علیہ بہنسبت مجیل کے زیادہ مالدار ہو۔

(m) \_ مِمَّال كاراضى بومًا 'الرمِمَّال بعني دائن كوحواله قبول كرنے برمجبور كيا كيا حواله يحيح نه بوا۔

(۳) یخال کاای مجلس میں قبول کرنا لینی اگر مدیون نے حوالہ کردیا اور دائن وہاں موجود نہیں ہے۔ جب اس کو خبر کہنے کا کر مدیون نے حوالہ کردیا اور دائن وہاں موجود نہیں ہے۔ جب اس کو خبر پنجی اس نے منظور کرلیا یہ حوالہ تھے نہ ہوا۔ ہاں اگر مجلس حوالہ میں کسی نے اس کی طرف ہے قبول کرلیا جب خبر پنجی اس نے منظور کرلیا یہ حوالہ تیجے ہوگیا۔

(۵)۔ مخال علیہ کا عاقل بالغ ہونا۔ مجھ دار بچہ نے حوالہ قبول کرلیا جب بھی صحیح نہیں اگر جہ اے تجارت کی اجازت ہو۔ اگر چہاس کے دلی نے بھی منظور کرلیا ہو۔

(۱) دمخال علیه کا قبول کرتا به بین روزنبین که ای مجلس حواله بی میں اس نے قبول کیا ہو بلک اگر [1] [1] [1] استان علیہ کا تعلقہ کا استان علیہ کا استان علیہ کا استان علیہ کا استان علیہ کا کہ استان علیہ کا ک وہاں موجود نہیں ہے گر جب خبر ملی اس نے منظور کرلیا سیح ہو گیا بیضر ورنہیں کہ مجیل کااس کے ذمہ دین ہو بانہ ہوجب قبول کر ہے گا تیج ہوجائے گا۔

(4) جس چیز کاحواله کیا گیا ہوو ہ دین لازم ہو۔ عین کاحوالہ یادین غیرلازم مثلاً بدل کتابت کا حوالہ سی خبیس ۔خلاصہ میہ کہ جس دین کی کفا گست نبیس ہوسکتی اس کا حوالہ بھی نبیس ہوسکتا ۔

حواله كمتعلق چندشرى مسائل مندرجه ذيل بن:

ا۔ مستند : جب حوالہ مح ہوگیا۔ محل یعنی مدیون دین ہے بری ہوگیا جب تک دین کے ہلاک ہونے کی صورت بیدا نہ ہو محل کو دین ہے کوئی تعلق ندر ہا۔ دائن کوئی ندر ہا کہ اس ہ مطالبہ کرے اگر محل مر جائے محال اس کے ترکہ ہے دین وصول نہیں کر سکتا البتہ ورثاء ہے کفیل لے سکتا ہے تا کہ دین ہلاک ہونے کی صورت میں ترکہ ہے دین وصول ہو سکے وائن محیل کو معاف کرنا جا ہمعاف نہیں کر سکتا نہ دین اسے ہبہ کر سکتا ہے کہ اس کے ذمہ دین ہی محیل کو معاف کرنا جا ہے معاف نہیں کر سکتا نہ دین اسے ہبہ کر سکتا ہے کہ اس کے ذمہ دین ہی نہ رہا۔ مشتری نے بائع کو ٹمن کا حوالہ کی دوسرے پر کر دیا 'بائع نظ کوروک نہیں سکتا۔ را ہن نے مرتبن کو دوسرے پر حوالہ کر دیا۔ مرتبن دین دوسرے پر کر دیا 'بائع نظ کوروک نہیں سکتا۔ را ہن نے مرتبن کو دوسرے پر حوالہ کر دیا۔ مرتبن کوروک کا حقد ار ندر ہا یعنی د بمن واپس کرنا ہو گا۔ عورت نے مہر مجتل کا مطالبہ کیا تھا شو ہر نے حوالہ کر دیا عورت اپنے نفش کونیس روک سکتی۔ درختار'ر دالحتار)

۲- مسطه بخال علیہ نے کیل سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے تھم سے میں نے تم پرجو دین تھاادا کر دیالہذا وہ رقم مجھے دے دو محیل نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے تم پرحوالہ اس لیے کیا تھا کہ میرادین تمہارے ذمہ تھالہذا میرے ذمہ مطالبہ ہیں رہا۔ اس صورت میں محال علیہ کا قول معتبر ہے کیونکہ محیل نے حوالہ کا اقرار کر لیا اور حوالہ کیلئے یہ ضرورت نہیں کہ محیل کا محال علیہ کے ذمہ باتی ہو۔ (درمخار)

۳- مسئله بمیل پرمیعادی دین تفااس کا حواله کردیا اور محیل مرگیا تو محال علیه پراب بھی میعادی ہے۔ میعاد جاتی رہی۔ میعادی ہے۔ میعاد جاتی رہی۔ میعاد کی ہے۔ میعاد جاتی رہی۔ اگر چرمجیل ندو ہو ہاں اگر جاتی ہے۔ میعاد جاتی مرائی پھی ترکہ اس نے نہیں چھوڑا تو محیل کی طرف دین رجوع کرے گااور دومیعاد بھی ہوگی جو پہلے تھی۔ (عالمگیری)

سم مسعقله : زید کے عمرہ پر ہزار روپے واجب الا دا ہیں اور زیدنے اپنے دائن کو عمر و پر حوالہ کر دیا کہ ایک سال میں عمر واس کور و پے دیدے مگر زیدنے خودسال کے اندر دین اواکر

<u>marfat.com</u>

و یا تو عمروے این رویے ابھی وصول کرسکتا ہے۔ (عالمگیری)

۵۔ مصطلع: نابالغ کاکس کے ذمہ دین تھااس نے حوالہ کر دیا اور اس بیل کو کی میعادمقرر ہوئی اب نابالغ کے وہ دین تھااس نے حوالہ تبول کر لیا بیانا جائز ہے بعنی جبکہ نابالغ کو وہ دین میراث میں ملا ہواور اگر باپ یا وصی نے اس نابالغ کیلئے کوئی عقد کیا ہواس کا دین ہوتو اس میں میعادمقرر کرنا جائز ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ مسعقه بخال علیہ نے مخال لہ کوا داکر دیا۔ یا مخال کہ نے مخال علیہ کو ہم ہرکر دیا یا صدقہ کردیا یا حدقہ کردیا یا حال کے مخال اور کا اور کا حال اور کی اللہ کا دارت ہے تو محیل ہے وصول کر سکتا ہے اور اگر مخال لہ نے مخال علیہ کو دین ہے بری کر دیا تو بری ہوگیا اور محیل ہے وصول نہیں کر سکتا اور اگر مخال لہ نے بیکہ دیا کہ میں نے دین تمہارے لیے چھوڑ دیا تو محیل سے وصول کر سکتا ہے۔ (عالمگیری)

#### ۵ا\_رهن

قرض لینے کیلئے ضانت کے طور پراٹی کوئی چیز قرض دینے والے کے حوالے کردیے
کورئن کہا جاتا ہے۔ رئی بھی اسلامی شریعت کی رو ہے جائز اور درست ہے کیونکہ رئین دوسرے
کی چیز کو صرف اپنے تبضے میں اس لیے رکھا جاتا ہے تا کہ اپناخی وصول کرنے میں آسانی رہے۔
رئین کوگر وی بھی کہا جاتا ہے۔ چیز رکھنے والے کورائمن اور جس کے پاس پیررکھی جاتی ہے اسے
مرتبن کہا جاتا ہے۔ رئین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندرجہ ذیل ہیں:
سرتبن کہا جاتا ہے۔ رئین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندرجہ ذیل ہیں:
سرتبن کہا جاتا ہے۔ رئین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندرجہ ذیل ہیں:
سرتبن کہا جاتا ہے۔ رئین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حقیق : حفرت سعید بن میتب سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ رہن رکھی ہوئی چیز رہین رکھنے والے کا نفع بندنہیں کرتی۔ اس چیز کا نفع اور تاوان ای کیلئے ہے۔ (مفکلوة)

۲- حدیث : حضرت ابو ہر مرق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا خرج خوراک کے بد کے سواری کی جاسکتی ہے جبکہ وہ جانور رہن رکھا ہوا ہوا ورخرج کے مولیتی کا دودھ پیا جاسکتا ہے جبکہ وہ جانور ہونے دالے اور دودھ پینے والے پر ہے۔ ( بخاری شریف )

سا حدیث: حفرت عائشه صدیقت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے وفات پائی جبکہ آپ کی زرہ ایک بہوئی تھی۔ (بخاری) آپ کی زرہ ایک بہوئی تھی۔ (بخاری) آپ کی زرہ ایک بہوئی تھی۔ (بخاری) رہن کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسطله : رئن جس ت کے مقابلہ میں رکھا جاتا ہے وہ دین (لینی واجب فی الذمہ)
ہوئیں کے مقابل رئن رکھنا سے نیس طاہراً و باطنا دونوں طرح واجب ہوجیے نی الذمہ المرض یا طاہراً واجب ہوجیے نیا کا نمن اور قرض یا طاہراً واجب ہوجیے غلام کو پیچا اور وہ حقیقت میں آزاد یا سرکہ پیچا اور وہ حقیقت میں شراب تھی اور ان کے خمن کے مقابل میں کوئی چیز رئن رکھی۔ بیٹن بظاہر واجب ہے۔ گر واقع میں نہ ہوجے اس کے مقابل میں بھی رئن سے مقابل میں بھی رئن سے جھے اعیان مضمونہ بنفسہا لینی جہال میں یا تھمت سے تاوان دینا پڑے جیے مفصوب شے کو علی مضمونہ بنفسہا لینی جہال میں یا تھمت سے تاوان دینا پڑے جیے مفصوب شے کو عاصب برواجب یہ ہے کہ جو چیز غصب کی ہے بعینہ وہی چیز مالک کو دے اور وہ نہ ہوتو مشل یا قیمت تاوان دے۔ جہال سنمان واجب نہ ہوجیے و دلیت اور امانت کی دوسری صور تی ان میں رئین درست نہیں ۔ ای طرح اعیان مضمونہ بغیر ھاکے مقابل میں بھی رئین سے نہیں جیسے تھے کہ جب تک یہ بائع کا تمن درست نہیں ۔ ای طرح اعیان مضمونہ بغیر ھاکے مقابل میں بھی رئین سے نہیں جیسے تھا کہ جب تک یہ بائع کا تمن من اس مشتری ہے بائع کا تمن منا طرح اعیان معمونہ بغیر ھاکے مقابل میں بھی رئین کے قبضہ میں ہائع کوئی چیز رئین رکھی جنہیں۔ (در مخارز دو الحزار الحزار)

۲۔ مسئلہ عقدرین ایجاب وقبول ہے منعقد ہوتا ہے مثلاً مدیون نے کہا کہ تہارا جو کچھ میرے ذمہ ہے اس کے مقا بلہ میں یہ چیز تمہارے پاس دین رکھی یا یہ کہے کہ اس چیز کورین رکھاؤ دوسرا کے میں نے قبول کیا۔ بغیرا یجاب وقبول سے الفاظ یو لئے کے بھی بطور تعاطی رہن ہوسکتا ہے جس طرح نیجے تعاطی ہے ہوجاتی ہے۔ (ہدایہ دوالحتار)

<u>marfa</u>t.com

س\_مسطه : ایجاب وقبول سے عقد رئن ہو جاتا ہے گر لازم نہیں ہوتا جب تک مرتبن سے مربون پر قبضہ نہ کر لے لہذا قبضہ سے پہلے رائن کواختیار رہتا ہے کہ چیز دے یا شد ہے اور جب مرتبن نے قبضہ کرلیا تو پکا معالمہ ہو گیا اب رائن کو بغیراس کا حق ادا کیے چیز دالیس لینے کا حق نہیں رہتا۔ (ہدایہ)

س\_مسئله :ربن كي شرائط حسب ذيل بين:

(۱) را بن دمرتبن عاقل ہوں لینی تا سمجھ بچہ اور مجنون کا ربن رکمنا سمجے نبیں۔ بلوغ اس کیلئے شرط نبیں۔ نابالغ بچہ جوعاقل ہواس کاربن رکمنا سمجے ہے۔

(۲)ربن كى شرط يرمطل نه دونداس كى اضافت دفت كى طرف مو\_

(۳) جس چیز کوربن رکھا وہ قابل تھ ہولین وقت عقد موجود ہو۔ مال مطلق متو می اسلاک معلوم مقد در العسلیم ہولہذا جو چیز وقت عقد موجود ہی ندہویا اس کے وجود وعدم دونوں کا اختال ہواس کا ربن جائز نہیں۔ مثلاً ورخت میں جو پیل اس سال آئیں کے یا مر اونوں کا اختال ہواس کا ربن جائز نہیں۔ مثلاً ورخت میں جو پیل اس سال آئیں کے یا مر ایس کے اس سال جو بچے بیدا ہو تھے یا اس کے بیٹ میں جو پچہ ہاں سب کا ربن نہیں ہوسکا۔ مردار اورخون کو ربن نہیں رکھ سکتے کہ بیدال نہیں۔ حرم واحرام کے شکار نہیں ہوسکا۔ مردار ایس مال نہیں۔ آزاد کو ربن نہیں رکھ سکتے کہ بیدال نہیں۔ مدیر وام ولد کا ربن جس جائز نہیں۔ دونوں را بن ومرتبن میں اگر کوئی مسلم ہوتو شراب وخز ریکوربن نہیں رکھ سکتے۔ جائز نہیں۔ دونوں را بن ومرتبن میں اگر کوئی مسلم ہوتو شراب وخز ریکوربن نہیں رکھ سکتے۔ اموال مباحث مثلاً شکار اور جنگل کی لکڑی اور گھاس چونکہ یہ مملوک نہیں ان کا ربن بھی ناچائز ہے۔ (عالمکیری)

۵۔ مسطق : دو چیزیں رئی رکی ہیں ان جس سے ایک ہلاک ہوگی اور ایک ہاتی ہے۔ اور جو ہلاک ہوگی اور ایک ہاتی ہے۔ اور جو ہلاک ہوگی اس تنہا کی قیمت دین سے ذائد ہے تو میسی ہوگا کہ دین ساقط ہوجائے بلکہ دین کو ان دونوں کی قیمتوں پر تقسیم کیا جائے جو حصہ اس ہلاک شدہ کے مقابل آئے وہ ساقط اور جو باقی ہے یونمی مکان رئین رکھا اور وہ گر گیا تو دین کو تھا ۔ ت اور زمین کے مقابل ہے ساقط اور جوز مین کے مقابل نے۔ جو حصہ تمارت کے مقابل ہے ساقط اور جوز مین کے مقابل ہے۔ باتی ہے۔ باتی

۱- مستله : رئن من من بونے کے بعد بھی مرتبن کو بیا ختیار ہے کہ جب تک اپنا مطالبہ وصول نہ کر لیے کہ جب تک اپنا مطالبہ وصول نہ کر لیے یا معاف نے کہ جب مربون دشتے ای تعنید تمین و کھے رائبن کو واپس نہ دے وصول نہ کر لیے یا معاف نے کہ اس اس کی اس کے اس کا اسال کی اس کے اس کے اس کو واپس نہ دے

یعی محض زبان سے کہدد ہے ہے کہ دہمن ضخ کیا۔ رہمن صخ نہیں ہوتا بلکہ باتی رہتا ہے جب باکک مرہون کو واپس نہ کردے۔ جب رہمن ضخ نہیں ہوا تو اب بھی چیز کوروک سکتا ہے۔ ہاں دین یا قبضہ دونوں میں سے ایک جاتا رہے مثلاً دین وصول پایایا معاف کردیا کہ اب دین باقی نہ رہا۔ یارا بمن کے قبضہ میں دیدیا تو اب رہمن جاتا رہے گا۔ (درمختار روالحتار)

ک۔ مصطلعہ مرہون نے جب تک مرتبن کے ہاتھ میں ہے را بن اے نیج نہیں کرسکتا۔
مرتبن جب تک دین وصول ندکر لے اس کو اختیار ہے کہ بیچنے ندد ہے اور اگر یہ یون نے کچھ
دین ادا کیا ہے بچھ باقی ہے اب بھی را بمن مرتبن سے چیز واپس نبیس لے سکتا۔ جب بک کل
دین ادا ندکر دے۔ اور جب دین بیباق کر دیا تو مرتبن سے کہا جائے گا کہ ربمن واپس دو کیونکہ
اب اے رو کنے کاحق باقی ندر ہا۔ (ہدایہ)

۸۔ مسطق اور یہ کیلئے اگر رائی نے انتفاع کی اجازت دیدی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں یہ اجازت رئین میں شرط ہے یعنی قرض ہی اس طرح دیا ہے کہ دوا پی چیزاس کے پاس رئین رکھے اور یہ اس سے نفع اٹھائے ۔ جیسا کہ عمو آس زمانہ میں مکان یاز مین ای طور پر رکھتے ہیں یہ نا جائز اور سود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرط نہ ہو یعنی عقد رئین ہو جانے کے بعد رائین نے اجازت دی ہے کہ مرتبی نفع اٹھائے یہ صورت جائز ہے۔ اصل تھم جانے کے بعد رائین نے اجازت دی ہے کہ مرتبی نفع اٹھائے یہ صورت جائز ہے۔ اصل تھم میں ہے جس کا ذکر ہوا گر آج کل عام حالت یہ ہے کہ روپیة قرض دے کراپنے پاس چیزای مقصد ہے رئین رکھتے ہیں کہ نفع اٹھائیں اور یہ اس درجہ معروف ومشہور ہے کہ شروط کی حد میں داخل ہے۔ (درمخارردا کھتار)

## ار لقطہ (گری موئی چیز اٹھانے) کے احکام

ایسی چیز جو کہیں گری ہوئی ہوا ہے اٹھانے کو لقط کہتے ہیں۔ شریعت نے گرے ہوئے ہال کواس نیت ہے اٹھالے کو درست قرار دیا ہے کہاس کے مالک کو تلاش کر کے اسے پہنچا دیا جائے تاکہ گری ہوئی چیز ضائع نہ ہو۔اگر دل میں مالک کو ندد ہے کی نیت ہوتو گری ہوئی چیز کو اٹھا نا درست نہیں۔گری ہوئی چیز کو اٹھا نے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں :

ا۔ حدیث : حضرت زیر بن خالد ؓ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فر مایا اس کے برتن اور اس کے

<u>marf</u>at.com

سر بندهن کو پیچان لو۔ پھرا یک سال تک اس کی تشهیر کرو۔ اگر اس کا مالک آجائے تو خیرور نہ تہمیں اس کا اختیار ہے۔ عرض گزار ہوا کہ گمشدہ بحری؟ فرمایا وہ تمہار ہے لیے یا تمہار ہے ہوائی کیلئے یا بھیڑ ہے کیلئے ہے۔ عرض کی کہ گمشدہ اونٹ؟ فرمایا کہ تمہیں اس سے کیاسروکاروہ اپنامشکیزہ اور بچاؤر کھتا ہے۔ بانی چیئے گا اور درختوں کے پتے کھائے گا یہاں تک کہ اس کا بالک اس سے آلے گا۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث جعزت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت کی کوایک دینار ملا۔ وہ اسے حضرت فاطمہ کے باس لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق دریا فت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہے کہ عایا نیز حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے۔ اس کے بعد ایک عورت دینارکو تلاش کرتی ہوئی آ تی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی اور اور ابوداؤد)

س- حدیث جعنرت جاروڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی چنگاری ہے۔ (وارمی)

س-حدیث جعنرت عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو گری ہوئی چیز کو چھپائے اور نہ فرمایا جو گری ہوئی چیز یائے تو ایک یا دومعتبر آ دمیوں کو کواہ بنا لے ۔ نہ اس چیز کو چھپائے اور نہ اسے غائب کرے۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے میر دکر دے در نہ وہ خدا کا مال ہے جس کوچا ہے دے۔ (احمر ابوداؤ دُواری)

۵-حد میت جعنرت جابر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاتھی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاتھی الم کوڑا'ری اوران جیسی چیزوں کی اجازت مرحمت فرمائی کہ آ دمی الیی چیز بڑی ہوئی یائے تو اس سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔ (ابوداؤد)

۲- حدیث جعزت عبدالرحمٰن بن عثان تیمی ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی القد علیہ وسلم نے حاجیوں کی ٹری ہوئی چیز کوانھانے سے منع فر مایا ہے۔ (مسلم شریف)

لقط كمتعلق شرى مساكل مندرجه ذيل بن.

ا۔ مستقلمہ: پڑا ہوا مال کہیں ملا اور بیرخیال ہوکہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دیے ووں گا تو انتخالیمنامستحب ہے اور اگر اندیشہ ہوکہ شاید میں خود ہی رکھاوں گا اور مالک کو نہ تلاش کروں تو جیموڑ ویٹا بہتر ہے اور اگر نئالب ہو کہا لک کو نہ دوں گا تو انتخانا نا جائز ہے اور ا پے لیے اٹھانا حرام ہے اور اس صورت میں بمنز لہ غصب کیے ہے اور اگریون عالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو رہے چیز ضائع ہوجائے گی تو اٹھالینا ضروری ہے لیکن اگر نہ اٹھائے اور ضائع ہوجائے تو اس پر تا وال نہیں۔( درمخار ٔ روائخار )

ا مسئله القطر کواپے تصرف میں لانے کیلئے اٹھایا۔ پھرنادم ہوا کہ جھے ایسا کرنانہ جائے اور جہاں سے لایا وہیں رکھ آیا تو ہری الذمہ نہ ہوگا لینی اگر ضائع ہو گیا تو تا وان دینا پڑے گا بلکہ اب س پر لازم ہے کہ مالک کوتلاش کرے اور اس کے حوالہ کردے اور اگر مالک کوتلاش کرے اور اس کے حوالہ کردے اور اگر مالک کودینے کے لیے لایا تھا بھر جہاں سے لایا تھار کھ آیا تو بھر تا وان بیس ۔ (ورمخار)

سا۔ صد ملہ : لقط ملتقط کے ہاتھ میں امانت ہے یعنی تلف ہوجائے تو اس برتاوان ہیں ابترطیکہ اٹھانے کے وقت کی کو کواہ بناد ہے یعنی لوگوں سے کہدد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز تلاش کرتا آ ئے تو میر ہے پاس بھیج دینا۔ اور گواہ نہ کیا تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا مگر جبکہ وہاں کوئی نہ ہواور گواہ بنانے کا موقع نہ ملایا اندیشہ ہو کہ گواہ بنائے تو ظالم چھین لے گا تو ضائ نہیں۔ (ہارشریعت)

٣ مستند : برا مال افعالا یا اور اس کے پاس سے ضائع ہوگیا اب مالک آیا اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور تاوان ما نگرا ہے۔ کہتا ہے کہتم نے بدختی سے اپنے صرف میں لانے کیلئے افعایا تھالبذا تم پرتاوان ہے بید جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے لیے بیس افعایا تھا بلکہ اس نیت سے لیا تھا کہ مالک کو دول گاتو محض اس کے کہنے سے ضان سے بری نہیں جب تک بصورت امکان کو اون نہ کرے۔ (بدایہ)

۵۔ مسئلہ: دو صحفوں نے لقط کو اٹھایا تو دونوں پر تشہیرلازم ہاور لقط کے جمع احکام دونوں پر ہیں اورا گروونوں جارہ بتھے ایک نے کوئی چیز دیکھی اس نے دوسرے سے کہاا ٹھا لاؤاس نے اپنے لیے اٹھائی تو یہ ذمہ دار ہے اور لقط کے احکام اس پر ہیں تھم دینے والے پر نہیں۔ (بہارشر بعت)

۲۔ مسئلہ بملقط پرتشہرلازم ہے بینی بازاروں اور شارع عام اور مساجد میں اسے زمانہ تک اعلان کرے کے ظن غالب ہو جائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ بیدمت پوری ہونے کے بعد اے اختیار ہے کہ لقطہ کی تفاظت کرے یا کسی سکین پرتقمد ق کردے۔ مسکین کودیئے کے بعد اگر مالک آگیا تو اے اختیار ہے کہ صدقہ کو جائز کردے یا نہ کرے۔ اگر

<u>marfa</u>t.com

عائز کردیا تواب پائے گااور جائز ندکیا تو اگروہ چیز موجود ہے تو اپنی چیز لے لے اور ہلاک ہو منی تو تاوان لے گا۔ بیافتیار ہے کہ ملتقط سے تاوان لے یامسکین سے جس سے مجمی وہ لے گاوہ دوسرے سے رجوع نہیں کرسکتا۔ (فناوی عالمکیری)

ک۔ معدمتلہ: نکاح بھی جھوہارے لٹائے جاتے ہیں ایک کے داکن بھی گرے تھے اور دوسرے نے اٹھالیے اس کی دو صورتیں ہیں جس کے دائمن بھی گرے تھے اگر اس نے اس غرض ہے دائمن پھیلایا تھا تو دوسرے کولینا جائز نہیں ور نہ جائز ہے۔ ( فقاو کی عالمگیری )

۸۔ مسط ملہ بٹادیوں میں روپے میے لٹانے کیلئے جس کو دیے وہ خودلٹائے دوسرے کو اللہ نہیں دے سکنا۔ اور کچھ بچا کراپنے لیے دکھ لے یا گرا ہوا خودا تھا لے یہ جا ترنہیں اور شکر چھو ہارے کو ای کہ اور شکر چھو ہارے کو ای کہ کے درکھاں کیا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کیلئے دے سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کیلئے دے سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کیلئے دے سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کیلئے دے سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔ (خانیہ)

9۔ مسعند کھیت کٹ جانے کے بعد کچھ بالیاں گری پڑی دہ جاتی ہیں اگر کا شکارنے چھوڑ دی ہیں کہ جس کا جی جانے ہیں اگر کا شکار نے چھوڑ دی ہیں کہ جس کا جی جائے اٹھانے جائے تو لئے جانے ہیں حرج نہیں گر مالک کی طک اب بھی باتی ہا ورجا ہے تو لے سکتا ہے گرجع کرنے کے بعداس سے لے لیما دنا عت ہے اوراگر کا شکارنے چند خاص لوگوں سے کھر دیا ہے کہ جا ہے لیے جائے تو اب جع کرنے والوں کا ہوگیا۔ (بح الرائق)

۱۰۔ مسعند بہمعون اور ساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کوکام میں لانا جائز نہیں ہاں اگریکی نقیر کواگر چہائی اولا دکوتقد این کرد ہے پھر دہ اسے ہبہ کرد ہے تو تقرف میں لاسکتا ہے۔ یاس کا انجاجوتا کوئی لے ممیا اور اپنا خراب جموز کیا کہ دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قصد آابیا کیا ہے۔ دھو کے ہے نہیں ہوا ہے تو جب ریخض خراب جوڑ ااٹھا لایا اس کو پھن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض ہے۔ (بحرالرائق)

## ∠ا\_**وكالت**

کام کرنے کے انتبارے ہر انسان کی صلاحیت قدرے مختف ہے بعض لوگوں کو انتد تعالی نے بہت زیادہ نہم وفراست عطا کردگی ہے وہ کام کو بڑے احسن طریقے ہے سرانجام دینے کی المیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے کی کام کو وہر ہے کے سروکر دینا تا کہ وہ کر دے۔ وکالت کہ المیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے کی کام کو وہر ہے کے سروکر دینا تا کہ وہ کر دے۔ وکالت کہ المان کی مطاب کے دکر دینا گئے گئے اس کا میان دی ا

خود کرسکتا ہوا ہے دوسرے سے کروایا جائے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے جواز میں اصحاب کہف کے واقعہ میں خود فرمایا ہے کہ:-

> فَانَعَنُّوْا اَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمُ هُذِهِ إِلَى الْمَدِيْكَةِ فَلْيَنْظُنُ اَيُّهَا آثُكُ طِعَامًا فَلْيَاتِكُمْ بِرِدْ قِ وَسِّتُهُ كُلْيَتَاكُمُ وَلَا يُتَعْمِئَ بِكُمْ اَحَدًا -وَلْيَتَاكُمُ وَلَا يُتَعْمِئَ بِكُمْ اَحَدًا -

اینے میں ہے کی کو بیرو پیدرے کر شہر بھیجؤ وہ دیکھیے کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے ادر آہتہ آہتہ آئے جائے اور تمہارا حال مسکی کونہ بتائے۔(الکہف: 19)

اس آیت میں اصحاب کہف کا ایک آ دمی کومقرر کر کے شہر میں بھیجنا اسے اپنا دکیل بنانے کی دلیل ہےای طرح و کالت کے جواز میں حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی حدیث بیہے :

حضرت جابرٌ کابیان ہے کہ میں نے نیجبری طرف جانے کاارادہ کیا تو میں نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہوا۔ سلام کیا اور عرض گزار ہوا کہ میں خیبر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جبتم میرے وکیل کے پاس پہنچوتو اس سے پندرہ وسی تھجوریں لے لینا۔ اگروہ تم سے نشانی طلب کرے تو اس کے حلق پر ہاتھ رکھ دینا۔ (ابوداؤد)

پی معلوم ہوا کہ اسلامی نقط نظرے دوسرے کواپناوکیل بنانا جائز اور درست ہے۔اس لیے خرید و فروخت معاملات نکاح معاملات تجارت و کاروبار میں دوسروں کو وکیل بنایا جاسکتا ہے۔ وکیل بنانے والے کوم کوکل کہا جاتا ہے۔ وکیل اور مؤکل کا عاقل بالغ ہوتا ضروری ہے وکالت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ: یہ کہددیا کہ میں نے تجھے فلا آن کا م کرنے کا وکیل کیا یا میں یہ جا ہتا ہوں کہ تم میری یہ چیز نیج دویا میری خوشی یہ ہے کہ تم یہ کام کردو۔ یہ سب صور تیں تو کیل کی ہیں۔ وکیل کا قبول کرناصحت وکا لت کیلئے ضروری نہیں۔ یعنی اس نے وکیل بنایا اور وکیل نے بچھ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہ میں نے قبول کیا اور اس کام کوکر دیا تو موکل پر لازم ہوگا۔ ہاں اگر دکیل نے رد کر دیا تو وکا لت نہیں ہوئی۔ فرض کروا کے شخص نے کہا تھا کہ میری یہ چیز نیج دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر نیج کردی تو یہ نیج موکل پر لازم نہ ہوئی کہ یہ اس کا وکیل نہیں بلکہ فضول دیا۔ اس کے بعد پھر نیج کردی تو یہ نیج موکل پر لازم نہ ہوئی کہ یہ اس کا وکیل نہیں بلکہ فضول

ا - مستنقه : وکیل بنانے کیلئے وکیل کوعلم ہوجانا اگر چدشرطنیں ہے گروہ وکیل اس وقت ہوگا جب اے علم ہوجا ہو کیلے نام کر خلاج ہو تھے کا نہجے کوطان وینے کا وکیل کیا اور وکیل کو ابھی علم نہیں ہواہے۔بطورخوداس وکیل نے غلام کون کے دیا۔ یااس کی بی بی کوطلاق دیدی نہ ہی جائز ہوئی نہ طلاق۔(عالمگیری)

۳۔ مسطق : ایک شخص نے خرید نے کیلئے دوسرے کو وکیل کیا۔ خرید نے سے پہلے یا بعد میں وکیل کوزرشن دے دیا کہ اسے اداکر کے نتالاؤ۔ وکیل نے روبیہ ضائع کر دیا اور وکیل خود میں وکیل در سبت ہے اپنے پاس ہے اس وقت روبیہ ہیں دے سکتا اس صورت میں بائع کو اختیار ہے کہ نتا کو روک لے اس پر قبضہ نہ دے جب تک ثمن وصول نہ کرے گرموکل سے ثمن کا مطالبہ ہیں کرسکتا اور فرض کر وکہ موکل نٹمن ویتا ہے نہ نتا پر قبضہ لیتا ہے تو قاضی ان دونوں کی رضا مندی سے چیز کو نتاج کر دےگا۔ (بحرالرائق)

۳۔ مسعنلہ: وکیل سے چیز خریدی ہے موکل ٹمن کا مطالبہ کرتا ہے۔ مشتری انکار کرسکتا ہے۔ کہدسکتا ہے کہ میں نے تم سے نہیں خریدی۔ جس سے خریدی اس کو دام دوں گا گر مشتری نے موکل کو دیدیا تو دینا تھے ہے آگر چہ وکیل نے منع کر دہا ہو کہہ دیا ہو کہ مجھی کو دینا و موکل کو دیدیا تو دینا و کیل موکل کو دینا و کیل موکل کو دے یا اس کی غیبت میں ٹمن اوا ہو جائے گا وکیل دوبارہ مطالبہ نہیں کرسکتا۔ (ہمایہ)

۵۔ مسئلہ بموکل نے بیکہا کہ جو چیز مناسب مجھومیرے لیے خرید لو بیخریداری کی وکالمت عامہ ہے۔ جو پچھ می خرید کا موکل اٹکارٹیس کرسکتا۔ یونہی اگر بیکہ دیا کہ میرے لیے جو کپڑا جا بموخر بدلو۔ بیکٹر ہے کے متعلق وکالت عامہ ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ کسی فاص چیز کی خریداری کیلئے وکیل کیا ہومثلا بیگائے بیکری بیگوڑاخر بیددو۔اس صورت کا تکم بیہ کہ دوبی معین چیز جس کی خریداری کا دیمل کیا ہے خرید سکتا ہے اس کے سواد وسری چیز ہیں خرید سکتا۔ تیسری صورت بیہ کہ دنیم ہے تخصیص مثلا ہے کہ دیا کہ میرے لیے ایک گائے خرید دواس کا تکم بیہ ہے کہ اگر جہالت تھوڑی ہی ہوتو کیل درست ہے اور جہالت فاحشہ ہو تو کیل باطل۔ (در بختار)

۱- مستقه : جب خرید نے کاوکیل کیا جائے تو ضرور ہے کہ اس چیز کی جنس وصفت یا جنس و فت یا جنس و فت یا جنس و فت یا جنس و فت بیان کردیا جائے تا کہ جہالت میں کی پیدا ہو جائے اگر ایسالفظ ذکر کیا جس کے پنچ کی جنسیں شامل ہیں مثلاً کہدویا جو با پیخر پدلاؤ یہ تھیل صحیح نہیں اگر چیشن بیان کر دیا گیا ہو۔

کے ونکہ اس میں مشلف جنسول کی اس اور ایسال اور اگر وہ لفظ ایسا ہے جس سے نیح کئی اور اگر وہ لفظ ایسا ہے جس سے نیح کئی

نولیں ہیں تو نوع بیان کرے یا تمن بیان کرے اور نوع یا ثمن بیان کرنے کے بعد وصف یعج اعلیٰ اوسط اونیٰ بیان کرنا ضرور نہیں۔ (ہدائیہ )

ک۔ مصطلعہ: وکیل کو میافتیارے کہ جب تک موکل ہے تمن نہ وصول کرلے چیزاہے قضہ میں رکھے موکل کو نہ دے خواہ و کیل نے تمن اپنے پاس ہے بائع کو دیدیا ہو۔ یہ الر صورت میں ہے کہ تمن موجل نہ ہواورا گرشن موجل ہو یعنی اداکی کوئی میعاد مقرر ہوتو موکل کے حق میں ہو گئی اداکی کوئی میعاد مقرر ہوتو موکل کے حق میں ہمیں ہمیں کرسکا۔ اگر میں جس جس میں موجل ہو گیا گئی کے حق میں ہمیں کرسکا۔ اگر میں موجل نہ تھا۔ جیج سے بعد بائع نے تمن کیلئے کوئی میعاد مقرر کر دی تو موکل پر موجل نہ ہوگا ہین و کیل ای وقت اس سے مطالبہ کرسکا ہے۔ (بحرائرائق)

۸۔ مصطلع : خرید و فردخت واجارہ و نظامکم و نظامرف کا دکیل ان لوگوں کے ساتھ عقد کیا ہو۔ نہیں کرسکتا جن کے حق میں اس کی گوائی مقبول نہیں اگر چہ واجی قیمت کے ساتھ عقد کیا ہو۔ ہاں اگر موکل نے اس کی اجازت و بدی ہو کہہ دیا ہو کہ جس کے ساتھ تم چاہو عقد کر و تو ال لوگوں ہے واجی قیمت پر عقد کر سکتا ہے اور اگر موکل نے عام اجازت نہیں دی ہے اور واجی قیمت ہر عقد کر سکتا ہے اور اگر موکل نے عام اجازت نہیں دی ہے اور واجی قیمت سے ذیا دہ پر ان لوگوں کے ہاتھ چیز نظ کی تو جائز ہے۔ (در مختار)

9۔ مسطلع بعض بانوں میں وکیل اس کام کے کرنے پر مجبود کیا جائے گا انکار نہیں کرسکتا۔ (۱) ایک چیز معین شخص کودینے کیلئے وکیل کیا تھا کہ یہ چیز فلال کودے آؤاور موکل غائب ہوگیا۔وکیل کواسے دینالازم ہے۔

(۲) مرقی کی طلب علیہ نے دکیل اور مدعا علیہ غائب ہوگیا دکیل کو پیروی کرنی لازم ہے۔ (۳) ایک چیز رہن رکھی ہے اور عقد رہن کے اندریا بعد میں راہن نے تو کیل بالہے شرط کردی۔ اس صورت میں ویل کو تھے کر میں تاریخ کا تعرف ادا کر تا ضروری ہے۔

(س)جووکیل اجرت پرکام کرتے ہوں جیسے دلال آ ڑھتی وہ کام کرنے پرمجبور ہیں انکار نہیں کر کئے ۔(درمخنار)

#### ۱۸\_شفعه

 کی جائیدادکو بیخا چاہتا ہے قو دوسرے شریک کوئل پہنچا ہے کہ وی فریدے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو وہ جائیداد فرید نے کائل حاصل نہیں جو قیمت اس چیز کی اجنبی لگار ہا ہواتی قیمت دے کروہ فرید سکتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

المحدیث : حضرت جابر نے فر مایا کہ درسول اللہ نے ہراس چیز میں شفعہ کا فیصلہ فر مایا جو تقسیم نہ کی تی ہو۔ جب حدود قائم ہوجا میں اور داستے بدل جائی تو شفعہ شرر ہا۔ (بخاری)

المحدیث : حضرت سعید بن حریث کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے در مات نہ دی جائے گر جائے وہ اس کا کر جاروں قرم میں سے کھریاز مین بیچے وہ اس کا کن سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساتھ ہوئے آئی کی شل میں لگائے۔ (ابن ماجہ داری)

س\_حدیث جضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ بمسامیہ اپنے شفعہ کا زیادہ اختیار رکھتا ہے اور وہ غائب ہوتو اس کا انتظار کیا جائے جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ (احمراتر ندی ٔ ابوداؤ را این ماجۂ داری )

سم حدیث جعزت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ساجھی شفعہ کامستی ہے اور شفعہ ہر چیز میں ہے۔'' (ترندی)

۵۔ حدیث جعنرت عثان نے فرمایا کہ جب زمین میں صدود واقع ہوجا کیں تو اس میں شفعہ نیں ۔ نیز کنویں اور تھجور کے درخت میں شفعہ بیں ۔ ( مالک )

۲۔ حدیث جضرت ابورافع ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '
 "جماریز د کی کے باعث زیادہ حقد ارہے۔ '( بخاری )

ے۔ حدیث جطرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''جمسامیہ عمسائے کواپی دیوار میں لکڑی گاڑنے ہے منع نہ کرے۔' ( بخاری )

۸۔ حدیث :حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک چیز میں شعد کا فیصلہ فر مایا جب تک تقسیم نہ کرلی جائے خواہ مکان ہو یا باغ اس کا بیچنا جائز نہیں جب تک ساجھی اجازت نہ دے آگروہ جا ہے خود لے اور چاہے چھوڑ دے۔ جب فروخت کردی جائے اور وہ اجازت نہ دے تو وہی زیادہ حقد ارہے۔ (مسلم)

شعفه کی شرا تط مستانیل میں marfat کری

(۱)۔ جائیدادکا انقال عقد معاوضہ کے ذریعے ہو یعنی بیچے ہامعی بیچے ہیں ہو۔ معنی بیچے مثالہ جائیدادکو بدل سلح قرار دیا یعنی اس کود ہے کرصلح کی ہواورا نقال میں بید دونوں با تمیں نہ ہوں تو شفعہ ہیں ہوسکتا۔ ہبہ بشرط العوض میں اگر دونوں جانب سے نقابض بدیس ہوگیا تو شفعہ ہو سکتا ہے۔ ہبۂ صدقہ میراث وصیت کی دوسے جائیداد حاصل ہوئی تو اس پر شفعہ ہیں ہوسکتا۔ اوراگر ہبہ میں شرط نہ تھی مگر موہو ب لہ نے عوض دے دیا مثلاً زید نے عمر وکوا یک مکان ہبہ کر دیا تو دونوں میں ہے کسی پر شفعہ ہیں ہوسکتا۔ دیا اور عمر و نے زید کواس کے عوض میں مکان ہبہ کر دیا تو دونوں میں سے کسی پر شفعہ ہیں ہو سکتا۔ (عالمگیری)

(٢) مِبْعِ عقارلِعِنْ جائيدادغيرمنقوله ہو منقولات ميں شفعه نبيں ہوسكتا\_

(۳)۔ بائع کی ملک زائل ہوگئ لہذااگر بائع کوخیار شرط ہوتو شفعہ نہیں ہوسکتا۔ جب وہ اپنا خیار ساقط کردیگانب ہو سکے گے۔اورمشتری کوخیار ہوتو شفعہ ہوسکتا ہے۔

(۳)۔بائع کاحق بھی زائل ہو گیا ہولیعن ہیج کے واپس لینے کا اسے حق نہ ہولہذا مشتری نے اس جائیداد کو تھے فاسد کے ذریعہ سے جائیداد بیجی تو شفعہ نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر مشتری نے اس جائیداد کو تھے صحیح کے ذریعہ فروخت کرڈ الاتو اب شفعہ ہوسکتا ہے اور اس شفعہ کواگر تھے ٹانی پر بنا کر کرے تو مشتری کے تو تھے ٹانی کا جو کچھ تمن ہے اس کے ساتھ لے گا۔ادراگر تھے اول پر بنا کر کرے تو مشتری کے قضہ کرنے جاس کے ساتھ لے گا۔ادراگر تھے اول پر بنا کر کرے تو مشتری کے قضہ کرنے جو اس کی قیمت تھی وہ دینے ہوگی۔

(۵) - جس جائداد کے ذریعہ ہے اس جائداد پر شفعہ کرنے کا حق حاصل ہوا ہے وہ اس وقت شفعہ کرنے کا حق حاصل ہوا ہے وہ اس وقت شفعہ دالی جائداد کوخریدالہذا آگر وہ مکان شفعہ دالی جائداد کوخریدالہذا آگر وہ مکان شفع کے ملک میں ہویا عاریت کے طور پر اس میں رہنا ہے تو شفعہ ہیں کرسکتا۔ یا اس مکان کواس نے پہلے ہی بیج کردیا ہے تو اب شفعہ ہیں کرسکتا۔

(١) شفيع نے اس تيج سے صراحة رضامندي ظاہرند كي مو۔

ا- مسئله: شفعہ کے چنداسباب مجتمع ہوجا کیں تو ان میں ترتیب کالحاظ رکھا جائے گا جو سبب توی ہواس کومقدم کیا جائے۔شفعہ کے تین اسباب ہیں۔

(الف)شفعه كرنے والانثريك ہے۔ يا

(ب)خليط بيا

marfat.com

(ج) جار ملاصق۔شریک وہ ہے کہ خود ہی میں اس کی شرکت ہومشلا ایک مکان دوشخصوں میں مشترک ہے ایک شریک نے تعظ کی تو دوس سے شریک کوشفعہ پہنچہا ہے۔

خلیط کا یہ مطلب ہے کہ خود جیج میں شرکت نہیں ہے اس کا حصہ با نُع کے حصہ ہے ممتاز ہے۔ گرحق جیج میں شرکت ہے۔ مثلاً دونوں مکا نوں کا ایک ہی راستہ ہے اور راستہ بھی خاص ہے۔ یا دونوں کے کھیت میں ایک نالی سے پانی آتا ہے۔ جار ملاصق یہ ہے کہ اس کے مکان کی چھت دوسرے کے مکان میں ہو۔ان سب میں مقدم شریک ہے بھر خلیط اور جار ملاصق کا مرتبہ سب ہے آخر میں ہے۔ (ہدایہ درمختار)

۱۔ مسطق بینے میں شرکت کی دوصور تیں ہیں یہ پوری مینے میں شرکت ہے مثلاً پورا مکان دو وہ میں شرکت ہونے میں شرکت ہولیعنی مکان کا ایک جزمشترک ہے دو میں شرکت ہولیعنی مکان کا ایک جزمشترک ہے اور باتی میں شرکت نہیں مثلاً پردہ کی دیوار دونوں کی ہواور ایک نے اپنا مکان نی کر دیا تو پردہ کی دیوار جومشترک ہے اس کی نیج بھی ہوگئی میشخص شریک کی حیثیت سے شفعہ کرے گالبذا دوسرے شفیعوں پرمقدم ہوگا۔ گر جوش پورے مکان میں شریک ہے دہ اس شریک پربھی مقدم ہوگا۔ گر جوشخص پورے مکان میں شریک ہے دہ اس شریک پربھی مقدم ہوگا۔ (در مختار عالمگیری)

س- مسئلہ : باپ کا مکان تھا اس کے مرنے کے بعد بیٹو ل کوملا اور ان میں ہے کوئی لڑکا مرگیا اور اس نے اپنے بیٹے وارث چھوڑے ان میں ہے کسی نے اپنا حصہ نکتا کیا تو اس کے بھائی اور بچاسب شفعہ کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کو بچاپر ترجیج نہیں ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ ہم: -مکان کے دو پڑوی ہیں ایک موجود ہے دوسراغائب ہے۔ موجود نے شفعہ کا دعویٰ کیا گرقاضی ایسے شفعہ کا قائل نہ تھا اس نے دعویٰ کوخارج کر دیا کہ شفعہ کا تجھے حق نہیں ہے کیا گرقاضی ایسے شفعہ کا تجھے حق نہیں ہے بھر وہ غائب آیا اور اس نے دوسرے قاضی کے پاس دعویٰ کیا جس کے نہ ہب میں پڑوی کیلئے بھی شفعہ ہے۔ یہ قاضی پورامکان اسی شفعہ کرنے والے کودلائے گا۔ (بدائع)

## 19۔اجرت

کسی کی محنت مزدوری کر کے اس کاعوضانہ لینے کواجرت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا نام اجارہ ہے۔ اجارہ میں کسی مخص ہے کوئی کام کردایا جاتا ہے اور اس کے عوض میں اے مال دے دیا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس طرح کرنے کوجائز قرار دیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ: اسکاری تعالی ہے کہ: Malal.COM قَالَتُ إِنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

- نیزارشاد باری تعالی ہے کہ:

اَمَّاالْتَفِيْنَاتُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ كَعُمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدُسُتُ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءُ هُسَمُ مَلِكُ كَانَحُذُ كُلَّ سَفِيْنَ فِي عَصْمَدًا يَانَحُذُ كُلَّ سَفِيْنَ فِي عَصْمَدًا رامكهف: ٩٥)

(وہ جو) کشی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے (بعنی کشتیاں چلا کر گزارہ) کرتے ہے اوران کے سامنے آیک بادشاہ تھا۔ جو ہر آیک کشتی کوز بردی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اے عیب دار کر دول (تاکہ وہ اے غصب نہ کر سکے)(الکہف: 4 کے)

اجرت کے متعلق حضور صلی الله علیه وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

ا۔ حدیث :حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مزد در کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزد دری دے دیا کرو۔ (ابن ماجہ)

۲۔ حدیث جعنرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ثابت بن ضحاک نے کہا ہے شک رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے مزاحمت سے منع کیا ہے اور اجارے کا تھم دیا ہے اور فر مایا کہ اس میں پچھمضا کہ نہیں۔ (مسلم شریف)

س- حدیث بعضرت ابن عباس سے روایت ہے کہا کہ بیٹک نی سلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اورسینگی لگانے والے والے کو اس کی مزدوری دی ادر ناک میں دوا ڈالی۔ (بخاری شریف)

سم حدیث جعفرت ابو ہریر ان نی سلی اللہ علیہ دسلم ہے روایت کرتے ہیں فر مایا "اللہ تعالیٰ فر کی بین ہیں ہیں ہیں۔ ا نے کوئی نی نہیں بھیجا مگر اس نے بحر میاں چرائی ہیں۔ "آپ کے صحابہ نے کہا آپ نے بھی چرائی ہیں فر مایا ہاں میں چند قیراط کے عوض مکہ والوں کو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (بخاری)

۵۔ حدیث :حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنداصحاب کا گزرایک بہتی کے پاس سے ہوا جن کے کسی آ دمی کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ پس بستی

<u>marfat.com</u>

والوں میں ہے ایک آ دی نے ان ہے آ کر کہا کہ کیا آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ بہتی کے ایک آ دی ویکھ بیا اور چند بہتی کے ایک آ دی ویکھ بیا اور چند کر یوں کی شرط پر سور و کا تحہ پڑھ دی۔ تو وہ تندرست ہو گیا۔ چنا نچہ وہ بکریاں لے کرا پنے ساتھیوں میں آ گئے ساتھیوں نے اسے ناپیند کیا اور کہا کہ آپ نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ بھنچ گئے۔ عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ یا انہوں نے اللہ کی کتاب پر مزدوری لی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں پرتم اجرت کی کتاب پر مزدوری لی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں پرتم اجرت لیتے ہوان میں سب سے زیادہ حقد اراللہ کی کتاب ہے۔ ( بخاری )

۲۔ حدیث جعزت عتب بن نذر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر تنے تو آپ نے سورہ طسم پڑھی۔ جب ذکر موئ تک پہنچ تو فر مایا بے شک موئ علیہ السلام نے آٹھ یا دس برس اپنے آپ کو مزدوری پر لگائے رکھا کہ شرمگاہ کی حفاظت ہواور پیٹ کیلئے کھا نا ملکار ہے۔ (احمرُ ابن ماجہ)

اجارہ کے ارکان ایجاب وقبول ہیں خواہ اس میں اجارہ کالفظ استعمال ہویا کوئی اور لفظ ہو جس ہے اجارہ کامغہوم ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر ایک فخص نے ایک مکان پچھوتم پر کرائے پر دیا دوسرے نے اسے قبول کرلیا تو بیاجارہ ہوگا۔اجارہ کی ضروری شرائطہ مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) علی هونا: لینی مجنون اور ناسمجھ بچہ نے اجارہ کیا وہ منعقد بی نہ ہوگا بلوغ اس کے لیے شرط نہیں لیعنی نابالغ عاقل نے اپنفس کے متعلق اجارہ کیا یا مال کے متعلق کیا اگر وہ ماذون ہے یعنی اس کے ولی نے اسے اجازت دیدی ہے تو اجارہ منعقد ہے اوراگر ماذون نہیں ہے تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔ جائز کر دے گا جائز ہوجائے گا اوراگر نابالغ نے بغیر اجازت ولی کام کرنے پر اجارہ کیا اوراس کام کو کرلیا مثلاً کسی کی مزدوری چارا نے روزانہ پر کی تو اب ولی کی اجازت درکار نہیں بلکہ اجرت کا ہے تھے ہوگیا۔
- (۲) ملک و و لایت: لینی اجاره کرنے دالا مالک یا ولی ہوادراجاره کرنے کا اسے اختیار حاصل ہو۔ فضولی نے جواجاره کیا وہ مالک یا ولی کی اجازت پرموقوف ہوگا اور دکیل نے عقدا جارہ کیا ہے۔ نے عقدا جارہ کیا بیجائز ہے۔
  - (۳) مستاجو :متاجرکوده چزیپر دکردینا جبکهاس چزیکمنافع پراجاره بوابو۔ (۳) مستاجو تا باجر مقاملون بوتان Marfat

(۵) منفعت : منفعت کامعلوم ہونا اور ان دونوں کو اس طرح بیان کر دیا ہو کہ نزاع کر اختال ندر ہے اگر یہ کہددیا کہ ان دوم کانوں میں سے ایک کوکرایہ پر دیایا دوغلاموں میں ہے۔ ایک کومز دوری پر دیا بیا جارہ سی جنہیں۔

(۲) جہاں اجارہ کا تعلق وقت ہے ہو وہاں مدت بیان کرنا مثلاً مکان کرایہ پر لیا تو یہ بتانا ضرور ہے کہاتنے دنوں کے لیے لیا۔ یہ بیان کرنا ضروری نہیں کہاس میں کیا کام کرے گا۔ (۷) جانور کرایہ پر لیااس میں وقت بیان کرنا ہوگایا جگہ مثلاً گھنٹہ بجر سواری لے گایا فلاں جگہ تک جائے گا اور کام بھی بیان کرنا ہوگا۔ اس ہے کون ساکام لیا جائے گا۔ مثلاً ہو جھ لا د نے کیلئے یا سواری کیلئے۔

(۸) وه کام ایسا ہوکہ اس کا استیفا قدرت میں ہو۔اگر حقیقتۂ مقدور نہ ہومثلاً غلام کواجارہ پر دیا اور وہ بھا گا ہوا ہے یا شرعاً غیرمقدور ہومثلاً گناه کی باتوں پر اجرہ۔ بیددونوں اجارے سیج نہیں۔

(9) و گل جس کے لیے اجارہ ہوااں شخص پر فرض و واجب نہ ہو۔

(۱۰)منفعت مقصود ہو۔

(۱۱) ای جنس کی منفعت اجرت نه مو به

(۱۲) اجاره میں السی شرط نه ہوجومقتفنائے عقد کے خلاف ہو۔

 ے خالی کرائی تو کرایہ میں ہے اس کے کرایہ کی مقدار کم کردی جائے گی۔متاجر نے کرایہ دے دیا ہے اور اندرون مدت اجارہ تو ڑدیا گیا تو ہاتی زمانہ کا کرایہ واپس کرنا ہوگا۔ ( فآوی عالمگیری )

درزی دھو بی سارہ غیرہ ہم جب ان کاریگروں نے کام کرلیا اور مالک کو چیز سپر دکردی
اجرت لینے کے متحق ہوگئے۔ یہ عظم براس کام کرنے والے کا ہے جس کے کام کاس شے میں
کوئی اثر ہو چیے رنگر ہزکہ اس نے کیٹر ارنگ کر مالک کو دے دیا اجرت کا متحق ہو گیا اور اگر ان
لوگوں نے کام تو کیا مگر ابھی تک چیز مالک کو سپر دنہیں کی اجرت کے متحق نہ ہوئے لہذا اگر ان
کے یہاں چیز ضائع ہو گی اجرت نہیں پائی گے اگر چہ چیز کا ان کو تا وان بھی نہیں دینا پڑے گا اور
اگر کام کا کوئی اثر اس چیز میں نہیں ہوتا جیسے جمال کہ چیز کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گیا۔ یہ
اجرت کے اس وقت متحق ہوں گے جب انہوں نے کام کرلیا اس کی ضرورت نہیں کہ مالک کو سپر و
اجرت کے اس وقت متحق ہوں گے جب انہوں نے کام کرلیا اس کی ضرورت نہیں کہ مالک کو سپر و
در میں۔ جب استحقاق ہو لہذا پہنچا و سینے کے بعد اگر چیز ضائع ہوگئی اجرت واجب ہے۔
در ورمین ر) بلکہ اگر حمال نے پہنچا یا نہ ہوراستہ ہی میں اجرت ما نگا ہے تو یہاں تک کی جتنی اجرت حساب سے ہو لے سک ہو گئی اجرت کے اس حی میں اجرت ما نگا ہے تو یہاں تک کی جتنی اجرت میں اجرت ما نگا ہو تو یہاں تک کی جتنی اجرت میں اجرت ما نگا ہو تو یہاں تک کی جتنی اجرت میں اجرت کا میں جنوانا لازم ہے اور پہنچا نے نہیں اجرت کا میں کی محتنی اجرت کی اس کی میں اجرت کا میں کی جتنی اجرت کی سے ہو لے سکتا ہے مگر جہاں تک کھم اسل میں ہواں تک پہنچا نالازم ہے اور پہنچا نالازم ہے اور پہنچا نے نہ کہ اس تک گئی ہو تیں ہیں اجرت کا متحق ہے۔ (عالمگیری)

حصدوتهم

## آداب

## ا۔ کھانے کے آداب

کھانا بینا انسان کی بنیادی ضروریات میں ہے ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بغیر کوئی

جارہ نہیں۔ کھانے کواسلامی آ داب کے مطابق کھانے سے تواب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم كى سنت كے مطابق كھانے كة واب مندرجد ذيل بين : کھانا کھانے ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹول تک دھونا سنت ہے کل کر لینا بھی بہتر ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکر ہو تخصے نہ جائمیں اور کھانے کے بعد دھوکررو مال یا تولیہ سے ہو تچھ لیں کہ کھانے کا اثر بچکنائی وغیرہ لگی نہ رہے۔حضرت عبداللہ عبال سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضوکر نابعنی ہاتھ منددھونا بختاجی کودورکر تاہے۔ (طبرانی) کھاٹا کھانے کا ایک اوب بیاہے کہ کھاٹا بیٹے کر کھایا جائے اور بیٹھنے کا طریقہ بیاہے کہ کھانے کے وقت الٹایاؤں بچھادیں۔اورسیدھے یاؤں کا گھٹٹا کھڑارتھیں یاسرین پر بیٹھ جا تیں اور دونوں عصنے کھڑے کھیں یا دوزانو ہیٹھیں۔ نتیوں طریقوں میں سے جس طرح جا ہیں بیٹھ جائیں اور کھانا کھائیں۔حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجور كهات ويكما توحضور زمين براس طرح بين يح يقع كددونول تكفيح كمر عنه - (مسلم شريف) (٣) کمانا شروع کرتے وقت بھم الله شريف پرهني جا بيے اور بھم الله او في آوازے پرهي جائے تا كددوسروں كومجى بإدآ جائے۔حضرت ابوابوٹ نے قرمایا كہم مى كريم صلى الله عليه وسلم ی خدمت میں تھے تو کھانا پیش کیا گیا ہم نے ایسا کھانا نبیس کھایا جواس سے زیادہ برکت والا ہو۔ شروع میں ہم نے کھایا تو آخرتک اس میں برکت کم نہوئی۔ہم عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ! بيكون فرمايا كرجب مم كمائي تأليس تواس برسم الله يزهيس \_ بعراي المخص كمان آجيما جس

بسم الله نه پڑھی تو اس کے ساتھ شیطان نے کھایا۔ (شرح السنة ) marfat.com

- (س) آگرشروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھا ہے نکے دوران جب بسم اللہ یاد آئے اس وقت پڑھ لیں کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی کھائے اوراپنے کھانے پراللہ کا ذکر کرنا بھول جائے تو کیے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ (تریزی ابوداؤد)
- (۵) روٹی پرکوئی چیز ندر کھی جائے کیونکہ بعض لوگ روٹی پر سالن کا برتن یا کوئی اور چیز رکھ لیے ہیں ایسا کرنا خلاف اوب ہے کیونکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روٹی کا احترام کرو۔ کیونکہ یہ جب کی قوم ہے بھاگی ہے تو لوٹ کرنہیں آئی بعنی ناشکری کی وجہ ہے رزق میں کی ہوجاتی ہے ایسے بی ہاتھ کوروٹی سے نہ ہو تھیں۔
- (۱) کھانا دائمیں ہاتھ ہے کھانا چاہتے۔ تین انگیوں سے کھانا سنت ہے بلاعذر جاریا پانچ انگیوں سے نہ کھائمیں۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے دائمیں ہاتھ سے چیئے دائمیں ہاتھ سے لیس دائمیں سے دیں کیونکہ شیطان یائمیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائمیں سے چتا ہے بائمیں سے لیتا ہے بائمیں سے دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی میں حضرت ابن عمر ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی این میں ہاتھ ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ بیتا ہے۔" (مسلم شریف) بائیں ہاتھ بیتا ہے۔" (مسلم شریف)

- (2) کماتے وقت فیک لگانا خلاف سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت فیک لگانے ہے منع فر مایا ہے۔ فیک لگا کر یالیٹ کر کھانے سے غذا بآسانی معدے بیل نہیں کہنے پاتی اور صحت کیلئے نقصان دہ ٹابت ہوتی ہے لہذا اس طبی نقصان کو مدنظر رکھتے ہوئے فیک لگا کر یالیٹ کر کھانامنع ہے۔ حضرت ابو جمیعہ وہب بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ فیک لگا کرنہ کھا نامنع ہے۔ حضرت ابو جمیعہ وہب بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ فیک لگا کرنہ کھا نامن
- (۸) جب کھانا کھانے کیلئے جیٹھا جائے تو اس دفت جوتا اتار دینا چاہیے کیونکہ دسترخواں پر جوتے سیت بیٹھنا خلاف سنت ہے اکثر ہزرگان دین کا بیمعمول رہا ہے کہ کھانے سے پہلے زمین پر چٹائی بچھاتے۔ جوتے اتار کرقبلہ روہ وکرسنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے جوتے اتار کر کھانے سے سکون میسر کر کھانے سے سکون میسر کر کھانے سے سکون میسر کا معالم کے سکون میسر سکون میسر کھانے سے سکون میسر سکون می

آتا ہے۔ حصرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کھانا سامے رکھ ویا جائے ہوئے ہے۔ (مشکوۃ) مرکھ ویا جائے ہوئے ہے تا ارلیا کرو کیونکہ ریٹمبار سے پیروں کیلئے راحت بخش ہے۔ (مشکوۃ) (۹) کھانے کا آغاز نمک (نمکین چیز) ہے کیا جائے اور نمک ہی پرکھانا ختم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی ہے فیا ہائے شفا کی آغاز نمک سے کرواور نمک ہی پراس کو ختم کرو کیونکہ نمک سرتیار ہوں کیلئے شفا ہے ان امراض میں جنون جذام برص وروشکم اور داڑھ کا وروجی شامل ہے۔

(۱۰) کھانے میں عیب تبیں نکالنا چاہئے کیونکہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے عیب نکالے گاتو اس کا فرمایا ہے ایسنا کرنے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ جب کوئی تھانے میں عیب نکالے گاتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے کھانا تیار کیا ہے اس کا دراصل نقص اور کوتا ہی ظاہر ہوگی تو اس طرح یکا نے والوں نے پکانے والوں کے خلاف نفر ت اور بغض پیدا ہوگا کہ ایک کھر والوں نے کھانا پکا کر دیا اور دوسرے ان کی عیب جوئی ہوئی۔ اس طرح گھر کا نظام بہتر ہوئے کے بجائے گھانا پکا کر دیا اور دوسرے ان کی عیب جوئی ہوئی۔ اس طرح گھر کا نظام بہتر ہوئے کے بجائے گرے گالبند ااگر کھانا بدمزہ ہوتو دل چاہے تو کھالیس ورنہ اسے چھوڑ ویں گراہے برانہ کہیں اور نہ ہوئی۔ ان کو برا بھلا کہیں۔

(۱۱) دسترخواں پر جب دوسر کوگ بھی کھا دے ہوں تو اس دقت جاہئے کہ اپنے سامنے سے کھایا جائے دوسروں کے آئے ہے کہانے خلاف اوب کھایا جائے دوسروں کے آئے ہے کھانے چینے کا سامان اپنی طرف کھینچ کھینچ کر کھانا خلاف اوب ہالبت اگر کھاں وغیر وکسی محفل میں ادھرادھر پڑے ہوں تو آئیس حاصل کرے کھانا درست ہے۔ جب پچھ آ دمی ایک برتن میں آل کر کھار ہے ہوں تو اس وقت جو سالن آپ کے سامنے ہوں اس ہے۔ جب پچھ آ دمی ایک برتن میں آل کر کھار ہے ہوں تو اس وقت جو سالن آپ کے سامنے ہوں اس ہے کہا ہوتے اس کے سامنے ہوتے اس کے مامنے ہوتے اس کے اوب ہے کہا ہوتے اس کے اوب ہے دلیس بالکہ ایک کنارے کی طرف سے ضرورت کے مطابق ذالیں۔

(۱۲) کمانا برتن کے کناروں سے کھانا چاہئے ، رمیان سے ندکھا کیں اس طرح جو سالن نج جائے گاہ وصفائی کی حائت ہی ہیں رہے گااس طرح برتن بھی زیاد و گندائیں ہوگااس کے ملاوہ نج ہم کھانے ہے انسانی حرص اور لا بلی زیادہ بیدار ہوگااس لیے حضور نے برتن کے بچ سے کھائے کو منع فر ایا۔ ایسے بی رونی کو بھی کنارے بی سے کھانا شروع کریں۔ نج سے نہ کھا کی روئی کو جھری سے کا ننائیس چاہئے۔ برتن یا کوئی چیز جو کھانے کی نہواسے روئی پر رکھنائیوں چاہئے۔ ایسے بی اینے ہاتھوں کوروئی سے نہ ہو تھیں۔

### <u>marfat.com</u>

(۱۳) کھانا خم کرنے پر برتن کوانگل سے صاف کر کے انگلی کو چاٹ لیٹا چاہیے اگر دومری انگلیوں پر بھی سالن لگا ہوتو انہیں بھی چاٹ لے اگر کھانا ختم کرنے پر بچا ہوا سالن زیادہ ہوتو اسے محفوظ طریقہ سے رکھ لیٹا چاہیے اور اگر اسے گرانا ہی ہوتو الیں جگہ پر دکھ دیں جہاں سے پر ند سے وغیرہ کھاجا کیں۔حضرت نبیشہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ سے فر مایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لیے برتن اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی تجھے دوز نے کی آگ سے محفوظ کرے جس طرح تو نے بحصر شیطان سے نجات دی ہے۔

(۱۳) کھانے سے فارغ ہونے پراپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور دھوکر تولیے سے ختک کرلیمنا چاہیے۔ ہاتھ دھوتے وقت اپنے دانتوں سے بچی ہوئی غذا کو نکال دیں آگر کوئی ریز ہ یا غذا زبان سے گئی ہوتو اسے نگلنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت صابن وغیرہ نگا زبان سے گئی ہوتو اسے نگلنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت صابن وغیرہ نگا کیں تاکہ چکنائی اچھی طرح سے اتر جائے۔ کسی بزرگ آ دمی کے ہاتھ دھلانے میں ثواب ہے اس لیے آگر کوئی عالم دین یا شیخ طریقت بوڑھے ہوں توان کے ہاتھ دھلادیں۔

(۱۵) جب کی شخص کے سامنے کھانا پیش کیا جائے اور اسے بھوک ہوتو اسے کھالینا چاہئے اس وقت میر جھوٹ نہیں بولنا چاہئے کہ مجھے ضرورت نہیں یا میں کھا کرآیا ہوں ۔حضرت اساتُ بنت یزیدٌ نے فرمایا کہ نبی کریم کے حضور کھانا پیش کیا گیا آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہم عرض گزار ہوئے کہ جمعی تو خواہش نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ (مشکلونة)

(۱۲) جب چند حفرات ل کرائٹے کھا رہے ہوں تو اس وقت آ ہتد آ ہتدان کا ساتھ دیں تاکہ سارے آ دمی کھانے سے فارغ ہوجا کیں اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں کھنچتا چاہئے۔
معفرت جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بب لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو ان سے آخر میں کھانا بند کرتے۔ (بیہ بی فی شعب الایمان) بب کو کون کے ساتھ کھانا کھاتے تو ان سے آخر میں کھانا بند کرتے۔ (بیہ بی فی شعب الایمان) محفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو سردعافر ماتے۔ (تر ندی شریف):

ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ الْنَوِيِّ ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَامِنَ الْمُسُلِمِينَ .

(تمام تعریف اس خطاع است کیلئے جس نے ہمیں کھانا کھلایا' یائی پلایااور ہمیں مسلمان بنایا)
Marfat.com

# ۲۔پینے کے آداب

اسلام میں بینے کے آ داب بھی مقرر ہیں۔ یانی یاد گیر کسی مشروب کواسلامی آ داب کے مطابق بیا جائے گا تو نبے بناہ تواب ہوگا اس کیے سی چیز کو پینے وقت اسلامی آ داب کو مدنظر رکھنا عابئے كيونكداس طرح بہت سے فوائد بھى حاصل ہوں گے۔ ينے كے چندة داب مندرجہ ذيل ہيں: یانی یا کوئی اور چیز ہینے کا اسلامی طریقہ رہے ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ جائیں پھر پینے والی چیز کے گلاس یا برتن کو دائمیں ہاتھ میں پکڑیں۔پھرا سے منہ کے قریب لا کربسم اللّٰہ شریف یڑھیں پھر برتن کومنہ لگا کرچسکی ہے بینا شروع کر دیں۔ پینے کے دوران تین مرتبہ برتن کواپنے مندسے ہٹا کرسانس لیں اور پینے کے اختیام پراللّٰد کاشکراا واکریں اور الحمد لللّٰد کہیں۔حضور صلی اللّٰہ عليه وسلم كے اى سنت طريقة سے بينا جائيے كيونكه اس كابے حدثواب ہے۔ شربعت نے کھانے چینے کیلئے وایاں ہاتھ مقرر فرمایا ہے اس لیے ہمیشہ واکیں ہاتھ سے برتن کو پکڑ کر پینا جاہتے ۔ اگر کوئی مجبوری ہوتو پھر بایاں ہاتھ بھی استعال کر سکتے ہیں۔حضرت عمرٌ ےروایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تودا کی ہاتھ سے کھائے اور جب پالی چيئة وائي باتھ سے پيئے كونكه بائي باتھ سے كھانا بيناشيطان كاطريقه ب- (مسلم شريف) اسلام نے جمیں سب سے بہلا درس بھی دیا ہے کہ جوکام بھی کریں اس سے شروع میں الله كانام ليس - كيونكه جوچيز الله كے نام ہے شروع كى جائے كى الله كى رضااس ميں شامل حال ہو جاتی ہے۔اس لیے جب بھی یانی یا کوئی اورمشروب میکن تو محونث بحرنے سے پہلے بھم اللہ برصيس اور فراغت برالحمد للدكهين حضور صلى الله عليه وسلم كاليمي طريقه تفاحضرت ابن عبال س روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اونٹ کی طرح آیک سائس میں مت ہو بلکہ دویا تنن مرتبهكر كسي چيزكو پيواور جب يين لكوتو بسم الله ير حواور جب بي لوتو الحمد لله كما كرو- (ترندي) يية وفت تين بارسانس لينا جايئي ليني بإنى تين سانس بمن تفهر تفهر كر بينا جائي اس سے پانی ضرورت کے مطابق بیاجاتا ہے اور پیٹ پریکدم بوجھیس پر تا لیسی نقط نظرے مکدم پید میں بانی ڈال لینابسااوقات نقصان دو ثابت ہوتا ہے۔ جب سانس لیس تو گلاس ما برتن کومنہ ہے ہٹا کرایک طرف کرلیں تا کہ کندی سانس یانی کوند ملکے۔حضرت انس نے فرمایا کدرسول الله 

بخش اورز ودہضم ہے۔ (مسلم شریف)

(۵) بے کی چیز میں چو تک تبیں مارنی جا میے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے ہے منع فرمایا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ پھونک مارنے ہے اندر کی الندى سانس كے جرائيم يفيے والى چيز ميں الى جائيں سے كيونكہ جوسانس اندر يستوا برآتى ہوه جسم کی گندگی کٹافنوں کو لے کر باہر آئی ہے۔ چھونک مارنے سے وہی کٹافت یائی یا پہنے والی چیز میں شامل ہو کر دوبارہ اندر چلی جائے گی جوصحت کیلئے نقصان دہ ہوگا۔ پھونک مارنے سے مند کا تحوك بحى مشروب ميں كرنے كا انديشہ وتا ہے جوسليقے كے خلاف ہے اس ليے پينے كى چيز ميں پھونک مارنے ہے منع کیا گیا ہے۔

(۱) یانی بینے کیلئے مشکیزے یا بڑے برتن تعنی کھڑا ڈول یا جگ وغیرہ کومنہ سے لگالینا خلاف ادب ہے کیونکہ ایسا کرنے ہے تمام یا فی کو مندلگ جائے گااس کےعلاوہ ایسا کرنے ہے یہ بات معلوم ہیں رہے گی کہ یانی کتنا پیاہے اور میجی پیتنہیں چل سکتا کہ مشکیزے یا گھڑے میں کوئی نقصان وہ چیز تونہیں۔ان وجوہات کی بنا پرحضور کے مشکیزہ کومندلگا کریانی بینے سے منع

(۷) یانی ہمیشہ بیٹھ کر چینا جا بینے کیونکہ جیٹھ کریئے کے بے شارطبی فوا کہ جیں اس کے برعکس کھڑے ہوکر پینے ہے بیاری گئی ہے۔اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پینے کی تا کید کی ہے اور کھڑے ہوکر پینے ہے منع فر مایا ہے۔ حضرت انس ہے روابیت ہے کہ حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم نے کھڑے ہوکر پینے ہے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کرنہ بیٹے اور جو بھول کر بی لے وہ قے کر لے۔(مسلم شریف)

آب زمزم کھڑے ہوکر بینا جاہتے کیونکہ اس کا کھڑے ہوکر بینا سنت ہے البتہ اگر تمہیں بیٹھ کر پیٹا پڑ جائے تو اس میں بچھ ہرج نہیں مکہ میں مسجد حرام کے دسیع احاطہ میں آ ب زمزم كولروں ميں پر ابدوال جاتا ہے اور جہاں آ دمی جیٹھا ہوتا ہے وہاں كولرے و ال كر بيٹھ كر لي ليا جائے تو اس میں کوئی خلاف ادب ہات نہیں۔حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ میں نے حضور نی کریم ساقی کور صلی الله علیه وسلم کی خدمت مین آب زمزم پیش کیا تو آب نے اے کھڑے ہو کر پیا۔(بخاری شریف)

marfat.com

- (9) پینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ جمی ہے کہ باتی پینے وقت برتن کے اندر سائس نہ لیس کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پانی پینے وقت سائس برتن کے باہر لیتے بلکہ برتن کواپنے منہ مبارک کے آگے ہے ہٹا کر ذرا ایک طرف کر لیتے کیونکہ جو سائس ہندر سے نکا لتے ہیں وہ گندا ہوتا ہے اور اس میں جراثیم ہوتے ہیں اس لیے اگر برتن میں سائس لیس کے قودہ پینے والی چیز میں شامل ہو جا کمیں گے اس لیے حضور نے پانی پینے وقت برتن کے اندر سائس لینے ہے منع فر مایا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کمیں مادنے ہے منع فر مایا ہے۔ (ابوداؤ دُابن ماہد)
- (۱۰) حضور صلی الله علیہ وسلم پانی چنے کیلئے پیالہ استعمال کیا کرتے تھے اس لیے پیالے میں پانی چینا سات ہے۔ پانی چینا سنت ہے آ ب کے دور میں کھانے چنے میں پیالے کثرت سے استعمال کیے جاتے تھے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کا پیالہ موٹی لکڑی کا برنا ہوا تھا۔ حضور کے دصال کے بعد یہ پیالہ حضرت انس سے یاس تھا۔
- (۱۱) گرمیوں میں شندا پانی جوطبیعت کے موافق ہو کی لینا عین سنت ہے کیونکہ حضرت عاکشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور تا جدار مدینہ ساتی کوٹر صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام پانیوں میں میشھا اور شھنڈا یانی زیادہ بہندتھا۔ (ترندی)

# ٣۔ سونے کے آداب

اسلامی طریقے ہے سونے میں بڑی عافیت اور راحت ہے۔ اللہ والوں نے نیندکو موت کوچھوٹی بہن قرار دیا ہے اس لیے جب سوئیں تواللہ تعالی ہے اینے گنا ہوں کی معافی مانگ کرسوئیں اور جب اٹھیں تو اس کاشکر اوا کریں کہ اس نے پھر دوبارہ زندگی بخشی ۔اسلامی طریقے ہے سونے کا بڑاور جہ ہے۔ سونے کے چندآ داب مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) رات کوسونے کاسب سے بہتر وقت عشاء کی نماز پڑھ کرسونا ہے اس لیے شام کے فوراً بعد نہیں سونا چاہئے کہ نہیں عشاء کی نماز قضانہ ہوجائے۔سونے سے پہلے وضوبونو بہت بہتر ہے اگر وضونہ ہوتو پہلے وضو کرلیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بمیشہ باوضوسونے کی تا کیدفر مائی ہے۔
- (۲) سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کوڈھانپ دینا چاہیے تا کہ اشیاء خراب نہ ہونے پاکسی حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہے کہ رات کو

### <u>marfa</u>t.com

جبتم سونے لگوتو چراغوں کو بچھا دواور دروازے بند کرلیا کرداور مشکیزہ کامنہ باندھ دیا کردادر کھانے پینے کی چیز کوڈھانپ کرر کھ لیا کرو۔

(٣) سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دینا چاہئے کیونکہ پرانے وقتوں میں تبل سے چراغ طلائے جاتے تھے جو ہاہر سے نظے ہوتے تھے اس کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل چراغ کو بجھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک چوہائی کو گھیٹا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے چنائی پرڈال دیا۔ جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ فرمایا کہ جب تم سونے لگوتو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان آئیس ایسے بی کام بھاتا ہے تاکہ ہمیں جلادی۔ (ابوداؤد)

(۲) سوتے وقت جلتی آگ کو بجھا وینا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سوتے ہوئے اس سے کسی طریقے سے نقصال پہنچ جائے اس لیے آنگیٹھی جلا کرنہیں سونا چاہئے ۔نہ گیس وغیرہ کا ہمیٹر جلتا ہوا تجھوڈ کرسونا جاہئے کیونکہ جلتی آگ خطرے سے خالی نہیں۔اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ تاکید فرمائی ہے کہ موتے وقت جلتی آگ ندر ہے دیں بلکہ اسے بجھا دیں۔

(۵) سونے سے پہلے گھر کا درواز ہ بند کر لیٹا چاہیے۔ اگر باہر سے آنے والے درواز ہے رہا ہوتو اسے ضرور بند کرلیں درواز ہ کھلا رہ اوتو اسے ضرور بند کرلیں درواز ہ کھلا رہا ہوتو اسے ضرور بند کرلیں درواز ہ کھلا ہوتو اسے ضرور بند کرلیں درواز ہ کھلا ہوتو اسے جوراور غیرلوگوں کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے درواز ہ بند کرنا ضروری ہے ہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شرہے محفوظ رہنے کیلئے سونے سے پہلے درواز وں کو بند کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

(۱) سونے سے پہلے بستر کواچھی طرح جھاڑنا جاہئے کیونکہ بستر کوجھاڑنا حضورصلی النّدعلیہ دیلم کی سنت ہے۔حضورسونے سے پہلے بستر کوجھاڑا کرتے تھے تا کہا گرکوئی موذی کیڑا مکوڑا ستر پر ہوتو وہ بستر سے دور ہوجائے۔اگرسونے سے پہلے خود بستر کونہ جھاڑا بلکہ کسی اور نے جھاڑ کر مجھادیا تو وہ بھی درست ہے۔

(۸) سوتے وقت پید کے بل یعنی الٹا ہو کر نیس سونا چاہیے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل کیٹنا اخلاتی اقد ارکے خلاف ہے اور دوسرے کہ اسٹی الٹا اخلاتی اقد ارکے خلاف ہے اور دوسرے کہ شیطانی شرکا خدشہ ہوتا ہے۔ تبسرے یہ کہ لینی نقط نظر سے پیٹ کے بل لیٹنے سے کھانا انجی طرح بہضم نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ طرح بہضم نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ بیٹ کے بل لیٹنے والا غیر مہذب معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ بیٹ کے بل لیٹنے والا غیر مہذب معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ بیٹ کے بل لیٹنے سر نظا ہونے کا ڈر بوتا ہے اس لیے الٹا نبید کے بل سونا تع ہے۔

حضرت ابی ذرؓ نے فر مایا کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم میرے پاس سے گز رے اور میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے پائے اقدس سے ٹھوکر لگائی اور فر مایا اے جندب! بیہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ ( ابن ماجہ )

(۹) دن کے ابتدائی حصہ بیں سونا کیا مغرب وعشاء کے درمیان سونا کمروہ ہے اور صدیمثہ شریف بیس آیا کہ جو مخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے ایسے ہی قر آن پاک اور دیگر فدہبی کمابول کی سمت پاؤل کر تا جائز ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک اور مقد س طغر ہے وغیرہ اونجی جگہ ہول تو اس سمت پاؤل کرنے بیس مضا کقتر ہیں۔
پاک اور مقد س طغر سے وغیرہ اونجی جگہ ہول تو اس سمت پاؤل کرنے بیس مضا کقتر ہیں۔
(۱۰) سوتے وقت یا دخدا ہیں مشغول ہو جہلیل (لا الله الا الله) و تبیح (صبحان الله) و تحمید (المحمد الله) اور آینة الکری چارول قل ایک ایک بار پڑھ کر سوجا کے کہ جس حالت پر

تخمید (العصدالله) اور آیدة الکری عارول قل ایک ایک بار پڑھ کرسوجائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اس پراٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتاہے قیامت کے دن اس پراٹھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹنے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریتے اور محل آنمون فریق النتامیں اور محل آنمون فریقیت النقائق (دونوں سورتیں پوری) پڑھتے اور ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پرمل لیتے۔ (ابن ماجہ)

ر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زعدہ کیا اور ای کی طرف لوث کر

<u>marfat.com</u>

جانا ہے)۔ ( بخاری)

# ''۔ چلنے پھرنے کے آداب

چلنا پھرنا انسانی معمولات میں ہے ہے۔ ہر مخص کوخواہ وہ جھوٹا ہو یا بڑا جوان ہو یا اوز ہاکسی نہ کسی ضرورت کی خاطر گھرے باہر جانا پڑتا ہے۔ چلنے پھرنے کو تقاضائے فطرت کے میل بق رکھنے کیلئے حضور صلی القد علیہ وسلم نے اپنے بیروکاروں کو چند آ داب سکھائے ہیں تا کہ چلنے پھرنے میں انسانی وقارا ورکسن معاشرت قائم رہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے پھرنے کے جند آ داب مندرجہ ذیل ہیں ا

(۱) چلنے کا پہلا اوب یہ ہے کہ بمیشہ در میائی چال سے چلنا چاہئے نہ زیادہ ست اور نہ زیادہ تیز رفتار سے چلنا چاہئے نہ زیادہ ست اور نہ زیادہ تیز رفتار سے چنا چاہئے اور رائے پر خیال رکھنا چاہئے کہ قدم کہال رکھا جار ہاہے کیونکہ بسا اوقات راستہ او تیا ہے اگر اس پر خیال نہ رکھا جائے تو گرنے کا خطرہ لاحق ہوجائے گا۔

(۳) پیال میں متانت اور شجیدگی ہونی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ قدم اٹھانے چاہئیں۔ آلز کر چلنے ہے منع فرمایا گیا ہے کیوبکہ رسی علامت ہے اس لیے اکثر کر چلنے ہے منع فرمایا گیا ہے کیوبکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ لوگوں کی طرف ہے اپنارخ نہ پھیرواورز مین میں اکثر کرنہ چلو بے شک الدتعالیٰ کوشنی مارنا اور فخر کرنا پہند نہیں۔ (لقمان: ۱۸) حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص دھاری وار چاور بہن کر گرون اٹھائے ہوئے چل رہا تھا تو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھنسا دیا گیا

(٣) ہمیشہ جوتے پہن کر چلنا چاہئے کیونکہ ننگے پاؤں چلنے سے کوئی چیز ہاؤں میں لگنے کا وُرہوتا ہے۔ جوتا پہننے سے انسان کا نئے محتمراور دوسری تکلیف دہ چیز وں سے محفوظ رہتا ہے اور موذی جانوروں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

نے ضروری بیٹھنا ہی ہوتو پھرراستے کاحق ادا کیا کر۔عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ!راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نگاہ نیجی رکھنا' ہاتھ روکنا' سلام کاجواب دینا۔ نیکی کاعلم کرنا اور برائی ہے روکنا۔(منتکلوۃ)

- (۵) چلتے وقت کیڑے کو لٹکا تانہیں جائیے تا کہ چلنے میں دشواری پیدا نہ ہواور نہ ہی کوئی تکلیف دہ چیز ہاتھ میں رکھنی چاہئے۔ اس لیے ہاتھ میں کوئی تیز آلہ یالمبی چیزی نہیں رکھنی چاہئے اگر بوقت ضرورت اس شم کی چیزر گھنی پڑے تو اے بڑی احتیاط ہے رکھنا چاہئے۔ ایسے ہی مورت کورت کو ایساز بور پہن کرنہیں چلنا چاہئے جس ہے جھنکار پیدا ہوتی ہوتا کہ رائے میں گزرنے والوں کے خیالات منتشر نہ ہوں۔
- (۲) بازارگل کو ہے گویا کہ ہر جگہ تورتوں کو مردوں کے ساتھ لی جا کرنہیں چانا چاہیے۔ بلکہ مردوں کوراستے میں ایک طرف ہو کر چانا چاہیے اور جن بازاروں میں بھیٹر زیادہ ہو وہاں تورتوں میں گھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابوسعیدانصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے سنا جبکہ آ پ مسجد سے باہر تھے اور استے میں مرواور تورتیں مل جل گئے تھے آپ نے عورتوں سے فرمایا کہتم بیچھے ہمٹ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے رہتے کے درمیان میں چانا آپ نے مورتیں بلکہ ایک جا نب ہو کر چلا کرو۔ پس تورتیں دیواروں کے ساتھ ہو کر چلے گئیس۔ یہاں درست نہیں بلکہ ایک جا نب ہو کر چلے گئیس۔ یہاں تھی کہ بعض اوقات ان کا کیڑا ویوار کے ساتھ انک جا تا۔ (ابوداؤد)
  - (2) جب چندافرادل جل کرچل رہے ہوں تو سب کے ساتھ ہوکر چلنا چاہئے سب سے آگے امتیازی ہوکر چلنا چاہئے سب سے آگے امتیازی ہوکر چلنا چاہئے سب کے ونکہ نی آگے امتیازی ہوکر چلنے سے پر ہمیز کریں کیونکہ ایسا کرنے سے دل ہی غرور جنم لیتا ہے کیونکہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ جب بھی آپ ساتھیوں کے ساتھ چلتے تو ان میں اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے البتہ صحابہ کرام آپ کے احتر ام کی بنا پر آپ کے چیجے چھے چلتے۔
  - (۸) عورتوں کوامیاز یور پہن کرنہیں جلنا چاہیے جس سے وہ آنے جانے والوں کی نظروں کا مرکز بنیں اس لیے عورتوں کو بڑے سلیقے سے چلنا چاہیے اس کے علاوہ عورتوں کواس امر کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ چھلنے والی خوشبولگا کر ہاہر نہ جائیں۔
  - (۹) بازار میں چکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیطریقتہ نقا کہ آپ بازار میں بیدہ عا پڑھتے لہذا ہمیں بھی بازار میں بیدعا پڑھنی چاہئے تا کہ اللہ تعالیٰ پرائیوں ہے محفوظ رکھے۔

### <u>marfat.co</u>m

بِيْمِ اللهِ اللهُ هُ إِنْ السَّمُلُكَ مَعَيْدَ هَ إِنْ السَّوْقِ وَدَيْ مَا فِيهَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِهَا وَشَرَهَا وَيُهَا وَ اللهُ هَرَاقِ السَّوْقِ وَدَيْ السَّوْقَ اللهُ هُمَّا إِنَّ أَعْدُو بِلَكَ انْ أَعِمِينِ بِهَا يَمِينِنَا فَاحِرَةً أَقْصَفَقَ أَنَّ مَعَاسِرَةً .

خدا کے نام سے (بازار میں داخل ہوتا ہوں) خدایا! میں تھے سے اس بازار کی بھلائی اور جو پھھاں میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس بازار کے شرسے اور جو پھھاس میں ہے اس کے شرسے پناہ مانگنا ہوں۔ خدیا! تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ بیہاں میں جھوٹی فتم کھا جیھوں یا خمارے کا کوئی سودا کر جیھوں۔)

(۱۰) حضور صلی القد علیہ وسلم کی چال مبارک بہت دکشش تھی۔اس لیے آپ کی انباع میں اے اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں دیکھا آپ کے چہرہ مبارک چیکٹا ہوا سورج محسوس ہونتا اور میں نے آپ سے زیادہ تیز چلنے والا کوئی نہیں دیکھا تو یا کہ آپ کیلئے زمین سمنتی جاتی ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے تھے محرحضور ہمیشہ بے تکلف جلتے تھے۔ (ترفدی)

(۱۱) دومورتوں کے درمیان سے گزرنامنع ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردکو دومورتوں کے درمیان سے چلنے سے منع فر مایا۔ (ابوداؤر)

## ۵۔آداب مجلس

چند آ دمیوں کے ل کر جینے کو مجلس کہا جاتا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ل کر جینے کے جاتا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ داب مجلس کہا جاتا ہے۔ آ داب مجلس سے ایک دوسرے کا احترام بیدا ہوتا ہے جس سے معاشرے میں اخوت اور محبت فروغ پاتی ہے۔ مجلس کے چند آ داب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مجلس میں جہاں جگرل جائے وہیں بیٹے جائیں۔ پاک اورصاف جگہ پر بیٹے میں اور آ آسانی ہے بیٹے سے کسی اسی جگہ پر نہ بیٹے میں جہاں پر جہم کو تکلیف جہنچنے یا گرنے کا خطرہ ہو۔ گھر میں یا باہر جہاں پر بیٹے میں کوشش کریں کہ کعبہ کی طرف پیٹے کر کے نہ بیٹے میں اگر کسی مجلس میں جائیں تو جہاں جگر طل جائے آرام ہے بیٹے میں مجلس میں گھنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ ا کہتے ہیں جب ہم نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہراک جہاں جُد یا تا وہاں بیٹے جاتا۔ (ابودائد) میں اسلام کے اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہراک جہاں جگہ یا تا وہاں بیٹے جاتا۔ (ابودائد) میں محمد میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہراک جہاں

- (۲) عام حالات میں سی تخص کو مجلس ہے اٹھا کراس کی جگہ پر خود بیٹے جانا آ داب مجلس کے خلاف ہے کیونکہ ایسا کرنے میں فوقیت اور خود پہندی کا اظہار ہوتا ہے اس لیے ایسانہیں کرنا جابئیے ۔حضورصلی القدملیہ وسلم نے ایسا کرنے ہے منع فر مایا ہے۔حضرت عبدالقد بن عمرٌ ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہتم میں سے کوئی ووسرے کواٹھا کراس کی جگہ پر نہ جینجے البتہ جگہ بنالوتواہے دے دو\_(ابوداؤد)
- (٣) اگر کوئی شخص مجلس میں بیٹھ کر کسی ضرورت ہے خود انھ کر چلا جائے تو واپس آنے کے بعدوہی اس جگہ پر میٹھنے کا حقد ارہے۔ دوسرے کواس کی جگہ برنبیں میٹھنا جا بینے کیونکہ وہ سلے سے قابض ہو چکا تھا اوراس کا بیتن عارضی طور پراٹھنے سے ختم نہیں ہوتا ہاں آگر بیمعلوم ہو جائے کہ دہ تشخص اب واپس نہیں آئے گا تو پھر ہے تکلف اس کی جگہ پر جینے سکتے ہیں۔حضرت ابو ہر ریے گئتے میں کہرسول النّصلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا جب کوئی شخص کس کام کیلئے اپنی جگہ چھوڑ کر جائے اور پھروہ واپس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ (ترندی)
- ( س ) گرمجلس میں دوشخص باہم مل کر ہیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیرانہیں الگ نہ کیا جائے اور نہان میں تیسر اتحص آ کر تھس کر جیٹھے کہ ان میں جدائی ہوجائے کیونکہ جو تحص بھی کسی کے قریب بیٹھتا ہے وہ آپس کے بے تکلفی یا محبت کے باعث بیٹھتا ہے اور انہیں الگ کرنے ہے ان کود لی تکلیف ہوگی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرةً كہتے ہیں كەرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے كه دو بيٹھے ہوئے آ دميوں كو جدامت کردصرف اس صورت میں کہوہ اجازت دے دیں۔ ( ابوداؤ د )
  - (۵) مجلس میں بیٹھنے کا ایک ا دب بیجھی ہے کہ جب کوئی بیٹھنے والا آئے اور آپ اے قریب میں جگہ دینے کیلئے تھوڑ اسا سرک جا <sup>کمیں</sup> یعنی خود کوا کٹھا کرلیں اور آنے والے کیلئے جگہ بنا دیں ابیا کرنا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طرح
  - مجلس میں بینے کر دوآ دمی آپس میں جیکے جیکے کا نوں میں باتیں نہ کریں کیونکہ سر گوشی بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس لیے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ سرگوشی سے دوسروں کے دلول میں ب بداعمادی پیدا ہوتی ہے کہ شاید وہ ہمارے خلاف ہی کوئی بات کررہے ہیں اور بیاحساس بھی اٹھتا

### martat.com

ہے کہ سرگوشی کرنے والوں نے جمیں اپنی راز کی باتوں میں شریک کرنے کے قابل نہ سمجھا۔ حضرت عبدالله بن مسعودً ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب تم تمین ہو تو دو تیسر ہے کوچھوڑ کر کانا بھوی نہ کریں تا کہ تیسرار نجیدہ نہ ہو۔اگر زیادہ ہوں تو ایسا کرنے میں ، کوئی حرج نہیں۔(مسلم شریف)

( ۷ ) اگر کچھانوگ سی محفل میں حلقہ با ندھ کر بیٹھے ہوں تو نسی شخص کواس کے درمیان میں نہیں ہنھنا جاہئے کیونکہ درمیان میں ہنھنے کی وجہ ہے پچھلوگوں کی طرف اس کا مندہوگا اور پچھ لوً وں کی طرف اس کی پینے ہوگی جوالک طرح کی بدتمیزی ہے اور آ داب کے خلاف ہے۔ صوفیاء کا اس بارے میں یبی طرز عمل ہے کہ وہ مجلس کے وسط میں بھی نہ بیٹھتے بلکہ ایک طرف ہوکر جیٹھنے کی كوشش كرتي حضرت حذيفة كاقول بكر حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے كه جو شخص حلقے کے درمیان بیٹھے وہ ملعون ہے۔ (ترندی)

(٨) مجلس ميں پھلائلنے ہے گريز كرنا جائيے كيونكہ بھلائلنے سے بيلے ہے بيٹھے ہوئے حضرات کو تکلیف اور دشواری ہو گی۔مساجد میںعموماً لوگ بعد میں آ گے پہنچنے کی کوشش کرتے میں۔ خاص کرعیدین اور جمعہ کی نماز کے وقت لوگ بچلا نگتے ہوئے آ گے جیلے جاتے ہیں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے ابيا كرنے ہے منع فر مايا ہے۔حضرت معادٌّ كہتے ہيں كه بي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گر دنوں کو پھلا نگاوہ جہنمیوں کیلئے مل بنادیا گیا۔

(9) مجلس میں کسی انتیازی جگہ پر جیٹھنے ہے پر ہیز سیجئے کسی کے یہاں جا کیں تو وہاں بھی اس کی معزز جگہ پر جیھنے کی کوشش نہ سیجئے۔ ہاں اگر وہ خود ہی اصرار کرے تو جیھنے میں کوئی حرج نہیں اور مجلس میں ہمیشہ اوب ہے بیھشیں ۔ یاؤں پھیلا کریا پنڈلیاں کھول کرنہ بیٹھیں ۔اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں ریکوشش کرتے ہیں کہ اس معزز جگہ میں نہیں تو اس ہے جس قدر قریب عگہ ہو و ہاں جیٹیں۔اس کا جمیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدر تشین کے پاس جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو دیاں ہے ذراسر کنے اور دوسروں کیلئے جگہ بنانے کیلئے کہا جائے تو و ویر ا مانے ہیں۔

(۱۰) ۔ انچیم مجلس وہی ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔انچیمی باتمیں کی جائیں۔ دعظ و تلقین کی جائے اللہ کے اساء کا ذکر کیا جائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اورکس فتم کی خلاف اوب ما بری بات نہ کی جائے۔حضرت ابو ہر رہے ہ ۔ روایت ہے کہ آپ نے فر 1940 کی گیا گھا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور

بارگاہ رسالت میں ہریہ درود بھیج بغیراٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کیلئے باعث نقصان ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کوعذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ (تر ندی)

(۱۱) انسانی اخلاق و کردار پر دوسروں کی صحبت کا بہت برااثر پڑتا ہے اس لیے جیٹھتے وقت اجتھے لوگوں کومدنظر رکھیں تا کہان کے پاس جیٹھنے سے اچھائی پیدا ہو۔

# ۲۔آداب لباس

لباس قدرت کابہترین عطیہ ہے جس سے انسان اپناجہم ڈھانپتا ہے اورا ظہار زینت بھی کرتا ہے جسم کو ڈھانپتا انسانی فطرت میں شامل ہے کیونکہ مومی اثر ات ہے جسم کو بچانے کسلیے لباس ہی کام آتا ہے۔ سردی گرمی اور بارش سے بچنے کیلیے لباس پہنے بغیر گزارہ مہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس ہر لحاظ سے جسم کیلئے ضروری ہے۔ لباس استعال کرنے کید آداب مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) کیڑا پہننے کا پہلا ادب سے کہ کرڑے کو دائیں جانب سے پہنا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیمیں یا کرتہ پہنتے تو پہلے دائیں آسٹین میں باز و ڈالیں پھر بائیں آسٹین میں باز و ڈالیں پھر بائیں آسٹین میں باز و ڈالیت پھر بیسی کے گلہ مبارک میں پہن لیتے۔ لہذا ہر مسلمان کوچاہتے کہ جب بھی قیمی کرتہ شیر وائی یا کوٹ یا بنیان پہنتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ای طریقہ سے پہنیں۔ ایسے ہی جب شلوار یا پاجامہ وغیرہ ڈالیس تو پہلے دائیں پائنچہ میں پیرڈ الیے پھر بائیں پائنچہ میں پیرڈ الیس۔ قیمی یا شلوار اتارتے وقت الٹا یعنی بائیں طرف سے اتار ناشروع کریں پھر دائیں طرف سے اتاریں۔ نبی اتاری مسلم اللہ علیہ وسلم کا بہی طریقہ کا رتھا۔ حضرت الوہری اللہ سے ابتدا کرو۔ (ترفیدی) ارشاد فرما یا لباس پہنتے وقت نیز وضوکرتے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ (ترفیدی)

(۴) کپڑا پہنے ہے پہلے جھاڑ نابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ہمیشہ جس کپڑے کو پہنے تو اسے پہلے اسے جھاڑ لینا کپڑے کو پہنے تو اسے پہلے اسے جھاڑ لینا چائے۔ جھاڑ نے کہ مسلحت اور حکمت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تکلیف دینے والی چیزیا موذی چائور ہوگا تو وہ نکل جائے گا اور کپڑا پہننے والا آنے والی پریٹانی سے محفوظ رہے گا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی تاکید قرمائی ہے جس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ علیہ وسلم نے سونے سے بہات اخذ ہوتی ہے کہ

<u>marfa</u>t.com

جو كير الجمي استعال من لايا جائے اسے جھاڑ ليما بہتر ہے۔

(۳) شلواریاته بندکونخنوں ہے اونچار کھنا اس کیے ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں جو خص امیر اور مغرور ہوتا وہ اپنے ته بند کوز مین پراٹکا کر چلنا تا کہ اس کاغرور اور امارت ظاہر ہو یعی ته بند لٹکا نا تکبر اور غرور کی علامت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور و تکبر کوختم کرنے کیلئے شلواریاته بند کولٹکانے ہے منع کردیا۔

(٣) مردوں کیلئے ریشی لباس پہننا منع ہے کیونکہ ریشم پہننے سے زیب وزینت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کیلئے ریشم کا استعال منع فر مایا ہے اگر کسی نے اپنے کئے کوریشم کے کپڑے کہا نے اوالی کا گناہ بچے پڑئیس بلکہ پہنا نے والے پر ہوگا۔ حضرت انس ٹا سے روایت یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے دنیا ہیں ریشی لباس پہنا وہ آخرت ہیں ریشی لباس پہنا وہ آخرت ہیں ریابیس بہنےگا۔ (بخاری شریف)

(۵) نیالباس پہننے وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اوراس کاشکر ادا کرنا چاہیے۔لہذا اپنا کپڑا پہننے وقت کی کپڑا پہننے وقت کی رعاؤں میں ہے کوئی ایک دعاپڑھیں۔ کپڑا پہننے وقت کی دعا ایک طرح کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کہ اے اللہ! تو مجھے تو فیق دے کہ جولہاس تو نے مجھے مہیا کیا ہے میں اسے بہن کر تیری عبادت کروں۔ایک دعایہ ہے حضرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا 'عمامہ تعیص یا جا در سینے تو اس طرح دعا پڑھے:

اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جیسے تونے مجھے سے بہبنایا میں تجھے سے اس کی بھلائی مانگا ہوں اوراس کی بھلائی مانگا ہوں اوراس کی بھلائی جس کیلئے بنایا گیا میں اس کی برائی ہے جس سے تیری بناہ لیتا ہوں اور اس کی برائی ہے جس کے لیے بنایا گیا۔ (تر ندی ابوداؤد)

الله مَدَّلَكُ الْحَمْدُ كُحَمَّا كَسَوُتَذِبِ السَّالُكَ نَعَيْرُهُ كَسَوُتَذِبِ السَّالُكَ نَعَيْرُهُ وَمَنَا صَبِيْعَ لَـ لَهُ وَآعُدُودُ بِكَ مِنْ شَيْرٌ ؟ وَشَيْرَمَا صُبُنِعَ آدُدُ:

(۲) ایبالباس جس پرجانداروں کی تصاویر بنی ہوں اس کا استعال منع ہے لہذا کیڑا بنانے والوں کو اس امر کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیڑے پر جانداروں کی تصاویر کے پرنٹ نہ لگا میں۔ کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر سے منع فرمایا ہے۔ تصاویر اللہ تعالیٰ سے توجہ بنانے کا باعث بنتی ہیں۔ حضر جھا کی جو جی ایک ایسا کیڑا

تھا جس پر چڑیوں کی تصاویر بنی ہوئی تیں۔ جب کوئی شخص اندر آتا تو اس پرنظر پڑتی ۔ حضور صلح اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا اے عائشہ اسے الٹا کردو کیونکہ جب میں داخل ہوتا ہوں تو و نیایا د آ ر ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی چا درتھی جس پر (بیل بوٹوں کے )نقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ ہم اس کو پہنتے تتھے اور ہم نے اے کا ٹانہیں۔ (نسائی شریف)

(2) کپڑے بنانے اور خریدنے میں اسراف سے بچنا ضروری سے کیونکہ اسراف القدکو پہنا نہیں 'کپڑوں کے سلسلہ میں اسراف دوطرح کا ہے ایک یہ کوفیتی سے فیمتی کپڑا خریدنے کی آئن میں رہنا اور دوسرایہ کہ ضرورت سے زائد کپڑے بنانا۔ لہٰذالباس خریدتے وقت میانہ دوی اختیاء کرنی چاہئیں۔ ضرورت کیلئے چند کپڑول کرنی چاہئیں۔ ضرورت کیلئے چند کپڑول کے جوڑے بنا کررکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ روبیہ بیسہ ہوتے ہوئے کنجوی کرنا بھی درست نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ کی نعمت کا شکر اوانہیں ہوگا۔ لہذا حیثیت کے مطابق کپڑے بنانا عیمہ شریعت کے مطابق کپڑے۔

(۸) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کوشوخ اور سرخ رنگ کر کپڑے پہنتے ہے متع فر باہ ہے کونکہ رنگ کی تیزی اور شوخی مزاج میں شوخی اور ضد کے اسباب پیدا کرتی ہے جومردول کیا جملی زندگی میں بہتر اور اچھی نہیں البتہ ایسا کپڑا جس میں کہیں کہیں سرخ رنگ ملا ہو تو اسے پہن سکتے ہیں۔ صاحب شرع ہزرگوں نے بھی سرخ رنگ کو بسند نہیں کیا۔ میرے ہزرگ ہمی سرخ رنگ کو بسند نہیں کیا۔ میرے ہزرگ بھی سرخ رنگ کو بسند نہیں کیا۔ میرے ہزرگ مرف بھی سرخ رنگ کو بسند نہیں کیا۔ میرے ہزرگ مرف میں سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہوں تو پہن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہوں تو پہن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک آ دمی گزرا اور اس کے کپڑے مرخ شھاس نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرخ جواب نہ دیا۔ (ابوداؤڈٹر ندی)

(۹) مسلمانوں کیلئے شکل لباس اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنامنع ہے کیونکہ مسلمان کی ایک اپنی تہذیب ہے جس میں زندگی کے ہرطرح کے اصول ہیں اور لباس کی خاص وضع قطع ہے۔ جس سے انسانی ستر اچھی طرح حجیب جاتا ہے۔ جو ہرلی ظ سے غیر مسلموں ہے بہتر ہے لہذا اس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسلموں ہے۔

(۱۰) لباس پہننے خرید نے اور بنانے میں ہمیشداعتدال اور میاندروی اختیار کرنی جائیے -

<u>marfat.co</u>m

يعنى لباس اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیں ایبالباس نہ پہنیں جس ہے فخر اور نمائش ظاہر ہو۔احیصالباس بہن کر دوسروں کوحقیر نہ مجھیں اور نہ اتر اتنے بھریں۔ا بنی حیثیت ہے زیادہ قیمتی ں سے خرید کر پہننا بھی درست نبیں کیونکہ میہ بات اسراف میں آجاتی ہے بیعنی ایسالیاس پہنیں جس ے انسان معقول اور باعزت نظر آئے۔ضرورت کے مطابق کیڑے کو پیوندلگا لینے میں کوئی حرج تبين يمكرالقه كارزق وافربوت بهويئه صاف ستفرالباس نديم بنناا ورفنكسته حالي ظاهر كانااح مجانبيس يَهُ ـ الله في ناشكري موكى -

(۱۰) مردوں کیلئے عورتوں کا سالباس اور عورتوں کیلئے مردوں جبیبالباس پہننامنع ہے کیونک وس سے اخلاقی حدود مجروت ہوتی ہیں اور دونوں کے مقام میں کی آتی ہے کیونکد مرداور عورت کے یہ س کی جنع قطع اور ذیرًا ان میں بزا فرق ہوتا ہے اس لیے ایک دوسرے کے لیاس سینے سے مرد مورے معلوم: ویٹ کئے کا اور عورت مردمعلوم ہونے کئے تی ۔ اس طرح جنس کیا پہیجان میں جموے کا حمّاں ہوئے نئے کا یجس ہے مرداور عورت کا تشخیص اور وقار خراب ہو جائے گا۔ ان وجوبات أن بن يه عنه تعلى القدعليه وتلم في مرد كوعورت منه اورعورت كومرد منه مشابهت اختيار أستأث ويت

# \_\_آداب طعارت

یے کیونٹی کے شیخے طبہ رہت بنیاوی چیز ہے۔طبارت کے بغیر انسان الند کی عبادت مجمی سُمِي رَسَدَ \_ يَوْمُه الله بِي مَا و به اس ليه يا كَيْرَ فِي كوليندكرنا به طبارت كالمطلب اليه ت پاونو ست ور من فت ت و پاساف رکھنا ہے۔ چنانچ بضور علی القد علیہ وسلم نے طہارت ك ينعر والمستم أو وك تن جومند يبدؤ في تناه

على بت و بهر الأب يات كرسو را نحف ك بعد سب سند بيل التي بالمح العوات سي اين و آخر رحوال بغير و في من سي رين عن التعليمين أو الناجوجي و يوفي و اليا معلوم موسي عن في باتحدید ساروت کیمی مذاسات بائے استجسم کے مضوقی طبارت کا بنیال تھیں ہونایہ النفونسي بذهبيا وللم المبيح الأويت أباجب وفي تخفي موارا تفحيق جب تك تبن بالروتها ندوهو ك أن الله بيل كَ كَن بين هن وتعطيف الناجيج يوفيه و على يو معنوم بدأ أن فا وتهم مال ا ہوں پر ہے۔(مسم شریف ) موٹ کے بعد ہاتھ ہی مبارت اس ہے ضرور ہے ۔ ہے۔ marfat<del>-com-Jish-J-J.</del>

- (۲) رقع حاجت یعنی پیٹاب یا خانہ سے فارغ ہونے کیلئے بایردہ انظام کا ہونا ضروری ہے اس کیے رفع حاجت کمی جار دیو ری کے اندر کریں تو بہت بہتر ہے۔ کھر مساجد وفار 'اور ویگرمقامات پراس مقصد کیلئے ہیت الخلاء ہے ہوتے ہیں اس لیے رفع حاجت کے لیے انہیں استعال میں لانا زیادہ اچھاہے۔اگر ہاہرِ کسی جگہ پر رفع حاجب کیلئے جائیں تو وہاں بھی آڑوغیرہ تلاش کرلیں اس مقصد کیلئے کسی فصل ماکسی پودے ماکسی دیوار وغیرہ کی آ رال جائے تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کیلئے آڑی اوٹ میں جانے کی تاکید فرمائی ہے۔اس کیے باپردہ مقام پررفع حاجت سے فارخ ہوناسنت ہے۔
  - (۳) قبلہ ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے لہذا اس کی تعظیم و احرّ ام کے پیش نظر رفع حاجت کے وفت اس کی طرف منہیں کرنا جاہتے۔ حضرت امام شافعیؓ کے زویک رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا جنگل میں تو حرام ہے لیکن آبادی میں نہیں کیونکہ ج میں دیوار حاکل ہوجاتی ہے لیکن حضرت امام اعظم کا میکہنا ہے کہ قبلہ کی طرف منداور پشت کرنے کی ممانعت کا تحكم مطلقاً ہے۔اس میں جنگل اور آبادی کی کوئی تمیز نہیں اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کریں۔
    - رقع حاجت کے وقت جس طرح قبلہ کی طرف منہ کرنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے بی رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف پشت کرنا بھی منع ہے۔ مدینہ شریف می قبلہ جنوب کی جانب ہے اس لیے وہاں جنوب کی جانب رفع ہاجت کے وقت ندمنے کریں اور نه پینے۔اس کیےاہیے مکانوں میں جب بیت الخلاء بنا ئیں تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ بيت الخلاء ك يات كامنه قبله و كاطرف ندر تعين اوراس كرساته وي جهوف يجول كور فع حاجت کے دفت میتلقین قرمائیں کدوہ قبلہ کی طرف ندمنہ کریں اور نہ پشت \_
      - حضور صلى الله عليه وسلم في سوراخ من بيثاب كرف سيمنع فرمايا ب كيونكه سوراخ میں کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے جسے پیٹاب کی رجہ سے تکلیف ہوگی ہوسکتا ہے کہ وہ سوراخ ہے با برنگلِ آئے۔خدانخواستدا کروہ موذی مواور یکدم ڈس لے تواس طرح الی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی جس کا از الد بمشکل ہوگا۔ اس طرح انسانی حفاظت اور جانوروں کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے حضور ملی الله علیہ وسلم نے بیا اکید فرمائی ہے کہ سوراخ میں مجمی بعول کر بھی پیشاب نہ کر<u>ی</u>۔

marfat.com

(۱) نرم جگہ پر پیشاب کرناسنت ہے کیونکہ زم جگہ سے پیشاب کے چینیے نہیں آڑتے جس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم جگہ پر پیشاب کرنے کی تاکید فر مائی ہے ایک زمانہ تھا کہ زمین بھی ہوتی تھی اب جبکہ شہروں میں زم جگہ نہیں رہی بلکہ اس کی بجائے پختہ بیت الخلاء ہیں جہاں بیشاب کرنے کی جگہ پختہ ہوتی ہے لہذا وہاں پیشاب اس طرح کریں کہ بیشاب کے چینئے نہ پڑیں۔

(2) پیٹاب اور پافانے کی طہارت کیلئے لوٹے کا استعال سنت ہوٹا ایک ایسا برتن ہے جس سے طہارت کرنے میں آسانی اور پاکیزگی رہتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ لوٹے سے استخاء کریں۔ لوٹے کوسفر میں اپنے ساتھ لے جانا بھی سنت ہے اور بیشتر صوفیاء کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوٹا ضرور رکھتے تھے۔ لوٹا استعال کرتے ہوئے لوٹے کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ اے اس طرح استعال کریں کہ اس پر پیشا ہے جھیئے نہ گیس۔ پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ اے اس طرح استعال کریں کہ اس پر پیشا ہے جھیئے نہ گیس۔ ملم بذاب خود کھانا کھانے اور کوئی پاک کام کرنے کیلئے دایاں ہاتھ استعال فرماتے البتہ طہارت اور گھٹیا کام کیلئے بایاں ہاتھ استعال فرماتے۔ اگر کوئی معذوری یا مجبوری ہوتو بھر دایاں بھی استعال کر سے جی ماتھ ہی اس کا جواز ختم ہو جائے گا۔ حضرت عاکشہ استعال کر سے جی گرسول اللہ علیہ وسائے گا۔ حضرت عاکشہ رواے کرتے ہاتھ ہے کرتے البتہ دایات کرتی ہیں کہ دسول اللہ علیہ وسلم کھانا اور پاک کاموں کو دا ہے ہاتھ ہے کرتے البتہ طہارت اور گھٹیا کام ہا کیں ہاتھ ہے کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

(۹) پیٹاب یا پاخانہ کرتے ہوئے بات کرنا کلمۂ کلام پڑھنا 'انگوشی یا کوئی متبرک چیزاپنے ساتھ رکھنامنع ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم ہیت الخلاء تشریف لیے جاتے تواین انگوشی اتارلیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

اس مدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے عاجت کے وقت انگوشی
اتار دیا کرتے تھے کیونکہ اس پرمحہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کندہ تھا اس سے ٹابت ہوا کہ
بیت الحلاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کا نام کا

کے کنارے پربھی پاخانہ نہ کریں۔ مسجد میں یامسجد کی حیجت پر پاخانہ کرنا حرام ہے بلکہ ایسا کرنے والا بہت ہی گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی قبرستان میں پاخانہ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہر بری اُروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لعنت ونفرت کی دو باتوں ہے بچو۔ لوگوں نے سوال کیا' یا رسول اللہ'! وہ با تیں کون می ہیں؟ آ ب نے فر مایا راستہ اور سایہ دار درخت کے نیچے پییٹنا ب اور یا خانہ کرنا۔ (مسلم)

(۱۱) الله سے بناہ حاصل کرنا سنت ہے۔ بیت الجلاء میں شیطان بڑے عجیب قتم کے وسوے ڈالٹا ہے اور طرح طرح کے گندے خیالات پیدا کرتا ہے لہذاان سے بیخے کے لیے بیت الحلاء میں داخل ہوکراللہ کی بناہ میں آنے کیلئے بید عاپڑ ھناضروری ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تا کید فرمائی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بید عاپڑھیں۔ علیہ وسلم نے دائس سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہی دعاپڑھا کرتے تھے۔ (مسلم)

" اَللَّهُ مَدَّا فِي اَعُودُ مِلكَ مِنَ الْعُبْتُ وَالْعُبَالِمُ مِنَ الْعُبَالِمُ مِنَ الْعُبَالِمُ مِنَ الْعُبَالِمُ مِنَ الْعُبَالِمُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلِي الللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ الللِّهُ الل

### ٨\_آداب ملاقات

آپس کی ملاقات انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے کیونکہ ہر شخص کوروزانہ اپنوں اور برگانوں سے ملاقات کا واسطہ پڑتا ہے اگر ملاقات کے وقت اسلامی طرزعمل اختیار کیا جائے تو ملاقات ہی قابل ثواب عمل بن جائے گا اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے گا اس لیے ملاقات کے اسلامی آ داب مندرجہ ذیل ہیں:

ئى بېشى زىور

(۲) ملاقات کے وقت محبت کا اظہار کرنا چاہیے اس لیے چہرے پر مسکراہ منہ ہوئی چاہیے کونکہ چہرے کی مسکراہ ف ولی محبت کی ولیل ہے اور محبت سے تعلقات میں استحکام پیدا ہوگا۔ حضرت ابو ہری ہے سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میں میری جان ہے آس وقت تک موئن ہیں ہو سکتے اور نہ جنت میں داخل ہو جس کے جب تک کہ آپی میں محبت نہ کرو گے۔ اور کیا میں تہمیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو تم آپی میں محبت کرنے لگو۔ لہذاتم آپی میں سلام کوفروغ دو۔ (مسلم شریف) محل میں لاؤتو تم آپی میں محبت کرنے لگو۔ لہذاتم آپی میں سلام کوفروغ دو۔ (مسلم شریف) سے ملاقات دو طرح کی ہے ایک اتفاقی اور دوسری خصوصی۔ اس لیے جب خاص طور پر کسی سے ملاقات کیلئے جا کیں تو صاف شرالباس بہن کر جا کیں کیونکہ صفائی اسلامی تہذیب و تمدن کالازی حصد ہے اس لیے لباس کو ہم مکن صاف رکھنا چاہیے۔

(۳) ملاقات کا ایک ادب بیجی ہے کہ جب کس سے ملاقات کا ارادہ ہوتو پہلے اس سے وقت لے لیجئے۔ یونمی وقت ہے وقت کس سے دوسروں کا وقت کے بہاں جانا مناسب نہیں اس سے دوسروں کا وقت ہمی خراب ہوتا ہے اور ملاقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے کرجاتا ہے۔

- (۵) نلاقات یاکسی اور کام کیلئے کسی کے گھر میں جانے کیلئے صاحب خانہ ہے اجازت لیمنا بھی ضروری ہے اور اس کا اصلی مقصود رہے ہے کہ انسان بعض اوقات الیمی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پسندنہیں کرتا۔
- (۲) خودا ہے گھر کے اندر بھی سلام کر کے اندر جانا چاہیے اس سے برکت کے ملاوہ بیہ فاکدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا اور کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہوجا کمیں۔
- (2) ملاقات کے وقت آتے یا جاتے ایسے فقرات نہ کہیں جن میں کوئی طعن جھپا ہو یا کسی کی تحقیر نکلتی ہو۔ بلکہ ایجھے الفاظ استعمال کریں ۔طعن وشنیع سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔
- (۸) سنگس کے پاس جائے تو کام کی ہاتیں سیجئے۔ بے کار باتیں کر کے اس کا اور اپنا وفت ضائع نہ سیجئے ورند آپ کا لوگوں کے بیہاں جانا اور بیٹھنا ان کو کھلنے لگے گا۔
- (9) جب کوئی ضرورت مندآ پ ہے ملئے آئے تو جہاں تک ممکن میں ہواس کی ضرورت بوری میجئے۔سفارش کی درخواست کر ہے تو سفارش کرد بیجئے اگراس کی ضرورت بوری نہ کر عمیں تو marfat.com

پیار بھرے انداز میں منع کردیجئے خواہ مخواہ اس کوامید دارنہ بنائے رکھیئے۔

(۱۰) آپ کس کے بہال اٹی ضرورت سے جا کیں تو مہذب انداز میں اٹی ضروریات بیان کرد بچئے پوری ہوجائے توشکر بیادا سیجئے۔ نہ ہوسکے تو سلام کرکے خوش خوش لوٹ آئیں۔

(۱۱) آنے والا اگر محبوب و محترم اور دی عظمت وشخصیت والا ہوتو اے آتے دیکے کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہوجانا بھی کمال ادب ہے۔ اس قتم کے موقعوں پرخوش آیدید کے الفاظ مثلاً مرحبا کہنے کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے پھراس سے انس بھی بڑھنا ہے۔

# ٩\_آداب گفتگو

بولنے کا انداز انسانی شخصیت کا آئینہ ہے جتنی گفتگو آجی ہوا تنائی انجھاانسان تضور کیا جاتا ہے۔اسلام نے ہمیں گفتگو کرنے کے چند آ داب سکھائے ہیں جن سے انسانی سیرت اور کردار میں کھارپیدا ہوتا ہے۔ آ داب گفتگو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) گفتگوکا پہلا اوب سے کہ جو بات کی جائے وہ تجی ہو۔ کیونکہ اسلام کا سب سے بنیادی اور پہلا درس بھی ہے کہ زبان سے جو کھے بولا جائے تج بولا جائے۔ تجی بات ہیشہ معقول اور بامعنی ہوتی ہے۔ حضور بذات خود ہمیشہ تجی بات ہی کہا کرتے تھے اور اس بات کی تاکیدا بی امت کو جھی فرمائی ہے کہ دہ ہمیشہ جائی کوابنا کیں۔

(۲) گفتگوکا دومراادب بیہ کہ گفتگوکرتے ہوئے زم لجداختیاد کریں کیونکہ زم بات میں ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں جس سے گفتگوموٹر ہو جاتی ہے۔ بات سفنے والا زم گفتگو کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور جو بچھ کہ رہا ہے اسے فور سے سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انتہائی نرم ول اور طائم طبیعت تھے اور آپ ہمیشہ زم لہج میں گفتگو فر باتے اور بہی ترغیب آپ نے طب اسلامیدکودی کہ جب بھی بات چیت کرین قو مشقاندا تدازا نقیاد کریں باتھ جب بات چیت کرین قو مشقاندا تدازا نقیاد کریں و مشقاندا تدازا نقیاد کریں اور جب بڑوں کے ساتھ جب بات چیت کرین قو مشقاندا تدازا نقیاد کریں و مود بانہ لہجد کھیں۔انشاء اللہ دونوں کے زویک معزز رہیں اور جب بڑوں کے ساتھ کو بانہ لہجد کھیں۔انشاء اللہ دونوں کے زویک معزز رہیں

marfat.com

- بات عام فہم کرنی چاہئے تا کہ ہر کوئی سمجھ جائے۔بعض لوگ عام محفلوں میں یا دوستوں ك مجلس ميں اپني قابليتا ور ذاتى برترى كے اظہار كيلئے ايسے الفاظ ميں بات كرتے ہيں جو عام حضرات کی سمجھ سے بالاتر ہوں تا کہ ان کی شخصیت نمایاں ہو۔ اسلام نے ایسے تکلفات میں پڑنے کی بجائے سادگی اختیار کرنے پر زور دیا ہے اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو عام نہم بات كرے كيونك حضورصلى الله عليه وسلم في اليسے بى ترغيب دى ہے۔
- بات ند کہیں کیونکہ کسی کاول دکھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کیے دکھ دینے والی باتوں سے بچنا جائئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہوئے لعن طعن کرتے ہیں جسے سنے والا اپن بے عزتی خیال کرتا ہے اور اس طرح اسکی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی نفظ نظر ہے لعن طعن کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا مومن طعنہ دینے والا لعنت کرنے والا مخش کو اور بے غیرت نہیں ہوتا۔ (تر ندی شریف)
- عورتوں کواگر مجھی مردوں ہے بولنے کا اتفاق ہوتو صاف سیر ھے اور کھرے لہجے میں بات كرنى جائيے ـ ليج مِن كوئى نزاكت ادر گھلاوٹ نەپيدا كريں كەينىڭ دالا كوئى براخيال دل
- ا بی گفتگوجھوٹ سے یا کیزہ رکھنا جا بھے نہ ہی ریا اور نفاق والی بات کرنی جا میے کیونکہ نفاق عموماً نفرت كا باعث بنما بها البئ كفتكو كا كيا فائده جوا يس ميں جوڑنے كى بجائے جدا كرنے كاسبِ بيدا كرے۔ بہتانِ اور افتراء والى كفتگوے بھى بچيں۔ايسے ہی اگر كسی مقام پر نامناسب من من المور ہی ہوتو اس ہے بھی اجتناب کریں۔
- (2) کفتگوکا ایک ادب بیہ ہے کہ ہمیشہ بات اچھی طرح کریں کیونکہ اچھی بات جپ رہے سے افضل ہاور چیپ رہنا ہے مقصد بات کرنے سے افضل ہے اس لیے اگر کوئی بری بالتیں کرتا ہوتو اسے اچھی باتوں کی ترغیب دین جاہیے کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی بات کہنے کا درس دیا ہے۔ چنانچہ اسما تذہ اور والدین کو جاہیے کہ بچوں کو اچھی بات کرنے کی ترغیب دیں۔حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اچھی marfat.com

بات صدقہ ہے۔ ( بخاری شریف )

(۸) نفنول باتیں انتہائی نقصان وہ ہوتی ہیں کیونکہ ان سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ گرانسان کو بہی گمان ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا گرفضول باتوں کی بنا پراس کا اعمالنامہ گناہوں سے بھرجاتا ہے۔ فضول بات وہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائمہ نہ ہو بلکہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہو۔ فضول اور بیہودہ باتوں سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیشک اہل ایمان کیلئے فلال ہے جونماز میں مجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

(9) اسلام میں لطیفہ بازی کی باتیں کرنامنع ہیں۔ کیونکدان میں مبالغداور جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ بہتی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ محض اس لیے بات کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنہ ہے تہ تو اس بنا پر دوزخ کی اتی گہرائی میں گرتا ہے جو آسان وزمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ ہے جتنی لغرش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ لطیفے بازی مفت کے گناہ ہیں جوانسان اپنے زیے وہ اور گناہ ہیں جوانسان اپنے نے خواہ مخواہ کے لیتا ہے جن کا کوئی فا کہ وہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو تغلبہ حشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں میر اسب سے پیار ااور مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق انجھا ہو۔ نیز میرا نا پہند یہ واور مجھ سے بیار ااور مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق انہوں بہت بولنے والے منہ بھٹ اور کیمیں ہانکنے والے۔ (بیمیق)

(۱۰) اپنی زبان کوگندی اور فخش باتوں ہے بچانا سنت ہے لہذا زبان کی حفاظت ہرا یک کیلئے ضروری ہے۔ اس کی حفاظت سے اچھے اثر ات نگلتے ہیں اگر اس کی حفاظت ندکی جائے اور اسے غلط باتوں کیلئے استعمال کیا جائے تو اس سے فتنہ وفساد پیدا ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی بہت تا کید فر مائی ہے۔ حضرت مہل بن سعد ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' جو مجھے اس کی صفائت دے جو دونوں جز وں کے درمیان ہے اور اس کی صفائت دیے جو دونوں جز وں کے درمیان ہے اور اس کی صفائت دیا ہوں''۔ اس کی صفائت دیے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اس کو جنت کی صفائت دیتا ہوں''۔ (بخاری شریف)

(۱۱) بات چیت ضرورت کے مطابق کرنی جاہئے کیونکہ ضرورت کے بغیر ہرجگہ باتیں کرتے <u>marfat</u>.com رہے ہے ایک تو د ما فی قوت کم ہوتی ہے اور دوسرے انسانی وقار مجروح ہوتا ہے اس لیے جن حضرات کو بلاضرورت با تیس کرنے کی عادت ہو آئیس چاہیے کہ اس عادت کوترک کردیں کیونکہ باتونی فخض کو اسلامی معاشرے میں حقارت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے لہذا جب بھی گفتگو کریں تو کسی کام کی گفتگو کریں۔ ایک عالم دین کا قول ہے کہ بات ہمیشہ سلیقے اور وقارہ کریں۔ جلدی اور تیزی ہے نہ کریں۔ اس اور تیزی ہے نہ کریں۔ اس اور تیزی ہے نہ کریں۔ اس کی عمر مرتبے اور اس سے بھی بات کریں۔ اس کی عمر مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات سیجئے۔ ماں باپ استاد اور دوسرے بروں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ تیجئے۔ اس طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا خاط

## ۱۰ آداب سفر

سنرانیانی زندگی کا ایک لا زمی جزو ہے۔ ہر شخص کوآئے دن سنر سے واسطہ ضرور پڑتا ہے سنر عمو یا حصول علم حصول رزق فریضہ جج کی ادائیگی سیر و سیاحت اور جہاد تبلیغ اور تلاش حق کی خاطر کیا جاتا ہے۔ سفرخواہ کسی مقصد کیلئے ہواس میں نبیت کا نیک ہونا اور اسلامی آ داب کو مدنظر رکھنا ضروری۔ سفر کے چند آ داب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) تنہاسٹر کرنا بہتر نہیں اگر کسی خطرناک داستے سے سفر کر دے ہوں تو پھر تو بالکل اسکیے سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسکیے چلنے میں بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ مل کر دومروں کے ساتھ سفر کرنے میں بہت ی باتوں کی سہولت اور آسانی رہتی ہے۔ سامان وغیرہ کی حفاظت میں ایک دومرے کی مدوشامل حال رہتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیے سفر کرنے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" تنہاسفر کرنے کے نقصان کا جیسے مجھے علم ہے اگر لوگوں کو بھی معلوم ہوتا تو کوئی شخص رات کواکیلاسفرنہ کرتا۔" (بخاری)

(۲) سفرشروع کرنے کا بہتر وفت میچ سویرے کا ہے کیونکہ میچ چلنا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ میچ چلنا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ میچ چلنے ہے مسافر کو خاصا فائمہ ہ ہوتا ہے اگر مسافر پیدل سفر کرر ہاہے یا کسی سواری

marfat.com

پرسفر کررہا ہے تو دھوپ تیز ہونے تک اس کاسفر کافی شتم ہو چکا ہوگا۔ دو پہرکوکسی مقام پر پہنچ کر آ رام بھی کرسکتا ہے۔ ریل بس یا جہاز کاسفر ہوتو بھی سورے چلنے سے انسان جلدی کسی مقام یا منزل پر پہنچ جائے گا جواس کیلئے آسانی کا باعث ہوگا۔

- (۳) اگرتین آ دی ل کرسنر کریں تو آئیں چاہیے کہ اپ میں ہے ایک آ دی کو امیر بنالیں۔
  اس کی مہولت میہ ہوگی کہ سفر جب امیر کی رائے سے کیا جائے گا تو اختلاف پیدائیں ہوگا ور نہا یک کی رائے کچھ ہوگی و دسرے کی کچھ۔ اس طرح سفر میں بدمزگی پیدا ہوگی۔ حضرت ابوسعیڈ اور حضرت ابو ہمیڈ اور حضرت ابو ہمیڈ اور حضرت ابو ہمیڈ ہوگی ۔ حضرت ابو ہمیڈ ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمن آ دمی سفر پر روانہ ہوں تو وہ ایک کو امیر بنالیں۔ (مشکلو قشریف)
- (۳) ایک وقت تھا کہ بار برداری والے جانور یعن گھوڑا' اونٹ' نچر' بیل وغیرہ ہی سنر کا ذریعہ تھے۔ بن' گاڑی' جہاز وغیرہ کی ایجاد سے قدیم ذریعہ سنر کم ہوچکا ہے گر بیٹارا یسے علاقے ہوتے ہیں جہال سفر کیلئے قدیم ذریعہ جانورہی استعمال ہوتے ہیں۔ جانور پر سفر کرنے کی صورت میں ان کے آ رام و آ سائش کا خیال رکھنا چاہئے۔ یعنی سفر کی ایک مقدار طے کرنے کے بعد جانوروں کو پانی اور چارہ ڈ الا جائے اوران کی تھکاوٹ ختم کرنے کیلئے کسی مقام پر تھم ہرادیا جائے ہے۔ رات کو راستے سے تھوڑا ہٹ کرآ رام کرنا چاہئے۔
- (۵) عورت کیلئے اکیلے سفر کرنا اچھانہیں بلکہ معاشرتی تقاضوں کے خلاف ہاں لیے عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہئے۔البتۃ اگر سفر اندرون شہرہویا ایک آدھ دن کا سفرہو تو اس صورت میں بصورت مجبوری اکیلے جانے میں کوئی حرج نہیں۔البتہ طویل سفر پرعورت کو بالکل اکیلے نہیں جانا چاہئے بلکہ سفر میں خاونڈ بھائی 'باپ یا بیٹے وغیرہ کا ہوتا ضروری ہے۔ حضرت بالکل اکیلے نہیں جانا چاہئے بلکہ سفر میں خاونڈ بھائی 'باپ یا بیٹے وغیرہ کا ہوتا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہر بر ہے ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا الشد تعالی اور قیامت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کیلئے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن رات کی مسافت کا سفر اختیار کرے۔ (بخاری شریف)
  - (۲) سفر کے دوسرے ساتھیوں کی مدوکرنی چاہیے بینی اگر کسی شخص کے پاس ایک چیز زائد ہواور دوسرے کواس کی ضرورت ہوتو اے دے ویٹی چاہیئے۔ سفر بیس ذاتی ضرورت کیلئے پانی کا برتن اور جائے نماز وغیرہ لا زماساتھ رکھنا چاہیئے تا کہ استنجاء وضو نماز اور پینے کے پانی بیس تکلیف نہ ہو۔ سرزیوں کے موسم میں اگر ضرورت کے مطابق ہلکا سابستر بھی ساتھ رکھ لیا جائے تو اس میں

### <u>marfat.c</u>om

کوئی حرج نہیں۔

(2) سنر کی ضرورت اور مقصد پورا ہونے پر گھر کوجلدی واپس آنامتحب ہے کیونکہ بلاضر درت آوارہ گردی ہے کیا حاصل؟ کیونکہ سنر میں بہرحال تکلیف اور بےاطمینانی ہوتی ہے اس لیے اس سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا ہی صحت کیلئے بہتر ہے اور واپسی پر گھر والوں کیلئے پچھٹہ سیجھ نے کر آنا جائے ہے کہ جب کوئکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی سفر ہے آئے تو گھر والوں کیلئے پچھٹہ والوں کیلئے پچھٹہ والوں کیلئے پچھٹے دیا ہے۔

(۸) سفر کے دوران جب رات چھا جائے تو بیدہ عا پڑھنا سنت ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے اور رات چھا جاتی ہوئی تشریف لے جاتے اور رات چھا جاتی تو بید پڑھتے۔
 جاتی تو بید پڑھتے۔

يَا اَرْصَ كَرِيْ وَرَبُّكِ اللّهُ - اَعُقَدُ وَ اللّهُ الْعُقَدُ اللّهُ الْعُقَدُ وَ اللّهُ الْعُقَدُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ ولَا لَا مُلّمُ وَاللّهُ وَاللّه

اے زمن! میرااور تیرارب اللہ ہے۔ میں تیری
شرے نیز جو کھے تھے میں ہے اور جو کھے تھے میں
پیدا کیا گیا اور جو چیزیں تھے پرچلتی ہیں سب کی
شرے اللہ تعالی کی بناہ چاہتا ہوں اور میں
تیرے سبب شیر سانپ بچھوشہر میں رہنے
والوں البیس اور اس کی اولاد سے بناہ چاہتا
ہوں۔(ابوداؤد)

(9) سفر کے دوران جب اونجی جگر آئے تو اللہ اکبر کہنا جاہیے اور جب کوئی نیجامقام آئے تو سجان اللہ کہنا جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ سے لوشتے وقت بلند جگہ پر چڑھتے تو تمین باراللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد بید عا پڑھتے۔

كَوْرَلْهُ إِذَّاللَّهُ وَخُدَة لَا شَرِيْكَ

لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُخْدُ

لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَخْدُ

وَهُ وَعَلَى حَلِّى شَكَى وَكَ الْخَفْدُ

وَهُ وَعَلَى حَلِّى شَكَى وَكَ الْخَفْدُ

وَهُ وَعَلَى حَلِّى شَكَى وَكَ الْمُنْ وَقَلَى حَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَى عَالِب لَا فَلَكَ

الْمِيْنُونَ ثَالِمُ إِنْ نَاكَ المِلْوَقِينَ عَالِب لَا فَلَكَ

سَنَا جِدُونَ لَوْ إِنْ نَاكَ المِلْوَقِينَ عَالْمِدُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَنَا كَالْمِدُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

 (۱۰) سفرے والیسی کی اطلاع دینا بہتر ہے اور کوشش کریں کہ سفرے والیسی پرالیے وقت پر نہ آئیں جس سے کھر والوں کو تکلیف ہو۔ خاص طور پر رات کو دیرے سفرے والیس آناالل خانہ کیلئے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے اس لیے حضور صلی الله علیہ وسلم نے رات کو سفرے والیس آنے سے منع فر مایا ہے۔ اگر مجبوری ہوجائے۔ سواری سے دیر ہوجائے تو اس صورت میں بہر حال آنا ہی ہے۔

حفرت جابر عن روایت ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبتم میں سے کوئی زیادہ دیر کھرسے باہر رہے تو رات کے وقت کھروا پس نہ لوٹے۔ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ کوئی شخص (سفر سے) رات کے وقت کھر واپس آئے۔(مسلم شریف)

(۱۱) سفرے واپس وطن پہنچنے پراللہ کاشکرادا کرنا چاہئے کہ جس کی تو فیق اور مدوے مسافر اپنے اللہ خاند میں دوبارہ واپس آئے۔شکر کی عملی صورت بجدہ ریزی ہے اس لیے سفرے واپس آئے برقر بھی موبائلے اور وہی دور کھت نفل شکراندادا کرنا چاہئے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذاب خود بھی ایبا ہی کرتے تھے کہ جب سفرے واپس آئے تو مسجد میں دور کھت نفل اوا کرتے۔

## اا\_آداب مسرت

اسلام میں ہر چیز کی حدمقرر کی گئی ہے تا کہ بے اعتدالی پیدانہ ہو۔خوثی کم وہیش ہر
انسان کو زندگی میں بھی نہ بھی حاصل ہوتی ہے گراس خوثی کے اظہار کی ایک حدہ ہا کہ دوسرول
کواس سے نکلیف نہ بنچے۔ روز مرہ زندگی میں عمواً دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض چیز وں کے حاصل
ہونے پر انسان کوخواہ مخواہ خوثی حاصل ہوتی ہے۔مثلاً مال و دولت علم وضل طاز مت عہدہ کسی
امتحان میں کامیا بی وغیرہ۔ ایس بی چند تروار ایے ہیں کہ جن پر انسان خوثی محسوس کرتا ہے مثلاً
شادی عیداور دیگر اسلامی تبواروغیرہ۔ اس طرح طویل سفر کے بعدا پے وطن واپس آنے اور عزیز
واقارب کو ملنے پر مسرت حاصل ہوتی ہے۔غرضیکہ ہر انسان کی زندگی میں پینکڑوں مواقع ایسے
واقارب کو ملنے پر مسرت حاصل ہوتی ہے۔غرضیکہ ہر انسان کی زندگی میں سینکڑوں مواقع ایسے
ماتے ہیں کہ جن پر ازخود مسرت کا اظہار ہوتا ہے لیکن بعض حصرات اس مسرت میں حدے بڑھ
جاتے ہیں جو دوسروں کیلئے باعث تکلیف اور دل آزادی کا سبب بنما ہے اور جے مسرت حاصل

### marfat.com

ہوتی ہے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ انائے نفس بردھ جاتی ہے۔ ان تمام ہاتوں کو اعتدال میں رکھنے کیلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے آ داب مقرر فرمائے ہیں جن سے مطابق خوشی کا اظہار عین نیکی اور تو اب ہے۔ شریعت کے مطابق آ داب مسرت مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اظہارسرت کاست طریقہ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا ہے کونکہ خوشی اللہ تعالیٰ کے فعل و کرم ہی ہے حاصل ہوتی ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہئے کہ جب کوئی خوشی کا مقام آئے توسب ہے ہیں اللہ کاشکرادا کرے اوراس کے ساتھ اپنے ممل سے بھی اللہ کاشکرادا کرے اوراس کے ساتھ اپنے مل سے بھی اللہ کاشکرادا کرے اور خوشی میں ممل کاشکر ہے ہے کہ اظہار مسرت کیلئے اتباع شریعت کی جائے۔ اگر کوئی بوئی خوشی حاصل ہوتو سجہ وشکر بجالا نا چاہئے تا کہ مسرت کی انتہا میں دنیو کی فخر و خرور کی بجائے نیاز مندی کا اظہار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کا رتھا کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا تو آ ہے بھر وشکر بجالاتے۔

(۲) شرعی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی تہواروں پراظہار سرت جائزہے۔عیدالفطراور عیدالفتی دو ہوں اہم اسلامی تہوار ہیں۔ انہیں عیدین کہا جاتا ہے سددونوں دن مسلمانوں کیلئے خوشی کے ہیں۔ یہ دن ہرسال لوٹ لوٹ کرآتے ہیں اس لیے آہیں عید کہا جاتا ہے ان تہواروں کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کرخوشی مناہے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجئے۔ نبی سلی اللہ علیہ ودن خوشیاں منایا کرتے تھے اب فدانے تم کوان ہے بہتر دودن عطافر مائے یعنی عیدالفطرا درعیدالفی کے استداسال کے ان دواسلامی خدانے تم کوان ہے بہتر دودن عطافر مائے یعنی عیدالفطرا درعیدالفی کہ دراکھی طبیعت سے چھرتھر کی تبواروں میں خوشی اور سرت کا پورا پورا مظاہرہ سے کے اور ال جل کر ذراکھی طبیعت سے چھرتھر کی مدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائش شمان فطری انداز میں اختیار ہے گئے گونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گارہی تھیں جو جنگ بعاث سے متعلق النسار کے لیے دوران حفرت عائش کے کہ تھے کہ اسی دوران حضرت ابو بکڑ تشریف لے آئے۔ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہ تا بیانا بو بھر از بے دو۔ ہرتوم کیلئے تہوار کا ایک دن موتا ہوا ور آئی جاری عیدکا دن ہے۔

(۳) خوشی منانے میں اسلامی ذوق و مزاج اور اسلامی ہدایت و آ داب کا ضرور لحاظ رکھیے۔ جب آپ کوکوئی خوشی حاصل ہوتو خوشی کے بیجان میں کوئی ایساعمل یارویدا ختیار نہ سیجئے جواسلامی مزاج ہے میل ندکھائے اور اسلامی آ داب ویدایات کے خلاف ہو۔ سرت کا اظہار ضرور سیجئے سراج سے میل ندکھائے اور اسلامی آ داب ویدایات کے خلاف ہو۔ سرت کا اظہار ضرور سیجئے سراج سے میل ندکھائے اور اسلامی آ داب ویدایات کے خلاف ہو۔ سرت کا اظہار ضرور سیجئے تیکن اعتدال کا بہر حال خیال رکھئے سرت کے اظہار میں اس قدر آ گےنہ بڑھیے کہ فخر وغرور کا اظہار ہونے لگے۔

(۲) اجما کی طور پراظہار مسرت کا عام موقعہ شادی ہے اس موقعہ پراپ رشتہ داروں اور دوستوں کو بلانا سنت ہے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اس سے خوثی کے جذبات کی تسکین اور نکاح کا اعلان ہوتا ہے۔ آتش بازی خواہ شب برات میں ہو یا شادی بیاہ میں ہر جگہ ہر حال میں جرام ہے اور اس میں گئی گناہ ہیں۔ بیا ہے مال کو خضول برا دکر تا ہے۔ قرآن مجید میں نصنول مال خرج کرنے والے کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے ان لوگوں سے اللہ اور رسول بیزار ہیں 'بھراس میں ہاتھ یاؤں جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف ہے اور بلا وجہ جان یا مال کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنا شریعت میں ممنوع ہے۔ جانے کا خوف ہے اور بلا وجہ جان یا مال کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنا شریعت میں ممنوع ہے۔ جانے کا خوف ہے اور بلا وجہ جان یا مال کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنا شریعت میں ممنوع ہے۔ گرفو بل سفریا تج کے سفر سے واپس آئے ہائی وعلی مرت حاصل ہوتی ہے خاص کر جب کوئی طویل سفریا تج کے سفر سے واپس اپنے اہل وعیال میں آتا ہے تو بے حد خوثی ہوتی ہے۔ ایس موقع پر خوثی کا اظہار عزیز وا قارب کی وعوت کی صورت میں کیا جاسم ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ واپسی پر اظہار عزیز وا قارب کی وعوت کی صورت میں کیا جاسم سے مدینہ طیب واپس آئے تو اونٹ ذرخ کر کے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ سفرے واپسی پر اظہار مسرت کا ایک طریقہ استقبال ہے یعنی آئے والے کا استقبال کیا جائے۔ اس طرح آئے والے کی دلجو کی ہوگی اور خوثی موس کیا۔

(۲) کسی شخص کا کوئی ایسا کام جو بردااہم ہو۔اس کے ہونے پرانسان کو دلی مسرت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پرانسے مبار کہا دوین چاہیے۔ مثلاً امتحان میں کامیا بی یا عبدے میں ترتی وغیرہ کے موقع پر بھی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب خدا تعالی نے میری تو بقول فر مالی اور مجھے خوشنجری ملی تو میں فور آنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچا میں نے میری تو بقول فر مالی اور مجھے خوشنجری ملی تو میں فور آنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچا میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کا چرو خوشی سے جگرگار ہاتھا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چرو اس طرح چمکنا کہ جیسے جاند کا کوئی نگرا ہے اور بم جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چرو اس طرح چمکنا کہ جیسے جاند کا کوئی نگرا ہے اور بم

(۷) خوشی دمسرت کے اظہار کا ایک ذریعہ عزیز و اقارب اور دوستوں کو تھا کف بھیجنا ہے۔

<u>marfat.com</u>

حصهگیاره

# متفرقات

### ا\_ذكر الفي

ذکر ہے مراواللہ تعالی کو ہرد م یادکرنا ہے۔ ذکرالی دوطرح ہے ہے ایک دل ہے اور رازبان ہے دل ہی میں اللہ کو یادکرنا عین مسلمانی ہے ادر ہم کمل میں استقامت کی تنجی بھی ذکر الی ہے۔ ذکر دل کی روشی اور آتھوں کا نور ہے۔ ذکر حصول رضائے اللی کا ذریعہ ہے۔ ذکر آئیشہ سلمانی ہے۔ ذکر دل کی فرحت اور مرور ہے۔ ذکر عاشقوں کے دل کا سوز ہے۔ ذکر طاقوت ایمان ہے۔ ذکر حب اللی کا فرانہ ہے۔ ذکر اسلام کی روح ہے۔ ذکر مومی کی معراج ہے۔ ذکر اللہ کے قرب کا زینہ ہے۔ ذکر دکھوں کا مدادا ہے۔ ذکر الله کا فرانہ ہے۔ ذکر الله کا فرانہ ہے۔ ذکر اللہ کا فرانہ ہے۔ ذکر الله کے قرب کا زینہ ہے۔ ذکر دکھوں کا مدادا ہے۔ ذکر الله کا فرانہ ہے۔ ذکر اللہ کے قرب کا زینہ ہے۔ ذکر دکھوں کا مدادا ہے۔ ذکر اللہ کی معراج ہے۔ ذکر رہنما ہے جن کر اللہ ہے۔ ذکر قرب کی ہوئی ہے۔ ذکر دلی ہے اور کی گدائی ہے۔ ذکر دمان کے بہا ہے ہے ذکر رہنما ہے۔ ذکر اللہ ہے۔ ذکر قلب ونظر کی آ واز ہے۔ ذکر نوائے شوق کا باغ بہشت کا پروانہ ہے۔ ذکر طالبوں کی فریاد ہے۔ ذکر امرار فقر ہے۔ ذکر شراب معرفت ہے۔ ذکر لذب آ ہ محرگا ہی ہے۔ ذکر انسانی ضمیر کی آ واز ہے۔ ذکر سوز وستی جذب وشوق ہے۔ ذکر ایسانی ضمیر کی آ واز ہے۔ ذکر سوز وستی جذب وشوق ہے۔ دئر ایسانی ہے دئر ایسانی ہے دئر ایسانی ہے دئر ایسانی ہے دئر ایسانی ہے۔ ذکر ایسانی ہے دئر سے دئر کے بارے میں خودار شاد ہے۔ ذکر ایسانی ہے دئر ایسانی ہے۔ ذکر ایسانی ہے دئر کے بارے میں خودار شاد ہے۔ ذکر ایسانی ہے دئر کی ہادے میں خودار شاد

اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت ہے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی شبیج کرد۔ (احزاب: ۴۱) لَيَاتُيُّهَا الَّلَوْبِيْنَ الْمُثُواا ذُكُرُّى اللَّهَ وَكُلُّدًا كَوْنِيَّا وَمَيِّعُونُهُ مُكُنَّ فَكَا إِصِيْلاً وَلَامِرْبِ٣)

ک یادیس بمیشرزرے\_(زندی)

۲۔ حصیت معفرت ابن مردوایت کرتے میں کے رسول الندسلی اللہ علم نے فرہا ہا ہی معتقد معلم نے فرہا ہا ہی معتقد کر اللہ کا معتقد کا کہ معتقد کا معتقد کا معتقد کا معتقد کر اللہ سے خالی ندر کھو کیونکہ تمہاری زیادہ معتقد کا کر اللہ سے خالی ہونا شقادت قبل کا سبب ہوتی ہے۔ (تریذی) سبب ہے اور سخت دلی الند سے دوری کا سبب ہوتی ہے۔ (تریذی)

"- حقیعت حفرت انس روایت کرتے ہیں کے رسول الندسلی الته علیہ وسلم نے فر مای جب تمہارا کر رجنت کے باغوں سے ہوتو اس کے میوے کھاؤ۔ محابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکرو هفل کے صلتے۔ (تر ندی)

س- حدیث : حضرت ابوالدروا فروایت کرتے ہیں کے رسول الند منی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کیا میں حمیدی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کیا میں حمیدی تمہارے ان اعمال ہیں اور تمہارے بالک کو پہند ہیں اور درجات کے لحاظ ہے بہت بلند ہیں اور زروبال کے فربج ہے بھی بہتر میں اور درجات کے لحاظ ہے بہت بلند ہیں اور زروبال کے فربج ہے بھی بہتر میں اور اس جنگ ہے بھی محابث نے عرض کیا یا رسول الند آپ ہمیں ضرور بتاویں ۔ تو آپ نے فرمایا! و واللہ تعالی کا ذکر ہے۔ (ترفیدی)

۵- عدیت : حفرت تویان روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت و المذین یکنوون المذھب و الفضنه نازل ہوئی تو ہم رسول الشملی الله علیه وسلم کے ساتھ سنر جی ہے اس موقع پر بعض سحابہ نے عرض کیا ہے آیت تو سونے اور چاندی کے بارے بی نازل ہوئی ہے ۔ اگر ہمیں یہ پہتہ چل جاتا کہ کون سامال بہتر ہے تو ہم ای کو لیتے۔ اس وقت نی علیہ السلام نے فر مایا بہترین دولت یا دالنی ہیں مشغول رہنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے السلام نے فر مایا بہترین دولت یا دالنی ہیں مشغول رہنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے اور مسلمان کی یوی اس کے ایمان پر عدد کرنے والی ہے۔ (احمد از فدی این ماجد)

۲- حدیث جعفرت ابو ہر برقر دوایت کرتے ہیں کے دسول الدّ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا جو لوگ ایک مجلس میں اندوای کے جوئے اور اس مجلس میں نہ تو اللّہ کا ذکر کیا اور نہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھا تو بیڈ شست ان کے بغیر خسارہ کا سبب ہوگی اگر القد تعالیٰ جائے گا تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور جا ہے گا تو جمالے عذائے مرائے گا۔ (تر ندی)

 بھی جتی کراڑتے ہوئے تمہاری ملوار بھی ٹوٹ جائے۔ (بیمیق)

۸۔ حدیث : حضرت ابوموی روایت کرتے ہیں کدرسول الانسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان اشخاص کی مثال جواللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں زندوں کی سے اور جو ذکر اللی نہیں کرتے وہ مزردوں کی طرح ہیں۔ (بخاری شریف)

۹۔ حدیث : حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شیطان ابن آ دم کے دل ہے چیکا ہوا ہے کیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ الگ ہوجا تا ہے اور جب ابن آ دم غافل ہوجا تا ہے تو شیطان وسوسہ ڈ النا ہے۔ ( بخاری شریف )

•ا۔ حدیث حضرت ابو ہریرۃ روایت کرتے ہیں کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم الی نہیں جوالی جگہ بیٹیس اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو ان کی حیثیت مر رہ گدھے کی می ہوتی ہے اور ان پرحسرت کی کیفیت ہوتی ہے۔ (احمر ابوداؤد)

ا۔ حدیث : حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم میں سے جو شخص رات کو محنت کرنے سے عاجز ہوا اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ قرح کر سکتا ہوا در برز دلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کرسکتا ہوا س کو چاہیئے کہ اللہ کا ذکر کثر ت سے کرے۔ (بخاری تر نہ می)

السلام کے بیٹ : حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ہیں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی سی چیز کا بھی قلق وافسوس نہیں ہوگا۔ بجزائ کھڑی کے جود نیامیں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ (بیہی )

## ۲۔دُرودُ شریف

وُرووشریف ایک ایبا پاکیزہ اور نیک عمل ہے جوانسان کوآسان کوآسان سے عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہرنی اور پیغیبر کواپی کسی نہ کسی خصوصی شان اور عظمت ہے نواز ا ہے۔ مب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیعظمت اور عز ت عطا ہوئی کے فرشتوں کوان کے سامنے جمکا دیا۔ پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو پیعظمت اور عز ت عطا ہوئی کے فرشتوں کوان کے سامنے جمکا دیا۔ پھر حضرت کی جائے ہوئی کے از ااور ان کی جائے سکونت کو

تج کا مرکز بنا ؤیا۔ پھران کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذیح کے خطاب سے نوازا۔ حضرت اورلیس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میرا ہجا نبی تھا جن کا میں نے ورجہ بلند کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اصحاب بصیرت میں شار کیا۔ حضرت بوسف علیہ السلام کو بیٹ حسن سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی با کمال مجزات سے تائید کی اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ گویا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعت سے سرفران کے علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ گویا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعت سے سرفران کے کیا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ میاعز از دیا کیان کے ذکر کو اپناذ کر قرار دیا اور ان کے نام کے ساتھ شامل اور ان پرخوؤ ڈرود پاک پڑھنا اپنا شعار بنالیا۔

ارشاد بارى تعالى بىكد:

اِنَّ اللَّهُ وَمَلَّتُ كُتَنَهُ يُصَلِّقُنَ عَلَى النَّبِيِّ ويَكَيَّهُا الْكَذِيْنَ اَمَنُوَّا صَلَّوْا عَكَيْهِ وَسَلِّمُ وْالْتَسْلِيْهُا -عَكَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْهًا -

بینک الله تعالی اور اس کے فرشتے اپنے نبی مرم پر ڈ رود جیجتے ہیں اے ایمان والو!تم بھی آپ پرڈ رود بھیجا کر وادراجھی طرح سلام جیجو۔

(الاتزاب:۵٦)

سے آپر کریدمڈیشد منورہ میں شعبان سے میں نازل ہوئی اوراس آپت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تھم دُیا کہ تم حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر وُرود وسلام بھیجو جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر وُرود وسلام بھیجتے ہیں۔ یعنی حضور پر وُرود بھیجے والے تین (۱) اللہ تعالیٰ (۲) فرشتے اور ۳) اہل ایمان ہیں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا وُرود بھیجے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے آپ پر اپنی رحموں کی بارش فر ما تا ہے اور آپ کے وُرجات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آپ پر صلوٰ ق کا مطلب یہ کہ فرشتے آپ کے دن کو دنیا میں اللہ سے دُعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراجب عطا فر مائے آپ کی شریعت مطبرہ کو فروغ بخشے یعنیٰ فرشتے ہر کھاظ ہے۔ آپ کی تعریف وتو صیف بیان کرتے دہتے ہیں۔ االل ایمان کی طرف سے صلوٰ ق کا مطلب بھی اللہ کی انعریف وتو صیف بیان کرتے دہتے ہیں۔ االل ایمان کی طرف سے صلوٰ ق کا مطلب بھی اللہ کی ایر میں سے محبور کی شمان بلند و بالاکرنے کی التجا ہے۔ یعنی اہل ایمان پر بیواض کم مطلب بھی اللہ کی بارگاہ میں حضور کی شمان بلند و بالاکرنے کی التجا ہے۔ یعنی اہل ایمان پر بیواض کی شمان میں دعام کی وُعا کرتے ہیں تو ایمان والوئم بھی میرے بوب کی مطاب کی میں اور تیم بھی میرے بوب کی سوف کو کیں تعریف کرتے ہیں اور ایمان والوئم بھی میرے بوب کی تعریف کرو۔

لفظ صلوة کے بین معنی میں پہلا یہ کر مجت کی بنا پر رحمت کرنا یا مہر بان رہنا' دُوسراتعریف <u>martat</u>.com وتوصیف کرنا تیسراؤعا کرنالہذا جب بیلفظ اللہ تعالیٰ کی طرف صلوٰ ق کے معنوں میں استعمال کیا جائے گا تو اس سے پہلا اور دُوسرامطلب مراد لیے جا کمیں سے کیکن جب صلوٰ ق کالفظ فرشتوں اور انسانوں کی طرف ہے بولا جائے گا تو اس میں اللہ کے حضور دُعا کرنالیا جائے گا۔

"سلموا تسلیما" کا مطلب حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدی میں سلام پیش کرنا ہے۔ اگر چدمند رجہ بالا آیت میں ہمیں صلوٰ قوسلام کا تھم دیا گیا ہے لیکن ہم اعتراف بھر کرتے ہوئے وض کرتے ہیں کہ"اللہم صل" نعنی اے اللہ! تو بی اپنے محبوب کی شمان اور قدرومنزلت کو بھی طرح جانتا ہے اس لیے تو بی ہماری طرف سے اپنے محبوب پرصلوٰ قبیج جوان کی شان شایان ہو۔

اس آیت کریمہ یہ تھم اخذ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام س کریا کہد کرؤرود شریف پڑھنا واجب ہے اس کے شریف پڑھنا واجب ہے اس کے ترکی قعدہ میں ڈرودشریف کا پڑھنا واجب ہے اس کے ترک کرنے سے نماز نہ ہوگی۔اگر کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آ ہے تو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فریضہ او ا ہو جائے گالیکن ہر بار نام لینے یا سننے پر وُرود شریف بڑھنا مستحب ہے جس طرح زبان سے ذکر مبارک وقت صلو قوسلام واجب ہے ایسے بی قلم سے لکھنے کے وقت مجی صلو قوسلام کا قلم سے لکھنے کے وقت بھی صلو قوسلام کا قلم سے لکھنا ضروری ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو تخص مجھ پرایک مرتبہ ذرود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فر مائے گا۔ (مسلم)

ُ حفزت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ جو تخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم پر ایک بار وُ رود یاک پڑھے اس پراللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے ستر رحمتیں نازل فر مائے گا۔ (احمہ )

خفرت انس ہے روایت ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار وُرود پاک بڑھا اللہ تعالی اس پروس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے۔ (نسائی شریف)

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ مخص میر ہے سب سے قریب ہوگا جس نے جھے پراکٹر ڈرود پاک پڑھا ہوگا۔ (ترندی) حدوز وہ مخص میر ہے سب سے قریب ہوگا جس نے جھے پراکٹر ڈرود پاک پڑھا ہوگا۔ (ترندی) حضرت رویفن موالی کی ایک میں ایک کا کانٹری کی انتظام کے فرمایا جس نے جھے معرب رویفن موالی کی کانٹری کی انتظام کی انتظام کے فرمایا جس نے جھے

پر یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ؤرود پڑھ کریہ کہا کہ خداوندا آئییں قیامت میں اپنا قرب خاص عطافر ما۔اس ڈرود پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔(احمہ)

خضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ دوایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالا نکہ حضور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بمرصدیق اور سیدنا عمر فاروق بھی تشریف فرہا تھے جب میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈرود بھیجا۔ پھرا ہے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدد کھے کر فرمایا جو ما گلو گے دیا جائے گا۔ ما تک دیا جائے گا۔ (ترندی)

حضرت فضالہ بن عبیدہ سے دوایت ہے کہ ایک دن جبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فیصلہ اللہ ایک فیصل آیا اوراس نے نماز پڑھی پھراس نے دعا ما مگنا شروع کی یا اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پررحم فرما۔ بیس کرحضور صلی للہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اے نمازی! تو نے جلدی کی ہے۔ لہذا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر۔ پھر مجھ پر وُرود پاک پڑھا کر'پھر دعا مانگا کر'پھر ایک نمازی آیا اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو جو دعا حمد و ثنا کی اور پھر حضور پر وُرود پاک پڑھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اے نمازی تو جو دعا مانگے گا'وہ قبول ہوگی۔ (مشکلوۃ شریف) ا

حضرت عمرِّروایت کرتے ہیں کہ دعا آسان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں ہے پچوبھی اوپر نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ رسول انڈصلی انڈعلیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ؤرود سرے پچوبھی اوپر نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ رسول انڈصلی انڈعلیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ؤرود <u>marfat.com</u>

پیش نہ کیا جائے۔(ترندی)

عفرت علی ٔ روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ (تر ندی)

ا۔ مسئلہ: عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں ڈرود شریف پڑھنا واجب خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سے اورا گرمجلس میں سو بار ذکر آئے تو ہر بار دُرود شریف پڑھنا چاہئے۔

۲۔ مسئلہ: جہاں تک بھی ممکن ہو دُرودشریف پڑھنامتحب ہے اورخصوصیت کے ساتھ ان جگہوں میں روز جمعۂ شب جمعۂ صبح وشام جواب اذان کے بعد ُ دعا کے اول وآخر میں ' اجتماع وفراق کے وقت ُ وضوکرتے وقت ُ جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت۔

"- مسئلہ رود پاک پورے ذوق و شوق اور کئن ہے پڑھنا چاہئے۔ دل ور ماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے اور دل ہے ہر طرح کے خیالات نکال کراپی پوری توجہ درود شریف پر کھنی چاہئے اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف پر کھنی چاہئے اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہے اس لیے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آئھوں کے سامنے قائم رکھیں۔ سم مصد خلعہ ذرود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کارخ اس طرف کرنا چاہئے جس طرف نبی اکرم کی اروضہ اقدیں ہے چھر آئھوں بند کر کے مراقبہ کی صورت میں ذرود شریف پڑھنا شرع کرے اور کوشش کرے کہ جتنا عرصہ ذرود یاک پڑھا جائے مراقب رہے۔

۵۔ مسئلہ ذرود پڑھتے ہوئے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہی۔ اگرخواب میں ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگئ ہے تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پراپنا تصور جمانا چاہئے۔ جب درود پاک پڑھتے جمانا چاہئے۔ جب درود پاک پڑھتے تعداد کی کثر ت ہوجائے گی تو پھر دُرود پڑھنے والے کی روح کا جلس محمدی میں آنا جانا ہوجائے گا۔ وہ روح کی آگھ سے بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہوجائے گا۔ اور جول ہوگا ہوگا ای نسبت ہے اس کی روح پر انوارات البیہ کا نزول ہوگا ہوں ان کی مجت میں زیادہ محموم کو ہوگا ای نسبت ہے اس کی روح پر انوارات البیہ کا نزول ہوگا اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی۔ حتی کہ ایک ایسا وفت آجائے گا کہ وہ این کرونور کا بحر بران میں ورود پڑھنے والے کی ایپ گرونور کا بحر ہے کرال محسوں کرے گا۔ اور اس بہر بیکراں میں ورود پڑھنے والے کی روح خوط زن ہوکرروجا نیت سے مالا مال ہوجائے گی۔

مقصدرضائے البی رکھنا چاہیے بلکہ یہ نیت پیش نظرر منی چاہئے کہ وُرووشریف پڑھنااللہ کا حکم ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی انتباع کررہا ہوں۔اگراس نیت کے علاوہ کوئی اور نیت و ہمن میں رکھے گا تو وُرووشریف کا اجرکم ہوجائے گا۔

المستند ازرود پاک پڑھنے والے کاجم اور لباس پاک صاف ہونا چاہتے ۔ کونکہ ہر عباوت کیلئے با کیز گا اور طہارت ضروری ہے اس لیے درود پاک کیلئے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے اس لیے درود پاک کیلئے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا دُرود شریف باوضو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک ہے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہئے 'خوشبولگانا بھی بہت بہتر ہے۔ پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات ہے یاک کرکے دُرود شریف پڑھنا چاہئے۔

۸۔ مصطلعہ: وُرود باک رونوں طَرح لین بلندآ وازیا پست آ وازیے پڑھ سکتا ہے۔اگر اونی آ وازیس پڑھ سکتا ہے۔اگر اونی آ وازیس پڑھ سکتا ہے۔اگر اونی آ وازیس پڑھنا چاہئے۔ وُرود پڑھنے وفت آ وازکودکش آ وازیس نکالنا چاہئے ورود پست آ وازی پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے دل جمعی پیدا ہوتی ہے۔

9۔ مسئلہ: دُرود پڑھتے ہوئے شہرت اور ریا کاری سے پچنا چاہئے۔ و نیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نبیت نہیں رکھنی چاہئے۔ اگر کسی کے مدعوکرنے پر محفل دُرود میں شرکت کرے تو دعوت دینے والے یا کسی اور پر احسان نہیں رکھنا چاہئے یا کہ دُرود شریف کے پڑھنے میں رضائے اللی کا مقصد ہی چین نظر رکھنا چاہئے۔

## ٣\_قرآن مجيد كا تقدس

قرآن مجید سلمانوں کی ندہی اور الہامی کتاب ہے اس لیے اس کا ادب واحترام کرتا ضرور کی ہے آگر کوئی مسلمان قرآن کا ادب نہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی دینی کتب جن جس قرآن پاک کی آیات اور ا حادیث ہوں انہیں بھی ادب ہے رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید اور دینی کتب رکھنے کے چند مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ: قرآن مجید کو ہمیشہ بلند جگہ پر رکھیں اور اس کی طرف پیٹے کرنے ہے گریز کریں جب بھی قرآن پاک تلاوت کیلئے اٹھائے یا تو اسے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھیں یا کسی چیز پر رکھ کر پڑھیں۔ زمین پر بھی نہ رکھیں ماہی جن بی بدوقرآن پاک کو پڑھتے ہوئے زمین پر رکھ لیتے ہیں ایسا کرنا یا لکل خلاف ادب ہے۔

marfat.com

۲\_مسئله: قرآن پاک پرجز دان یا غلاف چڑھانا آ داب قرآن میں سے ہے۔ سبررنگ کا غلاف چڑھانازیادہ مناسب ہے اگر کوئی پلاسٹک کورچڑھائے تو وہ بھی درست ہے۔

س\_ **مسئلہ**: جہاں قرآن مجید جھایا جائے۔ وہاں بھی قرآن مجید کے احترام کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے کاغذوں کو بڑے اوب سے اٹھانا جاہتے اور جب کاریگراہے ہاتھ لگا کیں تو وضو کر

کیں تو زیاوہ بہتر ہے۔

س **مسئلہ**: قرآن پاک کی جہاں جلد بند ہوتی ہے وہاں لوگ احترام نہیں کرتے بلکہ عام کتاب کے اوراق کی طرح اس کی جزبندی کر کے زمین پر رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میددلیل دیتے میں کہ میہ بھاری مجبوری ہے۔اس کا ادب کرنے میں کوئی مجبوری نہیں۔قر آن کے اوراق کوز مین یر کسی صورت میں ندر کھا جائے۔

۵. مسئله: قرآن یاک کے اور اق جب بوسیده ہوجا ئیں تو انہیں جلتے یائی میں بہادیا جائے اگر چتا یانی میسرند ہوتو تھی یاک جگہ پر یا تھی قبرستان میں گڑ ھا تھود کراوراق کو فن کر دیا جائے۔ 

 ۲\_مسئلہ: قرآن یاک کو یا کسی بوسیدہ ورق کوجلاتا ادب کے خلاف ہے بلکہ علماء نے ایسا کرنے کو بہت یُرافعل قرار دیا ہےاور گناہ میں شار کیا ہےاس لیے قر آن پاک کوجلانے والاسز ا کا

ے۔ **مسئلہ**: قرآن مجید بہت بھوٹے سائز کا چھپوانا جیسے کہلوگ تعویذی قرآن چھپواتے ہیں مکروہ ہے کہاں سے قرآن مجید کی عظمت عوام کی نظروں میں کم ہوتی ہے۔

٨\_ مسئله: قرآن مجيد براگرتو بين كاراده ميكس في ياؤل ركه ديا تو كافر بوجائ كااور اگرےاختیار علطی سے یاؤں پڑ گیا تو قرآن مجید کوادب سے اٹھا کر بوسہ دے اور توبہ کرے۔ 9\_ مسئله: سي في مخض خير وبركت كيك اي مكان مين قرآن مجيد ركها ب اوراس مين

حلاوت نہیں کرتا تو سیچھ گناہ ہیں بلکہ اس کی رہنیت باعث ثواب ہے۔

• ا۔ مسئلہ: اغت اور صرف ونحو کی کتابوں کو نیچے رکھے اور ان کے او پر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں۔ان کے اوپر فقہ کی کتابیں اور حدیث کی نتابیں رکھی جائیں ادران کے اوپر تفسیر کی کتابوں کور تھیں اور سب کتابوں ہے او پر قرآن مجید کور تھیں اور قرآن مجید کے او پر کوئی چیز نہ رتھیں بلک قرآن مجید جس بس یا الماری میں ہواس بکس اور الماری کے اویر بھی کوئی چیز ندر تھیں۔ اا۔ **مسئلہ**: جس گھر میں قرآن مجید ہواس میں بیوی ہے صحبت کرنے کی اجازت ہے جبکہ Marfat. COM

قرآن مجيد پر پرده پراہے۔

## ~۔قسم اور کفارہ

اسلام میں قتم کھانا جائز ہے لیکن بلاوجہ بات بات قتمیں کھاتے رہنا اچھانہیں۔ اسلام نے قتم کھانے کے متعلق چند اصولوں مقرر فرمائے ہیں جن کے متعلق حضور میلائی کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

ا - حد بت: حضرت ابن عرائے فرمایا کہ بی کریم علیہ اکثریوں تم یا دفر مایا کرتے" دلوں کو چھیرنے والے کی تم یا دفر مایا کرتے" دلوں کو چھیرنے والے کی تم یک ( بخاری )

۲-حد یث: حضرت عبدالله بن عمر اینت ب کهرسول الله ملی الله علیه وسلم نے قربایا الله تعالی الله علیه وسلم نے قربایا الله تعالی نے تہمیں تمہارے آباؤا جداد کی قتم کھانے سے منع فربایا ہے۔ جس نے قتم کھانی ہوتو الله کی قتم کھانے ہوتو الله کی قتم کھائے ہوتو الله کی قتم کھائے یا غاموش رہے۔ (مسلم شریف)

ساحد من حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بی کریم نے فرمایا جس نے تسم کھاتے ہوئے کہ لات وعزی کی تسم کھاتے ہوئے کہ لات وعزی کی تشم کو اسے لا الله الله کہدلینا جاہے اور جوابی ساتھی ہے کہ کہ آؤجوا تھیلیں تو اسے صدقہ وینا جاہے۔ (بخاری)

الم حد بيث: حضرت عبدالرحن بن سمرة سے روایت ہے كدرسول الله علي في نے فرمایانه بنوں كي تسم كھاؤاورندآ باؤاجداد كی تسم كھاؤ۔ (مسلم)

۵۔ حد بیث: حضرت ابو ہر بر ہ فرمایا کہ جب طف اٹھاتے تورسول اللہ علیہ کی تم یہ ہوتی۔ دسم ہاور میں اللہ سے بخشش جا ہتا ہوں۔ (ابوداؤ دابن ماجہ)

۲۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا که رسول الله کو جب میں مبالغة منظور ہوتا تو فرماتے اس ذات کی متم جس کے قبضے میں ابوالقاسم کی جان ہے۔ (ابوداؤد)

ے۔ حد بیت: حضرت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 'اپنے ہا ہوں گی مسلم نہ کھایا کر وافر ہے ہا ہوں گی مسلم نہ کھایا کر وافر رندایتی ماؤں کی اور نہ بنوں کی اور اللہ کی تنہ کھایا کر وگر جبکہ تم سچے ہو۔ (نمائی)

۸۔حد میت: حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے ساہے
 جس نے اللہ کے سواکسی کی تیم کھائی تو یقینا اس نے شرک کیا۔ (تر ندی)
 ۹۔حد میٹ: حضرت بر بیرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے امانت کی تیم

marfat.com

كمال ووہم من على المال وادواد وسالى)

اا۔ حدیث دعفرت بریدہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جس نے کہا کہ
میں اسلام سے لاتعلق ہوں۔ اگر تم میں جمونا ہے تو سمنے کے مطابق ہو کیا اور اگر تم میں جا
ہے اسلام کی طرف سمج سالم ہیں اونے گا۔ (ابن ماجہ)

ہے۔ من ان معنون ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ منافظہ نے فرمایا جس النے کسی میں انداز منافظہ نے کسی اللہ منافظہ کے انداز میں انداز کر اور اس ہے بہتر دوسری صورت دیمی تو اپنی تم کا گفارہ اداکرے کے بہتر کو مسلم کا سلم کا سلم

ا۔ حدیث خطرت ابور ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی میں سے میں سے کسی کا ہے کھر والوں سے متعلق اپنی تھم پراڑار ہنا اللہ تعالی کے نزد کی اس سے بڑا گنا و سے کہ اس کے بڑا گنا و سے کہ اس کے بڑا گنا و سے کہ اس کے بڑا گنا و سے کہ اس کا کفار واوا کر سے جواللہ تعالی نے اس پر مقرر فرمایا ہے۔ (بخاری) میں تمن تم ہے۔

(الف)غموس (ب)لغو (ج)منعقدة

اگرکسی ایسی چیز کے متعلق تسم کھائی جوہو چک ہے یا اب ہے یا تہیں ہوئی ہے یا اب تہیں ہوئی ہے یا اب تہیں گروہ تسم جبوثی ہے۔ مثلات کم کھائی کہ فیل الفض آیا اور وہ اب تک نہیں آیا ہے یا تسم کھائی کہ فیل کہ نہیں آیا ہے جان یا کہ بہتر ہے اور واقع میں وہ پھر نہیں۔ غرض یہ کہاں جبوثی تسم کھائی تھی مثلاً جس کے آنے کی نسبت جبوثی تسم کھائی تھی وہ خود بھی جانا ہے کہ نسبی آیا تو ایک تسم کھائی تھی مرحقیقت میں اور اگرا ہے خیال سے تو اس نے بچی تسم کھائی تھی مرحقیقت میں وہ جموثی ہے مثلاً جانا تھا کہ نہیں آیا اور تھیقت میں وہ آگیا تو ایک تسم کو تو اس اور اگرا ہے خیال سے تو اس نے بچی تسم کھائی تھی مرحقیقت میں وہ آگیا تو ایک تسم کو تو اس کے بھی ہوں اور اگرا ہے تو اس کے بھی ہیں اور اگرا تندہ کے لیے تسم کھائی کہ نہیں آیا اور حقیقت میں وہ آگیا نہ کروں گایا نہ کروں گا تو اس کو منعقد ہی کہتے ہیں۔ اور اگر آئندہ کے لیے تسم کھائی مثلاً خدا کی تسم ایمی سے کام کروں گایا نہ کروں گا تو اس

ا۔ مسئلہ جسم کھانا جائز ہے گر جہال تک ہو کی بہتر ہے اور بات بات پر شم نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگول نے شم کو تکیے وکلام بنار کھا ہے کہ قصد آو بلاقصد زبان پر جاری رہتی ہے اور اس کا خبال نہیں رکھتے کہ بات تجی ہے یا جمونی ' یہ خت معیوب بات ہے اور خدا کے سواسی اور کی شم کھانا محروواور بری بات ہے اور یہ شرعاً تشم بھی نہیں یعنی اس کے تو ڑنے ہے کا رو لازم نہیں۔ (بہارشر بیت)

م مستله: بدالغاظ تم نبیل اگرچه آدمی ان کے بولنے ہے گن مگار ہوگا جگرہ اپنی و ہے مگر Mariat.com جھوٹا ہو'' آگرایبا کروں تو بھے پر خدا کاغضب ہواں کی لعنت ہواں کا عذاب ہو خدا کا قبر ثو نے' بھھ پرآسان بھٹ بڑے وغیرہ' رسول الٹھائیسے کی شفاعت نہ ملے۔خدا کا دیدار مجھے نصیب نہ ہومرتے وقت مجمم نصیب نہ ہو' بہار شریعت)

سا۔ مسئلہ جو تھی کی چیز کواپناو پر حرام کرے مثلا کے کے فلاں چیز جھے پر حرام ہے تو اس کے کہد دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے کون حرام کرسکے مگراس کے برتنے سے کفارہ لازم آئے گا بعنی یہ بھی تنم ہے۔ (بہار شریعت)

۳- مسئله جان بو جو کرجمونی قتم کھائی جے غموں کہتے ہیں تو یہ خت گناہ ہے اس برتوبہ استغفار فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ اور اگر اپنے خیال میں تو اس نے تجی قتم کھائی تھی مگر حقیقت میں جموئی ہے مثلاً جانتا تھا کہ فلال شخص نہیں آیا ہے اور قتم کھائی کرنہیں آیا اور اگر آئندہ کے لیے قتارہ کتے ہیں ایر قتم مگائی تو اس کی منعقدہ کہتے ہیں ایر قتم مگائی تو اس کی منعقدہ کہتے ہیں ایر قتم مگائی تو اس کی منعقدہ کہتے ہیں ایر قتم مگائی تو اس کی منعقدہ کہتے ہیں ایر قتم ماگر تو ڑے گا تو اس کے لیے کھارہ و بینا پڑے گا اور بعض صور تو ل میں گنہ گار ہوگا۔ فرقا کی عالمگیری)

۵- مسئله بشم تو رُنے کا کفارہ علام آزاد کرنا یا دس سکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے ہوئے ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے جوجا ہے کرے اور جوان میں سے کسی بہنانا ہے کہ بہنانا ہے کہنانا ہے کہ بہنانا ہے کہ بہنا ہے کہ بہنانا ہے کہ بہنا ہے کہ بہنانا ہے کہ بہنا ہے کہ بہنانا ہے کہ بہنانا ہے کہ بہنانا

۲۔ **مسئلہ** عورت کوان روزول کے درمیان اگر حیض آگیا تو پہلے کے روز و کااعتبارہ نہ ہو گالینی اب پاک ہونے کے بعد لگا تارتین روز ہے کے درمجے (درمجار)

ک- مسئلہ بتم تو ڑنے ہے پہلے کفارہ ہیں اور دیا تو ادانہ ہوگا۔ لینی اگر کفارہ دینے کے بعد تم تو ڑی اور دیا ہوں اور دیا تو ادانہ ہوگا۔ لینی اگر کفارہ دینے کے بعد تم تو ڈی تو اب پھر کفارہ دیے کہ جو پہلے دیا ہے وہ کفارہ ہیں گرفقیر کو دیے ہوئے کو واپس نہیں لے سکتی۔ (فافی عالمگیری)

۸۔ مسطق کفارہ انہی مساکین کودے سکتی ہے جن کوز کو ق دے سکتی ہے اسے یاں باپ اولا دوغیرہ کو جن کوز کو ق نہیں دے سکتی کفارہ کی قیت مسجد میں صرف نہیں کرسکتی ندمردے کفن میں لگاسکتی ہے یعنی جہاں زکو ق نہیں خرج مسجد میں صرف نہیں کرسکتی ندمردے کفن میں لگاسکتی ہے یعنی جہاں جہاں زکو ق نہیں خرج کرسکتی وہاں کفارہ کر قیمت بھی نہیں دے سکتی۔ درمیتار)

9-مصطلع بتم میں ایک قاعدہ یہ یاد رکھنا چاہیے جس کافتم میں ہرجگہ لحاظ ضروری ہے کہ فتم سے تمام الفاظ ہے وہ معنی لیے جائیں گے جن میں اہل عرف استعال کرتے ہوں۔ مثلاً فتم سے تمام الفاظ ہے وہ معنی لیے جائیں گے جن میں اہل عرف استعال کرتے ہوں۔ مثلاً محک نے فتم ملک مکان میں نہیں جاؤں گی اور مبحد میں یا کعبہ میں گئی تو فتم نہیں ٹوٹی۔

<u>marfat.com</u>

آگر چہ بیجی مکان ہیں۔ یونہی لفظوں کے بول جال میں جومعنی ہیں وہ مراد لیے جا کمیں گے متم کھانے والے کی نیت اور مقصد کا عتبار نہ ہوگا۔ مثلاً قسم کھائی کہ درواز ہ سے باہر نہ جاؤں گی اور دیوار کودکر یا سیرھی لگا کر باہر چلی گئی توقشم ہیں ٹوٹی۔ اگر چہاس سے مراد سہ ہے کہ کھر سے باہر نہ جاؤں گی۔ (فاؤی عالمکیری)

ا۔ مسطق بنم کھائی کہ فلال کے محمر نہ جاؤں گی تو جس کھریں رہتا ہے اس میں اس میں رہتا ہو۔ یونہی جائے ہے۔ میں رہتا ہو۔ یونہی جائے ہے۔ میں رہتا ہو۔ یونہی جائے ہے۔ میں رہتا ہو۔ یونہی جو مکان اس کا نہ ہو بلکہ کرایہ یا عاریۃ اس میں رہتا ہو۔ یونہی جو مکان اس کی ملک میں ہے آگر جہ اس میں رہتا نہ ہو۔ اس میں جائے ہے بھی قسم نوث جائے گی۔ (فرآؤی عالمگیری)

من اور والمان المستنده المان المان

سوا۔ مسعنلہ قسم کھائی کہ فلال کا خط نہ پڑھوں گی اور خط کود یکھا اور جو پچھاس میں لکھا ہے۔ اے سمجھا توقشم ٹوٹ گئی کہ خط پڑھنے ہے یہی مقصود ہوتا ہے۔ زبان سے پڑھنا نہیں جیسا کہ یہاں کا عام محاورہ ہے۔ (ردامختار)

سیب میں اس کے بیاس کے پاس نہیں پیٹکوں گی تو اس کا وہی تھم ہے جیسے ہیہا ۱۲۔ مصطلقہ بشم کھائی کہ میں اس کے پاس نہیں پیٹکوں گی تو اس کا وہی تھم ہے جیسے ہیہا کہ میں اس کے کلام نہ کروں گی۔ (فناوی عالمگیری)

۱۵۔ مسئلہ بتم کھائی کہ تیرے مکان کا کھانا چنا مجھ پر حرام ہے بیکہا کہ تیرے منظے کا پانی چنا حرام ہے بیکہا کہ تیرے منظے کا پانی چنا حرام ہے بیکہا کہ تیرے منظے کا پانی میں اسے کے چنا حرام ہے گی بیٹے گی یا دوسری صورت میں اسے کے منظریکا یانی بیٹے گی توقعم کا کفارہ دینا آئے گا۔ (بہارشریعت)

 کران چیز دن کومرف میں کوشت دیں کہتے اور اگر کمی مکدان چیز دن کا بھی کوشت میں شار ہو تو وہاں ان کے کھانے سے بھی تم ٹوٹ جائے گی۔(در مخار)

## ۵۔تصویرکشی کی مذمت

اسلامی نقط نظرے جانداروں کی تصاویر بنانا جائز نہیں بلکہ شریعت میں جاندار چیزوں کی تصویر بنانا 'بنوانا' اس کا رکھنا اور اس کا بچنا حرام ہے لبدا کیڑے کا غذا پھڑو دیور پردے درہم' و بناراور کسی شختے پرتصویر بنانا خلاف شرع ہے البتہ کسی فیرجاندار جیسے در فیت مکان یا کسی مقام کا فظارہ و فیرہ کی تصویر بنانے اور ان کے رکھنے اور خرید و فرو فیت میں کوئی مرج نہیں ۔ حضور منطقے کی فظارہ و فیرہ کی تصویر منطقے کی جن اصادیمت میں تصویر کئی ہے۔ منع فر مایا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں :

ا۔ حدیث دعفرت ابوطلی ہے روایت ہے کہ بی کریم نے فر مایا۔ رحمت کے فرشتے اس کھر میں داخل نہیں ہوتے جس کھر میں کتایا تصویر ہو۔ ( بخاری )

۲۔ مصطلعہ: حضرت عائشہ معدیقہ ہے روایت ہے کہ بی اکرم اپنے کا شانہ واقدی میں کوئی تصویر نہ جھوڑتے تحراہے توڑ دیتے۔ (بخاری)

"- مستنطعہ حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انھوں نے الماری کے اوپر پردہ ڈالاجس میں تضور بریل تھیں تو نبی کریم نے اسے پھاڑ دیا۔ میں نے اس کے دو بھے بنالیے جن پر حضور کی سیٹھا کرتے۔ بخاری) جیٹھا کرتے۔ بخاری)

الم معدما الله المعدما المن المواجعة المن المائية الم

ے۔ صعب علد : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ملکانے کوفر ماتے۔ اوے سنا۔ اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ اس سے بدا فالم کون ہے جواس طرح چے بنانے سکے جیسی

marfat.com

میں نے بنائی۔ بھلاایک ذروانو بنائی ایک وائدتو بنائی ایک جوتو بنائیں۔ (بغاری)

۸۔ مستند : حضرت ابن عہال ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علاقے کوفر ماتے

موے ساہرتصور بنانے والاجہنم میں جائے گا۔ ہرتصور جواس نے بنائی ہوگی اس کا جاندار بنا

یا جائے گا۔ جوجہنم میں ہے اسے عذاب و سے گا۔ حضرت ابن عہاس نے فرمایا کہ اگر جارہ نہ ہوتو ورفت و فیرہ چیزوں کی تصویر بنالوجن میں روح نیس ہے۔ (بخاری)

۹ مسطه : حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کدرسول الله طاق نے رایا قیامت کے روز جنم سے آیک کرون لکنے گی جس کی دوآ تکمیں ہوں گی دیکھنے والی اور دو کان ہوں گی سننے والے اور ایک بولنے والی زبان ہوگی۔وو کی کہ جھے تین مخصول پرمقررفر والی کما ہے:

(الف) ہرام مخض پر جو سرکش اور ظالم ہو۔

(ب) براس فض رجوفدا كساتهددومرون كامهادت كرك-

(ج) السوم يس مناعدوالي ير- (تريدي)

ار مستفد : معرف ابو بریره به کردسول الله مالی نے فرمایا معرف جریک میرے
اس آراد کہا جی گذشتہ رات حاضر ہوا تھا۔ جھے اندردافل ہونے جی کوئی رکاوٹ نہی کی درواز سے پر تصویر یں تھیں اور کھر کے اندراک ہاریک بردہ تھا جس می تصویر یں تھیں اور کھر کے اندراک ہاریک بردہ تھا جس می تصویر یں تھیں اور کھر جی ایک ہوا ہے کا تھم فرما ہے تا کہ وہ ورفت کی افراج برم ایک تنا تھا۔ درواز سے کی تصویروں کا سرکا نے کا تھم فرما ہے تا کہ وہ ورفت کی طرح رہ جا تھی ۔ بردے کوکا نے کا تھم فرما ہے کہاں کے دومر ہائے بنا لیے جا تھی جو بھکتے رہی اور رہ کے کوکال وینے کا تھم فرمانے ۔ بس دسول الله منالی نے ایسا اور کے کوکال وینے کا تھم فرمانے ۔ بس دسول الله منالی نے ایسا الله منالی نے ایسا

اد مسئله: معرب ابن ماس في معرب ميون عدروايدى بكرايك روائع ك

ملنے نہ آئے۔ عالما نکہ خدا کی شم انھوں نے بھی وعد ، خلائی نہیں کہتی۔ پھر آپ کے دل جی ایک ہلے کا خیال آیا۔ جو آپ کے تخت کے بینچے تھا۔ چنا نچہ تھم دیا تو اسے نکال دیا گیا۔ پھر دست مبارک جیں پائی لے کراس جگہ پرچیٹر کا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جرئیل ملا قات کے لیے حاضر ہوئے ۔ فرمایا کہتم نے جھ سے گذشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ عرض گزار ہوئے بال الکین ہم میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں کتایا تصویر ہو۔ جب ہوئی تو اس روز رسول اللہ نے کتو ل کو مارد سے کا تھم دیا فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ چھوٹے باغ کے کتے کو روز رسول اللہ نے کتو ل کو مارد سے کا تھم دیا فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ چھوٹے باغ کے کتے کو روز رسول اللہ نے کتو ل کو مارد سے کا تھم دیا فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ چھوٹے باغ کے کتے کو روز رسول اللہ نے کتو ل کو مارد سے کا تھم دیا فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ چھوٹے دیا جاتا۔ (مسلم)

سال مستنا الله عند بحضرت عائش سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک پروہ خریدا جس میں تصویری تھیں۔ جب رسول الله علی شخص کے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہوگا ورائدر داخل شہوئے۔ پس میں نے چہرہ انور پر ناراضگی کے اثر ات پہچان لیے عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ یا میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو ہہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ اس پردے کا کیا حال ہے؟ عرض گزار ہوئی کہ میں نے بیاگانی نے اس لیے خریدا کہ آپ اس پر ہیٹھیں اور اس کے ساتھ ٹیک لگا ئیں۔ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ اس پر ہیٹھیں اور اس کے ساتھ ٹیک لگا ئیں۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ اس کے ساتھ ٹیک کا کیا جائے گا کے اور ان سے کہا جائے گا فرمایا کہ اس تصویر ہواس میں رحمت کے دوز عذا ہے دی گھر میں تصویر ہواس میں رحمت کے دوشتے ناز ل نہیں ہوتے۔ ( بخاری )

## ×\_لھو و لعب

بعض کاموں کواسلام میں لہوولعب میں شار کیا گیا ہے اس لیے ان ہے پچنا جا ہے اور کامول کے لیے شریعت نے حدود فرمائی ہیں اس لیے انھیں شرعی حدود کے مطابق کرنا چاہئے حضور علیات کی چندا حادیث مندرجہ ذیل ہیں:

ا- حدیث حضرت عقبہ بن عامر ﷺ روایت ہے کہ حضور علی ہے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں باطل ہیں جن سے آ دمی لہوکر تا ہے۔ گرتیر چلانا 'گھوڑ کے کوادب سکھانا' اور بیوی کے ساتھ رغبت رکھنالہو ہیں نہیں۔ (ترندی)

<u>marfat.com</u>

س حدیث : حفرت برید ق سے روایت ہے کہ بی کریم علیت نے فرمایا۔ جوشطرنج کھیلا سمویاس نے اپنے ہاتھ خزیر کے گوشت اورخون میں ریکے۔ (مسلم)

729

س مدیت حضرت ابوموی اشعری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شطرنج کھیا۔ شطرنج کھیلے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرنی کی۔ (احمد ،ابوداؤد)

۵۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک آ دمی کو کبوتر کا پیچھا کر ہے۔ ( ابوداؤ ڈاحمہ ابن ملجہ )
پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو فر مایا شیطان شیطان کا پیچھا کر دہاہے۔ ( ابوداؤ ڈاحمہ ابن ملجہ )
۲۔ حدیث : حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا جو محص کتا ہا لے ماسوائے مویشیوں شکارا در کھیتی باڑی کے اس کے ثواب سے روز انہ دو قراط گھٹا دیے جا کمیں گے۔ ( بخاری )

ے۔ حدیث : حضرت ابن عمبال ہے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ فیصلے نے مویشیوں کوآپس میں لڑانے سے منع فر مایا ہے۔ (تر ندی ابوداؤ د )

۸۔ حدیث: حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب جوااور کو بہترام فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ نشہ لانے والے والی ہر چیز حرام ہے کہا گیا کہ ''الکو یہ' طبلے کو کہتے ہیں۔ (بہتی)
 کہ''الکو یہ' طبلے کو کہتے ہیں۔ (بہتی)

9۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ ایک انصاری کے گھر تشریف کے جایا کر تے۔ ان کے ساتھ ایک گھر تھا تو ان پر بیگرال گزرتا۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ فلال کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے غریب خانہ پرجلوہ افروز نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ تہمارے گھر کتا ہے۔ عرض گزار ہوے کہ ان کے گھر بلی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بلی درندول سے ہے۔ (دارقطنی)

ا۔ حدیث :حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بہوئے کو بداور عمیں اللہ علیہ وسلم نے شراب جوئے کو بداور عمیر ہ سے منع فر مایا ہے۔ عمیر والیک شراب ہے جس کو عبشی لوگ چنوں سے بناتے میں اورا سے سکر کہا جاتا ہے۔ ابوداؤر)

### ا۔شرعی مسائل:

ا۔ مسئلہ گنجفہ بوسر شطرنج تاش کھیلنانا جائز ہے۔ جبیبا کہ حدیثوں میں شطرنج کھیلنے کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ ان کھیلوں میں آ دی اس قدر محواور عافل ہو جاتا ہے۔ اور نماز وغیرہ دین کے بہت سے کاموری جن خال این جاتا ہے۔ و نماز وغیرہ دین کے بہت سے کاموری جن خال این جاتا ہے۔ و نی

کاموں میں خلل پڑتا ہو وہ کیوں نہ تراہوگا۔ بھی حال پٹنگ اڑانے کا بھی ہے کہ بھی سے فراہ خراہاں اس میں بھی ہیں بلکہ بہت سے لڑکے پٹنگ بازی کی وجہ سے چھتوں سے مرکز مر کے اس میں بلکہ بہت سے لڑکے پٹنگ بازی کی وجہ سے چھتوں سے مرکز مر کے داس لیے پٹنگ اڑا تا بھی منع ہے ۔ خرض لہو و لعب کی جنتی فتمیں ہیں سب باطل ہیں۔ مرف تین تم کے لہوگی جدیمت میں اجازت ہے۔

(الغب)۔ ہوئی کے ساتھا کھیلنا۔

(ب) محود سے کی سواری کرتے میں مقابلہ۔

(ج)- میرااندازی کامقابلد (بهارشریعت)

۲-مسطه : ناچنا تانی بجانا سیستار بارموقیم چک طنبوره بجانا اس طرح دومر مضم کے اتمام باسط میں ایسان اورمنا میں ا تمام باسم سب ناجائز ہیں۔ اس طرح بارموقیم وحول بجا کر گانا نا اورمننا می ناجائز ہے۔ (تادی عالمیری)

المستنف : كوتر بالنااكرة والي كالمرار والي المرار والي المرار والي المرار والي المرار والي المرار والمركبور بادى المرار والمركبور والوال المركبور والوال المركبور والمرار المركبور والمرار المركبور والمرار المركبور والمرار المركبور والمرار المركبور والمرار والمرا

ال المستعد : مالورول كولزانا ويداوك مرع ابيز تيز ميندهول كولزات بيل ميرام ب

۵۔ صد اور الفارے و مقرت رملیان فریف ہیں ہوری کوالے اور الفارے وقت الفل ہروں ہیں۔ اس مقدود ہوتا ہے کہ نوک ہدار
ہیں نگارے والے فق بح ایس یا بیٹیال بھائی جاتی ہی ہوری کا وقت یائی ہا وراؤ کول کا معلوم ہو
ہور حری کو ایس یا الحیس یہ معلوم ہوجا ہے کہ اسمی حری کا وقت یائی ہا وراؤ کول کا معلوم ہو
جائے کہ آتا ہے فروب ہو کیا اور افغار کا وقت ہو گیا ہے میں جائز ایس کے لکہ ہا ہواجہ کے طور
پریس ایس بلکدان سے اطان کر نامقعود ہے۔ اس طرح طوں اور کا رفالوں ایس کا م فرون
ہوسلے اور کا مقتم ہوئے کے وقت ہو ہیٹیال بھائی جاتی ہیں ہائی جائز ایس کہ ان سے ابومقعود
میں بلکدا طاع و سے کے وقت ہو ہیٹیال بھائی جاتی ہیں۔ (بہار فرادے)

 شرى آواز سے فقط لكاح كا اعلان مقصود مور (روامحتار، عالمكيرى)

عدم الله المعاد المحاد ول بل من مقع الرقا الرابوونوب كوفور برند بو بلكداس معمودا في جسماني طاقت كو بوها نابوتوبه جائز م محرشرط بير من كرستر بوشي كرستر بوشي كرستر بوش كرستوان والمراس من الربي من كالتيان كرجوشتي الربي من بران وقيره كل ربتي بين بيها جائز م اوراليي من كالتيان والمراب كالمناد كهنا من اجائز من اور تين مرجه اس كو جها والكولكدركان بهاوان من كها تعاكما الركان بهاوان من كها تعاكما الربي المن بوجاد المولكدركان بهاوان من كها تعاكما الربي المناد والمائر والمناد والمناد

۸۔ مستقد : اگر لوگ اس طرح آئیں جی بنی قدائی کریں کدندگالی گلوج ہوندکسی کی افزار سائی ہو بدکسی کی ایڈ ارسائی ہو بلکھن پر لطف اور دل عوش کرنے والی یا جمی ہوں جن سے اہل محفل کوہشی آجا ہے اور تفریح ہو جائے اس جس کوئی حرج بلکہ ایسی تفریح اور مزاح رسول اللہ منظافہ اور محاب یا بعد ہے ایس جس کوئی حرج بلکہ ایسی تفریح اور مزاح رسول اللہ منظافہ اور محاب یا بعد ہے۔ (بہارشریعت)

#### ے ختنہ

فت کا آفاد لمت ابراہم علیہ السلام ہے ہوا اسلام میں اسے دیے ہی اپنائیا کیا فقد مسلمانی کی علامت میں ہے کوکد فیرمسلم فقد دیں کراتے۔ اس لیے فقد سے انسان بکدم بھانا جا تا ہے کہ پیمسلمان اور فیرمسلموں میں انتیا ذکر نے کی علامت میں ہم واس سے ذائد کھال بنانے کا نام فقد ہے فق کا فائد دید ہے کہ مشو کا مامت میں ہوتا اور طہارت کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ فقد سے متعلق صنور کی کھال پرمیل بھیل جع نہیں ہوتا اور طہارت کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ فقد سے متعلق صنور منافعہ سے ارشاد مند رہی ہے۔ فقد سے متعلق صنور منافعہ سے ارشاد مند رہی ہے۔

ا-حصیف :معرف ابو برم و سے روا بعث ہے کہ نی اگرم عظف نے فرہا یا ہے کہ معرف ایرانیم ملی السلام سے جب اپنا فقد کروا یا تو اس دلاف ان کی حر ۰ ۸ سال حق ۔ ( بھاری فریف)

مدیدها: - معرف اله جری مداید اور دواید به کدرسول اکرم ملک له فرمایاکد ماری با معنقی داخی چی افتد کروانا و ناف کے می نے بالوں کی مقالی کرنا موجیس بست کروانا نافن کا نا اور الم والے ایک ایک ایک کی ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا اور کا اور الم ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار ۲۔ حدیث حضرت ام عطیہ انصاری ہے روایت ہے کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں ختنے کیا کرتی تھی۔ حضورہ میں انسانی ہے کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں ختنے کیا کرتی تھی۔ حضورہ مجافیہ نے اے تاکید فرمائی کی ختنے کے دفت کھال زیادہ نہ کاٹا کرو۔ کیونکہ بیجیوانی طافت کاذر بعہ ہے اور مردکو بہند ہے۔ (ابوداؤدشریف)

ختنے کا سنت طریقہ ہے ہے کہ بچہ جب قابل پرداشت ہوجائے تو ختنہ کرنے والے کو بلائیں جو آسان طریقے ہے جس ہے کہ بچہ جب قابل پرداشت ہوجائے تو ختنہ کرنے والے کو بلائیں جو آسان طریقے ہے جس ہے بیچے کو تکلیف کم ہو۔عضو کی گھال کا اوپر کا حصہ کا ہے دے رخم اچھا ہونے پر بیچے کونسل کڑائیں اس کے متعلق کمل مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسط اللہ: ختنہ ہرصورت میں سات سال تک کروادینا جا ہے اسے زائد تا خیر کرنا انجھا نہیں بعض علاء کا کہنا ہے کہ ولا دت کے ساتویں دن سے لے کر جالیس یوم تک ختنہ کروادینا بہت بہتر ہے۔ جول جول بے کی عمر زیادہ ہوگی اس کوزخم ہونے میں تکلیف ہوگی۔

۲۔ مسلم نظم خفتے میں اگر بوری کھال نہ کی ہوتو اس صورت میں اگر نصف ہے ذا کد کئی ہوتو ختنہ درست ہے باقی کوکا ٹنا ضروری کھال نہ کئی ہوتو ختنہ و مسلم ہے زا کد باقی رہ گئی ہوتو ختنہ و دبارہ کروانا جا ہے۔

سا۔ مسطلع : پیدائش طور پراگر بچہ ختنہ شدہ ہواس کے ختنے کی ضرورت نہیں۔

یم۔ میسائلہ: جب کوئی شخص مسلمان ہوجائے اور وہ ختند شدہ نہ ہوتو اسے جلدا پناختنہ کروانا چاہیے۔اگر وہ بوڑ ھا اور کمزور ہوکہ اس میں ختنہ کروانے کی طاقت نہ ہوتو پھراہے ویسے ہی رہنے دیں۔

۵۔ مسمعنلہ :اگر ختنے کے بعد اگر عضو خاص کی کھال دوبارہ خود بخو و بڑھ جائے جس ہے پھرختنہ کی ضرورت محسوس ہونے لگے تو دوبارہ ختنہ کروانا جا ہے۔

۲۔ **صعبہ عللہ** : ختنہ کروانا ہاپ کا کام ہے اگروہ نہ ہوتو جس کی گفالت میں بچہہاں کا ذمہ ہے کہ وہ نیچ کا ختنہ کروائے۔

ے۔ **صدید نامہ** :ختنہ کے موقع پر ناچ گانے وغیرہ کی محفل منعقد کرنا خلاف شرع ہے کیونکہ جو کام عام حالات میں حرام ہے وہ خاص حالات میں بھی منع ہے۔

#### ۸۔ذبع

اسلام نے طلال جالور کے لیے اس سے جسم سے جان نکا لئے کا جوطریقہ مقرر کیا ہے اسے ذرخ کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے ذرخ سے طریقے کو حلال قرار دیا ہے اس کے علاوہ کسی طریقے سے marfat.com ے جانورے گوشت حاصل کرناورسٹ نیس۔ ذکے جارے میں ارثاد باری تعالی ہے کہ:
حُرِمَتُ عَلَيْکُمُ الْمَهُ يُتَكُهُ وَالدَّهُ وَكَمْتُهُ الْحِيْزِيْدِ وَ مَنَ الْحِيلِ لِعَنْ يُورِ اللّهُ عَلَيْ الْمَهُ وَكَمْتُهُ الْحَيْدِ وَ مَنَ الْحِيلِ لِعَنْ يُورِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْ تَعْنِفَتُهُ وَالْمُؤْوَّةُ وَالْمُكُودِيَةُ وَ النّظِيمِ وَالْمُنْ عَنِفَتُ وَ مَا أَوْرِيحَ عَلَى النّصيبِ وَانْ تَسْتَقْيِسِ مُوا السَّمَةُ إِلَا مَا ذَكَمُ فِسُقَ اللّهُ مَالْمُورِ وَانْ تَسْتَقْيِسِ مُوا النّصيبِ وَانْ تَسْتَقْيِسِ مُوا النّصيبِ وَانْ تَسْتَقْيِسِ مُوا اللّهُ اللّه

(تم برمرا ہوا جانور اور (بہتا) کہوا ورسور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سواکسی اور کا نام پکارہ جائے اور جو جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو جائے اور جو ہوٹ لگ کر مر جائے اور جو سینگ لک کر مر جائے اور جو سینگ لک کر مر جائے ہیں ہورہ میں جس کو در ندے بھاڑ کھا کیں مگر جس کوتم مینگ لک کر مرجائے ہیں ہوتھان پر ذرج کیا جائے اور بیترام ہے کہتم پانے (مرنے سے پہلے ) ذرج کر لواور وہ جانور بھی جوتھان پر ذرج کیا جائے اور بیترام ہے کہتم پانے دالو۔ بیسب پھٹ تھی ہے ۔ (ماکدہ: ۳)

ذی صرف وہ جائز ہے جواللہ کے نام پر کیاجا تا ہے۔ حلال ذبیجہ کے بارے میں حضور ً کے ارشادت مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث: حضرت معاذ بن سعد ہے دوایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک کی لونڈی سلع پہاڑی پر بکریاں چراہی رہی تھی تو ان میں ہے ایک بکری بیار ہوگئی پس وہ اس کے پاس گئی اور پھر کے ساتھ اے ذرج کر دیا۔ جب نبی اکرم علیت ہے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہا ہے کھالو۔ (بخاری)

۲- حدیث جمنیت: حضرت شداد بن اوک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پراحسان کرنا ضروری قرار دیا ہے لہذا جب کسی کونل کر وتو انجھی طرح قبل کرواورتم اپنی چھری کونا تھی طرح تیز کرلیا مسلم کرواورتم اپنی چھری کواچھی طرح تیز کرلیا کرواور ذیجہ کو آرام دیا کرو۔'' (مسلم)

ا معدیت حضرت حضرت عدی بن حائم کابیان ہے کہ بین عرض گزار ہوایا رسول اللہ ا استہ علی سے کوئی شکار پائے اوراس کے پاس چھری نہ ہوتو کیا پھراور لاکھی کو پھائس ہے ذکر سے جغر مایا 'جس چیز ہے جا ہوخون بہادیا کرواورائٹد کانام لے لیا کرو۔' (ابوداؤد) سے حصیف حضرت ابولعشراء ہے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ ایکیا ذکر کرنا صرف حلق اور سینے میں بی ہوتا ہے فرمایا کہ اگریم اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تمار میں کاران میں بیزہ ماروت بھی تمار میں کی اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تمار میں کاران میں بیزہ ماروت بھی تمار میں کی دان میں کی دان میں کی بیزہ ماروت بھی تمار میں کی دان کی کی دان میں کی دان میں کی دان میں کی دان میں کی دان کی کی دان کی دان میں کی دان میں کی دان میں کی دان کی دان میں کی دان میں کی دان میں کی دان میں کی دان کی دان میں کی دان کی دان میں کی دان کی دان میں کی دان میں کی دان کی دان کی دان میں کی دان کی دان کی دان کی دان میں کی دان میں کی دان کی دان کی دان میں کی دان کی در کی دان کی کی دان کی دان کی کی دان کی دان کی دان کی دان کی دان کی دان کی ک

۵۔ حدیث: معرب معرب جابر ہے روایت ہے کہ نی کریم منافظ نے قرمایا۔ پید کے بیادن کرنا وای اس کی مال کا فرخ کرنا ہے۔ (ابوداؤر،داری)

۲۔ حدیث : حضرت ابن میاس اور حضرت ابو بری قد دوایت ہے کہ رسول الدہ اللہ نے میں مربطہ وشیطان سے منع قر مایا ہے۔ ابن میسل نے بی کی کہا کہ بیدو و ذبیحہ کہ کھال کا ندی مربطہ وشیطان سے منع قر مایا ہے۔ ابن میسل نے بی کی کہا کہ بیدو و ذبیحہ کہ کھال کا ندی مارک اور کیس ندکائی جا کیں۔ گرچوڑ دیا جائے۔ یہاں تک کہ مربط نے۔ (ابوداؤد) کے حدید بعث : حضرت ابوسعید فدری سے روایت ہے کہ ہم مرض گزار ہوئے۔ یارسول اللہ ایم اور کا نے مرک کو ذری کریں تو اس کے بید سے بچہ یا کی کیا اسے اللہ ایم اور کی کو گرکریں اور کا نے مرک کو ذری کریں تو اس کے بید سے بچہ یا کی کیا ایس کی بیٹ دیں یا کھالیں؟ فر مایا کہ اگر جا بوتو کھالو کیوگداس کی باس کا ذری کرنا ہی اس کا دری کرنا ہی اس کی دری اور کو کو کرنا ہی اس کا دری کرنا ہی اس کرنا ہی ۔ '' (ابوداؤدو دائین ماجہ )

۸۔ حدیق : حضرت میداللہ بن حمروبن العاص سے روایت ہے کہ رمول اللہ مظافہ نے فرمایا جس نے جزیا یا کسی دوسرے جالور کو تاحق کل کیا تو اللہ تعالی اس کول کرنے کے مصلق اس سے بع عصری ارمول کی کہ یارسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا کے ''وی کرے اس کو کما نے اوراس کے مرکوکا نے کر میں شدوے۔''(احمد مشائی وادوا کو )

٩- حديد المود الريق في في المال كريم عليه مديد منوره تقريف المائة المائة مديد منوره تقريف المائة الوك المائة الما

ا۔ حدید فارد کے ایک محالی جمار مطاء بن بیاڑ نے بی حاری کے ایک فض سے رواہد کی ہے کہوں امدی ایک محالی جس سے کر ا احدی ایک محالی جس اولی جرار ہا تھا تو اس پرموس ویمی لیکن کوئی چیز شدنی جس سے کو کر سے ۔ بس ایک کیاس کے کیل فی اس کے کے بیس جمہودی بہاں بھک کداس کا خون برحمیا گررسول اللہ عظامتہ کو یہ بات بنائی تو آ ہے ۔ اس کو کھا لین کا تھم لر بابا۔ (تر بری واوداود)

ااد مدود المالات ماير عدروايت مدرسول الله عليه عنظر الاستندري كالله عليه ما الدري كالله عليه المرام الله عليه المرام المر

جانورکون کرنے اللہ کی طریف ہے کہ جانورکون اللہ اللہ اللہ کا ارج اللہ کی طریف کیا اور میں دوران کا درج اللہ کی طریف کیا جانے اور میں دوراوالی جمری لے کرجیسریفی اسم انگران اللہ اللہ اکر اسم کے بہری چاری چاری جانوں میں اور مون مدجات مرکون سے اس مطاب مداور کے ساتھ کے درگیں کمٹ جا کی اور مون مدجات اس کا مطاب مداور کی اللہ کا نام نے کرچندر کیں کا ساتھ کو ان کہا جاتا میں اور کی ساتھ کو ان کہا جاتا میں اور کی اسلام کا اسم کا اسم کا اسم کا اسم کو ان کہا جاتا میں اور کی اور کی کا اسم کو ان کہا جاتا میں اور کی کا اسم کا اسم کا اسم کا اسم کا اسم کو ان کہا جاتا میں کا اسم کو ان کہا جاتا ہے۔

ہے۔ ذریح سے متعلق شری مسائل درج ویل ہیں:

ا مسئله : فَنَ كُرت وقت جانور ك مل سے جار ركيس كائى جاتى جي مطلقوم ليعنى سائس لينے والى نالى مرى يعنى خوارك والى نالى ان دولوں كے ساتھ دوخون كى نالياں بھى موتى جي دوقت ان جياروں ركوں كو كائنا سنت موتى جي دوقت ان جياروں ركوں كو كائنا سنت ہے۔ ذرئ كے دفت ان جياروں ركوں كو كائنا سنت ہے۔ (درمخار)

۲۔ مسئلہ : ذکا سے جانور کے حلال ہونے کی چندشرانط ہیں اگر وہ پوری شہوں او جانورکا کوشت حلال نہوگا۔

(الف) منشومه اول: ذخ كرنے والاعاقل ہو۔ مجنون يا اتنا بچہ جو بے عقل ہوان كا ذبحہ جائز نبيں اور اگر چيوٹا بچہ ذخ كو مجمعتا ہواور اس پر قدرت ركھتا ہوتا اس كا ذبحہ حلال سيس

(ب) مقوط هوم: فرخ کرنے والامسلمان ہوتا جا ہے۔ غیرمسلم کا ذرح کیا ہوا جانور طال نہ ہوگا۔ مسلمان کے علاوہ اہل کتاب کا ذبیح بھی طلال ہے۔ مشرک اور مرتد کا ذبیح حرام ومردار ہے کتابی اگر غیر کتاب ہوگیا تو اب اس کا ذبیح حرام ہوگیا تو اس کا ذبیح حرام ہوگیا تو اس کا ذبیح حرام کتابی ہوگیا تو اس کا ذبیح حرام ہوگیا تو اس کا ذبیح حرام ہوگیا تو اس کا ذبیح حرام ہوگیا تو اس کا ذبیح اس کے دالدین شی ایک کتابی ہوگیا تو اس کا ذبیح اس کے دالدین شی ایک کتابی ہوگیا تو اس کا ذبیح اس کتابی تو اس کو کتابی تو اس کو کتابی تو اس کو کتابی کا ذبیح اس کتابی تو اس کو کتابی کا ذبیح اس کتابی تو اس کو کتابی کا دبیح اس کتابی کتابی کتابی کا دبیح اس کے حضرت سے علیہ السلام کا تام لیا اور مسلمان کے سامنے اس کے ذبیح بیس کیا در معلوم ہوں دبیع بیس کیا در معلوم ہیں ہیا جات ہو جانو در حرام ہا در اگر مسلمان کے سامنے اس نے ذبیح نیس کیا در معلوم ہیں یہ بات ہو جانو در حرام ہا در اگر مسلمان کے سامنے اس نے ذبیح نیس کیا در معلوم ہیں کہ کیا پڑھ کر ذرح کیا جب بھی طلال ہے۔

حلال ہوجائے گا۔اللہ عز وجل کا نام عربی کے سواو دسری زبان میں لیا جب مجسی حلال ہو حاہےگا۔

(چ) منسوط جھادم:خود بخود وزئے کرنے والا اللہ عزوجل کا نام اپنی زبان سے کے اگر میہ خود خاموش رہا دوسرل نے نام لیا اور اسے یاد بھی تھا مجھولا نہ تھا تو جانور حرام کے اگر میہ خود خاموش رہا دوسرل نے نام لیا اور اسے یاد بھی تھا مجھولا نہ تھا تو جانور حرام ہے۔

(ح) منسوط پہنجہ: اللہ کانام لینے ہے ذرئے پرنام لینامقصود ہواورا گرکسی دوسرے مقصد کے لیے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ ہی ذرئے کر دیا اور اس پر بسم اللہ پڑھی اور ساتھ ہی ذرئے کر دیا اور اس پر بسم اللہ پڑھینگ آئی اواس پر الحمد للہ کہا اور جانور ذرئے کر دیا اس پرنام اللی ذکر کرنامقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر مقصد تھا جانور حلال نہ ہوا۔

و حررا السوورة ها بعد پیشک پر مسلولی جا ور مان در اوات (خ) مشوط مشخص جس جانور کو ذرج کیا جائے وقت ذرج زندہ ہوا گرچہ اس کی حیات کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہو۔ ذرج کے بعد خون نکلتا یا جانور شرح کت پیدا ہوتا یوں ضروری ہے کہ اس سے اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (فالو کی عالمگیری) سامسسنلہ: ذرج کے علاوہ نم کرنا بھی جائز ہے۔ حلق کے آخر کی حصہ بی نیزہ بھونک کر گیس کا ف دینے کونم کہا جاتا ہے۔ اورٹ کونم کرنا اور گائے بھری کو ذرج کرنا سنت ہے۔ اگر اس کا برعکس کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہوجائے گا۔ گر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور خلاف سنت ہے۔ در محتار)

الم مسئله: بری ذی کی اورخون نکا گراس می حرکت پیدانہ ہوئی۔ اگروہ ایسا خون بیدانہ ہوئی۔ اگروہ ایسا خون بیدانہ ہوئی۔ اگروہ ایسا خون بوئی۔ اگر وہ اس کے مذکوح کت ہوئی۔ اگر وہ حرکت یہ ہوئی۔ اگر وہ حرکت یہ ہوئی۔ اگر وہ حرکت یہ ہے کہ مذہ کھول دیا تو حرام ہے اور بند کرلیا تو طال ہے اور آنکھیں کھول دیں تو حرام ہوا رینز کرلیں تو طال ۔ اور پاؤں پھیلا دے تو حرام اور سمیٹ لیے تو طال ۔ اور بل کھڑ ے نہ ہوئے قو حرام اور کھڑ ہے ہو گئے تو طال ۔ یعنی آگری طور پراس کے دیا ہوئے کا مرب کے اس کے مطاب ہے تو ان علامتوں سے کا مرب ہوئے تو طال ۔ یعنی آگری معلوم ہے تو ان چیز وں کا خیال نہیں کیا جائے گا ہر مال جانور طال ہوئو رطال ہے اور اگر ذیدہ ہونا بھی معلوم ہے تو ان چیز وں کا خیال نہیں کیا جائے گا ہر اس چیز ہے کر سکتے ہیں جو رکیس کاٹ دے اور خوان بہا دے یہ وہ سمند دی اورخون بہا دے یہ دے سے دی سے دی کی سکتے ہیں جو رکیس کاٹ دے اورخوان بہا دے یہ دے دی سمند دی اورخوان بہا دے یہ دو کیس کاٹ دے اورخوان بہا دے یہ دورکیس کاٹ دے اورخوان بہا دے یہ دورکی کاٹ دی اورخوان بہا دے یہ دورکیس کاٹ دے اورخوان بہا دے یہ دورکی کی دورکی کاٹ دے اورخوان بہا دے یہ دورکیس کاٹ دے اورخوان بہا دے یہ دورکیس کاٹ دورکی کی دورکیں کاٹ دورکی کی دورکیں کاٹ دی دورکیں کاٹ دورکی کی دورکین کر کیا کھوں کو کی دورکیں کاٹ دورکی کی دورکیں کو دورکی کی دورکی کی دورکی کی دورکی کی دورکی کی دورکی کی دورکی کو دورکی کی دورکی ک

ے مروری نہیں کہ چیری ہی ہے ذریح کریں بلکہ کچھی اور دھار دار پھر سے بھی ذریح ہوسکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ چیری ہی ہے ذریح کریں بلکہ کچھی اور دھار دار پھر سے بھی ذریح ہوسکتا ہے۔ مرف ناخن اور دانت سے ذریح نہیں کر کتلے جبکہ بیا ہی جگہ پر قائم ہوں اور اگر ناخن کاٹ Martat. com کر جدا کرلیا ہو یا دانت علیحدہ ہوتو اس ہے اگر چہ ذرئے ہو جائے گا مگر پھر بھی اس کی ممانعت ہے کہ جانور کو اس سے اذیت ہوگی۔ اس طرح کند چھری سے بھی ذرئے کرنا مکروہ ہے۔ ( درمختار )

۱- مسئله : ال طرح ذرج كرنا كه چرى حرام مغزتك بيني جائے يا سركت كرجدا ہو جائے محروہ ذرج كھايا جائے گا بعنى كراہت اس نعل ميں ہے نه كه ذرج ميں ۔ (ہدايه ) عام لوگو ميں يہ شہور ہے كہ ذرج كرنے ميں اگر مرجدا ہوجائے تو اس كا سركھانا كروہ ہے۔ بيہ كتب فقہ ميں نظر ہے نہيں گزرى۔ بلكہ فقہا ء كابيار شاد كا ذہبي كھايا جائے گا اس سے بير ثابت ہوتا ہے كہ سربھى كھاجائے گا اس سے بير ثابت ہوتا ہے كہ سربھى كھاجائے گا اس سے بير ثابت ہوتا ہے كہ سربھى كھاجائے گا اس سے بير ثابت ہوتا ہے كہ سربھى كھاجائے گا۔

مستحب بیہ ہے کہ جانور کولٹانے سے پہلے چھری تیز کرلیں اور لٹانے کے بعد حچری تیز کرنا مکروہ ہے۔ یونہی جانور کو پاؤں سے پکڑ کر کھسٹیتے ہوئے مذبح کو لیے جانا بھی مکروہ ہے۔ (ورمختار)

٤- مسئله : ہروہ تعل جس ہے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پہنچ کروہ ہے مثلا جانور ہیں ابھی حیات باتی ہے۔ شندا ہونے ہے پہلے اس کی کھال اتارنا اس کے اعضاء کا کا ٹنا 'یا ذرج ہے پہلے اس کی کھال اتارنا اس کے اعضاء کا کا ٹنا 'یا ذرج ہے پہلے اس کے سرکو کھینچنا کہ رکیس طاہر ہو جا کیں یا گردن کو تو ٹرنا 'یو نہی جانور کو گردن کی طرف ہے ذرج کرنا مکروہ ہے بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا۔ سنت رہے کہ ذرج کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کو کیا جائے اور ایسانہ کرنا مکروہ ہے۔ (درمخار)

۸۔ مسئلہ : اگر جانور شکار ہوتو ضروری ہے کے ذرئے کرنے ولا حلال ہو۔ لیعنی احرام نہ باند ھے ہوئے اور ذرئے۔ بیرون حرم ہو۔ لہذا محرم کا ذرئے کیا ہوا حرام ہے اور حرام میں شکار کو ذرئے کیا تو ذرئے کرنے ولا محرم ہویا حلال وونوں صورتوں میں جانور حرام ہے اور اگر وہ جانور شکار نہ ہو بلکہ پالتو ہو جیسے مرغی بحری وغیرہ اس کو محرم بھی ذرئے کرسکتا ہے۔ اور حرم میں میں بھی ذرئے کرسکتا ہے۔ اور حرم میں میں بھی ذرئے کر سکتے ہیں۔ نفرانی حرم میں جنگلی جانور کو ذرئے کیا تو حرام ہے۔ لیعن مسلم ذرئے کرے یا کہ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ (درمختار)

9- معصفته بمتخب بیہ ہے کہ ذرائے کے وقت بھم اللہ اللہ اکبر کے بیٹی بھم اللہ اور اللہ اکبر کے بیٹی بھم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان واؤنہ کر سے اور اگر بھم اللہ واللہ اکبرواؤ کے ساتھ کہا تو جانو راس صورت میں بھی حلال ہوگا مجربعض علماء اس طرح کہنے کو مکروہ بتاتے ہیں۔ (درمختار وغیرہ)

٠١-مسئله بم الله ك ١٩٩٥ م الله ك ١٩٩٥ م الله ك ١٩١٥ م الله

نہیں اورا گرزبان ہے بسم اللہ کمی اورول میں یہ نبیت حاضر دیں کہ جانور ذریح کرنے <u>سے لیے</u> بسم اللہ کہتا ہوں تو جانور حلال ہے۔ ( درعثار )

اا۔ صف طلعہ :خود ذری کرنے والے کو ہم اللہ کہنا ضروری ہے دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام ہیں بینی دوسرے کے ہم اللہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا۔ جبکہ ذائ نے قصد آترک کیا ہوا اور دوخصوں نے ذری تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک نے قصد آترک کیا تو جانور حرام ہے۔ (روائحار) معین ذائع سے بہی مراد ہے کہ ذریح کرنے میں اس کا معین ہو بینی دونوں نے ال کر ذریح کیا دونوں نے چری پھیری ہومثلاً ذائع کم ورہے کہ اس کی تنا تو ت کام نہیں دے گی۔ دوسرے نے بھی شرکت کی دونوں نے ال چری چلائی۔ آگر دوسرافحض جانور کو فقظ پکڑے ہوئے ہے تو معین ذائع نیس اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کو پچھ دوائل نہیں بیا کر بڑھنا ہے اور پڑھا دائع کی مقصد ہے ہوسکتا ہے کہذائع کو ہم اللہ یاد آ جائے اور پڑھا دائل نہیں بیا کر بڑھتا ہے تو اس کا مقصد ہے ہوسکتا ہے کہذائع کو ہم اللہ یاد آ جائے اور پڑھا لے۔ (فال بی عالمیری)

۱۱۔ مصطفعہ: ہرن کو پال لیاوہ انفاق ہے جنگل میں چلا کیا کسی نے ہم اللہ کہہ کراہے تیر مارا اگر تیرذنج کی جگہ پرلگا ہے حلال ہے در نہیں۔ ہاں اگر دسٹی ہو کیا اور اب بغیر دیکار کیے ہاتھ نہ آئے گا تو جہاں بھی کے حلال ہے۔ (خانبہ)

ساا۔ مسئلہ : گائے یا بحری ذرج کی اور اس کے پیٹ سے بچے لکلا اگر وہ زندہ ہے ذرج کمر دیا جائے طال ہو جائے گا۔ اور مراہوا ہے تو حرام ہے۔ اس کی مال کا ذرج کرنا اس کے طال ہونے کے لیے کانی نہیں۔ (درمختار)

## وحلال وحرام جانور

شربیت کی رو سے بعض جانور کا گوشت حلال ہے اور بعض کا حرام کیونکہ جو جانور اخلاقی نقط نظر سے فائدہ مند ہیں اسلام نے انھیں کھانا جائز قرار دیا ہے اور جن جانوروں کا محوشت کھا کرانسان میں ندموم صفات پیدا ہوتی ہیں اسلام نے انھیں حرام قراد دیا ہے کیونکہ خوراک کا انسانی عادت کے ساتھ گہراتعلق ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے حلال وحرام کا ضابطہ مرتب کر کے انسانی پاکیزگی قائم کی ہے۔ شریعت کی روسے حلال وحرام جانوروں کی تفعیل مندرجہ ذیل ہے:

ا-مستنف :جوجانور شكاركرت بين أنبين عموماً كيليواك جانوركها جاتا بهرام بين ياده

marfat.com

جانور جومرف کندگی کھا کرگزرہ کرتے ہیں بھی حرام ہیں۔اس کیے شیر کیدڑ بھیٹریا کتا ہلی لومزی کا کوشت کھانا حرام ہے۔

یخے والا پرندہ جو پنجہ ہے شکار کرتا ہے حرام ہے جیسے شکر ا'باز بہری' چیل' حشرات الارض حرام میں جیسے چوہا' چھکل گرگٹ' محونس' سانپ' بچھوٹر 'مجھر' پیوٹ کھٹل' مکھی کلی' مینڈک وغیرہ۔ (درمختار)

ع<u>۔ مسمئلہ: کچواختگی کا ہویا پانی کا حرام ہے۔ غراب ابق</u>ع لینی کواجوم دارکھا تاہے۔حرام ہےاورمہوکا کہ پیجی کؤے ہے ماتا جاتا ایک جانور ہے طلال ہے۔ ( درمختار )

سے مسئلہ تمریلوگدھا اور خچر حرام ہے اور جنگلی گدھا جے گورخر کہتے ہیں طلال ہے محوزے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں بیآ لہ جہاد ہے اس کے کھانے میں تقلیل آلہ ہوتی ہے لہذانہ کھایا جائے۔ (درمخار)

۵۔ مسئلہ: پانی کی گری یا سردی سے پھلی مرکئی یا مجھلی کوڈورے میں بائدھ کر بانی میں ذال و یا اور مرکئی یا جال میں پھنس کر مرگئی یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس ہے چھلیاں مرسمیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے ہے مرس یا گھڑے یا گڑھے میں مچھلی پکڑ کر ڈالدی اور اس میں بانی تھوڑا تھا۔ اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مرگئی ۔ ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مجھلی حلال ہے۔ (ورمخار) جھوڑی مجھلیاں بغیر شکم جاک کے بھون کئیں ان کا کھانا حلال ہے۔ (ورمخار) جھوڑی مجھلیاں بغیر شکم جاک کے بھون کئیں ان کا کھانا حلال ہے۔ (ورمخار)

۲۔ مصطلع: جھنگے کے متعلق اختلاف ہے کہ رہیجیلی ہے بینیں اس بنا پر اس کی حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہراس کی صورت مجھلی کی سینیں معلوم ہوتی بلکدا کے قتم کا کیڑ امعلوم ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا جا ہے۔ (درمختار)

ک۔ مسمنلہ بکرا جوضی نہیں ہوتا وہ اکثر پیٹاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں الیں سخت بدیو بیدا ہوجاتا ہے اور اس میں الیں سخت بدیو بیدا ہوجاتی ہے کہ جس راستہ سے گزرتا ہے وہ راستہ کھود پر کے لیے بدیو دار ہوجاتا ہے اس کا تھم بھی وہی ہے جو جو ان ہے جو ان ہے جا ان کا تھم بھی وہی ہے جو جو تی تو کھا کے

ہیں در نہ مکر د ہ وہ ممنوع ہے۔

۸ - **مسئله**: پچھلی کا پیٹ جاک کیا اس میں موتی نکلا اگر بیسیب کے اندر ہے تو مچھلی والا اس کا ما لک ہے۔ شکاری نے مجھلی چے ڈالی تو وہ موتی مشتری کا ہے اورا گرموتی سیب میں نہیں تو مشتری شکاری کودے دے اور بیلقطے۔اور مجھلی کے شکم میں انگوشی یارو پیدیا اشر فی یا کوئی زیور ملاتو لقط ہے اگر بیخص خودمختاج وفقیر ہے تو اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔ورنہ تقىد ق كروے \_ ( درمختار، روامختار ) بعض گائيں بحرياں غلاظت كھانے لگتى ہيں ان كو بلاله کہتے ہیں۔اس کے بدن میں گوشت وغیرہ میں بدیو پیدا ہوجاتی ہےاس کوئی دن تک باندھ رهیں کہ نجاست نہ کھانے پائے جب بد ہو جاتی رہے تو ذبح کر کے کھائیں۔اس طرح جو مرغی غلاظت کھانے کی عادت ہوا ہے چندروز بندر تھیں۔ جب اثر جاتا رہے ذیح کر کے کھائیں۔جومرغیاں باہر پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں جبکہ غذا ظت کھانے کی عادی نہ ہوں۔اوران میں بد بوندہو۔ ہاں بہتریہ ہے کہان کو بندر کھ کرؤ نے کریں۔ ( فآوی عالمگیری ا

9 **- مسئله**: جانورکوذن کیاوه اٹھ کر بھا گا اور بانی میں گر کرمر گیا یا او نجی جگہ ہے گر کرمر گیا اس کے کھانے میں حرج نہیں کہ اس کی موت ذریح ہی ہے ہوئی۔ یانی میں گرنے یالڑ ھکنے کا اعتبارتیں۔(فآوی عالمگیری)

• ا۔ مسطقه: زنده جانورے اگر کوئی مکڑا جدا کر لیا۔ مثلاً دنبدی چک کاٹ لی یا اونٹ کا کوہان کاٹ لیایا کسی جانور کا پیٹ میاڑ کراس کی ملجی تکال لی پیکڑا حرام ہے۔جدا کرنے کا پیہ مطلب ہے کہ گوشت ہے جدا ہو گیا ہے اگر چہ ابھی چڑا لگا ہوا ہوا در اگر گوشت ہے اس کا تعلق باقی ہے تو مردار نبیں بعنی اس کے بعد اگر جانور کوذیح کرلیا جائے تو یہ کلزا بھی کھایا جاسکتا ہے۔(درمختار)

### •ا۔قربانی

قربانی کالفظ اصطلاح معنوں کے ٹحاظ ہے صرف اس ذبیحہ کے لیے مخصوص ہے۔ جو اسلام سنت ابراجيم كے پيش نظر عيد الفحل كے موقع يرقربان كياجا تاہے اوراس لحاظ سے اسلام ميں بیلفظ صرف جانور کے ذبیحہ کے لیے ہے۔قرآن یاک میں اکثر مقامات پر قربانی کا ذکر ہے۔اور قربانی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے جن لیکن ان تمام الفاظ سے مراد قربانی ہی ہے۔قربانی martat.com

كے بارے من ارشاد ہے كه:

ا) قَلُ إِنَّ صَالُوقِ وَأَسُسِكِمُ وَمَعَعْدَا ؟
 وَمَعَاقَ لِلْهُ وَرِبِّ الْعُلْمَةِ ثَنَّ الْعُلْمَةِ ثَنَّ الْعُلْمَةِ ثَنَّ الْعُلْمَةِ ثَنَّ الْعُلْمَةِ ثَنَّ الْعُلْمَةِ ثَنَّ الْعُلْمَةِ ثَنَا الْعُسْلِمِ فَيَنَ اقالُ الْمُسْلِمِ فِينَ اقالُ الْمُسْلِمِ فِينَ -

( اتعام : ۱۹۲-۱۹۲)

آپ کہد دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا مرناسب اللہ ہی کے لیے میری زندگی اور میرا مرناسب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا تھم ملا ہے اور میں سب سے بہلامسلمان ہول۔

(انعام:۱۹۳) (انعام:۱۹۳) (انعام:۱۹۳) پس نماز پڑھے اپنے رب کے لیے اور قربانی سیجئے۔(الکوڑ)

۳۱) فَصَلِّ لِغَرَبِكَ وَالْتَحَدُّ طَ (انكوٹر)

اللہ تعالی کی طرف ہے بی اکرم علی کے طرف پیر خطاب ہوا کہ آپ نے جس دین کی دمور اللہ تا کودی ہے اس کے بارے بھی بر طاوضا حت فرماد ہے کہ یہی دین صراط متقیم ہے اور بیوہ راستہ ہے جس پر حضرت ابراہیم سے اور اس دین پر قائم رہتے ہوئے میری ہرقسم کی عبادت یعنی نماز اور اللہ کی راہ بھی ہرطرح کی قربانیاں موت اور حیات اللہ بی کے لیے ہے۔ دراصل اس زیانے بھی شرکین اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہے اور ان کے لیے قربانی بھی رتے ہے۔ اس کی تر دیدگی ٹی کہ رسول اللہ علی کی ہرطرح کی عبادت اور قربانی صرف ذات اللہ یک کے بے ہیں اور بانی کے لیے نسک کا لفظ استعال ہوا ہے اس ہر مراوقر بانی صرف ذات اللہ کے لیے ہوئے میں اور قربانی صرف ذات ہوئے ہوئے میں ہوائی ہوا ہے انکار کر اور بین بیل سوائے رخنا ندازی ہوئے جس ایسا کر ناصالحت تقوی گاور پر ہیزگاری کے خلاف ہوا وردین بیل سوائی رخنا ندازی کے اور چھے حاصل نہیں ہوسکتا ۔ لہذا امت مسلمہ کے کسی بھی فرد کو قربانی سے انکار کا کوئی جواز نہیں۔ کے بعد قربانی کر واس کے بارے بیس رسول اکرم علی ہو کہ کے بارے بیس رسول اکرم علی تھے کہ بوخض ہماری نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر واس کے بارے میں رسول اکرم علی تھے کا بہ طروق تھی کہ بوخش ہماری نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کر جواس نے شرق قربانی کی اور جس نے نماز سے نہانی نہ ہوئی۔ گرایاس کی قربانی نہ ہوئی۔ قربانی کی اور جس نے نماز سے نہانی نہ ہوئی۔ قربانی نہ ہوئی۔

## الـمسائل قرباني

رسول اكرم عليه المراجع المعلى المراجع المراجع المراجع المراجع عاقل اور بالغ صاحب نصاب

مسلمان پر قربانی واجب ہے بینی جس خف پر زکو ۃ عائد ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا ضروری ہے لیکن صوفیا کا اس کے بارے میں مسلک ہے ہے کہ جو طالب آئی رقم رکھتا ہوجس ہے قربانی کا جانور خربیدا جاسکے اس صوفی کے لیے قربانی کرنالازم ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا فعل رسول اللہ سے مجت کی دلیل ہے کیونکہ جن لوگوں کورسول اللہ علی ہے سے حقیقی معنوں میں مجت ہوتی ہے ان کی از حد کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہراس فعل کو کرگز ریں جورسول اکرم علی ہے ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہراس فعل کو کرگز ریں جورسول اکرم علی ہے کہ سے کہ وہ اپنی حیات میں ہراس فعل کو کرگز ریں جورسول اکرم علی ہے کہ سے کہ وہ ہر صال میں قربانی کریں۔

ا۔ قلابافی کے دن : قربانی کے لیے اسلام میں تین دن مقرر ہیں ان دنوں کے علاوہ قربانی نہیں دی جاسکتی قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں ہیں اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت نافع ہے روایت ہے کہ عیدالاسخی کے بعد دو دن تک قربانی کرنا جائز ہے (موطا امام مالک) کیکن نیکی میں جلدی کرنا تا خیز ہے بہت ہی افضل ہے اس لیے عیدالاسخی کے پہلے دن قربانی کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اور رسول اکرم علی ہے دن قربانی کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اور رسول اکرم علی ہے ہے جبت کا نقاضا بھی بہی ہے کہ عید کے دون تربانی کی جائے۔

نمازعیدے بہلے ہی قربانی کرنا درست نہیں اگر کوئی نمازعیدے پہلے ہی قربانی کرلے تو اس کی قربانی نہ ہوگی اور اس کے لیے دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہے لیکن جہاں نمازعید نہ ہووہاں نمازعیدہ کا وقت گزرجانے کے بعد قربانی کرنا جائزے۔

۲۔ قدیبانی کا مسنون طریقہ: قربانی کرنے والے کے بارے میں رسول کریم علیہ کے کاارشاد ہے کہ جس تخص نے قربانی کرنا ہووہ ذوالجحہ کا جاندو کیھنے کے بعد ندا پنے بال بنوائے اور ندناخن کٹوائے۔ یہاں تک کہ قربانی کرے۔ (مسلم)

اس صدیت پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لیے عیدالفتیٰ کا جاندہ کیمنے
سے عید کے دوز قربانی کرنے تک تجامت نہیں بوانی چاہیے کیونکہ ایسا کرنامسنون ہے۔
سے العیم عاقب معلم خدم کوف قربانی کا جانورا پناتھ سے ذرح کرنا بہت ہی افضل ہے لیکن کچھرواج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ پیشہ ورلوگوں اور مساجد کے مولو ہوں ہی سے ذرح کرانے وافضل کرتے ہیں اور خود ذرح کرنے سے مطمئن نہیں ہوتے لیکن اہل علم کا شیوہ ہے کہ اسے ہاتھ ہی سے ذرح کرتے ہیں لہذا قربانی کرنے والے مسلمانوں بھائیوں کے لیے بیا انہائی ایسے ہاتھ ہی سے ذرح کرتے ہیں لہذا قربانی کرنے والے مسلمانوں بھائیوں کے لیے بیا انہائی

سعادت مندی ہے کہ وہ قربانی کاچائورخود ذرج کر ہیں۔ قربانی کاطریقہ یہ ہے کہ قربانی کی نیت کی Martat. com

جائے اور پھر قربانی کے جانور کو قبلہ رُولٹا کراس کے گلے پر تیز دھار دانی تجھری چلانی چاہئے اگر منسی دوسرے کی طرف ہے قربانی اور اپنے ہاتھ سے ذرح نہ کر رہا ہوتو اس کا ذرح کرتے وقت جانور کے پاس کھڑا ہوتا اچھا ہے۔ ایسے ہی اگر عورت کی طرف سے قربانی ہے تو اس ذرح کے وقت جانور کے پاس کھڑا ہونا جاہیے۔

الم قرباني كي دعا: ذرك كرن م يبليده عاردهن وإي القي وكالم

وَجَهِمَ الْهُ أَنَاهِنَ الْهُ أَنْ وَهُ طَوَالسَّ لَمُؤَاتِ وَالْاُرْضِ عَلَى مِلْكَةُ الْبُواهِ فِي مَعَنِيْقًا وَمَا أَنَاهِنَ الْهُ أَنَاهِنَ الْهُ أَنْ وَمَعْيَاى وَمَعَا فِي وَلِيُهِ وَهِ وَهَا أَنَاهِنَ الْهُ يُعِينَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَبِذَلِكَ أَمِنُ اللّهُ وَكَامِنَ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ حَمَّلَكَ اللّهُ مَا أَنْهُ وَمِنْ اللّهُ حَمَّلَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّه

۵۔قربانی کے گوشت کے استعمال: کوشت کواستعال میں لانے کی وصورتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جس علاقہ میں زیادہ ہواور وہاں کھانے والے کم ہوں تو وہاں جتنا کوشت استعمال میں لانا ہولا کیں۔ باتی کوشت کو کسی طریقے ہے محفوظ کر کے بعد میں استعمال میں لایا جائے ہے موقع پر ہوتا ہے۔

موشت کواستعال میں لانے کی دوسری صورت بیہ کرزیادہ تر علاقے ایسے ہیں جہاں قربانی کرنے والے کم ہوتے ہیں اور گوشت استعال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں قربانی کے گوشت کے تین صے کیے جا کی ان سے ایک حصدا پنے لیے ایک حصد عزیز و اقارب کے لیے اور بھایا تیسرا حصد حقداروں تقسیم کیا جائے لیکن قربانی کے گوشت کو ہرگز فروخت شہیں کیا جائے لیکن قربانی کے گوشت کو ہرگز فروخت شہیں کیا جاسکتا۔ بلک فروخت کرنا حرام ہے اور ذریح کرنے والے کواجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں۔ اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں تو قربانی کے گوشت کے ایک تہائی سے زیادہ بھی استعال میں لا یا جاسکتا ہے۔

۲ - قربانی کے چرم کا مصوف: قربانی کی کھال کسی خاج مسکین بیتم یا فقیر کو د نی جائی گئی استعمال میں لانا بھی درست ہالہت د نی جاہدت اس چرے کی مصلی بنالینا یا کسی اور ذاتی استعمال میں لانا بھی درست ہالہت فروخت کر کے اس کی رقم استخرج جہیں لانا جائز نہیں اور نہیں کسی امام مسجد کو جو کھا تا بیتا ہو دینا استحار کے اس کی رقم استخرج جہیں لانا جائز نہیں اور نہیں کسی امام مسجد کو جو کھا تا بیتا ہو دینا استحار کے اس کی رقم استخرج جہیں لانا جائز نہیں اور نہیں کسی امام مسجد کو جو کھا تا بیتا ہو دینا استحار کے استحار کے استحار کی استحار کی استحار کی استحار کے استحار کی استحار کی استحار کی استحار کی تعام کی تعام کے استحار کی تعام کو جو کھا تا بیتا ہو دینا

جائز ہالبت قربانی کی کھال کسی مدر سے کے کسی نادار طالب علم کودینا بہت ہی بہتر ہے کیاں اس کے طاز مین کی شخوا ہیں دینا جائز نہیں۔ اور نہ ہی کسیاس جماعت کو سیاست کے لیے کھال دینا درست ہے چم کا بہتر بن مصرف تو کسی اللہ والے کے ذریعے کسی نیک کام میں استعال کر دینا ہے۔ لیکن کسی اسلامی فلاحی ادارہ کو بھی قربانی کا چم دینا نہایت ہی اچھامصرف ہے۔ کے مسلمی کلوف اور شرح دارد نیا ہے گزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کوئی اور دشتہ دارد نیا ہے چلے گئے موں تو صاحب تروت کواس کی طرف سے بھی قربانی کرنی چا ہے گئے کہ ورث وت کواس کی طرف سے بھی قربانی کرنی چا ہے گئے دینا اللہ دل کا شیوہ ہے کہ درسول اکر میں گئے کی طرف سے قربانی کرنے کوزیادہ پندفر ماتے ہیں کیونکہ ایسی نیاز مندی انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے۔

## القربانی کے جانورں کے مسائل

قربانی کے جانوروں کے بارے میں رسول اکرم علی کے بات ہیں۔ جن کے مطابق اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ کے جانور ہیں ان کے علاہ کسی اور جانور کی قربانی کے جانور ہیں ان کے علاہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ جانور جن علاقوں میں زیاوہ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں اس جانور کی قربانی وینا سہولت کے قریب تر ہے مثلا پاک و ہند میں بحرا دنبہ عوماً گائے یا اونٹ سے ستا اور آسانی سے ل جاتا ہے لہذا یہاں ایسے جانوروں کی قربانی آسانی سے دی جاستی ہے اس جن علاقوں میں اونٹ زیادہ ہوں وہاں اونٹ کی قربانی دینا بہتر ہے۔ بہر کیف مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علی ہے نوروں کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:
قربانی کی قربانی کے جانوروں کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ بیکھے اُور دنیمے کی قدانی دنیا بھرا کری یا بھیر دغیرہ کی قربانی صرف ایک بی آدمی کی طریعے ہوگی ایک سے زائد حصد دار اس میں شامل نہیں ہوسکتے۔

ا۔ گائے اور اونٹ کی قوبانی: گائے اور اونٹ کی قربانی ہیں سات آدی حصہ لے سکتے ہیں جس کا جوت رسول اکرم علیائے کی حدیث سے ملتا ہے جو حضرت جابر ہے مروی ہے انھون نے فرمایا کہ حدید ہے سال ہم نے رسول اکرم علیا ہے کے ساتھ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے قربان کیے۔ اس حدیث سے آدمیوں کی طرف سے قربان کیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کا حصہ ہمی ساتویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصہ ہمی ساتویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصہ ہمی ساتویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصہ ہمی ساتویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصہ ہمی ساتویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی البتدا ہے ہو

سکتا ہے کہ کوئی دویا تبن یا جاریا کم و بیش جھے لے مگراس میں بھی شرط ضرور ہے کہ کسی کا حصہ بھی او یں حصہ سے کم ندہوورند قربانی ندہوگی۔

س جانوروں کی عمریں: قربانی کے جانورں کی عمریں جونقہی لیاظ ہونی چاہیں وہ یہ ہیں کہ برا بحری ونبہ بھیڑ سال بھر کی ہونی چاہیے۔گائے بھینس کی عمر دوسال ہونی چاہیے۔ گائے بھینس کی عمر دوسال ہونی چاہیے۔ اونٹ کی عمر پانچ سال ہونی چاہیے۔ اس کے کم عمر کے جانورں کی قربانی درست نہیں۔
سے سیفگوں کا مسئلہ: جس جانور کے سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ جا کیں۔
اس کی قربانی جا ترنہیں البتہ جس جانور کے سینگ پیدائش طور پر نہ ہوں یا تھوڑ اسا ٹوٹ جا کے قال کی قربانی جا ترنہیں البتہ جس جانور کے سینگ پیدائش طور پر نہ ہوں یا تھوڑ اسا ٹوٹ جا کے ق

2\_ **جانبواوں کا جسمانی نقص:** سنن ابن ماجہ میں ہے کہ چارتنم کے جانورں کی قربانی جا تربیس ہے کہ چارتنم کے جانورں کی قربانی جا تربیس۔آید کا تاجس کا کا تابین ظاہر ہو۔ دوسرا بیار جس کی بیاری ظاہر ہو۔ تیسرالنگز اجس کا کنگز ابن ظاہر ہو۔ چوتھا وہ جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت نظر نہ آئے بینی لاغر ہو۔

۲ ـ **کان یا دم کا کٹا ہونا**: وہ جانور جس کا کان آگے یا پیچھے ہے کٹایا پھٹا ہویا اس کا کوئی عضو کٹا ہویاسب اعضا کئے ہوں یا دم ایک تہائی ہے زیادہ کئی ہوتو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ۔

ے۔ خصبی بکھے یا دندے کی قابانی: خصی برے یاد ہے گاتر ہائی جائز ہے کیونکہ خسی ہونا عیب نہیں بلکہ جانور کوفر بہرنے کا ایک سب ہے۔ بی کریم علی ہے نے خسی د نے کا آیک سب ہے۔ بی کریم علی ہے نے خسی د نے کا قربانی کی۔

### ۱۳-وراثت

وراثت سے مراد وہ جائیداد ہے جوم نے والا چھوڑ جاتا ہے استرکی کی کہا جاتا ہے ترکہ دراصل وہ مال ہوتا ہے جوم نے والا زندگی میں کھا کر چھوڑا جاتا ہے یا جو مال اس آباؤا جدد سے ملا ہووہ بھی دراثت میں شامل ہوجاتا ہے۔ وارث سے مراد ہروہ فخص ہے جومیت کی موت سے کہا زندہ ہویا حمل میں ہو۔ اسلام میں ترکہ کی تھے درتا ، میں تقسیم کرنے پر بہت زوردیا گیا ہے۔

علیم الفوا قض : شریعت میں دراثت تقسم کرنے کی علم الفرائض کہا جاتا ہے بعنی علم فرائض یا علم میراث وہ علم ہے۔ ورثا ، میں تھے کہ جو کہ جا کہ والدائس کے ورثا ، میں تھے علم فرائض یا علم میراث وہ علم ہے۔ ورثا ، میں تھے کہ جو کہ جا کہ والدائس کے ورثا ، میں تھے علم فرائض یا علم میراث وہ علم ہے۔ ورثا ، میں تھے کہ جو کہ جو کہ جا کہ والدائس کے ورثا ، میں تھے علم فرائض یا علم میراث وہ علم ہے۔ ورثا ، میں تھے کہ جو کہ کہ جو کہ ج

طور پرتقبیم کی جاتی ہے اس کے تین ارکان ہیں۔ وارث مورث موروث مردوث اس علم کو علم الفرائض اس کیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے میراث کے حصے کو بذات خود مقرر فر مایا ہے اس لیے وراشت کو فرائض اور اس کے علم کو علم الفرائض کہا گیا ہے۔ وہ ورثا کے حصے قرآن پاک میں ہیں۔ ان کو اصحاب فروض کہتے ہیں چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہے اس لیے نبی کریم علی ہے اس علم کی فضیلت بیان فرمائی اس سلسلے میں حسب ذیل ارشادات نبویہ ملا خط ہوں۔

ا-حديث: ابن ماجه والطنى اورها كم في حضرت ابو بريرة بدوايت بكر رسول الله في المنظم الم

۲-حدیث: ابن ماجه و دار قطنی ابو جریرة سے روایت ہے که حضور علیہ نے فرمایا کے علم فرائض سیکھوا درلوگوں کو سکھاؤ کیونکہ علم فرائض نصف علم ہے۔

چنانچ فضلیت فرکورہ سے واضح ہے کہ علم دین کے فتلف شعبوں ہیں علم فرائف ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا" رب کا نتات نے قرآن کریم میں اس کے اصولی احکام بالصراحت بیان فرمائے" بی اکرم علی فیے نے ورافت سے متعلقہ قرآنی اصولوں کی وضاحت فرمائی نیز امت کواس علم کے سیجھے اور سیکھانے کا تھم فرمایا۔ متعلقہ قرآنی اصولوں کی وضاحت فرمائی نیز امت کواس علم کے سیجھے اور سیکھانے کا تھم فرمایا۔ چنانچ صحابہ کرام نے اس علم کو سیکھا اور دومروں کو بھی سیکھا یا۔ انکہ جج تبدین نے اس علم کے قواعد وضوابط اصول وفروع اجمالاً وتفصیلات قرآن وصدیت کے مطابق بیان فرمائے۔

### ۱۱۰۰ اصول وراثت

جب کوئی مرجائے تو اس کے مرنے کے بعد میت کے مال ہیں سے چار حقوق کو ترتیب سے اداکیا جائے سب سے پہلے اس کے مال ہیں سے اس کے تفن دفن ہیں اس کی حیثیت کے مطابق خرج کیا جائے۔ کفن میں ند تصنول خرچی کی جائے نہ کنجوی سے کام لیا جائے بلکہ خرج درمیانہ درجہ کا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ قرضدار ہے تو اس کا سارا قرض اداکیا جائے ۔ اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی تہائی مال اس کی وصیت کے مطابق وصیت والوں کو دیا جائے۔ جمینر و تعفین قرض اور وصیت میں مال خرج کردینے کے بعد جو مال باتی ہے گا ان وارثوں کو ملایا چائے گا جن کاحق کماب وسنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ وراشت کو تقیم کرنے وارثوں کو ملایا چائے گا جن کاحق کماب وسنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ وراشت کو تقیم کرنے کے مندر جہ ذیل اصولوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

marfat.com

ا \_ قبل از موت جانید اد میں قصوف کا حق: برخص مرنے ہے بہتر کی مرنے ہے بہتر کی مرنے ہے بہتر کی مرنے کے بہتر کی کا جائز بہتری کی مائز کی کا جائز طور برجن تلقی نہ ہو۔ اس میں اسے عدل وانصاف کے شرقی تقاضوں کی چیر نظر رکھنا ہوگا۔

مثل ایک تخص کے چند بینے ہیں۔ ان جس سے ایک کے سواس خوشھال اور مالدار بیں آروہ اپنے مفلس بینے کو جا کہ اوکا کچھ حصد زندگی ہی جب کرد ہے تو بینا پہند بیدہ امر نہیں۔

ی ایک شخص کی زینہ اولا دہم بعض لڑکے فاسق و فاجر بدکر دار اور والدین کے سخت ہے ادب و سین نے جس اور ان کے بحب میں نہیں۔ جبکہ ایک فرزند نہایت مودب مطبع و فر ما نبر دار اور نیک جس ہے قرم کی طور پراس میں کوئی کر اہت نہیں کہ نہ کور شخص اپنے فرما نبر دار بینے کوائی ملینداد کا کچھ حصد دیدے۔ یا ایک شخص کو خدشہ ہے کہ اس کے ور ٹا اکثر فالم طبع کے لوگ ہیں اور اس کے مرتب کہ مرتب کے بعد ور ٹا اس کی بیوی کوئی کرا اور اس کے مرتب کے وہ وہ زندگی ہی جس بیوی کے نام پکھ جائیدا دفتا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایسا کرنا نا جائز نہیں۔

۔ لا بقد کی وراثت: ندہب خفی کے مطابق جو خص مفقود الخمر (لا پتہ) ہوجائے اور اس کی زندگی موت کا سیح پند نہ چل ہے تو اس کی جائیداد کو تخیینا اس کی تاریخ پیدائش ہے ۹۰ سال کی عمر تک رکھا جائے گا۔ اگر اس عرصے میں اس کی خبر ند ملے تو اسے مردہ تصور کر لیا جائے اور ور ٹامیں اس کی جائیداد کو تقسیم کردیا جائے۔ اس طرح اگر اور کسی مورث کی وراثت میں مفقود الخمر کا حصہ ہوتو اس جھے کو فدکورہ بالا مدت تک انافتار کھ لیا جائے۔ اگر دہ نہ آئے تو اے مردہ تصور کرے کے اس کی حصہ کو اس کے ترکہ میں شامل کر کے ورثا میں تقسیم کردیا جائے۔

۔ حمل شدہ بچے کی واثت: ورٹا میں ہے آگرکوئی بچہ بی ممل میں تو بہتر ہے۔ کہاں میں تو بہتر ہے کہاں کے پیدا ہونے جنین کو بچہ سے کہاں کے پیدا ہونے جنین کو بچہ فرض کرتے ہو ہے اس کا ترکے میں حصہ بطور امانت رکھ دیا جائے۔ اگر بچہ کی بجائے بچی ہوتو اس کا حصہ اے دے کرباقی حصہ وارثوں میں تقسیم کرویا جائے گا۔

س قضا نمازوں اور روزوں کا فدیدادا کیا جائے وصبت کی ہوکداس کے ترکہ میں سے اس کی قضا شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیدادا کیا جائے تو وارثوں پراس کی وصبت کا نفاذ واجب ہوگا۔ بشرطیکہ ترکہ کے ایک تہائی سے زیادہ حصداس کی زدمیں آجائے۔

٥ مضت يا هيجي كي وراثت : اگر وارثوں ميں كوئى أيجر و بوتو وراثت ميں اس كا حصداس اصول كرتي مقرد كياجا مير گاكدا كرائي ميں مردانه صفات پائى جاتى ميں تو ميں اس كا حصداس اصول كرتي مقرد كياجا مير گاكدا كرائي ميں مردانه صفات پائى جاتى ميں تو

اس مردنصور کیا جائے گا اور اگرزنانہ صفات پائی جاتی ہوں تو عورت تصور کیا جائے گا۔اگر دونوں صفات برابر ہوں جے ضنی مشکل کہتے ہیں تو جس صورت میں اسے خسارہ رہے۔تقسیم وراثت میں وہی صورت اختیار کی جائے گی۔

۲- تقسیم وراثت میں وارثوں کے درمیان معاهدہ بھتی وراثت کے سلیلے میں وراثت ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی ہے معاہدہ کر سکتے ہیں مثلا ایک دراث نے اس شرط پر اپناحق چھوڑ دیا کہا ہے دارثت میں ہوئی مخصوص چیز دے دی جائے۔ایہا کرنا شرعاً جا کڑے۔

2۔ **موت کی بغشن یا وظیفہ:** پنش یا وظیفہ کی وہ رقم جومتونی کی موت کے بعد وصول ہوئی اور سرکاری کاغذات میں متونی کے علاوہ اور کسی کانام نہ ہوتو اس رقم کی بھی ترکہ ہی شامل کر کے تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر کاغذات میں متونی کی بیو بی یا اس کے بچوں یا اور کسی کانام ہے تو اس رقم کے وہی حقد ار ہوں گے۔ ترکہ میں شامل نہیں کی جائے گی۔

۸۔ قاتل مقتول کا وارث نھیں ھو سکتا: تل کرنا جس سے تقامی کا جات نھیں ہو سکتا: تل کرنا جس سے تصاص یا کفارہ واجب ہو یعنی اگر کسی نے تل کردیا ہوتو اگر چہوہ رشتہ کی وجہ سے وراخت کا حقدار ہوئیکن اس قبل کی وجہ سے دراخت سے محروم ہوجائےگا۔

حضرت ابو ہریر ہ سے روایت کے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ قاتل میراث نبیں یا تا۔ (ابن ماجہ)

قرمسلمان کا وارث نھیں ھو سکتا: کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا۔ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی مرتذ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔ اور نہ ہی کوئی مرتذ مسلمان مردیا عورت کے وراث بن سکتے ہیں۔ البتہ کا فرد ومرے کا فرکا (اگر چہدو سرے نہ ہب کا ہو) کا وارث ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ عیسائی مہودی مجوی ایک دومرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔

حضرت اسام بن زیدے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان کفار کا وارث نبیں ہوتا اور نہ کفارمسلمان کا۔ (بخاری)

• ا۔ حوامی بچه محووم وافت هے: حرای بچکسی کی جائیداد کاوا رئ نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن شعیب کے والد ماجد نے ان کے جدامجد سے روایت کہ ہے کہ نبی کریم کا نے فرمایا۔ جس نے کسی آزاد عورت یا لونڈی سے بدکاری کی تو وہ بچہ حرامی ہے لہذا یہ بچہاس کا ورایٹ اور شدرای بحکاواں میں (فرف کی شروف)

وراث اور نه بیاس بچکا دارث در نرندی شریف martat.com ار قوابت وراثت كا موجب هے: كى كا دارث بنے كے ليے قرابت كے در جور انت كے در ابت كے در ابت كے در ابت كے در ابت ك

ر سب رہ کر سب سب کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مشرکوں میں سے دھنرت تمیم داریؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مشرکوں میں سے اس مخص کے بارے میں کیا ہو؟ فر مایا اس کے بارے میں کیا ہو؟ فر مایا کہا ہوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ (تر فدی ابن ماجہ ' داری )

### ۱۵۔احادیث وراثت

جن احادیث میں حضوطانے نے تقسیم کے احکام فر مائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں: ا- حدیث: حضرت ابن مسعود ؓ نے فر مایا کہ وہ دادی جس کواس کے بیٹے کے ساتھ پہلے بہل رسول اللہ علی ہے جھٹا حصہ دلوایا 'اس کے بیٹے کے ساتھ جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ (تر فدی داری)

۲- حدیث: حضرت ضاک بن سفیان ؓ ہے روایت ہے کہ رسول الٹھائی ہے ان کی طرف لکھا کہاشم ضیابی کی بیوی کواس کے خاوند کی میراث ولائی جائے۔(ترندی)

۳- حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مختلف دین رکھنے والے ایک درسرے کے وراثت نہیں ہوتے۔(ابوداؤ وُابن ماجہ)

۔ حدیث حضرت عمر و بن شعیب کے والد ماجد نے ان کے جدامجد سے روایت کی ہے۔ کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا۔ ولا ء کا وارث وہی ہے جو مال کا وارث ہے۔ (تر مذی)

د - حدیث: حضرت ابریده بروایت به کهرسول النوایشه نے داوی اور نانی کا چھٹا در مقرر فرمایا جبکہ میت کی مال زندہ ہو۔ (ابوداؤد)

۲- حدیث: حفرت ابن عماس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا''مقررہ میراث اس کے حصہ داروں کو دو اور جو ہاتی بچے تو وہ اس سے زیادہ قریب مرد کے لیے ہے'۔ (بخاری)

المست المست المستريدة كابيان من كفراعه الميه آدم فوت بو كياتواس كى ميراث المريم عليه المستحد الميه المريم علي المريم على المريم على المريم المراد المرود ورا الوواؤو) وارث اورذى رحم كوئى نه ملار رسول الله في فر ما يا كفراعه مي واركود من وور (الوواؤو) الله علي المراد المرود المراد على المراد المراد الله علي المراد الله علي المراد الله المراد المراد الله علي المراد الله المراد الله علي المراد الله المراد المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد ا

ما مربور مرفر فرار اوا كد ميرا بينا فوت بوگيا جائى اير اث تيمراك التناهد به في الدار تيمار المحتاه هد به جب والي لوث لكا توائ كوبا كرفر با يا تمهار يك بهناهد اور به جب بيخ بحرى تو بلا كرفر بايا - دومرا حصد عصب كي طور پر به (اجر تر فرى ابوداؤو)

ا و حديث حضرت ابن عبائ سے دوايت ہے كه ايك فخص فوت بوگيا اور وارث وفى نه چيور انسوائي ايك غلام كرجم كوائ ني آزاد كرديا تها - خيور انسوائي ايك غلام كرجم كوائ ني آزاد كرديا تها - كاكوكى ہے؟ لوگ عرض كر اربوك كي ميں سوائي ايك غلام كرجم كوائ ني آزاد كرديا تها كاكوكى ہے؟ لوگ عرض كر اربوك كي ميں سوائي ايك غلام كرجم كوائ اين بادر)

الى كى كريم ني كريم كي اس كى ميراث اس غلام كود بدى - (ابوداؤ در فرى اين بادر)

دا حديث حضرت مقدام سے دوايت ہے كدرسول اللہ علي تي تو من بايل سے جموز بروو بمارى و مدوارى اس كى جان كى نسبت زيادہ قريب ہوں ۔ پس جوقر من با بال ہي جموز بروو بمارى و مدوارى ايك جادر جو مالى چيور سے وہ اس كے وارثوں كا ہے اور جس اس كا والى ہوں جس كاكو كى والى نہ سے اور جو مالى كا وارث بول كا وارث ہوگا ۔ اور اس كے قيدى کو چيزا وَل گا اور ماموں كا وارث ہوگا ۔ اور اس كے قيدى کو چيزا وَل گا اور ماموں كا وارث ہوگا ۔ اور اس كے قيدى کو چيزا اور گا در اس كے مالى كا وارث ہوگا ۔ اور اس كے قيدى کو چيزا اور گا ور ساموں كا وارث ہوگا ۔ اور اس كے قيدى کو خيزا ور گا کوئى وارث نہ ہوگا ۔ اور اس كے قيدى کو خيزا ہے گا ۔ ايک دورات میں میں کی کوئی وارث نہ ہوگا ۔ اور اس کے قيدى کی خيزا ہے گا ۔ ايک دورات میں می کوئی وارث نہ ہوگا ۔ اور اس کے قيدی جيزا ہے گا ۔ ايک دورات میں کی کوئی وارث نہ ہوں جس كی طرف سے ديت

طرف سے دیت دیگا درمیراٹ لےگا۔ (ابوداؤر)

ا-حدیث دعزت بریل بن شرجیل کا بیان ہے کہ دعزت ابوموں سے بٹی بوتی اور بہن کے متعلق پوچھا گیا تو فر مایا کہ نصف بٹی کے لیے اور نصف بہن کے لیے ہے۔ تم حضرت ابن مسعود کے پاس جاؤ۔ وہ میری مطابقت بی کریں کے معزت ابن مسعود سے پوچھا اور حضرت ابن مسعود ہے پوچھا اور حضرت ابوموی کا جواب بتایا گیا تو کہا تب تو جی بحث جاؤں گا اور داستہ پانے والوں سے مضرت ابوموی کا جواب بتایا گیا تو کہا تب تو جی بحث جاؤں گا اور داستہ پانے والوں سے نہ رہوں گا۔ جس اس کا وہی فیصلہ کروں گا جو بی کریم علی نے دو بہن کا آ دھا حصہ اور پوتی کا چھٹا حصہ ہے دو تہائی پورا کرنے کو اور جو باتی نے وہ وہ بہن کا ہے۔ پس میں معزت ابوموی کا چھٹا حصہ ہے دو تہائی پورا کرنے کو اور جو باتی نے وہ بہن کا ہے۔ پس میں معزت ابوموی کی ہی ہوجود ہیں جمعے سے نہ بو جھا کرد۔ (بخاری)

ادا کروں گااوراس کی میراث لوں گا۔ماموں اس کاوارث ہے جس کوئی وارث نہو۔اس کی

۱۲- حدیث: حضرت تبیعه بن ذویب کابیان ہے کے ایک دادی یا نانی حضرت ابو بکڑی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی میراث کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تہمارے لیے اللہ کی کتاب میں پھوٹیں ہے اور رسول اللہ عظامہ کی سنت میں بھی تمہارے لیے پھوٹیس ہے۔ تم سست میں پھوٹیس ہے اور رسول اللہ عظامہ کی سنت میں بھی تمہارے لیے پھوٹیس ہے۔ تم

۱۳- حدیث حضرت عائشه صدیقه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا ایک آزاد غلام فوت ہوگیا۔ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا ایک آزاد غلام فوت ہوگیا۔ جس نے بچھ مال چھوڑا۔ لیکن اس کا قرابت دار کوئی ٹہ تھا اور نہ اولا دھی۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں ہے کی محض کو دے دو۔ (تر نہ ی شریف ابوداؤد)

10- حدیث: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا ''' میں مسلمانوں سے ان کی جانوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں ۔ پس جوفوت ہوجائے اوراس پر قرض ہوجس کے برابر وہ مال نہ چھوڑ ہے تو اس کا ادا کرنا میری ذمہ داری ہے اور جواس نے مال چھوڑ ادہ اس کے وارثوں کے لیے ہے''۔
مال چھوڑ ادہ اس کے وارثوں کے لیے ہے''۔

دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرض جھوڑ ایا مال بچے تو وہ میرے پاس آئیں کیونکہ ان کا تمریبست میں ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے مال جھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے ایک کی کی کی جس کے ایک ایک کی ایک کی جس اسے میار کی ایک کی اور جس نے ایک کی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کارٹی کارٹی کارٹی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کارٹی کارٹی کارٹی کی کارٹی ک

## ۱۲۔وراثت کے شرعی حصے

وراثت میں حصہ پانے کے لحاظ ہے ورثا تین قتم کے ہیں۔ (۱)اصحاب فروش (۲)عصبات (۳) ذوی الارجام۔

قرآن مجید میں چھے حصے مقرر ہیں جن کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ان کی دوسمیں ہیں ایک میں نصف (آ دھا) رکع (چوتھائی) نمن (آ مھواں ) ہے۔ دوسرے میں ثلثان (دوتہائی) ثمث (ایک تہائی) سدس (چھٹا) ہے۔

## ےا۔اصحاب فروض کے حصے

اصحاب فروض ہارہ ہیں جن میں چارمرد ہیں۔ ہاپ وادا اخیافی بھائی طوند اور آتھو مورتیں ہیں۔ بیٹی پوتی مسکی بہن سوتیلی بہن اخیافی بہن مال دادی بیوی۔ان ورثاء کے حصوں کی تفصیل مندرجہ ذمل ہے:

ا۔ باپ کا حصد: اگرمیت نے سوائے باپ کے اور کوئی وارث نہ چھوڑ اہوتو باپ کوئل جا کداد ملے گی اور اگر اولا دمچھوڑی ہومٹلا جٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں تو باپ کو ملے گا۔اس لحاظ سے باپ کے حصے کی تین صور تیں ہوگئیں۔

بھلس صدورت میں توباپ کوفرض مطلق ہی طے گا یعنی میت کے ترکہ کا چھٹا حصہ ہی سلے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ میت کا بیٹا یا پوتا ہیا ہواور اولا د کا اطلاق بیٹے ہوئے اور اس سلیلے کی نیچ کڑی پر ہوتا ہے نیٹی اگر میت کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کی جگہ پوتا ہوگا اور اگر پوتا نہیں ہے تو بڑ پوتا ہوگا۔ ای طرح آخرتک۔

تیسوی صورت میں زوی الفروش کورینے کے بعد جو بچھ مال ہاتی بچے وہ مب باپ کول جائے گااگر مرنے والے نے نہ کوئی بٹی چھوڑی نہ بیٹانہ پوتانہ پڑ پوتا۔ اس صورت میں باپ کا کوئی حصہ مقرر نہیں۔ بیصرف عصبہ ہی عصبہ ہم اور تمام مال کا مستحق۔

م ملے اللہ اللہ عصد: میت کے باپ کی موجودگی میں داداکوئی حصدا ہے ہوئے کے مال متروکہ میں نہیں۔ وہ بالکل محروم رہتا ہے کیونکہ باپ اپنے بیٹے سے بمقابلہ دادازیادہ قریب ہے اور جب باپ موجود نہ ہوتو دادا کے بعینہ وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں۔ بھی وہ باپ کا قائم مقام ہوکر چھٹا حصہ بائے گا۔ بھی وہ ذوی الفروض اور عصبہ دونوں صورتوں میں سامنے آئے گا اور اپنا حق وصول کرے گا۔ اور بھی صرف عصیہ بن کرمال پر قبضہ کرے گا۔

۔ ماں کی طوف سے بھائی گا حصد: بھائی بہن تین طرح کے بوت بیں۔ میں اور سکے کہلاتے ہیں۔ علاقی کہ ہوتے ہیں۔ علاقی کہ ہوتے ہیں۔ علاقی کہ باپ میں شریک ہیں اور سکے کہلاتے ہیں۔ علاقی کہ باپ میں شریک ہیں ہائیں وونوں کے جدا۔ اور اخیافی کے صرف مال میں شریک ہیں ہاپ وونوں کے جدا۔ اور ان دونوں کو عرف عوام میں سوتیلے کہا جاتا ہے۔ حقیقی اور علاقی بھائیوں کا شار عصبات میں اور ایمن ذوی الفروض میں واخل ہیں۔ عصبات میں اس کا شار نہیں۔ کیونکہ عصب بھی وہی ہے جو باپ کی طرف سے میت علاقہ رکھتا ہو۔

(الف) اگرایک بھائی یا ایک بہن ہوتو چھٹا حصہ ملے گا۔

(ب) اوراگراخیانی بھائی جہن ہوں یا دوسے زیادہ تو ان کا ایک تہائی ہے۔ اس ثلث مال کو یہ اوگ آپس جمل ہرا ہر اہر تقسیم کرلیں گے اور پیخصوصیت صرف اخیافی بہن بھائی کی ہے کہ مردعورت کا حصہ برابر ہے ورنہ دوسرے مقامات پر وہی قانون نافذ ہے۔ کہ لڑکے کا دہرا لاکی کا کہرا۔

(ج) میت کاباپ یا دا دا اور بیٹا 'پوتا یا بیٹی پوتی موجود ہوتو اخیافی بھائی محرد م ہوئے اس لیے کہان کا شار کلالہ میں ہے اور کلالہ کی میراث میں دلد اور دالد کا نہ ہونا شرط ہے۔لہذا اس صورت میں اخیافی بھائی بہن وار شنہیں ہوں گے۔

۳۔ **نسوھ کا حصہ:**میت اگر شادی شدہ عورت ہواوراس کا شوہرا بھی زند ہموجود ہوجس کے نکاح میں بیابوقت مرگ تھی تو اپنی زوجہ کی میراث میں شوہر کی دوحالتیں ہیں:۔

دوسری مید که اگر زوجہ کے کوئی اولا دبینا بٹی یا بوتا ہوتی ہوتو شو ہر کوکل مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔اور میں ہوہ کا بہت کہ جر اندوایا کی اولا جائی ہو ہر سے ہو۔اگر اس مورت کی چوتھائی حصہ ملے گا۔اور میں ہوہ کا بہت کہ جر اندوایا کی اولا جائی ہو ہر سے ہو۔اگر اس مورت کی

سلے شوہر سے بھی اولا دموجود ہے یا دونوں کی اولا دموجود ہے تو شوہر کا حصہ نصف سے کم ہو کر و بی رابع ره جائے گا۔ بیہ بات خوب ذہمن تشین رکھیں اور دھو کہ نہ کھا تمیں \_لوگ غلط بھی میں مبتلاوہ · كرخواه مخواه مغالطه مين ژال دييته مين په

۵\_ بیوی کا حصد: جس طرح شوہر بھی میراث ہے محروم نبیں ہوتا یونی زوجہ بھی محروم نبیس روسکتی \_البته سهام میس کمی بیشی ضرور فرق ہے اور اس کی بھی دوحالتیں ہیں:

(الف) كل تركه كاايك ربع (ايك چوتھائی) لے گااگر شوہرنے اپنی اولا دبیٹا بیٹی یا اپنی نرینہ اولا دکی اولا دمثلاً بوتا یوتی وغیرہ نہ چھوڑ ہے ہوں۔

(ب) کل متروکہ کائمن لیعنی آٹھوال حصہ زوجہ کو ملے گا اگر شوہرنے اولا دینہ کورہ بالا مچھوڑی ہولیعنی اپنا بیٹا بیٹی یا پسری اولا د کی بیٹا بیٹی وغیرہ اور نواسا نواسی وغیرہ کی موجود گی میں اس کا حصه كم تبين ہوتا۔

٢ - بيتى كا حصه: بين بهي بهي محروم بيس بوتى اس كى ميراث كي مين احوال بن: (الف)میت کے ترکہ ہےا ہے نصف حصدماتا ہے آگر صرف ایک بنی ہو۔

(ب) مال متروكه ميں ہے دوثلث ديا جائے گا۔اگر بيٹياں دوہوں يا دوسے زيادہ۔دوثلث مال ان میں برابر برابرتقسیم کرویا جائے گا۔

(ج) کوئی حصہ بیٹی کامقررنہیں بلکہ جس قدر بیٹے کو ملے گااس کانصف بیٹی کو ملے گاجبکہاس کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہو۔خواہ یہ یاوہ ایک ہوں یادو جار۔خواہ میت (جبکہ عورت ہو تواس) کے بیہ بیٹے بیٹیاں اول شوہر سے ہوں یا دوسرے تیسرے سے یا دونوں تینوں ہے۔ ادرمیت جبکه مرد ہوتو میاولا دایک بیوی ہے ہو یا دو ہے زائد سے ۔ قانون بھی محوظ رہے گا کہ مردکود ہرااورعورت کو کبرادیا جائے گا۔

ے۔ پوتی كا حصه: بنے كالا كى كو يوتى كها جاتا كيكن قانون ميراث ميں يوت اور پڑیو تے کی بیٹی بھی یوتی ہی شار کی جائے گی۔اگر بیٹے کی بیٹی موجود نہیں تو پوتے کی بیٹی اور بوتے کی بیٹی بھی زندہ ند ہوتو پڑ ہوتے کی بیٹی یا بیٹیاں اپنے دادا پڑ دادا کی میراث کی مستحق ہیں۔ اس کی حیوصور تیں ہیں۔

(الف)اگرمیت کے بیٹا بیٹی موجود نہ ہو صرف ایک پوتی ہوتو اس کوتر کہ میں ہے نصف ملے گا جیسے بیٹی کوملتا تھا کو یا اس صورت میں بوتی بیٹی کے قائم مقائم ہوگی۔اگر بوتی ند ہوتو پڑ بوتی کابھی یہی حال ہے۔ marfat.com

(ب) اگرمیت کے بیٹا بیٹی موجود ندہو دو پوتیاں یا دوسے زیادہ موجود ہوں تو ان کوکل مال
میں ہے تہائی دیا جائے گا اس صورت میں بھی سے پوتیاں بیٹیوں کے قائم مقام ہیں اور جس
طرح بیٹیاں دو مکٹ کو باہم تقشیم کر لیتی ہیں۔ اس طرح بیٹھی کر لیس گی خواق دو پوتیاں ہوں یا
زیادہ ہوں۔ اگر پوتی کو کی نہ ہوتو پڑ پوتیوں کا بھی یہی حال ہوگا۔

ری اگر میت کے بیٹا بٹی نہ ہو۔ایک پوتی یا کئی پوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی پوتا ہوتو جو پچھ ذری الفروض کے بعد باتی رہے اس کو یہ پوتیاں اور برٹر پوتیاں تقسیم کرلیں۔اس قانون کے ماتھ ہے کہ لڑکے کو دو ہرا کڑک کو کہرا۔ بوتی برٹر پوتی کی میٹین حالتیں بعینہ وہی ہیں جو بٹی کی تھیں \_ بعنی پوتیاں بیٹیوں کے قائم مقام ہوجاتی ہیں۔

رج) اگر میت کے بینا بوتا کر بوتا مسکو بوتا موجود ند ہواور پوتی بھی موجود نہ ہو بلکہ ضرف ایک بنی اور پر بوتی ہوتو پر بوتی کو چھٹا حصہ ملے گاخوا ہ ایک یا چند ہوں۔ ایک بنی اور پر بوتی ہوتو پر بوتی کو چھٹا حصہ ملے گاخوا ہ ایک یا چند ہوں۔

ایک بی اور پر پول بوو پر پول و پھا سند سے بادہ میں بیا دہ سے بہا ہوں ہور پر پوتی بالکل محروم (و) اگر میت کے بینا' پوتا' پر پوتا ہو دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ موجود ہوں تو پر پوتی بالکل محروم رہے گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے دوسرے ورٹا کے ہوتے بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ دو شہرے گا۔ شہرے مقرر کیا ہے اور بید صدیبی یاں وصول کرلیں گی تو اب ان کے لیے بچھے باتی ندرہے گا۔ لہذا یہ محروم رہیں گی۔ جبکہ بیٹی ایک ہوتو اے نصف تر کردے کرسدس پوتی پڑ بوتی کو دبدیں ، گئت کہ دونکٹ حصہ و پورا ہوجائے۔

رد) اگرمیت کے بیٹا موجود ہے تو پوتیاں پڑ پوتیاں سب محروم رہیں گی۔خواہ یہ ان
پوتیوں پڑ پوتیوں کا باپ ہویا میت کا دوسرا بیٹا۔ بہر حال پوتی پڑ پوتی ماقط تعنی محروم
وراخت رہیں گی۔ برخلاف میت کی بیٹی کے کہوہ ذوی الفروض میں ہے۔ اس کا مقررہ
حصہ کوئی نہیں چھین سکتا۔

۸\_حقیقی بھن کا حصہ: حقیق لیعنی گی بہن کی میرا شیس پانچ حالتیں ہیں:
 (الف) اگر میت کے کوئی بیٹا بنی بوتا پوتی پڑ بوتا پڑ بوتی نہ ہو اورا یک ہمشیرہ ہوتو اس کومیت
 کے کل ترک میں سے نصف ملے گا۔

(ب) اگرمیت کے کوئی بیٹا بیٹی پوتا ہوتی پر پوتا پر پوتی نہ ہواور دویا دو سے زیادہ ہمشیرہ جھوڑی ہوں تو ان سب کوتر کہ میں ہے دوشکث ملے گا۔اس کو باہم تقسیم کرلیں۔
(پ) اگرمیت کے تقیقی بھائی (خواہ ایک یا زیادہ) موجود ہوں تو حقیقی بہن ان کے ساتھ ل کرعصبہ ہوجائے گی کو تک دونیوں جیسے کے تھاتھ بھراہ کا علاقہ رکھتے ہیں اس لیے ذوی الفروض کودیئے کے بعد جو پچھ باقی رہے اسے میہ بہن بھائی باہم تقسیم کرلیں اور قاعدہ یہاں بھی وہی جاری ہے کہ مرد کو دو ہراعورت کوا کہرا۔

(ج) اگرمیت کے بیٹی پوتی 'پڑ پوتی موجود ہو (خواہ ایک یا زیادہ) تو اس صورت میں وہ عصبة قرار پائے گی اور ذوی الفروض کودیئے کے بعد جو یچھ باتی رہے گااوراس کی ملکیت میں آئے گا۔بشرطیکہ میت اپنا بیٹا 'پوتا'پڑ پوتا یا باپ دا دارانہ چھوڑ ا ہو۔

(د) اگر میت نے باپ دادا یا بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ جھوڑا تو اس صورت میں حقیقی بہن کا دراشت میں کوئی حق نہیں۔وہ محروم رہے گی۔

9۔ **علاتی بھن یعنی سوتیلی بھن کا حصہ:** میت کی و تیلی بہیں ہے جاتھ ہے۔ میت کی و تیلی بہیں مجمع حقیقی بہوں کی طرح ہیں اور اس کی سات صور تیں ہیں:

(الف) اگرمیت کے کوئی بیٹی پوتی پڑ ہوتی نہ ہوا در ایک علاقی ہمشیرہ ہوتو اس کومیت کے تر کہے نصف ملے گا۔

(ب) اگرمیت کے کوئی بٹی پوتی 'پڑ پوتی موجود نہ ہوا اور دویا زیادہ علاقی ہمشیرہ ہوں تو ان سب کوتر کہ ہے دوثلث بعنی ملے گا۔اس کو ہا ہم تعتیم کرلیں۔

(پ) اگرمیت نے بٹی پوتی پڑ پوتی جھوڑی (خواہ ایک یازیادہ) تو اس صورت میں بیر بہن عصبہ قرار پائے گی اور ذوی الفروض کو دنے کے بعد جو کچھ مال متر و کیمیت سے باتی رہے گا دہ اس ہمشیرہ کوئل جائے گا۔ گاوہ اس ہمشیرہ کوئل جائے گا۔

ہمشیرہ علاقی کے بیرتمن احوال اس وقت ہیں کہ حقیقی ہمشیرہ موجودہ ہو کہ اب وہ میت کی حقیقی ہمشیرہ کے قائم مقام ہےورنہ:

(1) - اگرمیت کی بیٹی پوتی پڑیوتی موجود ندہ و بلکہ حقیقی ہمشیرہ موجود ہے تو علاقی بہن کو صرف ایک سدس ملتا ہے۔ تاکہ دو تلث کی تکیل ہوجائے۔ اگر ایک ہو گئو تنہا اس سدس کی مالک ہوگی۔ دویا زیادہ ہوں گئو سب اس میں شریک ہوں گ۔ علاقی بہن کی سدس کی مالک ہوگی۔ دویا زیادہ ہوں گئو سب اس میں شریک ہوں گ۔ علاقی بہن کی سیچارہ التیں ماس دفت میں کہ علاقی سے ساتھ کوئی علاقی بھائی موجود نہو درند:۔
(2) ۔ اگر میت کی علاقی بہنوں کے ساتھ علاقی بھائی بھی موجود ہوں (خواہ ایک یا

(4) أرميت كرين بن بوج بريونا ما باب دادابر داداوغير وموجود بول توعلاقي بهن بالكل محروم رہتی ہے بلند عینی بہن بھائی وغیرو بھی۔

ا المنافى بلان كا مصعد: اخيافى بهن بهائى جوسرف ال عمي شريك مون اور باب ونوس ك جدا بول وو آن عن عمل اخيافى كبلات بين اور بيدونون ذوى الفروش عمل شار بوت بين ما اخيافى بهن ك حصى تمن صورتمن بين:

( الغب ) أرم ف الد اخيافي بهن موجعاني كوئي ندموتواست تركدكا جعنا حصد حفي كا-

(ب) از راس تهم آن دو بہنیں ہوں یا ایک بہن ایک بھائی یا ایک بھائی یا اس نے زیادہ تو ان سب کومیت کے مال متر وک سے ایک گھٹ ملے کا اور اس جم ایک گھٹ جمی سب اخیائی بھائی بہن باہم شرکی رہیں سے اور سب کومسادی حصہ سے تقسیم کرلیں سے ۔ اخیائی بھائی بزوں عمی مرداور مورت کے حصہ جم کم وہیش کا لحاظ نہیں ہوتا بکد سب کو برا پر حصہ ماتا ہے۔ (ن ) آئر میت کے بینا بنی بوتا ہوتی وغیرہ ہم جم سے ایک بھی موجود ہوتو اخیائی بہن کو پکھ نہیں مت باکل تحرم مرتبی ہے۔ یونی باپ دادا وغیرہ کی موجود کی جم بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ۔ دراخت سے باتما ہے بینی محروم وراخت ۔

ال **صال کیا حصہ: اللہ وَ وسد**ی تعنی جھٹے جھے ہے بھی منظمی منظماور ندک دوسرے اللہ علی منظماور ندک دوسرے واللہ نا دوسرے واللہ ن

(الف) مال كالك سدس با أرميت كى اولاد يعنى بينا يا بنى يا بينى كوتا يوتى يا يوتى يا يا بنى يوتا يوتى يا يوتى يوتا يوتى يوتا يوتى يوت كى اولاد يعنى يوتا يوتى يوت كى اولاد يعنى يوتا يوتى يوتى يوتى وغير وموجود بهول بياميت كدو بعائى بهن موجود بهول بافواه يوتى يوتى يوتى يوتى يوتى يا اخيافى يا تلو ماك كوئى تقيق بيا اوركوفى ملاقى يا اخياتى تو بعى مال كالهمنا المساحمة بالمركوفي ملاقى يا اخياتى تو بعى مال كالهمنا المساحمة بالمركوفي ملاقى يا اخياتى تو بعى مال كالهمنا المساحمة بالمركوفي ملاقى يا اخياتى تو بعى مال كالهمنا المساحمة بالمركوفي ملاقى يا اخياتى تو بعى مال كالهمنا المساحمة بالمركوفي ملاقى يا اخياقى يا تلو ماك كالمركوفي ملاقى يا اخياقى تو بعى مال كالهمنا المساحمة بالمركوفي ملاقى يا اخياقى يوت كالمركوفي ملاقى يا اخياقى يوت كالمركوفي ملاقى يا اخياقى يوت كالمركوفي ملاقى يا المركوفي ملاقى يوت كالمركوفي ملاقى يا المركوفي ملاقى يوت كالمركوفي ملاقى يا المركوفي ملاقى يوت كالمركوفي ملاقى كالمركوفي كالمركوفي

(ب) شوہر یازوجہ کا حصد نکا گئے کے بعد جو مال باتی بچاس میں ہے ایک ثلث مال کاحق ہے۔ اگر مرد کا انتقال ہوا اور اس کی زوجہ اور باپ دونوں موجود ہوں یاعورت کا انتقال ہوا اور اس کا شوہراور باپ دونوں موجود ہوں۔

(پ)كل مال مترد كا أيك ثلث مال كاحق ہے جبكہ:

(1)۔ میت کا بوتا پوتی بیٹا بیٹا بیٹی پڑ بوتا پڑ بوتی کوئی موجود نہو۔

(2)۔ میت کے دویا دو سے زیادہ بھائی بہن کسی شم کے موجود نہوں۔

(3)۔ میت کاشو ہراور باپ دونوں ہی موجود نہ ہوں اگر میت زوجہ ہے اور میت کی زوجہ اور باپ دونوں اکتھے موجود نہ ہوں اگر میت شو ہر ہے۔

تعنی والدہ کوکل تر کہ میں ہے مال ملنے کے لیے بیتین شرطیں ہیں۔

۱۱۔ دادی اور نانی دونوں پر ہوتا ہے۔ عربی میں دادی کو بھی جدہ کہتے ہیں اور نانی کو بھی۔اس لیے شریعت مظہرہ ان دونوں کی میراث کے احوال بھی بکسال ہیں اور دونوں کا حصہ بھی ایک ہی ہے لیعن سدس۔

پھردادی کی ماں اور دادی کی ماں نیمیں بلکہ دادائی ماں اور دادی کی ماں لیعنی باب کی ماں اور دادی کی ماں لیعنی باب بلکہ دادائی ماں اور دادی کی ماں لیعنی باب باب کی نانی وغیرہ کو بھی شرعا دادی اور جدہ کہا اور مانا جاتا ہے اور جدات خواہ پدری ہوں لیعنی باب کی جانب ہے۔ یہ سب ذوی الفروض میں داخل ہیں۔ البتہ جدات کی میراث میں دوشرطیں ہیں۔ البتہ جدات کی میراث میں دوشرطیں ہیں۔

(الف) دہ جدات ٹابتات ہوں لینی جدات صحیحہ۔اور جد صحیحہ وہ دادی نانی ہے جس سے علاقہ جدفاسد (نانا) کے ذریعہ سے نہ ہو۔ای لیے باپ کی ماں لیعنی دادی پر دادی وغیرہ اور ماں کی مال لیعنی دادی پر دادی وغیرہ اور ماں کی مال لیعنی نانی پر نانی وغیرہ سب جدات صحیحہ میں داخل ہیں اور علما ئے کرام نے فر مایا کہ جدات صحیحہ تمن نشم پر ہیں۔

(1)-جوسرف عورت کے ذریعہ سے علاقہ رکھیں جیسے مال کی مال میاں کی مال کے مال کی مال میں جوسرف ماؤں کی سلسلہ والیاں ہیں۔

(2)-جوسرف مردول کے ذریعہ سے علاقہ رکھیں جیسے باپ کی مال داوا کی مال پردادا کی مال کرمیصرف مردول کے ذریعہ علاقہ رکھتی ہیں۔

(3)۔ جوعورتوں کے ذریعے مردوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں جیسے باپ کی مال کی مال یا

داوه کی مال کی مال یا پرداوه کی مال کی مال کی مال کی مال یا پرداوه کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال ک marfat.com جوعورتمی ان ذریعوں سے علاقہ رکھتی ہیں وہ سب جدات صحیحہ ہیں اور ذوی الفروض ہیں داخل ۔ سب کا حصہ تعین ومقرر ہے اور جوعورتیں تیسری قتم کے برخلاف ہیں بینی جن کے ساتھ جدات صحیحہ نہیں ۔ بلکہ جدات فاسدہ کہلاتی ہیں اوران کو میراث میں حصہ ذوی الارجام میں ہونے کی وجہ ہے ماتا ہے بینی جدات فاسدہ کو جو کچھ ماتا ہے وہ میت کے ساتھ قرابت کی وجہ ہے ماتا ہے بینی جدات فاسدہ کو جو کچھ ماتا ہے وہ میت کے ساتھ قرابت کی وجہ ہے ماتا ہے ۔ نہ بیذ وی القروض میں داخل ہیں نہ عصبات میں شافل ۔ قرابت کی وجہ ہے کہ تمام جدات صحیحہ ورجہ میں متساوی اور برابر ہوں ۔ لہذا قریب درجہ والی محروم الارث رہتی ہے۔ الغرض جدات صحیحہ کی میراث کی دو حالتیں ہیں:

ال)- مبت كر كدكاصرف چصنا حصدماتا بخواه ايك دادى ہويا دو تين فواه باپ كى طرف ہے ہوں يا مال كى جانب ہے۔ جب ايك ہى درجه كى ہول گى تو اس چصے حصد ميں تركيد ديں گا وريد حصدان ميں باہم برابر برابرتقيم كرديا جائے گا۔
(2)- اگرميت كى مال اميت كا باپ زنده موجود ہوتو تمام نانيال داديال محروم رہتى ہيں اور اگرميت كا وا داموجود ہوتو وا ديال محروم رہتى ہيں اور اگرميت كا وا داموجود ہوتو وا ديال محروم رہتى ہيں كين باپ كى مال اور باپ كى نانى اور باپ كى نانى اور باپ كى نانى اور باپ كى نانى اور باپ كى مال كى نانى اور باپ كى نانى داديال ساقط الارث يعنى ميراث ہے محروم رہتى ہيں۔

## **۱۹۱۷ کی عصبات کے حصے**

عصبات عصبی جمع ہے۔عصبہ میت کے اس وادث کو کہتے ہیں جسے اصحاب فروض کا حصہ نکال کر جو باتی بیجے اصحاب فروض کا سب تر کہ حصہ نکال کر جو باتی بیچ مل جائے اور اگر اصحاب فروض میں کوئی بھی نہ ہوتو سب کا سب تر کہ عصبہ کی کوئل جائے گا۔اصل میں عصبہ مرد ہی ہوتا ہے عورت بالتبع ہی عصبہ ہوسکتی ہے۔عصبہ کی دو ہڑی بڑی اقسام ہیں:

(۱) عصبه سبی

ا **عصبه بنفسه** وه نرکرے جم کی میت کی طرف منسوب کرنے میں مورت نیج میں Malfat. Com ندآئے لیعنی جب مردکومیت کی طرف نسبت کریں تو بیج میں مونٹ داخل نہ ہو جیسے میت کا بیٹا پوتا۔ اگر درمیان میں عورت داخل ہوتو وہ عصبہ نبیں ہے جیسے اخیافی بھائی بہن کہ وہ ذوالفروض میں داخل ہیں اور غصبہ بنفسہ میں جارآ دمی شامل ہیں :

- (الف) ميت كجزجي بياليتار
- (ب) میت کے اصل جیسے باپ دادا۔
- (پ) میت کے باپ کے جزیمیے بھائی معیتجا۔
  - (ج) میت کےداداکے جزیمے چیا

اس کی اولاد پس میراث تقییم کرتے وقت ان چاروں میں سے پہلے ان کا حصد دیا جائے جومیت سے زیادہ قریب کا رشتہ رکھتے ہوں تو پہلے جزمیت بینی اس کے بیٹے پوتے پر بوتے مقدم ہوں گئے بھرمیت کی اصل بعنی اس کا باپ دادا پر دادا۔ پھرمیت کے باپ کا جز بینی بھائی بھتے۔ پھرمیت کے دادا کی اولا دلینی سکے بچھا' بھران کے بیٹے۔

۲- عصب بعیره: عصب جوغیری دیدے عصب بن جائے اور ہروہ عورت ہے جواپے مقابل ندکری دجہ سے عصبہ ہوجائے۔ اس عصبہ کو بابغیر کہتے ہیں اور مدجا رعور تنس ہیں:

- (الف) دختر جو پسر کی وجه عصبه و ..
- (ب) پسری دختر جو پسر کی وجہ سے عصبہ بن جائے۔
  - (پ) مینی بہن جو مینی بھائی کی وجہ ہے عصبہ و۔
- (ج ) علاقی بہن جوعلاقی بھائی کی وجہ سے عصبہ ہو۔

باتی عصبات خودمیراث لے لیتے ہیں اور بہنوں کوشر یک نہیں کرتے اور بیرچار ہیں:

- (الف) يجإ\_
- (ب) پچپا کابیا
- (ج) بعالی کابیا
- (د) آزادکرنے والے کا بیٹا۔

سو۔ عصب مع غیرہ: وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ جمع ہو کر عصبہ بن جاتی مثلا میت کے ساتھ جمع ہو کر عصبہ بن جاتی مثلا میت کی بیٹی یا پوتی ہے اور میت کے حقیق بہن یا سوتیل بہن بھی ہے تو بیہ بہن بیٹے یا پوتی کے ساتھ عصبہ جو جائے گی خواہ بیٹی پوتی ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔

۳۔ت**رکہ کی تقسیم میں عصبات کا تقدم و تاخ**ز جب marfat.com میت کے کی شم کے عصبات جمع ہوجا کمی مثلا ذاتی عصبہ بالغیر عصبہ ہو گا ان میں تقدم اس عصبہ کو حاصل ہوگا جومیت سے زیادہ قریب ہوگا اور صرف ذاتی عصبہ ہونے کی وجہ سے ترجیح ہوگی ۔ حتی کہ اگر عصبہ مع الغیر 'عصبہ ذاتی کی نسبت میت سے زیادہ قریب ہوتو اسے عصبہ ذاتی پر گی ۔ حتی کہ اگر عصبہ مع الغیر 'عصبہ ذاتی کی نسبت میت سے زیادہ قریب ہوتو اسے عصبہ ذاتی کا لڑکا مقدم کیا جائے گا۔ مثلا ایک مختص مرااس نے ایک دختر 'ایک عینی بہن اور ایک پدری بھائی کا لڑکا جور اُتو دختر کونصف حصہ خاتی ہاتی حصہ ذاتی ہے محر میں ہوتا کی کا لڑکا اگر چہ عصبہ ذاتی ہے محر میں سے دیا دہ قریب ہے۔

د\_عصبه اقرب کی موجودگی میں عصبه البعد کی محرومی:

عصبات میں درافت کی تقلیم کا بیاصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جسے سیدنا امام اعظم نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عبال سے روایت کیا کہ رسول علقہ نے ارشاد فرمایا "دیعن جن ورثا کے حصے شرعا مقررو مستعین میں ان کوان کے حصے دواور پھر جو باتی ہے وہ میت کے زیادہ قربی مرد کے لیے ہے۔"

صدیث میں ندکورزیادہ قریبی مرداصطلاح فقہ میں عصبہ کہلاتا ہے تو اس حدیث سے صراحت فابت ہوتا ہے دوئی الفروش کے بعد عصبا قرب سب سے زیادہ منتق ہوتا ہے ادراس کی موجودگی میں باقی محروم رہتے ہیں۔ اس اصول کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل متالیں پیش کی جاتی ہیں:

(الف) میت کے بینے کی موجودگی میں میت کا پوتا پوتی محروم رہیں سے اور پوتے پوتی کی موجودگی میں پزیوتا اور پڑیوتی محروم رہیں گے۔

(ب) میت کے باپ کی موجود گی میں میت کا دادا محروم رہے گا اور دادا اگر موجود ہوتو یردادے و پچھیس معے گا۔

(ب) میت کے بھائی موجود گل عمل میت کا بھتیجا محروم رہے گا۔ اور بھتیج کی موجود گل عمل میت کے بھائی کا بوتا یا بوتی محروم رہیں گے۔

(ت) میت کے پچا کی موجود گی تھی میت کے بچا کے ترکے و پھوٹیں معے کا اور پہنے کے لڑکے کے موجود گی تھی بچا کا ہونا محروم رہے گا۔

(ٹ) میت کالڑکا پانچ ، موجود ہے تو میت کے بھا فی اور بھا فی کی اول دیم وہ رہے گی۔ (ٹ) میت کا بھا فی کا لڑکا پانچا تا گرموجود ہے تو میت کا بچااور بچی کی اول دیم وہ رہے گ (ج) اگرمیت کا بچیاموجود و بھوتومیت کی بھو بچک ہو میں حالاتکہ بھو پھی بچیا کی بمین ہے توریب

بہن کی نسبت عصبہ اقرب ہے۔

(د) میت کا پچایا بچا کالڑ کا یا بوتا موجود ہے تو میت کے باپ کا پچپایا اس کالڑ کا یا ہوتا محروم رہیں گے۔

( ڈ )میت کا بھیجاموجود ہے تو میت کی بھیجی محروم رہے گی۔

(ر) پچا کے لڑے کی موجودگی میں پچا کی لڑکی محروم رہے گی۔ حالانکہ وہ بہن بھائی ہیں۔

۲ ـ عصبات میں پوتے کی وراثت کی شرعی تشکیل :اس سلملیس مندر جدزیل اصول ذہن ش رکھے:

(الف) اگرمیت کا بیٹانہ ہواور پوتا پوتی موجود تیں تو میت کے در ٹا میں سے اصحاب فرائض کوان کے شرعی حصے دے کر جو باتی بچے گاوہ پوتا پوتی کو نطے۔ اگر میت کے اصحاب فرائض میں کوئی بھی موجود نہیں تو میت کا کل تر کہ پوتے پوتی کول جائے گا۔

(ب) میت کا بوتا موجود ہے اور بھائی یا بھیتجا یا بچایا بچا کالڑ کا بھی ہے تو اس صورت میں تمام تر کہ صرف بوتے کو ملے گا اور بھائی ' بھیتجا ' بچا اور اس کالڑ کا سب محروم رہیں گے۔ (پ) اگر میت کے ورثاء میں ہے لڑ کالڑ کی نہیں ہے بلکہ بوتی ہے تو بوتی کے لیے شرعا کل ترکہ کا نصف حصہ مقرر ہے۔

(ت) اگرمیت کے دویا دوسے زیادہ پوتیاں ہیں اور میت نے لڑکالڑ کی نہیں چھوڑ اتو پوتیوں کو کل ترکہ کا دونہائی حصہ ملےگا۔

(ٹ) اگرمیت کے ورٹامیں سے ایک اڑ کی ہے اور پوتی بھی ہے تو لڑکی کوتر کہ کا نصف اور یوتی کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا۔

﴿ جَ ﴾ اگرمیت کی دولڑکیاں اور ایک ہو تی ہے تو لڑکیوں کوتر کہ کا دوتہائی ملے گا اور پوتی محردم رہے گا البتہ اگر پوتا بھی ہوتو یہ دونوں ٹل کرعصبہ بن جا ئیں گے اور اصحاب فرائض کے حصے دے کرجو ہاتی بچے گا وہ یہ لے لیس ہے۔

(ج) اگرمیت کالز کاموجود ہوتو میت کے بوتے پوتیاں سب محروم رہیں گے۔

معرق ذوى الارجام كركم حصم

ذورهم کے معنی رشند داراور قرابت والے کے بیں مگر اصطلاح شریعت میں زور تم اس مخص کو کہتے ہیں جو قرابت وار ہو مگر صاحب فرض اور عصبہ ندہویعنی وہ رشتہ دار جس کا حصد نہ تو

marfat.com

تناب الله میں مقرر ہواور ندسنت میں اور نداجماع امت سے اس کا ثبوت ہواور ندعصبہ والیے مخص کوزور م کہتے ہیں اس کی جمع ذو می الارجام ہے۔

ذوی الارحام عصبات کی مانند ہیں۔ اس میں اقرب خالا قرب کا اعتبار ہے اور قرب کہی تو ورجہ کے اعتبار ہے ہوتا ہے اور بھی قرابت کی وجہ ہے۔ پس جس طرح تعصیب میں بیٹا بپ پر مقدم ہے۔ اس طرح ذوی الارحام میں میت کا جز مقدم ہوگا اس کی اصل پر اور ذوی الارسام میں ہے جوقر یب تر ہوؤہ بعید ترکا حاجب ہوجا تا ہے بیٹن بعید کو وارث نہیں ہونے دیتا الارسام میں ہے جوقر یب تر ہوؤہ بعید ترکا حاجب ہوجا تا ہے بیٹن بعید کو وارث نہیں ہونے دیتا ورک ورشتہ والا دور کے دشتہ وارک ووارث نہیں ہونے دیتا دارکووار شہیں ہونے دیتا۔ ذوی الارحام کی چارت میں جیں:۔

ا پھلی قسم: جومیت کی جانب منتسب ہو ں۔مثلاً میت کی دختر کی اولا دلیعنی نواسے نواسیاں او پرتک اور دختر پسریعن ہوتی۔

۲\_ **دوسوی قسم:** جن کی طرف میت خود منتسب ہواور وہ اجداد وجدات فاسدہ ہیں۔ سے **بیسوی قسم:** جن کی طرف میت خود منتسب ہواور وہ اجداد وجدات فاسدہ ہیں۔ سے سے بینی بھائی کی سے میں منسوب ہوں جیسے بینی بھائی کی اولا دخواہ لڑکے موں یالڑکیاں۔ سب بہنوں کی اولا دخواہ لڑکے موں یالڑکیاں۔ سب بہنوں کی اولا دبین خواہ علاتی ہو یا اخیافی اور اولا دخواہ لڑکے ہوں یالڑکیاں۔

جب میت کے دارتوں میں ذوی الفروض ادر عصبات نہ ہوں تو ترکہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا۔اس طرح کوشتم اول کومقدم رکھا جائے گا' پچرتشم ہووم پچرتشم سوم پچر چہارم۔ اس اصول کے تحت دختر کی دختر اگر چہ بہت نچلی پیشت تک ہو۔ مان کے باپ بعنی نا نا پرمقدم رکھی حائے گی۔۔

اگر دو ذوی الارحام میں قرب اور درجہ کی مساوات ہوتو وارث کی اولا دوالی ہوگی۔خواہ وارث میں اولا دوالی ہوگی۔خواہ وارث عصس کی ہونے والی ہویا وارث فرض کی اولا دے مثلاً پسر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کے پسر پرمقدم ہوگی۔

# 🗚 🕞 روحانی عملیات

بن جاتا ہے۔اللہ تعالی کے ناموں کو یا قرآن مجید کی مقدی آیتوں کومقزرہ تعداد میں پڑھ کردم کیا جائے یا ان کا تعویذ بنا کر استعال کیا جائے تو مشکل حل ہوجاتا ہے۔امراض سے شغایا بی ہوتی ہوتی ہے۔ وشمنوں سے پناہ ملتی ہے۔ غرضیکہ جس مقصد کے لیے ذکر الہی کے ذریعے اللہ تعالی ہے مدد طلب کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت اور مہر بانی فرماتا ہے۔

روحانی عملیات کرتے ہوئے حلال رزق کھانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہیائی'۔ اخلاص اور تفوی سے ممل کرنا بھی لازم ہے اور نہ ممل کا نتیجہ پر اثر نہیں نکلتا۔ جوممل بھی کیا جائے اس کے اول آخر میں درود شریف ضرور پڑھا جائے۔

عملیات دوطرح کی ہیں بیعنی رحمانی اور سفی رحمانی عملیات دوطرح کی ہیں بیعنی رحمانی اور سفی رصائے الہی مدنظر ہو۔ رحمانی عمل مطابق انسانی بھلائی اور بہتری کے لیے کیا جائے اور اس میں رضائے الہی مدنظر ہو۔ رحمانی عمل قرآنی آ بیوں اور دعاؤں سے کیے جاتے ہیں۔ رحمانی عمل کے برعس سفی عمل کرنا تا جائز اور حرام ہے۔ کیونکہ سفلی اعمال میں شیطانی طاقت کارگر ہوتی ہے اس لئے اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے لہذا جاووٹونے کا لے علم کے تعویذات کی اسلام میں کوئی تنجائش نہیں ہے اس لیے بحیثیت مسلمان سفی علمیات کرنے بالکل ناجائز ہیں کیونکہ ان سے ایمان تباہ ہوجا تا ہے۔

رحمانی عملیات بھی دوطرح کے ہیں ایک موکلاتی اور دوسرا غیرموکلاتی ۔ کیونکہ ہرقر آئی
عمل کے پیچھے ایک مخلوق پابند ہے جے موکل کہا جاتا ہے جب سی عمل کوموکل کی سُبت ہے کیا جاتا
ہے تو اس عمل کے موکل حاضر ہو کر قید ہو جاتے ہیں اور غیرموکلاتی عمل ہیں موکل کو قید کرنے کی
نیت نہیں ہوتی ۔ موکلاتی عمل ہیں خطرات لائق ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس موکل کو قید کرنا مقصود ہوتا
ہے وہ پوراز ورزگاتا ہے کہا ہے قیدنہ کیا جائے۔ اس لیے وہ عمل کے دوران ہر طرح سے ڈراتا اور
نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے موکلاتی عمل سے ہر حمکن بیخے کی کوشش کرتی چاہیے۔
ہر عمل کرتے وقت اللہ تعالی ہے تو فیق اور عدد ماتکی جائے اور دوران عمل عاجزی اور

ہر س سرے وہت الدرجاں ہے وہت الدرجاں ہے ویں اور ہدو یا کا چاہے اور دوران سے ہر کا اظہار کرنا چاہے۔ بعض ہزرگوں کا قول ہے کہ مل کے شروع میں اوراس کی ہدت کے افتام پرصدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جو مل بھی کریں اس کی ذکو ق مقررہ ہدت میں اوا کریں۔ اور وقت مقرد کر کے ای وقت پر روزانہ مل کریں کیونکہ اس طرح اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں۔ عمل کے لیے خلوت بھی خروری ہے کیونکہ خلوت میں میسوئی جلدی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد میں عمل کے لیے خلوت بھی کونکہ دوسرے واقتصان چہنے کے دکھنا چاہیے کہ کی کونکہ دوسرے کونقصان چہنچ کے بعد خودکو بھی نقصان ہر داشت کرنا پر نام ہے۔

#### marfat.com

یہاں انسانی بھلائی کے لیے چند عملیات درج کیے جاتے ہیں جنعیں ہرمسلمان بغیر کسی خدرے کے پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھے جواد پر درج کی گئی ہیں۔ چند مجرب رحمانی علمیات مندرجہ ذیل ہیں:

اس دعا تو تین مرجب تن واور تین مرجبشام تو پر حمنا بر رکول کامعمول برات کوسونے سے پہلے اول آخر اسکادی کوسونے سے پہلے اول آخر سیارہ تیارہ ترات کوسونے سے پہلے اول آخر سیارہ تیارہ مرجب دروہ شریف پر صف کے بعد سور وا خلاص اکتالیس بار پر حمیں صرف شاہ ک کے لیے والے اور ان کے ایس مرحب میں مثانی یا شادی ہوجائے تو بھی نو دون اسے اس عرصہ میں مثانی یا شادی ہوجائے تو بھی نو دون ہے دان ہے اس عرصہ میں ماری ہیں۔ عورتی نافر کے وان شارکرد کے بعد میں بور نے کرلیں۔ میں اسکادی اور نے کرلیں۔ میں اسکادی کا ان ان کا ان کا ان کار کرائیں۔ اسکادی کارٹیں کارٹیں۔ اسکادی کارٹیں۔ اسکادی کارٹیں۔ اسکادی کارٹیں۔ اسکادی کارٹیں۔ اسکادی کارٹیں۔ ان کے ان کارٹی کارٹیں۔ ان کی کارٹیں۔ ان کارٹیں۔ ان کی کارٹیں۔ ان کی کارٹیں۔ ان کی کارٹی کی کارٹیں۔ ان کی کارٹیں کی کارٹیں۔ ان کی کارٹیں۔ ان کی کارٹیں۔ ان کی کارٹیں کی کارٹیں۔ ان کی کارٹیں کی کارٹی کی کارٹیں کی کارٹی کی کارٹیں کی کارٹیں کی کارٹی کی کارٹیں کی کارٹیں کی کارٹی کی کارٹیں کی کارٹی کی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کار

۲۔ میاں بیوں میں محبت کا عمل: میاں بوی می محبت بیدا ہوئے کے کیے اس آیت شریف کوسات سوسات دفعہ سات دن تک پڑھنا پھرجس کو اپنا کرنامقصود ہواہے یانی یا کسی اور چیز پردم کرکے کھلا تا ما پلا نانہایت مجرب اور مفید ہے۔ آیت شریف ہے: وَمِنْ الِيَةِ ﴾ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمُ أَذُو احِبًا لِلسَّتِ كُلُوْا

اِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيُسْتَكُمُ مَسْوَدً فَأَ قُرَحُهُ عَلَى إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيُسْتَكُمُ مَسْوَدً فَأَ قُرَرُحُهُ عَلَى الْ

س\_حالات درست كرنى كا عمل: جس مخص كے مالى حالات فراب ہو گئے ہوں اسے جاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھے اور باوضو ہو کر تین سومر تبہ یہ وظیفہ اکیس یوم نک پڑھے انشاء الله حالات لِسُمِيمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَّةِ

كيازيليكاه كاآلك كَافَئَتَّاحُ

وظيفه أكيس يوم يزه ع كأفتتام كِافَتَّاحُ انثاء اللهِ طالات يَاجِبُوَ المِينِ كَامِينُكَا مِنْ لِكَا تَشَمْنَا مِينِ كَامَهُ لَامِينُ درست ہوجا میں گے۔

درست ہوجائیں گے۔ کاریل

سم عائب كو واپس بلانا: الركسي كالركايا كوئى بهى كبيل چلا كيا اور لاية موكيا تو اس کو دا پس بلانے کیلئے نیجے کی آینوں کولکھ کراس تعویز کو کالے یا نیلے کپڑے میں لیبیٹ کر گھر کے اندراندهیری کونفری میں دو پچفروں کے درمیان اس طرح رکھ دیا جائے کہاس پرکسی کا یاؤں نہ پڑے پھر نہ ہوں تو چکی کے دو یاؤں کے درمیان اس کو دبا دینا جاہے اور لفظ قلاں کی جگہ اس لا پنة كانام تكسير ويستر الله الزَّخْنِ الرَّحِينِةِ - أَذُكُظُلُمْنِ فِي بَحْرِدِ لَإِنِّي يَغَيُّ ل

مُوْجُ مِنْ نَوْتِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْتِيهِ سَحَابُ وَطُلُمْتُ كَابُعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ و إِذَآ ٱخْبَرَجَ يَكَانُا كَمُ يُكُدُ يُؤْهَا وَمَنْ كُمْ يَجْعَلِ اللَّهُ كَلَّا نُؤْوُ افْمَالَكُ مِنْ نُوْدِه إِنَّا رَآدُوكُمْ إِلَيْكِ فَوَدَدُ سَنَّهُ إِلَىٰ ٱحِبِّهِ كَىٰ ثَقَدَّ عَيْنُ هَسَادُلَا تَعْزَنُ وَلِتَعَلَمَ النَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ وَلِكِنَّ آكَ مَّ مُلَا يَعْلَمُونَ ه سِلْبُنَى ۚ إِنَّهَا ٓ إِنَّ لَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَدُدَلِ فَتَكُنَّ فِي صَخْرَةٍ ٱوُ فِي إِنْسَهُ خَوَاتِ أَوْ فِي الْاَرْضِ كِأُمِتِ بِهَمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَيَطِيْفَ حَمِينُوْه حَتَّى إِذَا صَافَتَتْ عَلَيْهِ مُ الْاَرْضُ بِهَارُ حُبَثُ وَصَافَتُ عَلَيْهِ مُ ٱنْفُسُهُ مُ وَظَنَّوُا اَنْ لَا مَلْجَامِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْ وَشُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُ لِنَتُو بُوْارِكَ اللَّهَ هُوَاللَّوْآبُ النَّحِينِيمُ ٥ اللَّهُ مَ يَاهَادِي الضَّالِ ٧٤) وَالنَّ النَّا لَا لَهُ الْمُواكِنُ فِي الْمُواكِنُ الْمُواكِنُونِ الْمُواكِنُونِ الْمُواكِنِينِ الْمُواكِ ۵۔ تسخیر خلائق کا وظیفہ: دوسرےلوگوں کواپی طرف مالکرنے کے لیے مندرجہ ذیل وظیفہ کوروزانہ گیارہ مرتبہ بعد نماز نجر اور گیارہ مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھیں انشاءاللہ تنجیر کے بے بناہ اثرات ظاہر ہوں گے۔

يُعِبُونَهُ مُ كَحُبِ اللّهِ وَالْذِيْنَ الْمَثُوا الشَّدُّ حُبَّالِلْهِ وَالْكُفِي فَا الْعَيْطَ وَالْعَلْمِ مِنَاللّهُ يُحِبُ الْمُحُسِنِيْنَ ٥ اَدَمَنَ كَانَ الْعَيْطَ وَالْعَافِي عَنِ اللّهُ يُحِبُ الْمُحُسِنِيْنَ ٥ اَدَمَنَ كَانَ الْعَيْنَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ اَدَمَنَ كَانَ الْعَيْنَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ اَدَمَنَ مَثَلُهُ مَيْنَا اللّهُ وَجَعَلْنَا لَكُ ثُورًا يَنْمَنِي بِهِ فِي النّاسِ حَمَنَ مَثَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَمَلُونَ مَ فَلَمَا رَأَيْنَ اللّهُ مُورَا فَيْمَلُونَ وَقَلْمَا وَيَعْمَلُونَ مَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ الْحُهُمُونَةُ وَقَطَعْنَ الْيَدِيمُ وَقُلُوا الْحَمْدُ اللّهِ الّذِي لَكُ مَلْكُ كُونِيمُ اللّهِ الدِي لَهُ مَا اللّهُ فِي الْمُلْكِ وَلَمُ اللّهِ الدِي لَكُونَ الْمُلْكِ وَلَهُ اللّهِ الدِي لَكُونَ اللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعِيمُوا وَاللّهُ وَيَعِيمُهُا وَاللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْلَقُ وَاللّهُ اللّهِ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَيَعْتُوا وَلَاللّهُ وَيَعِيْمُوا وَاللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَقُ اللّهُ وَالْعَلَقُ وَالْمُوالِقُ اللّهُ وَالْعَلَقُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعْتُوا وَاللّهُ وَلَولُوا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

۲ - بانولے کتیے کا کاٹ لیفا:اگل سرخی کی آھی ہوئی آیت کوروٹی یا بسکٹ کے چالیس ٹکڑوں برلکھ کرایک ٹکڑاروزانداس شخص کو کھلا دیں انشاءاللہ نتھا کی اس شخص کو باؤ لاین اور بڑک نہ ہوگی ۔

ک۔ گھو میں سے سافی بھگانا : او ہے کی جارکیایں لے کرایک ایک کیل پر پہیں کہ کرایک ایک کیل پر پہیں پہیں ہوتے ہوئی ہے۔ کہ بھی چیس پہیں پہیں ہوئی ہے۔ انتاء اللہ تعالی سانب اس کھر میں ندر ہے کا۔اور آسیب بھی جلاجائے گا۔ آیت رہے:

بِلَهُ حِللُهُ التَّهِ عَلِمَ الرَّحِيْمِ وَإِنَّهُ ثَمْ يَكِيْدُ وْنَ كَيْكَا وَاكِيتِ كَكَيْدُ الْ

^-بچھو اور سانب کئے گاٹے گا علاج آگر کئی کو بچوں کا جائے یا

 9۔ جادو کا اثر ختم کونا: جادو کا اُرْخَمَ کرنے کے لیے یہ آیت کھی کرم یق کے گئے ہیں اور ایس کے گئے میں اور ایس کے گئے میں۔ اور پانی پر پڑھ کر پانی پلائیں اور اس پڑھے ہوئے پانی ہے مریض کو ہزے گئے میں بنچا کمیں۔ اور پانی کسی جگہ ڈال دیں۔ گئن یا نب میں بنھا کرنہلا کمیں اور پانی کسی جگہ ڈال دیں۔

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيةِ مِ فَكُمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوْمِى مَا جِئْتُ مُ بِهِ السِّحِ اللّٰهِ الرَّاللهُ لَا يُصْلِمُ عَدَكُ الْمُفْرِدِينَ هُ السِّحِ ثُلُ اللّٰهُ لَا يُصْلِمُ عَدَكُ الْمُفْرِدِينَ هُ السِّحِ ثَلَ اللّٰهُ الدّي اللّٰهُ لَا يُصْلِمُ عَدَكُ الْمُفْرِدِينَ هُ السِّحِ عَدَكُ اللّٰهُ الدّي اللهُ اللّٰهُ الدّي اللهُ اللّٰهُ الدّي اللهُ اللهُو

بِوَبِ الْفَكِقِ الْحَاور قُلُ أَعُوْدُ بِرُبِ النَّاسِ بِوری بِوری بوری الکَ مرتب ۱۰۔ آسیب کا علاج: آسیب زدہ نے کے گلے میں تعویز لکھ کر ڈال دیں۔ انشاء اللہ

آسيب كامرض فتم موجائة كار بيب وراه بيب والمنطق المن ويوال وراه والمنظمين المن ويوالي والمن ويوالي والمن ويوالي

۹۹۹ ۹۹۹ ۹۹۹ ۹۹۹ يَاحَقِيْظُ يَاحَقِيْظُ يَاحَقِيْظُ يَاحَقِيْظُ

اا۔ کمزوری نظر کا علاج: جوشخص پانچوں نمازوں کے بعد گیارہ مرتبہ اَلْحَیَّ الْفَتَوْمُرُ اَلْحَیِّ الْفَقُومُرُ الْمُحَیِّ الْفَقُرُدِ

پڑھنے کامعمول بنا لے انشاء اللہ اس کی نظر کمزور ندہوگی اور نداس کی آئے میں موتیا اترے گا۔ اگر پڑھنے کے بعددونوں ہاتھوں کے پوروں پردم کرے آئے کھوں پر پھیرلیں تو بھی درست ہے۔ ۱۱۔ آفقوں کے زخم کا علاج: آنوں میں السرے شدید دردہ وتا ہے۔ ڈاکٹری علاج کروانے کے ساتھ مندرجہ ذیل وظیفہ کو تین پلیٹوں پر لکھ کرروز اندی شام اور دات کو پانی ہے وھوکر چالیس روز پیس۔ انشاء اللہ یہ الشہد اللہ والی حضین التہ جی ہے۔ فائدہ ہوگا۔ الشہد کے الکہ کے سے الکہ کے الکہ کے دین سے الکہ کے دین سے الکہ کے

ارآنتوں کی ٹی بی کا علاج: آئوں کا فی کے لیے دظیفہ بہت اکسیر

بِسْسَے اللهِ الرَّحُملِي الرَّحِيثِمِ اللَّحِيثِمِ اللَّحِيثِمِ اللهِ الرَّحِيثِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ا

ہے لہذا مورج نکلنے سے پہلے گیارہ مرتبہ پڑھ کرایک پیالی پانی پر دم کر

كنهارمني و عدن كالم يَكُنكُ الم المُكَالِيَّةِ المَّالِيَّةِ المُكَالِيَّةِ النَّيْدِيْدِهِ النَّيْدِيْدِهِ

۱۳ مار ماوی کے بخار کا دھے: باری کا بخار جوعمو ما دوائیوں سے کم نیس ہوتا اس کے لیے بیری کی لکڑی یا کسی مومی کاغذ پر لکھ کرسفید دھی جس با ندھ کر گلے میں ڈال دیں باری جا ہے ایک دن کی ہوؤ دو دن کی ہوؤ یا تین دن کی۔ جب اس سے نجات مل جائے گئے سے نکال کر جلا دیں: " قُلْنَا بِنَا اُسِے فَوْقِ مِبْدُدُ الْحَرَّمَةُ الْمُعَا عَلَى الْبِیَا عَلَیْ الْبِیَا اللّٰ اللّ

10- موسمی بخار کا تعوید بلیریا بخارے لیاس کو کاغذ پر کھر بغیر موم مارے میں اسکی کو کاغذ پر کھر بغیر موم جارے سے سفید کیڑے کی دی کے میں والی دیں۔ بخاراتر نے پر تعویذ اور کیڑا دونوں کو یانی میں بہادیں۔
کویانی میں بہادیں۔ بیشہ میں اللہ الک میں الکی میں الک کے میں اللہ کی میں بہادیں۔

كمَى اللهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاعُ الْحُسْمَى و

۱۱۔ بیماری کی کمزوری: تمن پلیٹوں پر زعفران اور عرق گلاب سے نم ددنه اسفل لکھرایک پلیٹ ہے نم ددنه اسفل لکھرایک پلیٹ میں آبک تیسرے پہراورایک رات کوسوتے وقت پانی سے دھوکر چندروز بلائیں۔انشاءاللہ کمزوری رفع ہوجائے گی۔

کار باد باد بید بیشاب آنے کا علاج: رات کے وقت طوت میں بیٹے کر سومرتبہ کا این کارٹیل کارٹیکا کا کارٹیل کے انداز کی کا علاج کا علاج کا این کی کارٹیک کارٹیک کا کارٹیک کا کارٹیک کا کارٹیک کا کارٹیک کے لیے میل بہت مجرب ہے:

زاک ہوجائے۔

9- بچوں کے دافت نکلفا: بچوں کے دافت آسانی نظنے کے لیے اس وظیفہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پیشیم اللّٰجوالدَّ حُمْنِ الْدَّحِیْمِ و ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پیشیم اللّٰجوالدَّ حُمْنِ الْدَّحِیْمِ و کے میں ڈالدیں۔ انشاء الله الله الله الله الیّات السّیمی اللّٰمِ میں ڈالدیں۔ انشاء الله الله الله الله الیّات الله می کون کوجو تکالیف دانت نکلنے کے دوران ہوتی ہیں ان سے بی محفوظ رہے گا۔

٢٠ - علاج بد فظرى: جونج ما ثاء الله تندرست بنس كه يا ذبين بوت ان كواكثر بدول كانظر الكراك من المراكب المراكب

بھائی کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔

مار دیں۔ بیمل اکیس روز

تک جاری رکھیں۔ گرم اور

سمتھی چیزوں سے پرہیز

نظر لگنے سے بچدب چین ہوجاتا ہودور پیا جھوڑ دیتا ہے۔روتا ہے بخار بھی ہوجاتا ہے۔روز بروز پڑ پڑ ااور کمز ورہوتا چلا جا تاہے۔

نظراتارنے کے لیے ہم الله شریف کے بعد إِنَّا اَعْظَيْنَا کَا اَلْكَوْتَوْ ( وری سورة ) پڑھ کے بیچے کے منہ پر پھونک ماریں ۔نظر کا اثر زائل ہوجائے گا۔

ال-علاج بدخوابى: برخوالى سے كيڑے ناياك بوجاتے بين اسے يجے كے ليے سونے ہے پہلے بستر میں

يتسميم الله الترحمين التجيتيم كالحفيظ حیت لیٹ کر گیارہ مرتبہ سیا کھفیٹ فک

برْ حيس اور سينے ير بھونک كياؤكو وُ وُ وُ وُ وَ كإكونيخ كاكويكم كاكونيكم كابونيكم

ٱلْعَكِيائِيرِ . بِبِالْخَسَيْرِ

٢٢ \_ نسلت چھڑانے كا عمل: نشركرنے والانتخص جبرات كو كبرى نيندسوجائة اس كسر مانے ك قريب كھڑ سے ہوكرسورة المائده كى آيت يَّا يُهَا الَّذِيْنَ الْمُثُورُ

إِنْهَا الْحَدَةُ وَالْمَيْسِ وَالْاُنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَا يُحَدِّنْهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ الْحُونَ و الك مرتبداتي آواز سے يرْه كرسناكي كرسونے والے کی نیندخراب نہ ہو۔ جالیس روز کے اس عمل سے نشہ کی عادت ختم ہوجائے گی۔

\_نیند کم یا نه آنے کا علاج:نیزندآئے کا وجوہات بس بری وجہ د ماغ مِس خَشَكَى 'اعصا فِي مَشَكَشُ د ما في مَشَاكَش يا بالفاظ ديگر د ما في خلفشار' ذ منى د باؤ' فكروآ لام اور خوف ورنج ہوتے ہیں۔ پہلے ان باتوں سے جہاں تک ممکن ہود ماغ کوخالی کرنا ضروری ہے۔ ایبا کرناار تکازتوجہ کے مل ہے بہت آسان ہوجا تاہے۔

سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آرام دہ بستر پر لیٹ جائیں۔جسم کوڈ حیلاجھوڑ ویں آئیں بند کرلیں اور بیلصور کریں کہ گرون ہے تاف تک جسم پر شیشے کا ایک بڑا جار رکھا ہوا ہادراس میں بلکی مصندی اور فرحت آمیزروشنیاں بھری ہوئی ہیں۔ جب بیتصور قائم ہوجائے تو موره بقره کی پہلی آیت اللہ ذیلا الکیآئے آئی نیائی ہے بوقیون تک پڑھنا شروع Manat. Com كرديں \_ چندبار پڑھنے سے نيندي ميٹھي آغوش نصيب ہوجائيگی۔

۱۲۸ کیف اور وبائی امواض میں: ان دنوں میں ہرکھانے ہے کی چیز پرسورہ اِنگانی اور جس محکمانے بینے کی چیز پرسورہ اِنگانی اور جس محکمانے کی کا جیز پرسورہ اِنگانی اور جس محکمانی سے انشاء اللہ تعالی شفا طاصل ہوگی۔ ہوجائے اس کو بھی کسی چیز پردم کر کے کھا ایس بلا کیس۔ انشاء اللہ تعالی شفا طاصل ہوگی۔

٢٥ \_ ناف ثل جافا: اس آيت كولكه كرناف كي جكه برباندهيس \_

رِيسُ حِد اللّٰهِ الْتُحْمَٰنِ الرُّحِيثِيمِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُعْسِلُكُ المَسْمَوْنِ وَالْآرُضِ اَنْ تَتَقُولًا مِنْ اَحَدٍ وِّنْ كَعُدِمْ إِنْ الْكَانَ حَلِيبُهَا عُفُولًا \_

٢٦ ـ تلى برد جانا: اس آيت كولكوكر في كو مكر باندهيس ـ

ِينَ مِواللَّهِ الزَّحْلِمِ التَّحِيمَةِ ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفُ فِينَ زَبِكُمُ وَدَحْمَتُهُ هُ

اوراس منی پرتھوڑا پانی حیٹرک کروہ منی تکلیف کی جگہ پردن میں دوجا تین مرتبہ پڑھ کرتھوک
 دے اوراس منی پرتھوڑا پانی حیٹرک کروہ منی تکلیف کی جگہ پردن میں دوجار مارل لیا کرے۔ جا دے پہوڑے پریٹری لگا کر پٹی باندھ دے۔

بِسُمِ اللَّهِ مَجْرِ حَامُرُ اللَّهَ كَالِنَّ لَكِنْ لَقَفُوْ كُرَّحِيثُ مُ

۲۸۔ چیچک کا گنڈہ: نیلا سات تارگا گنڈہ لے کراس پرسورۃ الرحمٰن پڑھیں اور ہر نیکائی الا ور تیکھنائنگڈ بلن پر پھونک مارکرا یک گرہ لگادیں۔ پھریہ گنڈہ نیچے کے گلے میں ڈال دیں۔ چیک سے حفاظت رہے گی اوراگر چیک نگلنے کے بعد ڈالیس تو انشا اللہ تعالی چیک کی زیادہ تکلیف نہ رہے گی۔

79 - پیدائش کا دو: به آیت ایک پریچ پر لکھ کر کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی باکس کی ایپیٹ کرعورت کی باکس میں باندھیں ۔ باسات مرتبہ کڑیائی پر پڑھ کر کھلا کیں۔ بچہ آسانی کے ساتھ بیدا ہوگا۔ وہ آیت ہے۔ بہت میں اللّٰج الذّخة بن الزّجینیم الذّکائی الزّجینیم الذّکائی الزّجینیم الدّنکی الزّجینیم الدّنکی الزّجینیم الدُنگاء الدّنگائی الزّجینیم الدّنکی الزّجینیم الدُنگاء الدّنگاء الدّنگائی الزّجینیم الدّنگائی الدّکائی الدّنگائی الدّنگائی

وَاذِنَتُ لِوَيِهَا لَهُ حَقَّتُ وَإِذَا الْاَرْضُ مُدَّكَ وَالْفَتُ مَا فِيْهَا وَتَحَكَّتُ -

و چه معارویها و جعب و دواه او رسی معنات و اعت مهاریها و تست در از سرکار از رکی دال میں کھلائیں اور سرح میں کھلائیں اور سرح میں کھلائیں اور سرح اللہ میں کھلائیں اور سم اللہ میں دونوں آئیوں کو پڑھیں۔ پہلی آئیت کو کو کو المیاری دیاری در دیاری دیاری

يُرُونِهُ فَنَ أَوُلَاكَ هُنَّ حَوْلَةِ إِكَامِلَةِ إِلَمَنَ أَرَاكَ أَنَّ يُتِلِّمُ الرَّضَاعِةَ اوردوسرى كيت وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبُرَةً و نَشْقِيتِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ إِمِنْ بَيْنِ فَرُبِّ وَحَدِد لَبَنَا نَعَالِمِنًا مَسَانِعُ اللَّهِ عِيمَا فِي اللَّهِ عِيمَا عِنْ اللَّهِ عِيمَا عِنْ اللَّهُ عِي وَحَدِد لَبَنَا نَعَالِمِنًا مَسَانِعُ اللَّهِ عِيمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي اسم - ببچه زنده دهنا: اجوائن اور کالی مرح آده آده یاؤ لے کر پیر کے دن مورن ذھلنے کے بعد چالیس ہار مورہ داشتس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعداس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے اور ہر مرتبہ اجوائن اور کالی مرج پر دم کرے اور شروع حمل سے دودھ چیز انے تک روز انہ تھوڑی تھوڑی اجوائن اور کالی مرج کھالیا کرے۔ انتقال لندتعالی اولا دزندہ رہےگی۔

۳۲۔بچوں کو نظر لگنا یا رونا یا سوتے میں ڈر کر چونکنا:

عُلُ آعُوْدُ بِوَتِ الفَلَقِ - اور قُلُ آعُودُ بِوتِ النَّابِ سمت مِن تَين بار پره كر يَحِ پردم كرے اور يہ تعويذ لكھ كر بيجے كے كلے ميں بہنائے۔

بِسُمِ اللهِ النَّهَ عَنِ اللهِ النَّامَةُ وَيَكُمُ اللهِ النَّامَةُ وَمِن شَوَمَا حَلَقَ اللهِ النَّامَةُ وَمِن شَوَمَا حَلَقَ اللهِ النَّامَةُ وَمِن شَوَمُ اللهِ النَّامَةُ وَمِن شَوَمُ اللهِ النَّامَةُ وَمِن شَوَمُ اللهِ النَّامَةُ وَمِن شَوَمُ اللهِ النَّامَةُ وَمِن مَصْبِهِ وَعِقَادِه وَمِن شَوَعَ اللهِ النَّامَةُ وَمِن عَصْبِهِ وَعِقَادِه وَمِن شَوَى عَنْ اللهُ مَعَ الله وَمِن شَوَى مَن مَعْ مَن اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِ لا مِن هَمَ مَن اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالِه مَن صَعْبِهِ الْجُمَعِينَ وَاللهِ وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ وَاللهِ مَن صَعْبِهِ الْجُمَعِينَ وَاللهِ وَصَعْبِهِ اللهِ وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ وَاللهِ وَصَعْبِهِ الْمُعَلِّى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ وَاللهِ وَصَعْبِهِ الْمُعَمِّينَ وَاللهِ وَصَعْبِهِ الْجُمْعِينَ وَاللهِ وَاللهِ وَصَعْبِهِ الْمُعَالِينَ السَائِعِينَ وَاللهِ وَ

سس-بست پر بیشاب کونے کا علاج بعض طالات میں بے مرتک بسر پر بیشاب کرتے دہتے ہیں اس کا علاج بہت کہ جب بچدرات کو گہری نیند سوجائے تو اس کے قریب سر ہانے گی طرف بیٹے کراتی آ وازے کہ بے کی نیند فر اب نہ ہو۔ ایک بارسورہ بقر وی بہلی آیت ایک بارسورہ بقر وی بہلی آیت ایک بارسوں بالغیب تک ایس روز بر هیں۔

صبح وشام گیاره روزیانی ہے دھو میکا تحقیقظ سیا تحقیقظ میا تحقیقظ کا تحقیقظ کا تحقیقظ کا تحقیقظ کا تحقیقظ کا تحقیقظ کا تحقیق کا تح

يَّارِصُ ابْلَى مَا وَلِهِ وَلِيسَمَا وَ الْعَلِي وَغِيْمِنَ الْمَا وُوَقِينَ الْمَا وُوَقِينَ الْمَا وُوَقَيْنَ

عَكَى الْجُورُويِّ وَقِيْلَ كِعُدُّ الْلِلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ هُ \* أَمَا أَمَّ مَا أَمَّ مَا أَمَّ مِا أَمَّ مِا أَمَّ مِنْ الْمُعْلِيمِ الظَّلِيمِينَ هُ

۳۲۔ آیام ماقواری کی کمی: آگرایام باہواری میں کی ہواور اسے تکلیف marfat.com

۳۸ بافجه پن کا خاتمہ: بانجھ کا ایک اور ممل بہہ کہ مورت عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ۱۰۰ مرتبہ بیہ وظیفہ پڑھے اور نوے دن تک پانی دم کر کے خود بھی بیئے۔ اور شوہر کر بھی بیائے اگرکوئی ناغہ ہوجائے تو بعد میں پڑھ کر مکمل کرلے۔

بِن مِاللَّهِ النَّحْنُونِ الْتَحِيثِمِ الْقُولَ بِالشَّهِ رَبِّكِ الَّذِي نَحَلَقَ هَ حَلَقَ آلِهِ لُسَكَ مِن عَكَقُ ه حَلَمَ ه الْمُرْتِلِّكَ الْمِثُ الْمُكِتَّابِ الْمُسِينِي -

وَاصْبِرُومَاصَنْہُوكَ إِلَابِاللّٰهِ وَلاَ تَصْنَى عَلَيْهِ هُ وَلاَتَكُ بِيُ صَيْقٍ مِسْسَمَّسًا يَهُكُدُونَ هِإِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ النَّقَقُ ا قَالَذِينَ هُسُسُهُ مُحْسِنُونَ .

انشاءالله تعالى حمل كرنے ہے محفوظ رہے گا۔

الم حد كام كى كنجى سوره فاتحه: الم دارئ الم يبقى وغيره كاردايت ہے کہ رسول ملک نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہرمرض کی دوا ہے۔اس سورہ کام ایک نام' شافیہ "اور الك منام" سورة الثفاء" باس ليے يه برمرض كے ليے شفا ب (بضياوي) الم من عراوانی وغیره:سندورای من من کمسوم تبسوره فاتحه پزهر

جودعاما تلی جائے اس کواللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔

سسم مکان سے جن بھاگ جائے: اگر کی کمریں جن ہواور پریثان کرتا ہوتو سورہ فاتحداور آیت انگری اورسورہ جن کی ابتدائی پانچے آیتیں پڑھکراور پانی پردم کر کے مکان کے اطراف وجوانب میں چیزک دینے کے بعد جن مکان میں سے چلا جائے گااور انٹاء اللہ تعالی مجر نهآ ئےگا۔(نیوض قر آن)

۲۲۲ ـ شفاء اصداض: بزرگول نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں (٣) بارسوره فاتحه پڑھ کرمریض پردم کرنے سے آ رام ہوجا تا ہے اور آ کھ کا در دبہت جلد اچھا ہو جاتا ہے اور اگرا تنایر محراپناتھوک آتھوں میں لگادیا جائے تو بہت مفید ہے۔ (فیوض قرآتی) حضرت خواجه نظام الدين اولياء رحمته الله عليه فرمات بين كه اگر كوئي مشكل پيش

آ جائے۔ توسورہ فاتحدال طرح حالیس مرتبہ پڑھو کہ پیشید اللّٰدہ الذَّ عُمْنِ الدُّجِنْدِ مِنْ ميم كو المحمد كلام من ملاؤاور المقطيق التّحييم كوتين بار پرهواور برمرتبهآخرين تبن مرتبه مین کبو-انشاء الله تعالی مقصد حاصل بوگا- (فوائد الفوائد م م م م )

اور آفِتوں کو دفع کرنے کے لیے:سات دن تک روزاند كياره بزار مرتبصرف اتناره على الكاك تغيد كورايًا ك مُشتَعِين اول آخر تين تين بار دورد شریف بھی پڑھے۔ بیار یوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔(فیوض قرآنی)

۲۷ - سوره اخلاص كا خانده: يهوره ياك تهالُ قرآن كے برابر ہے۔جو يمار اپنی بیاری کے زمانے میں اس کو پڑھتارہے اگروہ اس بیاری میں مرگیا تو حدیث کا بیان ہے كدوه قبرك دبوجنے اور قبر كى تنگ كے عذاب سے محفوظ رہے گا۔اور قیامت کے دن فرشتے اس كو چاروں طرف سے تھیرے میں کے کراور اپنے بازوؤں پر بٹھا کر بل صراط پارکراویں گےاور جنت میں پہنچادیں تھے۔

جو محض اس سورت کومنج وشام تمن تمن مرتبه بینچ کهمی ہوئی وعا کی صورت میں پڑھے گا <u>marfat</u>.com

انشاءالله تعالی اس کی ہر مراد بوری ہوگی۔ پڑھنے کی ترکیب یہ ہے:

## التجائے اخلاص

#### نَحْمَدُ لا وَتُصَلِّيٰ عَلَى رَسُولِمِ ٱلْكِولِيْدِ و

اے میرے پروردگارتونے حضور علیہ کے صدیۃ جو مجھے یہ کتاب کھنی کی توفیق دل ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور پڑھنے والوں کو ممل کی توفیق عطا فرما کیونکہ تیری توفیق کے بغیر کوئی پچھ بھی نہیں کر سکتا عمل اس وقت بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے جب اسے حضور علیہ کے خریقہ پر بیا جائے اس ضرورت کے چیش نظر روز مرہ زندگی کے تمام مسائل کو آسان زبان میں مستد کتابوں سے اخذ کر کے اس کتاب میں نہائت ہی خوبصورت انداز میں آستہ کردیا گیا ہے تاکہ بر بڑھا کھا تحص مسائل سے مستفید ہوکر حضور علیہ کے سنت طریقہ پر آراستہ کردیا گیا ہے تاکہ بر بڑھا کھا تحص مسائل سے مستفید ہوکر حضور علیہ کے سنت طریقہ پر ممل بیرا ہو سے کتاب کی تج بر کھا کھا تحص مسائل سے مستفید ہوکر حضور علیہ کے سنت طریقہ پر ممل بیرا ہو سے کتاب کی تج بر کھی جھا ہے کی از حدکوشش کی گئی ہاس کے باد جودا گرقاری کوکوئی میں نظر آئے تو ہمیں مطل فرمائے یا کوئی کتابت کی غلطی ہوتو جمیں آگاہ کرے تاکہ آئندہ طباعت میں اس کا از الدکر دیا جائے



marfat.com



سَارِگاه دَيْبُ الْعُلَمَ مِنْ

عفو گنساه کر کففورو ترستیم ہے فرياد كويماري شرف وسے قبول كا تیرای قرُب سنکرِئشر کی اُساس ہے ومعرفت عطابوك أيمال كهسيس جيه بربرة وم يشكركي تأفق معطت المصينسيان لانق صندنا ذكرتمين دِل مِين ہوتو، زبان پيکلمت رسُول کا تیریخزانی بے فلک سے کہیں زیاد توسطيب روح وجسد ركب ذواليك اينے ببؤاكبى كا مەمخت اج محتمه يى ولحب ہے مصنطرب ہیں وہ کارِ زبول ہوبندا اندا زِاعتسدال په بهرات دن ربي مِث جائيں تَفَرُق يعبيدو قريب تم

حَقّاً الرولطيفَ وسليم وكريم ب يَاعَافِرَ الذُّنؤَبِ الصدق رسول كا تو ہے نظرہے دُور مگردل کے پاس ہے ا تنا قریب آن که رگ جان مهیں جے ياصاحب الكرم الهاي تحدي التجا ذُوقِ عِبُودنت ہے سَراَفراز کرہمیں حب سانس تُوشف لكتي ستى كيطول كا كرمبره مندرزق سناك وأزو كالعبكاد اورسا تقررزق كي وعطا المحتب بان يُهنجا كي ندرنج ، كوني الم تشعمين جنك مدال ظلم ستم كشت وخول بوبندا اَمَن وسسكول كا دُور مو ول مُطمنين ربيل ہاں الے کریم صدقے میں تیرسے جبیب سے مث جائیں تفرقے یہ بعب دو قریب سے انسان کوشعو نیسب کا نسات دے ہندوں کو اپنے در دوائم سے عبات دے نشتر مع ساته سب كى دعانين قبول بون نعمتسیں جو ما نگ بیے ہیں ہصنول ہوں انداز میران



#### <u>ma</u>rfat.com

